

# مقبول عام



حصداول تا گیاره

ترتيب وتاليف

علامه عالم فقرى

خانه مقبول عام راجين ماركيك اردو إزارلا ور

ارشاديبلشر زاردوبازارلاهور

# کمپوزنگ اور عربی کتابت کے جملہ حقوق محفوظ نام کتاب سیناریا مشل مقبول عام می بہتی زیور نام کتاب مقبول عام می بہتی زیور معنوضوع مسائل کا مجموعہ

مولف....علامه عالم فقري

باامتمام.....محمران خان

طالع ..... قاضى آرك بريس راجيوت ماركيث أرد وبالارالامور

نَا شر: ـ.... كتب خانه مقبول عام راجبوت ماركيث أردو بإزار لا مور

سٹاکسٹ:۔۔۔۔۔۔ارشاد پبلشرز آردوباز ارلا ہور

قىت ......ى ..... ..... ..... .....

منی بہتی زیور \_\_\_\_\_\_

فهرست مقبول عام

| שיישונעו |    |                        |         |     |    |                         |         |
|----------|----|------------------------|---------|-----|----|-------------------------|---------|
| غ        |    | عنوان                  | تبريثار | صنح |    | عتوان                   | تمبرثار |
| 5        | -  | ميزان                  | 22      |     | 3  | المنابعة المات المنابعة |         |
| 5        |    | حاب                    | 23      | _   |    |                         |         |
| -        | 9  | بلاصراط                | 24      | 1   | 1  | ذات البي                | 1_      |
| 6        | 50 | وض كور ا               | 25      | 5   | 1  | ا نبوت                  | 2 -     |
| _        | 51 | ويدارالي               | 26      | 11  |    | آ سانی کتب              | 3 -     |
|          | 63 | جنت                    | 27      | 14  |    | ار نے                   | 4-      |
| ۲        | 66 | دوز خ                  | 28      | 17  |    | <u> بنات</u>            | 5-      |
| H        | 69 | اعراف                  | . 29    | 20  | ,  | تقدي                    | 6-      |
| ۲        | 70 | ذري موت                | 30      | 2:  | 3  | موت                     | 7-      |
| -        | 71 | ايمان وكفر             | -       | 2:  | 5  | قبريعني عالم برزخ       |         |
| ŀ        | 74 | محابه كرام رضي الذعنهم | 32      | 2   | 9  | قيامت                   | 9       |
| -        | 77 | الديت                  | 33      | 3   | 4  | مصرت امام مبدى          | 10      |
|          | // |                        |         | 3   | 7  | الهوروجال               |         |
|          |    | حصيدد ومنماز           |         | 3   | 9  | رول حضر منت عبيتي       | 12      |
| 1        | 80 | رعی اصطلااحات          | 1       | 4   | 2  | جوج ماجوج               | 13      |
| 1        | 80 | 3.                     |         | 4   | 13 | سان سے دھویں کا آنا     | 14      |
|          | 80 | رواچپ                  | _       | 1   | 14 | سف لعني زين كادس جانا   | 15      |
|          | 80 | 3.0                    |         | 1   | 14 | فرب سے طلوع آفاب        |         |
| Š        | 81 | ( . ( .5)              | 1       |     | 45 | بتهالارش كاخروج         |         |
| ¥        | 81 | ( ; ; ( )              | 1       |     | 46 | ام تيامت                |         |
| Y        | 81 | 20                     | .01     |     | 48 | وزه محشر                | _       |
| Ţ        | 81 |                        | _       |     | 53 | غاعت                    |         |
|          | 8  | 714                    | .1      |     | 55 | المالنام                | fl 21   |
| 4        | 0  |                        | 200     | 124 | -  |                         |         |

| مغد | •   | عنوان                                            | تمبرثار     | مغح | عنوان                     | نمبرشار   |
|-----|-----|--------------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|-----------|
| 10  | +-  | ۴_احادیث                                         |             | 81  | 4_7_2                     |           |
| 10  | +   | ٣_اركان يم                                       |             | 82  | 5 700 F-A                 |           |
| 10  | 3   | ه ينم كينتي                                      |             | 82  | 9_اماءت                   |           |
| 10  | 3   | ۵_شرائط يم                                       |             | 82  | ٠١ ـ کروه کر - کی         |           |
| 10  | 4   | ٢- يم كرنه كاطريق                                |             | 82  | اا خلاف او لی             |           |
| 10  | 14  | <u> </u>                                         |             | 82  | وضو                       | 2         |
| 10  | )4  | ٨ يم كن اشياء ب جائز ب                           |             | 82  | اراحاديث                  |           |
| 10  | )4  | ٩- كن حفرات كويم كرناجا زب                       | -,,         | 84  | ٢ - وضوكامسنون طريقه      | $\square$ |
| 10  | 05  | ١٠ يَمْمُ تُورُ نِهِ وَالْي جِزِينَ              |             | 85  | ٣_وشو كفرائض              | $\sqcup$  |
| 10  | 05  | المرتيم ع جوه بادت كى جا                         |             | 87  | مه-وضوى منتيل             | $\sqcup$  |
| 10  | 06  | ۱۲_شری مسائل                                     |             | 87  | ۵_وضوكي مستحبات           |           |
| Ī   | 10  | احكام تفاس                                       | 5           | 89  | ٧ ـ مكر ده و بات وضو      |           |
| ī   | 12  | حیض و نفاس کے شری مساکل                          |             | 90  | ے۔وضور نے کی صورتی        |           |
| I   | 15  | احكام فيض                                        | 6           | 90  | ٨_ وضوتو زنے والی چزیں    |           |
| I   | 15  | المقرمان البي                                    |             | 91  | ٩_وضون أو في والى صور تمن |           |
|     | 16  | ٢_ احاديث                                        | +           | 92  | مسل المسل                 | 3         |
|     | 118 | ۳۔ بڑی ساکل                                      | +           | 92  | الماويث                   | -         |
|     | 121 | استحاضه كے احكام                                 | -           | 94  | ۴_انسام شل                |           |
|     | 121 | سائل انتخاضه                                     |             | 95  | ٣ يسل كامنون طريقه        |           |
|     | 122 | حكام معذور                                       |             | 96  | م. قرائض هسل<br>شد است    |           |
|     | 122 | سائل جنابت                                       | _           | 97  | ۵ شل کی متیں              |           |
|     | 123 | حکام نجاست                                       | 10          | 98  | 7 ـ شرق مسائل             | -         |
| Ĭ   | 124 | <del>                                     </del> | <del></del> | 100 | ے۔ شل کے پان کے سائل      |           |
| ₹ I | 124 | /                                                |             | 102 |                           | 4         |
| 3   | 126 | المایاك چيزول كوپاك كرنے                         | ۳           | 102 | اليحكم خداوندي            | <u>'L</u> |

| 1   |                                     | نمبرشار | نخد     | 0   | عنوان                           | أنمبرثار |
|-----|-------------------------------------|---------|---------|-----|---------------------------------|----------|
| 1   | عنوان                               | N.J.    | ╆       |     | اذان                            | 11       |
| 4   | ٢ ـ طريقه نيت نرا ذظهر              |         | 12      | -   | ا_نمنیلت اذان                   |          |
| 54  | ٣- طريقة نيت نمازعمر                |         | +-      | 29  | ۳ کلمات او ان                   |          |
| 54  | جيطر يقدنيت تماذم فرب               |         | +       | 30  | ۳-اذان کاملریقه                 | _        |
| 55  | ۵ فریقه نیت نمازعشاء                |         | -       | 31  | ۱-۱۶۱ن ۵ طریعه<br>۲۰-نثری مسائل | -        |
| 55  | ٢ ـ طريقة نيت نماذ جو               |         | +       | 31  |                                 |          |
| 55  | 2-طريقة ثبيت نما ذعيدالفط           |         | +       | 33  | ۵_جواباذان                      | -        |
| 56  | ۸ ـ طريقه نيت نمازعيد النمي<br>. بر |         |         | 34  | ٧ - وعالجعداذ ان                | -        |
| 56  | رائض تماز                           |         | 4       | 134 | 4_اقامت<br>داد کرده             | +        |
| 156 | 1. 7. 7.                            |         | 4       | 135 | نماز کےاوقات<br>دروز کرار ہ     |          |
| 157 | -قيام                               | r       | 4       | 136 | برنماز فجر كاونت                |          |
| 158 | ا_قرات                              | -       | 1       | 138 | المازظهر كاوقت                  |          |
| 159 | 28,-                                | pr      | $\perp$ | 139 | المازعمر كاولت                  |          |
| 159 | . کبدا                              | ٥       |         | 140 | المنمازمغرب كاوفت               |          |
| 161 | -آخري تعده                          | _       |         | 140 | بنماز عشاه كاوقت                |          |
| 161 | - فرون من                           |         |         | 141 | - وترول كاوقت                   | _        |
| 162 | مغولناطر يقترنماز                   |         | 5       | 141 | منوع اور مروه أوقات             |          |
| 167 | لقات تماز                           |         | 6       | 144 | را تط نماز                      |          |
| 167 | اجبات ثماز                          |         |         | 144 | لمهارت جم                       | _        |
| 168 | رازی منیقن<br>ارازی منیقن           |         |         | 145 | لمباس كاياك بهونا               |          |
| 169 |                                     |         |         | 146 | ينماز كي جكه كا ياك بهونا       | -        |
| 176 | 112-1-6                             |         |         | 147 | 7.                              |          |
| 179 | 212 1                               |         |         | 150 | استقبال قبله                    |          |
| 180 | 5 . co (1 + 5:1                     | 1.1     |         | 152 | نيت                             |          |
| 182 | -                                   |         | 17      | 153 | يقد نيت                         |          |
| 182 | - bV.C                              | -+-     |         | 153 | ر يقه نيت نماز فجر<br>          |          |

| صفح | عنوان                          | تمبرثار       | صفحہ | عنوان                  | تمبرثمار |
|-----|--------------------------------|---------------|------|------------------------|----------|
| 202 | ا۔ اصریت                       |               | 183  | ۲_شرقی مسائل           |          |
| 207 | ۳_شرمی مسائل                   |               | 185  | سنتين اورنو افل        | 18       |
| 208 | ٣ يرمسائل افقراه               |               | 187  | السنتول كي عام فنسيلت  |          |
| 210 | جماعت كانمازول من ملنكانقث     |               | 187  | ٢_ نغيلت سنت فجر       |          |
| 210 | نجر کی دومری رکعت              |               | 188  | ٣ فسيلت سنت ظهر        |          |
| 210 | ظبر عصرا ورعشاه ووسرى ركعت     |               | 188  | ٣ رفعنيلت منت عصر      |          |
| 211 | ظبر عصراورعشا وتبسري ركعت      |               | 189  | ۵ فضیلت سنت مغرب       |          |
| 211 | ظهر عصراورعشا بمرتض ركعت       |               | 189  | ٧_فضيات سنت دفقل عشاء  |          |
| 212 | مغرب کی دومری رکعت             |               | 189  | تقلی نمازیں            | 19       |
| 212 | مغرب کی تیسری رکعت             |               | 189  | ا يحسبين الوضو         | ,        |
| 213 | عيدالفطراورعبيرالانتي كى دوسرى |               | 190  | ٢ يحسيد السجد          |          |
| 214 | احكام سجد                      | 22            | 190  | ٣ ينماز اشراق          |          |
| 214 | ا_فضائل مجد                    |               | 191  | ۴ - نماز جاشت          |          |
| 218 | ۲_مسائل مجد                    |               | 191  | ۵_ تماز اوایس          |          |
| 220 | .37.                           | 23            | 192  | ٣ _ ثما زنتجد          |          |
| 221 | ا_فضائل نماز جهد               |               | 193  | ۷_سفر برروانکی کی نماز |          |
| 223 | ۲ د مسائل نما ذجه              |               | 193  | ۸۔سفرے واپسی کی تماز   |          |
| 225 | قضائمازول كابيان               | 24            | 193  | ٩_مسلوة تسبيح          |          |
| 228 | نمازور ا                       | 25            | 195  | • ا_نماز استفاره       |          |
| 230 | نما زسفر                       | 26            | 196  | الدنماز حاجت           |          |
| 234 | تمازيار 4                      | 27            | 198  | المازة ب               |          |
| 230 | نمازعيد 6                      | 28            | 199  | امامت                  | 20       |
| 23  | -                              | $\overline{}$ | 199  | ا_احاديث               |          |
| 23  |                                | $\overline{}$ | 200  | ۲_شری مسائل            |          |
| 23  | ا عيد كي تمازيز عن كرطريق      |               | 202  | جماعت.                 | 21       |

| صفحه | عنوان                               | نمبرشار | صفحه | عثوان                      | تمبرثار |
|------|-------------------------------------|---------|------|----------------------------|---------|
| 271  | • التيرير شاك لكانا                 |         | 239  | ~ رسائل عيد                |         |
| 271  | اا _ تيرير برى شاخ لگانا            |         | 240  | ۵۔عیدین کے قطبے            |         |
| 271  | ۱۲_ون کے بعد تبریر بیشمنا           |         | 241  | عيدالفطركا يبلا قطب        |         |
| 272  | ١١ _قبر برسوتے اور بیضے کی ممانعت   |         | 242  | عيدالفطر كاوومراخطبه       |         |
| 272  | ۱۳ قبر پر تلاوت کرنا                |         | 243  | عيدالاضى كايبلا خطب        |         |
| 272  | ١٥ - كونى بابركت تحرير قبر مي ركعنا |         | 244  | عيدالاضى كادوسراخطبه       |         |
| 273  | ١٣ يلقين ميت                        |         | 245  | تمازخوف                    | 29      |
| 273  | عارز يارت قبوركا سنت طريقه          |         | 248  | تمازاستهاء                 | 30      |
|      |                                     |         | 250  | نماز کسوف وخسوف            | 31      |
|      | حصيسوم روزه                         |         | 252  | موت                        | 32      |
| 275  | روزه                                | 1       | 255  | مسلميت                     | 33      |
| 277  | فضيلت دمضان البيارك                 | 2       | 258  | طريق كفن                   | 34      |
| 281  | مقاصدروزه                           | 3       | 260  | اجناز عك ماته حلن كاطريقه  | 35      |
| 283  | عائدد يكضن كالحكام                  | 4       | 261  | نمازجنازه                  | 36      |
| 286  | نيت                                 | 5       | 264  | بناز متعلق ثرى سأل         |         |
| 287  | سحرى                                | 6       | 268  | قبرودنن كاسنت طرايقه       | 37      |
| 288  | ارسائل                              |         | 268  | ا_تبرينانا                 |         |
| 289  | افطاري                              | 7       | 268  | ۲ _ کی قبر بنانا سنت ہے    |         |
| 289  | اساحاديث                            |         | 269  | ٣ يقريس الارت كوفت         |         |
| 291  | ۲ ماکل                              |         | 269  | مع سايوت شن وخن كرنا       |         |
| 291  | روزه نارثو شنے کی صورتیں            | 8       | 269  | ۵ میت کوتبریس اتارنا       |         |
| 292  | ارماكل                              |         | 270  | ٢ _ عورت كيلنغ برد وكرنا   |         |
| 293  | روز ہ تو ئے کی صورتیں               | 9       | 270  | عـ تبرير مي ذالنا          | ;       |
| 293  | سائل                                |         | 270  | ٨ ـ فن ك بعد باني حير كنا  |         |
| 294  | قضااور كفاره                        | 10      | 271  | ٩ ـ مرد ـ كى برى توز نے كى |         |

marial.com

| غي       | 0   | عنوان                          | نمبرثار | منح | عنوان                      | نمبرشار    |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|----------------------------|------------|
| 32       | +   | شرائطازكوة                     | 4       | 297 | روز وتو ڑنے کی جائز صورتیں | 11         |
| 32       | +   | مسأل نصاب زكوة                 | 5       | 297 | احكام فديه                 | 12         |
| 32       | -   | ا _ سونے جاندی کی ذکوہ         |         | 298 | محروبات روزه               | 13         |
| 33       | -   | ٣_اوتۇل كى زكوة                |         | 299 | ارمسائل                    |            |
| -        | 33  | ٣ ـ گائے بمینس کی زکوۃ         |         | 300 | روزه ندر کھنے کا شرک عذر   | 14         |
| -        | 34  | الم يكر يول كي ذكوة            |         | 302 | اعتكاف                     | 15         |
| 3.       | 35  | ۵ کورزے اور شیر جانوروں پرزکوۃ |         | 308 | <b>ئب</b> قدر              | 16         |
|          | 35  | ٧ _معدن پرزکوة                 |         | 308 | ارا حاديث شب قدر           |            |
| 3        | 36  | 2-46 ن فرائے پرد کو1           |         | 310 | ٢-شب لدركون كارات ٢٠       |            |
| 3        | 37  | عشر ليعني زراعت اور مجلول كي   | 6       | 310 | سوستائيسوي دات بحيثيت ثب   |            |
| $\vdash$ | 39  | زكوة كےمصارف                   | 7       | 310 | ۳_شب قدر کی علامات         |            |
| 3        | 340 | ارفقير                         |         | 311 | ۵۔شب لندری عباوت           | _          |
| 13       | 340 | ۲ _مسکین                       |         | 312 | ٢- ليلته القدر كاخاص وظيفه |            |
|          | 341 | ٣_عاش                          |         | 313 | تفل روزول كى فضيلت         |            |
|          | 341 | ٣ _مولغته القلوب               |         | 313 | ا عاشور المحرم كروز ب      |            |
| 1        | 342 | ۵۔رتاب                         | ,       | 314 | *                          |            |
|          | 342 | - عازم                         | 1       | 315 |                            |            |
|          | 342 | 2_في سيل الله                  |         | 315 |                            |            |
|          | 343 |                                |         | 316 |                            |            |
|          | 343 | -                              | _       | 316 | - بيراور جمع ات كاروز و    | 1          |
| Í        | 346 |                                | _       | 1   | حصر جهارم زكوق             |            |
| Ì        | 349 | منائل صدقه وخيرات              | 10      | +   |                            |            |
| Ĭ        | 353 | عدية م                         |         | 318 | 2 5-150 - 0                | j <u>1</u> |
| •        | 35  | نائل في وعمره                  | ا أف    | 32  | -6-12                      | 3          |

marfat com

| • | -   |                       | -             | -    | 14141414                    |         |
|---|-----|-----------------------|---------------|------|-----------------------------|---------|
| Ĺ | صنح | عنوان                 | تمبرثار       | صفحه | عوان                        | تنبرشار |
|   | 384 | ۸_آ بـ درم پيا        |               | 356  | احکام                       | 2       |
| Ī | 384 | 9_محرمات طواف         |               | 357  | ا - في فرض مونے كى شرائط    |         |
| Ì | 384 | • ار کروبات طواف      |               | 357  | ٢_ادا مُنظَى مج كى شكايت    |         |
| Ì | 384 | سعى                   | 8             | 358  | ٣_صحت ادا کی شرا نظ         |         |
| ŀ | 385 | ارسی کرنے کاسنت طریقہ |               | 359  | سم فرائض حج                 |         |
| Ì | 386 | ۲- تكبيره ليل         |               | 359  | ۵_واجبات فح                 |         |
| İ | 388 | ۳-مسائل سی            |               | 361  | ۲_ جج ک منتیں               |         |
|   | 389 | ۳- کروہات سی          |               | 362  | اقسام جح                    | 3       |
|   | 389 | طريقه فج              |               | 362  | ا _ جج افراد                |         |
|   | 389 | ا_روا نگی منی         |               | 362  | ۲_ فج قران                  |         |
| 1 | 390 | ۲_قیام کل             |               | 363  | - جي تتع                    |         |
|   | 390 | ٣- عرفات كورواتكي     | $\overline{}$ | 364  | سغرنج                       | 4_      |
|   | 391 | سم_ميدان عرفات        | +             | 366  | וכוץ                        | 5       |
|   | 391 | ۵ _ نعنیلت وقوف عرفه  | _             | 367  | المورتون كالرام             |         |
|   | 393 | اروتوف كاست طريقة     |               | 368  | ٢-ممنوعات احرام             |         |
|   | 395 | وقف کی مسنون دعا      |               | 368  | ٣-كرومات احرام              |         |
| ĺ | 396 |                       | _             | 368  | آ داب حرم شریف              |         |
|   | 397 |                       |               | 370  | طواف                        | 7       |
| 8 | 398 | 8 10                  |               | 371  | - بجره اسود                 | _       |
| Š | 399 | 1                     |               | 372  | ا_اضطباع                    |         |
| ž | 408 | 2 1/                  |               | 373  | المرال المال                | +       |
| Š | 409 |                       |               | 373  | ٣ - طواف كاسنت طريق         | _       |
| Š | 413 |                       |               | 381  | ٥-مقام لمتزم يريز من كي دعا |         |
| ļ | 414 | ( :: ).               | -             | 381  | ٢_ لوافل مقام ابرائيم       |         |
| 4 | 414 |                       | _             | 383  | سائل افواف                  |         |
| 1 | ) — | - 122                 | 100           | -    |                             | -       |

Mariat.com

| صفح | عنوان                               | تمبرشار | صنح | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرشار  |
|-----|-------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 448 | ايجاب وقبول                         | 4       | 414 | ۵_وتو نــع نه اورمز داغد کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 450 | اجازت تكاح                          | 5       | 415 | ٧ ـ رئي کی جنایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 454 | تكاح كادل                           | 6       | 415 | ے۔قربانی کی جنایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 455 | گولهان نکاح                         | 7       | 415 | زیارت مدیشهٔ نوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11       |
| 457 | وكالت نكاح                          | 8       | 417 | روضه اقدس کی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12       |
| 459 | كفوليعني معاشرتي حيثيت              | 9       | 420 | ا يمسجد تبوي بين وا قله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 459 | ارنسپ چس برابري                     |         | 420 | ۲ ـ ما منری وزیارت روضه مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 459 | ۲۔اسلام یس برابری                   |         | 426 | زيارت حضرت ابو بكرصديق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 460 | ۳- پیشریس برابری                    |         | 426 | زيارت معفرت عمر فاروق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 460 | ۳-آ زادی ش بر بری                   |         | 427 | مسجد نبوی علیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13       |
| 460 | ۵۔دیا نت پس برابری                  |         | 428 | ا _مسجد نبوی کی تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 460 | ۳_مالدادی چس پر بری                 |         | 430 | الم ينحو بل كعبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 461 | AP                                  | 10      | 430 | ٣ ريض انجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 462 | ا_شرى مسائل                         |         | 430 | ۳ مهارک ستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 464 | ۴_مهر کی قشمیں                      |         | 432 | ۵_رومنداقدس کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 466 | محرمات                              | 11      | 434 | ٣ ـ چبوره اصحاب صفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 468 | ا_ثربی مسائل                        |         | 435 | زيارت جنت البقيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14       |
| 468 | ۲_مصابرات                           |         | 437 | مدینه منوره کے کنویں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15       |
| 470 | سويقع بين الحارم<br>- مع بين الحارم |         | 439 | زيارت مساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16       |
| 470 | ۳۔ غیرمسلمہ ہے نگاح                 |         |     | Salle 7 1/2 the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 470 | ۵ عورت کالحی اور نکاح وعدت          |         |     | مصيه المام ا |          |
| 471 | ۴_رضاعت<br><del>-</del>             |         | 443 | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 473 | طلاق                                | 12      | 444 | فضال نكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>'</u> |
| 475 | طلاق مان درجعی                      |         | 446 | ا پھی ٹورتوں کے خصائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2        |
|     |                                     |         | 447 | رشته و بلمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |

| •     | -   | *****                            | 464           | -     |                      |         |
|-------|-----|----------------------------------|---------------|-------|----------------------|---------|
| [     | صفح | عنوان                            | تمبرشار       | صفحہ  | عنوان                | نمبرشار |
| 5     | 26  | احجما ضاوند                      | 2             | 475   | طلاق کی صورتیں       | 1       |
| 5     | 26  | ا_حسن سلوک                       |               | 475   | ارطادق حسن           |         |
| [     | 527 | المامك عدائد يولون بسعرل         |               | 476   | ٣_طلاق حسن           |         |
| Ī     | 528 | ٣- يول ك فراجات مبياكرا          |               | 477   | ٣- طد ق بدعی         |         |
| ľ     | 529 | ٣- يوي ك جذبات كاخيال ركمز       |               | 477   | اقسام طلاق           | 2       |
| ١     | 530 | ٥- اخترف عاجتناب كرنا            |               | 479   | تفويض طلاق           | 3       |
| ľ     | 531 | ٢ ــ احماداور مجروسه             |               | 481   | طلاق صريع            | 4       |
| ľ     | 532 | غدمت والدين                      | 3             | 482   | اضافت                | 5       |
|       | 534 | ا۔والدین ہے اچھا سلوک            |               | 483   | غير مدخوله كوطلاق    | 6       |
| ŀ     | 535 | ٣_والدين كوكاني ويي كي مم نعت    |               | 484   | طلاق کناریہ          | 7       |
|       | 536 | ٣ ـ والدين كي نافر ما في كي ندمت | T-            | 486   | رجعت                 | 8       |
|       | 536 | سم_مرحوم والدين کي بهتري         | $\overline{}$ | 488   | طلاق غير موثره       |         |
| )<br> | 537 | ۵_ بوژ هے والدین کی خدمت کا اجر  |               | 490   | خلع                  | 10      |
|       | 538 | حقوق اولا و                      |               | 493   | ظبيار                | - 11    |
|       | 538 | _پیدائش کی اسلامی رسم            |               | 495   | の地                   | 12      |
| 1     | 538 | ا تحسنیک                         | _             | 497   | ما <u>ن</u>          | 13      |
| 1     | 539 | ٣-القيق                          | -             | 499   | عرت                  | 14      |
|       | 539 | ٣-امجمانام رکھنا                 |               | 504   | عورت كانفقه          | 15      |
|       | 540 |                                  | 1             | 510   | ثبوت نسب             | 16      |
|       | 540 | . تيار ه                         |               | 11    | <i>پدورش</i> اولاد   | 17      |
|       | 542 | Z 2                              |               | 514   | ترک زینت لیمنی سوگ   | 18      |
|       | 543 |                                  | _             |       | من من من من العراد   |         |
| Š     | 543 | Combine                          |               |       | 16 7 C 3 C 2 C 2     |         |
| Š     | 544 | ا اخلاقی تربیت                   |               | 517   | بهترین بیوی<br>تھی م |         |
| ķ     | 546 | شته دارول کے حقوق                | 5             | 520   | الجھی عورت کی خوبیال |         |
| ø     |     | 100/10                           |               | مرجرت |                      |         |

Mariat.com

| صفحہ | عتوان               | تمبرثار     | صغح | عثوان                        | نمبرشار |
|------|---------------------|-------------|-----|------------------------------|---------|
| 587  | میاندوی             | 13          | 550 | ہمسائیہ ہے سلوک              | 6       |
| 589  | مر                  | 14          | 557 | تيمول پرشفقت                 | 7       |
| 592  | وکل                 | 15          | 560 | اليحسن سلوك                  |         |
| 594  | 2,2                 | 16          | 560 | ٣_ بهتر كفالت                |         |
| 595  | خدمت خلق            | 17          | 560 | ۳۔ مال کی حقاظت              |         |
| 596  | ھامو <del>ر</del> گ | 18          | 561 | جانورون کے حقوق              | 8       |
| 598  | زی                  | 19          | 562 | ا ـ جانوروں پررحم کرنا       |         |
| 599  | پرده پ <u>و</u> گ   | 20          | 563 | ۳ _ پرندول پررحم کرنا        |         |
| 600  | جموث                | 21          | 564 | ۳- به نورون پرتشده کی ممانعت |         |
| 602  | وعده خلافي          | 22          | 565 | ٣- الجي طرح ذن كرنے كاتھم    |         |
| 603  | حمد                 | 23          | 566 | ملازمون کے حقوق              | 9       |
| 605  |                     | 24          |     | خصيرتهم أخلاق                |         |
| 608  |                     | 25          |     | مرسيرة المراب                |         |
| 610  | · ·                 | 26          | 568 | حسن اخلاق                    | 1       |
| 611  | بخل                 | 27          | 569 | صدق                          | 2       |
| 613  | عكبر                | 28          | 571 | امانت                        | 3       |
| 614  | ति                  | 29          | 573 | حياء                         | 4       |
| 616  | دموكه بازى          | 30          | 574 | تواضع                        | 5       |
| 61   |                     | 1 ~.        | 576 | عفو در گزر                   | 6       |
| 61   |                     |             | 577 | احبان                        | 7       |
| 62   | عيب جولً            | 33          | 579 | سخادت                        | 8       |
| 62   | <u> </u>            | _           | 580 | ایار                         | 9       |
| 62   | <del></del>         | <del></del> | 582 | قناعت                        | 10      |
| 62   | •                   |             | 584 | رحم وشفقت                    | ı       |
| 62   | دورگی 4             | 37          | 586 | اخوت ،                       | 12      |

| صفحه | عنوان                                       | تمبرشار | صفحہ     | عنوان                             | تبرثار |
|------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------|--------|
|      | 5777                                        |         | 624      | مَدِمت محش کوئی<br>مَدمت محش کوئی | 38     |
|      | (NA. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12 |         | 626      | غصه                               | 39     |
| 682  | كمائے كآ داب                                | 1       | 627      | ندمت خوشا مد                      | 40     |
| 686  | منے کے آداب                                 | 2       |          | 1 2                               |        |
| 688  | سوية كا واب                                 | 3       |          |                                   | ш.     |
| 691  | علے محرفے کے آداب                           | 4       | 629      | شجارت                             | 1      |
| 693  | آ دامب مجلس                                 | 5       | 631      | خيار يعنی اختيار                  | 2      |
| 696  | آ داب لباس                                  | 6       | 634      | بے دیکھی چیز خرید نے کے           | 3      |
| 699  | آ داب لمهارت                                | 7       | 635      | مود ہے جس عیب نکل آئے کے          | _      |
| 702  | آ داب لما قات                               | 8       | 639      | ئىچ باطل دىج قاسد                 | 5      |
| 704  | آ داب گفتگو                                 | 9       | 640      | مگرده خ                           | 6      |
| 707  | آداب سنر                                    | 10      | 643      | قراض                              | 7      |
| 710  | آ داب مرت                                   | 11      | 646      | نظ ملم                            | 8      |
|      |                                             |         | 649      | عاديت                             | 9      |
|      | مصيدتمارق بقرقات                            | 1       | 652      | بهر"                              | 10     |
| 713  | ذكرائبي                                     | 1       | 656      | نثر کت                            | 11     |
| 715  | وُرود شريف                                  | 2       | 659      | مقماربت                           | 12     |
| 720  | قرآن مجيد كاتقدس                            | 3       | 661      | كفالت                             | 13     |
| 722  | سم ادر کفاره                                | 4       | 662      | حوالہ                             |        |
| 726  | تقور کشی کی قرمت                            | 5       | 665      | <i>עיצ</i> ט                      |        |
| 728  | 1                                           |         | 668      | لقط کے احکام                      |        |
| 731  | فتنه                                        | 7       | 671      | وكالت                             | 17     |
| 732  | t t                                         | 8       | 674      | شفعہ                              | 18     |
| 731  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 9_      | 677      | الرت                              | 19     |
| 740  | 3, 7                                        | 10      | <u> </u> |                                   |        |

| صفحه | عنوان                              | تمبرثار | مغى | عنوان                      | نمبرثثار |
|------|------------------------------------|---------|-----|----------------------------|----------|
| 747  | المِيْلِ از موت جا نبداه مُس تعه ف | 12      | 741 | سائل قربانی                | 11       |
| 747  | ۳ سالایت کی درا اثنت               | 13      | 742 | ا_قربانی کےون              | 12       |
| 747  | ۳_همل شعره <u>بح</u> کی وراشت      | 14      | 742 | ٣ _قر و في كامستون طريق    | 13       |
| 747  | ٣ ـ قضانماز روزه كافديد            | 15      | 742 | ٣ يا بينا تھ سے ذرح کرنا   | 14       |
| 747  | ۵ مخدشیا مجرے کی وراثت             | 16      | 743 | سمه قربانی کی وُعا         | 15       |
| 748  | ٢ - تقليم وراثت من دارتون          | 17      | 743 | ۵ قربانی کے کوشت کے استعال | 16       |
| 748  | كرموت كى بيشن يادظيف               | 18      | 743 | ٣ _ تربانی کے جرم کامصرف   | 17       |
| 748  | ٨_ قاتل مقتول كا دارث نيس موسكنا   | 19      | 744 | ے۔ کس کی طرف سے قربانی     | 18       |
| 748  | 9 _ كا فرمسلمان كا دارث بيس بوسكما | 70      | 744 | قریانی کے جانوروں کے       | 94       |
| 748  | ١٠ يراي پو كروم ورافت ب            | 21      | 744 | ا _ كر _ اورد في كرباني    | 21       |
| 749  | القرابت وراشت كاموجب ب             | 37      | 744 | ٢_كائے اور اونٹ كى قربانى  | 22       |
| 749  | احاديث وراثت                       | 212     | 745 | ۳- چانورول کی همرین        | 23       |
| 752  | وراثت كرش عص                       | 216     | 745 | ۴ سینگور کامستله           | 24       |
| 752  | امحاب فروض کے جھے                  | 275     | 745 | ۵_جانورون كاجسم في نقص     | 25       |
| 759  | عمبات کے ھے                        | 216     | 745 | ٢ _ كان اورؤم كاكثابونا    | 26       |
| 762  | ووى الارجام كے جھے                 | 2197    | 745 | ٤ ضي كر عاد بك أرباني      | 27       |
| 763  | روحاني ممليات                      |         | 745 | ورافت                      | 08       |
| 776  | التجائے اخلاص                      | 30      | 746 | اصول وراثت                 | 5197     |
|      |                                    |         |     |                            | 20       |

حصداقال

# عقائد

# ا.ذات الْعي

ذات البی ایک ہے جواز لی اورابدی ہے لینی ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہے گی اس کی صفات

ذات میں بیٹارصفات ہیں۔ بیصفات اس ذات میں ہمیشہ سے موجود ہیں لیعنی اس کی صفات

ہمی اس کی ذات کی طرح از لی ابدی اور قدیم ہیں۔اس ذات جیسا کوئی اور نہیں۔ کیونکہ وووا صد

ہمی اس کی ذات صفات افعال اوراحکام ہیں اس کا کوئی شریک نہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ

ذات اللی برحق ہے اسے مان کراس پر ایجان رکھنا اسلامی ایمان کی بنیاد ہے پروردگار عالم کی

ذات صفات کے متعلق عقائد برحق حسب ذیل ہیں:

ا۔ عظیمہ : اللہ تعالی معبود برق ہے۔ عبادت اور پرسش کے لائق صرف اللہ تعالی ہے اس کے سواکوئی اور معبود نہیں کیونکہ اللہ وہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں کے دوگار عالم نے خود بھی فر مایا ہے کہ 'میری عبادت کروکیونکہ بی عبادت کے لائق ہوں۔' اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس اور کی عبادت کرنا غلط ہے۔ ہر نبی اور پیغیبر کی زبان نے بھی یہی تھم دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ بقر ہیں ہیدا کیا ہے اور ان کو بھی کرو۔ سورہ بقر ہیں ہیدا کیا ہے اور ان کو بھی بیدا کیا جو تھی ہیں تاکہ ہیں بیدا کیا ہے اور ان کو بھی بیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر بیز گارین جاؤ'' البقرہ: ۱۲) ایک اور مقد م پر ارشاد باری تعالی ہوئے میں نے جنواں اور انسانوں کو صرف آئی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ (انداریات ۲۰)

ا عقید الله الله تعالی موجود ہے لین اس نے خود ہی ایٹے ہوئے کے والک دیے ہیں اس کا معقید الله الله وجود ہے لین اس کا مونا میں برحق ہے الله وہ ہے جس نے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا جس نے زمین وآ مان کو مند کی میں نہ میں نہ میں اس کے ہوئے کی گوائی اور و نیل ہے ارشاد یاری تعالی ہے کہ ' ہم نے مند کی میں نہ میں نہ میں نہ میں نہ میں اس کے ہوئے کی گوائی اور و نیل ہے ارشاد یاری تعالی ہے کہ ' ہم نے

زمین پھیلائی ہاوراس میں بہاڑوں کومزین کیااوراس میں ہرایک چیز کومناسب طریقے ہے۔
اگایا ہے: (سورۃ الحجر: ۱۹) حزیدار شاد ہے کہ ' اللہ وہ ہے جو بارش آنے ہے بہلے گے آگ و شخبری دینے والی ہوا کیں بھیجتا ہے۔ اور ہم نے آسان سے بائی اتارا ہے تا کہ ہم اس سے ایک مردہ بستی کو زندہ کریں اور جو چو بائے ہم نے بیدا کئے جیں تا کہ وہ اس سے سراب ہوں۔ (الفرقان: ۲۷۔ ۹۳) معلوم ہوا کہ زمین آسان جاند سورج ستار سے ہوا کم رہاز دریا گویا کہ کا نئات کی ہر چیز اس بات کہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اقدس ہے۔

"-عقیده: ذات الهی سلسله توحید بیاک اور منزه ب،ای کسی نے پیدانہیں کیا۔اور نہ وہ کسی ہے پیدانہیں کیا۔اور نہ وہ کسی ہے پیدا ہوا ہے گلہ وہ خود ہی ہے۔ پھر وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ گرائ نے خود ہی فر مایا ہے کہ دہ کیا ہے۔ گرائ نے خود ہی فر مایا ہے کہ 'اے محبوب میلینے !فر ماویجئے کے اللہ ایک ہے۔اللہ ہے اللہ باتا ہم) اولا و ہے اور نہ وہ کسی کی اولا و ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہے'۔ (اخلاص ،اتا ہم)

٣-عقیده: الله تي ہے وہ خود زيره ہاور زيرگي دين والا بھي دي ہائ برجمي فنانبيں۔
الله كے هم بى سے ہر چيز زيره اور باقى ہے۔ وہ جب چاہ ورجس كوچاہے زيره كرد ساور وي موت دينے جب چاہ اور جس كوچاہ ورجس كوچاہ ورجس كوچاہ وردي موت دينے والا ہے اور وي موت دينے والا ہے۔ وہ بميشہ سے قائم ہا اور بميشہ قائم رہے گا۔ اس كا كنات كى قيوميت اس وقت تك ہے جب تك كدوه اسے قائم ركھنا چاہے گا۔ قيامت اس كے تم سے آئے كى۔ اور وي مب كوموت كے بعد زيره كرے گا۔ يعنی برلحاظ ہے وہ جی القيوم ہے۔

۵۔عقیدہ: القدتعالی قاور ہے۔ ہر چیزائ کے بیندوقدرت میں ہوہ جوچاہے کرے اور جیسا چاہے ویدا بی کرے۔ کوئی اس کورو کے والانہیں۔ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے خود بی بار ہا قرآن میں فرمایا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ نیز فرمایا کہ ' اللہ وہ ہے جس نے سات آسان پیدا کے اور انہیں کی ما ندر مین کو پیدا کیا۔ پھرائ کا تھم اثر تاہے تاکہ تم جان ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ لوگوں کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تا کو گور کی کے اللہ علی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تا مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ مظلوموں کی مدد کرتے پر قادر ہے۔ اللہ سب کو مار کرایک تی تقوق بیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سب کو مار کرایک تی تقوق بیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ ایک تی تقوق بیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سب کو مار کرایک تی تقوق بیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سب کو مار کرایک تی تقوق بیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ ایک تی تقوق بیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اللہ جوچا بتا ہے، کر سکنے پر ہر کی ظ سے اللہ ایک ایک تی تقوق بیدا کرنے پر تا در ہے۔ اللہ ایک تی تقوق بیدا کرنے پر تا در ہے۔ اللہ اللہ جوچا بتا ہے، کر سکنے پر ہر کی ظ سے قادر ہے۔ اللہ ایک تی تو تی بر ہر کی ظ سے قادر ہے۔ اللہ ایک تی تو تی بر ہر کی ظ سے قادر ہے۔ اللہ ایک تی تو تی بر ہر کی ظ سے قادر ہے۔ اللہ ایک تی تو تو بر تا ہے، کر سکنے پر ہر کی ظ سے تا در ہے۔ اللہ ایک تی تو تا ہے کی تا ہوں کی سے تا تا کہ تی تو تا ہے کر سکنے کی تو تا در ہے۔ اللہ ایک تی تو تا ہوں کی سکن تا ہوں کہ تا ہوں کی تا در ہے۔ اللہ ایک تا ہوں کی تا ہوں ک

۲۔عقیدہ: القدرزاق ہے۔ جیونی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کوروزی دیتا ہے۔
وی بر چیز کی پرورش کے اسباب بیدا کرتا ہے لہذاوی حقیق رزق رسان ہے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے کہ ' غربت کے خوف سے اپنی اولا دکوئل نہ کروہم ہی تہمیں اور انھیں رزق دیتے ہیں۔ (بی اسرائیل: ۳۱) نیز ارشاد ہے کہ ' مخلوق کو پہلی بارکون پیدا کرتا ہے پھرا سے دوبارہ بھی وہی زندہ کر سے گا۔ اور زمین و آسان ہے تہمیں روزی کون دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟
اب بیارے مجبوب قائم اور اسلی کے اگرتم ہے بوتو اس کے لئے سند لاؤ۔ (تمل: ۱۳۳) روزی مطاکرنا اللہ کے افتیار میں دے رکھا ہے۔ رزق کے مطاکرنا اللہ کے افتیار میں دے رکھا ہے۔ رزق کے میں۔

۸۔ عقبدہ نوان ہر چیز کا خالق ہے۔ زین وآ سان چا ندسورج ستارے، انسان چالور، پہاڑ دریا ہمندرغرض تمام جیوانات، نباتات اور جمادات کویا کہ ساری کا نئات کا خالق وی ہے۔ پھر زین پر پائی پیدا کرے زندگی کے اسباب بیدا کے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ '' بے شک تمہارا پروردگاراللہ ہے جس نے آ سانوں اور زیمن کو چیودن میں پیدا کیا پھر موش پر قرار پایا اور دات کو دن کا پردہ بنایا۔ دات اس کو تیزی ہے تلاش کرتی ہے''۔ (اعراف بہہ ۵) زیمن و آسان کی بیدائش کے علاوہ ای نے انسان کو تلتی کیا ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ 'اس نے آسانوں اور زیمن کو جیون بنا کی بادہ من کو تیزی کے انسان کو تلتی کیا ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ 'اس نے آسانوں کو تاری کے انسان کو تا ہی کیا ہور تین بنا کی اور آخر ای کی طرف لوٹنا ہے' (التف بن ایس)

9- عقیده بر چیز کا مالک حقیق الله تعالیٰ علی ہے۔اس نے جوانقیارا آسانوں کو ملکیت کے ،
در کھے میں وہ عارض اور مجازی میں کیونکہ اس کرہ ارض کا اصل خالق الله ہے اس لئے وہی ،
د سب ہے۔ الله تعالیٰ کی ملکیت کے علاوہ اس کی باوشامت ہے۔ ارشاد باری تعالے ہے کہ ،
د سب ہے۔ استہ تعالیٰ کی ملکیت کے علاوہ اس کی باوشامت ہے۔ ارشاد باری تعالے ہے کہ ،

" برکت والا ہے وہ جس کے لئے آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی بادشاہت ہے۔" (زخرف:۸۵)

ا۔ عقیدہ: اللہ برلحاظ ہے فی ہے اورای کافئی قابل تعریف ہے۔اللہ تمام جہانوں ہے بروا ہے۔ جو فض محنت کرتا ہے وہ اپنے تعلق اللہ دنیا ہے بینک اللہ تعالی اہل دنیا ہے ہے۔ اللہ کے پاس برجیز کے فزانے ہیں۔اللہ بھیر ہے لینی برچیز اس کے سامنے ہے۔ اللہ کے پاس برجیز کے فزانے ہیں۔اللہ بھیر ہے لینی برچیز اس کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی کو بندوں کے سب اعمال کی خبر ہے۔ برانسان جو پھی کرتا ہے اللہ تعالی اسے جانا ہے کو یا کے انسانوں کی ڈرو برابر حرکت کو بھی وہ خوب جانتا ہے بینی بندوں کے پہلے کے اور بعد ہیں آئے والے حالات سے بھی باخبر ہے۔اللہ کو برچیز کاعلم ہے۔

اا \_ عضید : الله تعالی حاکم حقیق ہے۔ اگر کسی کو حکومت کے اختیار دیتا ہے تو وہی دیتا ہے ہیں عظم الله تعالیٰ بی کا ہے جو ہزاعالی مرجے والا ہے۔ ہر کام ای کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو جاہتا ہے حکم دیتا ہے اللہ سنہ حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ روز قیامت الله بی فیملہ کر ریگا۔ ارشاد ہے مرد ' بین اللہ تعالیٰ قیامت کے وان ان میں ان باتوں کا فیصلہ کرے گاجن میں وہ اختلاف کر سے میں اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے'۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے کہ ' اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہو سے فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے اور بی ری وہ اللہ کے درمیان جی جی فیصلہ کردے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے داللہ ہے ۔ ''

ا۔ عنید : تمام چری ای کاراد و داختیار میں جی ای کی مشیت ہر کیا ظامے ہرتہ۔ وہ جو جا ہتا ہے وہ ہو جا ہتا ہے وہ ہو جا ہے۔ ارشاد وہ جو جا ہتا ہے وہ ہو جا ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے کہ جمہ اللہ گراہ کرنا جا ہے آو اس کے لئے اللہ کی طرف سے پھونیں۔ بیدوہ لوگ ہیں جو بارگاہ رب العزیہ سے دور ہو گئے جیں اور اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا اراد و نہیں مرکتا۔ (ماکہ و، ۱۳۱) جے اللہ ہوایت وے اسے کوئی گراہ کرنے والا نہیں اللہ تعالی مومنوں کوسید می راہ پر لگاتا ہے اللہ نظالم قوم کو ہدایت نہیں ویتا کیونکہ تلم کی بتا پروہ ہدایت تبیں جا ہے انہیں ہدایت کسے طے گ

ساا۔ عقیدہ اللہ پاک اور منزہ ہے۔ بہشت میں داخل ہونے والون کا یہ تول ہوگا کہ''اے اللہ اللہ کا کہ وگا کہ''اے اللہ اللہ کا بیان کرو جب تم صبح اور شام کرو'۔ (روم ۱۷) اللہ کا بیان کرو جب تم صبح اور شام کرو'۔ (روم ۱۷) نیز ارشاد ہے کہ ''یں پاک ہوں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادش ہت ہے اور تم اس کی طرف نیز ارشاد ہے کہ''یں پاک ہوں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادش ہت ہے اور تم اس کی طرف

لوٹائے جاؤگے'(یسین: ۸۳) دواونگھ اور نیندے بھی پاک ہے کیونکہ اے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیندا ہے ہی اللہ تھکا ان نیندا ہے ہی اللہ تھکا ان ہے بھی پاک ہے۔ ارشاد ہے کہ آسانوں اور زمین کی تھا ظلت اے تھکاتی نہیں اور وہ بلند مرتبے والا ہے۔ (بقرہ: ۲۵۵) ایسے ہی اللہ بچو لئے والانبیں اور ہرتتم کے ظلم سے بری ہے۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا بلکہ اپنے ہروعدے کو بورا کرتا ہے۔

المار عقیده: الله سب سے بالله سب برده کرکوئی سیانیں ہوسکتا کیونکہ ای کالم بر حق ہوں ہوسکتا کیونکہ الله کا کالم برس براتا کے کونکہ الله کی باتوں کا کوئی براتا ہے۔ الله علی باتوں کا کوئی بدلنے والانہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ''اے بیادے مجوب الله الله الم برے پروردگار کی بات کوئی بدلنے والانہیں۔ (انعام ۱۱۱) کی اور انصاف کے ساتھ بوری ہوئی۔ کیونکہ اس کی بات کوئی بدلنے والانہیں۔ (انعام ۱۱۱) کا دور انصاف کے ساتھ بوری ہوئی۔ کیونکہ اس کی بات کوئی بدلنے والانہیں۔ (انعام ۱۱۱) کا ساتھ بوری ہوئی۔ برقی ہے۔ خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کے کلام اور حکام انسانی عقل سے بالا ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسانی عقل کی رسائی محدود صد تک ہواور ذات البی لا محدود ہے۔ اس کے تمام افعال علت اور سبب سے بالا جیں کیونکہ وہ اپنے کاموں میں کی کا تاجی ہے۔ کاموں میں کی کا تاجی۔

### ۲. نبوت

اجزائے ایمان علی سے ایک عقیدہ نبوت ہے اس پریقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے کونکہ ہمزی اور رسول پر ایمان لا نامسلما ن ہونے کی شرط ہے البتہ جس نبی یا رسول کا زبانہ پائے اس کا امتی ہوگا۔حضور علیہ کے دور سے لے کر قیامت تک کا زبانہ حضور علیہ کی نبوت کا زبانہ مسلما ن ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہاری تن لی ہے زبانہ اس کی نبوت کے انگار سے خارج از ایمان ہوجاتا ہے۔ ارشاد ہاری تن لی ہے کہ ' فرمائے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جوہم پر اتارا گیا اور جو حضرت موی " اور حضرت میں ان کے دب کی طرف سے دیا گیا ہم کی ایک میں ان میسی " کو دیا گیا اور جو دومرے نبیول کو ان کے دب کی طرف سے دیا گیا ہم کی ایک میں ان میسی سے فرق نبیل کرتے اور اسے مانے والے ہیں۔ " (البقرہ: ۱۳۱۱) معلوم ہوا کہ جموی طور پر میں ان ہماء کی نبوت کو تنائی کی نبوت کو تنائی میں دور کا ہیں ۔ "

عقیدہ ۱۰ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور ان کوسیدھی راہ پر قائم رکھنے کے سئے اپنی مخصوص بندوں کو اپنا بیغام رسمال بنا کر وقتافو قتا کے بعد دیگرے اپنی مخلوق کے پس ایس بندوں کو اہلہ تعالیٰ نے راہ حق کے لئے مبعوث فر مایا انہیں نبی یہ رسول کہا ہے۔ جن خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ نے راہ حق کے لئے مبعوث فر مایا انہیں نبی یہ رسول کہا

جاتا ہے۔اللہ کی خبر دینے والے کونی اوراللہ کی کتاب لانے والوں کورسول کہتے ہیں۔اللہ لغی کی سے اللہ کی خبر دینے میں۔اللہ لغی کے سب نی انسان مرد تھے۔ شہوئی جن نی ہوا اور نہ کوئی عورت۔ کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ '' آپ ہے پہلے جورسول ہم نے بیھیجے وہ بستیوں کے دہنے والے رجال یعنی مردی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے'۔ (یوسف:۱۰۹)

۲۔ عقیدہ: رسالت اور نبوت ایک واسطہ ہے جس کی ذریعے اللہ تعالی کے احکام بندول تک تینجے ہیں اور اس مقدس واسطہ ہے بندول کو اپنے یا لک تفیق کی بہی ن اور معرفت حاصل ہوتی ہے لہذا نبی اور رسول وہ مقدس انسان ہیں جن کو اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کے لئے چنایہ بڑی عزت و وجاہت والے ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول ہمیشہ اللہ کی بناو ہیں ہوتے ہیں اس لئے صغیرہ اور کبیرہ گنا ہول سے مبرا ہوتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالی کی بناو ہیں ہوتے ہیں اس لئے صغیرہ اور اطلاق و کر دار اور جمال و کمال ہمتی پر ہیزگار اور کے اطلاق حسنہ سے ہرلی ظے آ راستہ ہوتے ہیں۔ فہم و فراست کے کیا ظے ہی ہم انسان سے اطلاق حسنہ سے ہرلی ظے سے آ راستہ ہوتے ہیں۔ فہم و فراست کے کیا ظے ہی ہم انسان سے اطلاق حسنہ سے ہرلی ظے سے آ راستہ ہوتے ہیں۔ فہم و فراست کے کیا ظے ہی ہم انسان سے اور اس کی ہوتے ہیں۔

المستنده: الله كن بي تمام تلوق سے افضل واعلی اور برتر ہوتے ہيں نبی ورسول كوالله تعالیٰ نے اتنااونچا مرتبددیا كه تمام تلوق میں ہے كسی كونيس مل سكتا كمی انسان كا نبوت كے لئے معبوت ہونا الله تعالیٰ كا خاص فضل ہے۔ الله جس كو چاہے اپنے اس فضل ہے مرفراز كرے كوئی فض اپنی عبادت اور دیاضت كی بنا پر نبی نبیس بن سكتا كيونكه نبوت خدا كا عطيم كرے كوئی فض اپنی عبادت اور دیاضت كی بنا پر نبی نبیس بن سكتا كيونكه نبوت خدا كا عطيم كانته جسے جا بتا ہے عطا كرو يتاہے۔

" ۔ عقیدہ ' ہم نی اور رسول کا ادب کرنا سب پرفرض اور ضروری ہے۔ کسی نبی کی بے
اد فی اور ذرہ برابر تو جن کرنا کفر ہے اس لئے جر نبی کوول سے سچا ماننا مسلمان ہوئے کے لئے
ضروری ہے۔ اگر کوئی خف چند نبیوں کی نبوت کو تو ماننا ہوگر کسی کا انکار کرتا ہوتو ایسا کرنے
سے ایمان نبیس رہے گالیعن کسی نبی کی نبوت کا بھی انکار ایمان سے ضاری کر دیتا ہے۔
۵۔ عقیدہ المتد تعالی نے جر تو م کی طرف انبیا علیم السلام معبوت فرمائ تاکہ لوگوں
تک سچا دین اور ضدا کا پیغام پنچا کیں۔ چونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ تحقیق ہم نے جرامت
میں اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اللہ کی عبادت کرواور شیطان سے نبو۔ (انمل ۲۳۱) پروردگار
نے جرتو م کی اصلاح اور ہوایت کے لئے اپنے انبیاء کو معبوث فرمایا۔

۱۔عقیدہ: رسول بے خوف ہوتے ہیں وہ و تیا کے حاکموں اور امیروں سے بالکل نہیں قرتے بلکہ ان میں صدور ہے کا خوف الہی ہوتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ ''نی پراس بات میں کوئی مضا تقدیمیں جو اللہ نے ان کے لئے مقرد کرد کی ہے۔ بیاللہ تعالی کا مقرد کردہ راستہ ہے جو پہلے لوگوں میں بھی تھا۔ اللہ کا امرا عمازے کے مطابق مقرد شدہ ہے ان لوگوں میں جو اللہ کا ورسوائے اللہ کے کسی ہے نہیں فرتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی ہے نہیں فرتے اور اللہ کا میں ہے نہیں اور اللہ کے کسی ہے نہیں فرتے اور اللہ کا کہ اس کے اللہ کے کسی ہے نہیں فرتے اور اللہ کا میں ہے نہیں اور اللہ کے کسی ہے نہیں فرتے اور اللہ کا کسی ہے نہیں اور اللہ کے کسی ہے نہیں اور اللہ کا میں ہے نہیں اور اللہ کا کسی ہے نہیں اور اللہ کا کسی ہے نہیں کے کسی ہے نہیں اور اللہ کا کسی ہے نہیں اور اللہ کا کسی ہے نہیں کسی ہے نہیں اور اللہ کا کسی ہے نہیں اور اللہ کسی ہے نہیں ہے نہیں اور اللہ کسی ہے نہیں اور اللہ کسی ہے نہیں ہے نہیں اور اللہ کسی ہے نہیں ہے نہ ہے نہیں 
ے۔ عقیدہ: وی کارابط صرف انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہے کسی عام انہان کے ساتھ فرت شیل۔ اگر کوئی عام انہان وی کا دعوی کرے تو وہ جوتا ہوگا۔ وی لانے والے فرشے معزت جبرائیل علیہ السلام بیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ''ہم نے آپ کی طرف وی بھیجی جیسے کہ معزت تو ح علیہ السلام پروی بھیجی تھی اور بھی جو بعد جس آئے اور ہم نے ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقو ب اور ان کی اولا داور حضرت بیسی اور یونس اور بارون اور سلیمان ما علیم السلام ) پروی بھیجی اور ہم نے واؤ دعلیہ السلام کو بھی زبور دی۔'' (نسا م اسلام)

۸۔ عقیدہ: ہرنی اور رسول کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے گراس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بعض انبیا م کور ہے کے لئاظ ہے اعلیٰ اور رفع کیا ہے۔ اور فضیات وی ہے حضور علیہ کے بعد درجہ حضرت مولیٰ علیہ السلام کا ہے ان کے بعد درجہ حضرت مولیٰ علیہ السلام کا اجران کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا در ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا در ان کے بعد درجات درجات کے بعد درجات مرحلین افراد العربی انبیاء کے درجات کے بعد درجات کے حاصل ہیں ان پانچوں حضرت کو مرحلین اولوالعزم کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ مرحلین ہیں کہ ہم نے ان جس ہے بعض کو بعض پر فضیات دی ہے اور ان میں ہے بعض کے مرحلین ہیں کہ ہم نے ان جس ہے بعض کے درجات باند کیے۔ (البقرہ ہے کہ) مرحلین ہیں کہ ہم نے ان جس کے درجات باند کیے۔ (البقرہ ہے)

9۔ عقیدہ: اللہ کا ہر نبی زندہ ہے۔ دنیا کی موت سے ان کی حیات کو ایک پر دہ ملتا ہے۔
الند تق کی کا وعدہ پورا ہونے کے بعد اللہ تعالی آئیس حقیق زندگی عطافر ما ویتا ہے۔ کیونکہ شہداء
کو اً سرائی زندگی ملتی ہے جس میں کھاتے پیتے ہیں تو انبیاء کا درجہ تو ان سے بہت بلند وار فع
ہے۔ اس لئے انبیاء عالم بزرخ میں زندہ تابندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ (بیمقی) ایک اور
روایت میں حضریت انس سے مردی ہے کہ سول تا کرم مطابق نے فرمایا کہ شب معراج کو میں
روایت میں حضریت انس سے مردی ہے کہ سول تا کرم مطابق کے شرمایا کہ شب معراج کو میں

سرخ نیدے کے زو کیے حضرت مولی علیدانسلام کی قبر کے پاس سے گز را تو میں نے ویکھا کہ وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ دہے تھے۔ (صحیح مسلم)

ا۔ عقیده: عقل کو عابر کردیے والے کام کو مجزو کہا جاتا ہے۔ نبوت کے دوی میں نبی کے جا ہونے کی ایک دلیل مجزو ہے۔ اللہ تعالیٰ اینے نبی کے وریع ایسا کام مرانجام دلاتا ہے۔ جو بظاہر نامکن نظر آتا ہے اس کا تام مجزو ہے لین نبی اپی صداقت اور اپنے برش اور جا ہونے ورمنکروں کے سامنے ان کے مطالبہ پر مجزے کا اظہار کرتا ہے۔ اور پھروہ ان منکروں کو اس جیسا کام کرتے کا تھم ویتا ہے۔ لیکن وہ عاجز رہے ہیں اور نبی کے مقالے بی کو مبین کر سکتے مجزو کے ورامل اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تقید بی کرتا ہے کہ صرف میرانبی ہی ایسا کام کر سکتا ہے جے عقل کرنے سے عاجز ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے میں انہیاء کو مبت سے مجزوں سے توازا۔ ان کا ذکر قرآن مجید ہیں صراحان موجود ہے۔ معرت موی علیہ السلام کے عصا کا سانب بن جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامروں کو زندہ کر وینا۔ اور ہمارے حضورا کرم علیہ کا چاند کو مورا کے در بیا۔ آپ کی الگیوں سے پائی کا جاری دو کا یہ دو میں شار ہوتے ہیں۔ لبذا معلوم ہوا کہ ہونا۔ حضور علیہ کا واقعہ معراج ، مجزوہ کے زمرے میں شار ہوتے ہیں۔ لبذا معلوم ہوا کہ انہیاء کے مجزات برخن ہیں۔ ان کا انکار کرنا، اور نہ ماننا کفر ہے۔

اا۔عقیدہ: ہمارے حضور ملک طاح النہیں ہیں لینی آپ سب بیوں کے آفر میں آئے۔ آپ کی بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والاجھوٹا اور کا فرے کی آبدے سلسلہ نبوت بند ہوگیا۔ آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والاجھوٹا اور کا فرے کیونکہ قیامت تک اب کوئی نبی آئے گا۔ اس لیے حضور کے بعد کی نئے ہی کے آئے کوئکن خیال کرنا ہمی گفر ہے۔ کیونکہ تا قیامت کوئی نئی نبوت اور رساست نہیں ہوگ بلکہ بیتمام دور حضور علیہ کی رسالت کا دور ہے۔ اللہ تعالی نے خود حضور علیہ کو الم المنین برائے قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ "حضرت گھ علیہ تھی میں سے کوئی مرو کے بہنیں وہ تو اللہ کے دسول ہیں اور آخری تی ہیں اور اللہ تعالی ہر بات کو جائے ہے'۔ (احز اب: ۴۰) مر بداس کی تھید بی حدیث پاک سے بھی ہوئی ہے۔ حضرت جابے سے دوایت ہے کہ دسول مر بداس کی تھید بی حدیث پاک سے بھی ہوئی ہے۔ حضرت جابے سے دوایت ہے کہ دسول اگر م علیہ تھی دوایت ہے کہ دسول اور شرخ نہیں کرتا اور میں خاتم انہیں ہوں۔ اور خرنہیں کرتا اور میں خاتم انہیں ہوں۔ اور اور میں خرنہیں کرتا اور میں خول ہوگی اور ہوں۔ اور خرنہیں کرتا اور میں خاتم انہیں ہوں۔ اور خرنہیں کرتا اور میں بہلاشفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت قبول ہوگی اور

### مِنْ فَخْرُنِينَ كُرِمًا \_ (مَثْكُوْةِ شُرِيفٍ)

حضرت الس بن مالك سے روایت ہے كەحضونلان فرمایا كرمجم پررسالت اور نبوت كاسلسلمنهى مواراب مير \_ بعد كوئى رسول اورنى بين آئے گار (جامع تر ندى) ١٢\_ عقيده: الله تعالى في حضوها في كوم يوشيده بات ادر امرار كاغا تبانهم عطا فرمايا یہاں تک کہزین آسان کا ذرہ ذرہ آپ کے مشاہرہ سے گزار دیا۔ جنت ' دوزخ ٹواب عذاب وحشرنشر وحساب وكتاب يعنى جوآخزت كى زندكى ميس مونا بهاس كاجامع اور كالل علم ديا-الله تعالى كاعلم ذاتى ب اورحضو سالية كاتمام علم الله تعالى سے ملا موالين عطائى ب\_ لهذاحسور العلية كاعلم غيب الله كاويا مواب اس كي نفي قرآن ادر حديث كي نبي موكي اس كي حضورات كالم كوسليم كرنا بهار ايمان كاحمد بالبذاج فخص حضو تعليف يعلم كامتر بو كاودالل ايمان ش سے شدہ ہے گا۔

ا-عقیده: حضوطات سے مبت دین حق کی شرط اول ہے۔ چونکہ حضوطات کا ارشاد ہے کہتم میں سے کوئی اس وفت تک مو کن بیس ہوسکتا جب تک کدوہ اٹینے مال باب اور اولا و اورتمام لوگوں سے زیادہ بچھےمحبوب ندر کھے۔ نیز فر مایا کہ جن میں نین خوبیاں ہونگی وہ ایمان كى طلاوت كوياليس كے۔اول بيكه الله تعالى اوراس كےرسول كى محبت سے زيادہ ہو۔دوم بد كداللد تعالى كے لئے اس دوست سے دوئ اوراس كے دخمن سے دستنى سے ركھتا ہو۔ سوم میر کہ گفروشرک کو اتنا برا جانتا ہوجس طرح کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانا جاتا ہے۔ (بخاری شریف)

١١٠- عقيده: جارب رسول المتالة كوالله تعالى في جائت من جم كرماته مكرمد بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسانوں کے اوپر اور وہاں سے جہاں تک القد تعالیٰ کو منظور ہوا رات کے ایک مختصر حصہ میں پہنچایا اور آپ نے عرش وکری اور لوح وقعم اور خدا کی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ اور خدا کے دربار میں آپ کو دہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی نبی اور فرشتہ کو نہ بھی حاصل ہوا اور نہ بھی حاصل ہو کا حضور کے اس آسانی سفر کو'' معراج'' کہتے يں -معراج من آپ نے اپن آمھوں سے جمال البيٰ كاديداركيا اور بغيركى واسط كالله تعالی کا کلام سنا اور تمام ملکوت السمو ات والارض کے ذرہ ذرہ کو تفصیل کے ساتھ ملا خطہ marfat.com

10-عقیده: ہمارے حضوطی کے اللہ تعالی نے قیامت کے دن شفاعت کیزی اور مقام محمود کاشرف عطا فرمایا ہے۔ جب تک ہمارے حضوطی شفاعت کا درواز وہیں کو میں مقام محمود کاشرف عطا فرمایا ہے۔ جب تک ہمارے حضوطی کے مسی کو بھی مجال شفاعت تہ ہوگی بلکہ تمام انبیاء ومرسیلین حضوطی ہی کے دربار میں اپنی اپنی شفاعت پیش کریں گے۔ اللہ کے دربار میں درحقیقت حضور ہی شیفع اول وس فع اعظم ہیں۔ آپ کی شفاعت کے بعد تمام انبیاء وادلیا ، وصلحاء دشمداء وغیرہ سب شفاعت کے محمد تمام انبیاء وادلیا ، وصلحاء دشمداء وغیرہ سب شفاعت کے محمد تمام انبیاء وادلیا ، وصلحاء دشمداء وغیرہ سب شفاعت کے محمد تمام انبیاء وادلیا ، وصلحاء دشمداء وغیرہ سب شفاعت کے محمد تمام انبیاء وادلیا ، وصلحاء دشمداء وغیرہ سب شفاعت کریں گے۔

۱۱- عضید و: انخفرید که الله تعالی نے ہمارے تی حضرت محقیق کو وہ سب کمالات و مجرات اور درجے عطا کے بیں جو دومرے نبیوں کو جدا جدا اور علیحدہ عیدہ عطا کیے شخص اس لئے ہمارے نبی جامع صفات انبیاء درسل ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ کمالات و مجرات ایسے ہیں جو ہمارے نبی اکرم سیانے کے سوا اور کسی نبی اور رسول کوئیں دیے گئے۔ مجزات ایسے ہیں جو ہمارے نبی اکرم سیانے کے سوا اور کسی نبی اور رسول کوئیں دیے گئے۔ ان کمالات کو آپ کے خصائص مثلاً شفاعت کبری معراج ، آپ کا سایہ نہ ہونا، آپ کا نبی ہونا۔ خاتم النبین ، رحمۃ للعالمین ، رسالہ عامہ معلم کتاب و حکمت ، رفعت ذکر، شرح صدر ، صلت غنائم زمین کا نماز وطہارت کے لئے یاک قرار دیا جانا۔ کب ج تا ہے۔

> حضرت المحقى عليه السلام حضرت المحقى عليه السلام حضرت بوسف عليه السلام حضرت سليمان عليه السلام حضرت موى عليه السلام حضرت ذكر بإعليه السلام حضرت يسلى عليه السلام حضرت المهم عليه السلام

حضرت نوح عليه السلام حضرت المعيل عليه السلام حضرت ليقوب عليه السلام حضرت واؤ دعليه السلام حضرت الوب عنيه السلام حضرت بارون عليه السلام حضرت بارون عليه السلام حضرت بي عليه السلام حضرت الياس عليه السلام حضرت الياس عليه السلام حضرت الياس عليه السلام حضرت الياس عليه السلام

حضرت لوط عليه السلام حضرت صالح عليه السلام حضرت شعيب عليه السلام حضرت بونس عليه السلام حضرت ادريس عليه السلام حضرت جودعليه السلام

ادر حفرت محدر سول التعليسة

## ۳۔ آسمانی کتب

القدنتی کی نے انسانی ہدایت کے لیے وقافو قنامینے کلام کو کتب اور می کف کی صورت میں اپنے رسولوں پر نازل فر مایا انہیں برحق اور سے مانتا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے ان کے متعلق عقائد برحق مندر جہ ذیل ہیں:

ا۔عقیدہ: اللہ تعالی نے جتنے صحیفے اور کیا ہیں آسان سے نازل فر مائی ہیں سب حق ہیں اور سب اللہ تعالی کا کلام ہیں۔ ان کیابوں میں جو پچھار شاد خداوا ندی ہوا سب پرایمان لا نا اور ان کو بچ ماننا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے خود فر مایا ہے کہ ' ایمان والے وہ ہیں جو ماننا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فر مایا ہے کہ ' ایمان والے وہ ہیں جو ماننے ہیں اس کیاب قرآن کو جوائے ہی ! آپ کی طرف اتاری می اور ان سب کی بول کو بھی ماننے ہیں جوآپ ہے پہلے اتاری کئیں'۔

۲۔عقیدہ: اللہ تعالی کی کمایوں میں سے جنہیں الہامی کہا جاتا ہے پہلی کماب تو رات ہے جو حضرت واؤ وعلیہ ہے جو حضرت موئی علیہ السلام پر اتاری کئی ۔ دوسری زبورشریف ہے جو حضرت واؤ وعلیہ اسلام پراتاری گئی اور چوشی اسلام پراتاری گئی اور چوشی اسلام پراتاری گئی اور چوشی اور آخری کماب قرآن مجید ہے جو سب آسانی کمابوں اور محیفوں سے الفنل اور اعلیٰ ہے اور افسال اور آخری کماب قرآن مجید ہے جو سب آسانی کمابوں اور محیفوں سے الفنل اور اعلیٰ ہے اور افسال ارسل نی آخر الز مال ہمارے بیادے نبی حضرت محمد مصطفیٰ عقیدہ پراتاری گئی۔ بیجار بری عظیم اور مشہور کما بیس بیں۔ ان چاروں کمابوں کے علاوہ کئی صحیفے اللہ تعالی نے اپنے بری عظیم اور مشہور کما بیس بیں۔ ان چاروں کمابوں کے علاوہ کئی صحیفے اللہ تعالی نے اپنے بیوں براتارے جن پر سب پرائیمان لا نا اور ان کوکلام اللی ما ننا ضروری اور فرض ہے۔

٣ ۔ عضیده : ان كتابول كى جو باش بھارى قرآن مجيد كے مطابق بي ان كى تقعد لي كى مطابق بي ان كى تقعد لي كى جائے اور جو با تنبى آس كے قلاف ہول ان كو تند مانا جائے اور جو با تنبى قرآن مجيد كے ند مطابق ہول اور ندى الف وائد و سيامانا جائے اور ندى كا لا بائے كہ جواللہ تنائى نے ان كمابول بي اتارہ ہے بھاراس پرائيان ہے۔
تعالى نے ان كمابول بي اتارہ ہے بھاراس پرائيان ہے۔

۵۔ عقیده: قرآن مجیدالهای کتب کے سلط کی آثری کتاب ہے جو ہر لحاظ ہے جا گا اور کمل ہے اور سابقہ تمام کتب کی تغلیمات کا نجوز ہے اور اس کا اطلاق تا قیامت ہا کا اسر کی حفاظ ہے کا فیام ہو گئی۔ کیونکہ ارشاد باری تفاظ ہے کہ بینک بیقر آن ہم نے اتارا ہے اور ہم تی اس کے تگہان ہیں۔

۲۔ عقیدہ: قرآن مجید وستور حیات کی کتاب ہے پوری زندگی کے تمام اصول قرآن میں اور سنت رسول قرآنی اصول قرآن میں اللہ تعالی کا وہ کلام ہے جواس میں ہیں اور سنت رسول قرآنی اصولوں کی شرح ہے قرآن مجیداللہ تعالی کا وہ کلام ہے جواس نے حضرت جرائیل علیہ السلام کے ذریعہ حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ نیس برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تحسیب حاجت نازل ہواجس تھم کی حاجت ہو، اس کے مطابق سورت یا دل ہوتی تو جرائیل علیہ السلام اس کا مقام بھی بناو ہے اور اس طرح قرآن تھیم کی سورت نازل ہوتی تو جرائیل علیہ السلام اس کا مقام بھی بناو ہے اور اس طرح قرآن تھیم کی سورت نازل ہوتی تو جرائیل علیہ السلام اس کا مقام بھی بناو ہے اور اس طرح قرآن تھیم کی شور تیب ہے اور اس طرح قرآن سے سے سورت میں پر جے اور اس خرح قرآن سے سے سورت میں پر جے اور تلاوت فرماتے۔ پر حضور کے سکر صحاب کرائم یا دکر لیتے۔ غرض قرآن سورت میں ہی تر تیب اللہ تعالی اور تو حضورا کرم علی تا اور تی ہی موافق حضورا کرم علیاتی اور لوح محفوظ کی خراجہ کی موافق حضورا کرم میں واقع ہوئی تھی۔ بہ کی موافق حضورا کرم علی الدخلیہ وہل علیہ السلام کے بیان کے مطابق اور لوح محفوظ کی تر تیب اللہ تعالیہ کی موافق حضورا کرم صلی التدخلیہ وہل علیہ السلام کے بیان کے مطابق اور تو مون تھی۔ بہ کی موافق حضورا کرم اللہ کا تھیں ہی واقع ہوئی تھی۔ بہ کی موافق حضورا کرم میں اللہ مورت تک باتی ہوئی تھی۔ بہ کی موافق حضورا کرم اللہ کا تھی۔ بہ کی موافق حضورا کرم میں اللہ مورت تک باتی ہو جاتھ کی دورت کی میں ہوتھ کی موافق حضورا کرم کی مطابق اور تی میں ہوتھ کی موافق حضورا کرم کی دورتی میں ہی ہی ہو تھے ہو جاتھ کی دورتی ہو گیا تھی ہو گی ہوئی تھی۔ بہ کی مورت کی میں ہوتھ کی میں ہوتھ کی ہو تو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہوتھ کی 
ے۔عقیدہ: حضوراکرم علقہ ہے ٹیل جتنے نی درس تشریف لائے ان کی رسالت کی فاص تو میں ان کی رسالت کی فاص تو میں ان کی رسالت کی غاص تو م اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے تھی اس لیے وہ کتب یا محا کف جو پیڈیبروں کے خاص تو میں ان کے مقررہ وقت تک کے لیے تھی اس لیے وہ کتب یا محا کف جو پیڈیبروں کے معام انسان میں معالی مقررہ وقت تک کے لیے تھی اس کے وہ کتب یا محالی مقررہ وقت تک کے لیے تھی اس کے وہ کتب یا محالی مقررہ وقت تک کے لیے تھی اس کے وہ کتب یا محالی مقررہ وقت تک کے لیے تھی اس کے وہ کتب یا محالی مقررہ وقت تک کے لیے تھی اس کے وہ کتب یا محالی مقررہ وقت تک کے لیے تھی اس کے وہ کتب یا محالی مقررہ وقت تک کے لیے تھی اس کے وہ کتب یا محالی مقررہ وقت تک کے لیے تھی اس کے وہ تھی میں میں موالی میں مقررہ وقت تک کے لیے تھی اس کے وہ تھی میں موالی کے دور کت تک مورد کے اس کی معام کے دور کت تک مورد کی مورد کی محالی کے دور کت تک مورد کی مورد کی مورد کی مقررہ وقت تک کے لیے تھی اس کے دور کت تک مورد کی مقررہ وقت تک کے لیے تھی اس کے دور کی مورد کی مقررہ وقت تک کے لیے تک مورد کی مورد

ذر سے ان کی امتوں پر نازل کے گئے وہ ایک میمین زمانے اور ایک خاص تو م کے لیے تھے اس سب پر ایمان لانے کا مطلب ہر گزنیس کہ ہم پر ان کتابوں کے احکام پر عمل کرنا ہمی ضروری ہے بلکہ عمل ہم اپنی کتاب قرآن مجید کے احکام پر کریں گئے کیونکہ پہلی کتابوں کی شروری ہے بلکہ عمل ہم اپنی کتابوں کی شریعت اور ان پر عمل اللہ تعالی نے اپنی آخری کتاب قران مجید کے ذریعے منسوخ کرویا ہے شریعت اور ان پر عمل اللہ وقت مقرد تک ضروری تھالہذا اب ان پر عمل ضروری نہیں ۔ ہاں ان سب کوئی او بچا ما ننا ضروری ہیں۔ ہاں ان سب کوئی او بچا ما ننا ضروری ہے۔

۸۔عقیدہ: قرآن پاک کی بعض آیتیں مجام ہیں۔ لینی ان کامعنی اور مطلب بالکل واضح اور مساف طاہر اور مسلوم ہے۔ ان پڑھل فرض ہے اور پچھآ یتیں تشابہ ہیں لینی ان کا میح متی اللہ تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد اللہ تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد اللہ تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد اللہ تعالی جانے ہیں ان کے معنی کے تلاش اور کرید منع ہے بلکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے ' تمثیابہ آیات کے معنی کی تلاش کے در پے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں فیر صابی ہے''۔

حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا'' قرآن مجید پانچ وجہ پراترا ہے۔ حلال ہزام ہی معالی اور دافعات و مثالیں۔ پس تم حلال کو حلال مجھواوراس کے مطابق مملی کی داور دافعات و مثالیں۔ پس تم حلال کو حلال مجھواوراس کے مطابق مملی کر داور خرام کو جرام مجھواوراس سے بچو۔اور محکم پر ممل کر داور خشابہ پر صرف ایمان لاؤ۔ (ان کے معنی کی تلاش میں نہ پڑو)۔اور قرآن مجید کی بیان کر دو مثالوں اور واقعات سے مجرت واصل کر و''۔

9-عقیده: قرآن مجیدنهایت کی مقدی و مطیر کتاب ہے تمام برکات و حسانت اور عوم فرانہ ہے قرآن مجید کی بخرت تلاوت کرنامتحب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک ترف پڑھائی ہے دی نیکیوں کے برابر (ترفدی) میری امت کی بہترین عبادت تلاوت اور نماز امت کی بہترین عبادت تلاوت اور نماز سے مکانوں کوقرآن کی تلاوت اور نماز سے دوشن و منور کروقران مجیدروز قیامت سفارش کرے گا (مسلم) جس کے سید میں قرآن نہیں وہ و مران مکان کی طرح ہے ہے میں ہے بہتروہ ہے جس نے قرآن سیکھا ور سکھایا۔ مافظ قرآن کے والد کوروز قیامت ایک ایسا تائ پہنایا جائے گا۔ جس کی روشن سورج کی

ا مقیده تر آن مجید کا دیکی کر پڑھنا زبانی پڑھنے ہے اُنسل ہے کیونکہ قرآن مجید کو درخ استھے درخ استھے کہنا اور ہاتھوں سے جھونا کا ایک کا

کیڑے پہن کر تلاوت کرے۔ شروع تلاوت میں اعوذ پڑھناوا جب اور ابتدائے سور ہ ہم اللہ پڑھنا سنت وستے ہے جین دن سے کم میں قران کا ختم کرنا مناسب نہیں مجمع میں سب کا قرآن مجید کو بلند آواز پڑھنا ممنوع ہے۔ سب آ ہستہ پڑھیں ۔ بلند آواز سے قرآن پڑھا ہ بنا گناہ ہائے تو تمام حاضرین پر خاموتی ہے سفنا فرض ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھ کی بھلا وے قیامت کے دن کوڑھی ہو کر اشھ گا۔ (ابوداؤد)

اا۔ عقیدہ: حضور منافظہ نے قر مایا و وقت رشک کے قابل ہے جوج وشام قر آن مجید کی علاوت کرتا ہے۔ بوقت تلاوت قر آن ہستا ہے قائدہ بات کرتا ، ہے جا حرکت کرتا ، ناجائز چیز کی طرف و کیمنا ، کس سے بات کرنے کے لیے تلاوت قطع کرتا بہت تی نامناسب ہے ، جس روز قر آن شم ہوااس ون روز ورکھنامتی ہے۔ جب آ دمی مارا قر ان فتم کر لیتا ہے قو بہت نزول رحمت کا ہے۔ اس وقت ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے اور مب مسلمانوں کے لیے خیرو پر کت اور گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتی جا سے اور گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتی جا ہے۔

### ~\_فرشتے

ملائکہ پرایمان لانا بھی ہارے ایمان کا ایک لازی جزو ہے۔ کیونکہ تو حیدور سالت پر ایمان لانا بھی ہارے ایمان کا ایک ایک ایک لانے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے وجود کو مانتا اور ان پریفین رکھنا بھی ایمان ہی کا ایک marfat.com

حصہ ہے بلکدان کے وجود کا انکار کفر ہے۔ اسلام کی روسے اس ان کے متعلق مندرجہ ذیل عقائد رکھن ضرور جی ہے۔

ا۔عقیدہ انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں اور وہ نور سے بنائے گئے ہیں ان کے جسم نورانی اور لطیف ہیں۔ وہ ہمیں ان مادی آتھوں سے نظر نہیں آئے ہیں۔ وہ ہمیں ان مادی آتھوں سے نظر نہیں آئے ہیں۔ وہ جنس سے منزہ ہیں۔ وہ اللہ تعالی کے معصوم اور کرم بند ہے ہیں وہ اللہ تعالی کے معصوب اور کرم بند ہے ہیں وہ اللہ تعالی کے ہمر لحاظ ہے مطبع اور فرما نبر دار ہیں اور وہ گناہ اور معصیت سے بھی بالکل پاک ہیں نہ وہ کھاتے ہیں نہ ہیتے ہیں۔ وہ ہمر وقت اللہ کی بندگی اور اطاعت ہیں مصروف رہے ہیں وہ قصد آیا سہوآ خطائیس کرتے۔

1۔ عقیدہ: فرشتے الی مخلوق ہے جو ہر وقت بارگاہ رب العزت میں حاضر ہاش ہے انہیں اللہ تعدیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ جوشکل جا ہیں اختیار کرلیں۔ان کی اصلی شکل بھی ہے۔ بیٹی بروں کے پاس آنے والے فرشتے اپنی اصل شکل میں بھی آتے رہے ہیں اور ان کی مشکل میں بھی آتے رہے ہیں اور ان کی مشکل میں بھی آتے رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ملا ککہ کو اتنی قوت عطا کر رکھی ہے کہ بوے بروے شدید کام سرانجام وے سے جی نے انسان نہیں کرسکتا۔

س۔عقیدہ: فرشنوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے اسی محلوقات میں سے اسی محلوق استعال کرنا ہوت کتا اسی محلوق استعال کرنا ہوت کتا اسی محلوق استعال کرنا ہوت کتا ہے۔ ابدان کی شان میں کستا خاندالفاظ استعال کرنا ہوت کتا ہے۔ ورانہیں بیٹیال قرار دینا اسلامی عقیدے کی مراسرخلاف ہے۔

المعقیدہ: تمام فرشتوں میں جارفرشتے اللہ تعالی کے مقرب ہیں۔ یہ فرشتے ہوئی عظمت والے ہیں اور اللہ تعالی نے آئیں سب فرشتوں پر فضیلت وے رکھی ہے۔ مطرت جبر بُئل سب سے مرم فرشتے ہیں۔ ان کا کام پیٹیبرون کے پاس وی نے جانا ہے۔ دوسر کے مرم فرشتے حضرت میکا بُئل ہیں۔ ان کے ذہر وقت کو صور پھوٹیس گے۔ وہ پہی بارتمام فرستے حضرت اسرفیل علیہ السلام میں۔ جو قیامت کوصور پھوٹیس گے۔ وہ پہی بارتمام کا بُنات کی ہا کہت کا صور پھوٹیس گے وال کے مور سے ہر چیز فتا ہو جائیگی۔ دوسری بار پھر جب وہ صور پھوٹیس گے قو تمام زعرہ ہو جائیں گے۔ اور میدان حشر میں حاضر ہو جائیں جب وہ صور پھوٹیس گے قو تمام زعرہ ہو جائیں گے۔ اور میدان حشر میں حاضر ہو جائیں ۔ جو تمام ارواح کو قبض کرنے کے بجاز و میتار ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحق میں بے شار اور فرشتے کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحق میں بے شار اور فرشتے کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحق میں بے شار اور فرشتے کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحق میں بے شار اور فرشتے کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحق میں بے شار اور فرشتے کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحق میں بے شار اور فرشتے کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحق میں بے شار اور فرشتے کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحق میں بے شار اور فرشتے کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحق میں بے شار اور فرشتے کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحق میں بے شار اور فرشتے کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحق میں بے شار اور فرشتے کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحق میں بے شار اور فرشتے کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ماتحق میں بھوں کی ماتحق میں بھوں کی ماتحق میں بھوں کی ماتھ کی ماتھ کی ماتھ کی میں بھوں کی ماتھ کی ماتھ کی ماتھ کی ماتھ کی میں بھوں کی ماتھ کی ماتھ کی ماتھ کی ماتھ کی ماتھ کیں بھوں کی ماتھ کی میں کی ماتھ 
علیس عرش فرشتے بھی بڑے باعظمت میں جنموں نے عرش کوا تھایا : واہے۔

۵۔ عظیمه اور ان جان کی تعداد لا محدود جان لیے اندتوں کی جان وہ رہی ان کی تعداد کو است جادد ان کی تعداد کو جات جادد ان کی حداد کو جات جادد ان کی حداد کو جات جادد کا محدود جان لیے اندتوں کی جانے ان کا جات ہے اسے اس کے بتائے سے اسکے رسول جان ان کا مسکن ساتوں آ سان ہیں۔البت جن فرشتوں کی ڈیوٹی زہین پر بت ہیں۔ مسکن ساتوں آ سان ہیں۔البت جن فرشتوں کی جس کام پرڈیوٹی لگ جائے وہ تا تھم ٹانی اس پر مامور سے ہیں۔ ہیں۔ جن فرشتوں کی جس کام پرڈیوٹی لگ جائے وہ تا تھم ٹانی اس پر مامور سے ہیں۔ ارش و الد سے تعدود نہیں اندتوں کی افرائی نہیں کرتے۔ جوانہیں اندتوں کی کا تھم دیا جاتا ہے وہ کا بارک تعالی ہے کہ '' وہ اندکی تافر نائی نہیں کرتے۔ جوانہیں اندتوں کی کا تھم دیا جاتا ہے وہ کی کرتے ہیں۔ ' (التحریم: ۲) ایک اور مقام پر ارشاد ہاری توں گی ہے کہ '' جوآ سانوں ہیں ہو اور قرشتے سب اندتوں کی توجد و کرتے ہیں اور و ککیر نہیں کرتے۔' (ممل: ۳۹) ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ '' سب فرتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تبین کرتے ہیں اور ان کے لیے جوز ہیں ہیں ،مففرت مانے ہیں۔' (الثور کی ساتھ تبین کرتے ہیں اور ان کے لیے جوز ہیں ہیں ،مففرت مانے ہیں۔' (الثور کی میں کریے کہ کی کرتے ہیں اور ان کے لیے جوز ہیں ہیں ،مففرت مانے ہیں۔' (الثور کی کہ ک

ک۔ عظیمہ : ہرآ دی پرگزان فرشتے مقرر جیں تا کہ دوسری تلوق آئیں نتصان نہ بہنچائے ارشاد النی ہے کہ ایک کوئی بھی جان نہیں کہ جس پر محافظ مقرر نہ ہو' (طارق: ۳) اس کے علاوہ ہرآ دمی پر دوایسے فرشتے مقرر جیں کہ جوانسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ اس طرح ہرآ دمی کی نیکی ادر بدی کاریکارڈ تیار ہور ہا ہے اس کے متعلق ارش و ہے کہ ' بے شک تم پر محافظ ہیں۔ عزت والے ، اعمال لکھنے والے وہ جائے ہیں جو تم کی کرتے ہو' (انفط ر: ۱۰) مزید ارشاد ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کا بھید اور مضورہ نیس سنتے کیونکہ ہمارے بھیج ہوئے ان کے یاس کھورہ ہیں۔ (زخر ف۔ ۸۰)

۸۔عضیدہ: فرشتوں کے بارے میں بیعقیدہ رکھنا بھی لازم ہے کہ فرشتے اللہ کے تھم ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی نازل ہوتے ہیں۔ چنا نچے فزوہ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے۔ ارشاد ہے کہ' جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے جھے تو اس نے جواب میں فرمایا ہیں تنہاری مدد کے لیے ہے در ہے ایک بزار فرشتے بھی حربانوں کی مدد کے لیے ہے در ہے ایک بزار فرشتے بھی حسلمانوں کی مدد کے سے برار فرشتے بھی حسلمانوں کی مدد کے بے برار فرشتے بھی حسلمانوں کی مدد کے بے برار فرشتے بھی حسلمانوں کی مدد کے بے برار فرشتے بھی حسلمانوں کی مدد کے بھی حسلمانوں کی بھی حسلمانوں کی مدد کے بھی حسلمانوں کی مدد کے بے برار فرشتے بھی جو ایک بھی حسلمانوں کے بھی حسلمانوں کی مدد کے بھی حسلمانوں کی بھی حسلمانوں کی مدد کے بھی حسلمانوں کی مدد کے بھی حسلمانوں کی بھی حسلمانوں کی مدد کے بھی حسلمانوں کی مدد کے بھی حسلمانوں کی بھی حسلمانوں کی بھی جو ایک میں دیا ہوں اس کی بھی حسلمانوں کی بھی حسلمانوں کی بھی جو ایک مدی ہے بھی جو ایک ہوں کی بھی بھی جو ایک ہوں کی بھی ہے بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں ہوں کی بھی ہوں ہوں کی بھی ہوں کی ہوں کی بھی ہوں کی ہوں کی بھی ہوں کی ہ

فرشتے اتارے گئے ارشاد ہے کہ''اگرتم مبر کرواور پر ہیزگاری کرو۔اوروہ تم پر یکدم حملہ کردیں تو تہارارب پانچ ہزار فرشتے نشان دار گھوڑوں پر مدد کے لیے بھیجے گا۔''( آل عمران: ۱۲۵) اس طرح غروہ حنین میں بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔

ا معقیدہ: موت کے وقت فرشتوں کا انسانوں کے پاس آنا، نیک لوگوں ہے اچھا سلوک کرنا اور بر بے لوگوں ہے براسلوک کرنا برحق ہے کیونکہ جب کوئی جب کوئی نیک آومی فوت ہوتا ہے تو فرشتوں کی جماعت خوبصورت کی بین آئی ہے اور اسے اللہ تو لی کے راضی ہوئے اور اسے اللہ تو لی کے راضی ہوئے اور جنت کی خوشخری ویتی ہے تا کہ مسلمان عجبت کے ساتھ بارگاہ رب کے راضی ہوئے اور وی بڑے آرام سے نکل کر عالم برزخ میں نتقل ہوجاتی ہے گر العزت میں نیش ہوسکے اور روح بڑے آرام سے نکل کر عالم برزخ میں نتقل ہوجاتی ہے گر جب کا فرکی جان نکا لئے جی تو ان کے چرے پر مارتے جیں اور ختی سے ان کی جان قبض کرتے ہیں۔

المستعدہ: جنت کے درواز ول پرادر جنت کے اندر بے شار فرشیخ خوبصورت شکل میں ہول کے اور اہل جنت کی خدمت کریں گے۔ارشاد باری تعالی ہے کہ' جولوگ اپنے دب سے ڈرتے ہیں۔ جنت کی طرف گروہ درگروہ جا کیں گے۔ یہاں تک کہ وہ اس کے بال بینی جا کیں گے اور اس کے داروغہ فرشیخ جا کیں گے اور اس کے دور ازے کھلے ہوئے ہوں گے تو جنت کے داروغہ فرشیخ بال بینی کے اور اس کے دور ازے کھلے ہوئے ہوں گے تو جنت کے داروغہ فرشیخ کہتے کہتے کہ اور اس کے دور ان میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوجاؤ۔'(الزمر: الزمر: الرمر: الرمر: الرمر: الرمر: الرمر:

ایسے بی دوزخ میں کفار کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے فرضے مقرر بو منظے ارشاد ہے کہ" آپکو کیا خبر دوزئ کیا ہے؟ نہ باقی چھوڑے آدمی کو جلس دے اس پر انیس فرشے مقرر میں"۔ (المدرمُ: ۱۲ تا ۱۳۰۰)

### ۵۔جنات

جنات انسانوں کی طرح کھاتے ہیتے ہیں۔اورائیس موت بھی آتی ہے۔ جنات کے دجود کا انکار کرنا جہالت ہےاں مخلوق کے متعلق اسلامی عقائد حسب ذیل ہیں:

ا۔عقیدہ جن جن بھی انسان کی طرح اللہ کی مخلوق ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایہ کہ بخوں اور انسانوں کے اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ پیخلوق ناری ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جنون کوآگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ جن ت کو بھی اللہ تعالی نے فرشتوں کی طرح کافی قوت عطا فرمار تھی ہے کہ دہ جوشکل جا ہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ لطیف مخلوق ہونے کے باعث انسانوں کے جم میں بھی داخل ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ لطیف مخلوق ہونے کے باعث انسانوں کے جم میں بھی داخل ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ لطیف مخلوق ہونے کے باعث انسانوں کی طرح اپنے اپنے دور میں رسولوں کی امت میں داخل ہونے اور حضور علیف کی بعث کے بعد ہم جن کے لیے تھم اللی بھی ہوگا اور انسام قبول کر ہوتا ت میں بھی بعض جنات غیر مسلم ہیں۔ جنات کیلئے کے صدحب ایمان ہوگر زندہ رہے گر جنات میں بھی بعض جنات غیر مسلم ہیں۔ جنات کیلئے شرع محمل کی پابندی لازم ہے کیونکہ قیامت کے دوز ان کا بھی حساب ہوگا اور انھی بھی جزا میں مرح اسلام کے میں دوز ان کا بھی حساب ہوگا اور انھی بھی جزا میں مرح اسلام کے میں میں بیامز اسلے گی۔

"- عقیده: مسلمان جن قرآن پڑھے جیں اور اس پڑل بھی کرتے ہیں کیونکہ ارشادالہی ہے کہ' جب ہم نے چند جنوں کوآپ کی طرف بھی حضور عیافیہ کی طرف متوجہ کر دیا کہ وہ قرآن سیس تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور آپس میں کئے نگے کہ فاموش رہو۔ پھر جب آپ سیس تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور آپس میں کئے تو ان میں اللہ کا خوف پیدا ہوگی اور واپس ہ کر کہنے گئے ، اے ہمارے ساتھیو! ہم نے ایک ایس کتاب کی ہے جوموی علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اور چہی کتابوں کی تقد ایس کرتی ہے۔ اور دین حق اور ہوایت کی طرف بعد نازل ہوئی ہے اور چہی کتابوں کی تقد ایس کی طرف بانے والے کی بات مانو اور اس پر ایمان مراہنمائی کرتی ہے اور چہیں عذاب سے بچائے۔ "

"-عظیده . جنات میں ہے تلیق آدم پر تھم الی کی جس نے نافر مانی کی اے ابھیں کہ جاتا ہے یہ جنات کا سردار ہے اس نے عبادت اور اطاعت کی بنا پر قربت الی عاصل کی ۔ گر حضرت آدم علیہ السلام کو تجدہ کرنے ہے اٹکار کیا جس سے قداواندی کا نافر ، ن ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہارگاہ رب العزت میں تھین اور مردود ہوگیا۔ اس نے قیامت تک کے لیے ابقہ تعالی ہے مہلت حاصل کر لی اور انسانوں کو رہ راست سے گراہ کرنے کی برائی اپنے ابقہ تعالی ہے جنوں ذمے لیے جنوں میں چیش چیش ہے اس لیے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ جنوں

کے گروہ کوشیاطین کہا جانتا ہے۔شیاطین نے انبیاہ اور نیک لوگوں کی مخالفت کی اور تا قیامت کرتے رہیں گے گرجواللہ کے بندے ہوں گے انعیں ممراہ نہ کرے سیس کے۔

۵۔عفیدہ شیاطین انبانوں کو بہکانے کے لیے ایک حربہ استعال کرے ہیں کہ دہ بعض غیب کی خبر لانے کے لیے آسان کی طرف جاتے ہیں تا کہ وہاں کے فرشتوں ہے آنے والے وقت کی باتھی کہ دہ پوشیدہ والے وقت کی باتھی کی اور پھر انبانوں جی لا کر پھیلا کر اپنا سکہ جما تیں کہ دہ پوشیدہ ہوں کو بھی جاتے ہیں اس طرح دہ انبانوں کو جھوٹے فریب جی جتلا کر کے بہکانے جس کا میاب ہو جاتے ہیں اور انبانوں کے دلول جی وسوے ڈال کر رہ ہوایت ہے گراہ کر دہ ہوایت سے گراہ کر دے ہوائی ہے تا کہ شیاطین سے بناہ ما تھے کی بے حد تا کیدفر مائی ہے تا کہ شیاطین سے کر ہے اور فریب نا کام ہو جا تیں اور الند کے بندے ہیں اللہ تھی رہیں۔

۱- عقیده: شیاطین کفر کے ساتھی ہیں اس لیے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں اور جادو کوفروغ دیتے ہیں شیطان کا حصہ ہے، ہاروت اور ماروت سے انھوں نے جادو سیکھ کر انسانوں میں جدائی ڈالنے کے برائی بھی اپنے ذھے لے رکھی ہے اور خاص کر حضرت سیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین نے جادہ کوخوب پھیلا یا اس لیے جادہ کرنے والا شیاطین کا ساتھی ہے۔

عد عقید و زرخ کے ماتھ دوزخ کے ماتھ دوزخ کی جات بھی برے انسانوں کے ماتھ دوزخ کی جا تھ دوزخ کی جا اوران کی جا کی گرے گا اوران کی جا کہ جس کے کوئکہ قرآن کی ہے کہ جس دن اللہ تعالی ان سب کوجمع کرے گا اوران سے کے گا کہ تم نے بہت ہے آ دمیوں کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے اور وہ آ دمی جوشیاطین کے دوست بوں کے وہ کہیں گے کہ انبہارے دب! ہم تو صرف ایک دوسرے کا ذراجہ بنے تھے۔ آن ہم آپ مقررہ وفت کو بہنچ جوتونے ہمادے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالی فر مائے گا کہ جا ذرائ ہے کہ ایک معلوم ہوا کہ کے جا ورائ بھی ہمیشہ وہو آئ سے معلوم ہوا کہ شیطانوں کا انبی م براہوگالبذان سے مفوظ دہنے کے لیے اللہ سے مدد مائلی جا ہے۔

۸۔ عقیدہ جمن یا شیطان کے دجود کا انکار کرنا اسلام اور ایمان کے من فی ہے کیونکہ بعض لوگ یے تقیدہ رکھتے ہیں کہ جنات کچھ بیس بلکہ انسانی ذہمن کا گمان ہے ایسے ہی بعض وگ انسان کے اندر چھپی ہوئی پرائی کی قوت کوجن قرار وے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جنات کا وفی خارجی وجوز ہیں۔ اس طرح کی تمام یا تیں اللہ تعالی کے کلام لیعنی قرآن مجید بنات کا وفی خارجی وجوز ہیں۔ اس طرح کی تمام یا تیں اللہ تعالی کے کلام لیعنی قرآن مجید بنات کا حول خارجی وجوز ہیں۔ اس طرح کی تمام یا تیں اللہ تعالی کے کلام لیعنی قرآن مجید بنات کا حول خارجی وجوز ہیں۔ اس طرح کی تمام یا تیں اللہ تعالی کے کلام لیعنی قرآن مجید بنات کا حول خارجی وجوز ہیں۔ اس طرح کی تمام یا تیں اللہ تعالی کے کلام لیعنی قرآن مجید بنات کا حول خارجی وجوز ہیں۔ اس طرح کی تمام یا تیں اللہ تعالی کے کلام اللہ کی تمام یا تیں اللہ تعالی کے کلام اللہ کی تمام یا تیں اللہ تعالی کے کلام اللہ تعالی کے کلام اللہ تعالی کے کلام اللہ تعالی کے کلام کی تعالی کی تعالی کے کلام کی تعالی کے کلام کی تعالی کہتے ہیں اور کی تعالی کی

کے عقائد کے برعمل ہیں اور بیرسب کفر کی ہاتھی ہیں کیونکہ جنات کا ہونا قرآن ہے ثابت ہے۔ اس لیے جنات کو تعلیم نہ کرنا قرآن کی تھی ہے جس سے کفر کا اظہار ہونا ہے۔ لہذا جنات اور شیاطین کے وجود کو تسلیم کرنا عین تقاضائے ایمان ہے۔

### ٧ ـ تقدير

القد تعالی نے تمام کا تئات کی پیدائش سے پہلے ہر نیکی اور بدی اپنے از لی علم کے مطابق لکھ دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور ہرانسان اپنی مرضی اور خوشی سے جو پجھ کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جانا اور وہی لوح محفوظ میں لکھ لیا۔ اس کا نام تفذیریا تضاء ہے۔ ایسا ہرگز مہیں کہ جوالقہ تعالی نے لکھ ویا ہے ویسا ہی جمیل کرنا پڑتا ہے اور جم ویسا کرنے پر مجبور ہیں بلکہ جیسا کام جم اپنے اراوہ سے کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ بھی تفذیر ہے۔ نفذیر متعلقہ عقا کدمند رجہ ذیل ہیں:

(1) اور موت كوسيا جائے۔

(۳) اورایمان لائے موت کے بعد دوبارہ زیرہ ہونے پر۔

(٣) اورائيان لائے تقدرير ليني اس كو يا جانے۔ (تر فدى شريف)

٢ ـ عقيده : تقدير كم تعلق مي عقيده ركمنا بحى ضرورى ب كه تقدير تين قسمول كى ب -

(۱)مبرم حقیقی: یه وه نقرر اور قضا ب جوسی مورت بیس تل علق اگر الله تعلی کے محبوب اور مقبول بند باس تفترير كے بارے من خدا تعالی كی بارگاہ ميں مجھ عرض كرتے میں تو انہیں فور اس خیال ہے روک ویاجاتا ہے۔جیسے فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پرعذاب كرآئة وحضرت ابراتيم خليل الله عليه السلام توم لوط سے عذاب اٹھانے کے بارے اپنے رب سے جھڑنے لگے۔ اللہ تعالی خود فرما تا ہے کہ "وہ توم لوط کے برے میں ہم سے جھڑ نے لگا" چو تک بیاتقدیم شکنے والی تھی اس کیے اللہ تعالی نے قرمایا کہ اسابرائيم إس خيال پرتوجه نه دو كهان پروه عذاب آنے دالا ہے اور ملنے والانس (۲) تقدیر کی دوسری فتم معلق محض ہے اور بیروہ ہے جس کا ٹلناکسی چیز مرموتوف اور معلق ہے اور فرشتوں کواس تقذیر کے شکنے کاعلم دے دیا گیا ہے۔ بیر تقدیمیا کمٹر اولیاء اللہ کی دعا اور توجہ ے تل جاتی ہے اوروہ کن جانب اللہ اس تک رسائی رکھتے ہیں۔ حدیث یاک میں اس تقدیر کے بارے میں فرمایا کیا ہے کہ تقدیر کو صرف دعا بی ٹال سکتی ہے۔ (m) تیسری معلق شبیہ بہ مبرم - بیروہ تقدیر ہے جس کا ثلنا اللہ تالیف کے علم میں کسی چیزیر موقوف ہے۔ فرشتوں کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔اس لیے بید تفتر پر بظاہر تفتر برمبرم کی طرح نظراً تی ہے۔اس تفتریک انٹدنعالی کے خاص الخاص اور مقبول بندوں کی رسائی ہوتی ہاوران کی وعامے ل جاتی ہے۔ حدیث یاک میں ہے۔ بے شک وعاقضائے مبرم کونال دی ہے۔

المعقیده: تقدیر کے متعلق محض نظریہ جرایتی انسان ہرا چھائی اور برائی کرنے پر محض مجود ہے۔ یہ نظریہ رکھنا تقاضائے ایمان کے بالکل برعکس ہے۔ ایے ہی نظریہ قد رکھنا تعاضائے ایمان کے بالکل برعکس ہے۔ ایے ہی نظریہ قد یہ اس لیے بعنی انسان کو کھی چھٹی ہے جو چاہے کرے۔ یہ بھی نظریہ نقد یرے خلاف ہے۔ اس لیے انسان کو پھر کی طرح بالکل مجود میا بالکل خود مختار دونوں جہالت اور گراہی ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو ایک کام کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اس کے ساتھ عقل اور تعلی نے انسان کو ایک عطا کی ہے تا کہ استھے اور برے اور نقع ونقصان کو پہپان سکے اور دونوں طرح کے تمیز بھی عطا کی ہے تا کہ استھے اور برے اور نقع ونقصان کو پہپان سکے اور دونوں طرح کے کام کرنے کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ اب انسان چاہ نوا پی مرضی ہے اچھ کام کرنے کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ اب انسان چاہ نوا پی مرضی ہے اپنی مرضی ہے برا کام کرے۔ ایجھے کام پر تو اب پائے گا اور برے کام کرے اور چاہ بائے گا در برے کام کرنے کے سامنے جواب دیتا ہوگا اور اس کی سر آیا ہے گا۔

\*\*Martat. COM\*\*

\*\*Martat. COM\*\*

المستنده: برے کاموں کو کرنے کے بعد تقدیم کی طرف منسوب کرنا یہ بہنا کہ برائی میرے مقدد علی آئی سے کہنا کہ برائی میں نے کرنا ہی تھا بالکل تق ضائے ایمان کے خلاف ہیں اور ناج کڑے کے دور اللہ تق ضائے ایمان کے جارے ہیں اور ناج کڑے کے دور کا برائی عمو آائیان اپ نقس کی خواجشات پر کرتا ہاں کے برب میں بیر سی مقیدہ رکھنا جائے کہ نہ معلوم کہ اطاعت اللی عمی کون کی ووقی ہے جس کی بنا ، پراس کانفس برائی میں ملوث ہوگیا ہے ۔ علاء کا کہنا ہے کہ جو کامیا نی جمیں حاصل ہوتی ہے اس کے متعلق بنیس جھنا جائے کہ اللہ متعلق بنیس جھنا جائے کہ اللہ متعلق بنیس بھنا وا ہے کہ اللہ تعالی کو خود ہیدانہ ہو۔ ایسے ہی آگر کوشش کے باوجود کوئی کام نہ ہوتو اسے بھی اللہ تعالی کی تعکمت جھنا جائے۔

۵۔ مضعدہ: تقذیر کا انکار بندہ کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے اس لیے منظر تقدیر بروا نازک ہے کی صورت میں اللہ تعالی پر گلہ بیں کرتا جائے بلکہ تقدیر کے منکر کے ماتھ تعلقات رکھنا بھی درست نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ہماد ہے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فر مایا تقدیم کے محکو اس است کے بجوی (آگ پی جنے والے) ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائم س تو ان کی عبد دت نہ کر واور اگر وہ مرجا کمی تو ان کا جنازہ نہ پڑھو۔ (ابوداور شریف)

۲۔ عقیدہ: تضاء وقد ر کے مسائل عام عقل سے بالا ترہے۔ البتہ مشاہرہ یا روحانی کشف کے ذریعے تقذیم کے مسائل بالکل عیاں ہوجاتے ہیں اس لیے عام طور پر تقذیم کے مسائل بالکل عیاں ہوجاتے ہیں اس لیے عام طور پر تقذیم کے مسائل میں الجھنے کو اچھا قر ارنہیں دیا گیا یا تقذیم کے امور کو ہمرودت زیر بحث بتائے رکھنا مسائل میں الجھنے کو اچھا قر ارنہیں دیا گیا یا تقذیم کے امور کو ہمرودت زیر بحث بتائے رکھنا فرہ یا۔ درنا مرادی کی دلیل ہے اس لیے صوفیاء اور علماء نے اس پر بیجا بحث کرنے ہے منع فرہ یا۔۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے
پاک تشریف لائے اور ہم (صحابہ) اس وقت تقذیر پر بحث و تکرار کررہے تھے تو حضور کا چرہ
مبارک غضب و ناراضگی کی وجہ سے انار کے وانے کی طرح سرخ ہوگیا۔ آپ نے فرمایا کیا
تہمیں اس بات کا تھم دیا گیا ہے؟ کیا جس بھی بات تمہارے یاس وے کر بھیجا گیا ہوں؟ تم سے
پہلے لوگوں نے جب تقدیر میں بحث کی تو وہ ہلاک ہوگئے۔ جس تمہیں تم دے کرمنع کرتا ہوں کہ
تفذیر میں بحث و تکرار نہ کرنا۔ (تر نہ کی)

حضرت عائشة عدوايت بكدرسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا كدجس في

تقذیر کے مسئلہ میں تھوڑی تی بھی بحث وتکرار کی۔ قیامت کے دن اس سے بوجھا جائے گا اور جس نے تقدیر میں بحث نہ کی اس سے اس کے بارے سوال نہیں کیا جائے گا۔

### ے۔ موت

اس عالم رنگ و بویس ہر ذی روح کومقررہ وقت کے بعد موت ہے اس کے بعد قیامت تک کاعرمہ ہے ہی ہوں آخرت قیامت تک کاعرمہ ہے بھر قیامت پر یک دم ہر چیز فنا ہوجائے گی۔ ان تمام مراحل کو بوم آخرت میں شار کیا جاتا ہے۔ اس بوم آخرت کوحق اور سے ماننا ایمان اور دین اسلام کا ایک اہم بنیادی عقیدہ ہے اس کا افکار کفر ہے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو بوم آخرت پر ایمان دکھتے ہیں۔

ا۔عضیدہ: ہر مخص کوموت ہے کیونکہ ہرانسان کی ایک حد تک زندگی مقرر ہے۔ جب
وہ اسے پورا کر لیتا ہے تو اسے میہ جبان مجھوڑ نا پڑتا ہے اس کے بارے میں ارشاد باری
تعالیٰ ہے کہ ہر نفس موت کا ڈا نقہ تھکے گا۔ اس لیے ہم تہہیں شر خیراور نتنہ ہے آ زماتے
ہیں اور ہرا یک نے اس کی طرف نوٹ کر جانا ہے۔ نیز ارشاد ہے کہ بے شک اس کے بعد
تم مرنے والے ہو۔ ایک اور مقام پرارشاد ہے کہ ہر چیز جوز مین پر ہے۔ نتا ہونے والی
ہے اس سے معلوم ہوا کہ موت پریقین رکھنا برخت ہے۔

ا معقید اور ایس کسی چیز کو جی جی جی کی بیل بلکه ہرایک کی موت کا وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ای مقام پر کسی شرکی بہائے پہنے جاتا ہے کیونکہ ارشاد ہاری تعالی ہے کہ است آ جاتا ہے تو وہ ای مقام پر کسی شرکی بہائے پینے جاتا ہے کیونکہ ارشاد ہاری تعالی ہے کہ است نی است بہلے ہم نے کسی آ دمی کو جمیشہ دنیا میں زندہ نہیں رکھا اگر آ پ پر وہ کر سے تو کیا وہ بمیشر رہنے والے ہیں۔ "(انبیاء: ۳۲)

حضرت مطربن عکائ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایو ہے'' جب اللہ تعالیٰ کسی کیلئے کسی مقام پر موت لکھ دیتا ہے تو اس کیلئے وہاں کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے''۔ (ترندی)

"-عقیده: مسلمان کوموت کیلئے تیار رہنا چاہئے۔ کی بہانے اس ہے بچانیں ہوسکت ہے۔ کیونکہ موت سے کھا گنا نفع بخش نہیں ہے کونکہ اوشاد اری تعالیٰ ہے کہ 'اے بی ان ے فرماد بیجئے کہ آگرتم موت سے فرار حاصل کرنا چاہوتو وہ ہرگز نفع نہیں دے گا اوراس وقت متمہیں تھوڑا ہی فائدہ پہنچایا جائے گا۔'(احزاب: ۳۳) سورت جمعہ بیس ہے کہ''ا ہے بی ان سے فرماد ہیں ہے کہ ''ا ہے بی ان سے فرماد ہیں کے کہ وہ موت جس ہے تم بھا گئے ہوئی ہے ضرور ملاقات کرنے وال ہے اور پھرتم ظاہر اور پوشیدہ کاعلم رکھنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہی وہ تمہیں ہمارے مملوں سے آگاہ کردے گا۔'(جمعہ: ۸)

الم معنید و موت کا وقت الله تعالی کے سواکسی کومعلوم نبیں کیونکہ وہی جانیا ہے کہ کس کا وقت الله تعالی ہے کہ کر کا وقت آ سمیا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ 'اور کوئی نبیس جانیا کہ وہ کہاں مرے گا۔ ہے شک الله تعالیٰ بی جانبے والا ہے۔'(لقمان:۳۳)

۵۔عقیدہ: موت ملک الموت کے ذریعے ہے کونکہ جب موت کا وقت ہ جاتا ہے تو وہ جان نکال کر لے جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ''اے ٹی ا کہد دیجے کہ تہمیں موت کا فرشتہ جوتم پر مقرر ہے۔ مارے گا پھرتم اپنے پر وردگار کی طرف لوٹائے جو گے۔'' (سجدہ الله فرات ہوتم پر مقرر ہے۔ مارے گا پھرتم اپنے پر وردگار کی طرف لوٹائے جو گے۔'' (سجدہ الله فرات کا ایمان لا نامتبول نہیں کیونکہ ایمان لا نے کا وقت تا ایمان لا نامتبول نہیں ہوتا۔ کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ 'اے ٹی کاش کہ تم آئیس اس وقت کا ایمان لا نامتبول نہیں ہوتا۔ کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ 'اے ٹی کاش کہ تم آئیس اس وقت و کھو جبکہ وہ گھرار ہے ہوں گے ہی وہ بھاگ نہ کس کے اور آئی بیان کی جگہ ہے پکڑے جا کیں گے اور آئی کہاں کا دور جگہ ہے ان کا چکڑ نا کہاں اور کہیں گے اور ان کیلئے ان کا دور جگہ ہے ان کا چکڑ نا کہاں جبکہ وہ پہلے اس کا انکار کر بچے جی اور بن و کھے دور بی سے اپنے انداز ساور اپنے خیال کو دار کرتے ہیں۔''

(سانهماه)

2-عضید : موت کا مطلب روح کا جم سے جدا ہو جانا ہے بینیں کہ روح مر جاتی ہے۔ روح کو جاتی ہے۔ روح کو جاتی ہے۔ روح کو فانی ماننا غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ بید خیال کرتا کہ موت کے بعد ایک انسان کی روح کی دومری صورت میں حلول کر جاتی ہے جسے تنائخ اور اوا کون کہتے ہیں محض باطن اور ہنود کا عقیدہ ہے اور اس کا ماننا کفر ہے۔

## ٨\_ قبريعني عالم برزخ

ونیا اور آخرت کے درمیان جوعالم ہے اسے برزخ کیتے ہیں۔ موت کے بعد اور قیامت قائم ہونے سے پہلے تک لین ایک مقررہ مدت تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے۔ برزخ کے معنی پردہ کے ہیں اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ ''ان کے آئے قیامت تک پردہ ہے۔ '(المومنون: ۱۰) لیعنی عالم برزخ سے مراد پردے کا عالم ہے۔ میں الم بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ دنیا کو میں نبست ہے جو ماں کے پیف کے ماتھ دنیا کو ہے۔ اس عالم میں جز ااور سزا کا سلسلہ موجود ہے جو تھی نیک ہوا ہے برزخ میں آ رام ملے گا اور کا در سے اوگوں کو مزا ملے گی۔ اس کے متعلق عقائد حسب ذیل ہیں:

ا۔ عقیدہ: قبر میں تمام کافروں اور مشرکوں اور بعض الل ایمان کاعذاب میں بتلا ہوتا' اور ایسے ہی قبر میں فرمانبردار لوگوں کو انعام اور تو اب ملنا برخل اور قرآن وسنت سے ٹابت ہے کیونکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبریا تو جنت کا ایک باغیجہ ہے یا دوز رخ کا ایک گڑھا ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عذاب قبر کے متعلق یو جھاتو آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ آپ فرماتی ہیں۔ بیس نے اس کے بعد ہر نماز کے بعد آپ کوعذاب قبر سے بناو ماسکتے ویکھا۔ (بخاری)

معرت عثمان غی رضی اللہ عنہ جب کی قبر پر جائے تو اس قدرروئے کہ واڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے آپ سے پوچھا جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہوگر روئے مہیں کیکن قبر کو دیکھ کررو پڑتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا نی اگرم سلی اللہ علیہ وسم کا ارشاو کرامی ہے کہ قبر آخرت کی منزلول میں ہے پہلی منزل ہے۔ پس اگر بند و عذاب قبر سے نجات یا گیا تو اس کے بعد جو کھے ہے وہ اس سے بہت آسان ہے اورا گر عذاب قبر سے نجات نے بائی تو کے بعد جو کھے ہے وہ اس سے بہت آسان ہے اورا گر عذاب قبر سے نجات نے بائی تو کے بعد جو کھے ہے وہ اس سے بہت آسان ہے اورا گر عذاب قبر سے نجات نے بائی تو کے بعد جو کھے ہے وہ اس جے بہت آسان ہے اورا گر عذاب قبر سے نجات نے بائی تو کے بعد جو کھے ہے وہ اس جے بہت آسان ہے اورا گر عذاب قبر سے نجات نے بائی تو کے بعد جو کھے ہے وہ عذاب قبر سے بھی زیادہ خت ہے۔ (تر ندی)

۲۔ عقیدہ مشراور کیردوفرشتوں کا قبریں آ کرمردے ہے اللہ تعالیٰ دین اسلام اور نی اسلام اور تر آن وحدیث ہے تابت میں اکرم منی النہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا بھی برحق اور قرآن وحدیث ہے تابت Martat.com

ہے جس کا اٹکار گمرای ہے۔

موت کے بعد عالم برز ق بھی مروے کے پائی دوفر شتے آئے بین ان کی شکیس خوفن کے بوتی ہیں۔ وہ آ کر مردے کواشا کر بٹھاتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں۔ اس متعسق صدیث پاک بیس ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کے قبر جس مرد سے پائی دوفر شتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر بچ چھتے ہیں۔ "من دبک ؟" تیرارب کون ہے؟ قو مسمان ابتا ہے۔" دبی الله "میرارب الله ہے۔ وہ اس سے بچ چھتے ہیں۔ "ما دبنک " تیراد ین کیا ہے ؟ تو وہ جواب و بیا ہے۔ "دبینی الاصلام میرادین اسلام ہے۔ پھر دہ بوچھتے ہیں "ماهدا الوجل الذی بعث فیکم "بیرکون بردگ ہیں جو تمارے پاس بھیج گئے تھے؟ تو وہ مسلمان الوجل الذی بعث فیکم "بیرکون بردگ ہیں جو تمارے پاس بھیج گئے تھے؟ تو وہ مسلمان جواب و بیتا ہے ہو رصول الله میں بوتمارے پاس بھیج گئے تھے؟ تو وہ مسلمان ہواب و بیتا ہے ہو رصول الله میرانش توالی کے رسول حضرت میر مصطفی صلی اللہ عدیہ وسلم

پھر قرشتے ہو جھتے ہیں کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہیں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں پڑھا تو اس پرائیان لا یا اوراس کی تقید بی کے جمر صفور ہوائی نے نے فرہ یا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یشبت الله الذین المنوا بانقول المنابت کا بیم معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یشبت الله اللہ ین المنوا بانقول المنابت کے بیم معنی ہے کہ المتد تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ ٹابت قدم رکھے گا۔''

آپ نے فرمایا پھرآ سان ہے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے کئی اس کے لیے جنتی بستر بچھا دُاوراس کوجنتی لباس بیہنا و اوراس کی قبر میں جنت کی طرف ایک ورواز و کھول دو۔ چنانمچہ جنت کی طرف ایک درواز و کھول دو۔ چنانمچہ جنت کی طرف ایک درواز و کھول دیا جائے گا جس ہے اس کوجنتی ہوا اور خوشہو آتی رہے گی اوراس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جائے گا۔

اگر مرده کافر ہے تو نی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی تختی کا ذکر کرنے کے بعد فر ، یا ( قبر میں ) اس کی روح دوبار و بدن میں لوٹائی جائے گی اور دوفر شے آئیں گے اور اے بیٹھا کر نوچھیں گے۔ "من ربک " تیرا رب کون ہے ؟ وہ کبے گا "ھاھالا الدری"۔ افسوس جھے تو کوئی معلوم نہیں۔ وہ پوچھیں گے۔" ما دینک " تیرا وین کی ہے۔ اور جواب دے گا۔" ھاھالا احدری" ہائے افسوس! جھے تو یہ بھی معلوم نہیں۔ پھر وہ پوچھیں گے۔" یہ معلوم نہیں اور آئی ہے اس کے افسوس بھی تو کوئی معلوم نہیں تو پھر آسان سے آواز آئی ہے اس

نے جھوٹ بولا ہے اس کیلئے دوز فی پستر بچھا دواور اس کو دوز فی لباس پہنا دواور اس کی قبر میں دوز خ کی طرف ایک دروازہ کھول دو تو اس دروازہ ہے ہے اس کو دوز خ کی گرم ہوا اور پیش پہنچتی رہے گی اور کا فر کی قبر اس قدر نگل کر دی جاتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا' بہرہ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہ کی ایک بھاری گرز ہوتی ہے۔ وہ فرشتہ اس گرز بھاری گرز ہوتی ہے۔ وہ فرشتہ اس گرز اگر پہاڑی پر مارا جائے تو وہ مرمہ بن جائے۔ وہ فرشتہ اس گرز کے ساتھ اس کو بارتا ہے جس کی آ واز سوائے جنوں اور انسانوں کے مشرق ومغرب تک ہر چیز سنتی ہے۔ وہ اس گرز کی مارے شی ہوجائے گا۔ پھر اس کے جسم میں روح ڈال کر دو بارہ چیز سنتی ہو جائے گا۔ پھر اس کے جسم میں روح ڈال کر دو بارہ پیز سنتی ہو جائے گا۔ پھر اس کے جسم میں روح ڈال کر دو بارہ پیز سنتی ہو جائے گا۔ پھر اس کے جسم میں روح ڈال کر دو بارہ پیز سنتی ہو ہے گا۔ (اور اس طرح قیامت تک مارتا رہے گا)۔ (احمد ابن ماجہ)

المستعقب : جب مرد کوقبر می دنن کیا جاتا ہے تو قبراس کود باتی ہے۔ اگر و ومسلمان موتواس کا دیا تا ہے۔ اگر و ومسلمان موتواس کا دیا نا انسا ہوتا ہے جیسے مال بیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے اور اگر کا فرہو تو اس کواس زور سے دیاتی ہے کہ ادھر کی پسلیال ادھرا در ادھر کی ادھر ہوجاتی ہیں۔

حضرت جابر رضی اندعنہ ہے دوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا کہ جب مرد کے قبر میں رکھ کرمٹی ڈال کر ڈن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اس کو قبر دیا تی ہے اور جھینچی ہے اگر دو مرد دمسلمان ہے تو قبر کا بید بیانا ایسا ہے جیسے مال اپنے بیچے کو بیار کے ساتھ چھاتی ہے لگا کر دیا تی ہے ادر اگر وہ کا فر ہے تو قبر اس قدر زور ہے دیاتی ہے کہ پسلیال ادھر ہے اُدھر نکل جاتی جب کہ پسلیال ادھر ہے اُدھر نکل جاتی جب کہ پسلیال ادھر ہے اُدھر نکل جاتی جب کہ پسلیال ادھر ہے

نی اکرم سلی الله علیه وسلم نے قرمایا جب میت کوقیر میں رکھ کرون کردیا جاتا ہے اور فرشتے اسے آکر سوال و جواب کیلئے اُٹھاتے جی تو اس کوسورج عصر کے وقت ڈو بتا ہوا نظر آتا ہے اور دو آسی کی سورج عصر کے وقت ڈو بتا ہوا نظر آتا ہے اور دو آسی کی ساتھ ہوا ہے جھوڑ و جھے پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ (ابن ماجه) سے مقیدہ : مردہ کلام کو انسان اور جن کے سواتمام کلوقات وغیرہ نتی ہے۔ اگر کوئی آدی من لے تو وہ ہے ہوتی ہوجائے گا۔

قیامت تک باتی رہیں گے۔عذاب والواب انہیں پروارد ہوگا اور انہیں قیامت دوبارہ زندہ کردیا جائے گا۔

۲-عقیده: بعض گنهگار مسلمانوں پر بھی قبر میں عذاب ہوگا کونکہ اُنہوں نے دغوی زندگی میں گناہ اور نافر مانیاں کیس تھیں پھر مسلمانوں کے صدقات خیرات وعائے مغفرت سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ مردول کو صدقہ خیرات اور دعا کا تو اب پہنچا ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ مردول کو صدقہ خیرات اور دعا کا تو اب پہنچا ہے کہ 'اور جوان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے دب! ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیول کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ماتھ فوت ہوئے ہیں۔''

حضرت انس منی الله عندے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر ہایا میری امت پرالتد تعالیٰ کا بڑارتم وکرم ہے کہ وہ قبر دل جس گنبگار داخل ہوں سے کیکن مسلمانوں کی دعا' اور استغفار کے وسیلہ ہے (قیامت کے دن) ہے گنا ہ انھیں سے۔ (طبر انی)

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عند نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرض کی۔ بارسول اللہ امیر کی والدہ فوت ہوگئی ہے۔ اب اگر میں اس کی طرف ہے صدقہ دوں تو اسے نفع سینچ گا۔ آپ نے فر مایا ہاں اس کو نفع ضرور سینچ گا۔ تو حضرت سعد نے عرض کیا۔ میں (آپ کو) گواہ بنا تا ہوں کہ میرافلاں باغ میرگ ماں کی طرف ہے صدقہ ہے۔

ابوداؤد کی روایت بیس ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجیا کہ حضور امیری مال فوت ہوگئی ہے اس کیلئے کون سما صدقہ انفل ہے ؟ تو آپ نے فرمایا بانی کا صدقہ افضل صدقہ ہے۔ چنا نچہ حضرت سعد نے اپنی فوت شدہ اللہ سعد " کہ یہ سے کنوال کھدوایا اور کوال تیار ہونے کے بعد (اس پر لکھوایا اور ) کہا ''ھذہ لام سعد " کہ یہ کنوال ام سعد ( سعد کی والدہ ) کا ہے۔ یعنی یہ کنوال ام سعد آپ کے ایسال تو اب کیلئے ہے۔ ابوداؤد )

زیموں کے نیک اعمال سے مروہ مسلمانوں کے حق میں ایصال تواب برحق اور پیجے ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی علاوت ورووٹٹریف کلمہ طیبہ اور ذکر کی مجلس کے بعد مردوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنا درست ہے۔

4-عقیده: تیریکی مبرورخت کی شاخ نگانا جائز وورست بے کیونکه مبریخ الله کی حمد

و شاء میں معروف رہے ہیں اور جب تک شاخ او پردہے عذاب ہیں تخفیف رہے گی۔ اس کا جوت حضرت ابن عماس رضی اللہ عند کی میدرہ ایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ و کم دوقبروں شرحت حضرت ابن عماس رضی اللہ عند کی میدرہ ایت ہے کہ نبی اگرم سلی اللہ علیہ و کہ ہے اور ان کوکسی برے کر رہے۔ آپ نے قرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہور ہا ہے۔ برے کمیرہ گناہ پر عذاب ہور ہا ہے۔ ایک حض تو این برن اور لباس کو پیشاب کی جمینٹوں سے محفوظ نہیں رکھا تھا اور دوسرا لوگوں کی نیبت اور چفی کیا کر تا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوق والسلام نے ایک مرمز شبنی لے کر اس کے دو جھے کیے اور ان کو دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ محابہ کرام نے حض کیا یا رسول اللہ! آپ نے دو جھے کیے اور ان کو دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ محابہ کرام نے حض کیا یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میشان میں شرد جی گی ان پر عذاب بیل تخفیف ایسا کیوں کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میشان میں شرد جی گی ان پر عذاب بیل تخفیف دے گی۔ ( بخاری شریف )

### ۹۔ قیامت

دنیا کے فنا ہونے کا ایک ون مقرر ہے اس روز ساری کا گنات زمین و آسان دریا ، پہاڑ جمادات وحیوانات سب کے سب فناہو جا کیں گے اس کا نام قیامت ہے۔ اس پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت لینی مرنے کے بعد دوبارہ بی اشخے پر بھی ایمان ویقین رکھنا وین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور قیامت کے دن کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنا کفرہے۔

اعمال كاجوابدہ بیس بی وجہ ہے كہ كافر مرنے كے بعد دوبارہ جى اشخے پر یقین بی نہیں رکھتا اور كہتا ہے ''من يحى العظام و هى رميم "(كون دوبارہ زندہ كر يكاان ہر يوں كوجبكہ وہ گل سرُ جائيں گى) اللہ تعالى نے فرمايا" اے تي مرم!" قبل يحيها الذى النها ها اول موۃ " (جواب ميں كہدوو وہ ان كو دوبارہ زندہ كرے گاجس نے انہيں پہلى بار پيدا كيا تھا۔)

" مقیده: قیامت کب آئے گی؟ اس کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مقررہ وقت لوگول ہے چھپار کھا ہے۔البتہ قرآن حکیم اور احادیث کی روشیٰ میں یہ ٹابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا کیا ہے لیکن انہیں اس کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی محرم صلی اللہ عدید وسلم نے قرب قیامت کی ساری چھوٹی بڑی نشانیاں اور علامات بتاوی ہیں بلکہ یہاں تک بتاویا کہ ماویحرم کی وسویں تاریخ جمعہ کے دن قیامت ہوگی۔

٣- عقیده: علامات قیامت میں ہے ہے کہ قیامت کے رب اسلام کی روح محدود ہو جائے گا اور ایسا محسوس ہوگا کہ بیاجنبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اسلام اجنبیت میں طاہر ہوا اور دو بارہ اجنبی ہوجائے گا۔ جیسا کہ اجنبیت میں طاہر ہوا۔ پس غرباء کو خو خبری ہے۔ (مسلم شریف)

۵۔عقید : قرآن اور دین کاعلم کم ہوجائے گا۔ بلکہ کم اصل حقیقت اٹھالی جائے گا۔ بلکہ علم کی اصل حقیقت اٹھالی جائے گ گی۔لوگ بڑے پڑھے لکھے کہلائی سے کیکن ان میں حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا عطا کردہ علم نہیں ہوگا۔ یعنی علم معرفت بالکل ناپید ہوجائے گا۔ جولوگ علم دین حاصل کریں گے۔ وہ صرف دنیا کی خاطر کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عندے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرماتے سنا کہ اللہ تعالٰی علم کو ایک دم نیس اٹھائے گا کہ بندوں سے علم چھین لے بلکہ علماء کی وفات کے ذریعے علم اٹھا لے گا۔ آخر کارکوئی ( صحیح ) عالم نہیں رہے گا۔ یکھرلوگ جا بلوں کو سردار بنالیں گے۔ ان سے مسائل پوچھیں گے۔ وہ علم کے بغیرفتو کی دیں گے۔ وہ علم کے بغیرفتو کی دیں گے۔ وہ علم کے بغیرفتو کی دیں گے۔ ( بخاری ) گھراہ کردیں گے۔ ( بخاری ) مسائل بوچھیں گے۔ ( بخاری )

۲۔عقیدہ : قرب قیامت میں برائیاں بہت ذیادہ ہو جائیں گی۔ خیانت ہرکاری اس خوری بے حیائی مام ہوجائے گی۔ گانے بجائے کا روائ ہوجائے گا۔ عورتی مردوں کو وضع قطع اختیار کریں گی اور مرد ذیانہ لہاس کو پہند کریں گے۔ گائی گلوچ کا عام روائے ہو جائے گا۔ لوگ کندی گفتگو کو مہذب ہونا خیال کریں گے کو یا کہ ہرلحاظ ہے گنا ہول کا پھیلنا عام ہوگا۔ لوگ کندی گفتگو کو مہذب ہونا خیال کریں گے کو یا کہ ہرلحاظ ہے گنا ہول کا پھیلنا عام ہوگا۔ لوگ برائی کرتے ہوئے اے برائی خیال نہیں کریں گے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها ہے دواہت ہے۔ قرمایا جس قوم بھی فیانت فاہر ہوئی ان کے واوں بھی الله تق فی رعب ڈال وے گا۔ جس بیں زنا عام ہوا ان بھی اموات کی کثر ت ہوگی۔ جس بیں ناچ تول کی کی جائے گی اس بھی روزی کم کر دی جائے گی۔ (بینی طلال روزی بی کم ہوگی یا اس کی برکت جائی رہے گی) جس بھی جن (اسلام) کے علاوہ (کمی دوسرے کے ماتھ) تھم دیا گیا (لینی اسلام کے علاوہ کی دوسرے جمہوری یا اشتراکی وغیرہ کا فرانہ قوا تین نافذ کیے گئے) ان بھی خون (قبل) کھیل دوسرے جمہوری یا اشتراکی وغیرہ کا فرانہ قوا تین نافذ کیے گئے) ان بھی خون (قبل) کھیل جائے گا۔ (موطاامام ہالک) جستے گا۔ جس بھی وعدہ خلائی ہوگی اس پردشن مسلط کردیا جائے گا۔ (موطاامام ہالک) عدمان بہت برے ہوں گے۔ بھی حالات بھی عبر کی ان کرے گی۔ لوگ پہلے عکران بہت برے ہوں گے۔ بعض حالات بھی عورت بھی عکر انی کرے گی۔ لوگ پہلے کوگول پرلعنت اور ملامت کریں گے۔ اپنی برائیوں کوا تھا ئیاں ہے جیر کریں گے۔ لوگول پرلعنت اور ملامت کریں گے۔ اپنی برائیوں کوا تھا ئیاں ہے جیر کریں گے۔

حضرت ابو برمی الله عند سے روایت ہے کے جناب رسول الله صلی الله وسلم نے فرویا۔ جب تمبارے مالدارتم میں زیاوہ تی ہوں فرویا۔ جب تمبارے مالدارتم میں زیاوہ تی ہوں اور تمبارے مالدارتم میں زیاوہ تی ہوں اور تمبارے معاملات باہم مشوروں سے مطے جون تو زمین کی پشت تمبارے لیے اس کے بیٹ سے بہتر ہے اور جب تمبارے حکمران تم میں بوترین ہوں تمبارے مالدار بخیل ترین ہوں اور تمبارے مالدار بخیل ترین ہوں اور تمبارے معاملات تمباری تورتوں کے میروجوں تو بھرز مین کا بیدے تمبارے لیے اس کے کی بیٹ سے بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر سے اور جس کے بیادی تا ہوں اور تمبارے الیے اس

۸۔عقیدہ تیامت کی نشاندں میں ہے ایک علامت رہجی ہے کہ قیامت کے قراسی ایک علامت رہجی ہے کہ قیامت کے قراسی دور میں مال میں پرکت تم ہو جائے گی۔ مال کمینے لوگوں کے پائ آ جائے گا' زمین اپنے اینے اور خزا نے اگل دے گی۔
 اینے اور خزا نے اگل دے گی۔

معرت حذیقہ بن نمان ہے رواعت ہے کہ جناب رسول التدسلی الله علیہ وسم نے معرف مسلم الله علیہ وسم نے اسمال الله علیہ

فرمایا۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کدونیا کے لحاظ سے سب لوگوں سے خوش بخت (والدار)وہ نہ ہوجو لمکع بن المکع (کمیندولد کمینہ) ہو۔ (جامع ترندی)

9-عضیده: علامات قیامت کے متعلق یقین رکھنا درست ادر لازم ہے۔ قربت قیامت کی ایک نشانی ہے کہ بظاہر تو لوگ مسلمان ہوں سے محران میں اصل ایمان کی کی ہوجائے گی ان میں اہل ایمان والے اصل اوصاف منہوں سے اور نہ ہی اہل ایمان والے کام ہوں سے یعنی ایمان کی ہوجائے گا۔

میں ایمان کم ہوجائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سکڑ کر ندینہ کی طرف جلا جائے گا۔ جیسے کہ سمائز کرایے بل میں جلا جاتا ہے۔ (مسلم شریف)

•ا۔عقیدہ: قربت قیامت کی ایک علامت بیہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایساوقت آئے گا جبکہ دین پر چلنے والوں کو بے پناہ مبر کرنا پڑے گا۔ لوگ ان کی ہے بناہ مخالفت کریں کے اور اسلام کی پابندی کرنے والوں کو قطعاً پہند نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں طرح طرح کے گرے قطابات وے کران کا غداق آڑا یا جائے گا۔

حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا لوگوں پر ایب زمانہ آئے گا کہ دین پر مبر (واستقلال) دکھانے والا ایسے ہوگا جیسے کہ انگارہ پکڑنے والا ہو۔ (جامع ترندی)

اا۔ عقبیدہ: لوگ مال د دولت کے لاچ میں اس قدر بردھ جائیں گے کہ ان کے زدیک مال کی خاطر ابنا ایمان تبدیل کر لینا کوئی وقعت ندر کھے گا۔ بھی وہ کفروائی یا تمیں کریں سے اورا گرمسلمانی میں دولت دیجھیں گے تو اس طرف جھک جائیں گے۔

حضرت ابو ہرمیرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ جلدی عمل کرلو فقنے آتے ہیں جیسے اندھیری رات کا حصہ ہو۔ آ دمی صبح ایماندار ہونے کی حالت میں کرے گا اور شام کو کا فر ہو جائے گا۔ یا شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کا فر بن جائے گا۔ و نیا کے مال کے وض اپنا دین فروشت کرے گا۔ (مسیح مسلم)

۱۱- عقیده : مسلمان فرقه بندیون کاشکار بوجائیں گے اور ان میں صرف ایک فرقه نجات بانے والا ہوگا۔ وہی فرقہ حق تر ہوگا اور وہ گروہ وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول اور

صحابه كرام اوراولياء كرام كنفش قدم يرجل كا\_

حضرت عبداللہ بن عمر و سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت پرضروروہ صالت آئے گی جو بنی اسرائیل پرآئی قدم بہقدم جتی کہ آگر ان میں سے کسی نے برطا ابنی مال سے بدکاری کی تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا جو یہ کر یکا اور بنی اسرائیل بہتر (۲۷) فرقوں میں تقسیم ہوگ میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگ میں جہنم میں ہول کے سرائیل بہتر (۲۷) فرقوں میں تقسیم ہوگ میر جہنم سے میں ہول کے سوائے ایک فرقد کے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور (جہنم سے میں ہول کے سات پانے والا اور جنت میں جانے والا) فرقد کون سا ہوگا۔ آپ نے فر مایا جو میر سے اور میر سے اور میر سے اور میر سے اور میں ہوگا۔ آپ نے فر مایا جو میر سے اور میر سے اور میر سے اور میر سے اور میں سے ایک میر سے در سے اور میں ہوگا۔ آپ نے فر مایا جو میر سے اور میں سے در سے در سے در اور کر فرق کون سا ہوگا۔ آپ نے فر مایا جو میر سے اور میں سے در سے در سے در ہوگا۔ آپ نے در اور اور کر فرق کی شریف

حضرت توہان کی ایک روایت کے آخری الفاظ میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاو ہے میری امیت میں سے ایک روایت کے آخری الفاظ میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاو ہے میری امیت میں سے ایک کروہ ہمیشہ حق پر دہے گا۔ ان کے خالفین انہیں ہے دنقصان ہیں ہمیں سے حق کی کہ اللہ کا فیصلہ آن ہمیجے۔ (سنن الی داؤو)

۳۱- عقیده: قل وغارت اور جنگ وجدال عام ہوگی۔ بڑی جماعتوں میں آپس میں خوزیزی ہوگی۔

حضرت الاجريرة سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا۔
قیامت قائم نیس ہوگی بیبال تک کہ دو بزی جماعتیں آپس میں مقابلہ کریں۔ ان کے
درمیان شدید جنگ ہوگی۔ دونوں کا دونو کی آیک ہوگا اور بیبال تک کہ تقریبا تمیں (بڑے
بڑے) دجال کذاب ظاہر ہوں۔ سب میدگمان کریں گے کہ دواللہ کا رسول ہے (یعنی نبوت
کا دکوی کریں گے جسے کہ آج کل قادیا فی وجال کذاب ہے) اور بیبال تک کہ علم اٹھا لیا
جائے زلا لے کثرت سے آئی کس گے۔ ذمانہ قریب ہوجائے (یعنی وقت جلدی گری معلوم
ہوگا) فقتی ظاہر ہوں گے۔ ہرت بہت ہوا۔ (ہرت سے مراد) قبل ہے گل۔ (بخاری شریف)
سا۔ عقیدہ : فتول کے دور میں اپنی عزت کو بچانا مشکل ہوگا۔ اگر کوئی اے ایے دور
میں اپنے آپ کو برائیوں اور فتوں ہے دور میں اپنی عزت کو بچانا مشکل ہوگا۔ اگر کوئی اے ایے دور
میں اپنے آپ کو برائیوں اور فتوں ہے مقوظ کرنے کیلئے کسی اچھی جگہ کی طرف ہجرت کر
جائے گا۔ تو اس کا یہ فعل اچھا ہوگا۔

حضرت ابوسعید خدر کا ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ (وہ وقت) قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مالی بحریاں ہوں جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی مسلمان کا مسلما چوٹیوں اور بارشوں کے مقامات پر چلا جائے۔ فنٹوں سے اپنا دین بچا کر بھاگ جائے۔ (بنی رمی شریف)

۵ ا عقیده : مجموع طور پر عابدول کاجالل جونا -قاریول کا بے ممل ہونا ، برش زیدہ مگر پیداوار کم ہونا۔ قار بول کی کثر مت اور فقہاء بینی علم دین جانے والوں کی قلت امیروں ک كثر ت اورا مانت دارول كي قلت فاسقول كاسردار قبيله اور فاجرول كا حاكم بازار بنيا مومن كا اينے قبيد ميں ائترائي ذليل ہونا۔ كا تبول كى كثرت اور علماء كى قلت جھونى كوابي عام مونا قطع رحم كرنا ليني اسية رشته دارول معيم تعلق ندر كهنا امانت كوننيمت اورزكوة كوتاوان اور چی خیال کرنا۔علم وین ونیا کی خاطر پڑھتا' والدین کی نافر مانی زیادہ ہوتا۔ نہ بڑوں کی عر ست اور نه چپونوں پر رحم کرنا۔ زنا کی اولا د کا زیادہ ہونا' او کچی کوٹھیوں اورمحلوں پر گخر کرنا' مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنا'مسجدوں کی آ رائش کرنا لینی مسجدوں کوفقش و نگار ہے ہانا' اسلام کاغریب ہوتا۔جموٹے کوسیا اور ہیج کوجموٹا جاننا۔ مال و دولت حاصل کرنے کیلیے لوگول کی منافقانہ تعریف کرنا 'خطیبول کا جموٹ بولنا طا کموں کاظلم کرنا مرد کا عورت ہے یا مرد ہے لواطت کرنا' امیروں کی تعظیم کرنا' کبیرہ گنا ہوں کوحلال مجھنا' سود اور رشوت کھانا' قر آن کو گا کریڑھنا' رکیٹم پہننا' جہالت زیا اورشراب نوشی کا عام ہوتا' گانے بجانے والی عورتوں كاركھنا' كانے بجائے والے آلات كوحلال مجسما' حدودشرعيد كا جارى ند ہونا' عورتوں کا مردوں ہے ادر مردوں کا عورتوں ہے مشابہت پیدا کرنا' پچھلوں کا پہلول کو برا کہنا' مردوں کا سرول پر پکڑیاں یا ندھنا حجوڑ وینا' جواکھیلنا' باہے بجانا' جاہلوں کوھا کم بنانا' مردوں کی قست اور عور تول کی کثرت ہونا وغیرہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ہیں۔

## ۱۰۔ حضرت امام معدی

قرب قیامت میں اللہ تعالی کے نیک بندوں میں ہے آیک برگزیدہ شخصیت حضرت اہ م مہدی رضی اللہ عنہ کی ہوگی۔وہ خلیفہ برخق ہول گے اور امیت مسلمہ میں پھر نے سرے سے اسلامی روح بیدار کریں گے۔

حضرت جابرؓ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ آخر زمانہ میں ایک خیفہ برحق پیدا ہوگا جوضرورے مندوں کی مالی ضرور بات پوری کرنے میں تعاون کرے

### گاوراس کوشار نبیس کرے گا۔ (مسلم شریف)

ا \_ عقید و: حضرت امام مبدی کا اسم گرامی محد والد کا نام عبدالله اور والده کا نام آمند ہوگا اور نسباً حضرت فاطمته لز براگی اولا دے ہول گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعوۃ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ عرب پر ایک شخص قبضہ نہ کر لے گا جومیر سے خاندان ہیں ہے ہوگا اور اس کا نام میر ہے نام پر ہوگا۔ (تر فدی الوداؤد)

۲۔ پہنیدہ: حضرت امام مبدی کی خلافت کا ظہاراس وقت ہوگا جبکہ ان کی عمر چالیس برس کی ہوگ۔ آپ کی خلاف کے بارے بیس بول بیان کیا جاتا ہے کہ جب قیامت کی علامات صغر کی واقع ہو چکیس کی نصار کی کا غلبہ ہوگا اور دنیا بیس سب جگہ حربین شریفین ( مکمه معظمہ و مدینہ منورہ) کے علاوہ کفر کا تسلط ہوگا۔ اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء کرام سب جگہ ہے سیٹ کر حربین شریفین کو ہجرت کر جا ئیس کے کہ صرف و ہیں اسلام رہے گا اور ماری و نیا کفرستان ہوجائے گی۔ رمضان شریف کا مبینہ ہوگا 'ابدال طواف کعبہ بیس مصروف مول کے۔ حضرت امام مہدی رضی انڈ عنہ بھی وہاں موجود ہوں کے۔ اولیاء آئیس بیجان کر درخواست بیعت کریں گے۔ وہ انکار فرمائی کی کہ وفعتہ غیب ہے ایک آ داز آ نے گی کہ درخواست بیعت کریں گے۔ وہ انکار فرمائی کی کہ درخواست بیعت کریں گے۔ وہ انکار فرمائی کی کہ درخواست بیعت کریں گے۔ وہ انکار فرمائی کی کہ درخواست بیعت کریں گے۔ وہ انکار فرمائی کی کہ درخواست بیعت کریں گے۔ وہ انکار فرمائی کی کہ علی اند کا خلیف مبدی ہے ایک آ داز آ نے گی کہ درخواست مبارک پر بیعت لیس گے۔ حجرا سود اور مقام ابرائیم کے درمیان آپ کی خلاف کا اعلان ہوجائے گا۔

حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہے رواہت ہے کہ آپ نے فر مایا۔ خلیفہ کی وفات پرمسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ پھر اہل مدینہ ہے ایک آ دمی ہما گی۔ اے حکومت کی ایک آ دمی ہما گی۔ اے حکومت کی باک ڈور ہاتھ میں لینے کیلئے باہر تکالیس کے وہ اے تا پہند کرے گا۔ آ خرکا رججرا سوداور مق م باک ڈور ہاتھ میں لینے کیلئے باہر تکالیس کے وہ اے تا پہند کرے گا۔ آ خرکا رججرا سوداور مق م اہراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ اس کی طرف شام سے نوج بھیجی ہوئے گی مگر وہ مکہ اور مدین نے درمیان بیداء کے مقام پر ذھین میں ہمنے شمن جائے گی۔ جب لوگ یہ بات دیکھیس کے تو شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں آ میں گی اور ان سے بیعت کریں گے۔ (اوداؤ وشریف)

۳- عقیده : عرب کے تمام مسلمان حضرت امام مبدی کی قیردت میں استھے ہوجا کیں کے اور ایک عظیم لشکر عیسائیوں کے مقابلہ میں سام میں جمع ہوں کے۔لشکر کفار کے ۸۰ حجنٹے ہوئے۔ ہرجینٹے کے نیچے یارہ ہزار سیاہ ہوں گ۔حضرت امام مہدی مدید منورہ میں روضنہ اطہر کی زیارت کرنے کے بعد لشکراسلام کو لے کر ملک شام میں پہنتے ہو میں کے جہاں دونوں کا مقابلہ ہوگا۔ خت خونر بزینگ ہوگی کشکراسلام کا ایک تہائی حصہ بھاگ جائے گا۔ان کی موت کفر ہوگی ایک تہائی انتکرشہید ہوجائے گااور باتی نے جانے والے ایک تبائی کشکر کو چویتھے روز جا کر کفار پر فتح حاصل ہوگی لیکن اس فتح کی کمی کوخوشی نہ ہوگی کیونکہ مسلمانوں کا اس جنگ میں کافی تقصان ہوگا اور سومیں ہے ایک مسلمان ہے ہوگا۔ س- عقیده : فتح یا بی کے بعد آب کو جتنا عرصه بھی حکومت کرنے کا موقعہ ملے گا آپ اس میں عدل وانصاف قائم کریں ہے اور ہرلحاظ ہے اسلام کو بول بالا ہوگا لوگ اس کی اصلی روح کومسوس کریں گے۔

حضرت عبدالنتشب روايت ہے كەحضور نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے قرمايا اگر دي ہے ایک دن ہی باتی روجائے تو بھی اللہ تعالی اس دن کواس قدرطویل کروے گا کدانتہ تعالی نے مجھ سے فرمایا۔ میری اہل بیعت سے ایک آ دی جیجے گا۔ اس کا نام میرے نام کے مطابق اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا۔ وہ زین کوعدل وانصاف ہے بھر دے گا جبکہ وظلم وستم ہے جری ہوگی۔ (ابوداؤ دشریف)

حضرت ابو سعید ضدری سے روایت ہے کہ جناب رسول الله ملی التدعلیہ وسلم نے قرمایا كدمهدي مجهدت ميكل بيشاني اور (مناسب) بلندناك والابد زين كوعدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جبکہ دہ (اس سے پہلے) ظلم وستم سے بھری ہو کی او سات برس حکومت کرے گا۔

۵۔عقیدہ : پھرا یک بخت اڑائی کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوجائے گا۔مسلمان وال ننیمت تقلیم كررے ہوں كے كه شيطان ميرافواه يھيلا دے گا كه مسلمانو! د جال تمہارے اہل دعيال ميں آ گیا ہے۔ بینبر سفتے ہی وہ سب کھے چھور کر دی شہواروں کواس خبر کی تقعد بق کیلئے بھیجیں کے ان سواروں کی نبعت حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارش دفر مایا ہے۔ "میں ان سوار دل کے نام ان کے بایوں کے نام ان کے **گوڑ د**ل کے رنگ روپ کو بہجا نتا ہوں اور وہ

اس وقت روئے زمین پر بہترین موارول میں سے ہول گے۔' بیشہموار اس خبر کی تحقیق كري كے اور تحقیق كے بعد بيخبر غلط ثابت ہوگى۔

## اا۔ ظھور دجال

و حِال قوم يهود كا ايك مرد ہے جوائ وقت يحكم الني قيد ہے۔ جب آ زاد ہوگا تو ا یک عظیم لشکر کے ساتھ ملک خدایش فتور کرنے کوشام دعراق کے درمیان سے نکلے گا اس کی ایک آئے اور ایک ابرو بالکل نہ ہوگی ای وجہ ہے اے سے (چوپٹ) کہتے ہیں اس کے ساتھ یہودی نو جیس ہوں گی۔ اس کی پیٹانی پر لکھا ہوگا کے ف (لینی کا فر) جس کو ہر مسلمان برصے گا اور کا فرکونظرنہ آئے گا۔اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ جا کیس دن میں حرمین طین کے سواتمام روئے زمین کا گشت کرے گا اور بہت جیزی کے ساتھ ایک شہر سے ووسرے شہر میں پہنچے گا۔ جیسے باول کو ہوااڑاتی ہے۔ایک باغ اور ایک آمک اس کے ہمراہ ہونگی جن کا نام جنت وروزخ رکھے گا۔ تکروہ جود کیمنے میں جنت معلوم ہو کی هیں تا آگ ہو كى اورجوجتم وكمانى دے كاوه آرام كى جكه جوكى \_

حضرت مديفة ي روايت بكد جناب رمول التدملي الله عليه وملم في فرمايا البت مس خوب جانتا ہوں جود جال کے یاس ہوگا۔اس کے ساتھ ساتھ دونہریں بہتی ہول کی۔ایک کو آ کھ دیکھے گ کہ ( مویا) مغید یانی ہے۔ دومری کوآ کھ دیکھے گی کہ ( کویا) آگ جواک رہی ہے۔ پس تم میں سے کوئی اسے بائے تو اس نہر کی طرف آئے جس کو وہ آگ و کھے رہا ہے اور آ تکھیں بند کرے پھرمر نجا کرے ہیں اس میں سے چیئے تو وہ مُصندا یا فی ہوگا۔ اور دجال کی (ایک) آئے کھے برجھی ہوگی اس پرموٹا ناخنہ ہوگا اس کی دونوں آتھوں کے درمیان'' کافر'' لکھا ہو كاجس كو هر بإهالكهااوران بإطايماندار يزها كا\_(ميح مسلم)

خدائی کا دعویٰ کرے گا جو بھی اس پرامیان لائے گا اے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اے اپنی جنبم میں تجونک دے گا۔ بادلوں کو تکم دے گا وہ بریے لگیں گے۔ زمین کو جب تھم دے گا تو تھیتی جم اٹھے گی۔ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دینے شہد کی تلصیوں کی طرح اس کے پیچنے ہولیں گئونس اس تھے بہت سے شعبدے دکھائے گا اور حقیقت میں یہ سب بادد کے کریٹے ہوں کے marfat.com

حضرت تواس بن سمعان کی ایک طویل صدیت میں جناب رسول الندسلی الند علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جواس (دجال) کو بائے وہ اس پرسورۃ الکبف کی ابتدائی آیات پڑھے(اس کی برکت ہے دہال کی شرارت ہے بچارہے گا) بیشام اور عراق کے درمیان راوے نکلے گئی برکت ہے دہال کی شرارت ہے بچارہے گا) بیشام اور عراق کے درمیان راوے نکلے گئی برکت ہے جہارہ کی شرارت کے بھر تیز کر کے سال میں بائیں فیاد کرے گا۔ اے اللہ کے بندو! ٹابت قدم رہو۔

م نے اس اللہ کے رسول از مین میں اس کا قیام کتنی دریر ہے گا۔ آپ نے فر ماند کے رسول از مین میں اس کا قیام کتنی دریر ہے گا۔ آپ نے فر ماند جالیہ وان سال کی طرح ہوگا اور ایک دن ہفتے کی طرح ہوگا اور ایک دن ہفتے کی طرح ہوگا اور ایک دن ہفتے کی طرح ہوگا اور باقی تمہارے دنوں کی طرح ہول گے۔

ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ! جو دن سال کی طرح ہوگا کیا اس میں ایک دن کی (پانچے) نمازیں کافی رہیں گی ؟

آ ب نے فرمایا نہیں بلکداس کا اندازہ کرد ( بینی بر ۲۴ کھنے میں پانچ نمازیں اندازہ کر کے پڑھو۔ ( آ ج کل بیکام گھڑیوں اور کمپیوٹر کی ایجادات کے باعث آ سان ہو چکا ہے اور اس میں کچھ مشکل نہیں بشرطیکہ نبیت کام کرنے کی ہو۔ )

ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول از بین بیں وہ کس قدر تیزی ہے پھر ہے گا؟

ا پ نے فرمایا بادل کی طرح جس کے چیجے تیز ہوا چل رہی ہو۔ ایک تو م کے پاس ایک گاہیں دعوت دے گا وہ اس پر ایمان لا تھی گئے تو آسان کو حکم کرے گا آسان سے بارش ہوگ ۔ زبین کو حکم کرے گا آسان سے بارش ہوگ ۔ زبین کو حکم کرے گا وہ ان کی کو بان او نجی ہوگ ۔ تھن کمل حکم کرے گا وہ ان کی کو بان او نجی ہوگ ۔ تھن کمل حکم کرے گا وہ ان کی کو بان او نجی ہوگ ۔ تھن کمل (بھرے) ہوں گے۔ کو لھے اٹھے ہوں گئے ( بیٹنی جرا گاہ سے خوب بیٹ بھر کروا پس آ سمینے ) پھر ایک تو میں گئے ہوں گئے اوہ اس کی بات کا انکار کرویں گئے ان کے پاس ایک تو میں ہوں گے۔ وہ ویرانے ہے واپس ہوگا وہ قبط زدہ رہ جا تھیں گے ان کے پاس مال نہیں ہوں گے۔ وہ ویرانے سے واپس ہوگا وہ قبط زدہ رہ جا تھیں گال دے تو اس کے خزانے شہد کی کمی کی طرح اس کے چیچے جیس گے۔ رہمے مسلم شریف)

بیسب با تیس بطور آ زمائش اس سے طلاہر ہوں گی اس طرح وہ دنیا پر چکر لگاتا ہواش م سے اصفہان پنچے گا۔ وہال ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ مل جا کیں گے۔ پھر وہاں سے مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کرے گا وہاں وافل نہ وسکے گا۔ چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدینہ

منوره اور مكه مكرمه كي حفاظت يرفرشتون كومقرر فرمايا بهوا جوگا-

حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ جناب رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا ۔ کوئی شہرا بیانہیں جہاں کہ د جال نہ جائے گر مکہ اور یہ بینہ (میں داخل نہیں ہو سکے گا ) اور ان کی ہرراہ پر فرشتے قطار باندھےان کا پہرہ دیتے ہوں گے۔ پھروہ (باہر کھلی) زمین پر اترے گا تو مدینہ میں تین بارزلزلہ آئے گا اور اس سے کا فراور منافق با ہرنگل جا کمیں گئے اور وہ د جال کے ساتھ جاملیں کیں۔(مسلم شریف)

حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ جتاب رسول انڈسلی انڈعلیہ وسلم نے قرماید پس وہ (وجال) مدینہ کے قریب بعض بہاڑی راہ میں اترے گا۔ ایک آ دمی جوسب سے بہتر آ دی جوگااس کی طرف نکلے گا اور کیے گا۔ میں گواہی ویتا جول کہتو دہ د جال ہے جس کے بارے میں جناب رسول التدسنی الله علیہ وسلم نے جمیں بتایا ہے۔ دجال لوگوں سے کے گائم ویکھوتو اگر میں اے کل کر دول پیرا سے زندہ کروول تو حمہیں میرے معالمے میں کوئی شک رہے گا؟ وہ کہیں مے تبیں۔ یس وہ اے مل کرے گا۔ بھرزندہ کرے گا تو وہ (نیک آ دمی) کیے گا اللہ کی تشم! آج ے زیادہ میں تیرے ( دیوال ہونے کے ) بارے میں زیادہ بصیرت ( ویفین ) نہیں رکھتا ( لیعنی تو یکا د جال ہے) پھر د جال دوبارہ اے آل کرنا جاہے گا تکراس پر قادر نہیں ہوسکے گا۔ (بناری) اس کے بعد بعد وجال این نشکر سمیت فلسطین کی طرف چلا جائے گا جہاں آخر کا ربد کے مقام پر حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں جہنم رسید ہوگا۔

# ١٢ ـ نزول حضرت عيسى عباس

ملک شام میں د حال جب اینے فتنہ وفساد میں پوری طرح عروج پر ہوگا اورمسلمانو ں کی جانوں کے دریے ہوگا۔ بڑی پریشانی کا عالم ہوگا حضرت امام مہدی بھی دمشق پہنچ کر د جال ے مقابلہ کرنے کی تیاری میں لگے ہوں گے۔ نماز کا وقت آجائے گا۔ لوگ ومثل کی جامع معجد میں نماز پڑھنے کیلئے جمع ہو میکے بول گے۔ تو عین اس وفت حضرت عیسیٰ علیہ اسلام آسان کی ب نب سے دوفرشتوں کے بروں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے بر نازل ہوں گے۔حضرت امام مہدی مجھی معجد بیں پہلے ہے موجود ہوں گے۔ پھر مین رے سے marfat.com

سیرهی کے ذریعے محدیق آئیں مے۔ پھر جماعت ہوگی اور بعدازاں و جال کے مقالمے کیلئے تیاری کی جائے گی۔

حفرت نواس بن سمعان کی روایت کردہ حدیث کے آئری حدیمیں ہے کے تعنور صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا کہ اچا تک اللہ تعالیٰ سے مریم علیہ اسلام کو بھیجگا۔ وہ ومشق کے مشرقی سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے ان پردوزرو چاددیں ہوں گی۔ دونوں ہاتھ فرشتوں کے پول پررکھے ہوں گے۔ جب سر نیچا کریں مجے تو (پائی کے) قطرے گریں ہے جب او نیچا کریں مجے تو (پائی کے) قطرے گریں ہے جب او نیچا کریں گے۔ جس کا فرکوان کا سائس بہنچگا وہ مرج نے گا اور کریں گے۔ جس کا فرکوان کا سائس بہنچگا وہ مرج نے گا اور ان کا سائس ان کے حد نظر تک جائے گا۔ پھروہ د جال کا چیچا کریں گے آخر کا رائے لد کے درواز ہے جس کریں گریں گے اور اسے لد کے درواز سے جس کو ان کا سائس ان کے حد نظر تک جائے گا۔ پھروہ د جال کا چیچا کریں گے آخر کا رائے لد کے درواز ہے جس کریں گریں گے اور اسے لگر کردیں گے۔ (مسلم شریف)

ہ مع مسجد دمشق میں سے حضرت عیسی السلام کی قیادت میں مسلمانوں کا لفکر و جال کے مقابے کیلئے نکلے گا اور اس علاقے کا محاصرہ کرے گا جہاں و جال ہوگا۔ وجال کی فوج میں سنز ہزار یہود کی ہتھیاروں سے لیس ہوں ہے۔ آخر دونوں فوجوں میں لڑائی ہوگی تھمسان کا معرکہ ہور ہا ہوگا کہ ا جا تک جب و جال کی نظر حضرت میسی علیہ السلام پر پڑے گی تو و دھین آپ کی سمانس سے تجھلنا شروع ہوجائے گا۔ جیسے پانی نمک میں تھلنا ہے۔ وہ بھ گے گا۔ یہ تعاقب فرمائیس سے اور ہیت المقدس کے قریب موضع لذکے ورواز سے پر جالیس سے اور اس کی اور اس کی دو واصل جہنم ہوگا آپ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیز سے پر کھا تین سے دھائیں گے اور اس کی خون اپنے نیز سے پر کھا تھیں گے۔

یک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یول بیان فر مائی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگ ۔ حق کہ مسلمان یہود یول سے جنگ کریں۔ مسلمان انہیں قبل کریں گے حتی کہ یہودی پھر یا درخت کے جیجھے چھے گا تو پھر یا درخت کے گا اے مسلم! اے اللہ کے بندے! یہ یہودی میرے چھے (چھے) ہے۔ آ ڈاسے قبل کر دسوائے فرقد کے کہودی کا درخت ہے۔ (مسلم شریف)

دجال کا فتند فرد ہونے کے بعد حضرت عیمیٰ علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہوں کے کا فروں سے جہاد کریں گے اور جزید کوموقوف کردیں گے یعنیٰ کا فرے ہوائے اسلام کے بچھ قبول ندفر ما کیں گے۔ صلیب تو ڑیں گئے خزیر کو نیست و نا بود کریں گے۔ تم م اہل کتاب جو آل سے بچیں سے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس بات کا جواز حضن رصلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ

مديث ب:

حفرت ابو ہریر ق ہے روایت ہے کہ جناب رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا۔ اس ذات کی تم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ قریب ہے کہتم میں عیسی بن مریخ نازل ہو۔ عدل وانصاف کرنے والا حاکم بن کر۔ بس وہ صلیب کو تو ڑے گا اور خنز پر کوئل کرے اور جزید ختم کر دے گا اور مال بہائے گا کہ اے کوئی قبول نیس کرے گا۔ (مسلم)

فتندوجال کے بعد تمام دنیا میں واحد دین لینی اسلام رہ جائے گا اور آپ کے دور میں مال و دولت کی کثر ت ہو گی۔ ہر جگہ اللہ نغالی کی رحمت سے عدل وانصاف قائم ہو جائے گا آخر مقررہ مدت تک آپ ملت اسلامیہ میں خلیفہ کے قرائفش سرانجام دیں گے۔ شادی کریں مجے اور آپ کی اولا دبھی ہوگی اور یہ مرصہ مسلمانوں کیلئے ہرلحاظ ہے امن والا ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے قر مایا اللہ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں کے پس نکاح کریں ان کی اولا د ہوگی۔ ۳۵ سال زندہ رہیں ہے لیکن ایک روایت کے مطابق ۳۰ سال تک زندہ رہیں گے۔ پھر میرے پاس میری قبر انور میں فرن ہوں گے اور آخر میں میں اور عیسیٰ بن مریخ ایک قبر ہے ابو بکر اور عمر رضی الند عنہا کے ورمیان اخیس کے۔ '(مکنلو قشریف)

آ خریس حضرت عیسی علیہ السلام مدینہ منورہ پیس حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے مزاراقد س پر حاضر ہوں مے ادر سلام عرض کریں گے۔ قبرانورے جواب آئے گا۔ ان سب وقائع کے بعد جن کا ذکر گزرا آپ وفات پائیں تے۔ مسلمان ان کی تجبیر و تنفین کریں تے۔ نماز پر حمیں سے اور حضورا کرم صلی النہ علیہ وسلم کے پہلو جس روضہ انور جس فن کیے جا کیں گے۔

## ۱۳۔ یاجو ُج و ماجو ُج

یاجوج و ماجوج بری طاقتورتوم ہے۔ کسی پہاڑی علاقے کے عقب میں آباد ہے۔ ان کی طرف جانے کا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے جس کو قدیم زمانہ کے ایک نیک بادشاہ زوانقر نیمن نے تا نہہ کچھلا کرلوہے کے شختے جوڑ کر پہاڑوں کے درمیان کا راستہ بند کر و یا تھا تا کہ بیقوم اپنے علاقے سے باہر آ کر عام انسانی آبادی میں فساد پر پانہ کرے۔ آخری زمانہ میں سیقوم اپنے علاقے سے باہر آ کر عام انسانی آبادی میں فساد پر پانہ کرے۔ آخری زمانہ میں سیقوم اسے علاقے سے باہر آ کر عام انسانی آبادی میں فساد پر پانہ کرے۔ آخری زمانہ میں د بوار نوٹ جائے گی اور بیقوم باہر نکل آئے گ۔اس قوم کا ذکر سورۃ الکہف میں آتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرمایا

حَتَّى إِذَا بِلَعَ بَيْنَ السَّكَيْنَ وَجَدَ یمال تک که جب دو پماڑوں کے درمیان پہنیاان مِنْ دُوْنِهِ مَا تَوْمًا ﴿ لَا يَكَادُونَ دونوں سے اس طرف ایک ایک قوم کو پایا جو بات يَفْقَهُونَ ثَوْلًا ٥ قَالُوْ آيَا ذَا الْعَرَبَيْنِ نہیں جھتی تھی۔ انہوں نے کہا' اے ذوالقر نین! بیننگ یا جوج و ماجوج اس ملک میں ف و کرنے إِنَّ يَاجُونَ وَمَاجُونَ مَعْمُ مُعْسِدُونَ فِي الْدُرُضِ مُعْلَلُ نَجْعَلُ لَكَ حَرْجًا والے میں۔ پھر کیا ہم آپ کے میں پھے محصول مقرد کردیں اس شرط پر کداپ ہی رے اور ان کے عَلَى أَنُ تَجْعَلَ بَيْنَتَا وَبَيْسَهُمْ سَدُّاه قَالَ مَا مَكَدِّئَ فِينِهِ ورمیان ایک د بوار بنا دیں کہا' جومیرے رب نے رَبِيُ نَمْ يُرُفَّأُ عِيْنُو بِيُ بِعَلَمَ وَيَ بِعَسَوْ يَ مجھے قدرت دی ہے کافی ہے سوط فت سے میری مدو کرو کہ بیل تمہارے اور ان کے درمیان ایک اَجْعَلْ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ لِهُ مُ دُوْمِكًا } مضبوط و بوار بنا ووں۔ مجھے ہوہے کے شختے لا دو الْتُونِيُ زُبُرَ الْحَدِيْدِ وَحَتَّى إِذَا یہال تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر سَالُوى بَايُنَ الصَّلَدَ فَدَيْنِ قَالَ دیا تو کہا کردھونکو بہال تک کہ جب اے آگ کر انْفُخُواحَتَّى إِذَا جَعَلَكُ ثَارًا ویا تو کہا کہتم میرے پاس تانبار و کداس بروال قَالَ اتُونِيَ ٱنْهِرِغُ عَلَيْهِ قِطْسًاحُ دوں پھروہ نہائ پر چڑھ سکتے تھے اور نداس میں فَمَا اسْطَاعُقَ ال يَظْهَرُونُ وَمَا نقب لگا کے تھے۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت اسْتَطَاعُوْالَهُ نَقْبًا ٥ قَالَ لَمْ لَمُا ہے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تواہے رَحْمَةُ مِّنْ زَبِيْ \* فَإِذَاجَاءُ ريزه ريزه كروے كا اور ميرے رب كا وعده سيا وَعُكُورَ فِي حَتِعَلَىٰ وَكُلَّاءَ \* قَرَكَانَ ے\_(الکہفے:۹۸۲۹۳)

وَعَلَّ كَ فِي مُحَقَّا اللهِ ال أَنْ أَنْ أَنْ مِن مِي كُلُولُ ويتَ جائمِن كِي اللهِ تَعَالَى نَـ فَرِما مِا مِي

یمبال تک کہ جب یا جوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ وہ ہر بلندی سے دوڑت ہوئے آئیں گے۔(الانبیاء ۹۲۰) حَتَّى إِذَا فُيَعَتَ كَالْجُوجُ كَوَمَّالُجُوجُ وَهُمُّ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ -

فتندہ جال کے خاتمے کے بعد پھراللہ تعالی حضرت میں ملیہ السل م کو وتی فر، نے گاکہ میں میں میں میں میں مافت نہیں۔ لبذاتم اپنے تخلصین کو میں میں میں مافت نہیں۔ لبذاتم اپنے تخلصین کو

کے کرکوہ طور پر پناہ لو۔ چنا نیے حضرت عیمی علیہ السلام کے وہاں چینچے ہی یا جوج ہاجوج نگل آئیں گے جو پوری و نیاش تباہی مجادی کے قبل و غارت کریں گئے صرف وہی مسلمان بچیں گے جو اس وقت طور پہاڑ پر حضرت میسی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گئے بچر یا جوج ہاجوج کہیں گئے کہ اب ساری و نیا کے انسان ہم نے فتم کر ویئے ہیں اور اب آؤ آسان والے فدا کو بھی ہار دیں انسوذ باللہ ) بجر وہ آسان کی طرف تیر بھینکیں گے۔ قدرت النی سے جب تیروائی کریں گے تو وہ خون سے بچر سے جب تیروائی کریں گے تو

یا پی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت میسی علیہ انسلام مع پند ساتھیوں کے مصور اور قلعہ طور پر قلعہ بند ہوں گے۔اس دفت حضرت میسی علیہ السلام مع اپنے ہمراہیوں کے وع فر ما نمیں گے۔ وعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک شم کا گیڑا پیدا کر دے گا کہ ایک رات میں سب بلاک ہوجا نمیں گے ان کی بلاکت کے بعد حضرت کیڑا پیدا کر دے گا کہ ایک رات میں سب بلاک ہوجا نمیں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی مسی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب بہاڑ ہے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی طاشوں اور بد بوے بھری پڑی ہے۔آپ مع اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایک طاشوں اور بد بوے بھری پڑی ہے۔آپ مع اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایک تیں گئے۔ تا نہ می اور ایک شم کا برند و بھیج گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ جا ہے گا پھینگ آپئیں گے۔ گے اور ان کے تیرو کمان وترکش مسلمان سمات برس تک جلا کمیں گے۔

پھراس کے بعد ہارش ہوگا جس ہے ذہین ہموار ہوجائے گ۔اب زہین کو تکم ہو گا کہ اپنے پھلوں کو اُگا اور آسان کو تھم ہوگا کہ اپن بر کمتیں انٹریل دے۔ پھر تو یہ عالم ہوگا کہ ایک انارے ایک ہماعت کا پیٹ بھرے گا اور وہ استنے بڑے بڑے ہوں کے کہ اس کے مسلم خیلکے کے سائے گی اور دودھ میں یہ بر کمت ہوگی کہ ایک اور نئی کا دودھ قبیلے بحر کو اور ایک بکری کا دودھ نیلے بھر کو کو اور ایک بکری کا دودھ

# ا۔آسمان سے دھوئیں کا آنا

ما، وت تي مت ميں ہے ايک علامت دهو تين كا ظاہر ہونا ہمى ہے۔ ارش د تعالى ہے ہے۔ اس ان ہے بختا ہو جب آسان ہے ایک دھوال ظاہر ہوگا۔ جولوگوں پر ہرطرف ہے چھا جانے ہے۔ اس دن لوگ کہيں گے اے پرودگار! ہم ہے بینذاب کھول جانے ان دن لوگ کہيں گے اے پرودگار! ہم ہے بینذاب کھول است منظاب ہے۔ اس دفت ان کے لیے تھیجت کہاں ہے۔ حالا تکران کے پس کھول میں منظان کے پس کھول سے منظل تکران کے پس کھول است منظل کے اس منظل کے اس منظل کے اس منظل کے اس کھول منظل کے اس منظل کے بس کھول منظل کے پس کھول منظل کے بس کھول منظل کے بات منظل کے بات کے پس کھول منظل کے بات منظل کے بات منظل کے بات کے

كربيان كرنے والارسول تشريف لاچكا ہے۔ (وخان:١٢١٠)

حضرت بیش السلام کی وفات شریف کے بعد آہت آہت جہالت پھر پھیل جائے گی۔
اس اثناء میں ایک مکان مغرب میں اور ایک مشرق میں جہال منکر نقد مررجے ہوں مجے ، زمین میں جہال منکر نقد مررجے ہوں مجے ، زمین میں جنس جائے گا اس کے بعد آ سان ہے دھوال نمودار ہوگا۔ جس ہے آ سان ہے زمین تک اندھیرا جھاجائے گا اور متواتر چالیس روز تک رہے گا۔ اس ہے مسلمان زکام میں مجلہ ہوجا کمیں گئے۔ کا فروں اور منافقوں پر بہوتی طاری رہے گی۔ بعضے ایک دن وو دن اور بعضے تین ون سے بعد ہوتی ہیں آئیں گے۔

## ۱۵۔ خسف یعنی زمین کا دھنس جانا

جسف بھی علامات قیامت سے ہے۔ حسف کا مطلب زمین کا هنس جانا ہے کیونکہ مطاب زمین کا هنس جانا ہے کیونکہ مطاب مطاب کی پیشین گئی ہے کہ قیامت سے پہلے تین مقامات بعنی مشرق مغرب اور غرب کے علاقے میں زمین هنس جائے گی۔ علاقے میں زمین هنس جائے گی۔

حفرت فدایند است کے دوایت ہے کہ ہم باتش کررہ سے کہ حضور نی اکرم علاقے استریف لائے اور قرمایا تم کیا ہی کررہ ہو۔؟ ہم نے عرض کیا ہم قیامت کا تذکرہ کررہ ہیں آپ نے فرمایا یہ تب کہ قائم نہیں ہوگی۔ جب تک کہتم دن با تیں اس سے پہلے ندو کھو۔ بیس آپ نے فرمایا یہ تب تک قائم نہیں ہوگی۔ جب تک کہتم دن با تیں اس سے پہلے ندو کھو۔ پھر آپ نے ذکر کیا۔ دھویں کا د جال دائے مغرب سے طلوح آفاب نزول بیسی بن مریم علیہ السلام یا جوج مجوج اجوج تین مقامات پر (زمین) جنس جائے گی مشرق میں زمین وحض جائے گا اسلام یا جوج میں دھنس جائے گی اور عرب کے جزیرہ میں وحض جائے گی اور آخر میں کہن سے مغرب میں ذھین والوگوں کو بورگا کر جائے حشرتک لے جائے گی۔ (مسلم شریف)

## ۱۱۔ مغرب سے طلوع آفتاب

مغرب سے آفآب کا طلوع ہونا بھی علامات قیامت سے ہے۔ بیان کیاج تا ہے کہ روزانہ آفآب بارگاد اللی طرح ہونا ہمی علامات قیامت سے ہے۔ تب طلوح ہوتا ہے قرب قیامت جب ارگاد اللی طرح ہوتا ہے قرب قیامت جب آفاب حسب معمول طلوع کی اجاذت جا ہے گا توا جازت ملے گی بلکے تھم ہوگا کہ والیس جدوہ واپس جائے گا اور رات اس قدر طول ہو جائے گی کہ بچے چلااٹھیں کے۔

ما فرخک دل اور مولی چرگاہ کیلئے بیقرار ہوں گے۔ یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ ے نالہ وزاری کریں گے اور تو بہ تو بہ لیکاریں گے۔ آخر تین چار رات کی مقدار دراز ہونے کے بعد اضطراب کی حالت ہیں مغرب سے چائد کر جین کی ما تند تعویٰ کی روشن کے ماتھ نظے گا اور نصف آسان تک آکر لوٹ جائے گا۔ اور جانب مغرب غروب ہو گا۔ اس کے بعد بدستور سابق مشرق سے طلوح ہوا کر ہے گا۔ اس نشانی کے فاجر ہوتے ہی تو بہ کا دروازہ بند بدستور سابق مشرق سے طلوح ہوا کر ہے گا۔ اس نشانی کے فاجر ہوتے ہی تو بہ کا دروازہ بند بوجا ہے گا۔ کا مراد والی ہے تو بہ کر ہے گا تو تو بہ تبول نہ وہ گا۔ اس وقت کی کا فرکا اسلام لا نامعتبر نہ ہوگا۔

حضرت ابو ہربرہ کی روایت میں جناب رسول النتعالیہ کا فرمان ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی بیاں تک کی مفرب سے طلوح ہوگا اور سب لوگ ہو۔ جب دومغرب سے طلوح ہوگا اور سب لوگ اسے دیکھ لیس کے توبیدہ و وفت ہے کہ کسی کو ایمان نفع نہیں دے گا۔ جواس سے پہلے ایمان نہیں لائے گایااس نے ایمان ہیں جوالی حاصل نہ کی ہو۔ ( بخاری شریف)

# ار دآبته الارض کا خروج

مغرب سے سورت نگلنے کے بعد قیامت کی ایک اور علامت فاہر ہوگی جو دا بہ کا نگلنا ہے کہ مکہ مکر مدیس کوہ صفا سے انقد تعالی کی حکمت سے ایک بجیب وغریب جانو رفلا ہر ہوگا۔ جسے دابتہ الا رض تبا ج نے گا۔ اس جانو رک پائور کے پاس مصرت موئی علیہ السلام کی لاتھی (عصا) اور مصرت سلیمان علیہ السلام کی انگوشی ہوگی۔ جس کے چبر سے پر لاتھی لگائے گا اس کا چبر ہ روشن ہو جائے گا۔ اور جس کی ناک پر انگوشی لگائے گا اس کا چبرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اور کوئی اس سے گا۔ اور جس کی ناک پر افراد ہ کا قر ہے۔ میں کام کر کے غائب ہو جائے گا۔ اور کوئی اس سے لیس سے کہ کہ یہ مسلمان ہے اور دہ کا قر ہے۔ میں کام کر کے غائب ہو جائے گا۔ اور کوئی اس سے بھی گئی ہوگی۔

الشرشى في في فرمايا:

وَإِذَا وَتَعَ الْقَوْلُ عَلَيْ إِلَّهُ مُ الْخُورُجُنَا لَهُمْ وَاتِنَةً مِنَ الْآرُضِ مُثَكِّلِهُ هُدَ.

جب ان پر وعدہ بورا ہو گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دا ہے ( جانور ) نکالیں گے جو ان سے یا تیں کرے گا۔ ( انمل: ۸۲)

حفرت الوبرية معدوايت يركي كري ميول الله على في المار والدر والدر والور) الله على دابه (جانور) Marfat.com

نگلے گا اس کے پاس حضرت سلیمان بن دووُ دعلیما السلام کی انگوشی ہوگی اور حضرت مولیٰ ابن عمران کا عصا ( لاقعی ) ہوگی۔ایما نذار کا چیرہ عصا کگنے ہے ردشن ہوجائے گا۔اور کا فرکی ناک پر انگوشی سے مہر لگاد ہے گا۔ حتیٰ کہ لوگ جمع ہول گئے تو وہ سج گا۔ بیدا بما ندار ہے اور بیکا فر ہے۔ انگوشی سے مہر لگاد ہے گا۔ حتیٰ کہ لوگ جمع ہول گئے تو وہ سج گا۔ بیدا بما ندار ہے اور بیکا فر ہے۔

مفسرین کا قول ہے کہ یہ جانور کوہ صفائے برآ مدہ دکرتمام شہروں ہیں بہت جد پھریگا اورالیم تیزی ہے دورہ کرے گا کہ کوئی بھائٹے والا اس سے نئے نہ سکے گا۔ دابتہ الارض بہلے یمن میں ، پھرنجد ہیں ظاہر ہوکر غائب ہوجائے گا اور تیسری بار مکہ معظمہ میں ظاہر ہوگا۔

### ^ا∟فتيام فتيامت

قیامت آئے کے بالکل قربی آٹاریس سے ہے کہ جب تیام قیامت کو صرف چالیس سال رہ جا کیں گئوں کے بیچے سے گزرجائے گی جس سال رہ جا کیں گئوں کے بیچے سے گزرجائے گی جس کا اثر بیہوگا کہ مسلم نول کی وفات ہو جائے گی۔اور ویٹایش کا فربی کا فررہ جائیں گئار سے بعد پھر چالیس برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس بیس کس سے اوا و ند ہوگی بیٹی چالیس برس سے کم عمر کا کوئی ندر ہے گا۔ ونیا بیس کا فربی کا فربی کا فربیوں گے۔الذ کہنے والا کوئی ند ہوگا۔لوگ دوبارہ بنوں کی جاند کہنے والا کوئی ند ہوگا۔لوگ دوبارہ بنوں کی بوجا شروع کر دیں مے شیطان سامنے آگر لوگوں سے مطے گا۔اور بت پرتی پراکسائے گا خانہ کھے گڑرادیں وے۔

حضرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ نے فرمایو۔ دوجھوٹی ٹانگوں واراحبشد کا آدمی ہیت اللہ عزوجل کوگرادے گا۔ ( سیح مسلم )

حضرت ابوہر مرقہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سا کہ تی مت قائم نہیں ہوگی۔ بہاں تک کہ دوس کی عور تیں ذی الخلصہ پر حرکت کریں گی اور صوالخلصہ وراصل دوس کا بُرچہ تھا جس کووہ جا ہلیت میں بوجتے تھے۔ (بخاری شریف)

آخر کاراللہ تعالی کے تھم ہے جبکہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ دفعیۃ حضرت اسرافیل علیہ اسلام کوصور پھو نکنے کا تھم ہوگا۔ شروع شروع میں اس کی واز بہت باریک ہوگا۔ شروع شروع میں اس کی واز بہت باریک ہوگا۔ شروع کی اور بہوش ہو

كركريزي كاورمرجائي ك- كونكدارشاد بارى تعالى الكاكد:

اور جس دن صور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسان میں ہے اور جوکوئی زمین میں ہے سب ہی مكرائي كريسالله الله المل:٨٥) وَيَوْكَرُيُنُفَحُ مِنْ الصُّوَدِفَغَزَعُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَمَنْ فِي الْآثَرَ حِينَ إِلَّا مَنْ شَاءُ اللَّهُ ﴿ وَالنَّلُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

نیز بتایا کہ قیامت اچا تک آئے گی اور کسی کو گھر میں پہنچنے 'بلکہ وصبت کرنے کا بھی موقع عبين مل سكه كا فرمايا:

بلکہ وہ ان برا جا تک آئے گی پھر دہ ان کے ہوش کھودے کی مجروہ اے ٹال نہیں سکیس کے اور نہ انھیں مہلت دی جائے گی۔(الانبیاء: ١٩٥)

بُلْ تَأْمِينِهِ مُ بَفْتَةً فَشَهُ لَمَ تُهُمُّ فَكُ يَسْتُطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ إِنَّ (الانبياء: ۴۰)

ايك اورجكه بناكه قيامت ايك شديد آواز كي صورت بيس بوگي فرمايا:

وہ صرف ایک چیخ کا انظار کررہے ہیں جوانہیں آ لے گی اور دو آپس میں جھٹر رہے ہوں گے۔ لیں نہ تو وہ وصیت کر سکیس سے اور نہ ہی اسینے مگھروں کی طرف واپس جانکیں گے۔

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَإِحِدِكَةً مُّاكِحُذُ **هُمُ وَهُمُ يَ**يْثِيثِيمِ مُوَّنَ ۞ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَرْصِيَةً ذَلَا إِلَى اَهُلِمِهُمْ پُرُجِعُونَ ٥ (پِل: ٣٩ ـ ٠ ۵)

(يسين:۴۹–۵۰)

بحرتو زمین و آسان مین بلیل بر جائے گی زمین اینے بوجھ اور خز انے باہر نکال دیے گی پہاڑال بل کرریزہ ریزہ ہوجا کیں گے۔اوردھنی ہوئی روئی یا اُون کے گالوں کی طرح اُریے لکیں ہے آ سان کے تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریزیں گے اور ایک دوسرے سے نکرانگرا کر ریزہ ریزہ بوكرفنا بوجائي ك\_غرض أسان وزين اور بها رجيان عظيم الشان چيزين فنا بوجا كمنگى\_

اس كمتعلق ارشاد بارى تعالى ب

جب صوريس جهونكا جائے گا أيك بار جهونكا جانا اور زمین اور بہاڑ اٹھائے جا تمیں کے بس وہ دونوں ریزہ زیزہ کروے جائیں گے۔پس اس

فَإِذَا نُفِحُ فِي الصُّورِ لَفُخَدُّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَا وَحُيمِلَتِ الْاَرْضَ وَالْبِعِبَالُ مَدُكُلَسَكَا دَكُنَّهُ وَالحِدَةُ فِي فَيَوْمَثِيٰذٍ وَتَعَسِّ العاقِعَهُ ٥ (العاقد: ١٥١٣هم) ون قامت وگي (الي قد: ١٦٥٣) Mariat.com

آسان كه بارت من فرمايا:

تَاِذَا الْنَتَقَبَّتِ النَّهَ عَمَاءُ وَكَالَمَتُ وَدُكَةً كَالَةِ هَاتِ أَنَّ (الرَّحَى: ٢٤)

بہازوں کے بارے میں فرمایا:

دَثَكُوْنُ الْحِبَالُ كَالْعِهْنِ ٥ُ (المعاريج : ٩)

التدنعالي في فرمايا:

يَوْهَ تَوْجُعْثُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالِ وَ كَانَمَتِ الْحِبَالُ كَتِّيْبُامَّ الْمِسْتُ لَاَ كَانَمَتِ الْحِبَالُ كَتِّيْبُامَّ الْمِسْتُ لَاَ

پھر جب آسان بھٹ جائے گا اور بھٹ کر گلا ہی تیل کی طرح سرٹے ہو جائے گا۔(الرحمٰن۔ ۲۷)

**اور پیماڑ دھنی ہوئی ر**نگ دار اُون کی طرح ہوں سے۔

جس ون زمیں اور پہاڑ گزریں کے اور پہاڑ ریگ روال کے تو دے ہوج کیں گے۔ (مزمل:۱۴)

يهي واضح كرديا كيسورج على تداورستار يسب بينور بوجاكي كے:

یو چھنا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ لیں جب آنگھیں چندھیا جائیں گی۔ اور جاند بے نور ہو جائے گا۔ اور سورج اور جاند انتھے کر دے جائیں گے۔(القیامہ: ۲ تا ۹)

يُسُنَّلُ آيَّانَ يَوُهُ الْقِيلِمَةِ ٥ وَإِذَا بَرِقَ الْبَعَثِ لَى وَيَحْسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَ (القيامہ: ٢٦٩)

الغرض جب ساری کا نتات شم ہوجائے گی تو اس وقت اس واحد حقیقی کے کوعلاوہ کوئی شہوگا وہ فرمائے گا۔ لِنہ بِن اُنگلاک الْیکو تھے د آئے کسی کی بادشاہت ہے، کہ ل جی جہارین کہاں جیں متنکبرین؟ گرکون ہے جو جواب وے گا بجرخود ہی فرمائے گا لِلّٰا بِح الْحَدَّ الْحَدِی الْقَدَّ اَلِی یسرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔

## ۱۹\_ روزمحشر

موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے پر یفین رکھنا بھی ایمان کالازمی جزو ہے لہذا ساری کا کنات کے فن ہوئے کے بعد پھر جب اللہ تعالی جا ہے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السدم کو زندہ فرمائے گا اور صور کو پیدا کر کے دوبارہ پھو تکنے کا تھم دے گا پھر از سرنو زبین وآسان جا ندوسورج

موجود ہوں گے۔ پھرایک مینہ برے گا جس سے سیزہ کے شل ذھین کا ہر ذی روح اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے صنورانور صلی اللہ علیہ وسلم قبرانور سے برامہ ہو تنظے کہ دائمیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہواور باجیں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقابر میں جینے بھی مسلمان وفن جیں۔ سب کواپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف منورہ کے مقابر میں جینے بھی مسلمان وفن جیں۔ سب کواپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لیا

پھر وہ دومری دفعہ پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے۔ کھڑے کے رہے ہوں گے۔ (الزمر:۸۸) مِرِ مُ مُغِيَّةً فِيْكِهِ ٱخُولَى قَاِذَا هُــَــَّهُ تَسُمَّ نَفِيَّةً فِيْكِهِ ٱخُولَى قَاذَا هُــَــَّهُ رِقِيَاعُرُ يَبْتُطُلُولُ لَنَ . ﴿ النِمِو : ١٨)

حشر صرف روح کانبیں بلکہ روح وجم کا ہے جو کیے صرف روحیں ہی اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے۔وہ بھی کافر ہے اور جوروح جس جسم کے ساتھ متعلق ہوگی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ نیبیں کہ کوئی نیاجسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے

اور ہرایک ان ش سے اس کے ہاں اکیلا آئے گا۔ (مریم: ۹۵) وَكُلُهُ مُرَّا إِنِيْنِي يُوْمَ الْقِيلِمِيَّةِ فَرُدًا (مريم : 40)

جسم کے ابزاء اگر چہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے۔ اور مختلف جانوروں کی غذا بن کئے یاریز ہ ریزہ ہو کر ہوا کے ساتھ آڑ گئے ہوں۔ اللہ تعالی ان سنب ابزاء کو جمع فرما کر پہلی ہیت پرلا کر آئیں ابزاء کے اصلیہ پر کہ مخوظ ہیں ، دوبارہ ترتیب وے گااور قیامت کے ون اٹھائے گا۔
پرلا کر آئیں ابزائے اصلیہ پر کہ مخوظ ہیں ، دوبارہ ترتیب وے گااور قیامت کے ون اٹھائے گا۔
قیامت کے پہلے زمانے کے اور یعدوالے سب جمع کرویے جائیں گے :

میہ فیصلہ کا دن ہے ہم حمہیں اور پہلوں کو جمع کر دیں گے۔ (مرسلات: ۳۸) هٰذَا يُقُورُ الْفَصُلِ عَ جَمَعُتُكُمُّ وَ الْحَوَّلِينَ ٥ (موسلات : ٣٨)

مب نوگ قبروں سے دوڑتے ہوئے میں کے اور میدان قیامت میں جمع ہون کے فر مایا:

جس دن وہ قبروں سے دوڑے ہوئے نکل پڑیں گے گویا وہ ایک نشان کی طرف دوڑتے جارہے ہوں۔(العارج:۳۳) يُوْمَرَيَخُزُجُوْنَ مِنَ الْآسَجُدَامِثِ سِحَاتُگَا كَانَّهُمُ إِلَى تُصُمِيب يُوفِصُونَ فِي (المعارت: ۳۳) يُوفِصُونَ فِي (المعارت: ۳۳)

قير مت كون سب نوگ بر به معالب هي اور در نوي الني كه الله تعالى نے قربايا:

محشر کے روز دو بارہ زندہ ہونے کے بعد ہر کوئی جیرت زدہ ہوگا اور ہرکوئی ادھ اُہم اُگا کیں اٹھ کر دیکھے گا۔ کسی کواپنے پرائے کا ہوش شہوگا۔ مومین کی قبرول پرامقد کی رحمت ہے سواریاں حاضر کی جا کیں گی۔ ان بیس سے بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر دو آسی سوار پر مناز کر جا کی ہوں گے۔ مراتب اور درجات ایمان واعم ل کالی ظرر کھا جے گا۔ تیمن کسی پر جی رک ہوں گے۔ مراتب اور درجات ایمان واعم ل کالی ظرر کھا جے گا۔ جہد کا فر مند کے بل چانا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کا ملا تکہ تھسیٹ کر لے جا کیں گے اور کسی کو آگی جمع کرے گی۔

سب كوزنده كر كالله تعالى كرسامن فيش كياجائ كافرمايا:

اور سامنے آئیں گے تیرے رب کے صف باتدھ کر۔( کبف:۴۸)

وَعُرِضَى اعْلَى رَبِيكَ صَفًّا و(كث: ٣٨)

ریجی بتادیا کہ قیامت کا دن بجاس ہزار سال کے برابرطویل ہوگا۔اگریددن آرام کا ہواتو بہت خوشی تصیبی ہے۔ اور اگریددن تکلیف کا ہواتو پچاس ہزار سال تکلیف اٹھا ٹاپڑے گی۔اللہ تق لی سب مسلمانوں کوعذاب ہے محفوظ رکھے۔فرمایا۔

قرشتے اور اہل ایمان کی روطیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں۔ (اور وہ عذاب) اس دن ہو گاجس کی مقدار پچاس بزارسال کی ہے۔ گاجس کی مقدار پچاس بزارسال کی ہے۔ (العارج:۳)

تَعُدُجُ الْمُلْئِكُةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ فِيَ يَوْمِرُكَانَ مِقْدَارُةُ نَحْسِيْنَ أَلْفَ يَوْمِرُكَانَ مِقْدَارُةُ نَحْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ فَي (معارج: ٣)

قیامت کے دن کا فروں کے چبرے سیاہ ہوں گے اور ان پرلعنت برتی ہوگی۔اور مسلمانوں کے چبرے تروتاز ہاور روتن ہوں گے۔اللہ تعالی نے فر مایا:

جس دن بعضے منہ سفید اور بعضے منہ سیاہ ہوں گے موہ وہ جن کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایم ن لا کر کافر ہو گئے تھے؟ اب اس کفر کے بدلے میں عذاب چکھو اور وہ

يَوْمُ تَنْبَيْنُ وَجُونُا قَتَنُودُ وَجُونًا وَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مِنْ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَقَالُهُ اللهُ وَقَاللهُ اللهُ وَقَالُهُ اللهُ وَقَالُهُ اللهُ وَقَالُهُ اللهُ وَقَاللهُ اللهُ وَقَالُهُ اللهُ وَقَالُهُ اللهُ وَقَالُوا اللهُ وَقَاللهُ اللهُ وَقَالُوا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُوا اللّهُ وَلِمُوا اللّهُ وَلِمُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُوا اللّهُ وَلِمُلّمُ اللّهُ وَلِمُلّمُ اللّهُ وَلِمُلّمُ اللّهُ وَلِمُلّمُ اللّهُ وَلِمُلّمُ اللّهُ وَلِمُلْمُ اللّهُ وَلِمُلْمُ اللّهُ وَلِمُلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُلْمُلّمُ اللّهُ وَلِمُلْمُ اللّهُ وَلِمُلّم

وَاَمَّا الَّذِيْنَ الْبَيْطَّ تُ وَجُوْهُ لَهُ مُ فَعِنْ رُحُمَةِ اللَّهِ وَهُدَ خَدَةً فِيتُهَا عُلِدُوْنَ - (آلِعُمِلُنَ : ١٠٤١ - ١٠٤١)

نوگ جن کے مندسفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہول گے ۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رمیں گے۔(آل عمران:۱۰۲ تا ۱۰۷)

مزید فرمایا که قیامت کے دن اس قدرخوف وہراس طاری ہوگا۔ماں پیچے کو بھلا دے گی۔ اور ڈرکے مارے لوگوں کی آ واز ستائی نہیں دے گی۔اللہ تعالی نے فرمایا:

جس دن اے دیکھو گے۔ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے (بیچ) کی بھول جائے گی۔ اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی۔ اور تھے لوگ مدہوش نظر آئیں کے اور وہ مدہوش نہ ہوئے کین اللہ کاعذاب شدید ہوگا۔ (جے:۲) يُوْوَرُنُوُ نَهَا شَدُّهُ كُكُكُكُ مُرُّضِعَةٍ عُمُّا أَرُّسَمَتُ وَتُصَلَّحُ حُكُلُكُ وَ السَّا حُمُلِ حَمُلُهَا وَثَرَى النَّاسَ مَثَلَاق وَمَا هُمُ إِسُكُوٰى وَ لَيْحَ عَسَدَابِ الله شَدِيْلاً . (حج ۲۰)

قيامت كاميدان سائ موكا تيسية كامقام بيس موكار قرمايا:

المُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللّهُ اللّمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ان تمام آیات ہے معلوم ہوا کہ حشر بڑا تحت ہوگا۔ حشر کامیدان بہت وسیع وعریش ہو گا۔
زین ہالکل ہموار ہوگی۔ انسان مارے مارے پھر دہ ہوں گے۔ سورج قریب ہوگا۔ اس کی
گرمی سے زیمن تا نے کی طرح ہوگی۔ پٹس اور گرامی سے بیسیج کھولتے ہوں گے۔ اور اس کشر سے
پیدنہ نکلے گا کہ سر گززیمن میں جذب ہوجائے گا۔ پھراو پر پڑھے گا۔ کسی کے نخوں تک ہو
گا۔ کسی کے گھنٹوں تک کسی کی کمر کمر ، کسی کے بینے اور کسی کے گئے بک ، اور کا فرکے مزیمک پڑھ
کا۔ کسی کے گھنٹوں تک کسی کی کمر کمر ، کسی کے بینے اور کسی کے گئے بک ، اور کا فرکے مزیمک پڑھ
کرمش دگام کے جگڑ ہوئے گا۔ جس میں وہ ڈیکیاں کھائے گا۔ ذیا نیس سو کھ کرکا نا ہو ہو کسی گی
اور ان انمال کر گئے تک آجا کیں گے۔ دہشت سے طاقت طاق ہوگی۔ بھائی بھی تی ہوگا۔ سب کوا پئی
اور دل انمال کر گئے تک آجا کیں گے۔ دہشت سے طاقت طاق ہوگی۔ بھائی بھی تی ہوگا۔ سب کوا پئی

جب پیاس بزار سال والا ون تقریبا آدها گزرجائے گاتو مسلمان بیخیال کریں گے کہ نمیائے کا تو مسلمان بیخیال کریں گے کہ نمیائے کرام دنیا بھی حجت برآری کا دوائے پیانے کا تاکہ ایک انھیں کے ذرایعہ ہو

گے۔ آخر سب مشورہ کریں مے کہ آؤ کوئی سفارتی تلاش کریں جوہمیں اس قیامت اور حشر کے عذاب سے نجات ولوائے۔چناچ سب ابوالبشر حضرت آدم علیہ اسلام کے یاس جا کیں مےاو عرض كريں كے آب ہم سب كے باب ہيں ، اللہ كے فليفہ ہيں ، مبحود ملائكہ ہيں۔ اللہ نے خو ا ہے دست قدرت ہے آپ کو بنایا ہے۔ آج اللہ تعالی کے ہاں ہماری شفاعت فرہ کمیں۔ تاک حساب و کماب شروع ہوا اور ہمیں اس قیامت کے عذاب سے نجات ہے۔ آنفسی تقسی کے ہوئے فرما کیں گے۔افھبوا الی غیری کی اُدر کے پاک جاؤ۔ میرایدر تہیں۔ جھے تو آر ا بی جان کی فکر ہے، کیونکہ آج اللہ نے ایسا غضب فر مایا ہے۔ کہ ندیہلے اتنام می غضب فر مایا او ندآ تندہ فرمائے گا۔لبذانوح علیداسلام کے پاس جاؤلوگ کرتے پڑتے آپ کے پاس آئیم مے آپ بھی نفسی تھتے ہوئے قرمائیں سے اذھبوا الی غیری. سمی اور کے پاس جا مجھے تو آج اپنی نکر کلی ہوئی ہے۔ آج اللہ نے سخت فضیف فرمایا ہے۔ شفاعت کرنا میرار تبدیس کسی اُور کے پاس جاؤ۔ جھے تو آج اپی جان کی فکر ہے۔الغرض سارے موکن و کا فر ہرایک مج کے پاس جاکر شفاعت کی درخواست کرے سے لیکن سب تعنی تھتے ہوئے فرمائیں سے افعبوا الى غيرى كى أورك ياس جاؤ آخرين جب حضرت عيى عليد ملام كے پاس جاف ہوں مے تو آپ بھی شفاعت ہے انکار فرمانے کے بعد فرمائیس مے تم حضرت محمصطلی علیہ کے خدمت میں جاؤ' وہ خاتم النبین میں وہی آئے تمہاری شفاعت فر ماکیں ہے۔

چٹانچ سارے لوگ مومن و کافر گرتے اٹھے ' ٹھوکری کھاتے' روتے چلاتے وہائی وسیٹے خضور اکر مین ہے۔ یا رسول اللہ حضور اکر مین ہے۔ یا رسول اللہ حضور اکر مین ہے۔ یا رسول اللہ حضور اکر مین ہے۔ یا رسول اللہ حماری حالت زار کو طا خط فریا تھیں ہم کس مصیبت میں ہیں۔ کس طرح درور کی ٹھوکریں کھا کرہم آپ کے درواز و پر آئے ہیں۔ ہماری فریاد شیل۔ ہماری دینگیری فریا کیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری شفاعت فریاں تاکہ ہمیں اس قیامت کے عذاب سے نجات ملے۔ حضور نج اگر مین ہماری شفاعت فریا کی سے۔ انا لھا میں اس کام کے لے تیار ہوں۔ انا صاحب کمو میں تمہاری شفاعت کرنے ولا ہوں جے تم جگہ جگہ ڈھونڈ تے دہے ہو۔

اس کے بعد حضور اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔اور سجدہ فرمائیں۔اللہ تعالی ارشاد فرمائی کے بعد حضور اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔اور سجد اور مانگو جو مانگو کے ملے فرمائی گے۔ اور مانگو جو مانگو کے ملے گا۔ شفاعت تبول کی جائے گا۔ گا۔ شفاعت کرویتم بیاری شفاعت تبول کی جائے گا۔

#### ۲۰\_شفاعت

القد تعالی کے تھم سے قیامت کے دن انجیاء کرام علماء ادلیاء مسلما و اور شہداء کہار'اال ایمان کی شفاعت کریں گے۔اللہ تعالی ان کی شفاعت قبول فریا کر جیٹار گنہگار مسلمانوں کو بخشے گا۔سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ ہمارے نبی سلامی کھولیں گے۔ پھر دوسرے نبیوں اور رسولوں ادر مقبولانِ خدا کوشفاعت کی اجازت ہوگی۔

شفاعت برحل ہے اور قرآن پاک اور حدیثوں سے ٹابت ہے جس کا انکار قرآن مجید کی واضح آبنوں اور رسول خدا علیہ کے بیٹار سمجے حدیثوں کا انکار ہے اس لئے شفاعت کا منکر بد عقیدہ اور گراہ ہے۔

حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ ہرنی کو اللہ تعالی نے ایک خاص مقبول وعا عنایت فرمائی ہے۔ سب نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی ہے۔ سب نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ میری دعا وشفاعت انشاء اللہ ہرصاحب ایمان امتی کو تصیب ہوگی۔ (بخاری ومسلم) میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے (ترفدی ابوداؤد)

حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ نیم اکر میں نے ارشادفر مایا" ' جس نے میری شفاعت کا انکار کیا اس کو شفاعت نصیب نہ ہوگی۔اور جس نے حوض کو ٹرکی تکذیب کی اس کی مجمی آب کو ٹرنصیب نہ ہوگا۔'' ( خنیتہ الطالبین )

ا پنے بڑے کے حضور میں اپنے جھوٹے کے لیے سفارش کرنا۔ شفاعت دشمکی اور دباؤ ہے کسی بت کے منوانے کوئبیں کہتے اور نہ ہی شفاعت ڈر کریا دب کر مانی جاتی ہے۔

ارشاد فرہ یا۔ قیامت کے دن تین قتم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ انہیا ، علا ، اور شہید' (ابن ماجہ) میری امت ہے کوئی ایک گروہ کی' کوئی ایک قبیلہ کی' کوئی ایک خاندان کی اور کوئی صرف ایک آ دمی کی شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالی ان کی شفاعت قبول فر ما کر مب کو جنت میں داخل فر مائے گا۔ (ترفدی) میرا ایک استی ایسا بھی ہے جس کی شفاعت ہے نبی تمیم کے افراد کی تعداد ہے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ (ترفدی ، ابن ماجہ) وہ عثمان غی یا اولیس قرنی جس۔ (مرقاق)

تمام انبیائے کرام علیم السلام اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اولیا کرام مفاظ حجاج اور ہروہ فض جے کوئی منصب دینی ملاہے کل ہروز قیامت اپنائے اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے۔ بلکہ آتش ووزخ کریں گے۔ بلکہ آتش ووزخ سے بلکہ نا بائغ ہے جومر گئے۔ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ بلکہ آتش ووزخ میں ہوں سے نجات بانے والے مسلمان اپنے ان بھائیوں کی رہائی کے لیے جو آتش ووزخ میں ہوں گے۔ اللہ تعالی کے حضور شفاعت وسوال میں مبالغہ کریں گے اور اللہ تعالی سے اذن پاکر مسلمان کی کثیر تعدا وکو بہی ن بہیان کر دوزخ سے نکالیس گے۔

حضورا كرم الله ك شفاعت كي تم يرب:

(۱) شفاعت گیرای: یعی حضور علی کی وہ شفاعت جوتمام مخلوق مومن و کافرافر مانبردار و انفاعت گیرای اور دومان و کافرافر مانبردار و نافر مان موافق و خالف اور دومت و دشمن سب کے لیے ہوگی اور وہ انتظار حساب جو سخت جال گرار ہوگا۔ جس کے لیے لوگ تمنا کیں کریں گے۔ کہ کاش جہنم میں چینک وید جاتے ہیں اور اس انتظار سے نجات پاتے ہیں۔ اس بلا سے چھٹکارا کافروں کو بھی حضور کی بدولت ملے گا۔ جس پراویین و آخر سن مونین و کافرین موافقین سب حضور کی حمد کریں گے۔ اس کا نام مقام محمود ہے اور بیم تب شفاعت کبری حضور کے خصائص سے ہے۔

(٢)\_بہنوں کا بلاحساب جنت میں داخل فرما کیں گے۔

( m ) \_ بہتیرے وہ ہوں گے جو ستحق جہنم ہو چکے ان کے جہنم میں جانے ہے روکیس گے۔

(۵)\_بعضوں کے درجات بلند قرما کمیں ہے۔

(۲) \_بعضول ہے تخفیف عذاب فرمائیں تھے۔

(٤)۔جن كى ئىكياں اور برائياں برابر ہوں كى۔ انھيں بہشت ميں داخل فرمائيں مے۔

(٨)\_يهان تك كرجس كے ول من رائي كرواندے بحى كم ايمان ہوگاس كے ليے شفاعت فرما كرجنم ہے نكاليں گے۔

(9)۔ یہاں تک کہ جو تیے ول ہے مسلمان ہوا اگر چاس کے پاس کوئی نیکی مل نہیں اے بمی دوزخ سے نکالیں کے۔

## ٢١\_ اعمال نامه

اعمال نامدانیان کے اجھے اور برے اعمال کا آئینہ ہے جوروز اندانیان کرتا ہے اور الله كے قرشتے اے لكے كرمخنو ظاكر ليتے ہیں۔ مداعمال نامہ ہرمخص كو قيامت كے روز ديا جائے گا۔ تا کہ وہ خود و کمچے لیے کہ اس نے کیا اچھا کیا ہے اور کیا برا کیا ہے کیونکہ اعمال نامے میں ہرانسان کے دنیا میں میں کئے گئے تمام اعمال درج ہوں گے اس کے بارے میں خود ارشاد بارى تعالى ہے كه:

> وُوجِتَعُ الْكِينَابُ فَسَيَّرَى الْمُعَجِّرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَعْتُونُونَ يُوَيُلِتَنَامَالِ هٰذَ١١كُلِيْتِ لَايُعَـادِرُ صَغِيْرَةٌ ذَلَاكَبِيْرَةٌ إِلَّا خُصَاحًا وَوَجُدُ وَامَاعَمِلُوْاكَاضِرُاء يَ كَثِيكُلِيمُ زُبُّكِ أَحَدُاه (اکهف: ۳۹)

ادراعمال نامدر كدويا جائة كاله بحرتو مجرمول كو وعجمے كاكرال چيزے ڈرنے والے ہوتے جو اس میں ہے اور کہیں مے افسوں ہم رر سے کیسا اعمالنامہ ہے کہ اس نے کوئی جھوٹی یا بڑی بات نبين جيوزى مرسب كوحفوظ كيابوا باورجو يجم انھول نے کیا تھا سب کو موجود یا تیں کے اور تیرا رب كى يظلم بين كركار (الكبف: ١٠٩)

مسلمانوں کودائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور وہ خوش ہوئے اور کفار کو ہا کیں ہاتھ میں پیچے کی طرف سے اعمالنامہ دیا جائے گا جوان کے بحرم اور جبنی ہونے کی نشانی ہوگا۔ الله تعالى نے فرمایا:

فَامَّامُنُ أُوْتِي كِلْتُبَهُ إِلَيْهِيْنِهِ فَ فَسُوْنَ يُعَاسَبُ حِسَسَابُايْسِيْرًا فَى قَ يُنْقَلِبُ إِلَىٰ الْمُلِمِ مَسْرُورًا ٥ وَالْمَا يُنْقَلِبُ إِلَىٰ الْمُلِمِ مَسْرُورًا ٥ وَالْمَا مَنْ أَدُيْنَ كِلْتُبَهُ وَرَا أَخْطَلُهُ سِرِبِهِ فَى فَسَوْتُ يُدُعُوا تَبُورًا فَيَولَا فِي كَيْمُلِي سِنَو بُولًا فِي (الانشقاق ١٤٦١)

یس جس کا انگالنامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ویا گیا تو اس ہے آسانی کے ساتھ حس سیا جاتھ ہیں ہوئی سے آسانی کے ساتھ حس سیا جائے گا اور وہ اپنے اہل وعیال میں خوش والیس آئے گا اور لیکن جس کو انگ لنامہ جینے والیس آئے گا اور لیکن جس کو انگ لنامہ جینے جیجے ہے ویا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور وہ ووڑ تے جس دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور وہ ووڑ تے جس دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور وہ ووڑ تے جس داخل ہوگا۔ (الانتقاق کے ۱۲۱۲)

ہر آ دی اس وقت یقین کر لے گا کہ ذرہ ذرہ بلا کم دکاست اس میں موجود ہے اپنے گناہوں کی فہرست پڑھ کرمجرم خوف کھا کیں گے کہ دیکھیے ۔ آج کیسی سزاملتی ہے۔اور کا فروں کا خوف کے مارے برا حال ہوگا۔

قیامت کے دن اللہ تعالی ہرآئی ہے اس کے اس کے بارے بیں پو جھے گا اور سوال کر بھا اور سوال کر بھا اور سوال پر جس ہے۔ چنا نچہ نبی اکرم علی ہے فر ماتے ہیں۔ اللہ تعالی قیامت کے دن بندہ مومن کے اپنے قریب کر کے اس کونو رائی پر دے میں چھیا کر پو جھے گا۔ اے میرے بندے! مجھے فلال گناہ یا دے قلال گناہ یا دے۔ جم عرض کرے گا ہال میرے رب! جھے یا دے جتی کہ القد تق لی اس کے اس کے تمام گناہوں کا اقر ارکروائے گا اور بندہ اس وقت ول میں کیے گا کہ اب مارا گیا۔ تو اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تیرے گناہوں کو دنیا میں لوگوں سے چھیائے رکھا جا آئ میں تیرے گئا ہوں کو دنیا میں لوگوں سے چھیائے رکھا جا آئ میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالی کی اس بندے کو اس کی نیکیوں کی کتب دے گا۔ لیکن کناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالی کی اس بندے کو اس کی نیکیوں کی کتب دے گا۔ لیکن کا فروں اور من فقوں کو سب کے سامنے سرمحشر علائیہ ندا دے گا اور فر مائے گا۔ یہ میں وہ لوگ جھوں نے نے دب کے متعلق جھوٹ پولا۔ سنوان فلا لموں پر اللہ تعالی کی لعنت اور پھنکار جنوں نے اپنے دب کے متعلق جھوٹ پولا۔ سنوان فلا لموں پر اللہ تعالی کی لعنت اور پھنکار ہے۔ (بخاری شریف)

### ۲۲\_میزان

قیامت کے دن ہرانسان وجن کے تمام ایٹھے اور برئے اٹمال کا وزن ہوگا۔ یہ وہ ترازو ہے جس کے ذریعہ نیکیاں اور برائیاں تولی جا کمی گی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ وہ جنت میں جس کے ذریعہ نیکیاں اور برائیاں تولی جا کمی گی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ وہ جنت میں جب کے گا اور جس کی برائیاں زیادہ ہول گی اگر القد تعالی نے اسے معاف ندکیا تواسے سرا ھے گی۔ فکٹ تُنگفت مُولاً نیٹ یا گا وہی نوب تو جن کی نیکوں کا بلہ جماری ہوگا وہی نوب ت

هُمُ الْمُثَلِحُونَ ٥ وَمَنْ خَفَّتُ مُوارِيُنَهُ فَاوُكَيْكَ الَّذِيْنَ خَسِرُكَا الْمُنْسَهُمُ فِي جَهَنَّمَ خَلِادُونَ . الْمُنْسَهُمُ فِي جَهَنَّمَ خَلِادُونَ .

(مومنون : ۱۰۱۰) وَكُفَخُ الْمُوَازِيُنَ الْقِسُطَ لِيُوَوِّ الْقِيْمَةُ عَلَاثُظُمُ نَصْنَ شَيْنًا. (الانبيا : ۲۷)

یاتے والے جی اور جن کالیہ باکا ہوا ہدوتی ہیں جنموں نے خود کو کھائے میں رکھا اور وہ دوز خ میں رہے والے جی ۔ (مومنون:۱۰۱۳) اور ہم قیامت کے دن عدل کے تراز و رکھیں سے تو کسی جان پر ہجھ کم نہ ہوگا۔ (الانہیاہ: ۲۷)

میزان تراز وکو کہتے ہیں۔ اور اعمال کے تولئے کے لیے تیامت میں جومیزان تعیب کی ہائے گی اس کی کیفیت کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول مہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو اس پرعقیدہ رکھنا ہے کہ میزان حق ہے اواس پر او کول کے تمام تیک و بدا عمال تولے جا تمیں گے۔ جن کے اعمال کا بلہ وزنی ہوگا وہ کا میاب ہیں اوجن کا وزن بلکا ہوگا وہ خسارے ہیں رہیں گے۔ لیکی کا بلہ بھاری ہوتا ہے کہ بھاری ہوتا ہے۔ لیکی کے بیمان کی ہوتا ہے۔ لیکی کے بیمان کی ہوتا ہے۔ لیکی کے بیمان کی ہوتا ہے۔ لیکی کو جھاری ہوتا ہے۔ لیکی کے بیمان کی ہوتا ہے۔ لیکی کے بیمان کی ہوتا ہے۔ لیکی کے بیمان کی ہوتا ہے۔

### ۲۳\_حساب

قیامت کے روز اعمال کا حساب ہوگا اس لیے اس دن کوروز حساب کہا جاتا ہے۔ اس لیے عقیدہ حساب برحق ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ حساب کے متعلق عقائد حسب ذیل ہیں: -

ا عقیده : حماب کامطلب ہے بازین ۔ قیامت کے دوز اللہ تنی فی حماب لینے کا مجاز ہے۔ ہے۔ ہے کا مجاز ہے۔ ہے۔ ہے کا محال ہے جس سے جاہے حماب لیا اور جسے جا ہے بغیر حماب کے بخش دے۔ بداس کی مرضی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جو تمہارے دل جس ہے خواہ اسے ظاہر کرویا چھیاؤ اللہ تم سے ضروراس کا حماب لینا ہمارے مشروراس کا حماب لینا ہمارے افقیار میں ہے۔

۲۔ عقیدہ : برے لوگوں ہے تی ہے حساب لیا جائے گا۔ خاص کر کافروں کا حساب تنی سے ہوگا۔ کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ جنموں نے اسے تبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالکہ ہوں اور اتنی ہی اور حاصل کر لیس توہ وہ اللہ کی گرفت ہے بہتے کے لئے اس کو بھی دیے کے لئے تیار ہوجا کس کے لیکن سے وہ لوگ میں جن کا بری طرح حساب بیا جائے گا اور ان کا ٹھکا تا جہم ہے جو بہت ہی براٹھکا تا ہے۔ (الرعد: ۱۸) جو بہت ہی براٹھکا تا ہے۔ (الرعد: ۱۸) مسال کا ٹھکا تا جہم ہے جو بہت ہی براٹھکا تا ہے۔ (الرعد: ۱۸) مسال کا ٹھکا تا جہم ہے جو بہت ہی براٹھکا تا ہے۔ (الرعد: ۱۸)

حيل' (المائده:۵)

الله المان سے حساب لیے جماب کے جماب کی با بران کی برا تیوں سے درگز دکیا جائے گا۔ ان کی جموع طور پر نیکیوں کو مذافر رکھتے ہوئے آئیں معاف کردیا جائے گا۔ یا اللہ کے ہاتھ میں ہو گا۔ بعض حالات میں ایول بھی ہوگا کہ جسکے گنا ہوں کے دفتر کے دفتر بھر ہوں گے۔ وہ ان کا اس حالات میں ایول بھی ہوگا کہ جسکے گنا ہوں کے دفتر کے دفتر بھر ہوں گا۔ اور تدکوئی عذر اس کے پاس ہوگا۔ اس وقت ایک پر چہ میں سے کی امر کا انکار تہ کر سکے گا۔ اور تدکوئی عذر اس کے پاس ہوگا۔ اس وقت ایک پر چہ جس میں کہ شہادت تھا ہوگا۔ اس دیا جائے گا کہ جا تھوا ۔ پر چہ ان دفتر وں سے بھاری ہو جس دفتر میں گا۔ اور وہ بشاش بٹاش داخل جنت ہوگا۔ حق ہے کہ اس خفور و رجیم کی رحمت کی کوئی جائے گا۔ اور وہ بشاش بٹاش داخل جنت ہوگا۔ حق ہے کہ اس خفور و رجیم کی رحمت کی کوئی جائے گا۔ اور وہ بشاش بٹاش داخل جنت ہوگا۔ حق ہے کہ اس کی رحمت جائے گا۔ اور وہ بشاش بٹاش داخل جنت ہوگا۔ حق ہے کہ اس کی رحمت جائے گا۔ اور وہ بشاش بٹاش داخل واس کے المحال گنا ہوں کوئیکوں سے بدل د ہے۔ برس کے گنا والیک نیکی سے معاف فرمادے بلکان گنا ہوں کوئیکوں سے بدل د ہے۔ برس کے گنا والیک نیکی سے معاف فرمادے بلکان گنا ہوں کوئیکوں سے بدل د ہے۔ برس کے گنا والی کے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے بیاری تھائی ہے کہ "می خوات ہرا کے وقت ہرا کے کواس کے اعمال سے آگا و کیا جائے گا۔ کوئکہ ارشاد

مزیدارشاد ہے کہ 'اورائی اللہ اوراس کارسول تمہارے کردارکودیکھے گا۔ پھرتم اس کی طرف لوٹائے جاد کے۔وہ حاضراورغیب کوخوب جانتا ہے۔ پھر جو پچھتم کرتے رہے ہواس ہے وہ تمہیں آگاہ کردے گا۔'(توبہ:۹۴)

مریدارشاد ہے کہ'ان کو جاری طرف لوٹ کرآنا ہے۔ جو بھے وہ کرتے رہے ہیں وہ ہم سب بھی بتلا دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سینوں کی پوشیدہ باتیں بھی جانے والا ہے' (لقمان:۲۳)

۵۔عقیدہ: حماب کے وقت ڈرہ ڈرہ نیکی اور بدی وکھلا دی جائے گی ارش دہاری تعالی ہے کہ'' بس جس نے ڈرہ بجر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھ نے گا اور جس نے ذرہ بجر بدی کی ہوگی دہ اے کہ'' بیسے جسے کمل وہ بدی کی ہوگی دہ اے دیکھے لیے گا۔'' (زلزال: ۲۷) مزید ارش دہ ہے کہ'' جسے جسے کمل وہ کرتے ہیں، ان کی خر ابیاں ان پر ظاہر ہو جا کیں گی اور جس عذباب کو وہ نداق خیال کرتے ہیں وہ نازل ہو کے دہے گا۔ (سجدہ: ۴۸)

٧- عقيده العض كا قراليه بهول كركه جب أبين تعتين يادولا دلاكر يوجها جائر كاكرة

نے کیا کیا؟ اس وقت بھم الی اس کے بدن کے تمام اعضاء اس کے خلاف گوائی دیں گے کہ بیتو ایسا ایس تھا اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ '' آج ہم ان کی قوت گویا آئی ہم رلگا دیں گے۔ ان کے ہاتھ ہم سے پولیس گے اور ان کے پاؤں گوائی ویں گے جوجو وہ ممل کیا کرتے تھے۔ (یسلین: ۱۵)

# ۲۲\_ پل صراط

بل کی طرح کا ایک راستہ ہے جے صراط کہا جاتا ہے۔ یہ بل جہنم پر ہوگا اور جنت میں جانے کے لئے اس بل سے گزر کر جانا پر سے گا۔ یہ صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو گا۔ اس کی حقیقت کو ماننا ہمارے ایمان کا ایک لازی جزو ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اور تم میں ہے کوئی فض تیں گراہے اس پر
گزرتا ہوگا۔ بیتمہارے پروردگار پر لازم اور
مقررہے پھرہم پر بیبر گاروں کو تجامت دیں گے
اور ظالموں کو اس میں گھٹوں کے بل پڑا ہوا
چھوڑ دیں گے۔ (مریم: اے تا ۲۷)

وَإِنْ مِنْ نُكُمُ الْاوَارِدُ كَاءَ كَانَ عَسَلَى وَيِهِ فَلَكُ مَثْنَا اللّهُ مُنْ نُنْ مِنْ وَيَهِ فَلَكُ النَّفِينَ النّفِيلَ النَّفِيلِ مِينَ الْوَانِينَ النَّفِيلَ الْمُعَدِّدِ الْمُلِيدِ مِينَ وَمُهَا حِيثِياً ٥ (موريع: ١٠-٢١)

حضرت ابوسعیدگی روایت میں ہے کہ درسول اکرم علیجے نے ارشاد فر مایا کہ بعض مسلمان چہنم سے نجات پائیں گئے آئیں جنت اور دوز رخے کے درمیان ایک بل کے او پر روک لیا جائے گا کہ ایک درمرے سے الزمظالم کا بدلہ لیں جود نیا میں کیے تھے یہاں تک کہ جن حقوق کا معاملہ پاک موجائے گا تو آئیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی جتم ہے اس وقت کی جائے گی جتم ہے اس وقت کی جائے گی جت میں ابنی رہائش گاہ کو جس کے تیفے میں محرصطفی علیجے کی جان ہے۔تم میں سے ہرایک جنت میں ابنی رہائش گاہ کو اس سے نیادہ جائے گا جتنادنیا کے اندروہ اسے مکان کو جانیا تھا (بخاری)

 کے۔ ان کے بعد حضور علطے کی امت اور پھر دومری اسیس گزریں گی۔ نیکو کاروں میں بعض تو ایسی تیزی ہے گزرجا کیں گئے اور بھی جھا ہمی چکا ایسی تیزی ہے گزرجا کیں گئے اور ہتے ایمی ادھر تھے ایمی ادھر ہتے ایمی ادھر ہتے ایمی ادھر ہنچے۔ بعض تیز کھوڑے کی طرح اور بعض ایسے جیسے آدی دوڑتا ہے۔ بعض آہتہ آہتہ یہاں تک کہ بعض سرین پر کھسٹنے ہوئے اور بعض ایسے جیسے آدی دوڑتا ہے۔ بعض آہتہ آہتہ یہاں تک کہ بعض سرین پر کھسٹنے ہوئے اور بعض کرتے پڑتے ایکو این جا کہ ہوئے اور بعض کرتے پڑتے ، بعکو ایتے ہوئے ای بیل سے سے گزرجا کمیں گے۔اور بعض چیوٹی کی چال چل کر پار ہوج کیں گے۔ ورب ہے موانی وہاں سے کر پار ہوج کیں گے۔ ورک افروں کے لئے حسرت کا عالم ہوگا جبکہ دو ہل سے نہ گزر کیس گے اور جہنم میں گر پڑیں گے۔

جب امت مسلمہ کے لوگ بل سے گز ررہے ہوں گے تو حضور علیہ امت کی سلامتی کی وعا فر مار ہے ہوں سے اوران کی وعائی سے بہت سے مسلمان اس بل کو باسانی عبور کرلیں سے بعنی حضور علیہ سے محبت رکھنے والوں کو دعا بہت فائدہ پہنچائے گی۔

مل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آگڑے گئے ہوں گے۔جس مخص کے بارے تھم ہوگا اس پکڑلیس سے گربعض تو ذخی ہوکرنجات پاجا ئیس سے اور بعض کوجہنم میں گرادیں سے اور یہ ہلاک ہوں ہے۔

## ۲۵\_حوض کوثر

بانی کے بہت بڑے حوض مین تالاب کو حوض کوٹر کہا جاتا ہے۔ میر حوض اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نمت ہے جو حضور علیہ کومرحمت ہواہے کیونکہ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّا أَعْطَلِينَاكَ الْكُوْمَ وَ وَعَطَافُرِ مَا لَى يَ اللَّهُ مَا لَكُومُ عَطَافُرِ مَا لَى يَ

یہ دوخ کوٹر اللہ کی حکمت ہے کہلی مرتبہ تو میدان حشر میں ملے گا جبکہ محشر کی گرمی ہے ہے حد بیاس کیے گی۔ اور ہر کسی کو اس وقت بانی کی ضرورت بے پناہ تنگ کرے گی اس عالم میں شونڈ ہے پانی کے حوض کامل جانا اللہ تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ دوسری مرتبہ بہی حوض کوڑ حضور علی کے متعل طور پر جنت میں عطا کردی گئی ہے۔

حوض کوٹر بہت وسیع و عربین ہوگا۔اس کا پانی دو دوھے کی طرح سفید، شہد کی طرح بیٹھا اور برف ہے زیادہ شخنڈا ہوگا۔جس نے ایک بارپی لیا اسے جنت میں واغل ہونے تک بیاس نہ

لگے گا اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر سے دوایت ہے کہ دسول اکرم علیہ ہے نے فر مایا کہ میرا حوض ایک مہینے کی مسافت تک ہے اس کے ذاویے برابر بیں اس کا پائی دودھ سے زیادہ سفیداور اس کی خوشبومٹک سے زیادہ ہے اور اس کے آنجورے آسان کے تاروں جیسے ہیں جو اس سے ایک دفعہ پی لے گا اے بھی بیاس نہ لگے گی۔ (بخاری شریف)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوش کوٹر تق ہے۔ اس دوش کی مسافت ایک مہینے کی راہ ہے اس کے کناروں پرموتی کے تبے ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے۔ اس کا پانی پینے کے برتن گفتی میں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں جوالیک بار پینے گا ، بھی پیا سانہ ہوگا۔

شب معران جب حضور علیت نے جنت کی سیرکی تو وہاں حوض کوڑ بھی ویکھا اس متعلق معررت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم علیت نے فرمایا کہ جب میں جنت کی سیر کررہا تھا تو میں ایک بہت بڑے حوض پر بہنچا جس کے کنارے موتیوں کی طرح سے۔ بیس نے کہا اے جرائیل اید کیا ہے؟ تو کہا یہ جوآپ کے رب نے آپ کوعطا فرمایا ہے اس کی مٹی جرائیل اید کیا ہے؟ تو کہا یہ حوض کوڑ ہے جوآپ کے رب نے آپ کوعطا فرمایا ہے اس کی مٹی فالص مشک ہے۔ ( بخاری شریف)

حضور علیہ حوض کوڑ کے ساتی ہوں گے اور اپنے ہاتھ سے حوض سے انجورے بھر کر اپنی امت کو بلائیں گے۔ بیامت کے لئے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔

## ٢٢ـ ديدار العي

آثرت کی دائی زندگی میں دیدارالی ہوگا۔ قیامت میں دیدارالی کاعقیدہ رکھنا بالکل ہر حق ہے۔ اس کے قیامت میں دیدارالی کاعقیدہ رکھنا بالکل ہر حق ہے۔ اس کے قیامت بہت کے روز جوسب سے اعلی اور افضل نعت عاصل ہوگی وہ اللہ تعالی کا دیدار ہے۔ بیغمت بہت طلیم نعتوں میں سے ہے بلکہ اس لعمت کے برابر کوئی نعت نہیں جے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشتہ اس کے ذوق میں ڈوبار ہے گا۔ بھی نہ بھو لے گا۔ سب سے ایک بار دیدار الی حضورا قدس سالی کو جوگا۔ آپ کے بعد درجہ بدرجہ انبیاء مرسلین کو اور پھر تمام اولین وآخرین بعن عامة اسلمین کو مولائے کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہمین۔ اولین وآخرین بعن عامة اسلمین کو مولائے کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہمین۔

ہ ال روز بہت ہے منہ رونق دار ہوں گے۔ و (اور) اپنے پروردگار کے محود بدار ہوں گے اور مہت ہے منہ اس دن اداس ہوں گے۔ خیال اس مال مال مال کے۔ خیال Mariat.com

وُجُولًا يَوْمَسِيَّ إِنَّا فِسَـرَةً فَى الحادَبِ هِسَامًا ظِلْسِسَرَةً فَى وَصُجُونًا يَدُومَسِيْنِ ابَالِسِرَةً فَى وَصُجُونًا يَدُومَسِيْنِ ابَالِسِرَةً فَى کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔(قیامتہ:۲۵۲۲۲) تَظُنَّ اَنْ ثَفْعَلَ بِهَا فَاقِسَىَ الْآُهُ ( قيامسة : ۲۲ تا ۲۵)

حضرت جرین عبدالله می دوایت ہے کہ رسول اکرم علیہ فیصلے نے مایا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب قیامت میں تم اپنی آئی مول سے اپنے پرودگارکود کھو گے۔ ( بخاری شریف )

حضرت ابوزرین کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ ابو قیامت کے روزہم میں سے ہرایک اپنے پرودرگار کود کھے سکے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں! ابو زریں کہتے ہیں کہ میں نے پھرسوال کیا کہ اس کی کوئی و نیا ہیں مثال ہے؟ تو حضور علیہ نے فرمایا کہ ابوزریں کیاتم میں سے ہرکوئی چودھویں کے جاند کوئیس و کھتا؟ میں نے عرض کیا کہ نے شک و کھتا ہے فرمایا کہ جاندتو اس کے طاوہ اور بھی ٹیس کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محلوق میں سے ایک اچھی چیز ہے محر اللہ تعالیٰ بہت ہزرگ و برتر ہے۔ جب وہ اپنا و یدار کرانا جا ہیں گو ایک اچھی چیز ہے محر اللہ تعالیٰ بہت ہزرگ و برتر ہے۔ جب وہ اپنا و یدار کرانا جا ہیں گوتو

الدعزوجل كا ویدار بلا كیف بے بعنی مسلمان اے دیجیں گے گریٹیں كہ سكتے ، كہ كیے دیكھیں گے۔ عالم آخرت چونكہ اس عالم ہے بالكل عليحد والك عالم ہاس لئے اس عالم برا ہے قیاس نیں كہ ہے تا ہے ہوں كے قیاس نیں كہ ہے ہے ہوں كے قیاس نیں كہ ہے ہے ہوں كے اس كے بارور وری ہے كہ وہ چیز آنكھوں كے سامنے ہو،كسى ایک فاص جگہ ہو۔ اس كے لئے كوئى مكان ہو۔ اور و و واجب الوجو وال تمام امور ہے باك و منز و ہے كہ يہ سب چیز ہیں جسمیت كے لئے كا نام ہے۔

جنن شی بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور ہرجنتی اللہ تعالیٰ کی آنھوں ہے دیکھے گا۔ حضرت صبیب ہے روایت ہے کہ حضور علی ہے۔ نے فر مایا کہ جب تمام جنتی جنت میں بہنچ جا کیں گے، تو اللہ تق لیٰ فر مائے گا اور کیا چاہیے تو جنتی عرض کریں گے کہ اے اللہ! تو نے ہمارے چروں کوروش کیا ہمیں جنت میں داخل کیا ہمیں دوز خے ہے جات دی ہمیں اور کیا چاہیے۔ حضور علیہ نے فر مایا کر تب جہاب اٹھا دیا جائے گا۔ اور جنتی اللہ کی طرف دیکھیں گے اور اس وقت معلوم ہوگا کہ فر مایا کر تب جہاب اٹھا دیا جائے گا۔ اور جنتی اللہ کی طرف دیکھیں گے اور اس وقت معلوم ہوگا کہ الل جنت کو یک کی اور نعت نہیں ملی جو اللہ تقالی کے دیدار سے بڑھ کر ہو۔ پھر حضور علیہ ہے نے قر آن کی ہے تیں ان کی ہز انجی انھی جی تی دیدار الی کی تعمیر ہوتا۔ (مسلم شریف)

#### ١٢\_جنت

سرسبز وشاداب مقام کو جنت کہا جاتا ہے۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر لحاظ ہے راحت اور سکون ہے۔ وہال کی زندگی غیر فانی ہوگی۔ جہال خوشی ہوگی ، کوئی دکھ یا تکلیف ندوہ کی ہوم حساب کے بعد نیک لوگ اس جنت بیس داخل ہوں کے اور ہمیشہ ہمیشہ ای بیس رہیں گے۔ جنت کی حقیقت کو تسلیم کرنا اور اس پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا لازی حصہ ہے۔ جنت کے متعلق بیقسور رکھنا کہ وہ ایک تصور اتی جگہ ہے، گمراہ کن عقیدہ ہے اور ایسا عقیدہ رکھنا اسلام کے من فی ہے بینی جنت کی حقیقت سے کسی لحاظ ہے ہمی انکار کرنا کفریس واغل ہے۔

ا- عقیدہ: جنت نعمتوں کا ہاغ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لئے ہرتنم کی نعمتوں کو جمع كرركها ٢- جنت كي تعتيل إلى مثال آب بي اورتمام تعتيل غير فاني بير حضرت ابو بريرة فرماتے ہیں۔ بی اکرم علی نے ارشادفر مایا۔اللہ تعالی فرماتا ہے۔ میں نے اسینے نیک بندوں كے لئے ( جنت ميں ) وقعتيں تيار كرر كى بيں جن كون كى آ كھے نے و يكھا اور ندان كے متعلق كسى كان في سناب بلكمان كاخيال تك بحي كمي انسان كدل يرتبيس كزرار اكر جا بوتو الله تعالى كا سارشاد برصاور" فلا تعليم نفس مَا أَعُيني لَهُ مُعِن قَدَة أَعْين " - كول بحليس ما ما كالد تعالی نے اپنے بندوں کی انکھول کی شندک کے لئے کیا کچھ پوشیدہ کرد کھا ہے ( بخاری مسلم ) ٢-عقيده جنت كى چوژائى آسانون اورزيين كے برابر ب-ارشاد بارى تعالى بے كرتم اینے پروردگار کی بخشش اوراس جنت کو حاصل کرنے میں سرعت سے کام کوجس کی چوڑ اکی آ سانوں اور زمین کی چوڑ ائی کے برابر ہے۔ جنت کے طول وعرض کے بارے میں حضور میالیہ علیجہ کے اس ارشاد سے بھی پتہ چلنا ہے۔ کہ جنت میں ادنی ورجہ کے جنتی کو جو رقبہ دیا جائے گا وہ زمین ہے دی گنا ہوگا۔ (مسلم شریف) نیز حضور علیہ کا ایک اور ارش دے کہ جنت میں ایک درخت اتنا بھیلا ہوا ہے کہ اگر کوئی سواراس کے سائے میں سوسال تک علے تو اس کا سامیتم نه ہوگا اور تمہاری کمان رکھنے کی جگہ مشرف ومغرب ہے بہتر ہوگ \_

"-عقیده جنت آرام کی جگہ ہے۔ جنت میں کسی تعلیف ندہوگی۔ جنت میں گری سردی نہیں بلکہ موسم اعتدال پر ہوگا۔ اور جنت میں نہیں موت ہدار شاد باری تعالی ہے کہ "اصحاب جنت اس دن انجی قیام گاہ اور بہتر خواب گاہ میں ہوا ہے " (فرقان ۱۳۳۰) مزید فرمایا استحاب جنت اس دن انجی قیام گاہ اور بہتر خواب گاہ میں ہوا ہے " (فرقان ۱۳۳۰) مزید فرمایا استحاب جنت اس دن انجی قیام گاہ اور بہتر خواب گاہ میں انسان استحاب جنت اس دن انجی قیام گاہ اور بہتر خواب گاہ میں انسان استحاب بنت استحاب جنت استحاب بنت استحاب بن

کر جنتی بمیشه ای میں رہیں گے دہ کمال میم کی قیام گاہ ہے۔ '(فرقان ۲۱) مزید فر مایا کہ ''جنتی بمیشه ای میں رہیں گے دہ کمال میم کی قیام گاہ ہے۔ '(فرقان ۲۱) مزید فر مایا کہ ''جنتی کہیں گے ہے۔ ہم سے خم کو دور کیا ہے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا قدر دان ہے۔''(فاظر ۱۳۳۰) جنت کے موسم کے بارے میں ارشاد ہے کہ''اس میں نہ سورج کی تیش دیکھیں گے اور نہ سدید سردی۔''(دھر ۱۳۳۰)

الم معقید : جنت کے محلات کے بارے جس بہ یقین رکھنا چاہیے کہ دہاں تتم ہم کے جواہر کے محل ہیں۔ ایسے صاف وشفاف کہ اندر کا حصہ باری سے اور باہر کا اندرے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریس سونے چاندی کی اخیوں اور مشک کے گارے ہے ہی ہوئی ہیں۔ زمین زعفران کی اور مشکر بول کی جگہ موتی اور یا توت ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ '' یہی وہ ہیں جنہیں ان کے صبر کے صلے میں بالا خانے و بے جا تھیں گے۔ جہال سمائتی اور عافیت ہوگ۔' (فرقان: ۵۵)

۵۔عضیدہ: جنت یک نہریں ہیں۔ بینہریں بانی دودہ، شہداور شرابطہوری ہیں اس کے متعلق ارشاد ہاری تعالیٰ ہے کہ 'وہ جنت جس کا متقبول ہے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس میں صاف اور شفاف بانی کی نہریں ہیں۔ دودہ کی نہریں ہیں کا ذا انقد بہت اچھا ہوگا۔ اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو لذت دینے والی ہیں اور صفی شہد کی نہریں ہیں۔ '(محد: ۱۵) نہروں کے علاوہ جند میں والوں کو لذت دینے والی ہیں اور صفی شہد کی نہریں ہیں۔ '(محد: ۱۵) نہروں کے علاوہ جند میں جسٹمے بھی ہوں گے۔ جنت کے یانی کا قور ملا ہوگا اور بعض اوقات زخیمل۔

۱-عفیده: جنت می کھائے کے لئے ہر طرح کارزق طے گا۔ خاص کر جنت کارزق مجاول اور میدوں کا ہوگا۔ جنت کارزق مجاول اور میدوں کا ہوگا۔ جنت میں کوجن کسی چیز کے کھائے کی خواہش ہوگی۔ تو وہ چیز خود بخو داس کے پاس پینج جائے گی۔ اللہ تعالی نے جنت کے دزق کورزق کر پیم کہا ہے۔ جنت میں کیلے مجدودی، اناراور انگوروں کے ۔ جنت می کورخت نہایت ہی سر انگوروں کے ۔ جنت کے درخت نہایت ہی سر سبز وشاداب ہوں گے۔

ے۔عقیدہ کھانا کھانے کے بعد جنتی کے جم میں کی تجاست نہ ہوگی بلکہ جنتی جوخوراک کھائے گادہ تمام کی تمام حکمت المیٰ ہے جم بی میں جذب ہوجائے گی بلکہ کھانے کے بعد جنتی کو ایک فرحت بخش ڈ کارآئے گی اور وہ سب کھانا ہمضم ہوجائے گا۔ اس کے عداوہ ارش و باری ہے کہ "جووہ جا ہیں گا کے بروردگار کے ہال موجود ہوگا'۔ (زمر :۳۲)

۸۔عقیدہ: جنت میں ہرکوئی جوانی کی عمر میں رہےگا اور بھی بوڑ ھانہ ہوگا بلکہ سب کے سب نہایت ہی حسین دھیل اور پاڑک ہوں گے۔رنگ اتنے پاکیزہ کے دیکھنے والا ان کی نزا کت اور

آب د كيدر كمان كرے كا كرموتى كوانے مجمرے موتے بيں اور جبتم اس مقام كود يكموتو خیال کرو کہ وہاں پر محمم کے بے انتہا تعتیں ہیں اور لاز وال سلطنت ہے۔ان کے اوپر کے كيڑے باريك اور نہايت بى چُكدار ريشم كے بنے ہوئے اور وبيز ريشم كے كيڑے بھى ہوں مے جن كارتك سير موكا اور شائى مقرب اور دربار يول كى نشائى ظامر كرنے كے لئے ان كے ہاتھوں میں جاندی کے تنکن ہوں گئے۔

 ۹\_عقیده: حضور الدس علی استاد فرمایا میلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان ک صورتیں جودھویں رات کے جاتد کی طرح چیکدار ہوں کی اور بیصورت انبیاء علہم السلام کی ہوگی اور دوسری جماعت کی شکلیں چیکدارستاردن کی طرح ہوں گی۔ ہرایک آ دمی کے واسطے دو دو بیویاں ہوگی جن کی آتھوں کی سفیدی انتہائی سفید اوران کی پہلی انتہائی سیاہ ہوگی اوران کی بیل انتبائی ساہ ہوں کی اوران کی آسمیس انتبائی فراخ ہوں گی۔ ہر بیوی کے اور متر مطے ہوں کے۔ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودانز اکت اور لطافت کی وجہ ہے مڈی اور محوشت کے باہر نظر آئے گا۔ بمیشہ صبح وشام بیبتنی لوگ اللہ تعالی کو یا دکریں کے نہ وہ بیار ہول کے نہ پیٹاب یا فانہ کریں ہے۔ نہ تھوکیں کے نہ ناک ماف کرنے کی ضرورت جین آئے گی۔ ان کے برتن سونے اور جاندی کے ہوں میے۔ ان کی انگیشیوں کا کوئلہ عود (اگر) ہوگا۔اوران کے پسیند کی خوشیومٹک کی ما نند ہوگی۔سب کے مب آپ میں بااخلاق ہوں مے اوران کی صورت میں اینے باپ حضرت آ دم علیہ السلام کی می ہوگی۔ ادر ان کے قد آسان میں ساٹھ ہاتھ کے ہوں مے۔ ( بخاری و

•ا-عقیدہ : جنتول کے لئے سب سے پڑائزازیہ ہوگا کہ وہ جنت ہیں اینے پروردگار عزوجل کی زیارت کریں۔ مرش البیٰ ظاہر بوگا اور دیاتی جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ من تخل فرمائ گاادر خدا تعال كا ديدارايها صاف هو كاجيے آناب اور چودهوي رات کے جاند کو ہرایک اٹی اٹی جگہ ہے دیکمتا ہے کہ ایک کا دیکمنا دوسرے کے لئے ، نع نہیں۔ ان میں اللہ عز دجل کے نزد مک سب میں معزز وہ ہے جواللہ تعالی کے وجہد کریم کے دبیدار نے برم وشام شرف ہوگا۔

## ėjga\_M

ووزخ ایک انیا مقام ہے جے اللہ تعالیٰ نے سزایا فتہ لوگوں کے لئے بنیا ہے۔ یہ جگہ گنبگاروں، نافر مانوں اور سرکشوں کو سزادینے کے لئے ہے اس مقام پرالقد تعالی کا جبرااور قبر ہے گویا کہ دوزخ امقد تعالیٰ کی صفات قباری اور جباری کا مظہر ہے۔ اس کے متعلق عقائد مندرجہ ذیل میں:

ا۔عضیدہ: عذاب دوز خ ایک حقیقت ہے اس کی اصلیت ہے انکار کرنا اسلام کے منافی ہے بلکہ کفر میں شامل ہے۔ دوز خ کافروں اور مشرکوں کے لئے ہے کیونکہ دواس میں بہیشہ بیشہ میں شریق ہے بلکہ کفر میں شامل ہے۔ دوز خ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ '' کافر جس میں داخل ہوئے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔'' (ص:۵۷) ایک اور مقام پر فر بایا کہ '' ہے شک وہ بری قر اور قیام گاہ ہے۔'' (فرقان:۲۲)

۲۔ عضیدہ: دوز نے کے اردگر و چاد دیواری ہے ہر دیوار کا عرض چاہیں سال کی مہادت
کے برابر ہے۔ پھر دوز نے کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ صوفیاء کا تول ہے کہ دوز نے کی لمب ئی
اور چوڑائی کو خدائی بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابو ہر میرہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا علیہ اللہ علیہ کی خدمت با بر کمت میں جیٹے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز نی رسول
اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم جانے ہو کہ بیر (آواز) کیا ہے؟ ہم نے عرض کی القداور اس
کا رسول ہی خوب جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیوا کی پھر ہے جس کو خدائے جہنم کے مند
کا رسول ہی خوب جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیوا کی پھر ہے جس کو خدائے جہنم کے مند
بر (تد میں گرنے کے لئے ) چھوڑا تھا۔ اور دہ ستر سال تک گرتے کرے اب دوز نے کہ جہن ہیں۔ آپ کے گرائے اور دہ ستر سال تک گرتے کرے اب دوز نے کہ جہن ہیں۔ آپ کے گرنے کی آواز ہے۔ (مسلم شریف)

الم عقیده : دوزخ بن آگ ہے ہیآگ دنیا کی آگ ہے بہت شدید ہے۔ ارش دباری تعالی ہے کہ افر او بیخ کے دوزخ کی آگ شدیدگرم ہے۔ او توبد ۸) احادیث میں دوزخ کی آگ شدیدگرم ہے۔ او توبد ۸) احادیث میں دوزخ کی آگ کی وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم علیقت نے فر مایا کہ دوزخ کی آگ ہزار سال تک جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہوگئی اور پھر ہزار سال تک کہ وہ سرخ ہوگئی اور پھر ہزار سال اور بھرکائی گئی حتی کی ہزار سال اور بھرکائی گئی حتی کی سیاں جس میں دوشنی کا نام نہیں۔ حضرت جرائیل علیما اسلام نے سیاہ ہوگئی ۔ اب دہ یا لکل سیاہ ہے جس میں دوشنی کا نام نہیں۔ حضرت جرائیل علیما اسلام نے

حضور نی اکرم علی فیدمت میں مم کھا کربیان کیا کہ اگرووز نے سے سوئی کے ناکے کے برابر سورا نے اس کے ناکے کے برابر سورا نے اس کی کرمی سے جل بھن کر برابر سورا نے اس کی گرمی سے جل بھن کر مرجا کیں۔ (ترندی شریف) مرجا کیں۔ (ترندی شریف)

دوزخ کی آگ کی چنگا ریال بہت جیز ہوں گی اور بڑے بڑے مکانوں کی بلندی کی ماننداخیں کی اورموٹائی میں اونٹوں کے برابر ہوں گی۔بعض مقامات مرآگ کے لیے لیے ستون بھی ہوں کے دوزخ کے بارے میں کہا گیا ہے کہوں چنگماڑے کی اور جوش مارے گی۔۔

"معقید، دوزخ کا ایندهن آدی اور پھر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ"اس آگ سے ڈروجس کا ایندهن آدی اور پھر ہیں۔ "(البقرون ۱۴ مرید فرمایا کہ" بینک جنموں نے کفر کیا ان کا مال انہیں غین نیس کر سکے گا اور نہ ہی اولا دے تقیقت تو غی تو اللہ کرتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکا تا جہنم ہے۔ "(آل عمران: ۹۰) ایک مقام پر سزید ارشاد باری ہے کہ اور ہیں جن کا ٹھکا تا جہنم ہے۔ "(آل عمران: ۹۰) ایک مقام پر سزید ارشاد باری ہے کہ "مسلمانو! اپنی چانوں اور اہل فائد کواس آگ ہے بیاؤ۔ جس کا ایندهن آدی اور پھر ہیں اور اس پر سخت تسم کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے تھم کی نافر مائی نہیں کرتے اور وہی کرتے اور اس پر سخت تسم کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے تھم کی نافر مائی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو اللہ کے تھم کی نافر مائی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو اللہ کے تھم کی بین جو آئیں تھم دیا جا تا ہے۔ "(تحریم: ۲)

تحویا کہ جو بھی انٹرتغالی کےعلاوہ کسی اور کی بوجا کرتا ہےا۔ جو اس میں ایندھن کےطور پر کام آئے گا۔

۵-عضیده : جہنم میں جس کوسب ہے کم درجہ کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں بہنائی با کی جس ہے اس کا دماغ ایسا کھو لے گا جیسے تانے کی پہنائی کوئی ہے۔ وہ سمجھ گا کہ سب سے ذیادہ عذاب اس پر ہور ہا ہے حالا نکہ اس پر سب سے بلکا عذاب ہوگا۔ سب سے بلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالی ہو جھے گا کہ" اگر ساری زمین تیری ہوجائے تو درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالی ہو جھے گا کہ" اگر ساری زمین تیری ہوجائے تو سب فدیے میں ذے دیگا؟" عرض کرے گا ہاں۔ فرائے گا" جب تو بہت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت بلکی چیز کا تھم دیا تھا کہ کفر نہ کرتا ۔ گرتو نہ مانا۔"

تھے۔ ویکر طبقات مشرکین آتش پرست دہریے یہودی نصاری اور منافقین کے لئے مقرر
ہیں۔ یہ طبقات جمی جہم سعیر ستر نعلی ہا ویہ اور علمہ ہیں۔ ان طبقات میں ہے ہرا یک میں
نہایت و سعت تم ہم کے عذاب اور رنگ ہرنگ ہم کے مکانات ہیں۔ مثل ایک مکان ہے
جس کا نام غنی ہے جس کی تختی ہے باتی دوز خ بھی ہر روز چار سومر تبہ پناہ ماگتی ہے۔ ایک اور
مکان ہے جس میں ہے اشہا سردی ہے جس کو زمیر ہر کہتے ہیں اور ایک مکان ہے جس کو جب
الخرن یعنی غم کا کوال کہتے ہیں۔ اور ایک کوال ہے جس کو طبیعتہ البیال یعنی زہرو پیپ کی
کیچڑ کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کو صعود کہتے ہیں اس کی مسافت ستر سال کی مسافت کے
ہرا ہر ہے جس پر کفار کو چڑھا کرنا ردوز خ کہتہ میں بھینکا جائے گا۔ ایک نالا ب ہے جس کا
مام آب جمیم ہے۔ پانی اس کا اتنا گرم ہے کہ لیول تک پہنچنے ہے او پر کا ہون اس قدر سون
جا تا ہے کہ ناک اور آنکھیں تک ڈھک جاتی ہیں اور نے کالب سون کر سے وناف تک پہنچا
جا تا ہے کہ ناک اور آنکھیں تک ڈھک جاتی ہیں اور نے کالب سون کر سے وناف تک پہنچا
معد ہے اور انتر یوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ ایک اور تالا ب ہے جس کو غساق کہتے ہیں اس میں
کفار کا بیٹ ہیں اور لیو بر کرجمے ہوتا ہے۔ ایک ور تالا ب ہے جس کو غساق کہتے ہیں اس میں
کفار کا بیٹ ہیں ہور ہو ہو ہوتا ہے۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام غسلین ہے اس میں کفار
کا میل چیل ہی ہوتا ہے۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام غسلین ہے اس میں کفار

ا معتبد اکفاری سرزنش کے لئے طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ لوہے کے بھاری ہے۔ بات بھاری بھا

خود جہنیوں کی شکلیں الیمی کر یہد ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت پر لایا جائے تو تم م لوگ اس کی بدصور تی اور بد ہو ہے مرجا ئیں۔ان کا جسم اتنابڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے تک تیز سوار کے لئے تمن دن کی راہ ہے۔

پھر آثر میں ان کا فروں کے لئے یہ ہوگا کہ ان کے قد کے برابر سگ کے صندوق میں اے بند کریں گے۔ پھراس میں آگ جھڑکا کی گے اور آگ کا تفل لگایا جائے گا۔ پھریہ صندوق آگ کے دومرے صندوق میں رکھا جائے گا اور دونوں کے درمیان آگ لگائی جائے گا۔ اور صندوق میں رکھ دیا جائے گا اور آگ جلا کرلوہ کا تفل ایس میں میں دی دیا جائے گا۔ تو اب برکا فرید مجھے گا کہ اس کے سوااب کوئی عذاب میں مندوبا

### اوربيعذاب إوراب بميشك لتے مولاكريم افي بناه مي ركھ

## ٢٩\_اعراف

اعراف ایک مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے ایک مفسر کا تول ہے کہ اعراف سے مراد جنت اور دوزخ کے تیج میں ایک پردہ کی دیوار ہے۔ بیددیوار جنت کی نعمتوں کو دوزخ کے تیج میں ایک پردہ کی دیوار ہے۔ بیددیوار جنت کی نعمتوں کو دوزخ کے سام ایک پرجو تک اور دوزخ کے عذاب کو جنت تک پہنچنے ہے مانع ہوگا۔ ای درمیانی دیوار کی بلندی پرجو مقام ہے اس کواعراف کتے ہیں۔

اصحاب اعراف وہ نوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی کیونکہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ نتھیں کہ انہیں مکمل طور پر جنت میں واخل کر دیا جا تا اور ندان کی برائیاں اتنی زیادہ تھیں کہ انہیں مکمل طور پر دوزخ میں جھو تک دیا جاتا اس لئے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان جوسر صد ہوگی اس میں رہیں گے اس کے متعلق ارشاد ہاری تعالیٰ ہے کہ:۔

ان دونوں (بینی جنت اور دوزخ) کے درمیان عراف نام) ایک دیوار ہوگی اور اعراف پر بچھ آدی ہوں گے۔ جوسب کوان کی صورتوں سے بچپان لیس کے تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گئے کہ تم پرسلائتی ہو۔ یہ لوگ (ابھی) بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوئے گر امید رکھتے ہوں گئے گر امید کر اہل مول کے۔ اور جب ان کی نگا ہیں پلیٹ کر اہل ووز ن کی طرف جا نمیں گی تو عرض کریں ہے کہ ووز ن کی طرف جا نمیں گی تو عرض کریں ہے کہ اے ہمارے بر در دگار! ہم کو ظالم وگوں کے ساتھ (شامل) نہ کچھے۔ (اعراف ۲۳ ساتھ)

ان آیت ہے معلوم ہوا کہ کیا عراف والے اہل جنت کودیکھیں گے تو انہیں سمام کریں گے جو بطور مبارکب د ہوگا۔ اور جب جہنیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے اے رب! ہمیں فالم تو مساتھ نہ کر اور چونکہ اعراف والے ابھی تک جنت میں نہ گئے ہوں گے اور اس سے جنت میں نہ گئے ہوں گے اور اس سے جنت میں نہ گئے ہوں گے اور اس سے جنت میں نہ گئے ہوں گے اور اس سے جنت میں معمقی اور آرز و کریں گے۔ اعراف والے دوز نے والوں ہے بھی یا تیں کریں گے۔ اور اف والے دوز نے والوں ہے بھی یا تیں کریں گے ان کی گفتگوں میں معمقی اور آرز و کریں گے۔ اعراف والے دوز نے والوں ہے بھی یا تیں کریں گے ان کی گفتگوں میں معمقی اور آرز و کریں گے۔ اعراف والے دوز نے والوں ہے بھی یا تیں کریں گے ان کی گفتگوں میں معمقی اور آرز و کریں گے ان کی گفتگوں میں معمقی کریں گے ان کی گفتگوں میں معمقی کریں گے دونے والوں ہے بھی یا تیں کریں گے دونے والوں ہے بھی یا تیں کریں گے دان کی گفتگوں میں معمقی کے دونے والوں ہے بھی یا تیں کریں گے دونے والوں ہے بھی یا تین کریں گے دونے والوں ہے بھی یا تیں کریں گے دونے والوں ہے بھی یا تین کریں گے دونے والوں ہے بھی یا تین کریں گے دونے والوں ہے بھی یا تین کریں گے دونے والوں ہے دونے والوں ہے بھی بھی بھی بھی کریں گے دونے والوں ہے دونے

كَنْ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اورانل اعراف ( کافر) لوگوں کوجنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہول کے بکاریں مے اور کہیں مے (کمآج) نہ تو تمہاری جماعت ى تى تىمارى كى كى كام آئى اور ندجارا تىكبر ـ ( كيمر مومتوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ) کیا ہے وبی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کمایا کرتے تھے کہ خدا اٹی دحمت سے ان کی د تحلیری نه کریگا (تو مومنو) تم بهشت می واخل ہوجاؤ۔ حمہیں کھے خوف نہیں اور نہتم کو پچھارنج و اندوہ ہوگا۔ اور دوزخی بہشتیوں ہے ( گز گزا كر) كبيل مے كەكى قدر ہم يرپانى بهاؤياجو رزق خدائے حمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں ے ( کیجے جمیں بھی دو) وہ جواب دیں گے کہ خدانے بہشت کا مانی اور رزق کا فروں برحرام كرويا بـ (افراف: ٥٠٢٥٨)

## ۳۰۔ذبح موت

موت کاتعتل چونکہ دنیا کے ساتھ تھا جو فائی تھی۔ جب فنا کے بعد دو ہارہ ہمیشہ کی زندگی میسر آ جائے گی تو پھرموت کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ موت کا تصور کوختم کر دیا جائے گا۔اس ہات کو حدیث یاک میں بوں سمجھایا گیا ہے:

حضور علی اور علی اور جہنے کے فرمایا کہ جب سب جنتی جنت میں پہنے جا کیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جا کیں گے جن کو ہمیشہ کے لئے اس میں رہتا ہے۔ اس وقت جنت اور دوز خ کے درمیان موت کوایک مینڈ سے کی شکل میں لا کر کھڑا کریں گے پھرا یک من دی ولا جنت وانوں کو پکارے گا۔وہ ڈرتے ہوئے جمانگیں گے کہ جس ایسانہ ہو کہ جنت سے نگلنے کا تھم ہو پھر جہنیوں کو پکارے گا۔وہ ڈوش ہوتے ہوئے جمانگیں گے کہ شایدان مصیبتوں سے رہائی کھر جہنیوں کو پکارے گا۔وہ ڈوش ہوتے ہوئے جمانگیں گے کہ شایدان مصیبتوں سے رہائی

ہوجائے پھر وہ منادی والا ان سب کودکھا کر ہوجھ گاکہ" اے پہانے ہو؟" سب کہیں ہے کہ ہاں پیموت ہے۔ پھران سب کودکھا کرؤئ کردی جائے گی اورائے جنت وووز خ کے درمیان سب کی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ڈئ فریا کیں گے اور بیڈر مایا جائے گا کہ" اے اہل جنت ایک ہنت اورائے تار! بیسی ہے اب مرتا نہیں۔" اس وقت اہل جنت بنت ایک فرحت وسرور کی انتہا نہ ہوگی ، ان کے لئے خوشی پرخوش ہے۔ اس وقت اہل جنت کے لئے فرقی ہے۔ اس وقت اہل جنت کے لئے فرقی ہے۔ اس وقت اہل جنت کے رنے فرقی ہے۔ اس وقت اہل جنت کے رنے فرقی ہے۔ اس وقت اہل جنت کے رنے فرقی ہے۔ اس واراضا فرہ ہوجائے گا۔ (بخاری شریف)

## ۳۰۔ ایمان و کفر

دین اسلام کی وہ بنیادی حقیقین جو ہر طال میں تی اور برخق بیں ان کو سے دل ہے مان لیما اور ان کی تعمد بی کرنا ایمان کہلاتا ہے بیخی حضور علی کے لائے ہوئے حق کو سے دل ہے مانتا اور اس کی تعمد بی کرنا ایمان کہلاتا ہے بیخی حضور علی کے لائے ہوئے حق کو سے دل ہے مانتا اور اس پر یقین رکھنا کہ جو اللہ تعالی نے آئیں بتایا ہے وہ بی اور برحق ہے۔ ان بی سے ایک بات کا اٹکار میں گفر ہے۔

و مسلمان کدور دراز و بہاتوں اور جنگلوں اور بہاڑوں کے رہے والے ہوں جوکلہ بھی میح خیس پڑھ سکتے ان کے مسلمان ہوئے کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضرور یات وین میں سے کی وی فرورت کے مشرفہ ہوں اور بیاعتفادر کھتے ہوں کہ اسلام میں جو پچھ ہے تی ہے یا بالفاظ ویکراس بات پراجمالا ایمان لائے ہوں کہ اسلام بچا دین ہے اور اس کا برتھم بچا ، اس کی ہر بات برخبر مجی اور اس کے تمام فر بان سے۔

ا۔ عضید : اسمن ایمان مرف تصدیق کا نام ہے اعمال بدن تو اصلاً جزوایمان ہیں۔ رہا قرار اس جس تنصیل ہے کہ گرتعمد بق کے بعدال کواظمار کا موقع نہ طلاقو عنداللہ موس ہے اورا کر موقع نہ طلاقو عنداللہ موس ہے اورا کر موقع ملاا دراس ہے مطالبہ کیا گیا اورا قرار نہ کیا تو کا قرہے اورا کر مطالبہ نہ کیا تو احکام و نیا جس کا فرسمجما جائے گائے اس کی جنازہ کی نماز پڑھیں گے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں فن کریں ہے محر عنداللہ موس ہے آگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو۔ (بہار شریعت)

استقیدہ مسلمان ہونے کے لئے یہ می شرط ہے کر ذیان سے کسی ایسی چیز کا انکار ندکر ہے جو مسلمان ہونے کے بیاتی باتول کا اقراد کرتا ہو۔ اگر چدوہ یہ کے کے مسرف زبان سے مسرور بات دین سے جی اگر چہ باتی باتول کا اقراد کرتا ہو۔ اگر چدوہ یہ کے کے مسرف زبان سے انکار ہم وال میں انکار ہم بال باتھ کا انکار ہم وال جانے کا انکار ہم وال جان جانے کا دور ہم وال  کا دور ہم والے کی دور ہم والے کی دور ہم والے کا دور ہم والے کے دور ہم والے کا دور ہم والے کا دور ہم والے کی دور ہم والے کی دور ہم والے کے دور ہم والے کا دور ہم والے کی دور ہم والے کا دور ہم والے کی دور ہم والے کا دور ہم والے کر دور ہم والے کر دور ہم والے کر دور ہم والے کر دور ہم والے کی دور ہم والے کر دور ہم والے کر دور ہم والے کر دور ہم والے کر دور ہم والے کا دور ہم والے کی دور ہم والے کر دور ہم والے کی دور ہم والے کی دور ہم والے کی دور ہم والے کر دور ہم والے کی دور ہم والے کر دور ہ

غالب کمان ہے بینی اے مارڈ النے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کہ صحیح وصمکی دی ٹی ہے تو اے می ذ التدکلمہ کفر زبان ہے جاری کرنے کی اجازت ہے گرشرط اب بھی بھی ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی اور یقین قبی اور جزم تطعی ہو جو چیشتر تھا گر افضل اب بھی یہ کہ جان د ۔ یہ گر کلمہ کفر زبان ہے نکال کر اسملام ہے نہ ہے ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بالم اوشر کی مسلمان کل کفر صاور نہیں کرسکتا اب بات وہی خص زبان پر لائے گا جس کے دل بیس اسمام کی آئی ہی وقعت ہے کہ جب چاہا اس کا انکار کر دیا اور کلمہ کفر ڈبان سے شکال دیا۔ جبکہ ایمان تو ایسی تصدیق اور یقین محکم کانام ہے جس کے خلاف کی اصلاً مخبائش نہیں۔ (بہارشر بعت)

ا۔ عقیدہ : جب تک ول میں تمام ضروریات دین کی تقدیق جا گزین اوراسلام کی تقانیت پریفین کامل باتی ہے۔ کبیرہ گناہوں میں گرفتار مسلمان ہسلمان ہی ہوا و جنت میں جائے گا۔ خواہ المدعز وجل اپنے محض فضل ہے اس کی مغفرت فرمادے۔ یا حضورافدی علیہ کی شفاعت کے بعدیا پے کی محفر فضل ہے اس کی مغفرت فرمادے۔ یا حضورافدی علیہ کی کے در آپا کر بخشا جائے۔ اس کے بعدیا پے کہ کو کا۔ یایوں کہ یو کہ گفاہ کی محال کے بعدیا اپنے کے کی بھی مزا پاکر بخشا جائے۔ اس کے بعد بھی جنت ہے نہ نکا گا۔ یایوں کہ یو کہ گفاہ کی مسلمان برادری نے بیں لکتا۔ (بہارشر ایوت) مسلمان برادری نے بیں لکتا۔ (بہارشر ایوت)

۳۔عضید : ایمان و کفریش و اسطنیس ۔ بینی آ دمی یامسلمان ہوگا یا کافر۔ تیسری صورت کو کی نیامسلمان ہوگا یا کافر۔ تیسری صورت کو کی نہیں کہ نہ مسلمان ہونہ کافر۔ ہاں بیمکن ہے کہ ہم بوجہ شبہ کے کسی کو نہ مسلمان کہیں نہ کافر۔ (بہارشر ایعت)

ہم کب کہتے ہیں کہ کا فر کا وظیفہ کرلو۔ مقعمد یہ ہے کہ اے کا قر جانو اور پوچھا جائے تو قطعاً کا فرکہو،۔نہ بید کہ اپنی "مسلح کل" یالیسی ہے اس کے تفریر میردہ ڈالو۔

جب اصلاً کسی کفرک مغفرت نه ہوگ ۔ جیسا کرقر آن کریم کی گواہی ہے تو جوکسی کافر کے لئے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مرتد یعنی ایسے خس کوجوکلہ گوہ ہو کر کفر کرے اس کے مرحوم یا مغفور یا رحمۃ اللہ علیہ یا تو رائٹہ مرقدہ یا اس کے ہم معنی دوسر سے الفاظ کے ۔ یا کسی مردہ ہندوکو کہ علانہ اسلام سے دور اور کفر پر اڑار ہا، بیکنٹھ ہاتی کے وہ خود کافر ہے کہ درخقیقت انکار کرتا ہے تھم قر آئی اور فرمان ربانی کا۔

قزآن کریم کاواضح ارشاد ہے کے مغفرت اور بخشش کی دولت صرف ان خوش نصیبوں کے لئے ہے جو مرتبے دم تک ایمان واسلام پر قائم رہے۔ توجو بدنصیب عمر بحر کفر وشرک میں گرفتار رہے اور اس مان میں کرفتار رہے اور اس موت نے انہیں آلیاان کے لئے بخشش و نجات کی تمام را ہیں اور معفرت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔

اوران سے بدتر ہیں وہ بد بخت جو کلہ اسلام پڑھ کر کفر پر مریں۔اسلام کا نام لیں اور کفر
کی بہتی آباد کریں۔ بیہ کب اس قابل ہیں کہ رحمت المحل ان کی طرف متوجہ ہو۔ اسی لئے
قرآن وحدیث کے احکام کے بموجب ایسوں کی نماز جنازہ پڑھنا بھی حرام اور شدید گن ہ
ہے کہ آخر نماز جنازہ کا مقصود بھی مرفے والے کے لئے دعائے مغفرت اور عام مسلمانوں
کی ج نب سے اس کی شفاعت ہے۔ جبکہ وہ بدنھیب اس وولت کا اہل ہی شہیں۔ بکہ اس
کے مرفے کے بعد اس کی شفاعت ہے۔ جبکہ وہ بدنھیب اس وولت کا اہل ہی شہیں ۔ بکہ اس
مرم نے کے بعد اس کی قبر پر بغرض زیارت ، بعلوراکرام جانا بھی شرعاً ایک بہت بڑا گناہ
اور حرام دنا جائز ہے۔ یو بھی ان کے گفن و فرن بھی شرکت بھی شرعاً ورست نہیں اور ان احکام
شرعیہ کی علت و بی ہے کہ جب وہ ایمان سے کا لی جس تو اس کی اجلیت بی نہیں کہ ان پر نیاز
جنازہ پڑھی جائے اور جب مبغوض ومرد و داور لعنت الہیٰ بیں گرفتار جیں تو ان پر پندسیں کیسی
اور ان کے لئے عزت و تحریم کا اجتمام کیا ؟

مسلمان مردوں اور عورتوں پرلازم ہے کہ وہ ایسے منافقوں کو اپنی جماعت میں کسی طرح نہ پنینے دیں اور ہر گز کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ایسے بدنصیبوں کی ہمت افزائی ہواور ایسے بدنصیب مسلمانوں میں شار کیے جا کیں اور یوں غیروں کی نگاہوں میں ان کی تجروی و آگئے ایسے بدنصیب مسلمانوں میں ان کی تجروی و آگئے ایسے بدند پر اسلام تراب اسلام تراب کے ایسے کی اسلام تراب کا ایسے فتند پر اسلام تراب کی تراب کی اسلام تراب کی تراب ک

دازوں کے فتنوں سے بچائے۔ (بہارشریعت)

۲۔ عضید ، شرک کے معنی جی کہ اللہ تعالی کے سواکسی اور کو واجب الوجود یا مستخل عبادت جاننا۔ لیعنی اللہ تعالی کی ڈات وصفات میں دوسرے کوشریک کرنا اور یہ کفر کی سب سے بدتر تسم ہے۔ اس کے سواکوئی بات اگر چہ کیسی ہی شدید کفر ہو، هیقتہ شرک نہیں۔ بہی وجہ ہے کہ شریعت مظہرہ نے الل کما ب کفار تعنی بہودیوں اور نصرانیوں کے احکام مشرکین کے احکام سے

جدابیان فر مائے۔مثلاً کمانی کا ذبیحہ طال ہے اور مشرک کا مردار۔ کمابیہ ہے نکاح ہوسکتا ہے مشرکہ سے نبیس۔ ہاں بھی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے۔ یہ جوقر آن شریف میں فر مایا کہ شرک نہ بخشا جائے گا وہ اس معنی پر ہے بینی اصلا کسی کفری مففرت نہ ہوگی۔ ہاتی سب کنا ہ اللہ عزوج ل کی مشیت پر ہیں۔ جے جاہے بخش دے۔

بعض اعمال جو تطعاً ایمان و اسلام کے منافی ہوں ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا۔
جسے بت یا جا ندسورج کو بحدہ کرنا۔ قرآن کریم اکھیہ معظمہ یا کسی نبی اللہ کی تو جین کرنا اس کی شان و وقعت کو گھٹا تا۔ یہ با تیس یقینا کفر جیں۔ یونمی بعض! عمال کفر کی علامت جی جینے زنار
یا ندھنا ، تشقہ لگا نا سر پر ہندوؤں کی طرح چنیار کھنا۔ معاذ اللہ جوائی با تون کا مرتکب ہوا سے
از سرتو اسلام الانے ، کلمہ پڑھے اور اس کے بعدا چی محدرت سے تجدید تکاح کا تھم ویا جائے گا۔
لینی اس پرلازم ہے کہ اس تعل سے تو بہ کرے کلمہ اسلام پڑھے اور اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح
پڑھائے (بہارشرایوت)

## ٣٢\_صحابه كرام رضى الله عنهم

جن صاحب ایمان اوگوں نے ونیا کی ڈندگی میں حضور علیہ کی زیارت کی اور حالت ایمان پر ہی اس دنیا ہے انقال کر محے صحالی کہلاتے ہیں۔ ایسے مسلمان بڑے خوش نصیب سے کہ انہوں نے حضور علیہ کو حالت ایمان میں ویکھا۔ صحابہ کرام کی تعریف کے بارے میں ارشاد باری ہے کہ ''اے مسلمانو! تم سب امتوں ہے بہتر وافضل ہو۔ تہبیں اوگوں کو افضل پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیک کا تھم دیتے ہواور برائی ہے منع کرتے ہواور اللہ برکائل ایمان رکھتے ہو۔' معلوم ہوا کہ جس طرح المد تعالی نے ہمارے نی معرب محمد علیہ کا کہ انہیاء میں افضل بنایا ہے۔ ای طرح آپ

## كى امت كوسب امتول عد العنل بنايا ہے۔

ا۔ عقید است معانی کا لغوی مطلب ساتھ اور دوست ہے۔ محابہ کرام براہ راست حضور علاقے کے تربیت یافت سے انہوں نے حضور علاقے سے اسلام کی تعلیم حاصل کر کے ساری دنیا ہیں اسلام کو پھیلایا۔ قرآن وحدیث کی حفاظت کی اس لئے محابہ کرام کی عظمت اور مقام اس قدر بلندہ کے کہ ان کے بعد آنے والے کی فقص کو بھی محالی کا درجہ نہیں ال سکتا۔ قدر بلندہ کے کہ ان کے بعد آنے والے کی فقص کو بھی محالی کا درجہ نہیں ال سکتا۔

۲۔عقیمہ است ہے جورات مان وحدیث کی صورت میں کیونکہ آئیس حضور علیہ ہے جورات ملا وہ کمل طور پر ہدایت ہے جوزات مان وحدیث کی صورت میں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے ولوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اوراس کو تمہارے دلوں میں زینت دے دی ہے اوراس کو تمہارے دلوں میں زینت دے دی ہے اور تمہارے دلوں میں زینت دے دی ہے اور تمہارے دلوں میں زینت دی اور ہمان سے اللہ جانے والا اور حکمت والا ہے۔ الاجرات : عام)

التدتعالي محابرام مدائن بمدمحابرام دوتم كرين اور العرر ووسحابه كرام جومكه معظمه سعايناوطن ابنا كحريار ابنامال ومتاع سب مجرج وزكر حضورك لعرت ورفالت میں مدینه طبیبہ بجرت کر محے۔اور العروہ محابہ قرام میں جنہوں نے حضور کی محبت وحمايت يش تمام مهاجرين كو باتحول باتحوليا اور جرآ زمائش بيس حضور اكرم كاساتحد دياان ے مامنی ہونے کے بارے ارشاد الی ہے کہ مہاجر اور العرصی ابد کرام سے پہلے اور بعدوالے اوران کی چیردی کرنے والول سے القدرائنی موااورووان سے مائنی موے ان کے لئے ایسے باغ تیں جن کے نیچ نہری بہتی میں دوان میں بھیشد میں کے سیندی کامیانی ہے۔"(التوبہ: ۱۰۰) الم - عقيده : محابكرام سالتدتعالى في بعلالى كاوعده كياب حضور محايدكرام كودكي كرخوش : وتے تنے البته كا فرادگ محابه كرام كود كي كرغمہ ہے جل اٹھتے ہتے اس لئے محابہ كرام ك خلاف كونى بات كرم جس سان كى وهمتى ظاهر بهوتى بواعقا كداسلام كي من في ب- ارشاد باری تعالی ب كه محمد الله كرسول بي اورجوآب كرساتمي بي كفار برسخت تیں۔ آپس میں رخم دل تیں۔ رکوئ و بجود کرتے ہیں۔اللہ کا فضل اور خوشنو دی تلاش کرتے تیں ان کے ماتھوں پر بجدوں کے نشان میں۔ میں خو میاں کی تو رات اور انجیل میں بیان ہوئی جیں ان کی مثال ایک بھیل کی مانند ہے جس نے اپنا خوشیدنگا! پھراسے توت کی اور موٹی ہوگئی۔ سانوں کو خوش کرنے لگی تا کہ الشران کی وج سے گفار کو اللہ تے۔ اللہ نے اللہ نے ان میں سے

ای نداروب اور نیک کام کرنے والوں کے لئے تحصی اور اج ظلیم کا وعدہ کیا ہے۔'(الفتح: ۲۹)

۵۔ عقیدہ : بی کریم کے بعد خلیفہ برتی حضرت سیدیا ابو بکر صدیق کے بحر حضرت سیدیا علی ہیں۔ پھر جھ مہینے کے لئے فاروق اعظم ، پھر حضرت سیدیا علی ہیں۔ پھر جھ مہینے کے لئے حضرت سیدیا امام حسن مجتبی خلیفہ برحق ہوئے۔ رضی اللہ تدی تی عنبم ۔ ان حضرت کو ضفائے راشد بن اور ان کی خلافت کو خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی بی جانشنی اور میں بیاب کو پوراحق اوا کہ جانس راشد بن اور ان کی خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کے اور بیر راشد بن کے بعد عشرہ مبشرہ کے بقیہ افراویعنی معنبرین کو پوراحق اوا کر ویا۔ خلفائے اور بیر راشد بن کے بعد عشرہ مبشرہ کے بقیہ افراویعنی صفیت معید بن ابی وقاص احضرت طلح معنبرین کر بیر اور حضرت ابوعبد ہیں الجراح سے بیسب قطعی جنتی ہیں۔ چاروں خلفائے راشد بن اور حضرت طلح خفیرہ چھوسحا ہے سب ل کرعشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ یعنی وہ وی صحابہ راشد بن اور حضرت کی بشارت کی اور بہتی کہلائے۔

العند المحاليد المحتمد المجان المراكب الموري المحابر المحابر المحابر المحابر المحابر المحابر المحتمد 
کے عقیدہ : لہذا ہی اگرم علی کے سحابہ کی شان میں گتائی کا لفط ہولئے سے اپنی زبان کو روکنا واجب ہے۔ آپ کے سی بھی صحابی کو پڑا کہنا یا اس برطعن و تشنیج کرنا کفر و گرائی ہے۔ نبی اگرم علی ہے۔ آپ کے سی بھی صحابی کو پڑا کہنا یا اس برطعن و تشنیج کرنا کفر و گرائی ہے۔ نبی اگرم علی ہے۔ ایک است کو بڑے زور دار الفاظ میں ارشاو فر مایا۔ میرے صحابہ کے حق میں اللہ تعالی سے ورتے رہنا۔ میرے بعد الن کو اپنے اعتراجات کا نشانہ نہنا یعنی ان کو برائہ کہنا۔ ان سے جو شخص محبت رکھت سے تو وہ میری وجہ سے ان سے محبت کھتا ہے اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ان سے میں اور جس نے این سے دشمنی رکھی۔ اور جس نے ان سے دشمنی رکھی۔ اس نے میرے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ان سے میں تھے دبھی دبھی دہیں کے ساتھ دشمنی کر وجہ سے ان سے دہشمنی رکھی۔ اور جس نے میرے صحابہ کو رنجیدہ کیا اور جس نے میرے صحابہ کو رنجیدہ کیا اور جس نے میرے صحابہ کو رنجیدہ کیا اور جس نے میرے سے دہوں ہے۔ اس سے دہشمنی رکھی۔ اور جس نے میرے صحابہ کو رنجیدہ کیا اور جس نے میرے سے دہوں ہے۔ اس سے دہشمنی رکھی۔ اور جس نے میرے صحابہ کو رنجیدہ کیا اور جس نے میرے سے دہوں ہے۔ اس سے دہشمنی رکھی۔ اور جس نے میرے صحابہ کو رنجیدہ کیا اور جس نے میرے سے دہوں ہے۔ اس سے دہشمنی رکھی۔ اور جس نے میرے صحابہ کو رنجیدہ کیا اور جس نے میں سے دہوں ہے۔ اس سے دہوں ہے  اس سے دہوں ہے دہوں ہے دہوں ہے۔ اس سے دور ہے دہوں ہے۔ اس سے دہوں ہے دہوں ہے دہوں ہے۔ اس سے دہوں ہے دہوں ہے۔ اس سے دہوں ہے دہوں ہے۔ اس سے دہوں ہے دہوں ہے۔ اس

مجھے رنے پہنچایا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراش کیاوہ عنقریب اس کو (اینے عداب میں) پکڑے گا۔ (ترندی)

حفرت ابوسعید خدریب سے روایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا کہ میرے محابہ کو ٹرانہ کہنا۔ اگرتم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا بھی سونا راہ خدا بیل ٹرج کرے تب بھی وہ میر سے محابہ کے ایک میر جو بلکہ آ دھ میر جو راہ خدا میں ٹرج کرنے کے اجر کونبیں یا سکتا۔ (ملکوہ شریف)

۸۔ عقیدہ ابن بیت ہے مرادنی اکرم عظیم کے کروائے ہیں۔ بن میں آپ کی ازواج مطہرات لینی بیویاں اور اولاد پاک جاروں صاحبزاد بان حضرت زبیب محضرت ام کلفوم معضرت رقید محضرت ام کلفوم معضرت رقید محضرت افام مسن و محضرت امام مسن اور داماد نبی حضرت افلی شیر خدا مسیمی اور داماد نبی حضرت افلی شیر خدا مسیمی اور داماد نبی حضرت افلی شیر خدا مسیمی اول کا سلما میدہ فاطمی طہارت کی گوائی آر آن محبم نے دی ہے نبی اکرم مسیمی کی اولاد کا سلما میدہ فاطمی عنہا ہے جاری ہوا۔ ان سب سے مجت رکھنا انہاں کی نشانی ہے۔

## ۳۳\_ولايت

ولایت و رمح دخدا دندنی شن ایک خاص قرب اور رتبه مقبولیت کو شبته میں اور جس بواہد تعاق نے اس قرب اور دجہ مقبولیت سے نواز اجواس کو ولی ابقد سکتے میں جس کا معنی ہے۔ ''ایند کا خاص دوست''

مردنت سے علم مانٹی متی سے جاتا ہم تیا ہو نے عور پیشیمہ ہو یا اللہ تھا گیا ہے ہارہ ہے۔ معد الرائے سے بیٹ بیٹن مور یاس معموم یو بورج کسن مجید کے وابد واقعہ میں شان مران م

الآاِنَ اَوْلِيّاءَ اللهِ لاَحُوفُ عَلَيْهِمُ وَلاَحُمْ يَحُونُونَ ٥ اَلَّذِيْنَ الْمُثَا وَكَانُوا يَتَعَوَّنَ ٥ لَمُ مُ الْلِيْنَ الْمُثَلَّى فِي وَكَانُوا يَتَعَوْنَ ٥ لَمُ مُ الْلِيْسُلِى فِي الْعَيْويِّ الدَّنْيَا وَفِي الْوْجِرَةِ ( يُونَ ١٤٠٤م)

ہے شک اللہ کے دوستوں پرکوئی ڈرنیس نہوہ ممکنین ہوں کے (اللہ کے دوست) وہ ہیں جو ایمان لائے اور متق ہیں ان کے لئے دنیا اور آخر مت کی زندگی میں خوشخری ہے۔

(پیس:۲۲۳)

کوئی وئی بھی بھی نبی کے درہے کوئیں پانچ سکتا اور نہ کوئی وئی جومحانی نبیں کسی محانی کے درہے کو پاسکتا ہے جاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ جو۔ای طرح ولی احکام شریعت کی پابندی سے بھی آڑاوئیں ہوسکتا۔

طریقت کدائیں حضرت اولیائے کرام کے طریق خاص کو کہتے ہیں منائی شرایعت ہیں، نہ اس راہ کی کوئی منزل، کوئی مرحلہ، کوئی حصرا حکام شرایعت کے مقابل و مزائم طریقت شرایعت ہی کا باطنی حصرے۔ شرایعت نام ہاں تمام علوم داخکام کے جموعہ کا جوجہم و جان روح و قالب جمد و قلب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیس میں سے ایک حصے کا نام طریقت ہے۔ صرف فرض و واجب اور حلال و حرام و غیرہ کے جموعہ کا نام شریعت رکھ لیمنا محت اندا محایان ہے۔ بلد طریقت کے احوال و حقائق اگر شریعت کے مطابق ہوں تو تو تو مقبول ہیں ورند مردود۔ تو جو یہ بعض صوفی نما جاال کہد دیا کمن اندھایان ہے۔ بلد طریقت کے مطابق ہوں تو تو مقبول ہیں ورند مردود۔ تو جو یہ بعض صوفی نما جاال کہد دیا کمن اندھایان خریب ہو اور خیال باطل ۔ اور اس خوال کے باعث ایمنی ہوسکتا۔ ابلات شیطانی فریب ہوار خیال باطل ۔ اور اس زم باطل کے باعث ایمنی ہوسکتا۔ ابلات صریح کفر والی دے جبکہ احت اس بالی باطل ۔ اور اس کوئی و کیسا ہی تھیم ہوسکدوش نہیں ہوسکتا۔ ابلات اگر مجذوبیت سے خطل تک اور وہ شریعت کا مقابلہ بھی نہ کرے گا دور نہ کی گردیم میں معرف کا موال ہی ایمن کی عرب کا دور نہ کا موال سے ایمن کی گا دور کی کھر ایمنی کا دور کی بائری کے خلاف تھی داکل ہوگا ہیں ہو سے تھی والماتوں کی اور وہ شریعت کا مقابلہ بھی نہ کرے گا دور نہ میں ہور کیا دور نہ کی بائری کے خلاف تھی دائی گا دے گا۔

بلا دعوی نبوت ولی اللہ کے ہاتھوں خلاف عادت کس امر کے ظاہر ہونے کا نام کرامت ہے۔ اولیا و، مدّدی کرایات فی اور قرآن وسنت سے ٹابت بیل جن کا انکار جہالت اور کمرائی کا مشان ہے۔ ولی ن کرامت حقیقت بیل اس کے نبی کامیجز ہ ہوتا ہے جواس کے نبی اور اس کے نبی کامیجز ہ ہوتا ہے جواس کے نبی اور اس کے لائے ہوئے وین کے جا ہونے کی وقیل ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمصطفی حقیقہ کی امت کے اولیائے کرام کی جنتنی کرائیس میں وہ سب آپ کے مجزات میں شائل ہیں۔

و کھوٹر آن پاک میں حضرت سلیمان علیدالسلام کے صحافی آصف کی کرامت کدانہوں نے آئے جھوٹر آن پاک میں حضرت سلیمان علیدالسلام کے صحافی آصف کی کرامت کہ جب ان کے جب ان کے جب دت خانے میں حضرت ذکر یا علیدالسلام نے بے موسم کے پہل وغیرہ پائے تو آپ کے پوچنے پر حضرت مریم نے بتایا کہ یداللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔

ای طرح ولی کی کرامت سے بوقت طاجت کھانے پینے کی چیزوں اور چینے کے لہاس کا فلام ہونا' پانی کے اوپر چلنا' ہوا جس اڑنا' بے جان چیزوں اور جانوروں کا با تیس کرنا' مریض اور مصیبت زوہ کی بیاری اور مصیبت کا اولیاء اللہ کی توجہ اور وعاسے دور ہو جانا۔ اپنے متعلقین کو دشمنوں کے شرسے بچ نا۔ بینکڑوں میل دور کے واقعات و مناظر کا دکھے لینا۔ ان کی توجہ اور وعاسے خشک چشموں کا جاری ہونا اور دریائے نیل کا فاروق اعظم عمر بن انتظاب رضی اللہ عنہ کے تقم سے جاری ہونا۔ الغرض اس قتم کی جیٹار کرامات کی تفصیل معتبر کتابوں جس موجود ہے جن کا انگار میں ہونا۔ الغرض اس قتم کی جیٹار کرامات کی تفصیل معتبر کتابوں جس موجود ہے جن کا انگار میں ہونا۔ الغرض اس قتم کی جیٹار کرامات کی تفصیل معتبر کتابوں جس موجود ہے جن کا انگار میں ہونا۔ الغرض اس قتم کی جیٹار کرامات کی تفصیل معتبر کتابوں جس موجود ہے جن کا انگار میں ہونا۔ الغرض اس قتم کی جیٹار کرامات کی تفصیل معتبر کتابوں جس موجود ہے جن کا انگار میں کیا جا سکتا۔

حصيدووم

# شرعى اصطلاحات

عبادت اورمعاملات دین کے متعلق شریعتِ اسلامیہ کی اصطلاح متدرجہ ذیل ہیں۔ اور ہرشم کی عمادت سے پہلے ان کا جاننا ضروری ہے تا کہ عمادت شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔

الفرض

اس عمل کو کہا جاتا ہے جونص تعلقی لینی قرآن پاک اور سنت کی رو سے ثابت ہوا سے عمل کو شریعت کی رو سے ثابت ہوا سے عمل کو شریعت کی رو سے کرمنا ضروری ہے اسے بلاشر کی عذر ترک کرنے والا فاسق و فاجر ہوگا اور اس کا انکار کرنے والد کا فر ہوگا ہوسے نماز روز ہ نجے 'زکو ہ وغیر ہ فرائش میں ہے ہیں ۔ اگر کوئی ان کا انکار کرے گاتو وہ دائر واسلام ہے نکل جائے گا۔

فرض کی دوستمیں ہیں:

۲۔ فرض کفایہ

ا\_فرض عين

عنوض عین : فرض مین و وفرض ہے جس کا اداکر ناہرا کے لیے منروری ہے۔ اور فرض کفامید و فرض ہے کہ جس کا بحرنا ہرا کی کے لیے ضروری نہیں۔ بلکہ بعض ہوگول کے اداکر نے سے سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بھی ادانہ کرے تو سب گنبگار ہول۔ جسے نماز جناز واگر کوئی بھی ادائہ کرے تو سب مسلمان گنهگار ہول گے۔

۲۔ **اور** جب نواجب وہ ہے جوشریعت کی ظنی دلیل سے ٹابت ہواس کا کرنا ضروری ہے اور اس کا بلاکسی تا و بلاکسی تا و بلیل سے ٹابت ہواس کا کرنا ضروری ہے اور اس کا بلاکسی تا و بلی اور بغیر کسی عقر رکے جھوڑ دینے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے بیکن اس کا انکار کرنے والا کا فرنبیں بلکہ گمراہ ہے۔

س\_ اللغفة : سنت العمل كوكها جاتا بجوصفور والله في كيا برياكي مل كوكر في كالحكم المحكم 
۲\_شنت غيرمؤكده

ارشنت مؤكده

(الف). سنت مؤكده :سنت و كده وهمل بجوحضور في كريم عليه في بيشهكيا اور شری عذر کے بغیر بھی نہیں چھوڑا مگر بیان جواز کے لیے بھی چھوڑ بھی دیا اے ادا كرنے ميں اجروثواب بالبترائے چھوڑ وينے كى عادت بنالينے ميں كنه كارى باس كيسنت مؤكده كو بميشه كرنا جايئ - نماز فجركى دوركعت سنت ادر نمازظهرك جار ركعت فرض ہے پہلے اور دور کعت فرض کے بعد سنتیں۔اور نماز مغرب کی دور کعت سنت اور نماز عشاء کی دورکعت سنت \_ رینماز و بنجگانه کی بار در کعت سنتیں سب سنتِ مؤ کد د ہیں ۔

(ب) سينت غير مؤكده: سنت غير مؤكده وه فعل ب جي حضور علينة في مسلسل نہیں۔ بلکہ بھی کیااور بھی چھوڑ دیا۔اےادا کرنے والاثواب مائے گااوراس کوچھوڑ دینے والا عذاب كالمستحق نبيس بيسي عصرك يبليكي جاردكعت سنت ادرعشاء سے بہلے كى جاردكعت سنت كەربىرىب سنت غيرمۇ كدە بىل رسىت غيرمۇ كدەكوسىنىڭ زائدە بھى كىتے بىل\_

سم م**اللیقه حلب** : ہروہ کام مستحب ہے جوشر لیعت کی نظر میں پسند بدہ ہواور اس کو چھوڑ وینا شریعت کی نظر میں بُراہی نہ ہو۔ خواہ اس کام کورسول اللہ علیہ کے کیا ہویا اس کی ترغیب دی ہو۔ یا علاء صالحین نے اس کو پیند فر مایا اگر چہ حدیثوں میں اس کا ڈکر نہ آیا ہو۔ میرسب مستخب ہیں۔ مستخب کوکرنا لواب اوراس کوچھوڑ دینے پر نہ کوئی عذاب ہے نہ کوئی عمّاب۔جیسے وضو کرنے میں قبلدرو بوكر بينصنا نمازين بحالب قيام بجده گاه پرنظرر كهنا خطبه مين خلفاء راشدين كا ذكر كرنامسخب

۵\_ فعل بیا یک طرح کاستحب عمل بی ہے جے ادا کرنے کے متعلق حضور نے فضیبت بیان کی ہےا سے کرنے میں بہت تو اب ہے اور شکرنے میں کوئی مضما کفتہیں ہے۔

٣ \_ **مُباح**: مباح دہ ہے جس کا کرنا اور چھوڑ دینا دوٹوں پر اہر ہوں ۔ جس کے کرنے میں نہ کوئی تو اب ہوا در چھوڑنے میں نہ کوئی عذاب ہو۔ جیسے لذیۃ غذاؤں کا کھانا اور نفیس کیڑوں

۷- حوام : حرام وہ ہے جس کی ممانعت تطعی شرعی دلیل سے ثابت ہواس کا حجھوڑ نا ضروری اور باعث تواب ہے۔اوراس کا ایک مرتبہ بھی قصداً کرنے والا فاسق دیجہنی ہے اور گناہ کمیرہ کا مرتکب ہےاوراس کا انکار کرنے والا کا فرہے۔حرام فرض کے مقابل ہے لیتنی فرض کا کرنا ضروری اه رحرام کا جھوڑ ناضر دری ہے۔ marfat.com

٨\_ مكروه تحرور يمى: كرورتم كن وه يجوثريت كالمن ديل علابت بواس كالحجور نالازم اور باعث تواب إاس كاكرف والاكنبكار الرحداس كرف كاكناه حرام کے کرنے ہے کم ہے۔ مگر چند باراس کو کرلیما گنا و کبیرہ ہے بعنی یا در کھو کہ بیدواجب کو مقابل ہے لیعنی واجب کو کرنالازم ہے اور مکروہ تحریمی کوچھوڑ نالازم ہے۔

9\_ اساء ت: اساءت وه ب جس كاكرنا مُراج اور بهى الفاتيد كريني والالائق عمّاب اوراس كرنيكى عادت بنالين والاستحق عذاب ب-بادرب كديدسنب مؤكده كامقابل ب-يعن سنت مؤكده كوكرنا ثواب اورجيموژ نائراب اوراساء من كوتيموژ ناثواب اوركرنا ثراب

•ا\_ **مكو وه شدويدي** : مروه ترين وه بين كرناشر يعت كو پيندنيس يكراس ك كرنے والے پرعذاب بيس جوكا۔ بيسنت غير مؤكده كامقابل ہے۔

اا ـ خلاف اولى : خلاف اولى ده ب حس كوچيوژ دينا بهتر نفانيكن اگر كرليا تو تجومضا كفته مبیں۔ بی<del>متحب کامقابل ہے۔</del>

## ا۔ وصو

جسم کے چنداعضا م کونی اکرم علیہ کے فریان اور سنت کے مطابق دھونے کو وضو كما جاتا ہے۔ وضونماز كے ليے ضروري ہے كيونكداس كے بغير نماز تبيس موتى -ارشاد بارى تعالیٰ ہے کہ:

ليني اے ايمان والو! جب تم نماز روھے كا اراده كرلوتو ايئے منداور كہنيوں تك ہاتھوں كو وَ أَيْدِ يَكُمْ أَلَى الْمَدَافِقِ وَاصْعَقُ اللهِ وَالْمُسَعِقُ اللهِ وَالرَّاسِ كُرُواور تُخُول تك بإول دهوور (ب ۲ الما کده ۲ )

لَايَهَا الَّذِيْنَ الْمَشْقُ [ إِذَا قُمَتُمُ إِلَى الصَّلَويِّ فَاغْسِلُونَ وَجُوَّكُمُ بُرُوُسِكُمْ وَارْجُلَكُمُ إِلَى الْكُغْبَيْنِ.

وضو کے بارے میں رسول اکرم علیہ کے چندار شادات کرامی حسب ویل ہیں:-

ا حدیث : حضرت ابو ہر مریق ہے روایت ہے کہ حضور علیقے نے صحابہ کرام ہے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تنہیں ایس چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالی گنا و معاف کر دیتا ہے اور درجات بلندكرتا بي-صحابة في عرض كى بال يارسول الله افر ماياد وحس وقت وضوكر المشكل

ہواں وقت کامل وضو کرنے اور معجدوں کی طرف کثرت سے جانے اور آبک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کا تواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر اسلام کے لیے گھوڑا باند صنے کا ینے'۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث: حضرت ابو ہر برہ ہے ۔ روایت ہے کہ حضور علیہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے ہاتھ اور پاؤں وضو کے باتھ اور پاؤں وضو کے باعث حیلتے ہوں گئے تھا ور پاؤں وضو کے باعث حیلتے ہوں گئے تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے لیجنی وضو اچھی طرح کرے۔ (بخاری شریف)

"- حدیث : حضرت عثمان عنی نے اپنے غلام عمران سے وضو کے لیے پائی ما نگا اور مردی
کی رات میں باہر جانا جا ہے تھے۔ عمران کہتے ہیں کہ میں پائی لایا انہوں نے منہ ہاتھ
دھوے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے رات تو بہت شنڈی ہے۔ اس پر فر مایا کہ میں
نے رسول اللہ علیہ ہے سنا ہے کہ جو بندہ وضوئے کامل کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے اس کو سے کہ کے کہا گئا و بخش دیتا ہے۔ (مفکورہ شریف)

٣- حديث : حضرت ابو ہريرة ت روايت ہے كه حضور علي في نے قرمايا ہے " وضو كے بغير نماز قبول نبيں ہوتی يہاں تک كه دضوكر لئے"۔ ( بخارى شريف )

۲- عدیث : حضرت عبداللہ صنا بحق ہے دوایت ہے کہ دسول عبیقے فریاتے ہیں اور حب تاک میں پانی بندہ جب وضوکرتا ہے تو کلی کرھنے ہے مند کے گناہ گرجاتے ہیں اور جب تاک میں پانی فرال کر صاف کیا تو ناک کارگزاہ نکل گئے اور جب مندوعویا تو اس کے چبرے کے گناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں یہاں تک کہ پاتھوں یہاں تک کہ پاتھوں کے گناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناہ نکلے اور حب سرکام کے کیا تو سرکے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے اور جب باؤں دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے دور سے نکلے اور جب برکام کے کیا تو سرکے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے اور جب باؤں دھوئے تو پاؤں کی خطا میں تعلیم یہاں تک کہ تاخوں سے پھر اس کام جدکو جانا اور اس کا نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ تو اب کا باعث ہوگا '۔ (نیائی شریف)

كامل وضوكر اس كے ليے دو كمنا تواب ب ' (طبر إني)

9\_ حديث : حفرت الوهرية معروايت م كرحضور عليه في فرمايا" ومؤمن كازبور ال حدتك ينيح كاجهال تك وضوكا ياني يبنجا بيا" (مسلم شريف)

ا\_وضو كا مسنون طريقه: رسول اكرم علي كى سنت كے مطابق وضوك مستون طریقه حسب ذیل ہے:-

وضوكرنے والے كوج استے كداسية ول ميں وضوكا اراد وكر كے قبله كى طرف مند كر كے كسى او چی جکہ بیٹھے اور بسم الندالرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھ تین مرتبہ کٹوں تک دھوئے بھر مسواك كرے اگرمسواك نه بوتو انگلي ہے اپنے داننوں اورمسوز هوں كول كرصاف كرے اور اگردانتوں یا تالومیں کوئی چیز انکی یا چیکی ہوتو اس کوانگل ہے نکالے اور چیز ائے۔ پھر تین مرتبہ کلی کرے اور اگرروز و دار نہ ہوتو غرارا بھی کرئے لیکن اگرروز و دار ہوتو غرارانہ کرے کہ حلق كاندرياني على جان كاخطره ب مجردا بناته ستنن دفعة اك من يانى ير حاس اور بائيس باتھ سے ناک صاف کرے۔ پھر دونوں باتھوں میں یانی لے کرتین مرتبداس طرح چہرہ دھوئے کہ ماتھے پر بال تکلنے کی جگہ ہے لے کر تھوڑی کے بنچ تک اوردا ہے کان کی اوے بائیں کان کی اوتک سب جگہ یافی بہ جائے اور کہیں ذراہمی یافی بہنے سے ندرہ جائے۔ اگر داڑھی ہوتواہے بھی دھوئے اور داڑھی میں انگلیوں سے خلال بھی کرے لیکن اگر احرام باندها ہوتو خلال ندکر ہے۔ پھرتین مرتبہ کہنی سمیت یعنی کہنی سے بچھاو پر داہنا ہاتھ دھوئے چھر اس طرح تین مرتبه بایال باتھ دھوئے۔اگرانگی میں تنک انگوشی یا چھلہ ہویا کلائیوں میں تنک چوڑیاں ہوں تو ان محصوں کو ہلا بھرا کر دھوئے تا کہ سب جگہ یائی بہہ جائے۔ پھرایک بار بورے سر کامنے کرے اس کا طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو یانی ہے تر کر کے انگوشے اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیوں کی ٹوک کوایک دوسرے سے ملائے۔اوران چھوں انگلیوں کوایے ماتھے پر رکھ کر چھھے کی طرف مرکے آخری حصہ تک لے جائے۔اس طرح كەكلمەكى دونوں انگلياں اور دونوں انگوشمے اور دونوں ہتھيلياں سرے ندنگنے يا كيں۔ بجرس كے پچھلے مصدے ہاتھ ماتھ كى طرف اس طرح لائے كدونوں بھيليال سرك دائيل بائیں حصہ پر ہوتی ہوئی مانتھ تک واپس آجائیں۔ پھر کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کانوں کے اندر کے حصوں کا اور انگوشھے کے پیٹ ہے کان کے او بر کامنے کرے اور انگلیوں کی بیٹے ہے

گردن کائٹ کرے۔ پھر تمن باردا ہٹا پاؤل شختے سمیت لیتی شختے ہے پھواو پر تک دھوئے پھر بایاں پاؤں ای طرح تمن دفعہ دھوئے۔ پھر بائس ہاتھ کی چھنگلیا ہے دونوں پیروں کی انگلیوں کا اس طرح خلال کرے کہ پیر کی داہنی چھنگلیا ہے شروع کرے اور ہائیں چھنگلیا پرختم انگلیوں کا اس طرح خلال کرے کہ بیر کی داہنی چھنگلیا ہے شروع کرے اور ہائیں چھنگلیا پرختم کرے۔ وضوفتم کر لینے کے بعد ایک مرتبہ بید عا پڑھے:

## ٱللَّهُ مَّ اجْعَلَيْ مِنَ الْتُوَامِينَ كَ اجْعَلُنِ مِنَ الْمُتَطَلِّقِ مِنْ ٥

اور کھڑے ہوکر وضوکا بچاہوا یائی تھوڑا سائی کے لیے کہ یہ بیار بول سے شفاء ہے۔ اور بہتریہ ہے کہ وضویس ہر عضو کو دھوئے ہوئے کہم اللہ پڑھالیا کرے اور در و دشریف وکلہ شہادت بھی پڑھتار ہے اور ریکھی بہت بہتر ہے کہ وضو بورا کر لینے کے بعد آسان کی طرف منہ کرے

سُنبَحَانَكَ اللَّهِ مُدَوَيِعَمُدِكَ الشَّهَدُ النَّهُ الْدَالْتَ الْدَالْتَ الْسُنَعَةُ وَالْدَيْرِ اللَّهِ اورسور وإنَّا التَّوْلُنَاكُ بِرْصِے مران وعا دُس كا بِرْ حنا ضرورى نبين بِرْ ه لِيْ تَواجِما اور تُوابِ ہے۔ نہ پڑھے تو كو لُ حرج نبيس ہے۔

اوپر جو بچھ بیان ہوا بیوضوکرنے کاطریقہ ہے لیکن یادر کھیں کہ وضوص بچھ چیزیں الیمی جیں جوفرض جیں کہ جن کے چھوٹے یا ان جس بچھ کی ہوجائے سے وضونہ ہوگا اور پچھ با تنس سنت جیں کہ جن کواکر چھوڑ دیا جائے تو ممناہ ہوگا اور پچھ چیزیں مستحب جیں کہ ان کے چھوڑ دینے سے وضوکا تو اب کم ہوجا تا ہے۔

# ا ـ وضو كم فوائض: وضوض بارجزي فرض بن:

- (۱) بورے چرے کا ایک بار دھوتا۔
- (٢) ايك أيك باردونول باتحول كوكهنيول سميت دحونا...
- (٣)ايك ايك بارچوتفائي مركائح كرتاليني كيلا ما تحديم پر پيمبرليما ـ
  - (۳) ایک بارنخنول سمیت دونوں پیرو**ں کود حوتا**\_

(الف) . منه دهونا : شروع پیٹانی ہے لینی جہاں تک محوامر کے بال ہوتے ہیں۔ خوزی کے نیچ تک لمبائی ش ایک کان ہے دومرے کان کی لوتک چوڑ اکی بیں اس صدکے اندرجد کے ہر جصے پر پائی بہانا فرض ہے۔ اندرجد کے ہر جصے پر پائی بہانا فرض ہے۔ Marfat. Com مسئلہ الیوں کا وہ حصہ جو محمد آغاد تا آب بند کرنے کے بعد طاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ یونکی رخسار اور کان کے نظامی جو محکمیت جسے کیٹی کہتے ہیں۔ اس کا دھونا محی فرض ہے۔ مصمئلہ اندہ کا سوراخ آگر بند شہوتو اس میں پائی بہانا فرض ہے آگر تنگ ہوتو پائی فرانے میں نتھ کو حرکت و سے ورشر کت و بنا ضروری نہیں ۔ (در می ر)

(ب) - كلينال دهونا :ال عم من كبيال بمى داخل بير -اكركبنول ساء انتول تك كولى جكدة روبرابرة صلف سدر جائے ي - وضور بوكا -

مستقد : ہرسم کے جائز و تا جائز کہنے چھلے اگوٹھیاں پہنچیاں کنگن کا کی لاکھ و فیر وکی چوڑیاں کنگن کا کی لاکھ و فیر واگر استے تنگ ہوں کہ نیجے پائی نہ بہر تو اتار کر دھونا فرض ہے اور اگر صرف ہلا کر دھوئے سے پائی بہدجاتا ہوتو حرکت دینا ضروری ہے۔ اور اگر طلحے ہوں کہ بے ہلاکہ می نیچے پائی بہ جائے گاتو کی ضروری نہیں (رویخار)

مسئلہ : اِتعوں کی آ محول کھائیاں انگیوں کی کروٹین ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے کلائی کے بال جڑ ہے نوک تک ان سب پر پانی بہہ جانا ضردری ہے۔ اگر پہر تھی رہ سیایا بالوں کی جڑ دں پر پانی ہے کیا گرکسی ایک بال کی نوک پر نہ بہاتو وضونہ ہوا گرنا خنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ (درمخار)

مسطله :عورتول كوفينسي چوڙيول كاشوق موتا ہے۔ انبيل برنا برنا كر يائى بہا كيں۔ (فراد ك رضويه)

(پ)۔ سو کا مسع : سریر بال شہوں تو جلد کی چوتھ نی اور جو بال ہوں تو فاص سر کے بالوں کی چوتھ نی اور جو بال ہوں تا ہوں۔
کے بالوں کی چوتھائی کا مسع فرض ہے مرسے نیچ جو بال لنگتے ہیں ان کا سے کائی نہیں۔
مسمنلہ: مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا جا ہے۔خواہ کسی عضو کو دھونے کے بعد ہاتھ میں جو میں تری رہ گئی ہویا نے پانی ہے تر کر لیا ہو۔ ہاں کسی عضو کے محمد ہاتھ میں جو تری رہ جائے گئی نہ ہوگی۔ (درمخار)

مسئلہ: دوپٹہ برسے ہرگز کافی نیس گرجکہ دوپٹہ اتنا باریک اور تری اتی زیادہ ہوکہ
کیڑے ہے چھوٹ کرچوتھائی سر بابالوں کو ترکردے توسطے ہوجائیگا (بحروفیرہ)
(ج) بیاوں دھونا :اس تھم میں سے بھی داخل ہیں۔ گھائیاں انگیوں کی کروٹیس

تلوے ایر یال اور کو تیس مب کا دھونا فرض ہے۔ (عامد کتب)

مسئلہ: چلے اور سب کینے کہ گول پر ماان سے نیچے ہوں ان کا تھم وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔

### ٣. وضو كي سنتيں:

ارنیت کرنار

۲۔بسم اللہ ہے شروع کرتا۔

٣- مبلے ہاتھوں کو گئوں تک تین تین باروحوتا۔

ہم\_مسواک کرنا\_

۵۔ تین جلویانی سے تین کلیاں کرتا۔

٧ - تين چلو سے تين بارناك بيس ياني چر حانا۔

عدباكي باتحدے ناك صاف كرنا۔

٨- اتحد بإ كال كى انگليون كاخلال كرنا\_

9 \_ ہرعضو کو تین تین بار دھونا \_

ا۔ پورے سر کا ایک بارس کرنا۔

اا۔ کانوں کاسے کرنا اور کردن کامیے کرنا۔

المارتر تبيب ہے وضوكرنا۔

١٣- و ارتصى ميس خلال كرنا\_

۱۳ ـ اعضاء کونگا تاردهو تا \_

### ہ۔وضو کے مستحبات :

ا۔جواعضا جوڑے ہیں مثلاً دونوں ہاتھ دونوں پاؤں تو ان میں سے داہنے ہے دھونے کی ابتدا کریں مگر دونوں رخسار کہان دونوں کوایک ہی ساتھ دھوتا جاہئے۔ یوں ہی دونوں کا نوں کا سے ایک ہی سہ تھ ہونا چاہئے۔

ا۔انگیوں کی چیھے۔ےگرون کا سے کرا۔ marfat.com

٣- او تى جكه بينه كروضوكرنا\_

٣ ـ وضوكا بإنى بإك جكه كرانا ـ

۵۔اینے ہاتھ سے وضو کا یانی مجرنا۔

٧ ـ ووسر \_ وتت ك ليم ياني بحركر د كه ليما \_

ے۔ بلاضرورت وضوکرنے میں دوسرے سے مدونہ لیمآ۔

٨ \_ ذهبلی انگوشی کوئیمی پیمرالیتا \_ ۸

9 ۔ صباحب عذرت ہوتو وقت ہے مملے وضوکر لیما۔

ا۔ اطمینان ہے وضوکر نا۔

اا۔ کانوں کے سے وقت چھنگلیاں کان کے سوراخوں میں داخل کرنا۔

١٢- كيرُون كونكت بوئ تطرات سے بچانا۔

١١٠ وضوكا برتن مثى كابو\_

۱۳ ۔ اگرتا ہے وغیرہ کا ہوتو قلعی کیا ہوا ہو۔

10\_ اگروضو کا برتن لوثا ہوتو بائیں طرف رنجیں۔

١٦ \_ اگروضو كابرن طشت بانكن جونو دامني طرف ركيس \_

ے ا۔ اگرلو نے میں دستہ لگا ہوا ہوتو دستہ کو تین یار دھولیں ۔

١٨- اور ماته دسته پر رکيس لو في كمند پر ماته در كيس -

9ا۔ ہرعضو کو دھوکراس پر ہاتھ بچھیر دینا تا کہ قطرے بدن یا کپڑے پر نہیں۔

۲۰ ـ ہرعضو کو دھوتے وقت دل میں وضو کی نبیت کا حاضر رہنا۔

۲۱۔ ہرعضو کو دھوتے ونت بسم اللہ اور دور دشریف وکھے نہادت پڑھنا۔

۲۲۔ ہرعضو کو دھوتے وفتت الگ الگ عضو کے دھونے کی دعا وَں کو پڑھتے رہنا۔

٢٣ ـ اعضاء وضوكو بلاضرورت بونچه كرخيك ندكر ماوراگر يو تخفي تو بي تي ريخ د \_-

٢٧ - وضوكرك ما تحدة جينك كدرية شيطان كالمنكماب-

۲۵۔ وضو کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہوتو دور کعت تماز پڑھ لے۔اس کوتحیۃ الوضوء کہتے ہیں (عالمگیری جام ۴ بہارشر بعت وغیرہ)

۲.مکروهات وضو:

ا عورت كي اوضوك بي بوت يانى سد وضوكرنا ـ

۲۔ وضو کے لیے بس جگہ بیٹھنا۔

٣ ينجس جكه وضوكا ياني كرانا \_

سم معدکا ندروضوکرنا۔

۵۔اعضائے وضوے لوٹے وغیرہ میں قطرہ نیکا نا۔

٧- يانى شررينه يا كفكار والنا

٤ ـ قبله كي طرف تعوك يا كهنكار الناياكلي كرنا \_

٨ ــ بيضرورت دنياكي بات كرنا\_

٩\_زياده باني شرح كرنا\_

•ا ـ اتناكم فريج كرنا كرسنت اداند بو ـ

اا\_منه پر یانی مارنا۔

۱۴ - مأمنه پر پانی و النے وقت بھونکنا۔

المالك باتها مندوهونا كدرفاض وبنود كاشعارب

11- کلے کاملے کرنا۔

١٥- بائي اته سكلى كرناياناك من يانى دانا

١١- دا بن اته اته الكرنار

ےا۔ا<u>ہے کیے کوئی لوٹاوغیرہ خاص کر لیٹا۔</u>

١٨ - تين جديد پانيول سے تين باد سركامے كرتا۔

ا - جس كير ك الشخايا في خشك كيابواس اعدا كرفسور في الماء الما الماء الم

۲۰۔دهوب كرم يانى سےوضوكرنا۔

۲۱۔ ہونٹ یا آنکھیں زورے بند کرنا اور اگر پچھ سو کھارہ جائے تو دضوی نہ ہوگا۔ ہر سنت ک ترک کروہ ہے۔ یونکی ہر کمروہ کا ترک سنت ۔

### ے۔وضو کرنے کی صورتیں:

مسطه اگروضونه بوتو نماز اور مجده ملاوت نماز جنازه قرآن عظیم جیونے کے لیے دض کرنافرض ہے۔

مستله: طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ عسل جنابت سے سینے اور جنبی کو کھانے یہے۔ سونے اڈ ان واقامت خطبہ جمعہ وعیدین روضہ مبارک رسول علیہ کی زیارت وقوف عرف صفاوم رووکے درمیان سمی کے لیے وضوکر لیناسنت ہے۔

مسئلہ: جب وضوجاتا رہے وضوکرلینا مستخب ہے۔ نابالغ پر وضوفرض نہیں مگران سے وضوکرانا جاہیےتا کہ عادت ہواوروضوکرنا آجائے اور مسائل وضوے آگاہ ہوجائے۔

۸۔ وضو توڑنے والی چیزیں : کھ چیزیں ایس کے انہیں شریعتِ مطہرہ فی وضور اردیا ہے۔ ان سے اگرایک بھی یائی جائے وضور و ما تا ہے۔ ان میں بعض یہ بین:

ا۔ آگے یا چھے کے مقام سے پیٹاب پاخانہ وغیرہ کسی تجاست یا کیڑے یا پھری کا نکانا یا چھے سے ہوا کا خارج ہوتا۔

۲۔ خون پیپ یازرو پاتی جبکہ کمیں ہے نگل کرائی جگہ بہر کرچلا جائے کہ جس کا دضویا عسل میں دھونا فرض ہے۔

سا۔ آنکھ کان ٹاف پسٹان وغیرہ میں دانہ ما ٹائور ما کوئی ہماری ہواور اس وجہ ہے جوآنسویا پائی بہے گا'وضوتوڑ وے گا۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے جواپی بہتا ہے اس کا بھی تھم ہے بلکہ میہ پائی خود بھی نجس ہے۔

مه ۔ کھانے یا پائی یاصغرا کی منہ مجرقے 'یونٹی جے ہوئے خون کی منہ بھرتے اور ہتے ہوئے خون کی تے جبکہ تھوک اس پر غالب نہ ہو وضولوڑ ویتی ہے۔

۵۔ بے ہوئی عنی پاکل بن اورا تنانشہ کہ چلنے میں پاؤل اڑکھڑا کیں دضوتو ڈویتا ہے۔ ۱- بالغ کا قبقہ یعنی آئی آ واز سے بنسی کہ آس پاس کے منیں جبکہ جا گئے میں اور رکوع و مجود والی میں بود وضوتو ڈویتا ہے۔

ے۔ سوجانے سے بھی وضو جاتا رہتا ہے۔ مثلاً لیٹے لیٹے آگھ لگ کی یا کسی چیز کے سہارے بیٹھے بیٹھے نیندآ گئی کہ اگروہ چیز نہ ہوتی تو گریزتی تو وضوجا تار ہااورا کرتماز میں بیٹھے بیٹھے یا سجدے بیل قصد اسوکی تو بھی وضو کیااور نماز بھی گئی۔

٨ \_منه ي خون كا نكلنا بهي جبكة تحوك برغالب بوناقض وضوي\_

۹۔وضو ند ٹوٹنے والی صورتیں:جن صورتوں میں وضوئیں ٹو تا'وہ مندر جہ ذیل ہیں:

ا۔خون یا پہپ یا زرد پانی اُنجرا اور بہائیں۔جیسے سوئی کی ٹوک یا جاتو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون انجرآتا ہے۔

٣- اين يا براني شرمگاه (بيشاب يا يا خان كي جكه ) بر ما تحد لكايا-

۳۔ خلال سویامسواک کی یا آنگی سے دانت مانتے یا دانت سے کوئی چیز کافی اس پرخون کااثر پایایاناک میں آنگی ڈالی اس پرخون کی سرخی آگئی تحروہ خون ہنے کے قابل نہیں۔

۳-نا ک مساف کی اس میں سے جماہوا خون تکلا۔

در کان میں تیل ڈالاتی اور ایک دن بعد کان میں تیل ڈالاتی اور ایک دن بعد کان یانا کے سے لگار marfat.com ۲\_بُول' کھٹل' مچھریا پہونے خون چوسا۔ ۷۔ بنغم کی تے جننی بھی ہو۔

٨ - بيض بيض جهون كا آكيايا اونكهآ كئ محر نيندندآني تو وضون رو في كا ـ

# ٣\_غُسل

مرے لے کر پاؤل تک لیمی جم کے تمام اعضاء کے دھونے کوشن کہا جاتا ہے۔ ممر اسلام میں عشن اسے کہا جاتا ہے جو حضور علی ہے نہانے کا طریقہ بتایا ہے جسم پر صرف پانی بہا لیما عسل نہیں۔ عسل سے انسانی جسم پاکیز و ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت تا کید کی ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے کہ:

اور نایا کی کی حالت مرداست عبور کرتے قماز نہ پڑھو بہال کک کرتم خسل کرلو۔ اور اگرتم بیار ہویا سفر جس ہویا تم نے عور توں کو چھوا ہواور یائی نہ یاؤتو یا ک مٹی ہے تیم کرلواور اپنے چروں اور ہاتھوں کا مسلح کرو۔ بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشے والا ہے۔ (النہاء: ۱۳۱۳) اور اگرتم حالت جنابت جس ہوتو خسل کرلو۔ اور اگرتم حالت جنابت جس ہوتو خسل کرلو۔ اللہ کا کہ و: ۲)

ا۔ احادیث :رسول اکرم میں ہے بھی عسل کی بہت تاکید کی ہے۔ آپ کے ارشادات حب زیل ہیں:

ا:-حضرت ابو ہرمی قسے روایت ہے کہ حضور علیہ فیسے نے قرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی مخض اپنی عورت سے خلوت میں بیٹھے اور نفسانی لطف اٹھائے تو اس پڑسل واجب ہو جائے گا۔ اگر چہمرو کا جو ہر حیات فارج نہ ہوا ہو۔ ( بخاری شریف )

حضرت عائشہ صدیفہ اسے روایت ہے کہ حضور علیت جب غسل جنابت کا ارادہ فرمائے اور سے جسلے دونوں ہاتھ دھوتے گھر تماز کا ساوضو کرتے گھر پانی میں اپنی الگایاں داخل اوس ہے جہلے دونوں ہاتھ دھوتے گھر تماز کا ساوضو کرتے گھر پانی میں اپنی الگایاں داخل

کرتے پھران ہے بانول کی بڑول کو تر کرتے پھرا ہے سرمیادک پریانی بہاتے پھرتمام جسم پریانی بہاتے۔(مسلم شریف)

۳۱ - حضرت ابن عمال ہے ام المؤمنین حضرت میموندرضی اللہ تع آلی عنہائے فر ایا کہ نبی اکرم علی ہے تھا ہے نہائے کے لیے میں نے بائی رکھااور کیڑے سے پردہ کیا رحضور نے ہاتھوں پر پائی ڈالا اوران کورھویا 'پھر بائی ڈال کر ہاتھوں کورھویا پھردا ہے ہاتھ سے بائیں ڈالا اور منداور پھراستنجاء فر ایو 'پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا پھرکلی کی اور ناک میں پائی ڈالا اور منداور ہاتھ دھوئے پھر سر پر پائی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا 'پھراس کی جگہ سے الگ پائے مہارک موسوئے اسکے بعد میں نے ڈالا اور تمان پر بہایا 'پھراس کی جگہ سے الگ پائے مہارک وھوئے اسکے بعد میں نے بدن پر بہایا 'پھراس کی جگہ سے الگ پائے مہارک اور حضور علی نے نہ لیا اور میں اور بہان کو جھاڑتے ہوئے تھر لیا ۔ نہ لیا اور ہوں کو جھاڑتے ہوئے تھر لیف کے ایک کیڑا ویا تو حضور علیک نے نہ لیا اور ہوں کو جھاڑتے ہوئے تھر لیف کے در بخاری شریف

2: حضرت ام الموتین عائش صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ انصار کی آیک عورت نے رسول القبالیہ سے حیض کے بعد عسل کے متعلق سوال کیا۔ حضور علیہ نے اس کو کیفیت عسل کی تعلیم فر ، نی ۔ پھر فر مایا کہ مشک آلودہ ایک کیڑے کا کا کاڑائے کر اس سے طہارت کر عرض کی کیسے طہارت کر عرض کی کیسے طہارت کر عرض کی کیسے اس سے طہارت کر والی ؟ فر مایا اس سے طہارت کر رام الموتین فر ماتی ہیں میں نے اس سے طہارت کر رام الموتین فر ماتی ہیں ہیں نے اس سے طہارت کر اس الموتین فر ماتی ہیں ہیں نے اس سے طہارت کر کہا اس سے خون کے اثر کو صاف کر لے اس کے بعد عسل کر لے۔ (مسلم شریف)۔

۲:- حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول النّطانیة فرماتے ہیں کہ ہر بال
 کے نیچے جذبت ہے تو بال دھو دُ اور جلد کوصاف کرو۔ (تر فدی شریف)

ان احادیث سے مسل کی ایمیت واضح ہوجاتی ہے ایمی لید میں مسل کی ضرورت ہو Titalial. Com جائے تو اولین فرصت میں عنسل کرلیںا جاہیے۔

٢\_ اقسام غسل: حسل يورسيس بين:

۲۔واجب ۳۔مستخب

ا\_فرض

المسنت

ا۔فوض غسل: فَرَضْ تَيْنَ إِلَى:

٧ عنسل بعدا نقطاع حيض

عنسل جنابت

المرانقطاع انقاس

٢-واجب غسل: واجب سلمرف دوين:

ا۔زندوں برمردہ کوشل ویناواجب ہے۔

۲۔ اگرکل بدن نجاست آلودہ ہوجائے یا بدن کے سی حصہ پر نجاست لک جائے لیکن مقام نجاست معلوم ندہوتو سارے بدن کا شمسل واجب ہے۔

٢٠ سنت غسل: سنت المنافية كنزديك إلى إلى

ا بعدى نمازى كي

۲۔عیدین سے لیے۔

٣- احرام فج ياعمره كے لئے۔

سم عرفات من تغيرتے کے لیے۔

۵۔اسلام میں داخل ہونے کے وقت۔

٣ ـ **مستحب غسل** بمستحب غسل بين ين

(1) د بوانکی عشی اور نشد کی سرمستی دور ہونے کے بعد۔

(۲) <u>محضے لگوائے کے</u> بعد

(٣) شعبان کی پندره تاریخ کو

(۳) نویں ذی الحجہ کی رات کو

(۵)مقام مزولفه مین تقبر نے کے وقت

(۲) ذی البحد میں قربانی کرنے کے وقت

(2) پھر يال بيكنے كے ليمنى من دافل ہونے كے وقت

(٨) طواف زيارت كے ليے مكم عظم ين داخل مونے كورت

(۹)شب قدر میں

(۱۰) سورج اور جائد کے گر بن ہونے کے وقت

(۱۱) طلب بارش کی نماز کے لیے

(۱۲) کمی خوف کے وانت

(۱۳) اگر مخت آندهی آجائے

(۱۴) ارمنی وساوی آفت بروتواس کود فع کرنے لیے

(۱۵) مدینه منوره مین داخل بوئے کے وقت

(۱۲) نے کپڑے یاسفیدلہاس بمننے کے دفت

(١٤) مرده نبلائے کے بعد

(۱۸) مقتول کونسل دیناخوا قبل کیسای موحرام یا حلال

(۱۹)سفرے مراجعت کے وقت

(۲۰)متحاضه ورت پر برنماز کے لیے۔

سے نیت کرنے کے ساتھ زبان ہے بھی کم تو افضل ہے۔ پھر یائی لینے وقت ہم اللہ برحے۔ پھر انتیا کے ساتھ زبان ہے بھی کم تو افضل ہے۔ پھر یائی لینے وقت ہم اللہ برحے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو گول تک تین مرتبدہ وسے پھر اشتی کی جگہ دھو نے فواہ نجاست ہو ایک ودور کرے۔ پھر نماز کا ساوضو کرے گر یاؤں نہ بانہ ہوئے۔ ہاں اگر چوکی یا پھر دغیرہ پر نہائے تو یاؤں بھی دھوئے پھر بدن پر تیل کی طرح یائی دھوئے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح یائی بین ہے۔ اس اگر چوکی یا پھر دغیرہ پر نہائے تو یاؤں بھی دھوئے پھر بدن پر تیل کی طرح یائی بین ہے۔ اس اگر چوکی یا پھر دغیرہ پر نہائے تو یاؤں بھی دھوئے پھر بدن پر تیل کی طرح یائی بین ہے۔ اس اگر چوکی یا پھر دغیرہ پر نہائے تو یاؤں بھی دھوئے پھر بدن پر تیل کی طرح یائی اس کا مصافحات کی تھر سے کر پھر سر سے اس اگر چوکی یا تھی اس میں مرتبدوا ہے کئی سے میں پھر تھیں اربیا کمی کند سے پر پھر سر

پراورتمام بدن پرتمن بار پائی بہائے بچر شمل کی جگدے علیحدہ ہوجائے اور اگر وضوکرنے میں پاؤل نہیں دھوئے تھے تو اب دھولے اور نہانے میں قبلدرخ ندہو اور ایس جگد کہ کوئی ندد کھے اور اگر بین ہوسکے تو ناف ہے گھٹے تک کا سرتو ضروری ہے اور کسی شم کا کلام نہ کرے ندد ما پڑھے ورتوں کو بیٹھ کرنہا تا بہتر ہے۔

اکثر ہمارے مسلمان ہمائی علم دین ہے بے جبری کے باعث سنت طریقے ہے عسل کرنائیس جائے بند غیر اسلامی طریقے ہے ہوں کرتے ہیں کہ شان فانے میں واخل ہوتے اس سر پر پانی ڈالد اور پھر صابن لگا کرنہا ناشروع کردیا۔ پھردو تین مرتبہ بانی بہے اور شسل کو مکس کرتے ہوئے فار قبل فانے ہے باہر اگر چہاس طرح جسم ہے میں کچیل تو اتر جاتی ہے مکس کرتے ہوئے شان فانے ہے باہر اگر چہاس طرح جسم ہے میں کچیل تو اتر جاتی ہا۔ میکن انسان کا جسم پاکیزہ نیس ہوتا کیونکہ جب تک اسلامی طریقے ہے جسم پاکیزہ جسم پاکیزہ جسم طہارت اور پاکیز گی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ جب اسلامی طریقے ہے جسم پاکیزہ نہیں ہوگا تو غیر اسلامی طریقے ہے جسم پاکیزہ نہوگی۔ میں ہوگا تو غیر اسلامی طریقے ہے کئے ہوئے شان کے بعد نماز پڑھنے ہے نماز نہ ہوگی۔ میں نہوگا اور نہ ہی نہانے والاسنت مصطفیٰ علیات کے مطابق پاکیزہ ہوگا۔

(الف) الحلی المحلی عوفا کی اس طرح کی جائے کہ منہ نے اندر ہرگوشے اون سے حلق کی جڑتک ہرجگ ہوئی ہے اس کی جڑتک ہرجگ پانی ہوجائے ۔ آج کل جہت سے بے علم یہ تھے جیں کہ تھوڑا ساپانی مند میں اس جڑتے جیں اگر چیز بال فی جڑا اور حلق کے کن رے تک پانی نہ پہنچ ہیں اگر چیز بال فی جڑا اور حلق کے کن رے تک پانی نہ پہنچ کا لول کی تہد میں اس من از وکی بلکہ فرض ہے کہ ڈاڑھوں کے پنچ کا لول کی تہد میں وائنوں کی جڑ وں یا کھڑکیوں جی اور ذبان کی جرکروٹ میں حلق کے کنارے تک جر پر پانی بہنچ وائنوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی الیمی چیز جی جو جو پانی بہنے ہے کہ دو کے تو سافر اور حرج جو جو بیانی بہنچ ہے کو سافر اور حرج جو جو جو بیانی بہنے ہے کو سافر اور حرج جو جو جو بیانی بہنے ہے کہ تو جو بی بہت پان کھانے سے دائنوں کی کوشت کے دیا تو سافر کی جڑوں جو جو بی جو بیت بیان کھانے سے دائنوں کی میں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے کہ چیڑا نے کے قائل نہیں جو تا ہی کورتوں کے دائنوں میں کی درخوار کی میں تی ہے۔ (روالحق ر

(ب) مناک میں بانی ڈالنا: دونوں تعنوں کا جہاں تک زم حصہ ہے لینی تخت ہڑی کے شروع تک اس کا دھونا کہ پانی سونگہ کراو پر چڑھائے۔ بال برابر جگہ بھی ڈھلنے ہے ندرہ جائے ورند شل نہ ہوگا۔ تاک کے اندر کمافت (رینش) جم گئ ہے تواسے صاف کرنا جائے بیز تاک کے بالوں کا بھی دھونا قرض ہے۔ بلاق کا سوراخ اگر بند نہ ہوتو اس میں پانی پہنچا تا مضروری ہے ورنہیں۔

(ج) . قصام خلاصوی بعن الین سرکے بالوں سے یاؤں کے کووں تک جسم کے ہر حصے پر پائی بہانا ضروری ہے جب تک ایک ایک ذرے پر پائی بہتا ہوانہ گزرے گا۔ سل ہر گزنہ وگالین جسم پر پائی ڈالنا ضروری ہے۔

بدن کے بہت ہے ایسے جصے ہیں کو آگر اختیاط کے ساتھ شمل میں ان کا دھیان ندر کھا
جائے تو وہاں پائی نہیں پنچنا اور وہ سو کھائی رہ جاتا ہے یا در کھو کہ اس طرح نہائے ہے شمل نہیں
ہوگا اور آ دمی نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا۔لہذا ضروری ہے کے شمل کرتے وقت خاص طور پران
چند جگہوں پر پائی پہنچانے کا دھیان رکھیں سر اور داڑھی مو نچھ بجنووں کے ایک ایک ایک بال اور بدن
کے ہر ہرردو تھنے کے جڑے نوک دُھل جانے کا خیال رکھیں ای طرح کان کا جو دھے نظر آتا ہے
اس کی گھرار یوں اور سورائے 'ای طرح خوڑی اور شکے کا جوڑ پید کی بلٹیں' بغلیں' ناف کے غار ان اور بیڑ وکا جوڑ جنگ سا' دونوں سرینوں کے ملئے کی جگہ خورت کے دان اور بیڑ وکا جوڑ جنگ سا' دونوں سرینوں کے ملئے کی جگہ خورت کے دان اور بیڑ وکا جوڑ جنگ سا' دونوں سرینوں کے ملئے کی جگہ خصیوں کے بنچے کی جگہ خورت کے دان اور جیڑ وکا جوڑ بیتان کے بنچے کا حصہ ان سب کو خیال سے پائی بہا بہا کر دھو تھی تا کہ ہر جگہ پائی

٥. غببل كى سنتين الخسل كالمتين مندرجه ويل إلى \_ (ورمخار)

المسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک تیں مرتبدو ہوئیں۔

٣ ـ پھرا تننج کی جگہ دھوئی خواہ نا پا کی ہو مانہ ہو۔

۳۔ پھریدن پر جہال کہیں نجاست ہوا ہے دور کریں۔

۳- پھرنماز کا ساوضوکریں تحریاؤں شدھوئیں۔ہاں اگر چوکی یا تنجتے بریکھریا کچے فرش پر نہائیں تو پھریاؤں بھی دھولیں۔

marfatieorpijuzy

٧ - پهرتمن مرتبددائے كندھے پر يانى بهائي -

ے۔ پھرتین مرتبہ بائیں کندھے ہے۔

۸۔ پھر تین بارسر پر اور تمام بدن پانی بہا کی اور بہال ہے ہٹ جا کیں اور دضو کریں۔
 باؤل نہیں دھوئے تنصاب دھولیں۔

٩\_ نهات وفت قبلدرخ مندند كري-

•ا- تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور ملی**ں**۔

اا۔ایس جگ نہائیں کہ کوئی ندد کھے۔عورتوں کواس جس بہت احتیاط کی ضروت ہے

۱۲ کسی تم کی بات چیت ندکریں ندکوئی دعا پڑھیں۔

۱۳۰۔ بیٹے کرنہا کیں اور نہائے کے بعد فور آ کیڑے مہن لیں۔

۱۳ ـ وضوى سنتول اورمستجاب كالخسل مين مجمى خيال رحميس -

### ۲\_ شرعی مسائل:

ا. مسئله: بانج چزی بی کدان می سے ایک بھی پائی جائے تو عسل فرض ہوجا تا ہے۔

(۱) منی کا اپنی جگہ ہے شہوت کے ساتھ الگ ہو کرشر مگاہ ہے نکلنا۔ لبذا اگر منی شہوت کے ساب شہوت کے سبب شہوت کے ساب فانے یا بلندی ہے کرنے کے سبب نکل یا بیشا ب کے وقت یا ویسے ہی مجمعہ قطرے بلاشہوت نکل آئے تو ان دونو ل صورتو ل سے شمسل فرض نہیں البتہ وضو توٹ جائے گا۔

(۲) احتلام لینی موتے ہے المحے اور بدن یا کیڑے پرتری یائے تو خسل واجب ہے اگر چہ خواب یا دنہ ہو ہاں آگر یعنین ہے کہ نمی یا عدی نہیں بلکہ پیشاب یا پیدنہ ہو یہ کھا اور ہے۔ تو آگر چہ احتلام یا د ہواور خیال میں انزال (منی نکلنے) کی لذت ہوتو خسل واجب ہے۔ اگر منی نہونے کا یعنین ہے اور ندی کا شک ہوتا واجب میں احتلام ہوتا واجب ہے۔ اگر منی نہیں اور یا د ہے تو عشل فرض ہے (روا محتار)

سرداور ورت ایک جاریائی پرسوئے اور جائے تو بستر برمنی بائی گئ اور ان میں ہے۔ سے برایک احتلام کا انکار ہے تو دونوں مسل کریں۔

(٣) جماع 'ليني مرد كي شرمگاه كاسر مورت كي شرمگاه بيس داخل بهونا 'شهوت وخوا بش مويانه مؤانزال مويانه وونوں برحسل فرض ہاورا گرايك بالغ موادر دومرانا بالغ توبالغ يسل فرض إورنابالغ يراكر چه ل فرض بين مرحسل كالقم دياجائ كار (بهارشريعت)

(۵) حیض ہے فارغ ہونے کے بعد عسل کرنا ضروری ہے۔

(۱) نفال كختم بونے يرجمي مسل كرنافرض ہے۔

۲- مستله : جس پر چنوشل مول سب کی نیت سے ایک قسل کرلیا جائے۔ سب ادا ہو سے اور چونکہ عسل کی نبیت کی ہے تو سب کا تو اب ملے گا۔ (بہارشر بعت)

"- مستنله : عورت يرحسل فرض نفا اورا بحي عسل نبيس كيا ففا كدين شروع مو حميا تو ع ہا۔ نب نے یا حیض ختم ہونے کے بعد نہا لے ( فرآوی عالمگیری )

٣- مسئله : جس پرسل فرض تما اے جائے کہ نہانے جس دمے نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کھر میں جب (جس پر مسل فرض ہوتا ہے) ہواس میں رحمت کے فرشتے نیس آئے اور اگر اتی دیر کرچکا کے تماز کا آخر وقت آخمیا تو اب فورانها یا فرض ہے اب در لكائة كهنكار موكا\_

٥- مسعقه : جب اكر كهانا كهانا جابتا بية وضوكرك يا باتحد مندد حوكر كل كريداور ا كرويسے بى كھا في ليا تو ممنا وہيں مركر وہ ہاور ساتى لاتا ہے اور بنهائے يا ب وضو كے جماع كرلياتو بمي كمناهيس\_ (ردالحمار)

٧ - مسطله : رمضان من اگررات كوشل كي حاجت بهوڻي تو بهتريبي ہے كمبح صادق ت ملے نہا گے تا کہ دوزے کا ہر حصہ تایا کی سے خالی ہواور شسل نہ کیا تو بھی روزے میں کچھ نقصان نبیں تمرمناسب میہ ہے میٹر غرم اور تاک میں یاتی چڑھانا میہ دونوں کام گجر کا ونت شروع ہونے سے پہلے کرلے کہ پھرروزے میں نہ ہوسکیں گے اور اگر نہائے میں اتنی ویر نگا وی که دن نکل آیا اور نماز قضا کردی توبیعام دنوں میں بھی گناہ ہے اور رمضان میں بہت زیادہ مناه ہے۔( فالا ی عالمگیری)

٤ - مسئله : جس كونهان كي ضرورت بهواس كوم بديس جانا و آن مجيد كوچيونا ياب معوب وكه كرياز باني پر صنايان العوزجوناجي المحارية منايان پر صنايان العوزجوناجي المحارية المحارية المحارية المحارية

شریعت)

۸۔ مسئلہ بقرآن بردان میں ہوتو ہزدان پر ہاتھ نگانے میں حربے نہیں۔ یوں بی رو مال وغیرہ یا اسے کیڑے ہے گڑتا جو شاہ ہے جسم پر ہے نہ قرآن پر جڑھا ہوتو جا کڑے کرتے کی آسٹین دو ہے گڑتا جو جو اور چڑھی ہوئی ہے اس کے کونے سے چھو ناحرام ہے۔ (در بحق ہر) ہوگی ہے اس کے کونے سے چھو ناحرام ہے۔ (در بحق ہر) ہوگی حربے نہیں گر بہتر ہے کہ دضویا کی جہرے کہ دضویا کی جربے کہ دضویا کی جڑھیں اور نہا کر پڑھیا اور دعاؤں ہے۔ کہ دضویا کی جڑھیں اور نہا کر پڑھیا تا دواقتل ہے۔

١٠ ـ مسئله : ازان كاجواب دينا جا مُزب

اا مستله :قرآن کی کوئی آیت دعا کی نیت سے پڑھی جیے شکر کے موقع پرالحمد نندرب العالمین یائری خبرس کراناً نندواناً الیدراجعون کہا تو مچھ حرج نہیں۔(دواختار)

۱۲ ۔ مستله : جس کا وضونہ ہوا ہے بھی قر آن کریم یااس کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے ہاں بے چھوے د کھے کریاز ہائی پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔(درمختار)

ے۔ غسل کے بانی کے مسائل: حسل میں استعال کرنے والے پانی کے متعال کرنے والے پانی کے متعلق مندرجہ ذیل مسائل ہیں :-

ا۔ مسطق : بینڈندی نالے جھے سمندر دریا کویں اور برف اولے کے پانی سے وضوو عسل جائز ہے۔ ،

ا۔ مسئلہ : جس پانی میں کوئی چیز ل کئی ہوکہ بول جال میں اسے پونی نہ کہیں بلکداس کا کوئی اور نام ہو گیا جیسے شربت یا پانی میں کوئی الیمی چیز ڈال کر پکا کیں جس سے مقصود میل کا ٹنا نہ ہوجیے شور با جائے گلاب اور عرق آواس سے وضواور عسل جا زنبیں۔ (نورالا ایضاع)

س۔ مسطع : اگرالی چیز ملائمی با ملاکر پکائمی جسے مقعود کی کا ناہوجیے صابن یا بیری کے بیتے ' تو وضو جا کڑنے ہاں اگر پانی گاڑھا ہو جائے تو وضو و خسل جا کڑنیں ( درمخار و غیرہ ) اورا گرکوئی پاک چیزل جائے جس ہے پانی کارنگ یا مزہ یا بو بدل کئ مگراس کا پتلا بن نہ گیا جسے ریتا جو تا یا تھوڑی ہی زعفران کارنگ اتنا آ جائے کہ کپڑا ریکنے کے قابل ہو جائے تو وضو سل جا کڑنیں۔ ( بہارشر بعت )

سم مسئله : بيناياني كراس ش تكاؤال وين توبيا العاماع ياك إلى المراح

والا ہے۔ نجاست بڑنے سے ناپاک نہ ہوگا ہاں اگر نجس چیز سے پائی کارنگ یا نو یا مزہ بدل کی تو ناپاک ہوگیا۔ اب یہ پائی اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست نیجے بیٹھ جائے اور اس کا رنگ نُو 'مزد ٹھیک ہوجا کیں۔ (رومختار)

۵۔ مسطعه : مندبرے میں جھت کے پر نالے ہو میندکا پائی گرے وہ پاک ہے اگر حصد نا ہوں کے است جو میندکا پائی گرے وہ پاک ہے اگر حصت پر جا بجا نجاست پڑی ہو جب تک کہ نجاست سے پائی کا کوئی وصف رنگ مزہ کو نہ ہدلے۔ اور اگر میندرک گیا اور پائی کا بہنا موقوف ہوگیا تو اب تھیت پر تھمرا ہوا پائی اگر جھیت سے نیکے نا پاک ہے۔ (عالمگیری)

٣- مسئله : وه بزے حوض جوعمو فا مسجدوں جس بنائے جاتے ہیں یا جنگل کے وہ گڑے اور تالب جودہ وردہ ہوں (لیمن جس کی لمبائی چوڑائی سوہاتھ ہوں)ان کا یائی بہتے یائی کے حکم جس ہے نالاب جودہ وردہ ہوں (لیمن جس کی لمبائی چوڑائی سوہاتھ ہوں)ان کا یائی بہتے یائی کے حکم جس ہے نہاں تا ہائی ہے نا یاک نہ ہوگا جب تک کہنجاست سے رنگ یا ہڑہ نہ ہدلے۔ (بہار شریعت)

۸۔ مسلم : جو پانی گرم ملک بین گرم موسم بین سونے چاندی کے علاوہ کی اور دھات کے برتن بیل دھوپ بین گرم ہوگیا تو جب تک گرم ہے اے کسی طرح استعمال نہ کرنا چاہئے۔ بہاں تک کدا گراس ہے کپڑا بھیگ گیا تو جب تک شنڈانہ ہو جائے اس کے بہننے جائے۔ بہاں تک کدا گراس ہے کپڑا بھیگ گیا تو جب تک شنڈانہ ہو جائے اس کے بہننے ہے۔ بہاں تک کدا گراس ہی برص (سفید داغ) کا ایم دیشہ ہے۔ گر پھر بھی اگر وضویا شمسل کرلیا تو ہوجائے گا۔ (بہارشر ایدت)

 گنهگار ہوگا۔ یہاں سے استادوں اور استانھوں کو سبق لینا جائے وہ اکثر نا بالغوں سے تل یا کنویں سے بانی مجروا کراہنے کام میں لایا کرتے میں اس طرح بالغ کا مجرا ہوا یاتی بغیر اجازت استعمال کرنا بھی حرام ہے۔

اا۔ مسئلہ، بنچ نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اگر معنوم ہے کہ اس کے ہاتھ پر نجاست تھی تو نظا ہر ہے کہ اس کے ہاتھ پ نجاست تھی تو ظاہر ہے کہ پانی نجس ہو گیا۔ورنہ نجس نہ ہوا تکر دوسرے پانی ہے وضو کرنا بہتر ہے۔ (بہارشر بعت)

#### ٣- تيمم

تیم شرگی طور پراس تصد کو کہتے ہیں جو پاک کرنے والی مٹی وغیرہ کے لئے طہارت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

ا۔ حکم خدا وندی: تیم کیارے شارٹادہاری تعالیہ ہے:-

اور اگرتم بیار ہوی سفر میں ہویاتم میں سے
کوئی رفع صابحت سے فارغ ہو کر آیایاتم نے
عورتوں سے محت کی ہواور پائی ندیاؤ تو پاک
مٹی کا قصد کروا ہے منداور ہاتھوں کا اس سے
مسے کرلو۔اللہ تعانی جہیں تکلیف ویتانیس جابتا
ملکے تم کو پاک کرنا جاہتا ہے تم پراٹی نعمت بوری
کرے تا کہ تم شکر گزارین جاؤ (بید ما کدو: ۲)

٢- احدیث: تیم کے بارے شااحادیث مصطفی علیت مندرجہ ذیل ہیں:

ا ۔ حدیث حضرت محاد فر ماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت مر بن خطاب کی خدمت ہیں آ یا اور بولا کہ ہیں جنی ہو جا تا ہول اور پائی نہیں پا تا۔ تب حضرت محاد نے عرض کیا کہ اے امیر المونین کیا آپ کو یا دہیں کہ ہم اور آپ سفر ہیں ہے آپ نے تو نماز نہ پڑھی اور ہیں جب لوٹا پھر نمی زیر ھال ۔ پھر ہیں نے بید حضورا اور عیا ہے ہم کی کا تو قر مایا کہ ہم کو بیکا فی تھا۔ پھر نمی اکرم عیا ہے نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ زہین پر مارے اور ان میں پھونکا 'پھر انھیں منہ اور ہاتھ کے مثر ہیں ہے کہ مہیں بیکا فی تھا اور ہاتھ مر پھیر لیا ( بخاری ) اور مسلم میں اس کی مثل ہاں میں یہ بھی ہے کہ مہیں بیکا فی تھ

کہ ہاتھوں کوزین پر مارتے گھر پھونک لیتے۔ پھر انھیں اپنے منداؤر ہاتھوں پر پھیر لیتے۔

السے معین : حفرت مذیفہ ہے دوائت ہے کہ رسول انلہ منطقہ نے فر مایا کہ ہم کو دوسرے لوگوں پر تین چیزوں ہے بر رگی دی تی جماری مغین فرشتوں کی طرح کی گئیں۔
دوسرے لوگوں پر تین چیزوں ہے بر رگی دی تی جماری مغین فرشتوں کی طرح کی گئیں۔
ہمارے لیے ساری زمین پر سمجد بنادی گئی اور جب پائی شطاتو اس کی مٹی پاک کرنے والی کردی گئی۔ (مسلم شریف)

"د حدیث احدیث احدیث الله فرائے یں کہم صنور علیہ کے ساتھ سنر میں تھے کہ آپ اللہ حدیث اللہ تھا تو م کے لئے اوکوں کو نماز پڑھائی۔ جب نمازے قارع ہوئے تو ایک تنا جو الگ تھا تو م کے ساتھ نماز نہ پڑھی کے دوکا۔ عرض کیا جھے ساتھ نماز نہ بڑی اور پانی نیس ہے قوم کے ساتھ نماز پڑھنے ہے کس نے روکا۔ عرض کیا جھے جتا ہے گئی اور پانی نیس ہے تو فرمایا تیرے لئے مٹی ہے وہ تھے کائی ہے۔ (بخاری)

## س\_ اركان تميم : يم كاركان يين:

- (۱) ایک خرب لکا کرمنہ پرسے کرے۔
- (۲) دومری منرب لگا کر ہاتھوں پر کہنیوں سمیت مسے کرے کوئی جکمسے سے خالی نہ جھوڑے۔

## ا- تميم كي سنتين : يم كا تونيسين:

- (۱) كف دست كو باك منى برمارنا
- (٢) جمعيليول كوشي ير ماركرا جي طرف كمينيا\_
- (٣)اس کے بعد جمعیلیوں کوذرا پیچے ہٹاتا۔
  - (٣) بإتمون كوجماز تا\_
    - (۵)بهم الله پر حمنا\_
- (٢) منى ير ماتهور كحنے كے دفت الكيوں كوكشاده ركھنا۔
- (٤) ترتيب لعني اول منه برسط كرنا اور پير باتھوں بر
  - (٨) كدر كي كرياتو تف ندكرنا \_

م ـ شوائط تيمم: يَمْ كَلَيْ الْمُكَالِينَ فَيَكِيدٍ فِي كَلَيْ الْمُكَالِينَ مَنْ يَازَا لَدَ الْكَيُولَ ــــ

مسح کرے مسح پاک مٹی یا اس چیز پر ہوجو مٹی کی جنس ہے۔ مٹی وغیرہ صرف پاک ہی نہ ہو بلکہ پاک کرنے والی بھی جو پانی موجود شہویا بھاری ہو یا اس بات کا خوف ہو کہ اگر پانی استعال کی جائے گاتو ہلاکت واقع ہوجائے گئی یا کم از کم بھاری میں اضافہ ہوج ئے گا۔

۲\_ تیمی کانے کا طریقہ: پہلے دونوں ہاتھ پاکٹری پر مارکر پورے جبرے کا مسے کرئے کوئی حصد باتی شدہ ہاتھ مارکر بائیں ہاتھ کی الگلیاں اور تقیلی کا بچھ مسے کرئے کوئی حصد باتی شدہ ہاتھ مارکر بائیں ہاتھ کی الگلیاں اور تقیلی کا بچھ حصد دائیں ہاتھ کی چھٹی کے پور کے بنچ رکھ کرسید ھے ہاتھ کے بیرونی حصد پر تھنچی ہوا الگلیوں کے مروں تک پہنچائے اور بائیں ہاتھ کا بھی ای طرح مسے کرے۔

ے قیم کونے کی فیف : اگر جنابت والا آدمی جنابت دور کرنے اور نماز پر سے کی نیت کرتا ہے اور نماز پر سے کی نیت کرتا ہے تو بین کرے۔ فویٹ اُٹ اُٹیٹ مَد اِر فیج الْجَنَائِةِ وَالْمِبَاحَةِ الصَّالَةِ وَ

اگرمهر من واظل مونے كى نيت بوتو كے۔ فَوَيْتَ اَنْ اَنْتَهَ مَدُلُهُ نَعُولُ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُرْمِ اللهُ الل

٨\_تيمم كن اشياء سعے جائز هے: من بر پتر بر چونه برا كيرواور متانى من بر بتر بر چونه برا كيرواور متانى من برسرمة برتال اوركندهك براياتوت زمرو-

### ه ِ کُن حضرات کو تمیم کرنا جائز ھے :

(١) ـ اكر يانى ندل سك يا مل كده وضوك ليكافى ند بوتو يمم جائز ب-

(۲)۔ پانی کے استعمال سے بیماری پیدا ہونے با بیماری میں اضافہ ہونے کا خوف ہوتو تیم جائز ہے۔ (۳)۔ پانی لینے کے لیے عورت جائے تو اس کو کسی برچلن مرو کا خوف ہوتو حفظ آبر و کے لیے

م جائزے۔

(۴)۔ مقروض مفلس ہواور پانی کے لیے جاتا ہے تو قرض خواہ کا خوف ہے کہ بیں قید نہ کرے۔ (۵)۔ کوئی سانپ بھیڑیا۔ شیر وغیرہ ورندہ یا کوئی اور دشمن ہو کہ پانی کے لیے جاتا ہے تو جان کا

خوف ہے لہذائیم جائز ہے۔

اگرنجاست تقیق بدن پر یا کپڑے پراتی گی ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا اور پانی صرف اتنا ہے کہ یا تو وضو کرے یا نجاست وحود الے تو کپڑے اور بدن کو دحود النا چاہیے اور وضو کی بجائے تیم کانی ہے ای طرح اگر خود دومرا آدی سخت بیاسا ہوا اور پانی زائد نہ ہوتو پانی سے بیاس بجمائے اور تیم کرلے۔

ار تیمم توزنے والی چیزیں :جوچزیں اتس وضویں اتبی ہے تیم ہی نوٹ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر پانی کے استعال پر قدرت ہوجائے تب مجمی تیم جاتا رہتا ہے۔

## ارتیمم سے جو عبادات کی جا سکتی ھے:

(۱)۔ اگر بدچلن آ دمی یا قرض خواہ کی وجہ سے خود بخو دخوف پیدا ہواور تیم کر کے نماز پڑھ کی ۔ ہوتو رفع خوف کے بعد اس نماز کو دوبارہ پڑھے اور ان دونوں اشخاص کے خوف دلانے کی وجہ سے خوف دلانے کی وجہ سے خوف ہوں ہوں۔

(۲)۔اگرکس نے قرآن پڑھنے کے لیے یا قبرستان میں جانے کے لیے یا ڈن میت کے لیے یاا ڈان دینے کے لیے یامبحد میں داخل ہونے کے لیے تیم کیا تو اس سے فرض نماز اوائیں کرسکتا۔(عالمگیری)

(٣) - اگر مجده تلاوت کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے تیم کیاتواں سے فرض نماز ادا کرسکتا ہے۔

(۳)۔ اگر جنازہ کی نماز فوت ہوجانے کا اندیشہ ہواور میضی میت کا والی ہمی نہ ہوتو ہا وجود پائی ہونے ہا وجود پائی ہونے کے اندیشہ ہو یا تندرست اجبنی ہویا خائفہ اس طرح کے سوف خواہ بیاری ہویا تندرست ہونے کے نماز جنازہ پر منی روا ہے خواہ بیاری ہو یا تندرست ہونے کے دخوف اور عیدیں کی نماز کے فوت ہوجانے کا اندیشہ اگر ہوتو ہا وجود تندرست ہونے اور پائی موجود ہونے کے آدمی تیم کرکے پڑھ سکتا ہے کیونکہ بینمازیں اگر فوت ہوجا کیں تو مجرندان کی تضا ہے نمازیں اگر فوت ہوجا کیں تو مجرندان کی تضا ہے نمازی کی تضا ہے نمازی کی تفاہ دوسری نماز ہونگتی ہے۔

(۵)۔ سجدہ تلادت کے اگر فوت ہو جانے کا اندیشہ ہوتو تیم کر کے ادانہیں کرسکتا وضو کرنالازم ہے۔

(۱)۔ جمعه کی نماز بھی تیم سے ادائیں کرسکا کینکہ اگریتید کی نماز فیست ہوجا لیگی تو ظہر کی نماز

اس کی قائم مقام ہوسکتی ہے۔

(۷)۔انسان کو جب تک یالی قدرت حاصل نہوا کی ہی تیم سے مختف اوق ت میں نمازیں ادا کرسکتا ہے مثلاً فجر کو یاتی شاملا ہواوراس نے تیم کرکے پڑھ فی تو اگر پورے دن بھر یانی نہ مے اور اس کوکوئی حدث یا کوئی امر ناقض وضوت پیدا ہوتو تیم سے دن بحرکی نمازیں پڑھ سکتا

(٨)۔ اگر کوئی محف مجبور ہواور تیم خود نہ کرسکتا ہوتو دومراضی اس کو تیم کراسکتا ہے محرنیت ای پرہے تیم کرانے والے پرنیت کرتی لازم بیں ہے۔

(٩)۔ اگرکسی کا فرنے اسلام لانے ہے قبل تیم کیا تو اسلام کے بعد اس تیم ہے تماز ادا نہیں كرسكتا بال اثر اسلام لائے سے يہلے وضوكيا ہے تواسلام كے بعداى وضوسے تماز يروسكتا ہے وجہ فرق بدہے کہ میم میں نیت مشروط ہے وضویس نبیت شرط بیں اور کا فرکی نبیت بحالت كفريج نهيس كيونكه وه مكلف بى تهيس ب حضرت امام ابوصيفه ادرامام محمه كالمبي قول ب اوراس پر

(۱۰)۔ عسل و د ضود ونوں کا تیم ایک بی طرح ہے ہوتا ہے۔

(۱۱)۔ ایک مٹی ہے ایک آ دمی کئی مرتبہ یا ایک جماعت مل کر تیم کر مکتی ہیں لیعنی آ دمی ایک مٹی سے جیم کرسکتے ہیں تیم کرنے ہے مٹی مستعمل نہیں ہوتی یانی مستعمل ہوجا تا ہے۔

۱۲- **شوعی مسائل:** تیم مے متعلق شری مسائل حسب ذیل ہیں:

ا ـ مسهنله: اگر کنوی پرری و ول شهواور یانی نکالنے کی اورصورت بھی ممکن شهوتو حمیم

۲ ـ مسئله: اگر ڈول ری شہوا در کپڑایاس موجود نہ ہو کہ اس کو کنویں میں لٹکا کر بھگو کر نچوز کر وضو کرسکتا ہے لیکن کیڑا بہت بیش قیمت ہے کہ بھیگنے ہے خر اب ہو جائیگا تو میم درست ہے۔

س-مسئله :اگرایک اجنی آدمی کے پاس کوئی جانور ہواور صرف اس قدر پائی ہوکہ یا تو عسل كرسكتاب ياجانوركو باسكتاب اور برتن ايهاموجود ہے كماس مي دهوون جمع كرسكتا ہے تو اس کونہا کردھودن جمع کر کے جانور کو بلانا جائے ورث یانی جانور کو بلادے اور خود تیم

كرنيد

٣۔ مسئلہ: ایک مسافر کے پاس کوئی آوتی تھاجس سے پائی کے متعلق دریافت کرسکتا ہے الیکن اس نے بغیر دریافت کرسکتا ہے لیکن اس نے بغیر دریافت کیے جم کر کے تماز پڑھ ٹی اور نماز کے بعد اس سے دریافت کیا اس نے پاس بی پائی کا پرنہ بتا ویا تو نماز باطل ہوگئ دوبارہ پڑھی جائے۔ ہاں اگر دریافت کر لیتا اور وہ قض نہ بتا تا اور یہ جم کر کے نماز پڑھ لیتا اور بعد میں پائی کا پرنہ بتا ویتا تو نماز باطل نہ ہوتی۔

۵۔ مسئلہ : اگر مسافر ہنے یانی تلاش کے تیم کر کے نماز پڑھ لے گاتو نماز ہوجائے گی کر یکنا ہگار ہوگا کیونکہ اس پر تیم سے پہلے پانی کی تلاش واجب ہے اور ترک واجب ہے آ وی گنا ہگار ہوتا ہے۔ اگر پانی کے ملنے کی امید ہوتو نماز اخیر وقت تک نہ پڑھنی اور پانی کا انظار کرنا مستحب ہاں اگر پانی کی امید نہ ہوتو نماز میں تا خیر نہ کرنی جا ہے۔

۱- مستقله : باتھ باؤل کٹا ہوآ دمی مجبور ومعذور ہے طہارت کا تھم اس سے ساقط ہے نہ اس کو وضو کرنا ضروری ہے نہ تیم ۔

ک۔ معد خلف : سفر ش ایک مرد ایک تورت اور ایک میت ہے مرد جب ہے اور تورت پر منسل داجب ہے اور تورت پر منسل داجب ہے اور پانی صرف اثنا ہے کہ ایک خسل کے لیے کافی ہوسکتا ہے تو جس کا پانی ہے وہ منسل کر لیے دونوں مرد و ہے وہ منسل کر سے دونی اور دونوں مرد و عورت بہتم کر لیں اور اگر پانی کمی کی ملک جبیں مباح ہے تو جنبی کونسل کرتا جا ہے وائصنہ تیم کر لیں۔

۸- مسئله : اگرکوئی شخص آبادی سے ایک میل دورنگل سیااور ایک میل تک کہیں پائی نہ ہوت تیم درست ہے خواہ مسافر ہویا مسافر نہ ہو یونٹی تفریخ یا کسی ضرورت سے گیا ہو۔
۹ - مسئله اگر پائی اتنامل سے کہ ایک ایک دفعہ منہ اور دونوں ہاتھ پاؤں دھوسکتا ہے تو تیم درست نہیں ایک ایک دفعہ ان چیز وں کو دھو لے۔ مرکامسے کر لے ادر ہاتی کی وغیرہ نہ کرے۔

۱۰۔ مسئلہ: گورتوں کے لیے پردہ کی وجہ سے یا مردوں کی شرم سے پائی لینے نہ جانا اور بیٹھے بیٹھے بیٹم کرلینا درست نہیں ایسا پردہ جس ہے شریعت کا کوئی تھم چھوٹ جائے ناج کز اور Manat. COm حرام ہے۔ برتع اوڑھ کریا چاور لیبیٹ کریاتی لیتے چلی جائے ہاں مردوں کے سامنے بیٹھ کر وضونه كراء اورلوكول كيمان بإتحدنه كلول

اا - مسهنله الرياني ول بكابهاوردام بين بي توتيم درست باكردام بهي بين كين كرايه بهار واور راسته كمصارف سے ذاكر بين تو تيم ورست ہے اگر مصارف سے زائد بھی ہیں مگر یانی اتنا گرال ملتاہے کہ آئی قیمت پرکوئی دومرانبیں لے سکتا تو تیم درست ہے البتہ مصارف ہے زائد دام موجود ہوں اور پانی بھی مروجہ تیمت پر ملے تو شرید ناواجب ہے اور میم درست کہیں۔

۱۱۔ مستنده: اگر کہل اتی مردی پڑتی ہاور برف جتنی ہے کہ نہائے ہے مرجانے یا بیار موجائے کا خوف ہے اور کوئی گرم کیڑا بھی نہیں کہ نہا کراس کو لپیٹ لیا جائے تو تیم درست

ال مساله : اگر کسی کوآ دھے ہے زیادہ بدن پرزخم ہوں یا چیک نکلی ہوتو نہانا واجب منتس میم وزمت ہے۔

الا مستنه الرميدان بن نمازيزه في اورياني وبال ستقريب بي تفالين اس كوفرند مل سکی تو تعیم ونماز دونو ل درست ہیں۔

۱۵۔مستله : اگرزمری پس زمرم کا یانی مجراب تو کونکر یانی نکال کردضوکرے میم ورست مبس

۱۱۔ مسئله :اگر کسی کے پاس یانی تؤے کیکن راستہ ایسائر اب ہے کہ ہیں آھے یانی مل سے کی امیدنہ ہواور راستد میں بیاس کے مارے تکلیف وہلاکت کا خواف ہوتو وضونہ کرے ليم كرليما دوست ہے۔

ےا۔ مسئلہ: اگر مسل كرنا تقصان كرتا جواور وضوكرنا نقصان ندويتا ہوتو مشل كى بجائے تيم كرك إوروضوكى بجائ وضو

۱۸ ـ مسند :جو چز رئو آگ مل جلے ند کلے وہ چزمٹی کوشم سے شار ہوگ اس بر تیم درست ہےاور جو چیز جل کررا کہ ہوجائے یا میکمل جائے اس پر تیم درست نہیں ہی وجہ ہے کہ اناج پرسونے جاندی رنگ لوہے وغیرہ پر تیم درست نہیں ہاں اگر ان اشیاء پر غبار اور

خاك بهوتو تيم ورست ہے۔

9ا۔ مسطله: تانے کے برتن اور تیجے گدے تو شک لحاف وغیرہ پر تیم کرنا درست نہیں ہاں اگران پراتناغبار ہوکہ ہاتھ مارنے سے غیاراً ژنا ہوادراتھیلیوں میں خواب اچھی طرح لگ جاتا ہو تو تيمم ورست إورا كرز راذ رااز تا بوتو تيم ورست بيل \_

٢٠- مسعله امنى كركري يرتيم درست بخوادان من يانى برابوياند بوالبداكر ان پرروغن اورلک کیا ہوتو ان پر تیم درست بیں ہے۔

المده مستله : اگر پھر بانی سے بھی وُ حلا ہوا ہوا ورگرد کانام نشان نہ ہوتو تب بھی اس پر میم کرنا درست ہے کیونکہ پھرخودمٹی کی جنس سے ہاس طرح کی ایند پر بھی تیم درست ہے جائے اس برگر دہویا ندہو۔

٢٢- مسلقه: کچڑے کیم کرنا اگر چه درست ہے مرمناسب تبین ہے اگر کچڑ کے سوا کوئی اور چیز نہ ملے تو بیر کیب کرے کہ بچیز کو کیڑے میں بحر کر خٹک کرے اور اس پر تیم كرك بال الرنماز كاوفت بى نكلاجا تا ہے توجس طرح بن پڑے بچیڑ ہے ہی تیم كرلے۔ ٢٣ ـ مسئله: اگريينني معلوم هو كه زين پر چيتاب پراتها اوروه دهوپ يختك مو مميا جس كانشان باتى ندر بابهوتو زمين ياك بهوكى نمازاس يرجائز ہے تكر تيم درست نہيں اورا كر لیکنی نه معلوم موتو دہم نہ کرے بیم کرلے۔

۲۲۷- مستله: اگرکسی کودکھانے اور سکھانے کے لیے تیم کیااؤرائے تیم کی نیت نہ کی تو اپنا

٢٥ - مسئله : يتم كانيت صرف اتن كافي بكريس طهارت عاصل كرنے كے ليے تيم كرتا وريانمازك ليے بيضرورئ بين كوسل كى ياوضوكى نيت كرے اگركر يكانو بہتر ب\_ ۲۱\_**مسئلہ** جوتیم نماز کے لیے کیا ہے اس ہے قرآن پڑھتا۔ چھونا قبرستان اورمسجد ول میں جاناسب کچھدرست ہے۔

٢٤- مسئله : أكر كن كونهان كي ضروت بهوتو وضواور عشل كاجدًا عُدا تيم كرنے كي ضرورت نبیں صرف عسل کی نبیت ہے تیم کرلے یامطلق طہارت کی نبیت ہے بس کا نی ہے وضوكا تيم بحى بوجائ كار

۱۸ - مسئله : اگر بانی ایک میل ہے کم دور ہولیکن وقت اتنا تک ہوکہ اگر پانی لینے جاتا ہے تو نماز قضا ہوئی جاتی ہے ہی تیم در ست نہیں یانی لا کروضو کر کے قضا نماز پڑھے۔

٢٩ - مسئله : اگر پائی پاس بے لیکن بیڈر ہے کداگر پانی لینے جائے گا توریل جھوٹ جائے گی تو تیم درست ہے۔

۳۰ - مسئله : اسباب كسباته بإنى بندها تفاليكن يا دُنيس ربااور تيم كري نماز پرهل بعد كوياد آيا تو نماز دُبراني لا زم نيس -

الا مسطله : اگروضو کا تیم بنووضو کے موافق پانی طنے سے تیم ندنو فے گااور مسل کا حتیم مذنو فے گااور مسل کا حتیم بنو شنا کا اور مسل کا حتیم بنائی ساتھ سے تیم مندنو فے گا۔

۳۲۔ مسطقه : اگرداستدیس پانی ملائیکن دیل جھوٹ جائے کے خوف سے شاتر سکا تو جیم ندٹوئے گا۔

۳۳ - مسئله: اگرنهانے کی ضرورت تھی اس لے شل کیالیکن ذراسابدن سوکھارہ کی اور پانی ختم ہو گیا تو ابھی خسل کھل نہیں ہوا۔ بیٹم کر لینا جا ہیں۔ پھر جہاں کہیں پانی ملے تو خشک جگہ کودھولیڈا جا ہے کمر مسل کرنے کی ضروت نہیں۔

۳۳ مستله : اگراہے وقت میں بانی ملا کہ وضو بھی ٹوٹ گیا ہے کہ اول اس سوتھی جگہ کو دھولے بعد کو وضو کرے۔ اگر وضو کے لیے یانی کافی شہوتو تیم کرئے۔

### ٥\_احكام نفاس

بچہ پیدا ہونے کے بعد جوخون عورت کوآتا ہے اس نفاس کہا جاتا ہے جس کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ڈیل ہیں:

ا۔ مسط الله : نفاس من كى كى جانب كوئى مت مقررتين آوھے سے زيادہ بچه نكلنے كے بعد ايك آن بھى خون آيا تو وہ نفاس ہاور زيادہ سے زيادہ اس كا زمانہ چائيس دن رات ہاور نفاس ہوگا آدھے سے زيادہ اس كا زمانہ چائيس دن رات ہواں نفاس كر مدت كا شاراس دفت سے ہوگا آدھے سے زيادہ بيئون آيا اوراس بيان ميں جہال بچہ بيدا ہونے كا نفظ آئے گااس كامطلب آدھے سے زيادہ باہر آجاتا ہے (عالمكيرى)

٢- مسسله: حمل ما قط مونے سے مہلے محد خون آیا مجھ بعد کوتو مہلے والا استحاضہ ہے بعد

والانفاس بیاس مورت میں ہے کہ جب کوئی عضو بن چکا مودرند پہلے والا اگر حیض ہوسکتا ہے تو حیض ہے درنداستحاضہ جیسا کہ او پرامجی گزرا۔ (بہارشر بعت)

"دهست المه جمل ما قط بوگیا اور اس کا کوئی عضوبی چکا ہے جیسے یا دُس۔ ہاتھ الگلیاں تو خون نفاس ہے ورندا گریمی دن رات تک رہا اور اس سے پہلے پندرہ دن یا ک رہنے کا زمانہ گزر چکا ہے تو حیض ہور کے اور اگریمین دن سے پہلے بی بند ہو گیا یا ابھی پورے پندرہ دن طہادت کے بیر کر رہے بیل تو استحاضہ ہے (رواحی ار

۵۔ مسئلہ: بچہ ہیدا ہونے سے پیشتر جوخون آبا نفال نہیں بلکہ استیٰ فیہ ہے آگر چہ آ دھا باہر آگیا ہو۔ آگر ہیٹ ہے بچہ کاٹ کرنکالا گیا تو اس کے آوھے سے زیادہ نکا گئے کے بعد نفاس ہے۔

۲۔ مسمنا کے کہی فورت کو چالیس دن سے زیادہ خون آیا تو اگراس کے کہی ہار بچہ پیدا ہوا ہے یا بیار کیے پیدا ہوا ہے یا دیس کے اس سے پہلے بچہ ہونے میں گئے ون خون آیا تھا تو چالیس ون رات نفاس ہے باتی استحاضہ۔ اور جو پہلی عادت معلوم ہوتو عادت کے دنوں تک نفاس ہے اور جانیا زیادہ ہے وہ استحاضہ۔ جیسے عادت تمیں دن کی تھی اس بار پندرا ون آیا تو تمیں دن نقاس کے جی اور بندرہ دن استخاضہ۔ جیسے عادت تمیں دن کی تھی اس بار پندرا دن آیا تو تمیں دن نقاس کے جی اور بندرہ دن استخاضہ۔ کے دورہ تناز روائمتیار)

ک۔ صدیق دونوں کی بیدائش کے دو ہے جڑواں پیدا ہوئے لینی وونوں کی بیدائش کے درمیاں جھ مہینے ہے کم زمانہ ہے تو پہلائی بچہ پیدا ہونے کے بعد نقاس سمجھا جائے گاہ کر اگر درمیاں جھ مہینے ہے کم زمانہ ہے تو پہلائی بچہ پیدا ہونے کے بعد نقاس سمجھا جائے گاہ کر اگر درمرا جالیس دن کے اندر پیدا ہوا اور خون آیا تھا تو پہلے ہے جالیس دن تک نفاس ہے پھر استحاضہ اور اگر جالیس دن کے بعد بیدا ہوا تو اس بچھلے کے بعد جوخون آیا استحاضہ ہے نفاس مہیں مگر دومرے کے بیدا ہو سفہ کے بعد جوخون آیا استحاضہ ہے نفاس مہیں مگر دومرے کے بیدا ہو سفہ کے بعد جوخون آیا استحاضہ ہے نفاس

# حیض و نفاس کے شرعی مسائل

حيض ونفاس كے متعلق شرى مسائل مندرجه ویل ہیں --

ا<u>۔ مسئلہ</u>: حیض ونفاس کی حالت میں تمازیز هنااور روز ہ رکھنا حرام ہےان دیوں میں نمازیں معانب ہیں۔ان کی قضا بھی نہیں البتہ روز وں کی قضا دوسرے دنوں رکھنا فرض ہے اور حیض و نفس والی عورت کو قرآن مجیر پڑھنا حرام ہے خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی يرهداس فالت من قرآن مجيد كالمحموما مجي حرام ب- بال الرجز دان من قرآن مجيد موتو اس جزوان کوچھونے میں کوئی حرج نبیں۔(عالمکیری جام ٣١)

٣- مسهنله : قرآن مجيد يرث صنح كے علاوہ دوسرے وظا نف كلمه شريف درودشريف وغيره حیض و نفاس کی حالت میں عورت بلا کراہت پڑھ عمّی ہے بلکہ مستحب ہے کہ نمازوں کے اوقات میں وضوکر کے اتنی وہریک درودشریف اور دوسرے دخلائف پڑھ لیا کرے جنٹی وہر میں نماز بر ها کرتی تھی تا که عادت باقی رہے۔ (عالمگیری جاس ٣١)

۳<u>۔ مستقد</u>: حیض و نفاس کی حالت میں عورت کومبحد میں جانا حرام ہے ہاں اگر چوریا درندے سے ڈرکر یاشد بدمجورہ وکرمسجد میں جلی گئ تو جائزے گراس کوجائے کہ تیم کرکے مسجد ميس جائے حيض ونفاس والي عورت أكر عيد كاه ميس داخل موجائے تو كوكى حرج نبيس حيض ونفاس کی عالت میں اگر مسجد کے یا ہررہ کر اور ہاتھ بڑھا کرمسجد سے کوئی چیز اٹھالے یامسجد میں کوئی چیزر کھ دے تو جائز ہے حیض و نفاس والی کوخانہ کھید کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا اگر چمجد حرام کے باہرے ہوجرام ہے۔

۳\_ مسعله: حيض ونفاس كى حالت مين بميسترى يعنى جماع حرام ب بلكهاس حالت مين ناف سے گفتے تک عورت کے بدن کومردایے کسی عضوے نہ چھوئے کہ بیرام ہے ہاں ابستہ ناف ہے اویر اور گھٹنہ ہے نیچے اس حالت میں عورت کے بدن کو مجھؤ نا یا بوسہ لیما جائز ہے۔(عالمگیریجاصے)

۵۔ مسئله: حيض ونفاس كى حالت من بيوى كوائے بستر برشلانے من غلبر شہوت يا ا پے کو قابو میں ندر کھنے کا اندیشہ ہوتو شوہر کے لیے لا زم ہے کہ بیوی کو اپنے بستر پر ندسُلا ئے بكه أكر كمان غالب موكه غلبة شيوت مرقا بونه ركه سكے كاتو شو بركوالي حالت من بيوى كواپ marfat.com

ساتھ شلا نا گناہ اور حرام ہے۔

۱۔ مسئلہ جین ونفاس کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہمیستری کو حلال مجھنا کفر ہے اور حرام بچھنا کفر ہے اور حرام بچھنے ہوئے کرلیا تو سخت گنا ہگار ہوا۔ اس پرتوبہ کرنا فرض ہے اورا گرشروع حیض ونفاس میں اگرابیا کرلیا تو ایک و نیار اورا گر قریب ختم کے کیا تو نصف و بیتار خیرات کرنا مستحب ہے تا کہ خدا کے خضب سے امان یا وے (عالمگیرج اس ۲۷)

٤- مسئله : پورے دل دن پر چین قتم ہواتو پاک ہوتے ہی اس ہے جماع (محبت)
جائز ہے آگر چہاب نسل نہ کیا ہو گرمستحب سے ہے کہ نہائے کے بعد جماع کرے اور دی دن
ہے کم میں پاک ہوئی تو جب فسل نہ کرے یا نماز کا وہ وقت جس میں پاک ہوئی وہ گزرنہ
جائے جماع جائز نبیں اوراگر اتناوقت نبیں تھا کہ اس میں نہا کر کپڑے ہی کر اللہ اکبر کہہ
سکے تو اس کے بعد کا وقت گزرجائے یا فسل کر لے تو جماع جائز ہے در نبیں۔

۸۔ مصطفلہ: عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی ختم ہوگیا تو اگر چشل کر لے جماع ناچا تر چوال کر لے جماع کا جائے تا جا کڑے ہوگیا تو اگر چوال کر جماع کے جائے تا جا کڑے تا جا کڑے ہوگیا کر تماز شروع کر دیے گر جماع کے لیے ایک دن اور انتظار کرنا واجب ہے۔

9 مصطلع : قورت بیش سے پاک ہوئی اور پائی پرقدرت نہیں کوشش کرے اور مسل کا تیم کیا تو اس کے اور مسل کا تیم کیا تو اس سے مجت جائز نہیں جب تک کہاں تیم سے تماز نہ پڑھ لے تماز پڑھنے کے بعد اگر چہ پائی پرقادر ہوئسل نہ کیا صحبت جائز ہے۔

۱۰ مصطلع عورت کوجائز نبیں کہ دوایا حیض تو ہرے چمپائے کہ نیں ووٹا دانستہ جماع نیکر لے جبیا کہ یہ جائز نبیں کہ دوخود کوچیش والی ظاہر کرے حالا نکہ دو حیض والی نیں۔

مقرر کردہ ہے لہذا خدانے اپنا واجب معاف فرما دیا قضالا ذم نہیں اور جوانسان نے خووا ہے اوپر واجب کیا ہے تواس کی تعمیل لازم ہے اور تعمیل شہو سکے تو قضاضر وری ہے رہی یہ بات کہ فرض نماز کی قضائیوں اور قرض روز و کی قضاضر وری ہے تواس کی وجہ یہ ہے کہ فرض روز ہے سال بحر میں ایک ماہ کے ہوتے ہیں اور چونکہ مدت چیف کی زیادہ سے زیادہ دی دی دون ہوتے ہیں اس لیے سال بحر میں کی وجہ سے آگر دوز ہے تضابو سکتے ہیں تو زا کہ سے زا کہ دس ہے اس سے سال بحر میں کی فیضا سال بحر میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اور نماز روز انہ پائے وقت فرض ہے اس لیے ہر ماہ کی بچپاس اور سال بحر کی چیسونمازیں ہوتی ہے ایسی صورت میں برماہ بھائی تحقیات اور سال بحر کی چیسونمازیں ہوتی ہے ایسی صورت میں ہرماہ بچپاس نے ہر ماہ کی بچپاس اور سال بحر کی جیسونمازیں ہوتی ہے ایسی صورت

۱۱۔ مسئلہ : حیض والی کوتین دن ہے کم خون آگر بند ہو گیا تو روزے رکھے اور وضو کر کے نماز پڑھے نہانے کی ضرورت نہیں 'پراس کے بعد اگر پندرہ دن کے اندرخون آیا تو ابنہائے اور عادت کے دن نکال کر باتی دنوں کے نفنا کرے اور جس کی کوئی عادت نہیں وہ دئ دن کے بعد بیا ہے عادت والی نے دئ دن کے بعد بیا ہے عادت والی نے دئ دن کے بعد نیا ہے عادت والی نے دئ دن کے بعد نماری تفا کو ان دنوں کی نمازیں ہوگئیں۔ نفنا کی ضرورت نہیں اور عادت کے دنوں سے بھلے کے دوز دل کی نفنا کرے اور بعد کے دنوں ہے بھر صال میں ہوگئے۔

السلم مسلم المسلم المبني ورائد كالمبني المبني المبني المراد المسلم المركبي المركبي المركبي المركبي المركبي الم الوراث المراد المركبي الفاس كاخوان عادت يوري موتے سے يہلے بند موكبيا تو بند موتے كے بعد المام المركبي المركبي المرادع كرد المادت كے دنول كا انتظار المركب الم

۱۳ ۔ مسئلہ: عادت کے دنول ہے کون زیادہ آگیا (دن پڑھ گئے) تو حیف میں دس دن اور نفاس میں ۴۰ دن تک انتظار کرے اگر مدت کے اندر بند ہو گیا تو اب نہا دھو کر نماز پڑھے اور جواس مدت کے بعد بھی جاری رہا تو نہائے اور عادت کے بعد باقی ونول کی قضا کرے نماز کی بھی اور دوزول کی بھی۔

10 مسئلہ: حیض یا تفاس عادت کے دن پورے ہونے سے پہے بند ہو گی تو آخر و تست سخب تک انتظار کر کے نیا کرنماز پڑھے اور جوعادت کے دن پورے ہو چکے تو انتظار کر کے نیا کرنماز پڑھے اور جوعادت کے دن پورے ہو چکے تو انتظار کی سیجھ حاجت نہیں۔

۱۷\_مسئله : حيض پورے دس وان پر اور نفاس پورے جاليس دن پرختم ہوا اور نماز کے

وفت میں اگرا تنا بھی باتی ہو کہ اللہ اکبر کا لفظ کیے تو اس کی نماز اس پر فرض ہوگئی نہا کراس کی قضا کر ۔۔۔ اور اگر اس ہے کم میں بند ہوا اور اور اتناوفت ہے کہ جلدی ہے نہا کر اور کیڑے مہن کرا یہ کہ بند کرا ہوگئی قضا کر ۔۔ اور اتناوفت نہ ہوتو نہیں۔ مہن کرا یک بار اللہ اکبر کہ کہ تی ہے تو فرض ہوگئی قضا کر ۔۔ اور اتناوفت نہ ہوتو نہیں۔

کا۔ مسطقه : اگر بورے دل دن پر پاک ہوئی اورا تناوقت بھی رات کا باتی نہیں کہ ایک بارانقد اکبر کہہ لے تو اس ون کا روزہ اس پر واجب ہاور جو کم جیں پاک ہوئی اورا تناوقت ہے کہ حق صادق ہوئے ہے بہلے نہا کر کپڑے بہن کر اللہ اکبر کہہ کی ہے تو روزہ فرض ہے۔ اگر نہالے تو بہتر ورنہ بے نہائے نیت کر لے۔ اور سے کوئمالے اور جو اتناوقت بھی نہیں تو اس دن کا روزہ اس پر فرض نہ ہوا۔ البتہ روزہ واروں کی طرح رہنا واجب ہے کوئی بات الیی جوروزے کے خلاف ہو مثلاً کھا تا بینا حرام ہے۔

۱۸۔ مسطق الله : نفاس کی حالت میں مورت کو زچہ خانہ ہے نگانا جائز ہے ہوں ہی جیش و
نفاس والی عورت کو ساتھ کھلانے اور اس کا جھوٹا کھائے میں کوئی حرج نہیں بعض جاال عورتیں
حیض و نفاس والی عورتوں کے برتن الگ کرویتی ہیں بلکہ ان برتنوں کو اور حیض و نفاس والی
عورتوں کو نجس جائتی ہیں۔ یا در کھو کہ بیسب ہندووں کی رسمیں ہیں۔ ایسی بہتو وہ رسموں سے
مسلمان عورتوں مرووں کو بچٹا لازم ہے۔ اکثر عورتوں میں رواج ہے کہ جبتک جلہ پورہ نہ بو
جائے اگر چہ نفاس کا خون ہند ہو چکا ہودہ نہ ٹماز پڑھتی ہیں نداہے کو تماز کے قابل مجھتی ہیں نہ
جمی تحض جہالت ہے شریعت کا بحم ہے کہ جیسے ہی نفاس کا خون بند ہوای وقت سے نہا کر نماز
شروع کر دیں اور اگر نہائے سے بیاری کا اندیشہوتو تیم کر کے نماز پڑھے۔

## ٢-احكام حيض

حیض کاعام مطلب بہنا ہے گرمیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغ عورت کے رخم ہے ہر ماہ نگلتا ہے اور جوخون بچے کی ولا دت کے دقت خارج ہوتا ہے اے نفاس کہتے ہیں اور جوخون کسی بکاری کی وجہ سے رخم سے خارج ہوا ہے خون استحاضہ کہتے ہیں میں میں کے بارے میں شرعی احکامات جسب ذیل ہیں :۔

### الفرمان العي

وَيَسْطُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ و قُسَلُ هُوَ الْسَالِ مُوَ الْسَالِ الْمُورِ الْمِي الْمُورِ الْمُورِ اللّه mariat.com

اَذُى وَ فَاعْتَزِلُو النِّسَاءِ فِي الْمُوْمِينَ وَقَالًا النِّسَاءِ فِي الْمُومِينِ وَقَالًا وَلَا تَقْرَبُوهُ فَى حَتَى يَعْلَمُونَ وَقَالًا تَعَلَّمُونَ وَقَالًا تَعَلَّمُونَ وَقَالَا تَعْلَمُونَ وَقَالُمُ وَاِنَ اللّٰهُ يُحِبِّ النَّوَالِينَ اللّٰهُ يُحِبِّ النَّوَالِينَ وَانَ اللّٰهُ يُحِبِّ النَّوالِينَ اللّٰهُ يُحِبِّ النَّوالِينَ اللّٰهُ يُحِبِ اللّٰهُ وَإِنَّ اللّٰهُ يُحِبِ النَّوالِينَ اللّٰهُ يُحِبِ النَّوالِينَ اللّٰهُ يُحِبِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَإِنَّ اللّٰهُ يُحِبِ اللّٰهُ وَإِنَّ اللّٰهُ وَإِنْ اللّٰهُ يُحِبِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ يُعِبِي اللّٰهُ اللّٰهُ وَإِنْ اللّٰهُ يَعْمِلُهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ يَعْمِنُ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ يُعْمِلُ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ يُعْلِقُونَ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانَ اللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَانْ اللّٰهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّٰهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّٰهُ وَالْمُؤْمُ وَ

میں یو چھتے ہیں کہد یکے دہ گندگی ہے تو جیش کے ونوں میں عورتوں سے ایک رہو یعنی جماع نہ کرواور جب تک پاک نہ ہوجا کی ان کے پاس نہ جاؤ پھر جب ستھرانی کرلیں و جہاں سے اللہ نے عکم دیا ہے ان کے پاس آؤ جہال سے اللہ نوبہ کرنے والوں اور ستقرائی جہال اللہ نوبہ کرنے والوں اور ستقرائی کرنےوالوں سے محبت رکھتا ہے۔

(پ٦١-البقره:٢٢٢)

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگوں نے رسول اکرم علیجے ہے دیش کے بارے میں او چھا کہ اس کے بارے میں کیا بھم ہے ۔انند تعالیٰ کی طرف ہے مندر جہ بالا آیت نازل ہوئی جس میں بیتا یا گیا ہے کہ حیض نجاست یعنی گندگی ہے جو عورت کے جسم ہے خون کی صورت میں خارج ہوتی ہے اس کے علاوہ خون حیض پیدا کرنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ ذہانہ مل میں یہ خون نے کی تربیت اور پرورش کا ذریعہ بنرآ ہے بھر اللہ شان رزاقیت ہے کہ وہ کی گندہ خون میں یہ خون نے کی غذا تھا خون نفاک می عورت کوچش آ نابند ہوجا تا ہے اور جب بچہ بیدا ہوج تا ہے تو وہ ہون خون جو بچ کی غذا تھا خون نفاک کی صورت میں بوقت بیدائش خارج ہوتا ہے ہوج تا ہے تو وہ ہی خون جو بچ کی غذا تھا خون نفاک کی صورت میں بوقت بیدائش خارج ہوتا ہے ۔اس کے بعد خون جی خورت جا ہے اس وجہ سے دودھ پلانے والی عورت کی مارج کے اس کے بعد خون جی کو مورت میں موات میں موات کو مورت میں موات کی مارخ کے میں اللہ خوں سے مورت اس گندے خون کی حالت میں ہوتو اس وقت مورت میں ہوتو اس وقت مورت میں ہوتا ہے ۔ جو تا ہے اور جب عورت مان کے مطابق جب عورت اس گندے خون کی حالت میں ہوتو اس وقت مورت میں ہوتا ہے بہذا اللہ نے فر مان کے مطابق جب عورت اس گندے خون کی حالت میں ہوتو اس وقت مورت میں ہوتا ہے بہذا اللہ نے فر مان کے مطابق جب عورت اس گندے خون کی حالت میں ہوتو اس وقت مورتوں کی حالت میں ہوتو اس وقت مورت میں ہوتا ہے بہذا اللہ نے فر مان کے مطابق جب عورت اس گندے خون کی حالت میں ہوتو اس وقت اس مورتوں کی حالت میں ہوتو اس وقت اس مورتوں کی حالت میں ہوتوں کی حالت میں ہوتو اس وقت کی مورتوں کی حالت میں ہوتوں کی مورت کی ہوتوں کو میں ہوتوں کی مورت کی ہوتوں کی مورت کی ہوتوں کی مورت کی ہوتوں کی

حدیث ان حضرت عائشہ صدیقة سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جی کے لیے نظلے جب مقام مرف میں پہنچ بھے حیض آیا تو میں روری تھی کہ رسول اللہ علیہ میں میں کے باس تخریف ایا تو میں روری تھی کہ رسول اللہ علیہ میں میں جیزے باس تخریف لائے قرمایا تجھے کیا ہوا؟ کیا تو حائض ہوئی؟ عرض کیا ہاں! فرمایا بدا کی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تقویل نے بنات آ دم پر لکھ دیا ہے تو سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے سب بجھا داکر جسے جی کرنے والا اداکرتا ہے اور فرماتی جی کہ حضور عیف نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی۔ ( بخاری شریف )

حدیث ۱ حفرت عائشہ مدیقہ ہے دوایت ہے کہ زمانہ حیف میں میں پائی بنی۔ پھر حضور منابہ کے درمانہ حیف میں میں پائی بنی۔ پھر حضور منابہ کو دے دین تو جس جگہ میرا مندلگا تھا حضور وہیں دبن مبارک رکھ کر ہتے اور حالت حیف میں میں بڈی ہے گوشت نوج کر کھائی۔ پھر حضور علیہ کو دے دین حضور علیہ ابناد بن شریف اس جگہ پررکھتے جہال میرامنہ لگا تھا۔ (مسلم شریف)

حدیث ۳: حفرت ام الموسین میوند سے دوایت ہے کدرسول اللہ ایک جادر میں نماز پر سے تھے جس کا یکھی ۔ ( بخاری شریف) سے جے جس کا یکھ حصد مجھ پر تقااور یکھ حضور پر اور میں حیض کی حالت میں تھی ۔ ( بخاری شریف)

حدیث ۱۰ دعرت عائش صدیقہ است روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب جھ پر مین کی حالت آئی تو حضور میر سے ساتھ جینے نتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرمار ہے تتے۔ (مسلم)

حدیث ۵: حفرت عرفی ہے۔ اور کیا گیا۔ حیض والی عورت میری خدمت کر علق ہے اور بدب عورت جھے ہے۔ آمان جی اور بدب عورت جھے ہے۔ اور بی بہت عرفی ہے۔ عرفی نے جواب دیا ہے سب جھے ہرآ سان جی اور بیس سب میری خدمت کر علق جی اور کی براس جی کوئی حرج نہیں۔ جھے ام المومین حضرت ماکٹ نے فردی کرو وجیفی کی حالت میں رسول اللہ علیہ کے کئی کھا کر تمی اور حضور معتکف عاکث نے اور میا ہے جرے بی میں ہوتیں۔ ( بخاری ) سے اس میں میں ہوتیں۔ ( بخاری ) حد بیت اور بیا ہے جرے بی میں ہوتیں۔ ( بخاری ) حد بیت کہ اس کے معتمل الماد کی اس میں میں مول کی کہ میں حاکف ہوں فر مایا کو تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں۔ ( مسلم تریف)

حدیث کے حضرت ابو ہر ہے است ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کے فرمایا کی جو محف حیض والی عورت کے بیچھے کے مقام میں ہماع کر سے یا کامن کے پاس جائے تو اس کا یعن ایسے ہو کا جیسے اس نے محمد علیہ برجو ہدایت نازل فرمائی گئی ہے اس کا اٹکارکیا۔ (ترندی)

حدیث ۸ حفرت اس بن مالک ہے روایت ہے کہ یہود یوں میں جب کی عورت کو حیض آتا تو اے نہ اپنے ساتھ کھلاتے نہ اپنے ساتھ کھروں میں رکھتے سی برکھتے سی بازل علیہ ہے سوال کیا 'اس پر القد تعالی نے یہ آیت ویسٹلونک عن المحبض نازل فرمائی ۔ تورسول القندین نے آرشاد فرمایا'' جماع کے سوا ہرشے کرو' اس کی خربیہود کو پینی تو فرمائی ۔ تورسول القندین کرنا جائے ہیں۔ اس پر اسید بن کہنے گئے کہ یہ (نبی اکرم علیہ کے ایس کی اس کی اسید بن اسید بن اکرم علیہ کے اس کے اس کرا جائے ہیں۔ اس پر اسید بن اکس کے اس کرا جائے ہیں۔ اس پر اسید بن اکس کے اس کرا جائے ہیں۔ اس پر اسید بن اکس کے اس کرا جائے ہیں۔ اس پر اسید بن اکس کے اس کرا جائے ہیں۔ اس پر اسید بن اکس کے اس کرا جائے ہیں۔ اس پر اسید بن اکس کا انسان کی اس کرا جائے ہیں۔ اس پر اسید بن

حفیراورعیاد بن بشر نے آگر عرض کی کہ یہود ایسا ایسا کہتے ہیں۔ تو کیا ہم ان ہے جماع ;
کریں (کہ پوری مخالف ہوجائے) رسول اللہ علیق کاروئے مبارک متغیر ہوگیا یہاں تکہ
کہ ہم کو گمان ہوا کہ ان دونول پر غضب فرمایا۔وہ دونوں چلے گئے۔اوران کے آگے دودھ کہ بہر کہ بی اگرم علیق کئے۔اوران کے آگے دودھ کہ بینے اگرم علیق کے بیاس آیا۔حضور علیق نے آدی بھیج کران کو بلوایا اور بلایا تو وہ مجھے کہ حضور نے ان پر غضب نیس فرمایا تھا۔ (مسلم شریف)

سے زائد نئیں اگر اس مدت ہے کم یا زیادہ ہوتو چیش نہیں ہے بلکدا سخاضہ ہے ہم اوردس رات دار ہے زائد نئیں اگر اس مدت ہے کم یا زیادہ ہوتو چیش نہیں ہے بلکدا سخاضہ ہے جس ہے شار واجب نئیں اور نہ یہ نماز روزہ سے مانع ہے کیونکہ استخاضہ ایک بیاری ہے جس میں رگون سے خواد آتا ہے۔ رقم کے اندر سے نہیں آتا مثلاً ایک عورت کو جس کا جیجے چیش شروع ہوا اور چوتے دار پولے چینے چیس ہوگا تو چیش ہوگا۔ اس طرح آگر دس روز سے ۱۵ منٹ کی بھی زیادتی ہوگئی تو چیش شارنہ کیا جائے۔ مثلاً ایک عورت من چیر ہے خون آتا تا شروع ہوا۔ اور گیار هویں روز چیر ہے منقطع ہوتو چیش ہواو دیش ہواراگر سو چیر ہوگئی تو چیش شار ہوگا اور باتی چدرہ منٹ طہر کے سمجھے جائیں سے ۔ اس کے متعلق شرق مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسئلہ : کرن چیکی تھی کہ چین شروع ہواور نین دن تبین را تیں بوری ہوکر کرن چیکے ہی ختم ہو گیا تو حیض ہے آگر چہان تین ون رات کی مقدار ای کھنے نہیں محرطانوع سے طلور تک اور غروب سے غروب تک ضرورا یک رات ہے۔

۲۔ مسئلہ : طلوع وغروب کے علاوہ اگر کسی اور وقت حیض شروع ہوتو وہی ۲۳ تھنے کا ایک دن رات لیا جائے گامثلاً آج صبح کوٹھیک ۹ بجے شروع ہواتو کل ٹھیک ۹ بجے ایک دن رات ہوگا۔

سے مسطع : دی رات دن سے پچھ بھی زیادہ خون آیا تو اگریے بیلی مرتبہ اے آیا ہے تو دی دن تک حیض بہلی مرتبہ اے آیا ہے تو دی دن تک حیض ہے بعد کا استحاف اور اگر پہلے اسے حیض آ بچے ہیں اور عادت دی دن دن سے کم تھی عادت سے جتنازیادہ ہوا استحاف ہے۔ اسے یوں مجھو کہ اسے عادت پانچ دن کی تھی اب خون آیا دی دن تو کل حیض ہے اور سے جھا جائے گا یہ اس کی عادت بدل گئی کین اگر بھی اب خون آیا دی دن تو کل حیض ہے اور سے جھا جائے گا یہ اس کی عادت بدل گئی کین اگر

<u>ma</u>rfat.com

دس دن سے زیادہ مثلاً گیارہ یا بارہ دن خون آیا تو پانچے دن تو سیجھلی بار جینے دن سے وہی اب بھی حیض کے ہیں باتی دن استحاضہ کے۔

۳۔ مسئلہ نیفروری نہیں کی مت میں ہروقت خون جاری رہے جبی حیض ہو بلکہ اگر بعض وقت بھی آئے جب بھی حیض ہے۔

۵- مسئله : کم از کم نو برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا اور انتہائی عمر حیض آنے کی پہن سال ہے۔ اس عمر والی عورت کوآ کہ اور اس عمر کوس ایاس کہتے ہے۔ تو نو برس کی عمر سے پیشتر جو خون آئے وہ استحاضہ ہے اور پچپن سال کی عمر کے بعد جوخون آئے وہ بھی استحاضہ ہے ہاں اس پیملی صورت میں اگر خانص خون آئے جیسے آتا تھا اس رنگ کا آیا نو حیض ہے (رواکس روغیرہ) ابھی آوسے سے نا دہ بچہ با برئیں نکلا وہ استحاضہ ہے یونمی بچہ ہوتے وقت جوخون آیا اور ابھی آوسے سے نیا دہ بچہ با برئیں نکلا وہ استحاضہ ہے۔

ک۔ مسئلہ : حیفوں کے درمیان کم سے کم پورے پندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے ہوئی حیض و نفاس کے درمیان بھی بندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے تو اگر نفاس ختم ہوئے کے بعد بندرہ دن پورے ندہوئے تنے کہ خون آئی آئو بیاستحاضہ ہے۔

۸-مسئله: حیض ای دقت ہے شمار کیا جائے گا کہ خون فرح خارج میں آئی او اگر کوئی کیڑار کھ لیا ہے جس کی وجہ ہے خون فرج خارج میں نہیں داخل ہی ہیں رکا ہوا ہے تو جب تک کیڑانہ نکا لے گی حیض والی نہ ہوگی نماز پڑھے گی روز ور کھے گئی۔

9۔ مسط اللہ : حیض کے چورنگ جی سیاہ سرخ سرز زرد کدلا میالاسفیدرنگ کی رطوبت حیف بیس دی در اللہ میں در اللہ کی میلاین ہے تو وہ حیض ہے۔ دس دن رات کے حیف بیس دی در در دن رات کے حیف ہوا اور عادت بعد بھی میلاین عادت کے جیں وہ حیض ہوا اور عادت بعد بھی میلاین باتی استحاضہ اور اگر بچھ عادت بیس تو دن رات کے حیف باقی استحاضہ اور اگر بچھ عادت بیس تو دی دن رات کے حیض باقی استحاضہ ا

۱۰۔ مسئلہ: گدی جب تک ترتھی تواس میں زردی یا میلا پن تھا۔ بعد سو کھ ہونے کے سفید ہوگی تو میں مسئلہ: گدی جب اور اگر جب دیکھا تھا سفید تھی مگر سو کھ کر زرد ہوگی تو حیض نہیں۔ شہیں۔

حیض اور باقی ہیں دن استخاصہ کے سمجھے۔اور جب تک خون جاری رہے بہی قائد ہ برتے او اگر اس سے بیشتر حیض آچکا ہے تو اس سے پہلے جتنے دن حیض کے بتھے برتمیں دن میں اے دن حیض کے سمجھے باقی جودن بچپیں وہ استحاضہ۔

۱۱۔ مستند : جس مورت کو تمریجرخون نہیں آیا یا آیا گرتین دن ہے کم آیا تو عمر بجرو و پا کہ عمل رہی اور ایک ہارتین دن رات خون آیا پھر بھی نہ آیا تو فقط وہ تین دن رات حیض کے ہیر باقی ہمیشہ کے لیے یاک۔

"ا۔ مسئلہ : جس عورت کو دل دن خون آیا اس کے بعد سال بحر تک پاکس ری پھر براہ خون جاری رہانو وہ اس زمانہ میں تماز روز و کے لیے ہرمہینہ میں دس حیض کے سمجھے اور میں در استحاضہ۔

۱۳۔ معسیقه بیکی کوایک دو دن خون آگر بند ہو گیا اور شروع ہوئے دی دن پورے: ہوئے تنے کہ پھرخون آیا اور دسویں دن بند ہو گیا تو بید سوں دن جیش کے ہیں اور اگر دی دن کے بعد جاری رہائتو دوصور تیں ہیں آگر پہلے کی عادت معلوم ہےتو عادت کے دنوں میں جیش ہاتی استحاضہ اور اگر پہلے کی عادت معلوم نہیں تو دی دن حیض کے ہاتی استحاضہ۔

11۔ مسئلہ: جس کی ایک عادت مقررت ہو بلکہ بھی مثلاً چے دن چین کے ہواور بھی مہت دن اب جوخون آیا تو بند ہوتا بی نہیں تو اس کے لیے نماز روز کے حق بیس کم مدت لینی اول حیفی سے اور روز ہوتا ہی نہیں کے اور مما تو ہیں روز نہا کر نماز پڑھے اور روز ہ رکھے ( جبکہ رمضان ہو ) مگر ممات دن پورے ہوئے کے بعد پھر نہائے کا حکم ہے اور س تو ہی دن جوفر ش روز ہ رکھا ہے اس کی قضا کرے اور مدت گزرنے اور شو ہر کے پاس دہنے کے بارے میں روز ور مدت گزرنے اور شو ہر کے پاس رہنے کے بارے میں زیروں مدت تربت ج تز

11۔ مسئلہ: کسی کی عادت تھی کہ فلال تاریخ میں حیض ہوااب اس ہے ایک دن پہلے خون آ کر بند ہو گیا۔ بھردس دن تھی کہ فلال تاریخ میں حین دن بھرآ گیا تو خون ندآنے کے جو بدرس دن ہیں ان میں ہے اپنی عادت کے دنوں کے برابر حیض قرار دے اور اگر تاریخ تو مقرر مقی کر حیض کے دن معین نہ متھے تو بیدوسوں خون ندآئے کے جین کے جین (روائختار)

عارمسنله : جس عورت كوتين دن على خون آكر بند بوكيا اور بندره دن بورت بدي كا

تھے کہ پھرآ گیا تو بہلی مرتبہ جب سے خون آ ناشروع ہوا۔ حیض سے اب آگراس کی کوئی عادت ہے تو عادت کے برابر حیض کے دن شار کرے ورنہ شروع سے دس دن تک حیض اور پچھلی مرتبہ کا استحاضہ۔۔۔

# ے۔ استحاضہ کے حکام

عورت کو حیض اور نفاس کے علاوہ جوخون کسی بیاری یا کسی اور سبب ہے آ ہے وہ استحاضہ ہےاس کے متعلق حضو بعلاقے کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:۔

ا۔ حدیث : حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ ایک محابیہ فاطمہ بنت الی جیش ا نے نبی اکرم علیہ کی خدمت میں عرض کی ۔ یا رسول اللہ علیہ مجھے استحاضہ آتا ہے اور میں پاکٹیس رہتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ حضور علیہ نے فرمایا نہ بہتو ایک رگ کا خون ہے جیش نہیں ہے تو جب بیض کے دن آئیں ۔ نماز چھوڑ دواور جب جاتے رہیں تو خون دھودُ اور نماز پڑھو۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث : ام المومین حضرت ام سلافر ماتی ہیں۔ ایک مورت کو استحاضہ کوخون بہت آتا تھا تو جس نے استحاضہ کوخون بہت آتا تھا تو جس نے اس کے متعلق نبی اکرم علیقہ سے مسئلہ بوچھا آپ نے ارشاد فر مایا وہ خاتون اس بیاری جس متنا ہوئے اور ہر است بیاری جس میں جسنے دن اور راست حیض آتا تھا اس کو گئے اور ہر مہینے جس مینے جس وہ دن گزرجا کیں تو نہائے اور کنگوٹ مہینے جس استے دن راست نماز چھوڑ دے۔ پھر جب وہ دن گزرجا کیں تو نہائے اور کنگوٹ باندھا کرنماز پڑھے (ابوداود شریف)

۳- حدیث : نی اکرم ایستی نے ارشاد فرمایا۔استحاضہ والی کوائی عادت کے مطابق (ہر ماہ) جتنے دن فیض آتا تھا اینے دن نمازیں چھوڑ دے پھر نہائے اور نماز کے وقت (تازہ) وضو کرےاور روزہ رکھے اور نماز پڑھے (ترندی شریف)

مسائل استحاضہ: اسخاضہ میں عورت کو نہ تو نماز معاف ہے اور نہ ہی روز ہ معاف ہے اور نہ ہی روز ہ معاف ہے باکہ ایک وضو ہے اس معاف ہے بلکہ ایک عورت جس کو ہر وقت خون آتا رہتا ہو وہ معذور ہے۔ وہ ایک وضو ہے اس وقت میں جنتی نمازیں جا ہے پڑھے۔خون آنے ہے اس کا وضوفیس جاتا اور نماز کا وقت ختم ہوتے ہی اس کا وضو جہتا دے لیے تازہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ ہی اس کا وضو جہتا دے لیے تازہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ کی اس کے مسجد میں جانا قرآن باک پڑھیا 'قرآبید تھی ایک ایک اور ان کرنا' اس سے کی عورت کو مسجد میں جانا قرآن باک پڑھیا 'قرآبید تکی ایک انداز کا ان اس سے کی عورت کو مسجد میں جانا قرآن باک پڑھیا 'قرآبید تکی ایک انداز کی کا انداز کی انداز کی کا انداز کی کا انداز کی کا دورت کو مسجد میں جانا قرآن باک در انداز کی گرائی کی کا دورت کو مسجد میں جانا قرآن باک در انداز کی کا دورت کو مسجد میں جانا قرآن باک در انداز کی کا در انداز کی کی کا در انداز کی کا در انداز کی کا در انداز کی کی کا در انداز کی کا در انداز کی کا در انداز کا در انداز کی کا در کا در انداز کی کا در انداز کی کا در کا در انداز کی کا در کی کا در کی کی کا در کا در کی کا در کی کا در کا در کی کی کا در کی کی کا در کا در کی کا در ک

ہمبستری کرنا اور وہ سب کام جوجیش و نفائل والی عورت پر حرام ہوتے ہیں استحاضہ وا عورت کے لیے جائز ہیں۔

## ۸۔ احکام معذور

ا۔ مسئلہ: جب کوئی مخص شریعت میں معذور مان لیا گیا تو جب تک ہر نماز کے وقت میں ایک ہار نماز کے وقت میں ایک ہار ہمی اس کا عذر بایا جاتا رہے گا وہ معذور ہی رہے گا جب اس کو اتنی شفاء حاصل ہوجائے کہ ایک نماز کا بورا دفت گزرجائے اوراس کوایک مرتبہ بھی قطرہ و نمیرہ شآئے توار میں معذور نہیں مانا جائے گا۔
مینے معذور نہیں مانا جائے گا۔

ا مسئلہ: معذور کا وضواس چیز ہے نہیں جاتا جس کے سبب سے معذور ہے۔ لیکن آگ وضوتو ڑنے والی دوسری چیز یائی گئ تو اس کا وضوجا تار ہے گا جیسے کسی کو قطرے کا مرض ہے او وہ معذور مان لیا گیا تو نماز کے پورے وقت میں قطرے آئے سے تو اس کا وضوئیں ٹوٹے گئیں ہوا نکلنے ہے اس کا وضوئیں ٹوٹے گا۔ لیکن ہوا نکلنے ہے اس کا وضوٹوٹ جائے گا۔

المعسله: اگر کھڑے ہو کر تماز پڑھنے ہیں قطرہ آجاتا ہے اور بینے کر نماز پڑھنے میں قطرے آباتا ہے اور بینے کر نماز پڑھنے میں قطرے نہیں آتا تو اس پرفرض ہے کہ نماز بیٹے کر پڑھا کرے اور وہ معذور شاربیں کیا جائے گا۔

## ۹۔ مسائل جنابت

ا پیےمرداور مورت کوجن پر منسل فرض ہو گیا'' جنب'' کہتے ہیں اوراس ناپا کی کی حالت کو'' جنابت'' کہتے ہیں۔ جنب خواہ مرد ہو یا مورت جب تک عنسل نہ کر لےوہ مسجد میں داخل نہیں marfat.com ہوسکتا نقر آن شریف پڑھ سکتا ہے نقر آن میں دیکھ کر تلاوت کرسکتا ہے ندز بانی پڑھ سکتا ہے نہ قر آن مجید کوچھوسکتا ہے نہ کعبہ میں واخل ہوسکتا ہے نہ کعبہ کوطواف کرسکتا ہے۔

ا۔ تعسینلہ ، جب کو ساتھ کھلانے اس کا جو تھا کھانے اس کے ساتھ سلام و مصافحہ اور معانِقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

\*- مسئله جب کو جائیے کہ جلدے جلد سل کرلے کیونکہ دسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دحمت کے فرشتے اس کھر میں نہیں جاتے جس کھر میں تصویر عمرتا اور جنب ہو۔

"- مسئله: ال طرح ایک حدیث میں بیجی ہے کے فرشتے تین شخصوں سے قریب نہیں ہوتے ایک کا فرکا مردہ وسے قریب نہیں ہوتے ایک کا فرکا مردہ وارد دوسرے خلوق (عورتوں کی رنگیں خوشبو) استعال کرنے والا تیسرے جب آ دی مگریہ کے دضوکر لے۔

سم - مسعند : حیض و نفاس والی مورت یا ایسے مرد دعورت جن پر حسل فرض ہے آگریہ لوگ قرآن شریف کی تعلیم دیں تو ان کولازم ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر سائس تو ژبو ژ کر پڑھا کی مثلا اس طرح پڑھا کی کہ الحمد پڑھ کر سائس تو ژبچر دللہ پڑھ کر سائس تو ژبچر مجررب العالمین پڑھیں ایک سائس میں پوری آیت لگا تارند پڑھیں اور قرآن شریف کے الفاظ کو ہے کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

۵۔ معمنلہ جرآن مجید کے علاوہ اور دومرے وظیفے کلمہ شریف و درودشریف وغیرہ کو پڑھنا جب کے لیے بلا کر جت جائز بلکہ مستحب ہے جیسے کہ حیض ونفاس والی عورت کے لیے قرآن شریف کے علاوہ دوسرے تمام اذکارود ظائف کو پڑھنا جائز ودورست بلکہ مستحب ہے۔

## ١٠ـ احكاكم نجاست

گندگی بلیدی کونجاست کہاجاتا ہے بیددوطرح کی ہے الی نجاست جس کے لیے شری دکام جلکے اور زم ملکے اور زم منحت بین اونجاست جس کے لیے شری احکام جلکے اور زم بین نہاست جس کے لیشری احکام جلکے اور زم بین نہاست خفیفہ کہا آئی ہے نجاست نفیفہ سے مراد چینتا ہ پا خانہ منی کدی جیش کا خون افدس کا خون افدس کا خون فون استی خسا وی نیز اب اور نیز کا خون خون استی خسا وی نیز اب اور نیز پاری خون مند جر کرتے ہے۔ ان کے علاوہ برطرح کی شراب اور نیز پاری خون خون مند جرام ہے جیسے کیا کی اور زی کہدھ افجہ با فوروں کا جن کا گوشت حرام ہے جیسے کیا کی اور زی کہدھ اور بین خون خزیرا ور بی اور بین بین اور بی

بھیٹر بکری کی مینگئی۔ اور ہرحلال جو پاپیہ جانور کا پا خانہ حرام پر ندوں کا پیش ب اور مروار وغیرہ یہ سبب بدید یاں نجاست غلیظ میں شائل ہیں اس کے علاوہ چھپگل یا گر گٹ کا خون شیر 'نجے بھیے کا احد ب نیز ہاتھی کے سونڈ کی لعاب نیز ہاتھی کے سونڈ کی لعاب نیز ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت نجاست غلیظ ہیں عام لوگوں اور گورتوں میں اکثر مشہور ہے کہ دودو ہیتے بچے کا بیشا ب نجاست نمیط ہیں عام لوگوں اور گورتوں میں اکثر مشہور ہے کہ دودو ہیتے بچے کا بیشا ب نجاست نمیط ہیں عام لوگوں اور گورتوں میں اکثر مشہور ہے کہ دودو ہیتے بچے کا بیشا ب نجاست نمیط ہے۔
میں جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے 'بیل' جمینس ' بھیٹر' بحری اور اونت و فیرہ ان کی بیٹ بیشا ب اور گھوڑے کا چیشا ب اور حرام پر تدے جیسے کوا پیشا ب اور گھوڑے کا چیشا ب اور حرام پر تدے جیسے کوا پیشا شکر ا' باز' وغیرہ ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہیں۔

ا- احاديث انجاست كمتعلق حضوراكرم علية كى چندا عاديث مندرجه ذيل إن

ا۔ حدیث :اساء بنت ابو بکڑے روایت ہے کہا کے عورت نے نی اکرم علیہ ہے ہو چھا
یارسول اللہ علیہ ابدہ ہم میں سے کس کے کیڑے کا حیض کوخون لگ جائے وہ کی کرے؟
آپ کے فرمایا '' جبتم میں سے کسی کا کیڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو وہ اسے کسی کا کیڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو وہ اسے کسی کا کیڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو وہ اسے کسی کا کیڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو وہ اسے کسی کھر ہے پھر یانی سے دھوئے تب اس کیڑے میں نماز پڑھے۔'' (مسلم)

المعدیث احضرت عائشت دوایت ہے کہ جب کیڑے پر نجاست لگ جاتی تو میں طل کردھودی بنداورا کردہ کیڑا مصور کا ہوتا تو آپ اس میں نماز پڑھ بیتے ( بخاری )

سا حدیث : حضرت ابو ہر ہر ق ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ارش وفر ایاجب تمارے برتن میں ہے کہ نبی اکرم علیہ نے

الله حدیث احدیث اعدائش مدیقه سے دوایت ہے کہ بی اکرم عظیم نے مایا کہ مرداری کھالیں جب بیکالی جائے ہے مایا کہ مرداری کھالیں جب بیکالی جائیں اوان سے قائدہ اٹھایا جائے۔

۵۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن عبال ہے روایت ہے کہ تبی اکرم علیہ نے ارشاد فرویا ۔ ۔ چیز اجب پکانیا جائے تو وہ پاک ہوجاتا ہے۔ (مسلم شریف)

٢- شرعى مسائل : نجاست كمتعلق شرى احكام مندرجه ذيل بن

ا۔ مسئلہ: نجامت غلظ کا تھم ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پرا یک درہم (روپ) سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک اور صاف کرنا فرض ہے۔اگر بغیر پاک کے نماز پڑھی تو نماز قطعاً

نہیں ہوگی اوراگر جان ہو جھ کراس نجاست اور پلیدی کے ساتھ پڑھی تو سخت گناہ ہے اور

ہانیت استخفاف (تو بین) پڑھی تو کفر ہوگا اوراگر نجاست غلیظہ درہم کے برابر ہے تو اس کا

ہانیت استخفاف (تو بین) پڑھی تو کفر ہوگا اوراگر نجاست غلیظہ درہم کے برابر ہے تو اس کا

ہانے کہ کرنا واجب اور ضروری ہے کہ اگر بغیر پاک کے نماز پڑھی تو گزاہ بھی ہوگا۔ اگر نجاست

نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے اگر جان ہو جھ کر پڑھی تو گزاہ بھی ہوگا۔ اگر نجاست

غلیظہ درہم ہے کم ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے کہ ایسی نجاست کو پاک کے بغیرا گرنماز پڑھی تو نماز ہوگی گئر اور سخب ہے۔

تو نماز ہوگی کیکن خلاف سنت ہوئی جس کا اعادہ لیعنی دوبارہ پڑھنا بہتر اور سخب ہے۔

۲۔ مسئلہ: نجاست غلظ اگر گاڑھی ہو جیسے یا خانہ لید گوبر تو درہم کے برابریا کم زیادہ ہونے کے متی ہیں کہ وزن میں درہم کے برابریا کم یازیادہ ہو درہم کا وزن ساڑھے چار ماشہ ہونے کہ اور اگر نج ست غلظ بنی ہوجیسے چیٹا ب اورشراب وغیرہ تو درہم سے مراداس کی لمبائی چوڑائی ہے اور شریعت نے ورہم کی لمبائی چوڑائی کی مقدار تھیل کی گہرائی کے برابر بتائی ہے بعن ہونی سے زیادہ پائی سے نیادہ پائی میں اور اس پر آہستہ اتنا پائی ڈالیس کہ اس سے زیادہ پائی شدک ہے۔ اب پائی کا جتنا بھیلاؤ ہے آئی بڑی درہم کی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے بعنی روپ کی لمبائی چوڑائی کے برابر (مختارے باص ۱۲۱)

"- مسطل : نجاست نفیفہ کا تھم ہے کہ کپڑے کے جس حصہ یابدن کے جس عضو پر کلی ہو اگر اس کے جس عضو پر کلی ہو اگر اس کی چوتھائی اس طرح اگر ہاتھ پر گلی اگراس کی چوتھائی اس طرح اگر ہاتھ پر گلی ہے تو اس کی چوتھائی اس طرح اگر ہاتھ پر گلی ہے تو معاف ہے لین اس میں نماز ہو جائے گی اور اگر نہاست خفیفہ پوری چوتھائی جس گئی ہوتو بن دھوئے اور پاک صاف کے بغیر نماز نہ ہوگی۔

سم مسئله انجاست غلیظہ 'خفیفہ میں ال جائے تو کل غلیظہ ہوجائے گی۔ ہرچو پائے کی جگالی کا دی تکم ہے جواس کے جگالی کا دی تکم ہے جواس کے جگالی کا دی تکم ہے جواس کے چیشاب کا ہے ترام جانوروں کا بیانجاست غلیظہ ہے۔

۵۔ مسئلہ بچیلی اور یانی کے دیگر جانوروں اور کھٹل اور مچھر کا خون وغیرہ نیز گدھے اور خیر کا نون وغیرہ نیز گدھے اور خیر کا نعب بعنی مند کا تھوک اور پیپنہ پاک ہے گوشت تلی کیجی میں جوخون باتی رہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔

۲۔ **مسئلہ**. نجاست نلیظ اور نجاست خفیفہ کے جُد اجداُ جو تھم بیان ہوئے ہیں بیاس وقت نین کہ بدن یا کپڑے پرلگیں ساگر سے جاست کی تاہد خبر مانی وغیروش کرے تو نجاست غلیظ ہو یا خفیفہ تو وہ سب تا پاک ہوجائے گا اگر چہ ایک قطرہ بی گرے۔ بشرطیکہ پانی حد کثرت پر بعتی ذو ڈردونہ ہو۔

ے۔ مسطعہ :اگرنماز پڑھی اور جیب میں شیشی ہے اوراس میں چیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز ندہوگی ۔ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظ تھی۔اگر کسی جگہ درہم کے برابر نہیں لیکن مجموعہ درہم کے برابر ہے تو وہ نجاست درہم کے برابر بھی جستے گی اس کو پاک کے بغیر نماز پڑھی تو نماز ندہوگی۔

س **ناپاک چیز کو پاک کزنسے کئے طویقے:** پاک اور صاف چیز پر جب کوئی نجاست یا گندگی تک جائے تو وہ تا پاک ہو جائے گی اسے دو بارہ پا کیزہ کرنے کے طریقے حسب ذیل ہیں:-

ا۔ مسطنط : اگر نجاست پہلی ہوجیسے چیٹاب اور شراب وغیرہ تو کیٹر اوغیرہ نجوڑی جانے والی چیزیں تین مرتبہ دھونے اور تینول بار بقوت نچوڑے سے پاک ہوجائے گا۔ نچوڑ نے اور تینول بار بقوت نچوڑے سے پاک ہوجائے گا۔ نچوڑ نے احد ہر بارا ہے ہاتھ بھی ساتھ مساتھ دھونے لاڑی ہیں۔ دودھ چینے لڑے اورلڑی کا ایک مان کا بیٹا ب کپڑے کو لگا تو تین باردھونا اور تین بار ہی انچی طرح نچوڑ نا پڑے گا اگر بدن کولگا تو تین باردھونے سے بدن پاک ہوگا۔ جوچیز نچوز نے کے قابل نہیں جیسے چنائی جوتا وغیرہ۔ اس طرح دو باراوردھوئیں تیسری بار جیب ٹیکنا بند ہوجائے۔ اس طرح دو باراوردھوئیں تیسری بار جیب ٹیکنا بند ہوگیا وہ چیز یا ک ہوئی۔

ا مساله بمثی گیڑے یا بدن پر لگ کر خشک ہوگی تو فقل ال کو جھاڑ دینے اور صاف کرنے ہے گیڑا اور بدن پاک ہو جائے گا۔ مرو گورت کا اس مسئلہ میں کوئی فرق نہیں اگر منی کیڑے یا بدن پر لگی اور جب تک تر اور کیلی ہے تو کیڑا اور بدن دھونے ہے ہی پاک ہو جائے موڑے یا بافانہ منی وغیرہ لگی تو اگر چہوہ نج ست تر ہوگئر چنے اور دگڑ نے ہیں گاڑھی نجاست گو بڑا خانہ منی وغیرہ لگی تو اگر چہوہ نج ست تر ہوگئر چنے اور دگڑ نے ہے پاک ہو جا کیں گے۔ اگر کوئی بنگی نجاست جسے چین ب وشراب وغیرہ لگی ہوا ہدار اس پر مٹی ریت یا راکھ وغیرہ ڈال کردگڑ ڈالیس اور پونچھ دیں جب بھی وہ پاک ہو جا کیں گئر ڈالیس اور پونچھ دیں جب بھی وہ پاک ہو جا کیں گئر ہوا ہیں گئر ہوا ہیں دو ہوئے پاک نہوں گے۔ اگر ایس نے بائر ایسانہ کیا میاں کا کہ وہ نجاست ہوگئی تو اب بن دھوئے پاک نہوں گے۔ سے میں گئری ہو جسے گو ہر پا خانہ وغیرہ تو دھونے میں گئی تا ہو جا کیں انہ وغیرہ تو دھونے میں گئی تا ہو جا کیں ہوجیے گو ہر پا خانہ وغیرہ تو دھونے میں گئی تا ہو جا کیں ہوجیے گو ہر پا خانہ وغیرہ تو دھونے میں گئی تا ہو جا کیں ہوجیے گو ہر پا خانہ وغیرہ تو دھونے میں گئی تا ہو جا کیں تا ہو جا کیں گئی تا ہو جا کیں گئی تا ہو جا کیں گئی تا ہو جا کیں ہوجیے گو ہر پا خانہ وغیرہ تو دھونے میں گئی تا ہو جا کیں تا ہو جا کی تا ہو جا کی تا ہو جا کی تا ہو جا کیں تا ہو جا کیں تا ہو جا کیں تا ہو جا کیں تا ہو جا کی تا ہو جا کی تا ہو جا کی تا ہو جا کیں تا ہو جا کیں تا ہو جا کیں تا ہو جا کیں جا کیں تا ہو جا کیا تا ہو جا کیں تا ہو جا کیا تا ہو جا کیں تا ہو جا کی تا ہو جا کیں تا ہو جا کیں تا ہو جا کیں تا ہو جا کیا ہو جا کیں تا ہو جا کی تا ہو جا کیں تا ہو جا کیں تا ہو جا کیں تا ہو جا کی تا ہو جا کیں تا ہو جا کیں تا ہو جا کی تا ہو ج

کی کوئی شرط نہیں بلکہ اس کو دور کرنا اور انچھی طرع معاف کرنا ضروری ہے تا کہ نجاست کا اثر و
رنگ دالا وغیرہ ندر ہے۔ اگر الی نجاست ایک باردھونے سے دور ہوجائے تو ایک مرتبہ سے
ہی یاک ہوجائے گا۔ اور اگر چار پانچ مرتبہ سے دور ہوتو اتی بارہی دھونا فرض ہے۔ ہاں اگر
نجاست تین بار سے کم میں دور ہوجائے تو تین بار پورا کر لینامستحب اور بہتر ہے۔
سمسنلہ : اگر نجاست دور ہوگئی۔ گر اس کا اثر رنگ ویڈ وغیرہ باتی ہے تو اس کے زائل
کرنا بھی لازم اور ضروری ہے ہاں اگر اس کا اثر بدفت جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں
۔ تیں باردھو لینے سے وہ یا کے ہوگیا۔

۵۔ مسطق : اگر ایسی چیز ہوجس میں نجاست جذب ندہوتی ہو جیسے چینی یا لوہ تانے ۔ پتیل وغیرہ کے برتن تو وو صرف تین باروحونے سے پاک ہوجا کیں گے۔ ہاں پہلی بارمٹی سے مانجھ لیمنا بہتر اور مستحب ہے۔ اگر کپڑے کا کوئی حصہ تا پاک ہوگیا اور اب یا دئیس کہ وہ کوئ کی حصہ تا پاک ہوگیا اور اب یا دئیس کہ وہ کوئ کی حصہ تا پاک ہوگیا اور اب یا دئیس کے اگر بالکل ہی کوئ کی جگہ سے نا پاک ہوا تھا بہتر یہی ہے کہ بورا کپڑائی دھو ڈالیس یعنی اگر بالکل ہی معلوم ندہو کہ نجاست کپڑے کے فلاں حصہ پر کلی معلوم ندہو کہ نجاست کہاں گئی ہے۔ اگر اتنا معلوم ہو کہ نجاست کپڑے کے فلاں حصہ پر کلی ہوا تو ستین یا دامن میں نجاست کی ہوا تو ستین اور دامن میں نجاست کی ہوا تو ستین اور دامن کا دھوتا ہے۔ استین اور دامن کا دھوتا ہے۔

۲۔ مسعقلہ الوہ کی چیزمشلا جاتو وغیرہ جس میں رنگ اور نقش و نگاروغیرہ شدہوں اگریہ چیز نا پاک ہوجا کمیں تو انھی طرح مٹی وغیرہ سے بو نچھ ڈالنے سے پاک ہوجا کئیں گی اگریہ چیزیں زنگ آلوداور نقش و نگاروالی ہون تو ان کا دھونا ضروری ہے بن دھوئے پاک نہ ہوں گی۔

ک۔ مسئلہ : جائے نمازیں ہاتھ یاؤں پیٹائی اور تاک دکھنے کی جگہ کا نماز پڑھنے میں پاک ہونا فرض ہے۔ باتی جگہ اگر نجاست ہوتو نماز میں حرج نہیں لیکن نماز میں نجاست اور پلیدی کے قرب سے بچنا چاہئے کیڑے کے ایک طرف نجاست لگی ہوتو کیڑے کی دوسری طرف جدھ نج ست نہیں لگی نماز نہیں پڑھ سکتے اگر چہدوسری طرف نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو۔ اور کپڑا کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو۔

۸۔ مسئلہ :جو کپڑادوتہ کا ہواگر ایک تہاں کی نجس اور پلید ہوجائے تو اگر دونوں ملاکر کری لیے ہوں تو دومر کی تہ پر نماز جا کزئیس اور اگر پیلے نہ تو ہونماز جا کزیے۔ Mariat. Com

## الداخان

استنعال شدہ کپڑے بن دھوئے اور پاک کیے بغیر بہننا اور ان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

اذان كے متعلق ارشاد بارى تعالى ہے كه:

اس سے الیمی کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کیے کہ میں مسلمانوں میں ہول۔ (حم مجدہ ۲۳۳۔ آیت ۳۳۳)

وَمَنَ أَحُسَنُ قَوْلاً مِنْ حَنَ أَحُسَنُ وَعَلَا مِنْ حَمَالًا وَعَمِلُ صَالِعًا وَقَالًا الله وَعَمِلُ صَالِعًا وَقَالًا النَّهِ وَعَمِلُ صَالِعًا وَقَالًا إِنَّ فِي وَنَ الْمُسْلِعِينَ -

املام بیں اذان کی ضرورت اس لیے محسوں ہوئی کہ مب لوگ کر ایک وقت برنم ز اداکر سکیں مشور وطلب امریدتھا کہ نوگوں کو جمع کرنے کے واسطے کوٹیا طریقہ اختیار کیا جائے کی نے مشورہ دیا کہ بلند مقام پر آگ روشن کردی جائے جیسا کی مجوس میں دستور تھا کسی کا مشورہ تھ — marfat.com کرسینگ (بگل) بجا دیا جائے جیسا کہ یہود کامعمول تھا۔ کی نے دائے دی کی تھنے بجائے جائے میں جیسا کہ انساری کیا کرتے تھے لیکن حضور عالم علیہ ومشرف وجود دکرم نے ان میں سے کسی مشورہ کو پہند نہ فر مایا کہ ان میں یہود و نصاری اور جوی سے مشابہت تھی۔ دوسر سے روز حضرت عبدالقد زیدانساری اور حضرت بحر قاروق اعظم کی بعد دیگر سے خدمت اقدی میں حاضر بوکر عرض کیا کہ انھوں نے خواب میں یہ الفاظ سے بیں اور بیونی الفاظ ہے جو اؤ ان وا قامت بوکر عرض کیا کہ انھوں نے خواب میں یہ الفاظ سے بیں اور بیونی الفاظ کے باواز پکار نے کو میں کہ جاتے بیں حضورالدی عصورالدی میں بھیشہ میں جملے اللہ المصلواة و المسلم کے ای منشاء اذان قرار و یا اور اسے بیں جوتشر کی ادکام ہیں بھیشہ منظور نظر الدی را ہے۔

اذان اپنی مخصوص ہیئت کے ساتھ اطلاح دہی کا وہ سادہ اور آ سان طریقہ ہے کہ عالمگیر دین کے لیے ایسا ہونا ضروری تھا۔اذان درحقیقت اصول اسلام کی اشاعت اور اعلان ہے۔ مسلمان اس کے ذریعہ سے ہرآبادی کے قریب جملہ باشندوں کے کاتوں تک اسپے اصول پہنچاد ہے اور راونجات ہے آگاہ کر دہیے ہیں۔

غرض امیر المومنین فاروق اعظم اور عبدالله بن زید بن ربی کواذان ان الفاظ محصوصه کے ساتھ خواب میں تعلیم ہوئی حضورا قدس علیہ نے نے فرمایا بیخواب میں الله بن زید سے فرمایا بیخواب میں الله بن زید سے فرمایا بیخواب میں اس حدیث کوابوداو و فرمایا ۔ جاؤ بلال کو تقین کرووہ اذان کمیں کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز میں۔ اس حدیث کوابوداو و ترندی وابن جاجہ و داری نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے عبدالرحمٰن بن سعد سے روایت کیا کہ رسول النہ اللہ نے بلال کو تم فرمایا کہ اذان کے وقت کا نوں میں انگلیاں کراو کہ اس کے سبب آواز زیادہ باندہ ہوگی۔

ا ـ فضيلت اخان: ١١٠ ان كانسيلت كم بار مي چندا ماديث مندرجه ويل بن

ا۔ حدیث منظرت ابو ہریرہ رضی اندعنہ سے روایت ہے کہ زمول اکر م ایک نے ارشاد فرمایا کہ موذن کی جہاں تک آواز جاتی ہے اس کے لیے بخشش کر دی جاتی ہے اور ہرتر اور خنگ چیز جواس کی اواز علی ہے اس کی گوائی دے گی اور نماز کے لیے حاضر ہونے والوں کے لیے حاضر ہونے والوں کے لیے درمیان جواس نے گناہ والوں کے لیے درمیان جواس نے گناہ کی ہوتے ہیں وہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ (ابن ماجہ شریف)

المحديث : حفرت بالرسمان و المنافقة المناوي كرج شخص

اذان س كريه كي كه" اب بروردگار!اس كى بكارس اور نماز قائم كرد ي حضور علي كه و بررگ وسيله اور مقام محمود عطا كرجس كا تو في وعده فرمايا ب قيامت كه دوزكي شفاعت آپ منابعة مير سه كيه واجب كرد سه" (بخاري شريف)

س۔ حدیث : حضرت جایز ہے روایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ تحقیق جس وقت شیطان نماز کی او ان سنتا ہے تو وور بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ وادی روہ تک چلا ہوتا ہے اسم شیطان نماز کی او ان سنتا ہے تو دور بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ وادی روہ تک چلا ہوتا ہے اسم شریف اراوی نے کہا کا وادی روحامہ بیندے اسمیل کے فاصلہ پر ہے (مسم شریف)

ا دان کہتا ہے۔ دب عزوجل اپنادست قدرت اس کے سر پردکھتا ہے اور یونمی رہتا ہے ہیاں اذان کہتا ہے۔ دب عزوجل اپنادست قدرت اس کے سر پردکھتا ہے اور یونمی رہتا ہے بہاں تک کداذان سے فارغ ہوا اور اس کی مغفرت کردی جاتی ہے جہاں تک آواز پہنچے۔ جب فارغ ہوجاتا ہے۔ دب عزوجل فرما تا ہے میرے بندے نے بچ کہا اور تو نے حق کو ابی دی لہذا تخے بثارت ہو (بہارشر ایوت)

۵۔ حدید بیث : حضرت ابن محر ہے روایت ہے کہ حضور علیہ نے فروایا ہے کہ جس نے بارہ برس کے اور ہرروزاس کی اوان کے بدے ساٹھ بارہ برس کے اور ہرروزاس کی اوان کے بدے ساٹھ نگیاں اور اقامت کے بدلے میں گیاں اور اقامت کے بدلے میں گیاں اور اقامت کے بدلے میں کی (ماجہ)

۲۔ حدیث: حضرت ابن عبال سے دوایت ہے کہ حضور علیہ نے فر مایا ہے کہ جس نے سات سرل تک نوایا ہے کہ جس نے سات سرل تک تواب کے لیے اذان کمی اللہ تعالی اس کے لیے نار سے براءت لکھ دے گا (تر ندی شریف)

ک۔ حد بیت: حضرت ابوسعید ہے روایت ہے کہ حضور علیقہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوجا تا کہ از ان کہنے میں کتنا تو اب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی رہتی۔ (مندامام احمہ) ۸۔ حد بیت : حضرت ابو ہر بریہ ہے روایت ہے کہ ہم رسول ابقد علیقہ کے ساتھ تھے حضرت بال ہے کھڑ ہے ہوکراؤ ان کہی۔ جس وقت وہ اؤ ان کہہ جکو تو حضور القد علیقہ نے فرمایا کرجس نے حضرت بلال جیسی اؤ ان دی وہ یقیبنا جنت میں داخل ہوگا۔

م حكمات اخان: اللهُ الل

اَشَهَدُانَ مُحَمَّدً الرَّسُولُ اللَّهِ - اَشَهُدُانَ مُحَمَّدً السَّوْلُ اللَّه - حَى عَلَى الفَلَقِ الشَّهُ اللَّه عَلَى الفَلَقِ حَى عَلَى الفَلَقِ عَلَى الفَلَقِ الصَّالَةِ اللَّه  اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّه

ا۔ صعب عللہ : جمع سمیت و نجائہ فرض نمازیں جب میچے وقت پر سجد میں اواکی جا کیں تو ان کے سے افران سنت موکدہ ہے اوراس کا تکم واجب کی مانند ہے کہ اگر نہ کہی تو وہاں کے سے افران سنت موکدہ ہے اوراس کا تکم واجب کی مانند ہے کہ اگر کسی شہر کے سب لوگ مب نوگ کہن تاریخ بلک امام محمد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی شہر کے سب لوگ افران مچوڑ دیں تو جس ان ہے جنگ کروں گا اورا یک فخص افران مچھوڑ دیں تو جس اس کو سرنا دول گا اورا یک فخص افران مجھوڑ دیں تو جس اس کو سرنا دول گا اورا یک فخص افران مجھوڑ دیں تو جس اس کو سرنا دول گا اورا یک فیص

ا۔ مسئلہ مسجد میں بغیراذ ان دا قامت کے جماعت پڑھٹا عکروہ ہے آگر کو کی شخص شہر میں یا تھے بٹس نماز پڑھے اور اڈ ان نہ کہتو کو گی کراہت نبیس وہاں کی مسجد کی اڈ ان ہی اس کے لیے کافی ہے اوراز ان کہدلین مستحب اورافعل ہے۔

"- مسئلے ، تضانمازم تجدیش پڑھیس تواذان نہ پڑھی جائے۔ ہاں آگر جنگل وغیرہ میں اُ بیا! ہوتواذان دا قامت کہنا جائز ہے۔ کیونکہ قضا کا اظہار گناہ ہے لیکن پوری جماعت کی نمہ ز تضابونی ہوتواذان دا قامت سے پڑھیں۔

م مستله اشه یا گاؤں ہے بابر کھیتی پاپاغ وغیرہ میں جماعت ہے تماز پڑھی جہاں شہر یا کا و ساک اذان کی آواز مین تبول کا المال کی کوئی کی اذائی کا اللہ کا اللہ کا اوال بھی کہ لینا بہتر ہے اور اقامت چھوڑ ما مکروہ ہے۔

۵۔ <u>مسئلہ</u>: گاؤں میں منجد ہے اوراس میں اذان دا قامت کی جاتی ہے تو وہاں گھر میں نماز پڑھنا بغیر اڈان کے جائز ہے وہاں نماز پڑھنے دالے کے بیے وہی تھم ہے جوشہر میں ہے۔

۲۔ **مسئلہ** :اذان کامسخب وقت وہی ہے جونماز کا ہے دفت شردع ہونے ہے ہی<del>ا۔</del> اذان کہنا جائز نہیں۔اگروفت سے پہلے کہددی تو دفت شروع ہونے کے بعداب دوبارہ کم جائے۔

ے۔ مسئلہ : مسافر بھی جنگل میں اوان واقامت سے نماز پڑھیں الی حالت میں اگر انھوں نے اوان جھوڑ وی تو گنبگارنبیں ہوں کے ہاں اقامت کا چھوڑ نا مکروہ ہے۔

۸۔ مسطله : جس مسجد میں امام حین ہواور ، بنگانہ نماز با قاعدہ ہوتی ہواس میں جب ہاکی جماعت بطریق مسنون ہو چکی تو دوسری جماعت کے لیے دو ہارہ اذان کہنا مکروہ ہادہ دوسری جماعت کے امام کو محراب میں کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے۔

9۔ مسئلہ : معہ اور فرضوں کے علاوہ باقی نمازوں مثلاً ورّ عیدین تراوی محصوف خسوف اشراق عاشت استبقاءاور دیجرنغلوں کے لیےاذ النہیں۔

ا۔ مسئلہ عورتوں پراذان وا قامت نہیں خواہ وہ نماز تنہا پڑھیں یا اپنی جماعت کے ساتھ ادا ہو یا قضا۔ عورتوں پراذان وا قامت نہما کروہ تحریح ہے۔ مستورات کا اپنی علیحدہ جماعت کہنا مکروہ تحریک ہے۔ مستورات کا اپنی علیحدہ جماعت کرانا بھی کروہ ہے۔

ال مستله شرمی جمعہ کون ظهر کی نماز کے لیے اذان ناجائز ہے اگر چہ ظہر کی نماز کے بیے ادان ناجائز ہے اگر چہ ظہر کی نماز کے بیاد استعماد در ہوں لیعنی جن پر جمعہ قرض شہو۔

با نعمی منه نه جهیم تا بعی کر او ان کهنا ایک شخص کا دومسجد ول میں او ان کهنا۔ اور بادوضوا و ان کهن مکرو ہ ہے۔

المسطقة افاس و فاجر ضمی پاکل نشے والا اور تا بجھ ہے اور اجنبی کی اذان مروت ہے۔
ہال سب کی اذان دوبارہ پڑھی جائے بجھ دار ہے غلام اورا ندھے کی اذان درست ہے۔
ان سب کی اذان کہنے کا دو اہل ہے جو تماذ کے وقوں کو بجھانتا ہو مرد عقلند نیک پر بیز گار سنت نبوی سے واقف اور ذکی وجابت ہو جولوگ جماعت ہے رہ جا تیں ان کو سند کرنے والا ہوا ذان پایندی اور مداومت ہے دیتا ہواوراً جرت محض تو اب اور اللہ تعالیٰ کی رض کے لیے اذان کہتا ہے۔ اگر موذن نابیجا ہواور سیح وقت بتانے والا ہے تو اس کا اور آنکھ والے آگر موذن نابیجا ہواور سیح وقت بتانے والا ہے تو اس کا اور آنکھ والے آگر موذن نابیجا ہواور سیح وقت بتانے والا ہے تو اس کا اور آنکھ والے آگر موذن نابیجا ہواور سیح وقت بتانے والا ہے تو اس کا اور آنکھ والے کا اذان کہتا ہرا ہر ہے آگر موذن نابیجا ہواور سیح وقت بتانے والا ہے تو اس کا اور آنکھ والے کا اذان کہتا ہرا ہر ہے آگر موذن نی امام بھی ہوتو بہتر ہے۔

۵-جواب اخان: جب اذ ان سنونو ارشاد نبوی کے مطابق جواب دینے کا تھم ہے اور بیدو منم کا ہے اور بیدو منم کا ہے اور بیدو منم کا ہے اور دوسرا قولی جواب۔

اؤان کا فعلی جواب تو بیہ کہ جو تخص اذان شنے اس پر داجب ہے کہ اذان سنتے ہی سب کام جھوڑ دے یہاں تک کہ قرآن پاک کی تلادت بھی چھوڑ کرنماز پڑھنے کے لیے مجد میں حاضر ہوجائے۔

دومرا تولی جواب یہ ہے کہ فو ذن جولفظ کے اس کے بعد سنے والا بھی وہی لفظ اور کلمہ کے گئے گئی الصّلٰوق اور حقی تعلی الفلام ہے جواب میں گڑھوں قرار قوق الله یا الله ہے۔

می المصّلٰوق الله محرفی تعلی الفلام ہے جواب میں صدیقت و بجرزت و یا لمعی تمکوت کے جب از اس بوتو آئی دیر کے لیے ملام کام اور ملام کا جواب اور تمام کام موقوت کردے ایس اس محک کردے اگر داستہ جل رہا ہے تو آئی دیر کوٹو ف کردے اگر داستہ جل رہا ہے تو آئی دیر کوٹو ف کردے اگر داستہ جل رہا ہے تو آئی دیر کوٹو ف کردے اگر داستہ جل رہا ہے تو آئی دیر کوٹا ہوا ہوجائے اور از ان کو غور سے شاور اس کا جواب دے اور بھی جم میں خطبہ کی اذان کا جواب دینا مقد یوں کو جائز نہیں مینی لیمنی جس پر مسل قرض ہے دہ بھی اذان کا جواب دینا بہتر ہے۔

و سے -اگر کی اذا میں سے تو بہلی اذان کا جواب دینا ضروری ہے اور مب کا جواب دینا بہتر ہے۔

و سے -اگر کی اذا میں سے تو بہلی اذان کا جواب دینا ضروری ہے اور مب کا جواب دینا بہتر ہے۔

و می اذان کے دفت باتوں میں مشغول رہے بزرگوں نے فرما یہ ہے کہ معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا ذر ہے (اللہ تعالی بھائے)

جب موذن کے توبیالفاظ کہنے کے بعد در دد تمریف پڑھے اور مستحب اور بہتر ہے کہ انکونھوں کو بوسہ دے کرآئکھوں سے لگائے اور کیجہ۔

پیتاب په خاند کرنے والے اور علم دین سکھنے اور سکھانے والے پراذان کا جواب نہیں۔

۲\_دعا بعد إذا الحال: حضرت عبد الله بن عمر عاص سے روایت ہے کہ ہی اکرم منداللہ نے ارشاد فر مایا جو محض اذان من کر مید عام اسمے :

الله م رَبَ هَذِهِ النَّعُوجُ النَّامَةِ وَالصَّلُوعُ الْقَالْمِعَةِ الثَّامَةِ وَالصَّلُوعُ الْقَالِمِعَةِ ال مُحَمَّدَ إِلْوَسِيُلَةَ وَالْفَصِيُلَةَ وَالْآرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْمَثُهُ مُقَامًا مُحْمُورَ إِلَّذِى وَعَدُتُ هُ وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَقْ هَ الْقِيلِمَةِ مُحْمُورَ إِلَّذِى وَعَدُتُ هُ وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَقْ هَ الْقِيلِمَةِ إِنَّلَقَ لَاتَعُلِفُ الْمِنْعَادَ وَ

تواس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی (رداہ ابنخاری دابوداوومن جاہر) مل آن کے میں مصروب میں استان م

طبرانی کی روایت میں این عمیال سے اس دعا کے بعدو اجعلنا فی شفا مته میں میامته کے الفاظ بھی بیں۔

نبی اکرم علی نے ارشاد قربایا جبتم اذان سنوتو تم بھی وی کہو جوموذن کہتا ہے پھر (اذان کے بعد) مجھے پردرود پڑھو۔ بلاشہہ جس نے مجھے پرایک باردور دیڑھاالقد تعالی اس پر سات باردرود و رحمت بھیجتا ہے۔ پھراللہ تعالی ہے میرے لے وسیلہ (اذان کی دعا) ما گواور وسید جنت میں ایک مرتبہ ہے۔ جوانلہ کے خاص بندوں میں سے صرف ایک مقبول بندے کو ملے گا اور مجھے میں ایک مرتبہ ہے۔ جوانلہ کے خاص بندوں میں سے صرف ایک مقبول بندے کو ملے گا اور مجھے امرید ہے کہ وہ میں ہوں تو جس نے میرے لے وسیلہ یعنی اذان کی دعا ما تی اس کی شفاعت جائز ہوگئی۔ (مسلم شریف)

ے۔ افامت؛ فرضوں کے لیے اقامت جس کوعوام تکبیر کہتے ہیں سنت موکدہ ہے بلکہ اقامت کہنا ہے۔ افاان کی پرنسبت زیادہ موکداور افضل ہے جس نے اذان کی اقامت کہنا ہی اتامت کہنا ہی است کہنا کروہ ہے ہال اس کا حق ہے در مودن کی اجازت ورضا مندی کے بغیر کسی دوسرے کا اقامت کہنا کروہ ہے ہال اگراذان کہنے والاموجودن ہوتو پھرجو جا جا قامت کہدلے۔

اذان اورا قامت میں وقفہ کر ناسنت ہے۔ اذان کہتے ہی اقامت کہددینا کروہ ہے یہ وقفہ اتنا ہوکہ جولوگ پابند جماعت ہیں وہ آجا کیں گر اتنا انتظار نہ ہوکہ کرہ وقت آجائے ہاں مغرب کی نماز میں میہ وقفہ تین جھوٹی آیتوں یا ایک بڑی آیت کے برابر ہولیعنی مغرب کی اذان کے بعد سنت کے مطابق درود پاک اور اذان کی وعا ما تکنے کے بعد اتنا وقفہ ہونا جائے اس سے زیادہ وقفہ بلاعذر شرکی کروہ ہے۔

چاروں اماموں کے زویک قامت کوڑے ہوکرسٹنا کروہ ہاں لیے اقامت کے وقت جو آدمی آبے اقامت کے وقت جو آدمی آبے اور جولوگ مبحد جس موجود میں وجود جی دیتے ہائے بیٹے اور جولوگ مبحد جس موجود جی وہی جیٹے بیٹے دیلے افراس وقت اٹھیں جب مکمر سینے تنگی الفلائے ہے ۔ اور اس وقت اٹھی جس کی الفلائے ہے کہ اقامت کے وقت لوگ کا اکثر ویکھا کیا ہے کہ اقامت کے وقت لوگ کھڑے دیے جی بھی جی بی تک امام صبلے پر کھڑ انہ ہو تجمیز تیں کی جاتی ہے کہ اقامت کے وقت لوگ

مسافرنے اذان وا قامت دونوں نہ کہی یا اذان کی گرا قامت نہ کہی تو بیر کروہ اور اگر صرف ا قامت کمی نؤ کمروہ نہیں گربہتر میہ ہے کہ اذان بھی کے اگر چہ تنہا ہویا اس کے ساتھ اور ہمرائی مسافر بھی ہوں ۔شہرے باہر کمی جگہ جماعت قائم کی اور ا قامت نہ کہی تو کمروہ ہے اور اذان نہ کمی تو کوئی حرج نہیں ہاں خلاف اولی ضرورے۔

اقامت کاجواب بینامستب ہاوراس کے جواب میں اذان کی طرح ہفر ق اتنا ہے کہ قَدُدُقَاهُ مَتِ الصَّلَافِيَّ کے جواب میں اُقَامَهَا اللَّهُ وَاُدُمَهَا کہا جائے۔

# ۱۲۔نمازکے اوقات

الله تعالیٰ نے الل ایمان پر دن اور رات یا کی نمازی خاص اور مقرر ہو وقتوں میں فرنس marfat.com کی بین نرازاس ونت سیح اور عندالله قابل قبول ہوگی جب وہ الله تعالی اوراس کے رسول علیقہ کے احکام کے مطابق اینے وقت براوا کی جانے اللہ تعالی کاار شاد ہے۔

میننگ نمازمسلمانوں پرمقررہ اوقات میں فرض ہے۔(پ۵\_نساء.۱۰۳) إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِرِيِينَ كِتَابًا مَّوْتُونَكُ (بِ-نساء:١٠٣)

سورت رُوم میں وجُگاندنماز کے وقتوں کی وضاحت اس طرح فر مائی تی ہے۔

فَسَيْحَانَ اللَّهِ حِينَ كَمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصَبِيحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْمَشَّلُوبِ وَالْارْضَ وَعَشِّكَا وَحِينَى تُكَثِّهِ وَقَانَهُ وَالْارْضَ وَعَشِّكَا وَحِينَى تُكَثِّهِ وَقَانَهُ (لِلْ دروم: ۱۸)

وَآقِهِ الصَّلَوَةَ طَرَقِيَ النَّهَارِ وَرُلُفًا مِّنَ الكَيْلِ و (بِ ١هود: ١١٣)

الله کی سبیح پڑھو جب تم ش م کرواور جب تم صبح کرواور ای کی تعریف ہے آسانوں اور زمین میں اور پچھدن رہے اور جب دوپہر ہواس کی شبع کرو۔ (پااروم آیت ۱۸)

اوردن کے دونوں کناروں پرنمی زکو قائم کرو اور رات کے گلزوں میں۔ (پیاا، ہودیوا)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بی اکرم علیہ نے ارشار فرمایا۔ نماز کے لیے اول وہ خر ہے۔ اول وقت ظہر کا اس وقت ہے کہ جب سوری ڈھل جائے اور آخر وقت اس وقت ہے کہ عمر کا وقت ہے کہ موری پیلا پڑج نے اور اول ہوت معر کا وقت ہے کہ سوری پیلا پڑج نے اور اول وقت مغرب کا اس وقت ہے کہ سوری ڈوب جائے اور مغرب کا آخر وقت اس وقت تک ہے کہ جب شفق (سرخی وسپیدی) مغرب کی طرف ڈوب جائے اور اول وقت عش مکا اس وقت ہے کہ شفق ڈوب جائے اور اول وقت عش مکا اس وقت ہے کہ شفق ڈوب جائے اور اول وقت عش مکا اس وقت ہے کہ شفق ڈوب جائے اور اول وقت عش مکا اس وقت ہے کہ شفق ڈوب جائے اور اول وقت عش میں رات ہو جائے (ترفدی شریف)

ا۔ نماز فجو کا وقت جی کماز کا وقت سے صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع
ا قاب تک یعنی سورج کی کرن جیلئے تک رہتا ہے صح دوشم کی ہے۔ ایک صح کا ذہ یا صح اول اور
دوسری صح صادق اس کو صح قائی بھی کہتے ہیں جس کا ذب جس کو صح اول بھی کہتے ہیں اس میں
نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ نجر کا وقت دوسری صح یعنی سے صادق یا صح فائی ہے شروع ہوتا ہے۔
صبح کا ذب اس سفیدی کو کہتے ہیں جو شرق کی جانب کنارہ آسان پر طولاً (لمبائی میں)
کھیلتی ہے اور جلدی غائب ہو جاتی ہے اور پھر اعمر اسا ہو جاتا ہے۔ اس سے نجر کا وقت
شروع نہیں ہوتا۔
شروع نہیں ہوتا۔

صبیع صدا دق: منح صاوق یا منح ٹائی اس روشی وسفیدی کو کہتے ہیں جوآ سان کے کنارہ پر عرضا (چوڑ ائی میں) پھیلتی ہے اور برطتی جاتی ہے لئی کہتمام آسان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر روشی اور اجالا ہوجا تا ہے۔ اس سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج کی کرن جیکئے تک رہتا ہے۔

گفری کے حساب سے نماز فجر کا وقت جمارے ملک (پاک و ہند) میں کم از کم ایک گفتہ گفتہ اٹھارہ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گفتہ ۳۵ منٹ ہے۔ آگیس مارچ کو فجر کا ایک گفتہ اٹھارہ منٹ ہوتا ہے۔ پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ ۲۲ جون کو پورا ایک گفتہ ۳۵ منٹ ہوجا تا ہے پہاں تک کہ ۲۲ تجر کم ہونا شروع ہوجا تا ہے یہاں تک کہ ۲۲ تجر کم ہونا شروع ہوجا تا ہے یہاں تک کہ ۲۲ دمبر کو ایک گفتہ ۱۸ منٹ ہوجا تا ہے یہاں تک کہ ۲۲ دمبر کو ایک گفتہ ۱۸ منٹ ہوتا ہے پھر فجر کا دفت کم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ۲۲ مارچ کو وہی ایک گھنٹہ ۱۸ منٹ رہ جا تا ہے۔

حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علقت نے فرمایا" میری امت بمیشہ فطرت یعنی دین تن پررہے کی جب تک فجر کونماز کوا جا لے اور دوشن میں پڑھتی رہے گی۔" (طبرانی)

حفزت رافع بن خدیج فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم علیجی نے ارشادفر مایا کہ جمر کی نماز اجا لے اور روشنی میں پڑھو کہ اس میں بہت بڑا تو اب ہے۔ (تر ندی شریف)

حضرت انس فرماتے ہیں نبی اکرم علی نے ارشاد فرمایا '' فجر اُجالے بیں پڑھنے سے تہماری منفرت ہوجائے گی۔'' حضرت انس سے بی دوسری روایت ہمیں ہے کہ جو فجر کی قماز کو منفرت ہوجائے گی۔'' حضرت انس سے بی دوسری روایت ہمیں ہے کہ جو فجر کی قماز کو روشن کر سے گا اور اس کی روشن کر سے گا اور اس کی نماز قبول فرمائے گا۔ (ویلی)

فیرکی نماز دیراور تا خیر سے اجائے میں پڑھنا سخب اور بہتر ہے لینی خوب اُجالا ہو جائے اور روشنی زمین پر پھیل جائے اس دفت فیرکی نماز پڑھنازیادہ تو اب اور افضل ہے لیکن ایس مقت مستحب ہونا چاہئے کہ ۲۰ آیتیں تر تیل کے ساتھ پڑھ سکے۔ پھرسلام پھیرنے کے معدا تناوفت باتی ہوکہ اگر نماز میں کوئی نقص اور فساد طاہر ہوجائے تو دوبارہ طہارت و دضوکر کے مدا تناوفت باتی ہوکہ اگر تین تر تیل سے دوبارہ پڑھ سکے۔ اتنی دیر اور تا خیر کرنا کہ سورج طلوع مون خیل کا شک بیدا ہوجائے محروہ ہے۔

عاجيوں کومز دلفه ميں جمر کی نماز اول وقت ميں رہيمنا متحب ہے ورتوں کو جمر کی نماز Traliat.COM اول وقت یعنی اندھے میں پڑھنامستی ہے۔ اور باقی تمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں جب جماعت ہو چکے تو تماز پڑھیں۔

نعا فطور کا وقت ہورے دو ہیں ہے۔ ظہری نماز کا وقت سورے کے دو ہیر ہے ذھنے (زوال) کے بعد شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کا سابید دوگنا ہونے تک رہتا ہے سوائے اصلی سابیہ کوشنی ہونے ہے وقت ہر چیز کا جوسایہ ہوتا ہے اس کواصلی سابیہ ہو ہتا ہا اور جتنا دن بڑھتا ہے اس کواسلی سابیہ بڑھتا جا تا ہے اور جتنا دن بڑھتا ہے اصلی سابیہ ہوتا ہا جا تا ہے اور جتنا دن بڑھتا ہے اصلی سابیہ ہوتا ہا جا تا ہے اور جتنا دن بڑھتا ہے اسلی سابیہ ہوتا ہا تا ہے اور جتنا دن بڑھتا ہے اسلی سابیہ ہوتا ہا تا ہے اور جتنا دن بڑھتا ہے اسلی سابیہ ہوتا ہا تا ہے اور جتنا دن بڑھتا ہے اسلی سابیہ ہوتا ہوتا ہا تا ہے اور جتنا دن بڑھتا ہے اسلی سابیہ ہوتا ہا تا ہے اور جتنا دن بڑھتا ہے اس سابیہ ہوتا ہا تا ہے بھر ہوتا ہے جب سورتی دو پہر سے وصلے لگتا ہے تو سابیہ مشرق کی جانب بڑھئے لگتا ہے تو اس اسی مشرق کی جانب بڑھئے لگتا ہے تو اس اسید گنا (دوشش ) ہوئے تک رہتا ہے لیکن سنت اور بہتر اور افضل ہے ہے کہ ظہر مشل اول میں بڑھی جائے۔

سرویوں میں ظہر کی نماز جلدی (اول وقت میں) پڑھنامستحب اور بہتر ہے اگر میوں میں ظہر تا خیر ہے اور بہتر ہے اگر میوں میں ظہر کی جا در افضل ہے۔ ہاں اگر گرمیوں کے دنوں میں ظہر کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہوتو مستحب وقت کے لیے جماعت جھوڑ تا ہر گز جا تزئیں موسم رہیج یعنی موسم بہار سر دیوں کے تھم میں ہے اور موسم خریف یعنی بت جھڑ کا موسم گرمیوں میں شار ہوتا ہے کیونکہ نبی اکرم علی ہے کہ معلق فر مایا ہے ہوتا ہے کیونکہ نبی اکرم علی ہے کہ میوں میں ظہر کی نماز تا خیر سے پڑھنے کے متعلق فر مایا ہے چنا نبیج آپ نے ارشاد فر مایا:

تو ظہری نماز کونماز محندا کرے پڑھو''۔ ( بخاری شریف)

حضرت ایوسعید خدریؓ فریاتے ہیں کہ نبی اکرم علی ہے ارشا دفریا یا ظہر خندا کرکے پڑھو کیونکہ گرمی کی بہتیزی دوزخ کے جوش سے ہے۔ (بخاری)

سرا بعد المحال عصو کا وقت طهر کا وقت طهر کا وقت خم ہونے ہے خروب آقاب
سے بعد ہے عمر کی نماز کا وقت شروع
سک ہے بینی ہر چیز کے سایہ کے دوشل ( ذگا ) ہونے کے بعد سے عمر کی نماز کا وقت شروع
ہوتا ہے اور سوری ڈو ہے تک رہتا ہے۔ بلا عذر سفر وغیرہ کے عمر کی نماز پڑھیں اور عمر شل
کہ سوری زرد ہوجائے کر وہ تح کی ہے بہتر وافعنل ہے کہ ظهر شل اول میں پڑھیں اور عمر شل
طانی کے بعد پڑھیں عمر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر مستحب اور افعنل ہے گراتی تاخیر اور دیر نہ کریں
کہ سوری زرد ہوجائے مون میں زردی اس وقت آجاتی ہے جب غروب میں ہیں مند
دہرے میں تو ای قدر وقت کر وہ ہے تاخیر ہے مراد ہے کہ متحب وقت کے دوجھے کیے جا کیں اور
دوم رے جھے میں اوا کریں ہاں بارش اور ایر والے دن عمر کی نماز پڑھنے میں جندی کریں تاکہ
عمر کا مکر وہ نہ آجائے۔

گفری کے حساب سے ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان بیل عصر کا وقت کم از کم ایک گفند ۳۵ منٹ اور زیادہ سے ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان بیل عصر کا وقت ۲۲ اکتوبرے آخر ماہ تک ایک گفند ۳۵ منٹ ہوتا ہے پھر کی نومبرے اٹھارہ فروری یعنی پونے چار مینے تک عصر کا وقت تھے ہوئا کہ شخند ۳۵ منٹ ہے ہمارے ملک بیل سمال بیل سیرسب سے چھوٹا مینے تک عصر کا وقت تھے راک گفند ۳۷ منٹ ہے پھر کی مصر کا وقت ہے۔ پھر ایک گفند ۳۷ منٹ ہے پھر کی معسر کا وقت دو گھنے میں مال ہوں ہوئے تک عصر کا وقت دو گھنے کا منٹ ہوجا تا ہے تی کہ میں مال کو بر وعصر کا وقت دو گھنے کا منٹ ہوجا تا ہے اور کی جو اتا ہے تی کہ ۱۲۳ کو بر وعصر کا وقت دو گھنے کا منٹ ہوجا تا ہے تی کہ میں مونا شرع ہوجا تا ہے تی کہ ۱۲۳ کو بر وعصر کا وقت نے مرکا وقت دو گھنے کا منٹ ہوجا تا ہے تی کہ ۱۲۳ کو بر وعصر کا وقت تی کہ میں انہ ہوجا تا ہے۔ اور کی جو ان کی گھند ۲۷ منٹ پہلے شردع ہوجا تا ہے۔

حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا جس آ دی کی نمازعصر قضا ہوگئ تو میاب ہے کو یااس کا کھریار نوٹ گیا ( بخاری شریف)

حفرت برید افر اتے بیں کہ نی اکرم علی نے ارشاد فر مایا جس نے نماز عصر جھوز دی اس کے تمام نیک عمل ضائع ہو گئے (بخاری) marfat\_com حضرت انس فرماتے ہیں کرنی اکرم علیہ نے ارشادفر مایا" بیرمنافق کی نماز ہے کہ بینے سورج ڈو بنے کا انتظار کرتا رہے بیمال تک کہ جب سورج زرداور پیلا ہو جائے اور شیطان کے سوئینگوں کے درمیال جا بہنچاتو ووا شھے اور جیارتھو نگے مارے دوالقد تعالیٰ کواس نماز میں بہت تھوڑ ایاد کرتا ہے۔" (مسلم شریف)

س نصافی صغوب کا و قت: مغرب کی نماز کا دفت سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور شفق غائب ہوئے تک رہتا ہے شفق اس سفیدی کا نام ہے جومغرب کی جانب سرخی ڈو ہے کے بعد شالاً جو ہا صبح صادت کی المرح بھیلی رہتی ہے۔

نماز مغرب کا وقت ہمارے ہاں کم از کم ایک گھنٹہ ۱۸ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ ۱۸ منٹ ہوتا ہے ہرون کے سے اور مغرب دونوں کی نماز کے وقت برابر ہوتے ہیں۔ ہارش گھنٹہ ۱۵ منٹ ہوتا ہے ہرون کے سے اور مغرب کی نماز جل ہمیشہ جلدی مستخب اور انصل ہے اور دور کھنت سے اور ابروالے دن کے سوائم مغرب کی نماز جل ہمیشہ جلدی مستخب اور انصل ہے اور دور کھنت سے زیادہ تا خیر اور دیر کرنا کر وہ تح کی ہے اور اگر جلاعذر مشریباری دغیرہ کے نماز مغرب جس اتی تا خیر اور دیر کی کہ ستارے گئے گئے تو کمرو تح کی ہے۔

حضرت عقب بن عامر فی حداث ہے کی نبی علی کے ارشادفر مایا میری امت ہید خیر پر قائم اور ثابت قدم دہے گئی جب مغرب کی تماز پڑھنے میں آئی جدی کرواور مغرب کی تماز میں تاخیر اور داور در کے دواور ابوداؤو)

۵\_نماز عشاء کا و قت: عشاء کی نماز کا وقت مغرب کی طرف مفیدی و و بن سے شروع ہوتا ہے اور منح مسادق تک رہتا ہے۔

نماز عشاء میں تہائی رات تک تا خیر اور ویر کرنامتحب اور انصل ہے اور آدھی رات کک دیر کرنامیاح بین جائز ہے اور بغیر عذر سفر وغیرہ کے عشاء میں آدھی رات سے زیادہ تا خیر اور دیر کرنا مردہ ہے کیونکہ یہ باعث تقلیل جماعت ہے لین جماعت میں لوگوں کے کم شال ہونے کا سبب ہے۔

بارش اوراہر والے روزعشاء کی تمازیز ہے میں بھیل اور جلدی کرنامتحب اور افضل بے کیونکہ تا خیر اور در کر کے سے کی فیل تا خیر اور در کر نے سے لوگ بارش اور اند جیرے کی وجہ سے جمناعت میں ندآ سکیل کے۔ حضرت معاذبین جبل ہے۔ روایت ہے کہ تی اکرم علی کے ارشاد فر مایا کہ نمازء شور وال

پڑھا کرو بیشک مصی اس نماز کے ساتھ باقی تمام امتوں پرفضیات دی تی ہے اور تم سے پہلے اس نمازی کوئس نے نبیں پڑھا۔ (ابوداؤدشریف)

حضرت ابو ہرر و ہے روایت ہے کہ بی اکرم علی نے ارشاد قربایا اگر مہ بات ہوتی كەمىرى امت پرمشقت ہوجائے گی تو میں كوئكم دینا كه ہروضو كے ساتھ مسواك كريں

عشاء کی نماز تنہائی یا آ دھی رات تک موخر کر دیتا کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ آسان پر خاص بخل رحمت فرہ تا ہے اور شبح تک فرما تا رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگلنے والا کہ اسے دول ہے کوئی مغفرت و بخشش ما سنگنے والا کہ اسے دینا کو دوں ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کرول (مندامام احمه)

حضرت ابو ہرر و فرماتے ہیں کہ بی اکرم علیہ نے ارشادفر مایا اگر مجصابی امت کی تکلیف کا احساس وخوف نه موتا تو میں ان کوعشا کی نماز نہائی رات یا آدهی رات تک در ہے يز صنے كاحكم ديتا ہے۔ (تر فرى شريف)

عشاه کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں کرنا قصے کہانیاں کہنا شدنا سخت مکروہ ہے۔ ہی اکرم مالی ہے۔ اسلط کی اسے منع فر مایا ہے۔ ہاں عشاء کی نماز کے بعد منروری یا تیں۔ تلاوت قرآن یا ک ذ کراللی و بنی مسائل اور صالحین ( نیک بندول) کے حالات و قصے اور وعظ وتصیحت کہنا سننا اور مہمان ہے بات چیت کرنے میں کوئی حرج تہیں۔

۲- **و تیر و ں کیا و قت**: وترکی نماز کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے ادر طلوع فجرتك ربها بعشاءادروركي نمازين ترتيب فرض بي ببليع عشاءاور بحروركي نماز پڑھی جائے آگر پہلے در پڑھے اور پھرعشاء کی نماز پڑھی تو ور کی نماز نہیں ہوگی۔

حضرت جیز ہے روایت ہے کہ ٹی اکرم علیہ نے ارشادفر مایا جس کو پیراند بیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں نداٹھ سکے گاتو وہ وہر رات کے پہلے حصہ میں پڑھ لے اور جس کو میا مید ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں جاگ اٹھے گاتو پھر وہ ور رات کے آخری حصہ (سحری) کے وقت میز سے کیونکہ رات کے آخری حصہ میں تماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بیانفل ہے۔(مسلم شریف)

2- معنوع أور مكروه اوقات: منوع اور مرده اوقات كم تعلق شرى مسائل marfat.com

مندرجه ذیل میں:-

ا۔ مسئلہ سورٹی نگلتے وقت سورٹی ڈو ہے وقت اور ٹھیک دو پہر کے دفت کوئی نماز پڑھنی جا ئز نیس لیکن اس دن کی عصرا گرنہیں پڑھی ہے تو سورٹی ڈو ہے کے دفت پڑھ لے تمر عصر میں اتن دیر کرئے نماز پڑھنا بخت گناہ ہے۔

ان وتتوں میں نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے آگر کسی نے قضا شروع کرلی تو واجب ہے کہ وہ توڑ دے اور سیح وقت میں پڑھے اور اگر توڑی نہیں اور پڑھ لی تو فرض ذمہے تو فارغ ہو جائے گا اور مجن کا ربھی ہوگا۔

ان وتوں میں اگر کسی نے نقل نماز شروع کی تو وہ نماز واجب ہوگئ مگر اس وقت پڑھا، ان در ہے اور اگر نماز پوری کرلی ہے ان کہنا و بوری کرلی ہے اور کا کہنا و بوری کرلی ہے تو کہن گار ہوگالیکن اس پر تضاوا جب نہیں۔

۲۔ **مسئلہ** ان متیوں وقتوں میں قرآن مجید کی خلاوت بہتر نہیں ہے اچھا یہ ہے کہ ان تیوں وقتوں میں کلمہ یا تہیج یا درود شریف وغیرہ پڑھنے میں مشغول رہے۔ (عالمگیری)

"- مسئله : اگران تینوں وقتوں میں جناز ولایا گیا تو اس وقت پڑھیں کوئی کراہت نہیں کر اہت اس صورت میں ہے کہ جناز وان وقتوں میں سے پہلے لایا گیا کر نماز جناز و پڑھے میں اتنی دیر کردی کہ کرد ووقت آگیا (عالمگیری)

اسمسنله :جبسورج کا کناره ظاہر ہوای وقت نے لے کرتقربیا جی منٹ تک کوئی منٹ منٹ بعد جب سورج ایک لائلی کے برابراونچا ہو جائے اس کے بعد ہر نماز جائے نقل ہو یا تضایا کوئی دوسری پڑھنی جا ہے۔

۵۔ مسطله : جبسوری ڈویئے ہے پہلے پیلا پڑجائے اس وقت سے سوری ڈویئے تک کوئی نماز جائز نہیں ہاں اگر اس دن عصر ابھی تک نیس پڑھی ہے تو اس کو پڑھ لے نماز عصر ادا جوجائے گی اگر چہ کروہ ہوگئی۔

۱۔ مسئلہ فیک دو پہری کوئی نماز جائز نہیں جوکوئی اس وقت نماز پڑھے وہ گنگار ہے۔ ۷۔ مسئلہ بارہ وقتوں پی نفل اور سنت نمازیں پڑھنے کی ممانعت ہے وہ بارہ وقت یہ بیل، ۱۔ صبح صادق سے سوری نکلنے تک فجر کی دور کعت سنت اور دور کعت فرض کے سواد وسری

کوئی بھی تفل تماز پڑھنامنع ہے۔

۲۔ قامت شروع ہوئے ہے جماعت ختم ہونے تک کوئی سنت فقل پڑھنی کروہ تحریک ہونے ہے ہاں البتہ نماز فجر کی اقامت ہونے کی اوراس کو یعین ہوکہ وہ فرض نماز ختم ہونے ہے ہیں دوسنت اوا کرے گا جب بھی جماعت مل جائے گی اگر چہ تعدہ ہیں ہی تواس کو چاہئے کہ مفول ہے بھی دورہٹ کر فجر کی سنت پڑھ نے اور پھر جماعت میں شامل ہوجائے کہ مفول ہے بھی دورہٹ کر فجر کی سنت پڑھے گا تو جماعت میں شامل ہوجائے ۔ فجر کی اور آگر وہ جائے کہ بغیر سنت پڑھے جماعت میں شامل ہوجائے ۔ فجر کی اجازت نہیں بلکہ اس کو چاہئے ۔ فجر کی نماز کے علاوہ دوسری نماز وں میں اقامت ہوجائے کے بعد آگر چہ بیہ جان لے کہ سنت پڑھنے کے بعد آگر چہ بیہ جان لے کہ سنت پڑھنے کے بعد آگر چہ بیہ جان لے کہ سنت پڑھنے کی اجازت نہیں بلکہ سنت پڑھنے کے بعد آگر چہ بیہ جان ہوجائے گی پھر بھی سنت پڑھنے کی اجازت نہیں بلکہ سنت پڑھنے کے بعد بھی جماعت میں شامل ہوجانا جا ہے۔

۳۔ نمازعمر پڑھ لینے کے بعد سورج ڈو بنے تک کوئی نفل نماز پڑھنی مکروہ ہے۔قضا نمازیں سورج ڈو بنے سے میں منٹ پہلے تک پڑھ سکتا ہے۔

اللا ۔ سورج ڈو سے کے بعداور مغرب کا فرض پڑھنے سے پہلے کوئی نفل جا تربہیں۔

۵۔ جس ونت امام اپنی جگہ ہے جمعہ کے خطبہ کے لیے کھڑ اہواس وقت ہے لے کرنماز جمعہ ہوئے تک کوئی نماز سنت دُفل وغیرہ جائز ہیں۔

۱۔ عین خطبہ کے درمیال کوئی نماز سنت وقتل وغیرہ نیا ترجیس۔ جاہے جمعہ کا خطبہ ہویا عید مین خطبہ کے درمیان کی نماز کا یا نماز استنقاء کا یا نکاح کالیکن ہاں صاحب ترتیب کے لیے جمعہ کے خطبہ کے درمیان بھی قضانماز کویڑھ لیمالا زم ہے۔

۔ عیدی نمازے پہلے فن ناز کروہ ہے چاہے گھر میں پڑھے یامبحد میں یاعیدگاہ میں۔ ۸۔ عیدین کی نماز کے بعد بھی عیدگاہ یامبحہ میں نمازنفل پڑھنی کروہ ہے۔ ہاں اگر محمر میں نفل پڑھے توریکروہ نہیں۔

9۔عرفات میں جو دونمازی ظہروعصر ملا کر پڑھتے ہیں ان کے درمیان میں اور بعد میں بھی غل دسنت پڑھنا مکروہ ہے۔ مجھی غل دسنت پڑھنا مکروہ ہے۔

ا۔ مردف میں جودو تمازی marfat com کی میں نفا

وسنت یا هنا مروه ہے بعد میں مروه بیں۔

اا۔ جس بات ہے ول ہے اور اس کو دور کرسکتا ہوتو اس رکادٹ کو دور کے بغیر نماز مکر و ہے مثلاً کھانے کی خواہش ہواور کھانا موجود ہوتو کھانا کھا کر نماز پڑھے اگر پیشاب کی جاجت ہوتو بیشاب کر کے نماز پڑھے۔

## ٣ ـ شرائط نماز

نماز کے درست اور سیح ہونے کے لیے شریعت اسلامیہ نے پچھ پابندیاں عائد کی جیر جنھیں شرا کنا نماز کہا جاتا ہے بیشرا کنا دوطرح کی جیں ایک نماز کے داجب ہونے کی اور دوسرکی شرا کنا نماز کے حجے ہونے کی جیں۔ جہاں تک نماز کے داجب ہونے کی شرا کنا کا تعلق ہے تو دہ چاہیں۔ اول اسلام دوم صحت عقل سوم بلوغ نچبارم وقت کا پایا جانا۔ پس جرعاقل وبالنے مسلمان بر سنت اور اجماع ہے مقررہ اوقات جی نماز کا اداکرنا فرض ہاس کے علاوہ نماز کے تر ہونے کی شرا کنا چھ جیں اول نمازی کے جسم کا پاک ہونا دوم نمازی کا لباس پاک ہونا۔ سوم مصلح میا جائے نماز کا پاک ہونا دوم نمازی کا لباس پاک ہونا۔ سوم مصلح میا جائے نماز کا پاک ہونا اس کے علاوہ نمازی کے جسم کا پاک ہونا دوم نمازی کا لباس پاک ہونا۔ سوم مصلح میا جائے نماز کا پاک ہونا 'جہارم نمازی کے جسم کا پاک ہونا دوم نمازی کا بیشدہ ہونا 'بیشن کیڑے ہے و ھائپ کر میا جسم نمازی خاص خدا کے لیے نہیت کرنا۔

ان تمام شرائط کا نمازے قبل پورا کرنالازم ہان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

اسطھا و ت جدم ہے : نماز کے لیے طہارت جسم اول ہا گرنماز بڑھنے والے جسم پر
کوئی نجاست غلاظت گئی ہوئی ہوجس کے لیے شمار مردی ہوتا ہے تو اسے شل کر لیما جا ہے اگر مردرت ہے تو نماز پڑھنے ہے بہلے وضو کر لیما ضروری ہے لہذایاد رکھو جسم جب تک فیاست حقیقی اور حکمی ہے پاک تہ ہو گانماز پڑھتا درست نہیں البتہ نماز پڑھنے والے کا جسم نماز پڑھنے والے کا جسم نماز پر ھنے والے کا جسم نماز پر ھنے والے کا جسم نماز پر ھنے والے کا جسم نماز پر ھاناس والی عورت کے جسم ہے جھو جائے تو نماز ہو جائے گی۔

میں تماز پڑھ کی بعد معلوم ہوکہ وضو خیال کیا اور اس صالت میں نماز پڑھ کی بعد معلوم ہوکہ وضو خیال کیا اور اس صالت میں نماز پڑھ کی بعد معلوم ہوکہ وضو خیال کیا اور اس صالت میں نماز پڑھ کی بعد معلوم ہوکہ وضو خیال کیا اور اس صالت میں نماز پڑھ کی بعد معلوم

اگر نجاست قدر مانع ہے کم ہے تب بھی مکروہ ہے پھر نجاست غلیظہ بقدر درہم ہے تو کر دہ تحریمی ادراس ہے کم تو خلاف سنت ہے۔ مکر دہ تحریمی ادراس سے کم تو خلاف سنت ہے۔ martat.com امام کی جیب میں کوئی ٹایا کے کیڑایا چیز ہوتو نماز ادا ند ہوگی ایسے ہی اگر کوئی اکیلا نماز پڑھے اوراس کی جیب میں ٹایا کے کیڑایا چیز ہو تواس کی بھی نماز ند ہوگی۔

ان مسائل ہے معلوم ہوا کہ تماز پڑھنے سے پہلے طہارت جسم لینی بدن کا پاک صاف ہوتا ضروری ہے بھی وجہ ہے کہ اہل تقوی اور صوفیا ماس شرط کا خاص خیال رکھتے ہیں

پانچ طرح ہے انسان کا جسم نا پاک ہوجا تا ہے اوران صورتوں میں عنسل کر سے اپنے آپ کو پاک کرنا فرض ہے اگر کو کی ان صورتوں میں پاکیزگی حاصل کیے بغیر نماز پڑھ لے تو وہ گنرگار ہوگا۔

ا۔ بیداری کی حالت میں اگر انسان کے جسم سے تایاک مادہ نکل کرجسم پرلگ جائے تو اس صورت میں نہا کرائے آپ کو یاک کرتا ضروری ہے۔

۲۔ جماع سے مسل فرض ہوجاتا ہے اگر کوئی ایسی حالت بیں نایا کے جسم سے نماز پڑھے گا تو گنبگار ہوگا۔

۳۔احتلام سے بھی انسانی جسم تا پاک ہوجا تا ہے لبذ ااس صورت میں بھی جسم پاک کے بغیر اگر کوئی نماز پڑھے گاتو نمازنہ ہوگی۔

سے چین سے سل ہوجاتا ہے اس لیے چین کی حالت میں تا پاک جسم سے تماز پر صفے سے عورت گنبگار ہوگی۔ عورت گنبگار ہوگی۔

۵۔نفاس کی صورت میں بھی جسم کو یا ک کرے تماز پڑھنی جا ہے۔

۲۔ لباس کا پاک حوال نے جو چرجی کی ہوا ہے پاک صاف ہونا چاہے وقیص شلوار اُو پی کوٹ ماز پر صفے والے نے جو چرجی کی ہوا ہے پاک صاف ہونا چاہے وقیص شلوار اُو پی کوٹ شروائی چادر کمبل دستانے جراجی غرض تمازی نے جو چرجی پینی ہواس کا پاک ہونا ضروری ہوائی خودن تماز نہ ہوگا ۔ کونک ارشاد باری تعالی ہے کہ وقیقا بلک قطاعتی (اپنے کپڑوں کوصاف رکھو)لہذا نماز کے لیاس کا پاکیزہ ہونا ضروری ہا کر تمازی کا کپڑایا جم نماز کے دوران بقتر مانع نا پاک چیز کو لئے ہوئے تھا اورای حالت میں شروع کر لی اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جدا کیا تو نماز نہ ہوگی۔

پڑھنااس صورت میں جائز ہے جبکہ اس کے پاس کوئی اور کیڑانہیں تو ای میں نمرز پڑھ لین ج ہے اور بعد میں اعادہ کی ضروت ہیں۔

وہ کیٹر اجو اکثر دھونی کے باس جاتا رہے اور دھونی کسی دوسرے کا کیٹر ااس و بدر کروے دیواں کیڑے کولیمااوراس ہے نماز پڑھٹااں صورت میں درست ہے جبدا پڑ کیا اج هم ہوگی اس کپڑے سے احجا تھا یا مساوی تو اس کو استعال میں لانہ اور اس ہے نماز پڑھند در مہ= ہے اگر اپنا خراب تھا اور بیاح چھا تو درست نہیں کا فل تحقیق وتفتیش کے بعد بھی نثان نہ سے تو اگر جو حاجت مند ہے تو استعال کرنے ورنہ صدقہ کردے۔

مرد کارلیتی لباس پین کریا مرواور عورت میں ہے کسی کا ایسے کپڑے میں نماز پڑھو جس میں کسی جاندار کی تصویر ہو کمروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے اگر کسی امام کے سریری مہ کے بجائے ٹو لی ہوتو نماز مکروہ نہیں ہوتی۔البتدا گرکوئی آ دمی مر پر پکڑی پہنے بغیر کھرے نہ نکاتا ہوتو ایسے تخص کے لیے بلاعمامہ ٹماز کروہ ہےخوا دامام ہویا ندہواغرض کراہت 'اس کے سے ہے جو بلاعمامہ مجمعوں میں شرجا تا ہو۔ اور بلاعمامہ جاتا ہواس کے لیے مکروہ نہیں۔

رسول اكرم عنائية نے فرمايا كه يا في چيزوں كى وجه سے لباس كو يا كيزه كيا جا تا ہے۔ ارياخانه ۴\_ بیشاب ۵۔ئی ہے ۳\_خون|ور

ایسے بی ایک مرتبه حضرت خولہ بنت بیار نے عرض کیا یارسول نند! ہمارے یاس ایک ى كيزا ہوتا ہے اس مس حيض آتا ہے آپ نے فرمايا كه ياكى كے بعد خون كى جُكة كو دھوكراك كيزے من نماز پراهو۔ من في عرض كے اگر اس كا داغ ختم ند بوتو سب في فرويا بالى سے دھولین کافی ہے۔اس کا شان جہیں مجھنتصان نہ جہا اے گا

س نمازکی جگهکا پاک هونا: نراز برصے کے بے مگرکا یا کیزہ ہونا بھی شرط ب، بداجس جكد برنماز برهي جائے اس جگه كاياك بهوما ضروري بيعن اس جگه كوئي حكى و حقیق غلاظت ندگئی ہو جگہ ہے مراوز بین کا وہ حصہ ہے جونمازی نمازیز ھتے وقت گھرتا ہے خال ز مین کا یاک صاف ہوٹا بھی ضروری ہے اور اگر اس مرچہائی یامصلی ڈایا گیا ہوتو جگہ کے ساتھ چٹائی اور مصلی کا باک ہوتا بھی ضروری ہے آگر چہ تماز تیجے ہونے کے لیے صرف تم زوال جگد کا

پ ک ہونا شرط ہے کیکن ایک جگہ پڑ معنا اچھا نہیں۔ چو باک تو ہے کیکن اس کے قریب ہی غلاظت ہے اور اس کی ہو پھیل رہی ہو۔

۔ حضرت عائشہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اگرم علیہ نے محلوں ہیں مسجد وں کے بنانے اوران کو یا ک صاف اورخوشبو دارر کھنے کا تھم دیا (ابو داد و )

ایک مقام پر حضرت سمر قاسے روایت ہے کہ رسول اکر میں ہے ہیں محسوں میں مسجدیں بنانے اوران کی اصلاح کرنا اور اور انہیں پاک صاف ریکھنے کا تھم دیتے ہتھے۔

حضور الله کے ان ارشاد ہے معلوم ہوا کہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے ۔ اگر کوئی نا پاک زمین پر کپٹر ابچھا کرنماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ جگہ پاک ہے البتہ جھے۔ تخت برف اور پل پرنماز پڑھ لینا جائز ہے اگر وہاں کی جگہ یا ک ہو۔

ایسے بی کشتی جہاز اور مل پر بھی تماز پڑھنا جائز ہے۔البتہ سات جگہوں پر نماز پڑھن

منع ہے۔

۲۔ ذبخ خانہ ۳۔ قبرستان ۵۔ عنسل خانہ ۲۔ اونٹ بینصنے کی مجکمہ

ا۔نا پاک جگہ سم۔سڑک اورشارع عام

۷- بیت المندشریف کی حجمت پر۔

لکڑی کے شختے یا بچھی ہوئی اغیوں پریا پھر یا ایس عی کسی موٹی یا سخت چیز پر نماز
پڑھیں بشرطیکداس کا وہ زُخ جس پر نماز پڑھی پاک ہوتو نماز ہوجائے گی۔ ووسر ارخ نا پاک ہوتو
پڑھیں بشرطیکداس کا وہ زُخ جس پر نماز پڑھی پاک ہوتو نماز ہوجائے گی۔ ووسر سے زُخ نجاست تھی تو نماز
نہ ہوگی اگر کپڑا دُہرا ہواور دونوں جیس آپس بیس ملی ہوئی شہوں اور او پروالی اتنی موٹی ہوں کہ
نے کی نب ست کا رنگ یا بوجموں نہ ہوتو نماز ہوجائے گی اور اگر دونوں جیس ملی ہوں تو احتیا طاس
میں ہے کہ اس پرنماز نہ پڑھیں۔ جیست نجیمہ سائبان وغیرہ نا پاک ہواور وہ نماز پڑھنے والے کے
سرکیس جب بھی نماز ہونہ ہوگی۔

جس جگرنی زیز ھے اس کے طاہر ہوئے سے مراد موضع ہجود وقدم کا پاک ہونا ہے لیمی جس چیز پرنماز پڑھنا ہواس کا پاک ہونا بھی شرط صحت نماز ہے۔ سمید مستقل بینجگانہ نماز میں مردنا نام 140 کی گھٹے تھے آتا ہے آتھا ہوں اور بیروں كے علاوہ باتی تمام جم كاسرے ياؤں تك لباس سے چھيا نافرض ہے۔

عورت کے ہر حال میں ستر واجب ہے خواہ نماز میں ہویا نہ ہو اتنہ ہویا کسی کے سامنے ہو۔ اپنے مرد کے ساتھ شرع خلوت کے علاوہ ستر کھولنا جائز نہیں اور لوگوں کے سرمنے بنماز میں تو ستر تعین جسم وہ حصہ مرد وعورت پرجس کا چھپائے رکھنا واجب ہے۔ اس کو چھپانی برجس کا چھپائے رکھنا واجب ہے۔ اس کو چھپانی برجس کا جھسپائے رکھنا واجب ہے۔ اس کو چھپانی برجس کا جسم فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں اگر چہوہاں کوئی نہ ہو نظے نماز پرجس کا بار تفاق نہ ہوگی۔

عورت کے لئے تنہائی میں جبکہ وہ نماز میں نہ ہوتو سارا بدن چیپیا واجب نہیں بلکہ ناف سے گفتے تک چیپیا اواجب نہیں جاکہ ناف سے گفتے تک چیپیا اواجب ہے گرا خلاتی تقاضا بی ہے کہ جسم کوستر میں رکھ ہوئے ہے مرم بینی وہ مردجس کے ساتھ اس کا نکاح قطعاً جا تزنیس کے سامنے پہیٹ جیمائی اور چینے کا بوٹا نا بھی ضرور کی نہیں نہیں نہیں نئیر مجرم (جس کے ساتھ نکافع ہوسکتا ہے) اس کے سامنے اور نماز کے لئے اگر چہتنہا اندھیری کو ٹھڑی ہیں ہو۔ سوامنہ اور دونول ہتھیلیوں اور دونوں چیروں کے ہاتی تم م بدن کا چھپیانا فرض ہے۔

ا تناباریک کپڑا جس ہے بدن نظرآئے ستر کے لئے کافی نہیں۔ابیا کپڑا پہن کرنماز پڑھی تو ہرگزنہ ہوگی۔ای طرح اگر چاور میں ہے مورت کے بالوں کی سیابی چیکے تو اس میں نماز نہ موگی اورابیا کپڑا پہننا جس ہے ستر محورت نہ ہوسکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔

اییا مونا کیڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہوگر بدن کے ساتھ ایں چپکا ہوا چست اور تنگ ہوکہ و کیھنے ہے جسم کے اعضاء کی سائنت اور ہیئت معلوم ہوتی ہے۔ اس میں نماز تو ہوجائے گی مگر دومروں کواس کے مقام ستر کی طرف و کھنا جائز نبیس۔ نبذ اایسے تنگ اور جست مہاس کولوگوں کے سامنے بہننا منع ہے اور مستورات کے لئے ایسا تنگ اور چست لہاس پہننا ہدرجہ اولی منع اور ناچائز ہے۔

مرد پر ہر حالت میں ناف کے بیچے سے گفتوں تک بدن کا چھپانا فرض ہے۔ ناف اس تھم میں داخش نہیں اور گھٹے اس میں داخل ہیں۔ بیش بے باک تیم کے مردایہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹے بلکہ ران تک کھولے دیکتے ہیں۔ بیا چھانہیں اور ایسی عادت کورک کردینا جا ہے۔

جن اعضاء کا نماز میں چمپانا فرض ہے ان میں ہے کوئی عضو چوتفائ ہے کم کھس گیا تو marfat.com نم زہوگئی۔ یا چوتھائی عضو کھل گیااور قوراً چھپالیا تو پھر بھی نماز ہوگئی۔ ہاں اگر یا نداز وا یک رکن یعنی ثمن بارسبی ان القد کہنے کے چوتھائی عضو کھلا رہایا جان ہو جھ کر کھولا۔ اگر چیفوراً چھپالیا تو نماز تو ہے گئی۔! گرنم زشروع کرتے وقت چوتھائی عضو کھلا تھا اور اوراس حالت میں اللہ اکبر کہدیمیا تو نمی ز منعقد نہ ہوگی۔

مردکوتین کپڑوں شلوار پاجامہ وغیرہ کرتااور ممامہ ٹو پی وغیرہ میں نماز پڑھنامستخب ہے اورا کیک کپڑے میں بھی نمرز جائز ہے جب کہتمام بدن ڈھک جائے صرف تہبند و غیرہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

عورت کوچی نبن کپڑوں شلوار پا جامہ کرتااور دو پٹہ بیل نماز پڑھنامستیب ہے اورا گرزو کپڑوں میں نماز پڑھے تو بھی جائز ہے اور ایک کپڑے بیل بھی نماز جائز ہے بشرطیکہ سرے یا وُل تک تمام بدن ڈھک جائے ورزنہیں۔

عورتوں کا سمارابدن سواچہرہ جھیلیوں اور پیروں کے بعنی اس کا چھیاٹا فرض ہے۔ سرکے لفکے ہوئے بال اور کردن اور کلائیوں کا چھیاٹا بھی فرض ہے۔ مستورات کا سارا بدن جس کا چھیاٹا فرض ہے۔ مستورات کا سارا بدن جس کا چھیاٹا فرض ہے اور وہ میں اعضاء پرمشمل ہے ان بیس ہے کوئی عضو کا اگر باندازہ ایک رکن کے چوتھائی عضو کا اگر باندازہ ایک رکن کے چوتھائی عضو کا گریا جان ہو جھ کر کھولا اگر چے فورا چھیالیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

مورت کا سمر کنکے ہوئے بال وونوں کان گرون گلے سمیت دونوں کندھے وونوں از وکہنے ساتوں بازو کہنے سمیت دونوں کندھے وونوں بازو کہنے سمیت کہنی کے بینچ سے گئے تک دونوں کلائیاں سیند گلے کے جوڑ سے پتانوں کے بینچ تک دونوں بینڈ لیال گئوں سمیت کیدہ علیجدہ علیجدہ عضو ہیں۔ کے بینچ تک دونوں بینڈ لیال گئوں سمیت کیدہ سب ایک علیجدہ عضو ہیں۔ ان میں سے کوئی عضوا کر باندازہ ایک رکن کے چوتھائی عضو تماز میں کھل گیایا خود کھولاتو نم زباتی رک

عورت کا چبرہ گرچہ اس کا چھیا تا ضروری نہیں گر بوجہ فتنہ کے غیرمحرم کے س منے منہ کھولنامنع ہے۔ یونہی غیرمحرم مردوں کواس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔

مردوں کورٹی کپڑا بہننا حرام ہے۔ ہاں اگر کسی مرد کے پاس ستر کے لئے جائز کپڑا
سبس اور رسٹی کپڑا ہے تو فرض ہے کہائی سے ستر کرے اورائ میں نماز پڑھے اگر کسی کے پاس
بنگل کپڑا نہیں تو وہ شرمگاہ پر ہاتھ دکھ کر جیٹے کرنماز پڑھے۔ دن ہو یا رات اور رکوع و بجوداش رے
بنگل کپڑا نہیں تو وہ شرمگاہ پر ہاتھ دکھ کر جیٹے کرنماز پڑھے۔ دن ہو یا رات اور رکوع و بجوداش رے
سے کرے تاکہ زیادہ ہے پردگی نہ ہوا ہو اور کھی کے ایک کا ایک کا ایک انتہام ہے انصل ہے۔

اوراشارہ رکوع وجود ہے الفنل ہے۔ برہنہ ہرگز نہ پڑھے۔اگر برہنہ مخص کوکہیں ہے کیڑالل جانے کی امید ہوتو وہ نماز کے آخر وفت تک انتظار کرے۔ جب دیکھے کہ نماز جارہی ہے قبر بند ی نماز پڑھے۔اگر برہند تخص کو چٹائی یا بوریا وغیرہ طحائے تو اس ہےستر کرے زگانہ پڑھے اس طرح گھاس یا پتوں ہے ستر کرسکتا ہے۔ تو کرے۔

۵- استقبال قبله: نماز كى يانجوين شرط استقبال تبله بيعي نمازين قبد ( كعبه ) کی طرف مند کرنا ضروری ہے۔ چنانچدار شادباری تعالی ہے کہ:-

قَدُ نَرًى تَقَلُّتُ وَجُمِهِ لِكَ فِي النَّهُ كَالَحُ مِن مُهَارِهِ آسَان كَى طرف من كرنا تو ضرور جم تهبيل بيجير دي كاس قبله كي طرف جس میں تمہاری خوش ہے پس ابھی اپنا منہ پھیروو مىجدحرام كى طرف \_اورا\_مسلمانو! تم جهال تهبیه و (نمازمین) اینامندای کی طرف کرو به

فَلَنُو لِيَنَّكَ قِبُكَةً تَرْضَهَانَ فَوَلِّ وجهك شكارا أمسجد الكحرام وَحَيْثُ مَا كُنْ مُ فَوَكُوا وُجُوهُ نَشَطُوكَا ۽ (ڀُ -البقوة)

(پ۱:بقره)

نبی اکرم علیہ نے ابتد میں سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی کیکن حضورا کرم علیہ کے پہند ہے تھا کہ کعبہ قبلہ ہو۔ چٹانچ آپ کی رضا کے مطابق امتدتعا ہی نے کعبہ کو قبلہ بنانے کا بیرند کورہ تھم نازل فر مایا اور نماز میں کعبہ کی طرف مند کرنا ضروری قرار دے د يا حميا۔

حضرت ابوحمید ساعدی فرماتے میں نبی اکرم علیہ جب نم زادا کرنے کیلئے کھڑے ہوتے تو کعبہ کی طرف مندکرتے اور ( کانوں تک ) ہاتھ اٹھا کرائندا کبر کہتے۔ ( ابن معبد )

نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرتا فرض ہے اور بینماز کی یا نچویں شرھ ہے۔ نماز خالص اللہ تعالی ہی کے لئے یرجی جائے اورای کو مجدہ کیا جائے۔ صرف منہ کعبہ کی طرف ہونا ج ہے۔ آگر سمسی نے کعبہ کو بحدہ کیا تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔اگر نماز میں عبادت کعبہ کی نبیت کی تو ایسا کرنے والامشرك اور كھلا كا فرہے كيونكه غيرالنّه كى عمادت كفروشرك ہے۔

خاص مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لئے جنعیں بہت اللہ یا سانی نظر سکے آخیں بعینہ تعبشریف کی طرف مند کرنا فرض ہے اور دومرول کے لئے صرف اس جبت کومنہ کرنا فرض ہے جیے باکتان کے رہے والوں پرمغرب کی طرف مندکرنا ضروری ہے۔ یہاں کعبال جہت میں marfat.com

ے اور اگر کعبہ کے اندر نماز تو جس طرف جاہے مند کرکے پڑھے۔کعب کی جھت پر نماز پڑھتا ورست نہیں۔اگر مرف حطیم کی طرف مندکر کے اس طرح نماز پڑھی کہ کعبہ شریف سامنے نہ آیا تو نماز نہ ہوگی۔

کعبہ شریف صرف محارت کا بی تام بیس بلکہ زمین کے بیچ تحت الوی سے عرش تک
اس مقدل فضا کا نام کعبہ ہے۔ اس لئے گہرے ہمندر کی تہہ پہار کی بلندی ترین چوٹی اور ہوائی
جہاز میں بھی صرف کعبہ کی سمت اور جہت کی طرف نماز پڑھنا جائز ہے۔ چاتی کشتی یار بل وغیر و
میں نماز پڑھے تو نماز شروع کرتے وقت قبلہ کومنہ کرتا فرض ہے۔ پھر جیسے وہ محومتی جائے یہ بھی
قبد کومنہ پھیرتا جائے۔

شہروں اور آبادی پی آبلہ بہجانے کی علامین اور نشانیاں مسجدیں جنگلوں اور وریوی سے شہروں اور آبادی پی آبلہ بہجانے کی علامین اور نشانیاں مسجدیں جنگلوں اور سے اور پی سے آبلہ دریافت نہ کرے اور متاروں وغیرہ یا دوسری نشانیوں سے قبلہ کی شناخت نہ کرے اور سے نماز پڑھے تو یہ جائز نہیں۔ بھارے ملک کے اکٹر شہروں میں قطب ستارہ نمی زئی کے داہیے کندھے کی سیدھ پر بہوتو یا لکل منہ کے سامنے کہ بہوتا ہے۔

نمازی کی مقدر کے بغیری جان پوچھ کر قبلہ سے بید بچیم و یا آئے چہ ہو اور آئی قبلہ کی صفحہ میں ہے ہوں آئے جہ اور آئی قبلہ کی صفحہ نیا پھر مجمی نماز فاسعہ ہوگئی۔ جال آگر بلاقصد خلطی سے قبلہ سید پچیم اور آپر قبلہ کی اور آگر قبلہ سے کی طرف سید پچیم نے میں تیس بارسی ن مقد من مقبلہ بارسی من مقبلہ بارسی من مقبلہ بارسی من مقبلہ بارسی ن مقبلہ بارسی ن مقبلہ بارسی ن مقبلہ بارسی ن مقبلہ بارسی من مقبلہ بارسی من مقبلہ بارسی ن مقبلہ بارسی ن مقبلہ بارسی ن مقبلہ بارسی ن مقبلہ بارسی من مقبلہ بارسی ن  مقبلہ بارسی نے مقبلہ بارسی ن مقبلہ بارسی ن مقبلہ بارسی نے مقبلہ بارسی ن مقبلہ بارسی نے مقبل

اگر تمازی نے صرف منہ قبلہ سے پھیرا تو واجب ہے کہ وہ جدی منہ قبلہ کی حرف کرے۔اور نماز ہوجائے گی لیکن بلاعقر رابیا کرتا تحروہ ہے۔

جو تحف استقبال قبلہ لینی نماز میں قبلہ کی طرف مند کرنے سے عاجز ہومثالی ہیار ہواور وہ خود قبلہ کی طرف منہ نبیں کرسکتا اور کوئی اس کے بیاس بھی نبیں جواس کا منہ قبلہ کی طرف کر دے یہ اس کو قبلہ کی طرف منہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ جس طرف منہ کر سے نماز پڑھ سکے پڑھے یہ جائز ہے اوراس پر نماز کا اعادہ لیعنی لوٹا نا بھی ضروری نہیں ہے۔

۲ ۔ فیصف : چھٹی شرط نماز کی نبیت کرنا ہے۔ نبیت کامعنی لغت میں قصد وارا دو ہے اور شریعت میں کسی عمل کوخالف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ادا کرنے کی پختہ و لی ارا دو کونبیت کہتے ہیں ۔ نمی ز میں نبیت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے نماز شروع کرنے کے مضبوط دلی ارا دہ کوکہا جاتا ہے۔ میں نبیت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے نماز شروع کرنے کے مضبوط دلی ارا دہ کوکہا جاتا ہے۔

نماز کی نیت کے الفاظ زبان ہے ادا کرنے فرض نہیں لیکن مستحب یہ ہے کہ زبان سے دلی ہے۔ بھی نیت کے الفاظ ادا کیے جا نمیں تا کہ دل اور زبان میں موافقت ہو جائے اور زبان سے دلی اراد ہے اور زبان ہے دلی اراد ہے اور نبیت کی تقید این بھی ہوجائے۔

نماز میں نبیت کامعمولی درجہ بیہ ہے کہ اگر کوئی ہو بیٹھے کوئی نماز پڑھتا ہے تو فورا بلا تاکل بتا وے۔اگرالی حالت ہے کہ موج کر بتائے گاتو نماز نہ ہوگی کیونکہ اگر نماز شروع کرتے وقت دل حاضر ہوگا تو فوراً بتائے گا کہ میں نماز ظہر کے فرض پڑھتا ہوں۔

نیت چونکہ پختہ دلی ارادہ کا نام ہے اس لئے نیت میں زبان کا اعتبار نہیں مثلاً اگر ول میں ظہر کا ارادہ ہے اور زبان ہے عصر کا لفظ نگل گیا تو ظہر کی نماز ہوگئی اور الفاظ میں نیت بصیعت ماضی کرنی ج ہے ۔'' جیسے نیت کی میں نے'' ۔ زبان ہے نیت کے الفاظ اوا کرنے میں عربی عبرت ضروری نہیں ہرزبان میں نیت کے الفاظ اوا کئے جاسکتے ہیں۔

نی زشرہ عکرنے سے پہلے تیت کرنی قرض ہے۔ اگر نماز شرہ ع کرنے کے بعد لینی تکمیر تحرمہ کہنے کے بعد نیت کی تو نماز نہ ہوگ ۔ اگر نمیت کرنے کے بعد اور نماز شرہ ع کرنے سے پہلے در میان میں کوئی منافی نماز فعل مثلاً کھا تا پیناوغیرہ پایا گیا تو نماز نہ ہوگ ۔ اگر وضو کرنے سے پہلے ول میں نماز کی شیت کرلی اور پھر بعد میں نماز کے لئے مبحد کی طرف جانا پایا گیا تو نم زہو بہتے گی ۔ کیونکہ وضوا ور نماز کے لئے جانا یہ کام منافی نماز ( فاصل جنبی ) نہیں ۔ ہاں احتیاط اور زیادہ بہتر ہے۔ کے اللہ اکبر کہتے وقت نماز کی نیت حاضرہ ہے۔

فرض اور واجب تمازوں کی نیت میں فرض اور واجب کا تعین کرنا بھی فرض ہے کہ میں جس نماز کو پڑھتا ہوں یکی فرض ہے یا واجب آگر میتین نہ کیا تو نماز نہ ہوگا۔ مثلاً آج کی نماز ظہریا آج کی نماز عمر کے فرض۔ اور واجب نمازوں میں جیسے عید الفطر عید قربان نذر نماز بعد طواف یا و ونفل جن کوقصد اتو زا کیونکہ ان کی قضا بھی واجب ہوجاتی ہے۔ یونہی کہدہ تلاوت میں جب نہی تعین ضروری ہے۔ ان کے علاوہ باتی سنت اور نفل نمازوں میں صرف نماز کی نیت ہی کانی ہے گر بہتر ہے کہ ان میں بھی تعین کیا جائے۔

نیت میں رکعتوں کی تعداد کا تعین ضرور کی نیس بلکہ بہتر وافضل ہےا گر رکعتوں کی تعداد میں ملطی ہوگئی مثلاً تمین رکعتیں ظہریا جار رکعتیں مغرب کی نیت کی تو نماز ہوجائے گی۔

مقتری کے لئے امام کی افتداء کی نیت کرنا بھی ضروری ہے اور امام کے لئے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں۔ ہاں امام کو جماعت کا تو اب ملنا امامت کی نیت پر موقوف ہے۔ لہذا امام ول میں امامت کی نیت کرے۔ کعبہ شریف کی جانب مندکرنے کی نیت کرنا شرط نہیں ہاں ضروری ہے کہ کعبہ شریف ہے اعراض کی نیت نہ ہو۔

علایقه فید: زبان سے نیت کے الفاظ ای طرح ادا کرنے چاہئیں۔" نیت کی میں نے آج کے دورکعت فرض نماز فجر کی یا چار رکعت فرض ظہر کی۔ خاص اللہ تعالیٰ کے داسطے۔مندمیرا طرف خانہ کعبشریف کے (اگر جماعت ہے بڑھتا ہوتو یہ کیم ) پیچھے اس امام صاحب کے اللہ اکبر۔ تکبیر تح مید کہتے دفت دل میں نیت عاضر ہونی جا ہے۔

وترکی نمیت اس طرح کرے نبیت کی جس نے بین رکعت نماز وتر واجب خاص اللّٰہ تعالیٰ کے داسطے منہ طرف کعیہ شرف کے اللّٰہ اکبر۔

سنت نمازوں میں اس طرح نیت کرے۔'' نیت کی میں نے چار دکھت سنت ظہر کی' حابعت رسول النوائی کے منہ میرا کعبہ شریف کے۔اللّما کبر۔

برنماز کی نیت کاطریقه میل طور پر بیان کیاجا تا ہے کا کہ بچوں کوآسانی رہے۔ ا۔ طریقه نیت نصاع خبر

(۲) \_ نبیت ۲ فنوض: نبیت کی میں نے دورکعت نماز فرض نجر واسطے القد تع لی کے ویجھے اس اللہ تع لی کے ویجھے اس اللہ کے مندمیرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔اگر اکیے پڑھے تو چھے اس امام کے ندیجے۔ امام کے ندیجے۔

### ۲۔ طریقہ نیت نماز ظھر

- (۱) \_ نعیت است : نیت کی میں نے ارکعت نماز سنت ظهر بندگ القدت لی کے سنت رسول اللہ کی مندمیر اطرف کعیہ شریف کے۔اللہ اکبر۔
- (۲)\_فیت فوض نیت کی مین رکعت نماز فرض ظیر کی بندگی الندتولی کی بیجیے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اگر اکیلا پڑھے تو بیجیے اس ام مے نہ کے۔
- (۳)\_ نیت است : نیت کی میں نے ۱ رکعت نماز سنت ظہر کی بندگی القدت الی کی سنت رسول اللہ علی کی منہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔

### ٣\_طريقه نيت نماز عصر

- (۱)\_فبیت مسنت عصد: نیت کی میں نے اور کا دسنت نیر موکدہ عصر کی بندگی التدائی کی سنت رسول اللہ کی منظر ف کعیشر نف کے التدا کیر
- (۲) منیت معنوض عصد: نیت کی میں نے م رکعت نماز فرض عصر بندگی اللہ تعالی کی چھے اس امام کے منظرف کعبہ شرف کے۔اللہ اکبر۔

### ٣\_طريقه نيت نماز مغرب

- (۱) ۔ منیت ۳ منوض مفوب نیت کی بین نے ۱ رکعت نی زفرض مغرب کی۔ اللہ کے کی جات کی بی اللہ کے کہ اللہ کے کی جات کی کے اللہ کے کی بی کے اللہ کے کی بی کے اللہ ایک ایک ایک کے بیجی اس امام کے مندطرف کعبہ شریف کے اللہ ایک ایک ایک ایک کے بیجی اس امام کے مندطرف کعبہ شریف کے اللہ ایک ایک ایک کے بیجی اس امام کے مندطرف کعبہ شریف کے اللہ ایک ایک کی بیٹر ایک کے بیٹر
- (ع) مید است مغوب نیت کی ش ارکعت نماز سنت مغرب بندگی اند تعالی آریند بر سال ۱۰۰۰ مراط فی کعبرشرافی کی انداکین

(۳)۔ منیت ۲ منطل صفوب : تیت کی میں نے دورکعت تمازتلل مغرب کی اللہ تعالیٰ کے لئے منظر نے منطرب کی اللہ تعالیٰ کے لئے منظر ف کعب شریف کے اللہ اکبر۔

### ه طریقه نیت نماز عشاء

- (۱)۔ نبیت سنت عشاء : نیت کی میں نے ارکعت نماز سنت عشاء کی ابراکی القدتی لی کی۔سنت رسول اللہ کی منہ طرف قبلہ شریف کے۔اللہ اکبر۔
- (۲)۔ منیت معنوض عضاء: ثبت کی میں نے ارکعت قرض نماز مغرب بندگی القدتعالی کی سنت رسول القدی مندمیر اطرف کعبر شریف کے۔اللہ اکبر یا اگرا کہوا پڑھے تو چھے اس امام کے نہ کے۔
- (۳)۔ بنیت مسنت عشاد: نیت کی میں نے دورکعت نماز سنت عشاء کی۔ بندگی التد تعالی کی۔سنت رسول اللہ کی۔مندمیر اطرف کعبشریف کے اللہ اکبر۔
- (س)۔ خیبت مفعل: نیت کی میں نے ارکعت نفل نمازعشاء کی بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ میراطرف کعبشریف کے۔التدا کبر۔
- (۵)۔ میت وقد : نیت کی میں نے ۱ رکعت تماز واجب وتر عشا دکی بندگی اللہ کی مندمیرا طرف کعب شریف کے آللہ اکبر۔ اگر رمضان المبارک امام کے ساتھ پر حیس تو پھراس میں بیجیاس امام کے کا اضافہ کریں۔
- (۲)- فیبت النفل: نیت کی میں نے ارکعت نماز قل عشاء کی۔ بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ مندمیراطریف کعبشریف کے اللہ اکبر۔

### لالطريقه نيت نماز جمعه

(۱)- فلی**ت طوض جمعه:** "یت کی میں نے ۱ رکعت نماز فوش بمعد کی بندگی اللہ تعال کی ۔ پیچھاس الم مسلمن طرف نعیشریف کے اللہ اکبر۔

### ے۔طریقہ نیت نماز عید الفطر

- میت و معت: نیت کی میں نے ارکعت نماز عیدالفطر کی ساتھ زائد چے بھیروں ب ندگی اللہ آئی کی کی بھیجے اس امام کے منظر ف کیمیٹریف کے اللہ اکبر۔ marfat.com

## ^\_طريقه نيت نماز عيدالالضحي

(۱) - نبیت ۲ دکھت: نبیت کی ش نے ۲ رکعت نماز عیرانضیٰ کی بندگی اللہ تعالیٰ کی ا ساتھ زائد چھ کہیروں کے پیچھے اس امام کے منظرف کعبٹریف کے۔القدا کبر۔

## ۱۳-فرائض نماز

نماز کے سات فرض ہیں جنھیں ارکان تمازیمی کباجا تا ہے لیعنی:

۳\_قرات

التنجبير تحريمه التنجير علم

لا يقده اخيره

۵\_تيرو

۷\_خروج بصنعه

تماز کے ان سات فرائض یاار کان میں ہے اگر ایک فرض بھی مجول کریا جان ہو جھ کررہ جائے تو ساری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اس نماز کا اعادہ لیعنی دوبارہ از سرنو پڑھنا فرض ہوتا ہے۔فرائض کی تفصیل حسب ویل ہے۔

ا۔ تنكبيد تحريمه بنماز كايبلا فرض تكبير تحريمه بين الله اكبر كهد كر نماز شروع كرنا ارشاد باری تعالی ہے:-

لینی اس نے فلاح یائی جس نے تز کید کیا اور اين رب كانام ليا پر نماز پرهي \_

قَدْ آغُلُحَ مَنْ تَنَوَى مُوكُنِّ وَزُكُواسُهَ رَيِّهٖ فَصَلَٰی۔

حضرت واکل بن جرفر ماتے میں میں نے نبی اکرم علیہ کا کو یکھا جبکہ آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے ( بیمبرتر بمد کے لئے ) ہاتھ اٹھائے۔ حتی کہ آپ کی دونوں جھیلیاں دونوں کندھوں کے برابر ہو گئیں اور دونوں انگوٹھوں کے برابر کیا پھر آپ نے اللہ اکبر کہ۔ دومری روایت میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دونوں انگوٹھوں کو کا توں کے زموں تک انھایا۔(ابوداؤدشریف)

تنبيرتم يمهيكا طريقة بيهيكه دونول باته كانون تك اللها كردونول الكوشح كانون كزم حصے سے ہلائے جائيں اور ہضيلياں قبلدرخ ہوں۔الكلياں نہ بالكل ملى ہوئى ہوں اور نہ زیاده کھی ہوں بلکہ درمیانہ حالت میں ہوں۔ پھرانقدا کبر کیا جائے۔

جونماز کھڑے ہوکر پڑھنا فرض ہاں میں تجمیر تجریمہ بھی کھڑے ہوکر پڑھنا فرض ہے۔ اگر بینھ کرانندا کبرکہااور پھر کھڑا ہوگیا تو نماز نہ ہوگی۔ اگر کسی نے امام کورکوع میں پایا تو تنجیر تحریمہ قیام کی حالت میں ہی پوری کہہ کر دکوع میں جانا چاہیے۔ اگر ہاتھ گھٹنوں کے قریب پہنچنے کے بعد تنجیم نماز نہ ہوگی۔ بعض لوگ دکھت پانے کے لئے جلدی ہے ایسا کر گزرتے ہیں ان کی وہ نماز نہ ہوگی۔ بعض لوگ دکھت نماز کا پہلافرض اور دکن تیجے اوانہیں ہوا۔

۲۔ قلیا ہے: نماز کا دوسرا فرض قیام ہے لیعنی قرض نماز' درز' دونوں عیدوں کی نمی ز اور سنت لجر کھڑے ہوکر پڑھنا۔الند تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

اور کھڑے رہو (نماز میں ) اللہ ہی کے فرمانیرداربن کر۔(پہا:البقرو)

ُو**تُومُ وُ ا**لِلّٰهِ قَانِتِ بِيْنَ

(ڀِّ،البقرة)

بلا عذر شرقی فرض و تر و نوں عیدول کی نماز اور فجر کی سنتیں اگر جینے کر پڑھیں تو نہ ہوں گیا۔ کیونکہ بینمازیں کھڑے ہوکر پڑھیا فرض ہیں۔ان نمازوں میں قیام ( کھڑا ہونا) اتی در یہ تک فرض ہے جنتی مقدار میں قرات فرض ہے بینی بانداز ہ قرات فرض (ایک آیت کے) قیام فرض ہے اور سورت فاتحا اور چھوٹی سورت ساتھ طلاکر پڑھنے کی مقدار قیام واجب ہے اور اس ہے ذیادہ قیام سنت ہے۔

عذر شرق جس کی وجہ سے نماز بیں قیام معاف ہوجاتا ہے وہ تین ہیں۔ اول باری دوسرا بر بھی یعنی جس کے بیاری یا کوئی معمولی بیاری دوسرا بر بھی یعنی ستر کے لئے کپڑانہ ملنااور تیسرابر حمایا۔ بلکی فتم کے بیاری یا کوئی معمولی تکلیف کوئی ایساعذر نہیں جس سے قیام کی فرضیت معاف ہوجائے۔ بلکہ قیام اس وقت معاف ہوگا گا جبکہ بالکل کمڑا ہو بی نہ سکے۔ یا کھڑا ہونے سے نا قابل برداشت تکلیف ہوتی ہے ان تمام صورتوں میں بیٹھ کرنماز بڑھنا جائز ہے۔

اگر دیوار یالانھی یا خادم کے سہارے کھڑا ہو مکتا ہے تو نماز کھڑے ہوکر پڑھنا فرض ہا گرتھوڑی دیر بھی کھڑا ہو ناممکن ہو۔اگر چہ تکبیرتح بمد کہنے کی مقداری کھڑا ہو سکے لیخی آتی ہر جتنا وقت نیت باندھ کراللہ اکبر کہدکر پھر بیٹھ جائے۔ا تنااگر کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر پڑھے کیونکہ قیام فرض ہے اور جماعت واجب اور واجب کے لیے فرض چھوڑ نا جائز نہیں۔

اً رَايكُ فِي جِمَاعِت مِن عِلَيْ يَ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدِّم رَفْ يَكِيرٍ تَح ير

کی تکبیرانقال جورکوع میں جاتے وقت کی جاتی ہے نہ کہد سکاتو دیکھا جائے گا اگرا تناجھکا ہوا ہیا تا کہ ہاتھ گھنٹوں پر پہنچ رہے تھے لینی بالکل رکوع کی حالت میں آیا تھا تو اس کو یہ رکعت نہیں لی ۔ یوند رکعت میں قیام فرض تھا اور اس کو قیام نہ ملا اور اگر کھڑے ہو کر تکبیر کی اور پھر رکوع گیا گر وند سرج نے کی تکبیرنہ کہی تو قیام سے جاور رکعت لگی۔

> قرآن پاک میں قرات کے بارے میں رب عزوجل کا ارشاد ہے:-فَافْتُوعُ فَامُا تَيْنَدُ مِنَ الْعُدُانِ. قرآن سے جومیسرآئے پڑھو۔

> > أيك اورمقام برارشاد مواييج كه:-

دَاِذَا تُرِئُ الْقُرُانُ فَاشْتَعِعُوْ الْعُ وَٱنْصِتُوالَعَلَــكُمُ ثُرُعُمُوْنَ -

جہے قرآن پڑھاجائے تواسے سنواور جپ رہو اس امید پر کے رثم کیے جاؤ۔

ان آیات کریمہ سے بیمعلوم ہوا کہ نماز جل مطلق قر آت فرض ہے کسی خاص سور ہی ہے ۔ آیت کے پڑھنے کا تعین نہیں جس وقت قر آن کریم پڑھنے جائے نماز میں خواہ نماز کے علاوہ اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب والازم ہے اس سے سیر بات اخذ ہوتی ہے کہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنا واجب میں ہے۔

تمازی ہررکھت میں مورت فاتھ کیے گا گھد کا پڑھنا واجب ہے اس کے واس میں سال آپ میں میں میں میں ہے۔

حفرت عبادہ بن صامت ہے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فر مایا اس مخف کی نم زنبیں ہوتی جو سور و فاتحہ ندیڑھے (متفق علیہ )مسلم کی ایک روایت میں ہے اس مخف کی نمر ز نم زنبیں ہوتی جوالجمداورسور قائد پڑھے۔ (مشکو قاشریف)

قرآن پڑھنے کا مطلب ہیہ کہ تمام حروف اس جگہ سے اور ای طرح اوا کیے جا کمیں جوان کے بیے مقرر ہے تا کہ ہرحرف وسرے حرف سے ممتاز ہو جائے اور بہجایا ہو سکے۔

جس جگہ پچھ پڑھنایا کہنامقرر کیا گیا ہے اس سے بیمقصد ہے کہ کم از کم آہند پڑھنے میں بھی اتناضرور ہے کہ خودین سکے۔اگر کسی نے اس قدر آہند پڑھا کہ خود بھی مذین سکے اور شورو غل وغیرہ بھی نہیں تو تمازند ہوگی۔

۳ ۔ انگری میں جو انگری کرنا ہے۔ لغت میں رکوع کامعنی جھکنا ہے اور شریعت میں انگری کامعنی جھکنا ہے اور شریعت میں نماز کے اندر قیام کی جارت میں تر ات کی اوا نیکی کے بعد اتنا جھکنا کہ ہاتھ تھنٹوں تک پہنچ ہوئی اور چینے میں اور اور چینے سیدھی بچھے جائے۔

ایس کبڑا " دمی جس کی پیٹھاں: جھکی ہو کہ اسے کے ہاتھ ہر وقت گھٹنوں تک ہانچ رہے ہوں تو دورکوئ کے لیے سمرے اشارہ کرے بیھے سررکوع کرنے میں پیٹیائی زاتو کے سامنے ہو اس طرح کے نہرزانو ؤں کے ساتھ لگا ہوا ہواور ندیج جھلاحصہ اٹھا ہوا ہو

ے۔ اللہ جدی: نماز کا پانچواں فرض ہرر کعت میں دو تجدے کرنا ہے تر بعت میں عبادت کی نیت سے انہائی عاجزی اور انکساری ہے اپنی چیٹائی زمین پرر کھنے کو تجدہ کہتے ہیں تجدہ میں پاؤں کی انگیوں کے بیٹ کا زمین کے ساتھ انجی طرح لگنا تجدہ کی لازمی شرط ہے۔

حضرت ابن عبال فرمات ہیں نبی اکرم علیہ نے ارشادفر مایا۔ مجھے تکم ، یعیب ہے۔ کہ میں جسم کے سامت حصول کے ساتھ بجد د کروں

ا۔ پیشانی کے ساتھ ہے۔ دونوں ہاتھوں ۔۔۔ بیشانی کے ساتھ

۳۔ دونوں گھنٹوں اور سے دونوں پیروں کی انگلیوں کے ساتھ

( سجده مرول )اور تجده بین نه بهم کیتر ہے مشیل اور نه بال سمیٹیں۔( یخاری شریف )

سجده میں زمیں پر چیتانی ناک سمیت دونوں متعلیاں وونوں گفتنوں ور دونوں بیٹھالیاں دونوں گفتنوں ور دونوں بیٹھالی ا بیرون کی انگیبوں کے پیپارٹیسی طرح (120) کی ساتھ انگیا کی آگیاد میں ناک اور پیشالی دونوں زمین سرتھ کے لگانا ضروری ہے۔ اگر کسی نے بلاعذر صرف بیٹ ٹی پر مجدہ کی اور ناک زمین پر ندر کھی تو یہ کروہ ہے اور اگر مجدہ میں صرف ناک زمیں پر رکھی اور بیٹ ٹی ندر کھی تو سجدہ بالکل نہیں ہوگا۔ بال عذر کے ساتھ صرف پیٹائی یا صرف ناک پر بھی مجدہ جائز ہے اور اس ناک اور بیٹائی دونول میں کوئی ایساعڈ راور تکلیف ہوجس کی وجہ ہے ان پر مجدہ نہ ہو سکے آ سیاشخص مجدہ کے لیے اشارہ کرے۔

گھاس ٔ روٹی اور قالین جیسی نرم چیزوں پر بجدہ کیا تو اگر ببین ٹی جم گئی بینی اتنی دب کہ دو ہارہ د ہائے ہے نہ و ب دو ہارہ د ہانے سے نہ و بے تو جائز ورنہ بیس کمائی داریا فوم کے گدے پر بجدے میں چین ٹی خوب نہیں دبتی اس لیے ان پر بجدہ جائز نہیں ۔ بعض جگہ مرویوں میں مسجد میں ہیال بچھاتے ہیں وہاں اس مسئلہ کالحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر زمین پر چینٹانی اچھی طرح نہ لگے تو نمی زبی نہ ہوئی اور سُرناک ہڈی تک نہ گئے تو کمروہ تحریمی ۔ واجب الاعادہ ہے۔

گڑئ و فيرہ کے بچ پہرہ کیا اگر ماتھا اچھی طرح زبین کے ساتھ لگ گیا تو ہدہ ہوگیا ور نہیں ہوگا ور نہیں ہوگا اس بھر ہوگا ہوں نہیں ہوگا اس جدہ ہوگیا ۔اگر وہ جگہ ایک جگہ پر بجدہ کیا جو قدموں کی جگہ ہے ایک بالشت او نجی ہے تو مجدہ ہوگیا ۔اگر وہ جگہ ایک بالشت سے زیادہ او نجی ہوتو مجدہ نہ ہوگا اگر بجدہ ہر ہوگا اور نماز ہوجائے گی اس طرع اگر مقتدی کی وجہ سے اٹھا کر دوبارہ بجدہ کیا تو بیا آئی ہی بجدہ ہوگا اور نماز ہوجائے گی اس طرع اگر مقتدی نی ورست ہوگی ۔اگر بجدہ کی ساتھ او نہرہ کیا یا رکوع کیا تو رکوع اور بجدہ ہوگی اور نمی نہرہ و کی ایک مقتدی نماز کم پاؤں کی ایک انگل کے پیٹ کا زبین کے ساتھ اچھی طرع لگار ہنا سجدہ کے بونے کی مشرط ہے ۔ تو کی کی چیٹھ پر بجدہ کرنا معذور آ دی کے لیے جائز ہے بیٹر طیکہ وہ آ دی جس کی چیٹھ پر بعدہ کر رہا ہے ۔ بھی نماز پڑھ رہا ہو ۔ نہ تو خالی جیٹھا ہوا ور کوئی دوسری نماز کی پڑھ پر بیہ بو معذور سمی ہو ہوگا عید کی ایک تھی جو معذور کا مطلب سے ہے کہ جگہ بہت تک ہو مثلا عید تن یا جعد کی نماز میں آ دمی اس قد رزیادہ ہوں کہ عید کا مطلب سے ہو مجد دل جس صاف ز مین کرنے کے لیے نہ لل سے تو مجبور آ ساسے والے آدمی کی بیشت پر بجدہ کر میں صاف ز مین کرنے کے لیے نہ لل سے تو مجبور آ ساسے والے آدمی کی بیشت والے آدمی کی بیشت پر بجدہ کر میں صاف ز مین کرنے کے لیے نہ لل سے تو مجبور آ ساسے والے آدمی کی بیشت پر بجدہ کر لے۔

ایک شخص نے تاک اور پیٹانی سجدہ سے اٹھا کرفورا زمین پر رکھ دی اس صورت میں سے نے بیا کہ اور فیٹانی سجدہ سے دوئے اس طرح مقتدی امام سے پہلے رکوع یا سجدہ سے سراٹھا ہے اورفورا ہی پھر

جھکائے تو بھی ایک ہی رکوع اور ایک ہی بچدہ ہوگا اور تماز درست ہوجائے گ۔

سجدہ اور قدموں کی جگہ ہموار ہونی چاہئے لیکن اگرایک بالشت او بی ہوگی تو بھی سجدہ جا کرنے ہوگی تو بھی سجدہ جا کر سے اور اس سے زیادہ او بی جگہ ہر بلاعذر سجدہ کرنا جا کر نہیں پہلا سجدہ کرکے کم از کم اتنا اٹھنا چاہئے کہ جینے کے جینے کے جینے کے جینے کہ جینے کے جینے کے جینے کے جینے کہ جینے کے قریب ہوجائے بھردوسرا سجدہ کرے اگراس سے پہلے سجدہ کر لے گاتو بقول سجے دوسرا سجدہ نہ ہوگا۔

۲۔ آخای فعدہ کا نماز کا چھٹارکن اور فرض آخری قعدہ ہے بینی نماز کی ساری رکھتیں ہوری کرنے کے بعداتنی ویرتک بیٹھنا کہ التحیات عبدہ ورسولہ تک پڑھ کی جائے فرض ہے قعدہ کا معنی التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا کہ التحیات بڑھن چار اور چار رکعت والی فرض التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے نماز خواہ دور کعت والی ہو یا تین چار اور چار رکعت والی فرض واجب ہو یا سنت اور نفل سب ش آخری قعدہ سوتے میں گزرگیا تو جا گئے کے بعد بھزر صنے کے لیے بیٹھنا فرض ہے ۔ اگر پورا آخری قعدہ سوتے میں گزرگیا تو جا گئے کے بعد بھزر التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا فرض ہے ورند نماز ند ہوگی۔ اس طرح اگر رکوع وجود میں اول سے التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا فرض ہے ورند نماز ند ہوگی۔ اس طرح اگر رکوع وجود میں اول سے افریک سوتا رہا تو جاگئے کے بعد ان کا عادہ (اوٹانا) فرض ہے اور آخر میں سجدہ سہو بھی آخر تک سوتا رہا تو جاگئے کے بعد ان کا عادہ (اوٹانا) فرض ہے اور آخر میں سجدہ سہو بھی

چاردکعت والی نماز فرض بیل اگر چوتی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب یا نچویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو جائے گی اگر یا نچویں رکعت کا سجدہ نہ کہ بیٹے جائے اور سجدہ سہوکر کے نماز پوری کرے نماز ہوجائے گی اگر یا نچویں رکعت کا سجدہ کرلیا یا بخر میں دوسری رکعت کے بعد نہیں جیٹھا اور تیسری رکعت کا سجدہ کرلیا تو ان تما مصورتوں میں فرض بطل ہو تیسری رکعت کے بعد نہیں جیٹھا اور چوتی رکعت کا سجدہ کرلیا تو ان تما مصورتوں میں فرض بطل ہو گئے ۔اوریہ نمازیں نفل ہو تشکی لبذا مخرب کے سواباتی نمازوں میں ایک رکعت اور ملاکر آخر میں سحدہ مورک جائے۔

بقدرتشہد پڑھنے کے لین التحیات۔عبدہ ورمولہ تک پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ الاوت یا نماز کا کوئی ایک سجدہ اور کیا ہے اور پھر سجدہ کر لیا تو فرض ہے کہ مجدہ کے بعد پھر بفتررتشہد مینے۔وہ بہلا تعدہ جا تار ہا۔قعدہ نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔"

ک۔ خاوج بصف : نماز کا ساتواں فرض خروج الانعدے جس کا مطلب اراد واور فعل ہے۔ بین کا مطلب اراد واور فعل ہے بینی سلام کے ساتھ نماز کو یا یہ تعمیل تک پہنچا نا۔ سملام کے سوال کسی اور طریقہ اور فعل ہے۔ بینی سلام کے ساتھ نماز داجہ ہوالا جائے ہے۔ ایک ایک ایک ایک اور اگر بلا

ارادہ کسی قول وفعل سے ہاہر آیا نماز باطل ہے قیام رکوع دجود ادر آخری میں قعدہ ہوا گرتی م سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام تو وہ رکوع جاتا رہا اب قیام کے بعد پھر رکوع کر رہا تو نماز ہو جا نیگی ورنہ نبیں اس طرع رکوع ہے پہلے مجدہ کرلیا تو اب اگر مجدہ کے بعد رکوع کیا اور پھر مجدہ کیا تو اتماز ہوجا نیگی ورنہ نبیں۔

نمازیں جو چیزی فرض ہیں ان جس امام کی متابعت و پیروی مقتدی پوفرض ہے لینی ان فرضوں ہے کوئی فرض آگر مقتدی نے امام سے پہلے ادا کر نیا اور پھرامام کے ساتھ یا ام کے افا کرنے اور کھرامام کے ساتھ یا ام کے افا کرنے اور کے بعد و و ہارہ ادانیہ کیا تو نماز ندہوگی ۔ مثلاً مقتدی نے امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر نیا اور ام کے رکوع یا سجدہ میں آئے سے پہلے ہی سراٹھا لیا تو اب اگر مقتدی نے امام کے ساتھ یا بعد میں رکوع و سجدہ کر لیا تو نماز ہوگئی ور نہیں ۔ اور مقتدی پریے بھی قرض ہے کہ وہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں سجے سمجت ہوتو اسکی نم زندہوگی اگر چہ خیال میں سجے سمجت ہوتو اسکی نمرز ندہوگی اگر چہ امام کی نماز کو باطل سمجت ہوتو اسکی نمرز ندہوگی اگر چہ امام کی نماز کو باطل سمجت ہوتو اسکی نمرز ندہوگی اگر چہ امام کی نماز کو باطل سمجت ہوتو اسکی نمرز ندہوگی اگر چہ

# ۱۵۔مسنون طریقہ نماز

رسول اکرم علی کے مست کے مطابق نماز پڑھنے کا سجے طریقہ ہیے کہ نماز کے وقت اسل با وضو کعبہ شریف کی طرف مندکر کے سیدھے کھڑے ہوجا کیں اور قدموں میں جارانگل کا فاصلہ ہو پھر دل سے نہیت کریں اور نہیت کے مطابق زبان سے لفاظ اوا کرنا بھی مستحب اور بہتر ہے بیٹی اس طرح کہیں کہ نہیت کی میں نے جارر کعت نماز ظہر کی واسط ابقہ تعالی کے مند میرا طرف کعبہ شریف کے اگر جماعت کے ماتھ پڑھتے ہوں تو کہیں پیچے اس ام مے پھر مرو دولوں باتھ کا نوں تک اس طرح اٹھا کی کر جماعت کے ماتھ پڑھتے ہوں تو کہیں بیچے اس ام مے پھر مرو دولوں باتھ کا نوں تک اس طرح اٹھا کی کر جاتھ ہوئی ہوں اور انگلیاں اپنے حال پر ہوں نہ وات کے بیٹے اس طرح با ندھیں کہ دائت کے بیٹے اس طرح با ندھیں کہ دائت ہاتھ کے گئے کو وقت کی بیٹ کر کے پڑیں اور باتی تین انگلیاں با کی باتھ کی کا ان پر رکھیں عورتیں باتھ کے گئے کو ان بغل کر کے پڑیں اور باتی تین انگلیاں با کی باتھ کی کا ان پر رکھیں عورتیں باتھ کے گئے کو ان بغل کر کے برابر اٹھا کر سے پر اس طرح با ندھیں کہ دائتی ہیں باتھ کی کا ان پر رکھیں عورتیں باتھ کے گئے کو کے برابر اٹھا کر سینے پر اس طرح با ندھیں کہ دائلی با کی باتھ کی پشت پر ہو ۔ پھر نگاہ مجدہ کی جگہ پر رکھی کو بیشت پر ہو ۔ پھر نگاہ مجدہ کی جگہ پر رکھی کر شایز ھیں ۔

#### ثناه:

سُيِّعَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِيعَ عَسْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى حَدَّلَكَ وَكَالِلْهُ غَيْرُكَ و

پاک ہے تو اے اللہ اور تیری تعریف کرتا ہوں اور برکت ولا ہے تام تیرا اور بلند ہے شان تیری اور بیس کوئی معبود سوائے تیرے۔

اگر امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں تو ٹناء پڑھ کر بالکل خاموش رہیں اور امام کی قرات سنتیں اور اگر تنبانماز پڑھتے ہوں تو ثناء کے بعد تعوذ تسمید سور و فاتحہ اور کو کی جھوٹی سورت یا تیں آئیں پڑھیں۔

## تعوذ:

ؙ ؙعُوْدَ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْطِينَ الرَّيْحِيثِ مِنْ

### سمیه:

بتسسيم الأي الكِحَهٰين النَّيْجِيثِيمِ و

### لورة الفاتحه:

لْحَمَّلُولَالِهِ وَبِيَ الْعَالِسِينَ وَمِ كَمُّلُولَالِهِ وَيَكُلُّ لَعَسَمِهُ وَإِيَّاكَ لَرْضِ 0 إِيَّاكَ لَعَسَمِهُ وَإِيَّاكَ سُتَعَسِينُ 0 إِلْمَهُ وَكَالِقِ مِنْ الْمَثِولَطُ مُسْتَقِيدُ مِنْ 0 إِلَمْ وَكَالِقِمُ الْمَثَولِطُ مُسْتَقِيدُ مِنْ وَلِمُ الْمَثَلُولِينَ 0 الْمِينَ مَعْمَعَ مَكَلِيْهِ مُرَّكُولُالْمَثَا لِإِينَ 0 الْمِينَ مُعْمَعَ مَكَلِيْهِ مُرَّكُولُالْمَثَا لِإِينَ 0 الْمِينَ مُعْمَعَ مَكُلِيْهِ مُرَّكُولُالْمَثَا لِإِينَ 0 الْمِينَ مُعْمَعَ مَكُلِيْهِ مُرَكِّلًا لَمُثَا لِإِينَ 0 الْمِينَ

مورة الأظاص:

﴿ اللهُ اللهُ اَحَدُّهُ اللهُ الفَّالَقُ المَّالَةُ المَّالَةُ المُعَلَّةُ وَ اللهُ الفَّالَةُ المُّالَةُ المُ ﴿ يَكِلُا وَلَهُ يُوْلَدُهُ وَ وَلَـهُ مِنْ لَهُ كُفُوا الْحَدَدُ وَ وَلَـهُ وَ حَكُنُ لُهُ كُفُوا الْحَدَدُ وَ

من بناه ما نكم الله كى شيطان مردود \_\_\_

الله كنام مع شروع كرتا بول جو بردا مهريان اورنهايت رحم والاسيد

مب تجریفی انقد کے لیے ہیں جو سارے جہاں
کا رہ ہے بڑا مہر بان رحم کرنے والا ہے
قیامت کے ون کا مالک ہے اللی ہم تیری
میعبادت کرتے ہیں اور تھے ہی ہے در مانگتے
ہیں دکھا ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ
جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے انعام کیا نہ ان کیا تھا کیا گوئی کیا تھا کیا کہ کیا تھا کیا کہ کیا تھا کیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کی کیا تھا کیا کہ کیا تھا کیا گوئی کیا تھا کیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کیا کیا تھا کیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کیا کہ کیا تھا کیا کہ کیا تھا تھا

اے ٹی کہدوہ وہ اللہ ایک ہے۔اللہ بے نیاز ہے نداس نے کی کو جنا اور ندوہ کسی ہے جنا کیا۔اوراس کا کوئی مرمقا بل نہیں۔ ساعا مراس کا کوئی مرمقا بل نہیں۔ marfat.com پھر انڈا کبر کہتے ہوئے رکوع میں جا تھی مرد دونوں ہاتھوں سے تھننوں کواس ط پکڑیں کہ متصلیاں تھنٹوں پر ہوں اورانگلیاں خوب چھلی ہوئی ہوں چینہ برابر پھی ہوئی ہوسر نہ ہوا ہوا ور نداو پر کواٹھا ہوا ہو بلکہ کمر کے برابر ہوٹا تھیں سیدسی ہوں اور ہاز دہمی ۔

### تسبيم ركوع:

یاک ہے میرارب عظمت والا۔

سنبكان رفى العظيم

عورتیں رکوع میں تعوڑ اجھیس مسرف اتنا کہ ہاتھ تھنٹوں پر پہنچ جا کمیں۔انگلیال ہوئی ہواورہ تصلیبال تھنٹول پر ہول۔

تعدمیع: پرمفرو سیع الله نمین کیم کا در ان لی الله نے اس کی جس نے کاتعریف کی کہتے ہوئے سید مع کوڑے جوجا کیں اور پر قومہ میں کہیں۔

#### تحميد

رَبِّنَالِكَ الْحَمْدُ

اے ہارے رب سب تعریقیں تیرے ہی

ين)\_

اگر جماعت كرماته مون توامام مرف تسميع لين ماجمع الله لِمَنْ حَمِدَة الله مِنْ حَمِدَة الله مِنْ حَمِدَة الله م

پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم وہ کے سمجدہ میں جا کمیں اس طرح کہ زمین پر پہلے دونوں کھنے رکھر دونوں ہاتھ پھر ناک اور پھر پیشانی زمین پر رکھیں پیشانی سجدہ میں دونوں ہتھیا ہوں درمیان اس طرح رکھیں کہان کے زموں کے برابر انگلیاں کی ہوئی قبلدرخ ہوں اور سمجدہ میں ہا دون کو کروٹوں سے اور پیٹ کورانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدار کھیں کہدیاں زمیں سے آتھی ہوئی ہوں اور دونوں پیروں کی انگلیوں کے پیٹ زمین کے ساتھ اور سے اطرح کے ہوئے ہوں اور دونوں پیروں کی انگلیوں کے پیٹ زمین کے ساتھ اور سے اطرح کے ہوئے ہوں اور انگلیوں کے بیٹ زمین کے ساتھ اور سے اطرح کے ہوئے ہوں اور انگلیوں کے بیٹ زمین کے ساتھ اور سے اطرح کے ہوئے ہوں اور انگلیوں کے بیٹ زمین کے ساتھ اور سے اطرح کے ہوئے ہوں اور تو دونوں ہوں اور تو دو میں نظر ناک کی طرف رکھیں ہوئے ہوئے اور سے کم اذکم تمین بار تیج پڑھیں۔

#### تسبيح سجده:

ياك ہے ميرارب او نجى شان والا۔

سُلُبِحَانَ زَيِّنَ الْاَعْلَى

عورتنی مجدو مردول کر برنکس مت کر کریں ۔اس طرح کہ کہیناں زیس ہے بازو پہلوڈل سے پیپ رانوں سے ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین کے ساتھ ملی رہیں اور دونوں یاؤں وائیں طرف زمن کے ساتھ بھے ہوئے ہول۔

پھراللہ اکبر کہتے ہوئے مجدہ ہے سرافھائیں اس طرح کہ زمین ہے پہلے پیشانی پھر تاك چردونوں باتھا تھا ئيں پر دامتا ياؤں كمڑا كركاس كى الكلياں قبلەرخ كريں باياں ياؤں بجها كراس پر بالكل سيد هي بيشه جائيس اور بتعيليال را تول پر بجها كراس طرح ركيس كهانگليال مي ہوئے قبلدر فی ہوں اور ان کے سرے تمنوں کے قریب ہوں اور اس حالت جلسہ میں کم از کم ایک بارسحان الله کینے کی مقدار اطمینان کریں اور نظر کود کی طرف رہے۔

مورتين جلسه من دونول قدم واني طرف نكال كر جينيس بحر كلفة أكابر مسية ہوئے اس طرح دوسرا بحدہ بھی کریں اور مجدو کے بعد پھر اللہ اکٹر و کہتے ہوئے مجدو ہے بہلے سرا تھا تیں پھر ہاتھ ممٹنوں پرر کا کر پنجوں کے بل سدھے کھٹر ہے ہوجا تیں۔بلا عذر ہاتھ زیں پرفیک کرندائیں۔

پھر دوسری رکعت کی قرات شروع کریں جماعت کے ساتھ ٹماز پڑھتے ہوں تو قرات ندکریں بلکہ خاموش رہیں ادرامام کی قرات سیس قرات کرنے لیعنی سورت فاتحہ اور کو کی چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد پہلے کی طرع رکوع کریں چردو بحدے کرنے کے بعدد اہنا قدم کمزاکر کے بائیں قدم بچھا کراس پراس طرح جیٹیس جیسے دو مجدوں کے درمیان جلسہ میں بیٹے متصاور میالتحیات پڑھیں اس میں کوئی حرف کم وہیش ندکریں اس کوتشہد کہتے ہیں۔

النَّحِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلَوْمَةُ وَالطَّيْبَاتُ مَ مَام قُولَ فَعَلَى اور مالى عباوتِمَ الله على كيالي الكستَ لَا فُرْعَلَيْكِ كَا أَيْهِ اللَّهَ مَنْ أَيْ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ كَا اللَّهُ كَا رَمْتِينَ اور مرکتی ملام ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندول يرميس كوائل دينا مول كدالله كيسواكولى معبود نہیں اور گوائی دیتا ہوں کے حضرت ممصطفى عليسة التدكي بتدياوررسول بين

كحفه تمالله و بَوكَاتُكُ السَّلَاهُ وَعَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ لَتُهُدُّ اَنُ كُلْوَالِهُ إِلَّا اللَّهُ كَ أَشْهَدُانٌ مُحَكًّا عَبُدُهُ وْزُرْسُوْلُهُ و

تشهد مِن جب كلي الله كتريب ينجين تودائد ما تحدكوشهادت كي انكل الحاكر اشاره ری اس طرح کی دا ہے ہاتھ کی چھوٹی اور اس کے ہاتھ والی انگی کہ تقبل سے طاحی (جیسے تھی Mallat. Com ملاتے ہیں ) اور درمیانی انگی اورانگو شھے کا حلقہ بنا تمیں اورانگو شھے حلقہ بنا تمیں اور لفظ''لا'' پر شہادت والی انگی اٹھا تمیں اور'' إلا'' برگرادیں اور پیمرفوز اانگلیاں سیدھی کرلیں۔

اگر دورکعت والی نماز جوتو تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کرسلام پھیر
دیں اوراگر چاررکعت والی نماز ہوتو تشہد پڑھنے کے بعد سید ھے اس طرح کھڑے ہوجا کمیں جیے
دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تھے گر نماز فرض ہوتو باقی دورکعتوں ہی صرف نورت فاتحہ
پڑھ کر حسب دستور رکوع و جوکریں لیکن اگر جماعت کے ساتھ ہوں تو سورت فاتحہ ہرگر نہ پڑھیں
بلکہ خاموش کھڑے رہیں اگر نماز سنت یا نفل ہوتو ہم اللہ سورت فاتحہ اورکوئی سورت طاکر پڑھیں
اور چار پوری کرنے کے بعد تشہد پڑھیں اورائی کے بعد یہ دورد شریف اورڈ عاپڑھ کرملام پھیردیں۔

اے اللہ دروز بھی حضرت جھیا ہے۔ پراور حضرت جھیا ہے۔ محمد ملیت کی آل پرجس طرح درود بھیجا تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے علیہ السلام کی آل پر بے شک تو نے تعریف والا بوی شان والا ہے الی برکت دے حضرت جھیا ہے کہ اللہ کو جس طرح برکت دی تو نے ابراہیم کی آل کو جیشک تو اسلام کو اور حضرت ابرہیم کی آل کو جیشک تو السام کو اور حضرت ابرہیم کی آل کو جیشک تو تحریف والا بڑی شان والا ہے۔

اے میرے دب بنا دے جھ کو نماز کا پابنداور میری اولاد کو بھی اے ہمارے دب امیری دعا قبول فرمااے ہمارے دب بخش دے جھ کو اور میرے مال باپ کواور سب ایمان والوں کو مجمی اس دن جب عملوں کا حیاب ہوگا۔ الله قرص المناه على مُحَدِّمَ فِي وَعَلَى الله مُحَدِّمَ فِي وَعَلَى الله مُحَدِّمَ فِي وَعَلَى الله مُحَدِّمَ فِي وَعَلَى الله وَرَاهِ فِيهِ مَدَّى الله وَرَاهِ فِيهِ مَدَّى الله وَرَاهِ فِيهِ مَدَّى الله وَرَاهِ فِيهِ مَدَّى الله وَرَاهِ فِيهِ وَعَلَى الله وَرَاهِ فِيهِ وَعَلَى الله وَمَدَّمَ فِي وَعَلَى الله وَمَدَّمَ فِي وَعَلَى الله وَمَدَّمَ فَي وَعَلَى الله وَرَاهِ فِيهِ مِنْ الله وَرَاهِ فِيهِ مِنْ الله وَرَاهِ فِيهِ وَعَلَى الله وَرَاهِ فِيهِ مِنْ الله وَرَاهِ فِيهِ مِنْ الله وَرَاهِ فِيهِ مِنْ الله وَرَاهِ فِيهِ وَعَلَى الله وَرَاهِ فِيهِ مِنْ الله وَرَاهِ فِيهِ وَعَلَى الله وَرَاهِ فِيهِ وَعَلَى الله وَرَاهِ فِيهُ وَعِيدًا وَالله وَلِيهُ وَعَلَى الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَ

رَبِّ اجْعَلْنُ مُقِبُ مَالْطَلَقَ لُوَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي خُرَبَّنَا وَثَقَبَلُ وَعَاءٍ دَرَبَّنَا اغْفِرِ سُرُلِتُ وَعَاءٍ دَرَبَّنَا اغْفِرِ سُرُلِتُ وَوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِدِ بِيْنَ بُوْمَ يَقَوْمُ الْحِسَابُ 0 يَقَوْمُ الْحِسَابُ 0

پھرنماز فتم کرنے کے لیے پہلے ایک باردا کیں طرف پھرایک بار با کی طرف منہ کر کے اس طرح سلام کہوکہ پورامنہ پہلے والیمی طرف اور نظر کندھے کی طرف رہے اور پھرسلام پھیرکر پورامنہ با تیں طرف چھیر دواور نظر کندھے کی طرف رہے سلام کی الفاظ ہے ہیں۔

السَّكَ وَعُلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ملام موتم يراوراللدك رحت.

واہنی طرف سلام پھیرتے ہوئے وائی طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی سلام كہنے كى نيت كرنى جائيے ۔ ہائيں طرف كے سلام ميں بائيں المرف كے فرشتوں اور نماز يوں كو سلام كيني نيت كرنى جائي مقتدى طرف امام جواس طرف كى سلام من امام كى نبيت بمى كرے اور امام دونوں طرف كے سلام ميں فرشتوں اور متنز يوں كوسلام كہنے كى نبيت كرے اور تنها نماز برصنے والا وونو ل طرف کے سلام می فرشتوں کوسلام کہنے کی نبیت کرے۔

## ١٢\_متعلقات نماز

واجبات نصافي واجبات تماز وواعمال بين جن كانماز من اداكرنا ضروري باكران میں سے کوئی عمل رہ جائے تو سجدہ سہو کر لئے سے تماز درست ہوجائے گی۔ اگر سجدہ سہونہ کیا یا تصدأ داجب كوجيوز الونماز كالوثانا داجب ہے داجب كا ترك كردينا احجانبيں \_قصدأ واجب چور نے سے مناہ ہوتا ہواجبات نماز حسب ذیل ہیں:

اليحبيرتم يمالفظ الثداكير مونا

٢-الحديدهنا-

٣ \_ فرض كى دويبكى ركعتون بين اورمنت وقل اوروتركى برركعت من الحد كيم ساتهمورت يا تمن جيموني آيون كوملانا\_

٣ \_ فرض نماز دل میں بہلی دورکعتوں میں قرات کرنا۔

۵۔الحدکا سورت سے مملے ہوتا۔

٢- برركعت من مورت سے يملے ايك عى يار الحمد يرو صنا\_

ے۔الحداورسورت کے درمیان" آجن اور بسم اللہ" کے سوا مجھاور تدیر معنا۔

۸۔ قرات کے بعد قور آرکوع کرتا۔

٩ يجده هن دونول يا وُل كے تمن تمن الكيوں كا پيٺ زين برلكنا. ا ـ دونوں تحدول کے دونوں تعدول کے د

ا ۔ تعدیل ارکان مینی رکوع و بحود اورقومہ وجلسم میں کم از کم ایک بارسجان اللہ کہنے کے برابر مغہر تا۔

المار جلسه يعني دونول مجدون كدرميان سيدها بيشعنا

١٣ ـ تومه يعني ركوع يه سيدها كمز ابوجانا ـ

مهابه تعده أولى الركفل تمازجوبه

۵ ا فرض ور اورموكدوسنتول كے قنده اولی میں التحیات سے زیادہ مجونہ برحنا۔

١٧ ـ مرتعدوين بوراتشهد يزمنا

٤- الفظ السلام دوباركهنا\_

۱۸\_وتر میں وعاقنوت پڑھیتا۔

١٩\_وزيس تنوت كي تكبير

۲۰ ۔ عبدین میں دوسری رکعت کے رکوع کی تجبیر

٢٧\_اس جميرك ليافظ النداكر بونا

۲۳- برجری نماز میں امام کی بلند آواز مے قرات کرنا

۲۳ ۔ اور فیر جبری نماز دل میں آستہ قرات کرنا۔

۲۵ \_ برفرض اور داجب كاس كى مكديراوا بونا \_

٢٦ ـ برركعت بين أيك بي ركوع مونا ـ

٢٤ \_ اور جرر كعت ش دونى مجد ، عودا \_

۲۸\_دومری رکعت بوری بونے سے مملے تعدہ نے کرنا۔

٢٩ ـ اورجار ركعت والي فمازول بي تيسري ركعت پر قعده تدكرنا ـ

۳۰ آیت مجدور حی تو مجدو تلاوت کرنا۔

اس مهومواتو مجدومهوكرنا\_

٣٢ \_ دوفرض يا دوداجب فرض كے درميان تمن مرحب ان الله " كينے كے برابروقد ند مونا۔

المام جب قرات بلندآ وازے كرے يا آستدكرے الى وقت شى مقندى كا چپ رہنا۔

۳۳ \_ قرات كيسواتمام واجبات على مقتدى كى امام كى عيروى كرنا\_

۲\_ فصاؤ کی سفتیں: نماز میں جوامور رسول اکرم علقہ ہے ابت ہیں کین ان کی تاکید نرض اور واجب ہے کم ہوآجھون تاکید فرض اور واجب ہے کم ہے آئیں سنت کہا جاتا ہے ان امور میں اگر کوئی کام سہوآجھون جائے تو اس سے نماز فاسر نہیں ہوتی اور نہ بی انسان گڑھ رہوتا ہے اور نہ بحدہ میوواجب ہوتا ہے البت ان کے چھوڑ نے ہے تو اب میں کی ہوجاتی ہے لید االل تقویل کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی سنوں کی سنوں پر نمی اگرم اللہ نے نہ اس خود می کیا ہے۔ نماز کی سنوں کا جوت مندرجہ ذیل اور دیث سے ماتا ہے:۔

حضرت انس فرماتے ہیں نی اکرم علیہ جب نمازشروع فرماتے تو اللہ اکبر کہتے ہمر ہاتھ اٹھاتے۔ یہاں تک کہاہے انگوشوں کو کا توں کے برابر کرتے (بہتی)

حضرت عائشہ معدیقہ فرماتی میں ٹی اکرم اللے ( تجبیر تحرید کے بعد) نمازشروع فرمائے تو بدیا ہے : مستبحانات اللہ میک کو بیستاندات کا استعماق و کدالا سے اللہ کا غیرات (احدالاد)

حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم ملک حضرت ابو بکڑ حضرت عمراً اور حضرت عمراً الله اور تبی ہے تبدیل منا۔ (نسائی شریف)

حضرت علی فرماتے جی المازست وائی ہاتھ کا یا تھی ہاتھ کے اور ناف کے یہے رکھنا ہے۔ (ابوداودشریف)

حضرت دائل بن جر سے روایت ہے کہ بیں نے بی اکرم علاقے کے بیجھے ٹماز پر میں۔ جب غیراِلفتغض بیب عکی ہے شرکا الفارِین پر پہنچاتو آپ نے آمین فرمایا اور آہتہ آواز کے ساتھ آمین کی ۔ (امام احمد)

حضرت دائل بن جمر موایت ہے کہ بیل نے نبی اکرم علی کو دیمیا جبکہ آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔آپ نے نمازشروع کرنے وقت ہاتھ کندھوں تک افعا کرا گوٹھوں کو کانوں کے برابر کیا۔اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا۔ابوداؤ دکی دومری روایت میں ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کوکانوں کے زم جم میان کے اٹھیا۔ ایسا گوٹی ایسا کا ایسا کا بھی ایسا کا ایسا کوٹی ہے۔ حضرت واکل بن حجزت روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم علی ہے کہ اس کے بیار کر علی کے آپ میں ) داہنا ہاتھ با کیں ہاتھ پرد کھ کرناف کے نیچے یا ندھتے۔ (مشکوٰۃ شریف)۔

حضرت واکل بن حجر سے روایت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی سم اللہ او نجی کہ میں پڑھتے ہتنے نہ آمین او نجی آ واز میں پڑھتے ہتھے۔ (طبراتی )

حضرت وائل بن تجر ت روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم علیہ کودیکھ کہ جب استحدہ فر مائے کے کہ جب استحدہ فر مائے کو کہ جب سحدہ فر مائے تو اینے کہ میں کے اور جب بجدہ سے اٹھے تو ا ماتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ (نسائی شریف)

حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ بی علیہ نے فرمایا۔ جبتم میں کوئی آ دمی رکوع کرے تو وہ اس میں تین بار شبختان کرتی العیظیم پڑھے المبین میں تین بار شبختان کرتی العیظیم پڑھے اور یہ بہبت کم ہیں اور جب سجدہ کرے تو تین بار مشبختان کرتی الانتھالی ملی پڑھے اور یہ بہبت کم ہیں اور جب سجدہ کرے تو تین بار مشبختان کرتی الانتھالی ملی پڑھے اور یہ بہبت کے ہیں۔ (ابوداؤدشریف)

حضرت جابر بن سمرہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ ہادے پاک تشریف ا اور فر مایا کیا بات ہے کہ بیں تنہیں رفع یدین کرتے دیکھٹا ہوں سرکش گھوڑوں کی دموں کی ط نماز بیں سکون واطمینان کیا کرو۔ (مسلم شریف)

حضرت عائش صدایقة قرماتی میں کہ بی اکرم علیہ جب رکوع فرماتے تو نہ تو سراہ رکھتے اور خضرت عائش صدایقة قرماتی میں کہ بی اکرم علیہ جب رکوع فرماتے اور مسلم شریفے رکھتے اور بنج جھ کاتے بلکہ سراس حالت کے درمیان رکھتے لیعنی بیٹھ کے برابرد کھتے۔ (مسلم شریف حضرت ابو ہربرہ سے دوایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا کہ جب

غیرالمغطوب علیهم ولاالصالین کے تو تم آمین کبو۔ سوجس کا آمین کہنا فرشتور آمین کہنے کے مطابق ہوااس کے ایکے گناہ بخش دیے جا کمیں گے۔ (بخاری شریف)

حضرت علقری تالبی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابن مسعود ؓ نے فر مایا کیا ہیں تمہیں رہ اللہ علی کی نماز پڑھ کرنہ دکھاؤں۔ یس انہوں نے نماز پڑھی اور نہ رفع یدین کیا مگر ایک صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ (ترندی نسائی)

معزت ابومعمر فرماتے میں کے معزت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا ام جار چیزیں آ۔ پڑھے اعوذ ہانڈ کیم اللہ آمین اور ربنا لک الحمد۔ (مینی شرح ہدایہ) marfat.com حضرت عبدالله بن زبیر فی ایک فیمی کودیکها که وه دکوع مین جاتے اور دکوع ہے سرانھاتے وقت رفع یدین کرتا تھا۔ آپ نے اس کوفر مایا ایساند کرو کیونکہ میر (رفع یدین) وہ فعل ہے جورسول الله علی نے پہلے کیا تھا اور بعد میں مچھوڑ دیا۔ (عینی شرح ہدایہ)

حضرت براہین عازب ہے روایت ہے کہ نی اکرم نے فرمایا جب تو سجدہ کرے تو ہتھیلیال زمین پرد کھاور کہنیال (زمین ہے)او پراٹھار کھے۔ (مسلم شریف)

معرت انس بن ما لک ہے دوایت ہے کہ نی اکرم ان کے جب ام بھیر کے میں کم بھی کہ جب ام بھیر کے معرف کی مرافعاد تم بھی کروجب وہ دکوع سے مرافعات تم بھی مرافعاد تم بھی مرافعاد کی مرافعاد اورجب وہ دلال المد مد کہو۔ (بخاری) اورجب وہ سمع المله لمن حمدہ کہتوتم د جفالك المحدد كمو۔ (بخاری)

حضرت عائشہ صدیقتہ فرماتی میں کہ نبی اکرم منطقہ مردور کعت کے بعد التحیات پڑھتے میں کہ نبی اکرم منطقہ میں دور کعت کے بعد التحیات پڑھتے میں متصاوراً بازان بازی بازی بازی کھیائے اور دایال باؤل کھٹر ار کھتے ہے اور اپال بازی وائمیں مان پراور بایال بازی بائمیں ران پرد کھتے اور شہادت کی انگی ہے اشارہ کرتے (مسلم)

حضرت عبدالله بن عرفر ماتے بین کدید بات نماز کی سنتوں میں ہے کہ (التحیات پڑھتے وقت) وایاں پاؤں کمڑار کھنااوراس کی اٹکلیوں کو تبلدرخ کرنااور بائمیں پاؤں پر بیٹھنا۔ (نسائی شریف)

حضرت الوجمید مناعدیؒ ہے دوایت ہے کہ نی اکرم علیے (پہلے بجدہ ہے) سر انھاتے تو ہایاں پاؤں بچیا کراس پر ہیٹھتے۔ یہاں تک تو ہایاں پاؤں کھڑار کھتے ) اور پھر برابر ہوکر ہیٹھتے۔ یہاں تک کہ جر ہڈی اپنی آئی آئی جگہ برابر ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ دوسرا سجد وفر ماتے (مشکلوة) اور جب (رکعت کے لئے) اشھتے تو تھنوں براشھتے۔ اور دونوں ہاتھوں سے زانووں پر فیک لگا کر اشھتے۔ اور دونوں ہاتھوں سے زانووں پر فیک لگا کر اشھتے۔ اور دونوں ہاتھوں سے زانووں پر فیک لگا کر اسٹھتے۔ اور دونوں ہاتھوں سے زانووں پر فیک لگا کر

حفرت انس سے روایت ہے کہ نی اگرم علی نے فرمایا۔ بحدہ میں اطمینان کرواورتم میں سے کو کی فنص ( سجدہ میں ) زمین پر کتے کی طرح یازونہ بچائے۔ ( مسلم شریف)

حضرت الوجميد ساعدي في لوگول كورسول الله عليه كي نمازير هكر و كهائي \_انهول في جب مجده كياتوناك اور چيشاني دونول كوزين برنگايا اور دونول باز و وَل كو بهلوول سے جدار كھا۔ اور باتھوں كي انگليوں كي انگليوں كو تبدرخ كيا جدار كھا۔ اور باتھوں كي انگليوں كو تبدرخ كيا (ابوداؤ دُ بخارى)

Marfat.com (ابوداؤ دُ بخارى)

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہی اکرم علطہ (تماز میں دوسری) یا تبسری رکعت کے لئے ) اپنے قدموں کے کناروں پر (سیدھے) کھڑتے ہوجاتے تنے بینی آرام کے لئے ہیںے نہیں تنے۔ (تر ندی شریف)

حضرت تعمان بن عمیات ہے دوایت ہے کہ بیں نے نی اکرم علق کے کی محابہ کو پیا (اور دیکھا کہ میں نے نی اکرم علق کے کی محابہ کو پیا (اور دیکھا کہ ) جب پہلی اور تیسری رکعت کے دومرے جدوے اٹھتے تھے تو سیدھے کھڑے ہوجاتے اور جٹھتے نہیں تھے۔ (مرقاۃ شرح محکوۃ)

ان احادیث معلوم مواکر تماز کی منتس حسب ذیل میں۔

ا يجبيرتم يمدك لئے دونوں ہاتم كانوں تك اشاناست ہے۔

ا يكبيرك وقت بتعيليون اور باتعول كى الكيون كوائي حال برجمور اليعنى يه بالكل ملائة ندب تكلف كشاد وركم بكدائي حال برجموردك

ا بتصلیول اور انگلیول کے پیٹ کا قبلہ دور کھنا سنت ہے۔

اللا \_ بوقت كبيرمرند جمكا ناسنت ب-

ے ہیں سے پہلے ہاتھ اٹھانا۔ ہوئمی تمبیر قنوت و تجبیرات عیدین میں کا تو ل تک ہاتھ لیجائے کے اور کے بہانے اپنے ال بعد تمبیر کے اور ان کے علاوہ کسی جگہ ٹماز میں ہاتھ اٹھانا سنت تیں ہے۔

۱-۱۱م کابلند آوازے الله الحواور مسمع الله لعن حصده اور سلام کہنا۔ جس قدر بلند آواز کی حاجت ہو۔ ضرورت سے زیاوہ آواز بلند کرنا بہتر نہیں۔ مقتدی ومنغر دکواونی آواز سے الله اکبر کہنے کی حاجت نہیں۔ صرف اتنا ضروری ہے کہ اتنی آواز سے سکے کہ خود من سکے۔

ے یہ سے بعد فورا ہاتھ ہوں ہاند سے کہ مروناف کے بنجے داہنے ہاتھ کی ہیں اس کے بنجے داہنے ہاتھ کی ہیں اس کے بند فرا ہاتھ ہوں ہاند سے کہ مروناف کے بنجے داہنے ہاتھ کی ہیں ہائیں ہائیں ہائیں ہائیں ہائیں کا کی گٹائی کے جوڑ پرر کھے پینکل اور انگوشا کلائی کو پکڑیں اور ہاتی انگلیاں ہائیں کلائی پشت پر بجیاد ہے۔

٨ ـ ثن ولين سيمانك اللهدة ... الى أخره برصناست ب - ٩ ـ ثن ولين اعود بالله اور كرتميد لين بسم الله يومنا ما بيد -

۱۰۔ قرات مورونا تی کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ marfat.com اا منا وتعوذ اورتسميدكا آسته يزهناسنت هي

١٢ ـ ركوع مين جات وفت الله اكبركبرة سنت بـ

ا درکوع میں تین یار سینکان دیا العرفان کے ال

١١٠ركوع من منتول كوباته سے پارتا اور الكياں خوب كملى مولى ركمنا سنت ہے۔

10۔ حالت رکوع میں ٹائٹیس سیدمی ہونا سنت ہے۔

١١ - برنجبير ش الله اكبرى كوجزم يرد همتاسنت هيد

ے ا۔ رکوع میں پیٹے خوب بچنی رکھنا۔ یہاں تک کہ اگر پانی کا پیال اس کی پیٹھ پر رکھ ویا جائے تو تھبر جائے۔

٨ ا ـ ركوع عنه الحوكر باتحد نه بالدهمنا بلكه النكام والمجمور دينا .

١٥- ركورة سے المعنے ميں امام كے لئے كرمية اللَّامُ لِمُنْ مَدِّيدة على كمنا سنت ہے۔

٢٠ مقترى كے لئے كَبْنَالكَ الْتَحْمَدُ كَبْنَاسنت ہے۔

۱۱۔ منفردکوددٹول کہنا۔ ہوں کہ سمع الله الممن حمدہ کہنا ہوا رکوع سے استحاد سمیدہ کمٹا ہوا رکوع سے استحاد سمیدہ کیے۔

٢٢ - يد الم الح الح الديد المحة وقت الله اكبركمنا سنت الم

۱۲۰ - برے می کمازکم تین یا دا مدجدان دبی الاعلی "کهناسنت ہے۔ ۱۲۷ - بجدے میں ہاتھ زمین پرد کھناسنت ہے۔

۱۵ میدے میں جاتے ہوئے زمین پر مہلے تھنے گھرناک اور پھر پیشانی رکھناسنت ہے۔ ۲۷ میدے سے اٹھتے وقت اس کا تکس کرنا لینی پہلے پیشانی اٹھانا کھرناک پھر ہاتھ تھنے اٹھانا سنت ہے۔

الم المبحدے میں باز و کروٹول سے جدا رکھنا اور پیٹ راٹول سے اور کلا ئیال زمین پرنہ بچھانا تھر جب صف میں ہوتو باز وکروٹول سے جدانہ ہول گے۔

۲۹۔ جلسہ لیعنی دونوں سجدوں کے درمیان وقفہ میں مثل تشہد کے بیٹھنا لیعنی بایاں یا وَا بچھا نا اور دائیں پاوُل کو کھڑار کھنا اور ہاتھوں کا رانوں پررکھنا سنت ہے لیکن انگلیوں کے سرے تبلہ رور ہیں۔

• ۳۰ ۔ سجد ہے جس دونوں پاؤں کوانگلیوں کے پہیٹے زمیں پراس طرح لگا کمیں سرے قبر رور ہیں۔

اسا سجدوں سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لئے پنجوں کے بل تھنٹوں پر ہا? رکھ کراٹھنا سنت ہے۔

۳۷۔ دوسری رکعت کے تجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بایاں پاؤں بچھا کرد دنوں سر' اس پررکھ کر بیٹھنا اور دایاں قدم کھڑار کھنا سنت ہے۔

٣٣- حالت تشبد مين وائي ياؤل كى انظيال قبلدروكرنا سنت بـ

۱۳۳ منالت تشهید میں ووٹوں ہاتھ رانوں پررکھنا اور انگلیوں کواپی اصلی حالت میں ۳ طرح جیوڑ نا کہ ندکھلی ہوئی ہوں نہلی ہوئی ہوں۔

الكيول كے كنار كي كمنول كے ياس مونے جا الكي -

۳۷ تشید میں آشھ ڈائ کڑالہ کر کھر کی انگل سے اشارہ کرنا ہے سہابہ کہا جا اسلام کرنا ہے سہابہ کہا جا ہے کہ نگل میں ہے کہ نی اگرم علیاتہ جب تشہد میں کلے شہادت پر جہنچ تو انگل سے اشارہ کرکرتے ہیں کہ حضور نے ایک فیمی کودوانگلیوں سے اشارہ کرتے دیکھا تو فرما تو حید کرئے دید کرئیونی ایک انگل سے اشارہ کر۔

ے۔ سے قعدہ اولی کے بعد تبسری رکعت کے لئے زمین پر ہاتھ رکھے بغیر گھنوں پرزور دے کہ اٹھنالیکن حالت عذر میں اس کی بھی اجازت ہے۔

٣٨\_آخرى قعده من تشهد كے بعددرودشريف يومناسنت ب-

٩٣٠ ـ درود كے بعد مسنول دعام معتاسنت هے۔

، الله الله الميل طرف پھر ہائمیں طرف مند پھر کرا "السلام علیکم ورحمتہ اللہ ' و د بار کہنا اور اہ م کے لیے سنت ہے کہ دونوں مملام بلتد آواز ہے کہے گر دوسرا بدنسبت پہلے کے بست آواز

ے کے۔ marfat.com ام امام کے لیے سلام کہتے وقت تمام مقتر ہوں اور ساتھ بہ ختھا الفرش توں سکنیت کرنا م سنت ہے۔

س مستحبات نمازش مندرجه ذیل افعال متحبین

ا-حالت قيام مين مجده كي جكه پرنظر كرنا-

۲۔ رکوع میں قدم کی پشت پر دیکھنا۔

٣ يجدو بين ناك برنظرر كمنا۔

٣ \_ تعده من سينے يرنظر جمانا \_

۵۔ سلے سلام علی وائیں شائے کود کھنا۔

٧-ووسر يسلام من بالنيس شائع ير نظر كرنا-

٨-مردك ليجبر تريمك وقت باتحدكيرك بيام كالنا

٩ - حورت كے لئے كيڑے كاندو بہتر ہے۔

•ا۔ جہال تک ممکن ہو کھانی کود فع کرنا۔

اا - جب كبر حى على الفلاح "كية المم ومقتى سب كا كمر ابوجانا ـ

ا-جب كبر قد قد ما من الصلوة "كية نماز شروع كرسكا بي تربير بك

ا قامت پوری ہوجانے پر نماز شروع کرے۔ : منتسب

الدونوں پنچوں کے درمیاں جارانگل کا قاصلہ ہوتا۔ معمد منت کی اور کے درمیاں جارانگل کا قاصلہ ہوتا۔

الا مقتدی کوامام کے ساتھ شروع کرنا۔

١٥- حده زين بربلا مجمه بجهائي وي كرنا-

ا معدد الله الله الله المورجن كانماز على كرنامنع كرنامنع من المؤوث المنازنوك المنازنوك المنازنوك المنازنوك المنازنوك المنازمين المنازمي

اول اتوال لین کلام گفتگو وغیر و اوروه م افعال بین خلاف نماز کوئی کام اور حرکت وغیر ہ کرنا بید دونوں چیزیں نماز کوتو ڑنے والی ہیں۔

بلاعذر کھنکارنے اور مشارئے ہے بھی تمازٹوٹ جائی گی ہاں آگرامام نے آواز صاف کرنے یا مقتدی نے امام کو ملطی پرآگاہ کرنے یا دوسرے کوا بٹائماز میں ہونا بتانے کے لیے کھنکارا تو تماز ہوجائے گی۔

قرآن پاک غلط پڑھنے ہے اس وقت نماز فاسد ہوگی جکہ قرات قرآن میں ایسی غلطی ہوئی جس ہے معنی گر جا نمیں اعرائی غطیاں لیتن زیر ڈیر چیش وغیرہ۔اگرائی ہوں جن ہے قران پاک کے معنی نہ گڑتے ہوں تو میرمفید نماز نہیں۔

مفیدات نماز کی دومری حتم افعال کی ہے بیٹی نماز تو ڑنے والے فعل اور وہ یہ ہیں اول عمل کشیر نماز کو تو ژ دیتا ہے۔ عمل کشیر اس عمل کو کہتے ہیں جونماز کے افعال سے ہواور ندنماز کی

نماز کے اندرقصدایا بحول کر کھانے ہے ہے مازٹوٹ جاتی ہے۔ دانتوں میں کھانے کی کوئی چیزرہ کئی تھی اس کوئل کیا۔ اگروہ جنے سے کم ہے تو نماز فاسد ندہوگ۔ ہاں محروہ ہوجائے اور اگر چنے کے برابر ہے تو نمازٹوٹ جانے کی ورند نہیں تمازے پہلے کوئی بیٹھی چیز کھائی تھی۔ اب مرف مند میں اس کی مثمان وغیرہ کا اثر ہاتی رہ کہا ہے تو اس کے نگلنے سے نماز ندٹو نے گی۔ مرف مند میں اس کی مثمان وغیرہ کا اثر ہاتی رہ کہا ہے تو اس کے نگلنے سے نماز ندٹو نے گی۔

نماز میں بلاضرورت تبلہ کی طرف ایک باردومنوں کے مقدار چلنے بلاعذر تبلہ کی طرف ہے۔ سیدہ پھیروین افظ لکھے درداور مصیبت سے رونے ہما مت میں عاقل و بالغ عورت کے باؤی جانی ان کی اگر بھی یا کھی کھڑ ہے ہوئے سے نماز ٹوٹ جائے گی ہالغ کا نماز میں تبقید لگا کر یعنی آواز سے جنے سے نماز اور وضود ونوں ٹوٹ جائیں گے۔ فہاز میں بلا خیال مسئلہ شرق کے فیرنمازی کا کہا یا نے سے بھی نماز جاتی رہے گی ۔ اگر فیرنمازی کے کہتے پرمسئلہ شرق اورا طاعت رسول علاقے کا خیال کر کے اپنی جگہ سے جنالو نماز دائو نے گی۔ جماعت میں امام کا ایسے خص کو خلیفہ بنائے سے جوامامت کا اہل شرو ۔ امام کا بغیر خلیفہ بنائے سے جوامامت کا اہل شرو ۔ امام کا بغیر خلیفہ بنائے سے جوامامت کا اہل شرو ۔ امام کا بغیر خلیفہ بنائے کے مسجد سے باہر چلے جانا۔ اور نمازی کا بے وضو ہوئے کے بعد اس جگہ ایک رکن اوا نیک کی مقد ار مسجد سے باہر چلے جانا۔ اور نمازی کا بے وضو ہوئے کے بعد اس جگہ ایک رکن اوا نیک کی مقد ار

نمازی حائت میں مانپ یا بچوکو مارئے سے نماز نیس ٹوٹی ۔ جبکہ تین قدم اپن جگہ سے

پلے اور نہ تین بار مارنا پڑے ور نہ نماز فاسمہ ہوجائے گی لیکن ان کو مارنے کی بہر حال اجازت ہے

کیونکہ تر نہ کی میں حضرت ابو ہر بر ہ سے دواہت ہے کہ نبی اکرم علی ہے نے ارشاو فر مایا ہے کہ وو

کا لے رنگ کی چیز وں سمانپ اور بچھوکو نماز میں ماروسانپ اور بچھوکو نماز کی حالت میں مارنے کی

اس وقت اجازت ہے جبکہ دوسامنے سے گزریں اور ان کے ایڈ اویے اور کا ان کھانے کا خوف ہواور

اگر ان کے لکیف پنجائے کا اندیشہ نہ وقو کر وہ ہے۔

نماز ش ایک رکن ش تین بار کھجائے اور ہر بار ہاتھ اٹھائے ہے تماز ٹوٹ جائے گی اور ایک بار ہاتھ اٹھا نا اور کھجانا بلاعذر کر وہ ہے نماز کے اندر کرتا یا یا جامہ پہنا یا تہبند باندھا تو نماز فاسد ہو جائی گی اکثر تماز مجدہ میں جائے وقت دونوں ہاتھوں سے یا جامہ یا تہبند وغیرہ او پر چڑھا Marfat. Com

لیتے ہیں میہ بخت مکر وہ ہے بلکہ ایک قول کے مطاباتی میٹل کثیر ہے جو مفید نی زہے۔ ۵۔ **مکر وہ ات نماز**: کر وہات نماز سے مراد وہ امور ہیں جن سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی البتہ مکر وہ وجاتی ہے اس کے ان سے بنچے کی کوشش کرنی چاہیے مکر وہات دو طرح کے ہیں ایک تنزیبی اور دو سرے تحربی جن کی تعمیل مندرجہ ذیل ہے:

(١) مكروهات منزيهي: تمازي درج ديل چزي كروه تزيي بن

ادر رکوع وجود بلاعذر تنمن تنبیج سے کم پڑھنا۔ ہاں اگر دفتت تنگ ہویا امام نے بحد و سے سراغما لیا تو امام کی متابعت میں ریل وغیرو کے چل جانے کا خوف ہوتو کوئی حرب<sup>ح نہی</sup>ں ۔صاف كير ے كے ہوتے كام كائ كے ميلے لچيلے كيروں من نماز ير منا بحرى اور سستى اور كيروں کو یو جو بھے کے وجہ سے نظے سرنماز پڑھنا۔نماز میں ٹونی دغیر ہسرے کرجائے تو ایک بارمل تلیل سے اٹھا کررکھ لینا انعل ہے بار بار ہوتو شدا تھا یا جائے۔مند میں کوئی چیز لیے نماز پڑھنا جو مانع قرات ہو۔ نماز میں ببیٹائی ہے مٹی مکھاس یا پسینہ دغیرہ یو نچھنا۔ ہاں اگر تاک ہے یانی بہت واس کا بونچھ لینا بہتر ہے اور اگر معجد میں گرنے کا اعدشہ ہوتو نماز ضرور بو تخیے۔ نماز انگلیوں پر تشبیحوں کا شار کرتا بھی محروہ ہے۔ نمازنفل پاسنت وفرض میں ہاتھ یاسر کے اشارہ ے تماز میں کسی کے سلام کا جواب دینا۔ تماز میں بلاعذر جارز انوں (چوکڑی) جیشا۔وامن یا آستین ہے ہوا پہنچانا لینی پکھا جملی اسبال یعنی حدے زیادہ کپڑے دراز رکھنا۔ جمائی وقت مند كملا ركمنا \_قصدا الحكر الى لينا \_كمانسا يا كمنكارنا اورتعوكنا بعي كروه ب\_مقتدى كومف ك بيحيها كميل كمزا مونا اورمنفرد كاصف من كمزا مونا - بلاعذر ايك ركعت من ايك بى آيت ما سورت کو بار بار یز هنا۔ بجدہ میں جاتے وقت بلا عذر کھنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا اور اٹھتے وقت باتھوں سے بہلے تھنے اٹھانا اور اٹھتے وقت آ کے پیچے یاؤں اٹھانا۔رکوع میں سرکو پشت سے اونچا ما نيچا كرنا ـ بلاعذرتماز من ديوار ماعصالاتني وغيره پر فيك لگانا ـ ركوع من مكتنول براور سجده مين زهن بر ماته شدر كمنا في استفن بجها كراس بريجده كرنا سجده من ياؤن اور ہاتھوں کی انگلیوں کو تبلدرخ سے پھیرنا۔ دائیں بائیں جمومنا۔ ہاں تر اوح لینی آرام کے لیے مجھی ایک باؤں پرزوردینا اور بھی دوسرے باؤں پرزور دیناسنت ہے۔ نماز میں آئکھیں بندر کھنا' ہال خشوع وضوع کی نبیت ہے آتھیں بندر کھنا جائز ہے۔ کھی اور مچھر کو بلاضرورت اڑانا۔ ہاں مجھریا جوں اگر تکلیف دیتے ہوں و عمل قلیل سے ان کو مارنا بھی جائز ہے۔ کوار

کمان یا بندوق وغیرہ حمائل کے ہوے نماز پڑھنا بھی محروہ ہے اگر ان کی وجہ سے توجہ ہے۔ اس کے حفاظت بغیر ہے۔ اس کے حفاظت بغیر ہے۔ اس کے حفاظت بغیر الفائد میں اس کی حفاظت بغیر الفائد نہ ہو سکے تو جا کڑے۔ مرد کا سجدہ میں پہیٹ کورانوں سے چیکانا محروہ ہے۔ نماز میں خوشبو وغیرہ سوتھنا بھی محروہ ہے۔

امام کا تبامحراب کے اندر ہوتو کروہ نیس ۔ امام کی تبااو کی جگہ کھڑا ہوتا امام کا بینچے کھڑا ہوتا اور سے بہر کھڑا ہوتا اور سے دمجراب کے اندر ہوتو کروہ نیس ۔ امام کی تبااو کی جگہ کھڑا ہوتا امام کا بینچے کھڑا ہوتا اور مقتدیوں کا بلند جگہ پر کھڑا ہوتا ہی کروہ اور خلاف سنت ہے۔ مجد جس اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص کر لیتا کروہ ہے۔ امام کا اس قد رجلدی ٹماز کے ارکان میں کھڑا ہوتا کہ ہقتدی مسنونہ او کارادا نہ کر کیس اور امام کو جھٹ ظہر عصراور حید کی نماز وں میں سورتوں کا بھی پڑھنا ہمی کھڑوہ ہے۔ (بہارشرایت)

۲\_ مکروهات قصویهی: نمازیس بیرکات کرده تریمه بیل جن سے ایمنات از مد ضروری ہے:

اول نماز میں عبد لین ہے فائدہ کیڑوں یا ڈاڑھی اور جم کے ساتھ کھیانا مجدہ میں چاتے وقت کیڑوں کا آگے بیجھے سے سمیٹنا یا اٹھانا اگر چہ ٹی سے بچانے کے گئے وہ سندل کرنا گئی سے بچانے کے گئے وہ ہیں ہاں اگر پیٹی سراور کندھے براس طربہ چادر اور روبال ڈالنا کہ دونوں کنارے انگئے رہیں ہاں اگر کیڑے کا اک کنارہ دوسرے کندھے برڈال لیا تو بیرجائز ہے گئرے کا اک کنارہ دوسرے کندھے برڈال لیا تو بیرجائز ہے گئر سائن کوئی ایک آئی آڈی گلائی سے اوپر ڈیادہ پڑھائے یا والمن سمیٹ کر نماز پڑھنا بہن وقت تک برخونا بیٹناب پا خاند کی حاجت اور پیٹ میں غلید میاس کے وقت نماز پڑھنا بہاں وقت تک بوتو ایک حالت ہی مزوق کی حاجت اور پیٹ میں غلید میاس کے وقت نماز پڑھنا نماز میں اٹھیاں بوتو ایک حالت ہی کروہ کی اٹھیاں ڈالنا جس کوتشیک کہتے ہیں ۔ بینماز کے علاوہ بھی مگروہ کے انتظار میں بھی مگروہ آئی اور اگران کی طرف نظر اٹھانا دونوں بجدوں کے درمیاں یا تشہد ہم کئے کی طرح بیضنا بحق گئر اٹھانا دونوں بجدوں کے درمیاں یا تشہد میں کئے کی طرح بیضنا بحق گئر اٹھانا کوئوں ہو دونوں ہو میں کر درمیاں یا تشہد میں کئے کی طرح بیضنا بحق گئر میں کے کی طرح بیضنا بحق گئر اٹھانا کوئوں ہو تھونے کی اٹھی با ہرنہ و بھی کا کری کوئی کی کے مناز پڑھائی کا تھو با ہرنہ و بھی کا کری کوئی کے مناز کی منازی طرف کر کے بھی کا کہ کوئی کے مناز کر منا اس دوسرے باتھی کا کری کوئی کی کوئی کی کوئی کی کھونوں کوئی کی کھی کا کہ کوئی کا کہ کوئی کا کہ کوئی کی کھونوں کوئی کی کھی کہ کوئی کہ کا کی کھونوں کوئی کھونوں کوئی کی کھی کھونوں کوئی کھی کہ کاری کھونوں کوئی کھونوں کھونوں کوئی کھونوں

'اعتجار 'یعتی پگڑی ای طرحہ با عدصتا کے درمیان سے سرنگار ہے گئر ہے سے مضاور ناک چھے بعنی و ھاٹا یا ندھا کرتماز پڑھنا' بلاضروت کھنگار نگالنائماز ہیں اپنے آت ہی کی لین 'خود سے حرج نہیں لیکن اس کورو کنا مستحب ہے جا تھار کی تصویروں کا ہونا۔ بس جیب یہ تھیے و نجہ و جم نئم زی کے سر کے اوپر یا دوا کیں یا تھی یا سامنے تصویروں کا ہونا۔ بس جیب یہ تھیے و نجہ و جم تصویر پڑی ہوتو نماز کروہ نہیں رکوع وجود اور قومہ جلسے بیس اطمین ن نہ کرن نقیم سے ما وہ اللہ مسل میں جارہ ہیں آخر ہوں گئا ہوں وہ اللہ میں جانبی تر آن پڑھنایا رکوع بیس قرات کرنا امام سے پہلے مقتدی کورکوع و جود دونیرہ علی جانا یا اس سے سراٹھ مانا' دوسرا کیڑا ہو ہوئے صرف یا جامہ یہ تبدینہ باندھ کرنماز پڑھنا۔ جانا یا اس سے سراٹھ مانا 'دوسرا کیڑا ہوں کا بال عذر یہی کھڑا ہونا امام کا 'بی ''۔ جانا یا اس سے سراٹھ مانا کو براگر کی اور کرنے کی خاطر نماز کولمیا کرنا۔ بال اگر نماز جس اس کی شمولیت کی نہیت سے ایک دو تیجی مقدا لمبنا کیا تو حرج نہیں ۔ جلدی بیس صف کے پیچھے تی ابتدا کیر کہر کرشا ہل ہونا اور پھر صفر میں بیس نماز پڑھنا کہو اور وہ ہو یا ال جو سے محب شدہ زمین اور پرائے کھیت بیس جس میں فعل موجود ہو یا ال جو سے دی نہیا نماز پڑھنا ہو کہ کو میا نماز پڑھنا بھی نماز پڑھنا تھی وہ کے بندیش کی جو کور کے میں دین نوں ہیں نماز پڑھنا 'کی وہ ایکن کراور کرتے یا اچکن و فیرہ کے بندیش کی جھوز کا میں نماز پڑھنا بھی کمروہ ہے۔ (بہارشریعت)

# ۲۔نماز توڑنے کی جائز صورتیں

نماز پڑھنے والے! بختے بیمعلوم ہونا جائے کہ نماز شرو ٹاکرنے کے بعداسے بلا علا اور بغیر کسی مجبوری کے تو ژنا حرام ہے لیکن بعض صورتیں ایسی جیں جن میں نماز تو ژنا جائز ہے اہ نماز تو ژیے والے پر کوئی گناہ نبیس ہوتا۔

ا۔ کسی کی جان بچانے کیلئے نماز تہانا نمازی کے تریب اگر کوئی شخص زندن اور موت کی کشکش میں جتاا ہولیعنی کوئی شخص پائی میں ڈوب رہائے یا جل رہائے یا کی عادشہ میں جتل ہوگیا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے یا کسی پرکسی در ندے نے حملہ کر دیا ہوتو اس صورت میں نماز تو ڈکر اس کی جان بچانا فرض ہے۔ اگر ایسی صورت میں کوئی نمر نہ پڑھتا دے اور مرنے والے کی مدد نہ کرے تو گنبگار اور مجرم ہوگا۔

۲\_ا**ینی جان بچانے کیلئیے نماز توڑنا** : آگرنمازی کی پی وٹ کی جے نظ ۔

میں پڑجائے مثلاً حیست گرنے کے فورا آثار پیدا ہوجا کیں یادر ندہ حملہ کردی نماز پڑھتے ہوئے میں پڑجائے مثلاً حیست سانپ آجائے نماز پڑھنے والی جگہ پر میکدم سیلاب آجائے یا شد بدطوفان آجائے یا فورا ایسی صورت پیدا ہوجائے کہ جس سے موت کی خطرہ پیدا جوجائے تو اس صورت میں نماز تو ڈیافرض ہے۔

سے نماز تورنے کی واجب صورت یہ نماز تورنے کی واجب صورت یہ ہے کہ نماز پر سے والے کے والدین کی مصیبت بیل ہول یا سخت بمار ہوں یا وہ اچا تک گر جا کیں اور وہ بلا کی تو نماز تو زکران کی مدد کرنے والا موجود ہوتو نماز تو زمان کی مدد کرنے والا موجود ہوتو نماز تو زمان کی مدد کرنے والا موجود ہوتو نماز تو زمان کی مدد کرنے والا موجود ہوتو نماز تو زمان کی مدد ترائی کی واجب صورت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو بجلی کا کرنے لگ جائے اور نمازی کے کان بیل اس کی پیار یارو نے جینے کی آواز پر جائے تو نماز تو زکراس کی صورت ال پر مدد کرنا واجب ہے۔ اگر نمازی کے قریب آگ لگ جائے جس سے اپنی یا کسی دوسر سے کی جان کا خطرہ پیدا ہوج ہے تو اس صورت بیل نماز تو زنا واجب ہے۔

م نماز توزنے کی مستحب صورت پیٹاب یا خانہ قابو سے باہر معلوم ہوا۔یا اپنے کپڑے کے اوپرائی کم نجاست دیکھی جنٹی نجاست کے ہوئے ہوئے ہوئے نماز ہوسکتی ہے یا نمازی کوکی اجبی عورت نے چود یا ان تینوں صورتوں میں نماز توڑد بنا مستحب ہے۔

م نماز تو انوا دیا مہاج صورتی ان صورتون کی نماز تو رہا ہے۔

الل وعیال ہیں تو نماز قر کرگاڑی میں بیٹھنا جا کڑے یا جو تی دروازے پرا تاری تی اور کا دری ہی اپنا اسبب یا الل وعیال ہیں تو نماز قر کرگاڑی میں بیٹھنا جا کڑے یا جو تی دروازے پرا تاری تی اور کسی چور نے جو تی اٹھائی ہے۔ یا نماز کی حالت میں دودھ جوش کھا کر نیٹلی ہے باہر نگلے لگا۔ یا ہا ٹری اللے لگی تو ایک درہم (بماڑھ تین ماشہ وددھ جوش کھا کر نیٹلی ہے باہر نگلے لگا۔ یا ہا ٹری اللے لگی تو ایک درہم (بماڑھ تین ماشہ جاندی ) تک کے نقصان سے نیخ کے لیے نماز کو تو ٹرکراس کو درست کروینا جا کڑے۔ اس طرح اگر سوادی کا جو نور بھاگ جائے یا نقل پڑھتے وقت جنازہ آگیا اور نمازی وکو خدشہ ہے کے نقل پڑھتے وقت جنازہ آگیا اور نمازی وکو خدشہ ہے کے نقل کو تو ٹرکر کا زجنازہ شن شریک ہوجائے اور نقل کو تو ٹو کر نماز جنازہ شن شریک ہوجائے اور نقل کو تو ٹرکر کے کونکہ وہ نماز جنازہ شن ہے گراغت پانے سے پہلے کر لے اورا گرفر شن نماز چڑھے وقت آگیا اور خوف ہے کہ نماز جنازہ شن ہوجائے ہے گرائی تو نمی تو فرض کو قطع نہ کرے کونکہ وہ نماز جنازہ نوے بھے گرائی تو نور کرائی تو فرض کو قطع نہ کرے کونکہ وہ نماز جنازہ نوے گرائی تو نور کرائی تو فرض کو قطع نہ کرے کونکہ وہ نماز جنازہ نوے ہوگی تو فرض کو قطع نہ کرے کونکہ وہ نماز جنازہ نوے ہوئی تر ہے۔

۲۔ جماعت میں شامل هونے کے لیے نماز نو انا: اگر کوئی محض اکیا فرض نماز پڑھنا شروع کردے لیکن اکوام ال محاجہ کے 174 میں 174 اسے دائیں طرف سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہوجان چاہیے۔ بشرطیکہ پہلی رکعت کا سجدہ انہی ندکیا ہو۔ اور اگر نماز کجریا مغرب میں پہلی رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو نماز تو ڈاکرا مام کی اقتدا، کرے اور اگر ظہری عمریا عشاء کی نماز ہے تو وجو با ایک رکعت اور طاکر تو ڈے اور اقتدا، کرے تا کے دور عتیں نفل ہوجا کس اور جماعت بھی ہاتھ ہے نہ جائے اور اگر نماز کجر ومغرب میں دوسری رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو اب ای کو پورا کرے اور اقتداء نہ کرے۔

## ےا۔ <del>سجد ہ سم</del>و

سہوکا مطلب بھول کر کسی بات کا رہ جانا چنا نچے نماز میں آئر بھول کرانس نے یہ شک سے پچھ کمی زیادتی ہوجائے تو اس کمی بیٹی کی تلافی کے لیے نماز کے آخر قعدہ میں دو تجدے کرنے کو تجدہ مہوکہا جاتا ہے بیر بجدہ واجب ہے۔

حضرت ابو ہرمرہ سے روایت ہے کہ رمول عظیمہ نے فرمایا کہ تحقیق اے تحصارا جس وقت کہ کھڑا ہو کرنماز پڑھتا ہے اس کے پاس شیطان آیا شہدڈ النا ہے اس پریہاں تک کہ نہیں جانبا کہ کتنی نماز پڑھی جس وقت کہ پاوے ایک تحصارا جا ہے کہ دو تجدے کرے اس حالت میں وہ بیضا ہو (صحیح مسلم)

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان وسوے کے ذریعے بھلا ویتا ہے جس سے نماز میں کی یا جیشی کا گمان پیدا ہو جاتا ہے اگر الی صورت پیدا ہو جائے تو اس حال میں مجدد مہوکر کے نماز درست ہو جاتی ہے۔

ا۔ سجدہ سجو کا طریقہ : سجدہ میوکا طریقہ یہ ب کہ نمازا ترقی قعدے میں التحیات بڑھ لینے کے بعد دائیں طرف ملام پھیرے اور اللہ اکیر کر مجدے کرے بحد نے میں تمین مرتبہ بھیج پڑھے۔ پھر اللہ اکیر کر مجدے کے بعد اللہ اکیر کہ کر مجدے سے اٹھے اطمینان سے بیٹھے۔ پھر اللہ اکبر کہ کہ کر مجدے سے اٹھے اطمینان سے بیٹھے۔ پھر اللہ اکبر کہ کہ کر مجدے میں جائے جدے میں تابع پڑھے اس کے بعد لیعنی دو بحدے کمل کر لینے کے بعد التھ اور تقور بھر التحیات ورود شریف اور دعا پڑھ کر میں مجھیرے اور اس طرح نماز کمل کرے۔

حضرت عمران بن حصین ہے روایت ہے کہ تحقیق رسول اللہ علی نے نمرز پڑھائی لوگوں کو پھر بھول گئے پھر دو تحدے کیے پھرالتھیات پڑھی پھرسلام پھیرا۔ (ترندی) marfat.com تماز میں بھول اور خلطی ہے جو کی ہوتی ہے بعدہ سموے اس کی اصلاح ہو کرنماز سیجے اور کماز سیجے اور کماز میں بھول اور خلطی ہے جو کی ہوتی ہے بعدہ سموے نماز درست نہیں ہوگی بلکداز سروجاتی ہو گئی جدہ سموے نماز درست نہیں ہوگی بلکداز سراؤنماز پڑھی جائے اس طرح جھوٹ جانے ہے بھی تماز جاتی رہتی ہے ہمجدہ سموے نماز سیجے نہ ہوگی لہذا اس نماز کا دوبارا پڑھنا فرض ہے۔

فرض واجب اورسنت وظل سب تمازوں کے لیے ہدہ ہوکاتھم برابرایک ہی ہے۔اس طرح ایک نماز میں کئی واجب ترک ہوجائیں تو سب کی طرف سے آخر میں صرف ایک ہاردو سجدے مہوکے کافی ہیں۔

## ٢- شرعى مسائل: حده موكمتعلق شرى مسائل مندرجه ذيل بير-

ا۔ مسمنطہ: واجبات نماز اورار کان نماز کو جمیشہ دھیان میں رکھنالازم ہے کہ نماز کی حالت . میں کسی رکن (قرض نماز) کواپئی جگہ ہے ہٹا کرمشلا پہلے یا بعد میں پڑھا۔ یا ہے دوبارہ کیا۔ حالا تکہ فرض ایک ہی بار ہے یا جو گام نماز میں دوبار کیے جاتے ہیں ان میں ترتیب چھوڑ دی بوئی واجبات نماز میں ردو بدل کردیا یا ان میں ترتیب جھوٹ کی تو ان سب صورتوں ہیں بھی سجدہ میوواجب ہے (بہارشریعت)

۲۔ مسئلہ: فرض کی پہلی دور کعتوں میں اور نفل وسنت دوتر کی کسی رکعت میں سورہ الحمد کی ایک آیت بھی رہ گئی یا سورت سے پہلے ہی دوبارہ الحمد پڑھ لی یا پہلے سورت پڑھ لی اور بعد میں الحمد پڑھی تو ان صورتوں میں بجدہ سے واجب ہے ہاں الحمد کے بعد سورت پڑھی اس کے بعد پر ھی اور کی بعد پڑھی یا کہ بعد پھر الحمد پڑھی یا فرض کی بچھلی رکعتوں میں سورہ الحمد دوبار پڑھ لی تو سجدہ سہوواجب شہیں۔ یہ بحد پھر الحمد پڑھی یا فرض کی بچھلی رکعتوں میں سورہ الحمد دوبار پڑھ لی تو سجدہ سہوواجب شہیں۔ یہ بخیلی رکعتوں میں سورت طائی تو سجدہ واجب نہیں۔ ( فرق کی عالمگیر )

۔ مسئلہ: تعدیل ارکان (بینی رکوع وجود وقومہ اور جلنہ میں کم از کم ایک بارسجان اللہ کے سند میں کم ایک بارسجان اللہ کہنے کی مقدار تھرنا) بھول گیا تو سجدہ مہوواجب ہے۔ (فاوی عالمگیری)

الم مسئلة: فرض نمازش پہلا قعدہ بھول جائے تو جب تک سیدھا کھڑانہ ہوا ہو لوٹ آئے ادر مجدہ مہونیں ادرا گرسیدھا کھڑا ہو گیا تو نہلوٹے اور آخر بیں مجدہ مہوکرے سیدھا کھڑا ہوکرلوٹ آئے تب بھی کھڑا ہوجائے اور بعد میں مجدہ مہوکر لے۔ (درمخار)

۵ مسئله: تعدة خري العائرة وسيكواي بكون كالمجده ندكيا بولوث آئے اور

سجدہ مہوکر نے اور اگر اس رکعت کا سجدہ سے مراغیاتے ہی وہ فرض نفل ہو گیالہذا اگر جا ہے تو مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں ایک رکعت اور ملالے تا کہ رکعتیں دو ہو ہو کی تنہا رکعت ند رہے ۔ اگر چہ وہ فجر یا عصر کی قماز ہو مغرب میں اور نہ ملائے کہ جار پوری ہو گئیں ، (ورمختار)

۲۔ مسئلہ: نقل کا ہر قعدہ تعدہ اخیر ہے لیعنی قرض ہا گر قعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہولوث آئے اور سجدہ سہو کرے اور واجب نی زفرض کے تھم میں ہے ہذا ور کی پہلے تعدہ اولی بھول جائے تو دہی تھم ہے جوفرض کے قعدہ اولی بھول جائے کا ہے۔ (ور مختار)

ے۔ مسئلہ: التحیات پڑھنے کی مقدار اخیرہ کر چکا تھا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا مجدہ نہ کیا ہولوٹ آئے اور مجدہ مہو کر کے سلام بھردے اس حالت میں مجدہ مہو ہے مہلے؛ لتخیات نہ پڑھے۔ (درمخار)

۸۔ مسطله: تعده اولی میں التحیات کے بعد اتنا پڑھا'' اللهم صل علی محمد''و سجده مبوواجب ہے! س وجہ ہے نہیں کہ درد دشریف پڑھا بگداس وجہ ہے کہ تیسری رکعت کے تیام میں دیرگی 'تو آگراتی دیر بحک خاموش رہے تب بھی بحدہ مبوواجب ہے جیسے قعدہ اور رکوع و بچود میں قرآن پڑھنے ہے بجدہ مبوواجب ہے حالا نکہ وہ کلام البی ہے۔ (در مختار رواحتار)

۹۔ مسئلہ: دعائے قنوت یا وہ تجبیر بھول جائے جو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے تو تجدہ مہوداجب ہے (فرآل می عالمگیری)

\*ا۔ مسئلہ: جس پر تجدہ مہدواجب تھااہے یہ یا دہی ندرہا ہو کہ تجدہ کرنا ہے اور نمازختم کرنے ہے سلام پھیر دیا تو ابھی نمازے باہر ند ہولہذا جب تک کوئی ایسا کام جو نماز فاسد کردیتا ہے نہ کیا ہوائے تھم ہے کہ تجدہ مہدوکر ہاور پھراٹی نماز پوری کرے۔ (درمخار) السے مسئلہ: اگر کسی کو بالغ ہوئے کے بعد پہلی یار تعدا درکعات میں شک ہوا کہ تین ہوئیں یا جارتو وہ نماز از مرنو پر جمعے اور اگریہ شک پہلی بارنہیں بلکہ پہلے بھی شک ہوتا رہاتو تا وہ گمان غالب پر عمل کرے اور اس پر تجدہ ہوئیں ہال اگریہ ہوچنے میں بعد را یک رکن دیر کی تو

مجده مرواجب ہوجائے گا۔ اگر گمان عالب کی جانب شاتو تھوڑی رکھتوں کوا فتیار کیا جائے اور تیسری اور تیس کی در تحد میں تعدہ کیا جائے اور آخر کی قعدہ کے بعد مجدہ مرکز کے ممام مجیرا جائے ۔ اگر وترکی نماز عرب تیل ہی تنویت اور پڑھی جائے ۔ اور اس عی مجمی تنویت پڑھی جائے ۔ اور اس عی مجمی تنویت پڑھی جائے ۔ اور اس عی مجدہ مرکز کی جائے۔

۱۱۔ مصطلعہ: امام نے اگر جمری نماز جس ایک آیت آہت۔ پڑھی یاسری نماز جس او جی آواز سے پڑھی اسری نماز جس دھائے جنوت یا سے پڑھی اسکے نمازی نے جمری نماز جس آواز سے آئی قرات کی وقر جس دھائے جنوت یا دعائے تنوت کی جمیر س یا بعض بحول کررہ و عائے تنوت کی جمیر س یا بعض بحول کررہ جائے تنوت کی جمیر س یا بعض بحول کررہ جائے سے نماز میں جدوجید س

اگرمقندی کاامام کے چیچے ہوواتع ہوتو اس پر بحد وسیو واجب نہیں اگر مقندی کی بجونماز

اللہ ہواوراس نے بھول کرامام کے ساتھ سلام پھیر ریا تو وہ بقایا نماز پڑھئے کے لیے فورا کھڑا ہو

جائے اس پر بحدو ہوواجب نیس اگرامام سافر ہاور مقندی مقیم تو ایام کو ہمو ہونے کو صورت میں
مقندی بھی امام کے ساتھ بحدہ ہوکر ہے اگر بجدہ خلاوت رہ جائے تو یادا نے پر بحدہ کیا جائے اور
افر میں بحدہ ہموجی کیا جائے سنت و ستحب مثلاتعوز تسمید آھی تھی راور سیجیں وغیرہ رہ جائے گ

# ^ا\_سنتیں اور نوافل

سنتیں دوسم کی ہیں۔ ایک سنت موکدہ ہاوردوسری سنت غیرموکدہ۔
موکدہ سنت وہ ہے جس کو نبی اگرم علی نے بمیشر کیا ہو یا اس کے کرنے کی تاکیدہ فر مائی ہو۔ اس
کی سنن البدی بھی کہتے ہیں اس کا جموز تا گناہ اساءت ہاور کرنا تو اب ہا اور بھی بھار چھوڑ
دینے برعماب ہاورسات موکدہ کو جموڑ دینے کی جمیشہ عادت بنالیما عذاب اللی کا موجب ہے۔
دینے برعماب ہاورسات موکدہ کو جموڑ دینے کی جمیشہ عادت بنالیما عذاب اللی کا موجب ہے۔
بینے کا زنماز کے امراہ بڑھی جانے والی موکدہ منتول کی شریعت میں بہت تاکید آئی ہے
با عذرا یک بار جموڑ نے والا متی ملامت ساور ابلور عادیت میں موجب ان ذاہم و مدمان ا

المندرا يك بارجيور في والاستخل ملامت باوربطور عادت نديز من والا فاس و مردوالمهادت المدستين عنداب باوربطور عادت نديز من والا فاس و مردوالمهادت المستخل عنداب باوربعض ائمه و مواجع المناح 
شفاعت ہے محروم ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ نبی اکرم علیہ یا ک ہے کہ جومیری سنت کو جھوڑ و اسے میری شفاعت ندیلے گی۔

سنت موكده بيرين:

(۱)وورکعت فجرے مملے۔

(٢) حارظهر ب ببلے اور دو بعدظهر

(۳) دورکعت مغرب کے بعداور دوعشاء کے بعد

( ٣ ) جارر كعت تماز جعدے ميلے اور جوجه حد كے بعد

چونکہ نی اکرم علیہ ہے۔ جاریمی پڑھی ہیں اور دوجمی پڑھی ہیں اس لیے افضل یہ کا جو جائے سب سنتوں ہیں تو ی جمعہ کے بعد پہلے جار پڑھے اور پھر دو پڑھے تا کہ دونوں پڑھل ہو جائے سب سنتوں ہیں تو ی سنت فجر ہے جی کہا ہے ان کے بعد زیادہ تا کید ظہر کی سنتوں کی ہے بھی مغرب وعشاء کی سنتوں کی ہے۔ مغرب وعشاء کی سنتوں کی ہے۔

پٹیگاندنماز کے ساتھ پڑھی جانے دالی موکدہ منتیں بہت فضلیت دالی ہیں اور وہ یہ ہیر ظہر کے بعد چار دکھتیں۔ حدیث میں ارشاد ہے جس نے ظہر کے بعد چار دکھتوں کی بابندی او محافظت کی املات کی اللہ تعد کی اس پر دوز خ کی آ کے حرام قرمادے گا (ترندی)

علامہ سید طحطا دی فرماتے ہیں کہ دوہ سرے ہے آگ میں داخل ہی نہ ہوگا اور اس کے مناو مٹا دیئے جا تھیں گے اور اس می کرویا گناو مٹا دیئے جا تھیں گے اور اس برجو دومروں کے حقوق ہیں اللہ تعالی اس کے فریق رامنی کرویا یا صدیث کا میٹ کی اللہ تعالی اسے ایسے کا موں کی توفیق وے گا جن پرسز اند ہواور علا مہ شاگی فرماتے ہیں اس کے لیے بشارت ہے کہ اس کے خاتمہ ایمان وسعادت پر ہوگا اور دور خ سے محضوظ دے گا۔

عصرے پہلے چار رکھتیں پڑھتا بھی سخب اور سنت غیر موکدہ ہے اور مغرب کی دو
سنتوں کے بعد دویا چار یا چے رکھتیں پڑھنامسخب وسنت غیر موکدہ ہیں اس کوئی زادا بین کہتے
ہیں۔عشاء سے پہلے چار رکھت نیڑ عشاء کے بعد چار رکھت مستحب ہیں اور دور کعت پڑھنے سے
بھی مستحب اور سنت غیر موکدہ ادا ہوجائے گی۔

سنت و فرض کے درمیان کلام کرنے سے سنت باطل تو نہیں ہوتی لیکن تواب یقینا کم

ہوجا تاہے۔

سنوں اور نوافل کی اہمیت وفعنلیت کے متعلق نبی اکرم علیہ کی احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔

ا۔ سفقوں کی عام عصیات: ام المونین حضرت حبیہ فرماتی ہیں ہی اکرم میں ہے اکرم میں استقول کی میں ہیں اس کے لئے مقط فی استان میں اس کے لئے مقط فی استان میں اس کے لئے مقط فی استان میں اس کے استان میں کھر بنایا جائے گا۔ چار رکعتیں ظہرے پہلے اور دورکعتیں اس کے بعد اور دورکعتیں مغرب کے بعد اور دورکعتیں عشاء کے بعد اور دورکعتیں نماز فجرے پہلے (تریزی)

ایک اور روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خود سنا کہ نبی اکرم علیہ ہے نے فرہ یا جس مسلمان بندے نے روزانہ فرض نمازوں کےعلاوہ بیہ بارہ رکھتیں تطوع (گفل وسنت) کی پڑھیں اللہ تعالیا اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنادےگا۔ (مسلم)

ام المونین حضرت عائشہ صدیقتہ ہے روایت ہے کہ نی اگرم متلیقہ نے ارشاد فر مایا بیہ جوان (بارہ سنتوں) کو یابندی سے بمیشہ پڑھے کا جنت میں داخل ہؤگا ( نسائی )

۲\_ فصیلت سنت فجا: حضرت ابو ہری ہے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ نے نے ارشادفر مایا۔ بحری سنتیں نے چوڑ واگر چیتم پردشمنوں کے محوز ہے، بی چڑھ آئیں۔ (ابودادود)

حضرت عائشہ معدیقة بخر ماتی ہے کہ نبی اکرم علیظتے ان کی جنتی محافظت اور پابندی فرماتے کسی اورنفل ( دسنت ) کرنبیں کرتے ہتھے۔ ( بخاری شریف )

حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیے نے ارشاد فر مایا فجر کی وو رکعتیں سنت دنیاو مانہیا ہے بہتر ہیں۔ (مسلم شریف)

حضرت عبدالله عمر الله مجھے کوئی ایسا عمل بنائیں جس سے اللہ تعالی مجھے نفع دے آپ نے ارشاد قر مایا۔ فجر کی سنت کی دونوں رکعتوں کو لا زم کرلوان میں بڑی فضیت ہے (طبرانی)

نی اکرم علی نے ارشاد فرمایا قل مواللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے اور اُول کیا تھا ا انگافی ڈن چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور حضور علی جو دونوں کی نجر کی سنتوں میں پڑھتے اور فرماتے ان میں زمانہ کی رغبتیں جو رامندافی پیلی marfal Com س فضیلت سنت ظھل: حضرت ام جید فرماتی ہیں بی اکرم علیہ نے ارشاد فرمای ہیں بی اکرم علیہ نے ارشاد فرمای ہیں بی اکرم علیہ نے ارشاد فرمای جس نے ظہرے پہلے چاراور بعد میں جارر کھتوں کی محافظت و پابندی کی القد تعالی اس پر (دوزخ کی ) آگرام فرمادےگا۔ (ابودؤ دنسائی 'ابن ماجہ )

حضرت ابوا ابوب انصاریؓ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرم یا ظہر سے پہلے چار رکعتیں (سنت پڑھنا) جن کے درمیان قملام نہ پھیرجائے (بعنی سلام سے پرٹھی جا کی سال کے درمیان قملام نہ پھیرجائے (بعنی سلام سے پڑھی جا کیں ان کی لیے اسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔(بینی جد قبول ہوتی ہے) (ابوداؤ ابن ماجہ)

حضرت عبد الله بن سائب سے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ سورج و ھلنے کے بعد ظہر کے فرضوں سے پہلے چار رکعت سنت پڑھتے اور فرما ہے ایسی گھڑی ہے کہ اس میں آسان کے درواز سے کھولے جاتے ہیں لہذا میں پیند کرتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی اچھا ممل بلند کیا جائے۔ (بڑندی شریف)

حفرت او بہانی سے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ وو پہر کے بعد (ظہر کے فرضوں سے پہلے) چار کھت ہوئے و بہت محبوب رکھتے ۔حضرت عائشہ صدیقہ نی نے عرض کیا۔ یارسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اس وقت میں نماز کو بڑا محبوب رکھتے ہیں آپ علیہ نے فر مایاس وقت آسان کے (لیعنی رحمتوں کے) درواز رکھو لے جاتے ہیں۔اوراللہ تن کی طرف نظر رحمت فر ماتے ہیں اوراس نماز پر حضرت آدم نوح ابرا ہیم موی اور عین علیہم السلام نے یا بندی اور محافظت کی۔ (بزاز)

حضرت براء عازب سے دوایت ہے کہ حضور علی نے ارش وفر مایا جس نے ظہرے ہے۔ ارکوتیں پڑھیں اور جس نے عشاء کے (فرضوں ہے جار کعتیں پڑھیں اور جس نے عشاء کے (فرضوں کے ایر کعتیں پڑھیں اور جس نے عشاء کے (فرضوں کے ) بعد چار دکھتیں پڑھیں آوریشب قدر میں چار دکھتوں کی مثل ہیں۔ (طبرانی)

ہم۔ فضیلت سنت عصل: حضرت عیداللہ بن عمر است ہے کہ بی اکرم علی نے ارشاد قربایا اللہ تعالی اس شخص پر دحم کرے جس نے عصرے پہلے رکعتیں پڑھیں۔(ابوداؤدشریف)

. حضرت علی فرماتے ہیں نبی اکرم عیاضے عصر سے پہلے جاررکھٹیں پڑھا کرتے تھے۔ (ترقدی)

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ تبی اکرم علی نے ارشاد فرمایا جوعمرے ہیلے بارکھنیں پڑھے گاالندتعانی اس جم کودوزخ (کیآگ) پرحرام فرمادیگا۔ (طبرانی) حضرت عمر وبن العاص کی روایت جس ہے کہ حضورا کرم علی نے معابہ کرائم کے جمع میں جس مصرت عمر وبن العاص کی روایت جس ہے کہ حضورا کرم علی نے معابہ کرائم کے جمع میں جس میں حضرت عمر فاروق بھی تھے ارشاد فرمایا جوعمرے پہلے چارد کھتیں پڑھے اے دوزخ کی (آگ) نہ جموع کی۔ (طبرانی)

۵ فصیلت سفت مغوب: حضرت کول سے مرسال دوایت ہے کہ بی اکرم بنائنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تحض مغرب کے بعد کلام کرنے سے بہلے دورکعت پڑھے دوسری روایت میں ہے کہ چاررکعت پڑھے تو اس کی تماز علیین میں اشحائی جاتی ہے لیمنی بہت جلد قبولیت پاتی ہے نیز حضرت حذیفہ کی روایت میں بھی ہے کہ حضور علیہ نے ارشاد فرمایا کرمغرب کے بعد کی دونوں رکعتیں جلدی پڑھوکہ وہ فرضوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں فیش ہوتی ہیں۔ (منگلؤ قاشریف)

معرت ابن عبال سے روایت ہے کہ نی اکرم میں نے ارشاد فرمایا کہ او ہاد نجوم المجھے نے ارشاد فرمایا کہ او ہاد نجوم ا الحرکے پہلے کی دور کعتیں ہیں اور او ہاد بجود امغرب کی بعد کی دور کعت ہیں (تریزی)

المحضیلات سفت و فعل عشاء ام المونین معرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نی اکرم میں است و میاد پر ہے رکعتیں ہیں کہ نی اکرم عیات عشاء کی فرض نماز پڑھ کرمیر کے محرتشریف لاتے تو جاریا چھر کعتیں پڑھے۔(ابوداؤد)

# ١٩\_نفلي نمازيں

مختف اوقات میں پڑھے جانے والے نوائل کی تفصیل حسب ذیل ہے:

الہ تحصیت الموضوع کہا جاتا ہے! س کی مہت نفلیت ہے جو تخص غلوم دل سے تحسید الوضوء میں جے تحصید الوضوء کہا جاتا ہے! س کی مہت نفلیت ہے جو تخص غلوم دل سے تحسید الوضوء کہا جاتا ہے! س کی مہت نفلیت ہے جو تخص غلوم دل سے تحسید الوضوء کہا جاتا ہے! س کی مہت نفلیت ہے ۔

پڑھے۔اسے اللہ جنت میں واخل کرے گا۔ اس کے بارے میں آپ کی حد میت ہے ۔

حضرت عقبہ بن عامر سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے فیر مایا نہیں کوئی مسلمان جو ونسوکر ہے ہیں اچھا وضو کر سے پھر کھڑے ہے کہ رسول اللہ علی ہے جو این دونوں پر اپنے جو ونسوکر سے بہرہ کے ساتھ اورا ہے جبرہ کے ساتھ کا اس کے ساتھ اورا ہے جبرہ کے ساتھ کا اس کے ساتھ اورا ہے جبرہ کے ساتھ کا اس کے ساتھ اورا ہے جبرہ کے ساتھ اورا ہے جبرہ کے ساتھ کا اس کے ساتھ اورا ہے جبرہ کے ساتھ کی اس کے ساتھ اورا ہے جبرہ کے ساتھ کی اس کے ساتھ اورا ہے جبرہ کے ساتھ اورا ہے دو اورا ہے جبرہ کے ساتھ اورا ہے ساتھ ا

دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے ادشاد فرمایا جس نے میرے وضوی طرح وضو کیا بھر پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ دور کھتیں پڑھے اس کے بچھلے گن و بخش دے جا کمیں گے۔ (بخاری شریف)

ان احادیث سے معلوم ہو کہ دفسوے فارغ ہوتے ہی اعضا ، نشک ہونے سے پہلے دورکعت نفل پڑھنامستحب ہے کیکن ریوافل کروہ اوقات ہیں نہ پڑھے ایسے ، عنسل کے بعد بھی ان رکعتوں کا پڑھ لینا سنت ہے کیونکنٹسل کے ساتھ دضو بھی ہو جاتا ہے اس نماز ہیں سورہ کا فرون اورسور و افلاص پڑھناسنت ہے۔ کیونکنٹسل کے ساتھ دضو بھی ہو جاتا ہے اس نماز ہیں سورہ کا فرون اورسور و افلاص پڑھناسنت ہے۔

المستبق المستجد: مجد من وافل ہونے پراللہ کے حضور جونو افل مجد میں بیٹے یا وافل ہونے وافل مجد میں بیٹے یا وافل ہونے پرشکرانے کے طور پر پڑھے جاتے ہیں انہیں "خسینہ المسجد" کہا جاتا ہے کیونکہ رسول المرم علیہ کا فرمان ہے کہ جبتم میں سے کوئی آ دمی مجد میں داخل ہوتو وہ دورکعت پڑھے۔

معلوم ہوا کہ تحسینۃ المسجد نماز کی دورکعت ہیں۔اورمسجد میں داخل ہونے کے جب بعد ہیٹھنے سے پہلے پڑھناسنت ہے آگر بھول کر ہیٹھنے کے بعد پڑھے تو درست ہے روزانہ صرف ایک یارتخہ تدالمسجد پڑھنا کافی ہے۔

اگرکوئی آ دمی بے وضو مجد جس کیایا ایسے وقت کیا جس جس نفل نماز کروہ ہے مثلاً طلوع فجر نماز عصر کے بعد دو چار بار میں بنکائ اطلاق انکٹیٹ یا لیے قدالاً الله کو الله کا الله کو الله کا الله کا الله کا گذر نماز کی جار کھت منقول ہیں۔ پڑھ لے مسجد کا حق ادا ہو جائے گا تجسیعة المسجد نماز کی جار رکعت منقول ہیں۔

المادنت طلوع آنآب كي من بعد شروع موتا به اور جار ركعتيس بهي منقول بير-اسكادنت طلوع آنآب كي من بعد شروع موتا به اور سورج كرم مون تكرم موتا بها سهاد من المادنت طلوع آنآب كي من المادنت المادن

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ارش دفر مایا کہ جوکوئی فجرکی نماز جماعت ہے اوا کر کے طلوع آفاب تک بیٹے کر ذکر النی میں مشغول رہے بھر دور کعت پڑھے تو اس کے لئے پورے فج اور عمرے کا ثواب ہے اس کے تمام گناہ منظم دے جاتے ہیں خواہ کف در یا کو ہرابر ہوں اور گرطلوع آفاب کے بعد جار رکعتیں پڑھے گاتو خدا وند تعالی شام تک اس کو تمام آفتوں اور ترائیوں اور تقصیروں ہے محفوظ رکھے گا (ترفیدی)

اس تمازیس افضل مید به کمیلی رکعت میں موری واقعتس اور دوسری رکعت میں اضحی

ير هاس في البرائد ملايد (هنية الطاليين)

حضرت الس سے روایت ہے کہ نبی اکرم علاقے نے ارشاد فرمایا جس نے جاشت کی ہارہ معلقے نے ارشاد فرمایا جس نے جاشت کی ہارہ کو کھتیں پڑھیں القدانی تی اسکے لے جنت میں سونے کا کل بنائے گا۔ (ترقدی ماجہ)

حضرت تعیم بن جاڑے روایت ہے کے رسول اکرم علی کے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے اسے ابن آدم شروع دن میں میرے کیے جار رکعتیں (جاشت) پڑھ لے میں آخر ون تک تیم کی کفایت کروں گا۔ (ترندی ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ دوابت ہے کہ ٹی اکرم نے قربایا جو چاشت کی دورکعتوں پر کافظت کر سال کے گناہ بخش دے جا کی گارچہ مندر کی جھاگ کے برابرہوں۔ (ابن باجہ)
حضرت ابوذر نے دوایت ہے کہ درسول اکرم علیہ نے ارشادفر بایا 'آدمی پراس کے برجوز کے بدلے صدقہ ہے اور گل تین ساتھ جوڑ میں) ہرتیج صدقہ ہے برجرصدقہ ہن الدالا اللہ پر حناصدقہ ہے۔ اللہ البرکہنا صدقہ ہے اور اچھی بات کا حکم کرناصدقہ ہاور بری بات ہو دوکھت چاشت بی کافی ہے۔ (مسلم) بری بات ہو دوکھت چاشت بی کافی ہے۔ (مسلم) کرنا سدقہ ہے اور ایس کی طرف سے دورکھت چاشت بی کافی ہے۔ (مسلم) کرنا سدقہ ہے اور ایس کی طرف سے دورکھت چاشت بی کافی ہے۔ (مسلم) کرنا سب کی طرف سے دورکھت چاشت بی کافی ہے۔ (مسلم) تیں بات ہے دو کہنا ہو گارہ نے اور ایس کی کم ہو کہ دو درمیانہ جو اور زیادہ سے زود ہیں رکھات بی سے میں دو درمیانہ جو اور زیادہ سے بعد پڑھی جات ہی دورکھت ابو ہریہ ہے میں رکھات بیں۔ یہ نماز مغرب کے بعد پڑھی جات ہو درمیانہ جو ایس ہو ہو ہے دوایت بی سے بین اور بی کی ایس کے بعد پڑھی جات ہو ہو ہیں درکھات ہے۔

ے کہ نبی اگرم بیلی نے نے فرمایا جوآ دمی مغرب کے بعد چیر کعتیں پڑھے اور ان کے درمیان ؟

کوئی بری بات نہ کرے تو بیہ بارہ سمال کی عمباوت کے برا بر شار کی جائے گی۔ ( ابن ماجہ
حضرت ممارین یا سر سے دوایت ہے کہ حضور علی نے ارش وفر مایو اس کے تمام گ بخش وے جائیں گے اگر چہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ (طبر انی)

حفرت عائشہ مدیقہ فرماتی ہیں تبی اکرم علیہ نے ارش وفر مایا جو مغر کے بعد ہیں رکعتیں پڑھے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں مکان بنائے گا۔ (ترندی) ۲۔ نعما فر تصحیح : تہجر کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے اس لئے نماز تہجد کے لئے عط کی نماز کے بعد سوکرا شھے اس کے بعد شج صادق طلوع ہونے کے وقت تک پڑھ سکتا ہے۔ تہجد نماز کم ہے کم دور کعت اور زیادہ سے زیادہ آٹھ دکھت تک حضور عیا ہے ہے تا ہت ہے۔ لیکن بھھ حضرات ہارہ دکھت بھی پڑھتے ہیں۔

اس نمازیش سورہ بقر عسورہ آل نمران سورہ نسا عسورہ ما کہ ہ سورہ جمعہ سورہ بیسین سو اخلاص اور سورہ حزل کا پڑھنا بہتر ہے۔ سورہ اخلاص کا ایک خاص طریقہ سلف سے منقول ہے۔ یہ ہے کہ اول رکعت میں بارہ مرتبہ دوسری میں گیارہ مرتبہ تنیسری میں دس مرتبہ اور چوتھی میں مرتبہ ۔ اس طرح ہررکعت میں ایک بارکم کرتا جائے اخیر رکعت میں ایک بارسورۃ اخلاص پڑھ ک ختم کردی جائے۔ اس طریقہ کو بہت بہتر خیال کیا جاتا ہے۔

اس تمازی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم علیہ کے فرامین مندرجہ ذیل ہیں:-

حضرت مسروق ہے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت عائشہ صدیقہ ہے ہو جھا کہ حضور کونسائل سے زیادہ مجوب تھا انہوں نے جواب دیا کہ حضور علیات بمیشہ بررات کو تبجد کی مفاز پڑھ کرتے تھے اوراس دقت عمو ما نماز پڑھ کرتے تھے اوراس دقت عمو ما نماز پڑھ کرتے تھے اور بخاری شریف کم مفاز پڑھ کرتے تھے اور بخاری شریف کم حضرت ایوا ہامہ ہے روایت ہے کہ آپ تھی نے فر مایا۔ تیام اللیل یعنی تبجد کی نماز کو اپنا اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ خطا و ل کومنانے والا اور گنا ہوں سے روایت ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ خطا و ل کومنانے والا اور گنا ہوں سے رو کے والا ہے اور بدن سے بیاری دفع کرنے والا ہے (ترندی) کومنانے والا اور گنا ہوں سے روایت ہے کہ تی اکرم تھی تھے نے ارش دفر ہی اللہ تعالیٰ ہر رات کے بچھلے تہائی حصہ میں اپنی خاص تھی فر ما تا ہے اور ارشاد فر ما تا ہے۔ ہوگی دع ما نگنے ۱۰۰ کہ اس

کی دعا قبول کردن ہے کوئی مانتلنے والا کداسے دول۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو بخش دوں۔ (بخاری شریف)

ے۔ سفر پر اوانگی کی نماز سر پر بانے وقت روائل سے پہلے ایے کورس دور کعتیں نماز سفر پر حتاست ہے۔

نی اکرم ایک نے ارشاد فر مایا۔ کس نے اپنے کھروالوں میں دورکعتوں ہے ہمبر (نائب دیافظ ) نہ چھوڑا۔ جن کووہ سفر کے ابرادہ کے وقت اپنے کھروالوں پر پڑھنا ہے۔ (طبراتی )

۸\_ سفو سے وابسی کی فصافی سنرے ہو کر بھی مجد میں دور کعت نفل پر دمنا،
سنت ہے۔ چنانچ حضرت کعب بن مالک ہے روایت ہے کہ بی اکرم ملک ہے اسلام میں اس دن
میں چاشت کے وقت تشریف لاتے (رات شی تشریف ندلاتے) اور پہلے مجد شی تشریف
لاتے اور دور کعت نفل پر منے بھرویں مجد میں ( کچھ دیر ) تشریف رکھتے۔ (مسلم شریف)
و حملوة النسبید میں او قاشیح چار رکعت یں جوایک ملام کے ماتھ پر می جاتی

یں چونکہ اس کی ہر رکعت میں سین سنجھان الله والحدد لله والا الله الا الله والله والل

ملوة التيم پڑھنے کی ترکیب منن تر ندی شریف میں معنزت عبداللہ بن مہارک کی marfat.com

يې نه کرسکونو عمر چې ايک بار (ضرور ) پر حو \_ (ابوداو دُاين باجه)

روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ چار رکعت نفل کی نیت سے شروع کریں۔القدا کبر کہنے کے بعد بہلی رکعت میں ثناء لیعنی

سیدنا حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اس تماز کی مہلی رکعت میں سورت کاثر' دوسری میں والعصر' تبیسری میں قبل میا ایھا الکافیر و ن اور چوتھی میں قبل ہو اللہ مار مرمون سام

الله احدير عني عابي

بینماز دن اور رات کے ہر غیر کر دہ وقت میں پڑھنا جا کریں۔ ورنہ انگلیاں دہا کر افضل ہے۔ تبیج انگلیوں پرگننا کر وہ ہے بلکہ ہو سکے تو دل میں شار کریں۔ ورنہ انگلیاں دہا کر پڑھیںں۔ اگر کسی جگہ بجول کر دس بارے کم پڑھی ہیں تو دوسری جگہ پڑھ لیس تا کہ تین سو کی مقدار پوری ہو جائے۔ مثلاً رکوع یا تو مہ میں بجولاتو سجدہ میں پڑھے۔ پہلے بحدہ میں بجولاتو جلسہ میں شد پڑھے۔ پہلے بحدہ میں بحولاتو جلسہ میں شد پڑھے بلکہ دوسرے بحدہ میں بی پڑھے کیونکہ تو مہ اور جلسہ کی مقدار پہلے رکن سے تھوڑی ہوتی پڑھے باکر بحدہ سہودا جب ہوتو ان بجدول میں تبیجات نہ پڑھی جا کمیں کیونکہ عمراً تمن سوے ذیادہ تبیجات نہ پڑھی جا کمیں کیونکہ عمراً تمن سوے ذیادہ تبیجات نہ پڑھی جا کمیں کیونکہ عمراً تمن سوے ذیادہ تبیجات نہ پڑھی جا کمیں کیونکہ عمراً تمن سوے ذیادہ تبیجات نہ پڑھی جا کمیں کیونکہ عمراً تمن سوے ذیادہ تبیجات نہ پڑھی جا کمیں کیونکہ عمراً تمن سوے ذیادہ تبیجات نہ پڑھی جا کمیں کیونکہ عمراً تمن سوے ذیادہ تبیجات نہ پڑھی جا کمیں کیونکہ عمراً تمن سوے ذیادہ تبیجات نہ پڑھی جا کمیں کیونکہ عمراً تمن سوے ذیادہ تبیجات نہ پڑھی جا کمیں کیونکہ عمراً تمن سوے ذیادہ تبیجات نہ پڑھی جا کمیں کیونکہ عمراً تمن سوے ذیادہ تبیجات نہ پڑھی جا کمیں کیونکہ عمراً تمن سوے زیادہ تبیجات نہ پڑھی جا کمیں کیونکہ تاریخی جا کہ تو تبیجات نہ پڑھی جا کمیں کیونکہ عمراً تمن سوے کا دو تبیجات نہ پڑھی جا کمیں کیونکہ عمراً تمن سوے کا تو تبیجا

حضرت ابن عمال فرماتے ہیں کہ اس نماز میں التحیات کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے مید عامیر ھنی جاہیے۔

ٱللَّهُ مَّ إِنَّ الشَّلُكِ لَا قِيْقَ الْمِلْ الْمُعَلَى وَاعْمَالَ اَحْسِلِ الْمَيْقِ فِي وَ مَنَاصَحَةً اَحْسِلِ المَّوْتِيَّةِ وَعَنْ وَكُمْلِ الصَّامِّ وَجِدَّا هُلِ الْخَشْيَةِ وَ طَلَبَ آهُلِ الرَّغُبَةِ وَتَعَبُّدُ آهُلِ الْوَرَعَ وَعِرُفَانَ آهُلِ الْولْهِ حَتَّىٰ الْمُلْكِ مَخَافَةً تَحْجُدُ فِي عَنْ مَعَا صِنيكَ لَحَافَكَ اللهُ مَ إِنِي اسْتُلَكَ مَخَافَةً تَحْجُدُ فِي عَنْ مَعَا صِنيكَ حَتَّىٰ اَعْمَلَ لِطَاعَتِكَ عَمَلاً الشَّرَيةِ وَصَاكَ وَحَتَّىٰ اَنْاصِحَكَ حَتَّىٰ اَعْمَلَ لِطَاعَتِكَ عَمَلاً الشَّرَيةِ وَصَاكَ وَحَتَّىٰ اَنْاصِحَكَ وَحَتَّىٰ النَّوْبَةِ حَوْقًا مِنْ اللَّهُ وَحَتَّىٰ الْحَلِيصَ لَكَ النَّصِيةِ حَوْقًا مِنْ اللَّهُ وَحَتَىٰ النَّوْدِ وَكَالَ النَّوْدِ وَكَاللَّ اللَّهُ اللَّهُ وَكَالْلُهُ النَّذَى وَكَالْلُواللَّهُ اللَّهُ وَكَالُوا النَّوْدِ وَكَالْ النَّوْدِ وَكَالْ النَّوْدِ وَكَالْلُواللَّهُ النَّهُ وَكَالُوا النَّوْدِ وَكَالْ النَّوْدِ وَكَالْ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا النَّوْدِ وَكَالُوا النَّوْدِ وَكَالْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا النَّوْدِ وَكَالُوا النَّوْدِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا النَّوْدُ وَلَا النَّوْدُ وَالْمُوالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّالَ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ 
ترجمہ: - اے میرے اللہ ایس تھے سے مانگا ہوں ہدا ہے والوں کی تو فیق اور یقین والوں کے افغال اور تو ہدوالوں کی کوشش اور رغبت والوں کی طلب اور پر میز گاروں کی عمر دخت تا کہ جس تھے ہے ڈروں۔اے اللہ ایش طلب اور پر میز گاروں کی عمر دخت تا کہ جس تھے ہوگا مانا عت کے ساتھ تھے سے ایسا خوف مانگا موں جو جھے تیری نافر مانیوں سے روکتا کہ جس تیری اطاعت کے ساتھ ایسا عمل کروں ورجہ سے تیری رضا کا مستحق ہوجاؤں اور تیرے خوف سے خالع تو پر کروں اور تیرے خوف سے خالع تو پر کروں اور تیری مجہد کی وجہ سے خیرخوائی کو تیرے لئے خالص کروں اور تا کہ تمام کا موں جس تیری وی تیرے لئے خالص کروں اور تا کہ تمام کا موں جس تیری وی تیرے لئے خالص کروں اور تا کہ تمام کا موں جس تھے ہی پر مساکروں ہے تیری وی تیرے لئے خالص کروں اور تا کہ تمام کا موں جس تیری وی تیرے لئے خالص کروں اور تا کہ تمام کا موں جس تی تو جہ سے خیرخوائی کو تیرے لئے خالص کروں اور تا کہ تمام کا موں جس تھے ہیں ہو جا کہ بیاتی تو کے ایک ہے تو تو رکا بیدا کر نعوالا۔

ا۔ فصافی استخارہ: نماز استخارہ کی دورکعت میں۔ جب کوئی مہم میں آئے اور اس
 کے کرنے اور نہ کرنے میں تر وہ بوتو یہ نماز پڑھناشدی ہے۔

حضرت جابر بن عبدالند فر ماتے بین کہ نبی اگرم علیہ جمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اور بمیں استخارہ اس طرح سکھاتے جیسے قرآن پاک سورت سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے بیں جب کوئی فض کسی کام کا اوادہ کرے تو وہ پاک وصاف لباس بہن کرتازہ وضوکر کے دور کھت نمی استخارہ پڑھے۔ بہلی رکھت میں سورہ کا فرون اور دوسری میں قل ہوالندا صد وضوکر کے دور کھت نمی از استخارہ پڑھے۔ بہلی رکھت میں سورہ کا فرون اور دوسری میں قل ہوالندا صد پڑھنا مستخب ہے۔ نماز ختم کرنے کے احد بیدعا پڑھی جائے اور اس دعات اول وآخر الحمد شریف اور دور دوشریف پڑھنا مستخب ہے۔ دعایہ ہے:۔

الله مَ إِذَا اللهُ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ وَاللَّهُ مَاللَّهُ مَا إِذَا اللَّهُ مَ  اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

الامْ تَحَدُّرُ إِلَى إِنْ فِي وَيْنِي وَمَعَاشِى وَعَاقِبُهِ أَمْرِى أَوْقَالَ فِي عَاجِلِهِ أَمْرِى وَاجِلِهِ فَاقَلُودُ لَا فِي وَيُسِّى لَا فِي ثُمْ كِارِلْكُ فِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنَّ هَٰذَا الْاَمْ رَشَّ رَّلِيْ فِي وَيْنِي وَمَعَاشِى وَعَادِبَ إِنَّ مُسَرِقً اَوْقَالَ عَاجِلِ آمْرِى وَلْجِلِم فَاصْرُفُهُ عَنِي وَاصْرِفُ وَعَادِبَ إِنَّ الْمُعْرَى عَاشَهُ وَاقْدُدُ فِي الْمُحْيَّى حَيْثُ كَانَ مَنْ مَا مَنْ فَي وَيَعِي وَالْمَارِيةِ وَالْمَارِقِ وَالْمَارِقُ وَالْمَ

اے اللہ! میں تجھ سے خیر مانگل ہول تیرے علم کے ساتھ واور قدرت مانگل ہول تیری قدرت اسلامی سے اور بھی قدرت نہیں رکھتہ وسیلہ سے اور بھی قدرت نہیں رکھتہ جانتا ہے اور بھی نیر سے بہتر ہے گہر سے بہتر ہے گہر سے بہتر ہے گہرا ہے اور آئندہ بھی بہتر ہے آتا ہوا ہے اس وقت اور آئندہ بھی بہتر ہے آتا ہوا کر دے بھرائی جس میر سے لئے برکت و سے اور آئید ویس میر سے لئے برکت و سے اور آئید ویس میر سے لئے برکت و سے اور آئید ویس میر سے لئے برکت و سے اور آئید ویس میر سے لئے برکت و سے اور آئید ویس میر سے لئے برکت و سے اور آئید ویس میر سے لئے برکت و سے دور کرد سے اور میر سے لئے بھلائی مقدر کرد جا اور میر سے لئے بھلائی مقدر کرد جا در میر سے لئے بھلائی مقدر کرد

دعا کے بعدا پی حاجت کانام لے یالفظ ہذا الا مدر کہتے وقت اپنی حاجت کو میں یا در کھے بہتر ہے کہ استخارہ سمات بار کرے کیونکہ صدیث شریف میں ہے نبی اکرم عجا نے حضرت انس سے فرمایا اے انس اجب تو کسی کام کاارادہ کرے تو اپنے رب سے اسکے متع سمات باراستخارہ کر بھرد کھے تیرے دل میں کیا گزراجینگ خیرای میں ہے۔

بعض مشائخ عظام ہے منقول ہے کہ دعائے ندکورہ پڑھ کریاک معاف بستر پر باا تبدی طرف مند کر کے سور ہے اگر خواب میں سفیدی یا سبزی نظر آئے تو بیام بہتر ہے اور سابی یا سرخی نظر آئے تو وہ کام احجمانہیں۔اس سے بیجے۔

ال نصاد حاجت : حغرت مذیفه قرماتے بیں بی اکرم علیقے کو جب کوئی مشکل اور کام بیش آیا تو نماز پڑھتے تھے۔(ابوداؤد)

نماز حاجت کی دورکھت پڑھیں یا چار رکھت پڑھیں۔اگر چار رکھت پڑھیں تو صد: شریف میں ہے کہ بہلی رکھت میں سورۂ فاتحداور تمین بارآ تنیہ الکری پڑھیں اور باتی تمین رکھتو marfat.com

مُن مورفاتُ كَ بعد قل هو الله اور قل أعوذ برب الفلق اورد قلِ أعوذ برب النا س ایک بار پڑھیں۔ نماز کے بعد فرکورہ وعائیں پڑھیں تو بیر جار رکھتیں ایس میں کو یاشب قدر میں جار رکعتیں پڑھیں۔مشائع عظام فرماتے ہیں کہ ہم نے بینماز پڑھی اور تمام حاجتیں اللہ تعالی نے بوری قرما نیں۔

حضرت عبدالله افي اوفي فرمات بين بي اكرم علي في ارشاد فرمايا جس مخض كوكوكي حاجت الله تعالى ہے ہو ياكس انسان ہے تو وہ اچھی طرح وضوكرے اور پھر دوركعت نماز يڑھكر الله تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی اکرم علیہ پر درود شرنیف پڑھے پھریہ دعا پڑھے۔

تبيس كوئي معبود سوائ اللدك جوطيم وكريم ب یاک ہے اللہ وہ مالک ہے عرش عظم کا۔اور سب تعریف الله درب العالمین کے لیے ہے اللی ا مل جھے سے تیری رحمت کے اسباب مانکتا ہوں اور تیری مجشش کے ذرائع مانگتا ہوں اور ہرنیکی ي نغيمت اور ۾ گنا ه ي سائمتي مانگتا ہوں البي میرے ہرگناہ کو بخش دیا اور میرے ہرم کو دور کر دے اور میری ہر حاجت کو جو تیری رضا کے موافق ہو بورا کردے اس سب سے زیادہ مهرمان الله (ترقدي)

لْإَلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيتُ مُ الْحَكِرِيثُ مُ سُبِعَانَ اللَّهِ دَيِبَ الْعَنْ شِي الْعَلِيْدِ وَالْحَمُدُولِلْهِ وَبِ الْعَاكِمِينَ - اَسْتَكُلُكَ مرجات كالممتلك وكالأكام مغيرتك وَالْغَيْنِيُمُةُ مِنْ كُلِّ بِيِّلَوُالسَّسَكَ مَكَ مِنْ كُلِّ إِنَّهِ لَا تَدَى كُلُنَا ذَسُبُ إِلَّهُ غَفَرْتُهُ وَلَاهَمُ مَا إِلَّا فَنَجْتَتُهُ وَلَا حَاجَةً جِي لَكَ رِحْكَا الْأَقْضَيْتُ عَا كِالْحَدُ الرَّاحِمِينَ و

حضرت عنمان بن صنیف سے روایت ہے کہ ایک ناجینا نبی اکرم علیہ کی خدمت میں عاضر ہوا در عرض کی حضور علیہ ایسے دعا فرمایا کہ جمعے عافیت (آسمیس) دے آپ نے ارشاد فرمایا آگر تو چاہے تو دعا کر دن اور جا ہے تو صبر کر۔ اور میمبر تیرے لے بہتر ہے اس نے عرض کی حضور! دعافر ما نمیں آپ نے ارشادفر مایا اچھی طرح وضو کراور پھرد ورکعت نماز پڑھ کر بیدعا کر۔ ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱلسَّفَلَكَ وَٱلَّوَسَدَلُ وَ

اليي! من تخصيه سي سوال كرتا مون اور توسل مون اور تیری طرف متوجه ہوتا ہوں تیرے نبی علیہ کے دسیلہ سے جونی رحمت ہیں یارسول اللہ! ہیں پلکارانی زَفِن فِی تحاسب کِی طرف متوجہ 474affat.COM ایٹے دب کی طرف متوجہ

ٱلْوَجُّهُ إِلَيْكَ بِنِيتِكَ مُحَمَّدِنِّيَّ الْرَحْمَةِ كِارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ تُوكَّجَعْتُ

## لِتُعَصَٰى لِى اللَّهُ مَ نَشَوِّعُهُ فِي َـ

ہوتا ہوں تا کہ میری بیہ حاجت پوری ہو ۔الہی حضور کی شفاعت کرمیرے حق میں تبول فر ما۔

عثان بن صنیف فرماتے ہیں اللہ کی تئم اپنی جگہ ہے ابھی اسٹھے بھی نہیں تھے ہم آپس میں باتنمیں ہی کرر ہے تھے کہ وہ تا ہینا ہمارے پاس (بینماز ودی پڑھ کر) آ ہے تو ایسے بینا تھے کو یا بھی اند ھے تھے ہی نہیں۔ (تریزی ابن ماجہ)

۱۱۔ نصافی ما کی جائے اور ہوت اللہ کے حضورات کا اس زوجونے پراللہ کے حضورات کناہ کی معافی ما تی جائے ایوں تو ہر وقت اللہ کے حضورات کا ہوں پر استغفار کرے رہنا اہل تقوی کو شیدہ ہے کیونکہ گزشتہ گناہوں پر اظہار فدامت ہی اصل تو بہ ہے لیکن اگر کی فض سے کوئی ایسا گناہ ہوجائے جس سے انسانی ضمیر انسان کو تو بہ پر مائل کرے تو اس وقت نادم ہوکر کر وضو کر کے اللہ کے حضور حضور حاضر ہوجانا جا ہے اور دور کھت نقل نماز تو بدادا کرنی جا ہے اور آئدہ ول میں ہفتہ ارادہ کر لیدنا جا ہے کہ آئدہ الی برائی نہیں کروں گا تو اللہ خفور الرحیم ہے ۔ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ نماز تو برگزوت مندرجہ قبل حدیث ہے:۔

حضرت علی ہے دوایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے جھے سے حدیث بیان کی اور بو بکر اُنے بی کہا کہ بیں نے دسول اللہ علی ہے سنا فر ماتے سنا تھا کوئی آ دی نہیں جو کوئی گناہ کا کام کر ہے ہی وضوکر ہے پھر نماز پڑھے بھر اللہ تعالی ہے بخشش طلب کرے مگر اللہ تعالی اسے بخشش و بتا ہے۔ پھر بی اُنہ بی اُنہ بی اُنہ بی ایک و بتا ہے۔ پھر بی اُنہ کرنے ہیں یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پڑا اللہ کو یا دکر تے ہیں ہی اپنی جانوں کی بخشش طلب کرتے ہیں یا اُنہ جانوں کی بخشش طلب کرتے ہیں یا در خدی )۔ (تر خدی)

توباکا کیداور طریقہ جوسوفیاء کے ہاں رائے ہوہ یہ ہے کہ جب کوئی طالب صادق کسی شخ کال کے پاس باطنی رہنمائی کے لیے آتا ہے تو وہ سب پہلے اس تو باکا درس دیتا ہے اور تا کید کرتا ہے کہ جاؤ اور پہلے انجھی وضو یا عشل کر کے آؤ جب وہ اپ جسم اور لباس کو پاک صاف کرے کے تاہوں کر نے کا تاہے تو شخ کامل اسے دور کعت نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو اس کی ہمایت کے مطابق جب بندہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر تو بہ کر لیے دور کعت نماز تو بہ پڑھتا ہے تو شخ کامل کی توجہ سابقہ گناہوں کی کامل کی توجہ سے اس شخص پر انوار تو بہ کونزول ہوتا ہے۔ وہ بندہ گر گر اگر اکراپ سابقہ گناہوں کی معانی یا نگا ہے اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی کے انسو بہاتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ اپنی صفت غفور الرحمی کے چش نظر اسے معاف کر دیتا ہے۔ مسابقہ کستا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ اپنی صفت غفور الرحمی کے چش نظر اسے معاف کر دیتا ہے۔

\*\*Marfat.com\*\*

#### ۲۰ امامت

امام رواریا حاکم کوکہا جاتا ہے لیکن ہماعت کے سلسے میں امام اسے کہا جاتا ہے جو نمازیوں کے آگے کمڑا ہو کرنماز پڑھا تا ہے امامت بڑی ڈ مدواری کا کام ہے اس لیے امام بننے کے لیے انسان کواحتیاط سے کام لیٹا چاہئے کیونکہ کی شرق نقص کی بنا پراگرامام کی نماز نہ ہوگی کیونکہ امامت عظیم ترین ویٹی منصب ہے بلکہ نبی نماز نہ ہوگی کیونکہ امامت عظیم ترین ویٹی منصب ہے بلکہ نبی کر یہ منطق کی جائیں گامتام ہے اس لیے امام بننے یا کسی کونتنب کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیٹا چاہے۔

# ا ماحيث: المت كمتعلق صور ميات كارشادات مندوجه ويلين

ا۔ حدیث دعرت ابوسعید خدری عندے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا" ''امامت کرانے کا زیادہ حقداروہ ہے جوزیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو لینی قرآن کاعلم زیادہ رکھتا ہو۔'' (مسلم شریف)

ا۔ حصیت: حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا' "کرتم میں سے اجتمے لوگ ا ڈان کہیں اور قرآن کا زیاد وعلم رکھنے والے امامت کروائیں۔" (ابوداؤ دشریف)

المحدیث بعض ابو جریرہ سے دوایت ہے کہ ٹی اکرم علیہ فرماتے ہیں۔ کہ جب کوئی نماز پڑھائے فرماتے ہیں۔ کہ جب کوئی نماز پڑھائے تو دہ نماز میں تخفیف کرے بیٹی بہت کہی نہ کرے کیونکہ ( پیچیے کوئی نماز کوئی کمزور اور کوئی بوڑھا ہوتا ہے ) جب اپنی پڑھے تو جتنا جائے نماز کمی پڑھے۔ (بخاری شریف)

ا - حدیث: حضرت انس فرائے بیں ایک دن نی اکرم علیہ نے ہمیں نماز پر حالی۔ جب پڑھ بھی تاریخ میں نماز پر حالی۔ جب پڑھ بھی تو ہماری طرف متوجہ ہو کرفر مایا اے الوگوا میں تھا راا مام ہوں۔ رکوع وجوداور قیام ادر نمازے ملام مجیرنے میں جمعہ سے آگے نہ بر حوا کی تکہ میں تم کو آگے اور چھے سے دیکھا ہوں۔ (مسلم شریف)

۵۔ حصیت: حضرت ابو ہریرہ ہے مواہت ہے کہ حضورت ارشادفر مایا کہ جوآ دی امام سے پہلے سرانھا تا ہے کیاوہ اس سے پہلے سرانھا تا ہے کیاوہ اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالی اس کا کہ مسلم بنادے (بخاری شریف)

٢- حديث: حضرت ملامة حدوايت بكرني اكرم علي قر ماتے بيں قيامت كي ايك نشانی بیہ ہے کہ سجد دل والے امامت ایک دوسرے پرڈالیں کے اور کسی کوامام نہیں یا کیں کے جوان كونماز ير حائے يعنى كوئى امامت كے قابل نبيس ملے كا\_(مندامام احرابن ماجه)

٥- حديث: حضرت عبدالله بن عرب روايت ب كه بن اكرم عليه في فرمايا ي كه تين آ دميوں كى نماز سر يے أيك بالشت بھى او يرنبين جاتى لينى تبول نبيں ہوتى ايك و وضح جو لوگوں کی امامت کرے اور لوگ اس کؤ ہرا جائے ہوں اور وہ عورت جواس حالت میں رات تر ارے کا اس کا خاونداس پر ناراض ہوادر تبسرے وہ مسلمان بھائی جوایک دوسرے ہے سن دنیاوی وجہ ہے دوراور ناراض ہول۔ (ابن ماجہ)

۲۔ بشوعی مسائل: امات کے متعلق شری مسائل مندرجہ ذیل ہیں:-

١ ـ مسئله : امام ك لي جوشرطيس ضروري بين:

ا\_مسلمان ۲\_مردبونا س\_بالغهونا

٣ عقل مند جوتا ٥ قرات مسنونه كاجاننا ٢ \_أورمعذور نه بو

جس کے اندر میہ چیوشرطیں یا کی جائیں وہ امامت کرسکتا ہے ورنے بیں نا بالغ ' بالغوں کا امام نہیں ہوسکتا' نہ فرض ہیں نہ نفل وتر اوت میں۔ ہاں مجھدار نا بالغ ۔ بالغوں کی امامت کرسکتا ہے ۲\_ مسئله :سب سے زیادہ امامت کے لاکن وہ مخص ہے جوظہارت اور نماز کے صحت وفساد كے مسائل واحكام كومب سے زياوہ جانتا ہو تقى ہو قرات مسنوند يعنى سنت كے مطابق قرآن براهنا جاناً ہواور بچے بر معتا ہولینی حروف مخارج سے ادا کراسکتا ہو بدعقیدہ اور بدند ہب نہ ہو۔اس کے بعد وہ مخص امامت کا حقد ارہے جوعلم تبحرید قرآن پڑھنے کاعلم زیادہ رکھتا ہو۔اور قرآن یاک اس کے مطابق پڑھتا ہو۔اگر ایسے کئی آ دمی ملتے ہوں تو صاحب ورع لیعنی مشہت جیزوں سے بر بیز کرتے والا امامت کرائے اگر اس میں برابر ہوں تو زیادہ عمر والا پھراجھے اخلاق والاستحق امامت كرائ اكراس من برابر جون تو زياده عمر والا ، پھر الجھے اخلاق والا مستحق امامت ہے۔اگراس میں بھی کئی افراد برابر ہوں تو پھر زیادہ و جاہت والا لیعنی تہجد گزار' بھرزیاد وخوبصورت 'پھرحسب ونسب والا' پھرزیادہ مالداراورع ت والا' پھرصاف ستحرے لباس والا امامت كاحفترار بسالغرض اليي حالت مين جس كوشرى ترجيح حاصل بهووه امامت کے لائق ہے یا جس کولوگ پیند کریں۔

٣\_ مستله بمعين المام بى المحت كاحقداد باكر جدها شرين بس كوتى اس ين زياد وعلم والا اورقرآن اجها يزعن والا موربشر لليكدوه امام جامع شرائط امامت موامام كوجاية كد مقتذبول كى رعابت كرے اور قدرمسنون سے زیادہ لمی قرات ندكرے كيونكه ايما كرنا مكروه اور خلاف سنت ہے جورکوع و جودئیں کرسکتا اس کے چھے رکوع و محود برقادر آ دمی کی نمازند موكى ـ بال بيش كرركوع وجود كرنے والے كے يكيے كمرزے موكر يدھنے والے كى تماز مو جائے کی فرض تماز لفل پڑھنے والے کے چیچے کھڑے ہواور ایک فرض کی دوسرے فرض یز ہے واے کے میجھے نہیں ہوسکتی مثلاً علم کے فرض عصر پڑھنے والے کے میچھے یا کل کی ظہر آج كى ظهر پر من والے كے يتھے نيس موسكتى بال اگر دولوں كى أيك وقت كى نماز تعنا موسى ہے تو ایک دوسرے کے پیچے پڑھ سکتا ہے وضود الا تیم والے ادر یاؤں وحوتے والاموز ویر مسح كرنے والے اور وضو كے اعضاء ومونے والائي مرسم كرنے والے كى افتدار بيس تماز یر دسکا ہے ہوئی کمڑا ہوکر تماز پڑھنے والا بیٹ کر تماز پڑھنے والے اور کمرد مے تھے مجى نماز يرد سكتاب أكرجداك كاكب مدردكوع كوي بنيا بولكل يرجي والافرض يرجي وال كى افتداريس تمازير وسكما بمعدورا وى يعن جس كاوضوندرية ابوده طامراوروضووا\_لى امامت فبين كرسكنا\_

۵ ـ مصطلع : دوبدغهب جس كي بدغه جي كفر تك يجي موجيد رافضي اورمديق اكبري خلافت ادرمحا بيت كاانكار كرنے والا كيا صديق اكبراورعمر قاروق كى شان ميں تيما كہنے والا قدرى جبى مشهد اور قرآن بإك كوكلوق مائة والا انبياء كرام كالممتاخ اورشفاعت انبياء يا دیدارخداداندی اورعذاب قبریا کرانا کاتبین کاانکار کرنے والے کے بیجیے نماز نبیس ہوسکتی اور جس بدند بہب کی بدند ہی کفرنگ چیتی ہوجیے تفضیلید وغیرہ اس کے پیچیے نماز سمروہ تحریبی ہے مینی دا جب الا دعادہ ہے اس طرح کھلا فاس مینی شرائی زانی سودخور جواری اور چیغل کور وغیرہ جوکبیرہ مناہ کاار تکاب کرتے ہیںان کوامام بنانا بھی سخت گنا و ہےاوران کے پیجھے نماز پر صنا مکروہ تحرمی واجب الاعادہ ہے یعنی اس نماز کا دوبارہ پڑ صناوا جب ہے۔

۵۔ مستله :امام کوچائے کی صف بندی کروائے اور مقس سیدی کرنے کی تاکید کرے کونکہ یا امام کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ جماعت کھڑی ہونے ہے تبل مقتدیوں کو صف بندی پرنظر ڈالے اگر مقول کی ہے کو کیا جا خال انظر آ ہے ہورا کرنے کے لیے

مقتدیوں کوتا کیدکرے اگر کوئی بچہ بہلی صف میں کھڑا ہوتو اسے سب سے بچھی صف میں کھڑا ہوتو اسے سب سے بچھی صف میں کھڑا ہونے کے لیے کہے جب صفیں بہت زیادہ ہوں لامحالہ امام ایک نظر میں بہت بزے مجمع کی صف بندی بکدم درست نہیں کرواسکتا 'تو مقتدیوں کو بذات خود ہی جائے گی جرعت کے سف بندی بکدم درست نہیں کرواسکتا 'تو مقتدیوں کو بذات خود ہی جائے گی جرعت کے سے کھڑے ہوتے ہی خود بخوصفیں درست کرلیں۔

۲۔ مسئلہ :جماعت کے دوارن امام کے بلیے ضروری ہے کہ بیروں کمزوروں اور بوڑھوں کا خیال رکھے کیونکہ جب کوئی امام نماز پڑھائے تو اے چ ہے کہ ہلکی پھلکی جماعت کروائے اس لیے کہ منفقہ بول میں مریض بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے ہیں کروائے اس لیے کے منفقہ بول میں مریض بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے ہیں کہ خاصت کی دوح ہی قائم ندر ہے۔

ے۔ مسسئلہ: رسول اکرم علیہ مقد ہول کی صورت حال کو مدنظر رکھتے ہوئے حدور جدرحم اور شفقت فرمائے ہوئے اگر نماز کے دوران کس بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو اتنا مخضر کردیے تاکہ اگر بچے کی مال جماعت میں شریک ہوتوا سے نکلیف نہ ہو۔

۸۔ مسئلہ :امام جب محسوں کر کے نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ اس کی آواز مقدیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ اس کی آواز مقدیوں کہ مقدیوں کو مکبر مقرر مقدیوں کا کہ بیت کہ چند آدمیوں کو مکبر مقرر کردے تاکہ جب وہ امام کی تجبیر سیں تو تجبیر کہیں اور ان کی آواز پر مقدی آسانی سے رکوع سجوداور صفوں کو درست کرلیں۔

9۔ مسئلہ : جماعت پڑھاتے ہوئے امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقدیوں کی ضرورت اورمعذور ہوں کو مذفعر ہوں کہ ضرورت اورمعذور ہوں کو مذفظر رکھے قرات ورمیانے درج کی کرے اگر محسول کرے کہ اس کی قرات سے کسی ہوڑ ہوئی آواسے جا ہے کہ قرات مخفر کرے رکوع و سجود بھی لیے نہ آرے کیونکہ رسول اکرم علیقے نے نماز ملکی پڑھانے کا تھم دیا ہے۔

#### ۲۱\_جماعت

جم عت کے معنی گروہ کے ہیں لیکن اصطلاحاً نظریہ اسلام پر اکتھے ہونے والے: جماعت کہلاتے ہیں اور ل کرتماز پڑھنے کو جماعت کہا جاتا ہے۔اسلام میں اس کی بہت اہمیت اور نصنیلت ہے۔

احادیث: بماعت کے نشائل کے بارے میں مادیث میں اور میں اور میں۔ marfat.com ا۔ حدیث : حفرت عبداللہ بن عمر سے دواہت ہے کہ نبی اکرم علی اسے استان اور ماتے ہیں اور معلقہ ارشاد فرماتے بیل باجماعت نماز تبانماز پڑھنے ہے۔ (مسلم شریف)
۲۔ حدیث : حفرت عثمان ہے دواہت ہے کہ درول میں نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کال وضوکیا بھر نماز فرض کے لیے (مسجد کی طرف) چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی اس کے گاو وہ کی ماتھ نماز پڑھی اس کے گاو وہ کی ماتھ نماز پڑھی اس کے گاو بھی کے۔ (نمائی)

"- حدیث : حفرت ابو ہر بر ہ سے دوایت ہے کہ حضور خود فریاتے ہیں کہ جوشف انہی طرح وضور کے دفر ماتے ہیں کہ جوشف انہی طرح وضور کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے سبجہ کو جائے اور پھرو ولوگوں کو صالت طرح وضور کے جماعت کے دو نماز پڑھ بھے والوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ بھے والوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ بھے والوں کی بناز تو اب دیکا اوران کے تو اب ہے کچھ کم نہ ہوگا۔ (ابوداؤ دُنیائی)

المستعیت: حضور نی اکرم علی نے ارشاد قرمایا کہ فورت کا تھرکے برآ مدہ میں قماز پر صنامجن میں قماز پڑھنے ہے بہتر ہے اور کو توری کے اندر قماز پڑھنا برآ مدہ میں قماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔ (ابوداؤد)

۵-حدیث: حضرت انس سے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ نے ارشادفر مایا کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے جا اسلام علیہ کے اسلام علیہ کے اللہ کی رضا کے لیے جالیس دن متواتر نماز یا جماعت پڑھے اور تجمیراؤلی پائے اس کے لیے دوآ زادیاں لکھ دی جائیں گی۔ایک آزادی دوزخ کی آئی ہے ہے اور دوسری نفاق ہے (ترقدی)

۲۔ حدیث :رمول اکرم علی کے ارشاد قرمایا کہ بیر (نماز جماعت سے بیچے رہ جانے والا) جانتا کہ جماعت سے بیچے رہ جانے والا) جانتا کہ جماعت کے لیے محد جمل اس جانے والے کوکیا تو اب ملتا ہے تو وہ پیٹ کے بل کھنتا ہوا حاضر ہوجاتا۔ (طبر انی)

ک۔ حدیث : حضرت عثمان سے دوایت ہے کہ درسول اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی کو یا اس نے آوگی دات تک قیام کیا اور جس نے جمر کی نماز با جماعت پڑھی کو یا اس نے آوگی دات تک قیام کیا اور جس نے جمر کی نماز با جماعت پڑھی کو یا اس نے پوری دات قیام کیا لیمن دات جمرعبات کی۔ (مسلم شریف) ۸۔ حدیث : حضرت ابوموی اشعری ہے دوایت ہے کہ دسول اکرم علیہ نے نے فرمایا کہ دو
آدی اور دو سے زیادہ جماعت سے لیمن دوآ دی گئی ہے اور ایس از پڑھیس (ابن ماجہ) ۹۔ حدیث: حضرت الوسعید خدری فرماتے ہیں کدایک صاحب سمجد میں آئے اوراس وقت نی اکرم علی ہے کہ نی جواس پر صدقہ کرے بینی وقت نی اکرم علی ہے نماز پڑھ کے تھے۔آپ نے فرمایا ہے کوئی جواس پر صدقہ کرے بینی اس کے ساتھ پڑھے تا کہ اے جماعت کا تواب ل جائے تو سحانی (ابو بکر صدیق) نے ان کی ساتھ نماز پڑھی۔ (ابوداؤ دُتر فری)

•ا۔ حدیث : حضرت ابوہریرہ ہے دوایت ہے کہ بی اکرم علیہ نے ارشادفر مایا کہ اگر لوگ یہ جانتے کہ افران اور صف اول میں کیا تو اب ہے تو پھر قرعدہ الے نہ بنی اوراس پر قرع اندازی کرتے۔ (مسلم شریف)

اا ۔ ۔ دیون : حضرت افی امار تے روایت ہے کہ حضور متلاقی فرماتے ہیں کہ القد تعالیٰ اور
اس کے فریا اللہ اور اس کے فریا یا لیہ اور اس کے فریا ہے ہیں۔ لوگوں نے مرض کی اور دوسری معف پر؟

لو آپ نے فرما یا اللہ اور اس کے فریا یا دوسری پر بھی دردد پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے مرض کی دوسری پر؟ تو تیسری بار حضور علیہ نے فرما یا دوسری پر بھی دردد پڑھتے ہیں اور فرما یا صفوں کو برابر کہ واور کندھوں کو برابر رکھواور اپنے ہمائیوں کے ہاتھوں ہیں ٹرم ہوجا دُ اور کشادگیوں کو بند کرو کیونکہ شیطان بھیٹر ہے کے بچ کی اطرح تھا دے درمیان داخل ہوجا تا ہے۔ (طبرانی)

۲ا۔ ۔ دیون یہ اس کی مرسول اکرم میلائے کا ارشاد ہے کہتم ہیں جو تھا نہ ہیں وہ ( پہلی صف ہیں ) میرے قریب کوڑے دیکارے بچے ہوتے دہیں گرا سے کہا مدت کے اور سام شریف )

۳ا۔ ۔ دیون یہ بھور میلائے نے فرما یا اور بازاروں کی چیخ دیکارے بچے ہوتے دہیں گرا سے کہا دیون کی مردوں کی میں مقول ہے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے کم کہا اور مورد کی اور کہتر پہلی صف ہے اور سب سے کم کہتر پہلی صف ہے اور سب سے کم کہا اور کوروں کی سب مقول ہے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے کم کہا در مورد کی سب مقول ہے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے کم کہا کہ اور دورکہ کہا کہ اور کہتر پہلی صف ہے اور سب سے کم کہا کہ دورکہ کہا کہ اور کہتر پہلی صف ہے اور سب سے کہ کہا کہ اور کہتر پہلی صف ہے اور سب سے کہ کہا کہ اور کہتر پہلی صف ہے اور سب سے کہا کہ اور کہتر پہلی صف ہے دور سب سے کہا کہ دورکہ کہا کہ اس میں بھر کہی اور کہتر پہلی صف ہے دور سب سے کہا کہ دورکہ کہا کہ دورکہ کہتر پہلی صف ہے دورکہ کہا کہا کہ دورکہ کہتر پہلی صف ہے دورکہ کہتر پہلی صف کے دورکہ کہتر پہلی صف ہے دورکہ کہتر پہلی صف کے دورکہ کہتر پولی کے دورکہ کہتر پہلی صف کے دورکہ کہتر پولی کے دورکہ کورک کے دورکہ کے دورکہ کے دورکہ کے دورکہ کے دورکہ کے دورکہ کورک کے دو

۱۱- عدیت : نعمان بن بشر قرماتے بیل که بی اکرم علی به بماری مفیل تیری طرح سیدهی کرتے کی آپ نے خیال فرمایا کہ ہم سمجھ کئے بیں ۔ پھر ایک ون حضور علیہ تشریف لائے اور (شعملی یہ) کو رہے ہو گئے اور تکبیر کہنے ہی گئے تھے کہ آ دمی کا سید صف سے لکلا دیکھا تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو اصفیل برابر کرو۔ ورنداللہ تعالی تھا رے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ (رواہ المسند)

حضور فرماتے ہیں ہماعت میں مغیل سیدمی اور برابر رکھو کیونکہ غیل سیدهی اور برابر رکھنا marfat.com مجى نماز يورى اوركمل كرنے سے ہے۔ ( بخارى شريف

۵ا۔ حدیث : حفرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ بی اکرم علیہ صف کے ایک
کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے اور صف سیدھی کرنے لیے ہمارے کند ھے یا سینے
پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے ٹیڑھے کھڑے شہوا کروور تہمارے دل ٹیڑھے ہوجا کیں گے۔
(ابوداؤد ۔ نسائی)

۱۱۔ حدیث: حضرت جابر بن سمرة سے دوایت ہے کہ دسول اکرم علی نے نے رہایا کہ تم اللہ ایک معلقہ نے فر ایا کہ تم (جماعت میں) اس طرح صف کیوں نہیں با عدمتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں مفیں باندھتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ " افرشتے اپنے رب کے حضور کسی طرح صفیں باندھتے ہیں؟ آپ نے فر مایا وہ پہلی صفیں پوری کرتے اور صف میں ال کر کھڑے ہوئے ۔ یا در صف میں ال کر کھڑے ہوئے ۔ یہ اسلم شریف)

المستعدد : حضرت الس مروایت بی نی اکرم الله ارشادفر ماتے بین کہ بہا صف کو پوراکرو پھراس کو پوراکرو جواس کے بیچے ہا کہ بی بوقو وہ آخری مف بیس کشادگی کو پوراکر کے اللہ تعالی اس کے بیچے ہا کہ بی بوقو وہ آخری مف بیس کشادگی کو پوراکر کے اللہ تعالی اس کے لیے اللہ تعالی اس کے لیے اللہ تعالی اس کے لیے اللہ تعالی اس کے بدلے بین اس کے بدلے ایک گھر بنائے گا ۔ حضور قرماتے بین اس قدم سے زیادہ کی قدم کو جنت بین اس کے بدلے ایک گھر بنائے گا ۔ حضور قرماتے بین اس قدم سے زیادہ کی قدم کو قواب نہیں جواس کے بدلے ایک گھر بنائے گا ۔ حضور قرماتی کو بند کر سے اس کی بخشش ہوجا گی ۔ قواب نہیں جواس کے جلا اور اعمار تا کہ صف بی کشادگی کو بند کر سے اس کی بخشش ہوجا گی ۔ اس کے بدلے کا اللہ تعالی اسے فرمایا کہ جو مخص صف کو ملائے گا اللہ تعالی اسے ملا نے گا۔ اور جوصف کو قر دے گا اللہ تعالی اسے قدر ویکا (نسانی شریف)

ہوکہ کل خدا ہے مسلمان ہونے کی حالت میں طے تو پانچوں نمازوں کے مافظت اور پابندی
کرے جب ان کی اذ ان پڑھی جانے اور اگرتم نے اپنے گھروں میں پڑھ لی جیسے یہ پیچےرہ
ج نے والا اپنے گھر میں پڑھ لیا کرتا ہے تو تم نے اپنے نمی کی سنت جھوڑ دی۔ اور اپنے نمی کی
سنت جھوڑ و کے تو گراہ ہوجائے گے تو جو قدم اٹھا تا ہے ہرقدم کے بد لے اللہ تع لی نکی لکھتا
ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹا و بتا ہے۔ (منتیکو قشریف)

حضرت عبدالله بن عمال سے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ نے فر مایا کہ جس نے اوان سنی اور معلیہ نے فر مایا کہ جس نے اوان سنی اور مسجد میں آئے ہے کوئی عذر مائع نہیں تو اس کی وہ نماز قبول نہیں جواس نے گھر پر برحی ۔ لوگوں عرض کیاعذر کیا ہے فر مایا خوف یا بیاری ۔ (ابوداؤ ڈابن ماجد )

حفزت ابو در ڈے روایت ہے کہ نجی اکرم علیہ نے نفر مایا کہ جس گاؤں یا آبادی میں تین فخص ہوں اور پھر نماز با جماعت قائم نہ کی گئی تو ان پریقینا شیطان مسلط ہو کیا نہذا جماعت (کے ساتھ نماز پڑھنے) کولازم جاتو۔ کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھا تا ہے جور یوڑے دور ہو۔ (ابوداؤڈنسائی)

حضرت عبدالله بن مكتوم في عرض كى يارسول الدينة مين موذى جانور بهت إلى اور مين نا بينا ہوں تو كيا جھے اجازت ہے كہ مين نماز گھر پر پڑھ نول فر مايا ھى على الصلواۃ هى على الفلاح كى آواز شنتے ہوعرض كى بال تو آپ نے فر مايا پر (مسجد مين) حاضر ہوا كروا۔ (ابوداؤد۔ نسائی)

حضرت ابو ہرمی ہے۔ دوایت ہے کہ ٹی اگرم علی کے فرمایا کہ منافقول پر سب سے زیادہ بھاری نمازعشاء و فجر ہے اور اگروہ جائے کہ ان جس کیا آجر و تو اب ہے تو تھے ہوئے (مید جس) آئے۔ بلاشہ بس نے بیاراوہ کیا نماز قائم کرنے کا تھم دول پر کسی کو تھم دول کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور جس اپنے ہمراہ کچھ کو گول کو جن کے پاس نکڑیوں کے گھے ہول لے کر ان کے پاس نکڑیوں کے گھے ہول لے کر ان کے پاس جاؤں جونماز پڑھنے کے لیے مجد جس حاضرتیں ہوتے اور ان کوان کو گھروں سمیت آگ نگا کرجلا ددل۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو ہر بر ق ہے روایت ہے کہ نی اکرمؓ نے فرمایا کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے ند ہوتے تو نماز عشاء قائم کرتا اور جوانوں کو تھم دیتا کہ (جو تمازی صفح معجد میں نیس آئے اور

محرول من بینے بیان کے کرول کوجلادی (متدامام احد)

٢- شوعى مسائل: بماعت كمتعلق شرى ماكل مندرجه ذيل بن:

ا مسعقات عقل مند بالغ و آزاد اور تندرست مردیر جماعت کے ماتحد نمازیز صناواجب ہے بلا عذرایک وقت کی بھی نماز چھوڑنے والا گنبگاراور مشقق سزادی جائے ۔اگریز دسیوں نے ایسے تارک ِنماز وجماعت کے بارے میں خاموثی اعتبار کی تو وہ بھی گنبگار ہوں گے۔

ا مسطنا : جعداور دونوں عیدوں میں جماعت شرط ہے اور تراوت کی جماعت سنت کفامیہ ہے کہ سب محلّہ والوں نے اگر تراوس کی جماعت جموزی دی تو سب گنبگار ہوں مے۔
اگر مجموعت جماعت قائم کر لی تو دوسروں کے ذمہ ہے جماعت سماقط ہوگئی۔ رمضان شریف میں وتر کی جماعت سنت ہے اور جا ند گہن میں ہیں۔
میں وتر کی جماعت بطور تدائی کروہ ہے تمن میں جماعت سنت ہے اور جا ند گہن میں ہیں۔
نظوں میں جماعت بطور تدائی کروہ ہے تمن سے زیادہ مقتدی ہوں تو اس کو تدائی کہتے ہیں (فالدی عالمیری)

"- معسنله: محلّه کی مجد کی میں جس کے لیے امام مقرر ہے امام محلّہ نے اذان وا قامت کے ساتھ حسب دستورنماز پڑھ کی ہوتو پہلی جماعت کی طرح دوسری جماعت اذان وا قامت کے ساتھ قائم کرنا مکروہ ہے ہاں محراب ہے ہث کر بلا اذان دوسری جماعت کرنا جائز ہے۔ اور دوستار)

۳۔ مسعنله: عورتوں کو دن رات کی کمی مجمازیس جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا جائز نہیں۔ اس طرح جمعد اور عید بین کی نماز بھی ان کو جانا جائز نہیں خواہ و و جوان ہوں یا بوٹ میاں گھر میں اگر صرف عورتیں ہی جول تو اس میں مردکوان کی امامت جائز نہیں۔ ہاں اگر ان محروق ان میں اس کی نہیں مول یا بیوگی ہو یا دہاں کوئی مرد بھی ہوت پھر ان کی امامت حائز ہے (در مختار)

۵۔ مسئلہ اکیا مقتری مرداگر چاڑکائی ہوا مام کے برابر دائنی طرف اس طرح کھڑا ہوکداس کے بادر دائنی طرف اس طرح کھڑا ہوکداس کے بادک کا گذا ہوئے ہو۔ دو مقتری ہوں تو امام کے بیچھے مف میں کھڑے ہوں ایک مرداور دوسر الزکا ہوئو مجربی وہ دونوں صف میں بیچھے کھڑے ہوں ایک مودوں امام کے بیچھے صف میں کھڑی دو دونوں صف میں بیچھے کھڑے ہوں تورت ایک ہویا زیادہ ہوں امام کے بیچھے صف میں کھڑی ہوں دونوں صف میں بیچھے کھڑے ہوں تورت ایک ہوگا تا ایک امام کے بیچھے صف میں کھڑی ہوں دونوں مقتری ہوں ایک مراح کا کا ایک مراح کا کا ایک مراح کا کا کا ایک کا کا ایک کا کا ایک کھڑا ہواور

عورت پیچے صف میں کھڑی ہو۔ ایک شخص امام کے برابر کھڑاتھا بھرا کی۔ اور آگیا تو ام آگی بڑھ جائے یا آنے والا اس کو کھنچے لے دونوں طرح جائز ہے گرا، میا مقندی حکم شرع کو بج لانے کی نیت سے ایسا کریں۔ اگر آنے والے کا کہنا مانے کی نیت سے ام آگی بڑھا۔ مقندی پیچھے ہٹا تو نمازٹوٹ جائے گی۔ (بہارشر بعیت)

۲۔ مسطقه: بہاعت میں صف بندی اس طرح ہونی چاہئے کہ بہلے مردوں کی صف ہو پیدا کر اکیلا ہوتو ہا میں طرف مردوں کی صف میں پولید اگر اکیلا ہوتو ہا میں طرف مردوں کی صف میں ہو پیدا کر اکیلا ہوتو ہا میں طرف مردوں کی صف میں ش مل ہوجائے میں کشادگی ہرگز نہ صف میں ش مل ہوجائے میں کشادگی ہرگز نہ کر اہونا خالف سنت ہے نیز امام کا ستونوں کے درمیان کھڑا ہونا جی مکروہ ہم مردوں کی سب سے افضل پہلی صف ہے بچر دومری اس کے بعد تیسری افضل ہے علی بذا القیاس مفتدی کوامام کے قریب کھڑا ہونا ہی مکروہ ہے مردوں کی مسب سے افضل پہلی صف ہے بچر دومری اس کے بعد تیسری افضل ہے علی بذا القیاس مفتدی کوامام کے قریب کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے جورتوں کی سب سے افضل آخر ہے۔

۸۔ مسطقہ نہیں جگہ ہواور بچھلی مجرگئی ہوتو اس کو چیر کر جانا جا ہے اوراس خالی جگہ جس کھڑا ہونا کو جانے کی مصن میں کشر دی کھی کراس پر کردے اس کی جانس کو دیسری منزل پر افتد ار جانس ہو جائے گی مسجد کے محن جس جگر ہوتے ہوئے گیرای دغیرہ دوسری منزل پر افتد ار کرنا کردہ ہاں طرح صف بیں جگر ہوتے ہوئے گیرای دغیرہ دوسری منزل پر افتد ار کرنا کردہ ہے اس طرح صف بیں جگر ہوتے ہوئے گیری دی تا ہونا ہونا ہے کہ مسجد کے جس کی دوسری منزل پر افتد ار کرنا کردہ ہے اس طرح صف بیں جگر ہوتے ہوئے صف کے بینچے کھڑ ابونا ہی منزل پر افتد ار

## سـ مسائل اقتداء: مقترى كى چارسى يى:

۔مدرک ۲۔مسبوق ۴۔لاحق سم۔مسبوق لاحق

ا۔ مدرک اس مقندی کو کہتے ہیں جس نے اول ہے آخر تک امام کے ساتھ پڑھی ہو۔ ۳ \_ مسبوق اس مقندی کو کہتے ہیں جوامام کے ایک دور کعت پڑھنے کے بعد شامل ہواادر آخر تک رہا ہو۔

س اور لاحق مقندی اس مقندی کو کہتے ہیں جس نے امام کے ساتھ پہلی رکعت میں افتداء کی اللہ میں افتداء کی اللہ میں اس کے ساتھ پہلی رکعت میں افتداء کی ساری یا بعض رکعتیں چھوٹ گئیں۔
سکین بعد میں اس کی ساری یا بعض رکعتیں چھوٹ گئیں۔
سکین بعد میں اس کی ساری یا بعض رکعتیں چھوٹ گئیں۔
سکین بعد میں اس کی ساری یا بعض رکعتیں چھوٹ گئیں۔
سکین بعد میں اس کی سازی یا مقدل کو کہتے ہیں جس نے امام کے ساتھ پہلی رکعت میں افتداء کی

سم۔اورمسبوق لاحق اس کو کہتے ہیں جوامام کے ایک دور کھتیں پڑھنے کے بعد شامل ہواور بعد میں لاحق ہو کیا۔

مسبوق مقتری جوکہ ایک دور کھت کے بعد جماعت کے ماتھ شامل ہوا ہے وہ اہام کے بائد جماعت کے ماتھ شامل ہوا ہے وہ اہام کے بائد میں طرف سلام پھیرنے کے بعد باتی تماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو۔ تاکہ اگر اہام نے سجدہ مہوکر تا ہوتو وہ بھی کر سکے۔ اگر ایسے مقتری نے بھول کرا ہام سکے ساتھ سلام پھیرد یا تو نماز فاسدنہ ہوگی۔ فررا اٹھ کر باتی نماز اداکرے۔

باغ چزیں الی بیں کہ اگر امام چھوڈ وے تو مقتدی بھی نہ کرے اور امام کی متابعت کرے (۱) عیدین کی تنجیرل(۲) پہلا تعدہ (۳) سجدہ سہو (۳) سجدہ تلاوت اور (۵) دعا ہ تنوت۔

چار چیزی ایسی بین کداگرامام ان کوادا کر ہے تو مقدی ان کوادا کرنے میں امام کی چیروی شرک ہے اول عیدی تجبیریں کہنا وہ میں ذیاد ہی کہ بیاری شرک ہے۔ اول عیدی تجبیروں میں ذیاد تی کرنا وہم جنازہ کی چار اور جانا ۔اس صورت میں اگرامام آشری تعدہ ادا کرنے کے بعد پانچ میں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو مقتدی صورت میں اگرامام آشری تعدہ ادا کرنے کے بعد پانچ میں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو مقتدی امام کی چیروی شکریں بلکہ بیٹے رہیں اور دیکھیں کدا گروائیں آجائے تو اس کے ساتھ ہجدہ ہم و کریں اور سلام چیریں اگرامام نے آشری تعدہ بیس کیا تھا اور پانچ میں رکھت کا سجدہ کرلیا تو امام اور مقتدی سب کی نماز ٹوٹ گی۔

بنار جو مجد تک نہ جاسکا پانی جے کا پاؤل کٹ گیا ہو جس کو فالے گرا ہو بہت ہوڑھا ' جو مجد میں نہ جاسکے اندھا ' خت کجڑ کا زیادہ ہونا ' خت سردی ' بہت اندھرا ' شدید آندھی' مال یا کھانے دغیرہ کی چیز کے ضائع ہونے کا اندیشہونا ' قرش خواہ کا ڈر جبکہ وہ تک دست ہو' کسی خواہ کا ڈر جیٹا ب پاخانہ ریاح بینی ہوا کی شدیدھا جت ہونا ' کھانے کی موجودگی میں جبکہ اس کی خواہش بھی ہونا قالم کاڈر چیٹا ب پاخانہ ریاح بینی ہوا کی شدیدھا جت ہونا ' کھانے کی موجودگی میں جبکہ اس کی خواہش بھی ہونا قالم ہونا کہ کہ اور کو گی اس کی خرکم کری کرنے خواہش بھی ہونا قالم موردوں میں جماعت ترک کرنے میں کو گی گناہ خبیں نہ کورہ تمام عذر والا موجود نہ ہو 'ان تمام صورتوں میں جماعت ترک کرنے میں کوئی گناہ خبیں نہ کورہ تمام عذر ترک جماعت کے عدر ہیں۔

# جماعت کی نمازوں میں ملنے کے نقشے

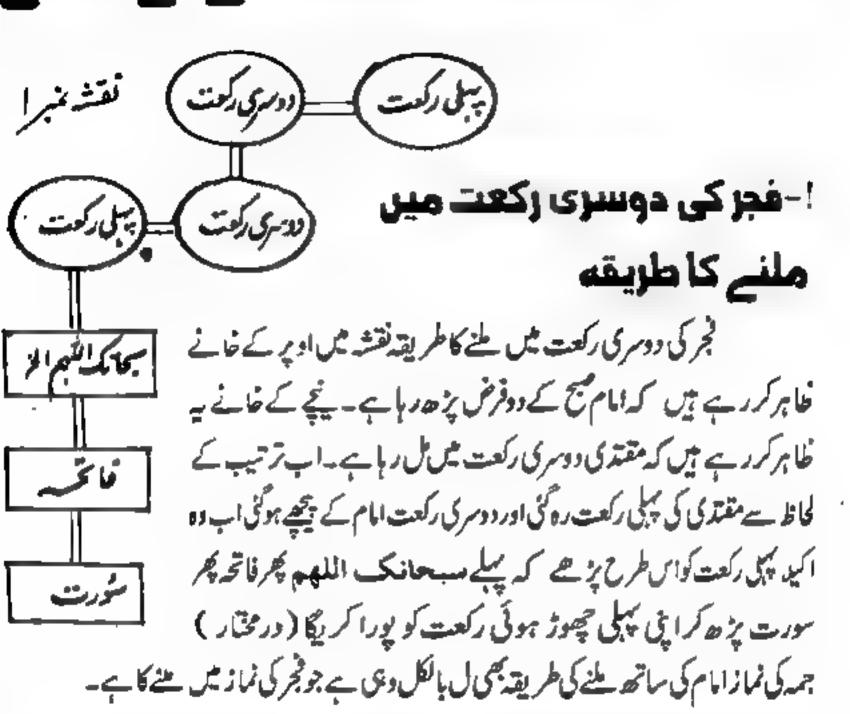

#### ۲۔ظھر'عصر اور عشاکی دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ

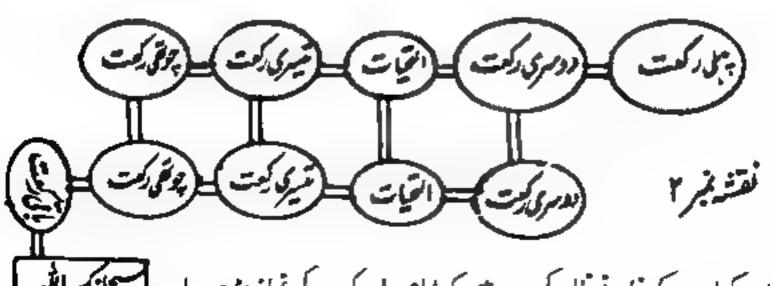

نقشہ کا دیر کے فانے ظاہر کر ہے ہیں کدامام چاردکعت کی تمازیر مار ہا ہے۔ نیچ کے فانے بیظاہر کررہے ہیں کہ مقتدی دوسری دکعت ہیں ل رہا ہے اس نے امام کے پیچھے دوسری تیسری اور چوتی دکعت ترتیب سے برح لی اس کے بہلی رکعت ہائی رہ گئی جے دواب اکیلا کھڑا ہوکر اس

طرح اداکردیگا کہ پہلے اس میں سبحانک اللهم پھر سورت پڑھےگا (درمختار نے ص ۸۲) ۳۔ ظھو عصر اور عشاء کی تیسری رکعت میں ملنے کا طریقہ



مطابق مقندی کی پہلی اور دوسری رکعت نئے گئی اب وہ کھڑا ہوکر پہلے پہلی رکعت اس طرح اوا کرے گا کہ اس میں سبحا تک النہم بجر سورت پڑھے گا بھر رکوع و مجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہوکر معمری رکعت اس طرح اوا کرے گا کہ پہلے اس میں فاتحہ بچر سورت پڑھے گا۔اس طرح اس کی باتی ماندہ پہلی اور دوسری رکعتیں پوری ہوجا کمیں گی۔ ( درمختار۔ج اے س۸۲)

''۔ظھر 'عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت میں ملنے کا طریقہ



يجيلے صفح برخانے ظاہر كرد ہے ہيں كدامام جار دكعت كى تماز يز هار ہا بے نيچے كے خانے ظام رے ہیں کہ مقتدی امام کے چھے چوتی رکعت میں ال رہا ہے۔اب مقتدی نے امام کے ج صرف اپنی چوتھی رکعت اوا کی برتب ہے لحاظ ہے اب اس کی جہی اور دوسری اور تیسری رکع ب تى روگئى۔اب د داين ميلى ركعت كوا**س طرح يز ھے** گا كە يىلےاس مير سبى مك اللبم بھرسورة فا اورسورت يزه كرركوع وجودكر الكا اور قعد على جيدكر التحيات يزهد كا كيونكداس كودو ركعة یوری ہوگئیں۔ اہام کے ساتھ اور ایک اب علیحد ہ۔ پھر دوسری رکعت میں فاتحداور سورت پڑے باتی رہ گئی تیسری رکعت تو چونکہ فرض کی آخری رکعتوں میں صرف فاتحہ بردھی جاتی ہے اس لیے میں صرف فاتحہ بردھ کرتیسری رکعت بوری کر بگا۔اس تر تیب سے اس کی ساری رکعتیس بوری جائيں گی۔اب بيني كرالتحيات درودشريف اوردعا پڑھ كرسلام بھيرديكا۔

# ۵۔مغرب کی دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ :

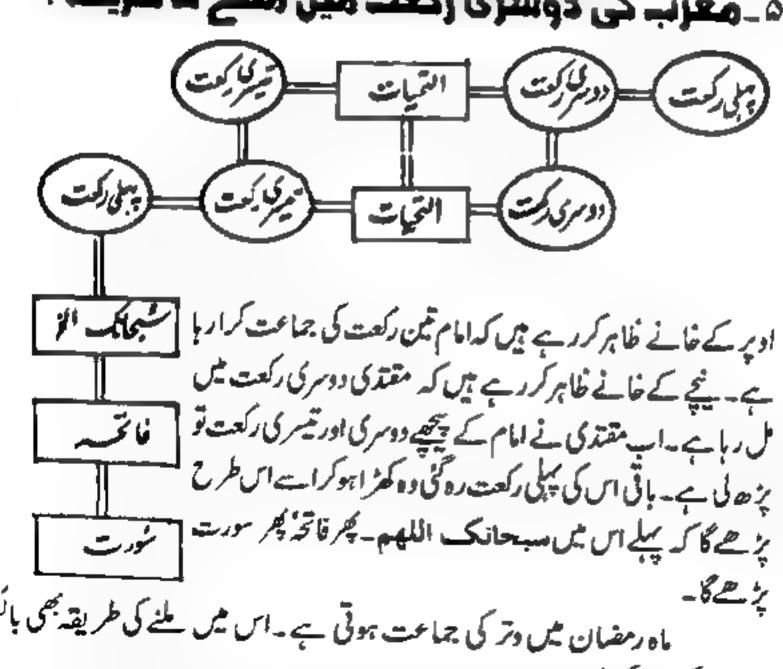

مغرب کی نماز کی طرح ہے۔ ۲۔ مغرب کی تیسری رکعت میں ملنے کا طریقہ :

ں مہن رکعت کی نماز پڑھار ہاہے نیچے کے خانے ظاہر کررہے ہیں کہ مقتدی تیس رکعت میں ال رہا ہے اب مقتری کی تمیسری رکعت توامام کے پیچھے ادا ہوگی پہلی اور دور marfat. Com ركعت باقى ره كن اب يهلى ركعت كمر ابوكراس طره يرشه كاكم يهلي يسبحانك اللهم جرفاتحه کے ساتھ سورت پڑھ کر رکوع اور بجدہ کرے گا۔اب چونک اس کی وور کعتیں بوری ہوگئی ہیں اس

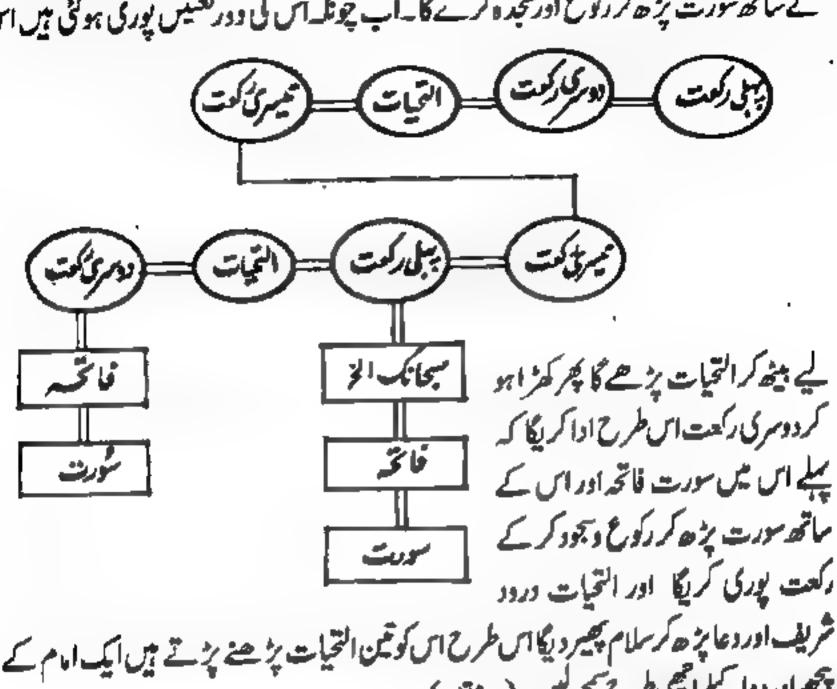

چیچےاوردوا کیلےاچی طرح تجھ لیں\_( درمخار )

# ــعید الفطر اورعید الاضحی کی دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ :



# ۲۲\_احکام مسجد

معجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے اسے اللہ کے ہاں دوسرے مقامات کی نسبت برتری
کا شرف حاصل ہے جو عام جگہوں کو حاصل نہیں کیونکہ مجد کو اللہ کا گھر کہا جا ہے اوراس من سبت
سے اللہ کو مسجد عام جگہوں ہے زیادہ پہند ہے شرعاً مسجد ہے مراد وہ جگہ یا مکان ہے جو نماز
باجماعت کے لیے مقرد کردی جائے۔ اس لیے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں مجد کوم کزیت
اور شعائر اسلام کی حیثیت حاصل ہے۔

اے اللہ کے بندے! تجے معلوم ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصدتو عبادت اللی ہے کہ کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ جی نے انسانوں اور جنوں کوعبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کی بہترین صورت نماز اور ذکر اللی ہے۔ نماز ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے بھرالی عبادت کی بہترین صورت نماز اور ذکر اللی ہے۔ نماز ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے بھرالی عبادت کی انجام دی کے لیے جواللہ کا گھر سب سے پہلا گھر جو گیا وہ ہے خانہ کعبارات کے بارے میں ارشاد باری نعالی ہے کہ '' یقینا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے در بعد بدایت ہے۔ 'اس ہے معلوم ہوا کہ خانہ خدااللہ کی مقبول ترین مساجداللہ مسلمانوں کے لیے ذریعہ بدایت ہے۔ 'اس ہے معلوم ہوا کہ خانہ خدااللہ کی مقبول ترین مساجداللہ کو جو ہے۔ بی تو ایک خانہ خدااللہ کی مقبول ترین مساجداللہ کو جو ہے۔ بی تو ای خانہ خدااللہ کی مقبول ترین مساجداللہ کو جو ہے۔ بی تو ای خانہ کی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔

# ا\_فضائل مسجد

اسلام میں مساجد کو بہت زیادہ عظمت اور احتر ام حاصل ہے کیونکہ مساجد کو بہت اللہ بعنی اللّٰہ کا گھر ہونے کی وجہ ہے السی فضیلت اور برتری حاصل ہے جو دوسرے مقامات کو حاصل نہیں \_مساجد کے فضائل بارے میں میں خو داللّٰہ تقالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فر مایا ہے :

(١) إِنَّمَا لِيَعْمُ وَمَا يَعْمُ وَاللَّهِ مِثَاللَّهِ مِثَاللَهِ مِثَاللَّهِ مِثَاللَّهِ مِثَاللَّهِ وَالْمَالِمَةُ اللَّهِ وَالْمَالِمَةُ وَالْمَالِمَةُ وَالْمُعْرِو وَآقَامَ الصَّلَوَةُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّذُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا لَمُوال

الله کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو الله اور قیامت پرایمان لاتے اور نماز قائم کرتے میں اور زکو قادیتے میں اور اللہ کے سواکس سے مہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ بیالوگ ہمایت والوں میں جیں۔ (پ•ا:التو بہ ۱۸)

(٢) لِيَنِيَّ أَدَمَ خُذُوْ ا زِينَتُكُمْ عِنْدُ
 كُلِّ مَسْجِدٍ كَكُلُوْا وَاشْرَابُوْ ا وَلاَ كَلِي مَسْجِدٍ كَكُلُوْا وَاشْرَابُوْ ا وَلاَ تَشْرِفُوْ ا وَلاَ تَشْرِفُونَ الْمُسْرِقِينَ وَهِيَ الْمُسْرِقِينَ وَمِينَ الْمُسْرِقِينَ وَمِينَ مِينَا وَمِينَ وَمِينَ وَمِينَ وَمِينَ وَمِينَ وَمِينَ وَمِينَ وَمِينَ وَمِينَ وَمِينَا و

(پُ-اعراف: ۲۱) (۱) قُلُ أَمْرَدَ فِي بِالْقِسْطِ وَ آقِيْدُهُوَ وَجُوهُ كُلُمْ عِنْدُكُلِ مَسْجِدٍ وَّادْعُوهُ وَجُوهُ كُلُمْ عِنْدُكُلِ مَسْجِدٍ وَّادْعُوهُ مُغْلِمِينُ لَكُ الدِّيْنَ هُ كُمَا سِدَ آكُدُ تَعُودُ وْنَ (بْ- اعراف: ۲۹) تَعُودُ وْنَ (بْ- اعراف: ۲۹)

اے آدم کی اولاد! اپنی زینت لوجب مسجد میں جاد اور کھاؤ اور پرد! اور صدیت نہ بردھو بیشک حد سے بردھنے دالے اسے پہندیس ۔

(پ۸:۱۱راف۳)

تم فرماؤ میرے دب نے انسان کا تھم دیا ہے اورائے مندسید معے کرو ہر نماز کے وقت اوراس کی مبادت کرو ترے اس کے بندے ہو کر جیسے اس نے تمعارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو مے۔

(پ۸:۱عراف۲۹)

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ مساجد کی تحریم دفعظیم کرنا اہل ایمان کی شیوہ ہے احادیث میں مساجد کے بیٹیارفطنائل بیان ہوئے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

ا۔ مساجد جنت کے باغوں اس سکون راحت سکو گھٹ نے مساجد کو جنت کے باغوں سے کہا ہے کیونکہ جنت کے باغوں سے کہا ہے کیونکہ جنت کے باغوں اس سکون راحت سکو گھٹن ہوگا اور اس راحت کے سبب انسان اللہ تعالیٰ کاشکر گزار ہوگا تو ایسے ہی انسان اگر سے دل سے مساجد میں جا کرنماز پڑھے تو وہ سکون حاصل ہوتا ہے جود دلت میں نہیں۔

ا مساجد بھتوین جگھوں میں سے ایک بماجد بہترین جگہ ہیں کونکہ غلاموں کے لیے بہترین جگہ ہیں کونکہ غلاموں کے لیے بہترین جگہ وی ہوتی ہے جسے مالک پیندکر کے لہذا ہم اپنے مالک کے غلام ہیں اور جمیں بھی مساجد کوا تنا چھا اور بہترین جانتا جا سے جتنا کہ اللہ نے تھم ویا ہے۔ یا در ہے کہ آقا کے نزدیک بہترین جگہ وہ تی تو ہے جہاں اس کا تذکر وہ و لہذا مساجد میں ہروقت اللہ کا تاملیا جاتا ہے اس لیے بہترین جگہوں میں ہے ہیں۔

حضرت ابوامہ ہے روایت ہے کہ ایک یمودی عالم نے نبی کریم علی ہے ہوال کیا کہ کوئی جگہ بہتر ہے۔حضور جواب دینے سے چپ رہے اور اور اپنے دل میں کہا کہ میں چپ رہوں گا ۔ یہاں تک کہ جرائیل آئیں۔آپ علی چپ رہے اور جرائیل علیہ السلام آئے۔حضور نے اُن سے پوچھا انہوں نے کہا جس نے پوچھا کیا ہے اس کو پوچھے والے سے اسلام السلام السلام السلام السلام زیادہ علم میں میں اپنے رب تیارک و تعالی ہے موال کروں گا۔ پھر جبرائیل نے کہا اے محمد علیہ ہے! میں اللہ کے اس قد رنز دیک ہوا کہ آج محک مجھی اتنا نز دیک نہیں ہوا حضور نے کہا کہے جبرائیل؟ کہا میر ہے اور اس کے درمیان متر ہزار نور کے پردے تھے اللہ نے فر مایا ہے بدترین جگہیں بازار میں اور بہترین جگہیں مجدیں ہیں۔ (این حبان عن ابن عمرٌ)

س۔ مساجد اللّه کو بھت محبوب ھیں:رسول اکرم عظیمہ کا ارشاد ہے کہ مکانوں میں جو تخص اللّہ کو ہے کہ مکانوں میں سب سے زیادہ اللّہ کو مجوب مساجد ہیں۔ جیسا کہ بندوں میں جو تخص اللّہ کو رہ دو یا دکرتا ہے وہ اس کا محبوب بندہ بن جاتا ہے وہ سے بی وہ جگہ جس جگہ پراللّٰہ کا بندہ بیٹھ کر اللّٰہ کو یا دکرتا ہے وہ جگہ بھی اللّہ کے نز دیک محبوب بن جاتی ہے مساجد میں چونکہ لوگ اللّٰہ کی عبادت اور ذکر کرتے ہیں اور اس لیے اللّٰہ کو مساجد بہت محبوب ہیں۔

حضرت ابو ہربرہ سے سے کہ دسول اللہ علیہ علیہ نے فر مایا مکانوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کی طرف مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ پڑے مکانوں میں سے اللہ کے نزدیک ہاڑار ہیں۔ (مسلم) نزدیک ہازار ہیں۔ (مسلم)

٣ ۔ مساجد سے لگانو كا اجز : مسجد الكانو اور دلچيں ركھنا ہى القد كے بال ايد متبدل فعل ہے ليكن ان ميں وہ فخص جو ايد متبدل فعل ہے ليكن ان ميں وہ فخص جو مسجد سے زيادہ محبت والفت ركھتا ہواس كا ول ہر وقت مسجد كے كاموں كى طرف ہوتو ايد فخص القد كو بہت اچھا لگنا ہے اور قيامت كروز ايسے فض كواللہ كى خاص قربت حاصل ہوگى اور قربت القد كے مائے كى صورت ميں حاصل ہوگى ۔

حضرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کورسول اکرم عنی نے فرمایہ سات شخص ہیں اللہ تعدلی ان کوایے سامید میں رکھے گا اس دن اس کے سواکسی کا سامید نہ ہوگا:

ا۔ امام عدل كرتے والا۔

۲\_جوان آ دمی که این جوانی الله کی عبادت میں خرج کرے۔

۳۔ دہ مخص کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے جب اس سے نگل جاتا ہے بیباں تک کہ اس کی طرف پھر آوئے۔

س دو خض کر محبت رکھتے ہیں اللہ کے لیے اس پر استھے ہوں اور اس پر جُد ابوتے ہوں ۔

۵۔ایک وہ آدی جو جہائی میں انٹدکویا دکرتا ہے ہیں اس کی آسمیس بہدیر ٹی ہیں۔ ۷۔ایک آدمی کداس کو ایک صاحب حسب و جمال عورت این طرف بلاتی ہے وہ کہتا ہے میں اللہ ہے وہ کہتا ہے میں اللہ ہے ڈرتا ہول۔

ے۔ ایک ووآ دمی جواللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کو چمپاتا ہے یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نیس جانبا کہ دائمیں نے کیا ٹرج کیا ہے۔ (متنق علیہ)

۵۔دور سے مسجد میں آنے کا شواب:والوگ جودور ہے چل کرمجر ش نمازادا کرنے کے لیے آتے ہیں ان کونزد یک والوں سے زیادہ تو اب ملے گا کیونکہ نیجی احرام مجدیں شامل ہے۔

حضرت ایومون اشعری ہے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فر مایا۔ لوگوں میں ازروئے قواب 'بڑا و فض ہے جوان کا دور کا ہے ان روک ہے اور جوشس ازروئے چلنے کے اور جوشس انظار کرتا ہے نماز کا یہاں تک کہاامام کے ساتھ پڑھتا ہے اس کوڑیا دو تواب ہے بہ نسبت اس فض کے جونماز پڑھے اور سور ہے۔ (متفق علیہ)

۱۔مسجد میں جانے سے معمانی جنت کا شرف حاصل عونا :

رسول اکرم علی کارشاد ہے کہ جو تھی دن کے پہلے جھے میں یا پچھلے جھے میں خلوص ول کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لے مہمانی تیار کرتا ہے بینی مسجد میں جانا کو یا میافت خانے میں جانے ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں آنے والوں کواجی عطاسے محروم نہیں کرتا کیونکہ بیاللہ کریم کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے گھر آنے والے محروم رہیں۔

حضرت ابو ہرمیرہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے فرمایا جو محف اول روزیا آخر روز مسجد کی طرف کی اللہ تق کی اس کی مہمائی جنت میں تیار کرتا ہے جب بھی صبح صبح جاتا ہے یا بچھلے پہر۔ (متفق علیہ)



٨\_مسئله: مجدض ان آواب كاخيال ركه:

(۱) جب مجد میں داخل ہوتو سلام کرے بشرطیکہ جولوگ دہاں موجود ہوں ذکر و درس میں مشخول نہ ہوں اور اگر وہاں کو کی نہ ہویا جولوگ دہاں ہوں وہ ذکر و درس میں مشخول ہوں تو یوں کہے المسلام علینا و علیٰ عباد الله المصالحین

(٢)ونت كروه نه بهوتو دوركعت تحسيمة المسجدادا كريء

(۳) ٹریدو فردخت نہ کرے۔

(۴) تنگی کموارمبحد میں نے لے جائے۔

(۵) کی ہوئی چیزمسجد میں ندو مونڈ ہے۔

(٢) ذكر كے سوا آوار بلندنه كر بے۔

(2) دنیا کی باتیں ندکرے۔

(٨) لوگول کی گردنیں نہ بچلا کیے۔

(۹) مجکہ کے متعلق کی ہے جھگڑانہ کرے۔ بلکہ جہاں مجکہ خالی پائے وہاں نماز پڑھ لے اوراس طرح نہ جیٹھے کہ دوسروں کے لیے جگہ میں تنگی ہو۔

(۱۰) کمی نمازی کے آئے ہے نہ گزرے۔

(۱۱)مىجد مى تعوك كى كارياكونى كندى يا مكمناؤنى چيز نه ۋاليا

(۱۲)انگلیاں نہ چنکائے۔

(١٣) سي ست بيول ادر پاكلول هي مجدكو بيائي

(۱۳) ذکرالی کی کثرت کرے۔ (کتب فقہ)

۹- مسئله: کپالهن پیازیامولی کھا کر جب تک مند میں بدیویاتی رہے مسجد میں جانا جائز نہیں۔ یبی تھم ہراس چیز کا ہے جس میں بدیو ہے کہ اس سے مسجد کو بچانا جائے اور اس کو بغیر دور کیے ہوئے مسجد نہ جایا جائے۔

۱۰۔ مستله. مجد کی مغالک کا بھا ہے ہے ہے 10 کا پڑیوں کے کھونسلوں کونو

ینے میں کوئی حرج نہیں۔

اا۔ مسئلہ: اپ گلہ کی مجد میں تماز پڑھنا جامع مجد میں نماز پڑھنے ہے افضل و بہتر ہے اگر چہ اپ گلہ کی مجد میں جماعت شہوتی ہو یا جماعت تھوڑی ہوتی ہو۔ جب دو تین مجدیں برایر ہوں تو اس مجد نماز پڑھیں جس کا امام زیادہ علم تقوی والا ہواگرای میں برابر ہوں تو جو زیادہ قدیم ہو یا قریب ہو۔ ہاں اپنے محلّہ کی مجد کے امام میں اگر کوئی شرقی عیب ہا برعقیدہ ہوجس کی وجہ ہے اس کے چھے نماز منع ہوتو محلّہ کی مجد چھوڑ کر دومری مجد میں جانا جا ہے۔

11۔ مسئلہ: قرض نمازوں کے علاوہ باتی تفلی نمازیں گھر بیں پڑھناسنت اورافضل ہے مسجد کے علاوہ ہر پاک وصاف جگہ نماز پڑھنا جائز ہے ایسی چیز کے سامنے جو ول کواچی مسجد کے علاوہ ہر پاک وصاف جگہ نماز پڑھنا جائز ہے ایسی چیز کے سامنے جو ول کواچی طرف مشغول رکھے نماز پڑھنا مگروہ ہے مشلا زیب وزینت کہو فیرہ اور عام رستے کو اوالئے کی جگہ اللہ مولی جگہ ناز میں خانہ میں خانہ میں جائے ہو گا تھ ہے کہ جگہ اسلامی خانہ کی جگہ اسلامی میں بلاسترہ کے جبکہ آگے سے گزرنے کا اندیشہ ہو اس تمام جگہوں بیس نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

#### dean\_rr

جعہ کے دن نماز جمد فرض مین ہے۔ قیام نماز میں سے خاص اہمیت حاصل ہے اس کی فرضیت کا منکر دائر ہ اسلام سے خارج ہے نماز جمعہ دراصل نماز ظهر کے قائم مقام ہے جو خص بغیر کسی شرعی عذر کے خص سستی اور لا پروائی کی بنا پر جمعہ قائم نہ کرے وہ گنہگار ہے کیونکہ قرآن مجید میں جمعہ پڑھنے کے بارے بیں بختی سے تاکید کی گئے ہے کہ:

لَيَاتُهَا الَّذِيْنَ امْنُقُ الْذَانُوْرِيَ اِلصَّلَوْةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاسْعَفَا إِلَى ذِكْرِ الله وَ ذَرُر اللّبَيْعَ وَذَٰلِكُهُ تَعَيَّرُ لَكُهُ إِلَٰهُ وَ ذَرُر اللّبَيْعَ وَذَٰلِكُهُ تَعَيَّرُ لَكُهُ إِنْ كُنْ تُتَم تَعْلَدُ وَنَ 0

اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن اذ ان دگی جائے (تم کو پکارا جائے) تو نماز کی طرف جلد چلواور خرید وفروخت کوترک کردوئیہ تمہمارے لیے بہتر ہے آگرتم جانتے ہو (منافقون ۹۰)

یعنی اے ایمان دالو! اے وہ لوگوجنموں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اس کے واحد و میکآ ہونے کی تقید این کی جب جمعہ کے دن اذان کے ذرایع تم کونماز کے لیے بلاجائے تو نماز کے بے

جلد چلواورا ذان کے بعد خرید و فروخت بند کروو۔ اگرتم کی جانتے ہوتو کمائی اور تجارت سے نماز تمہارے لیے بہتر ہے۔

# فضائل نماز جمعه

نماز جمعہ کی نضلیت بہت زیادہ ہے بلکہ مونین کے لیے فاص تخفہ ہے نماز جمعہ سے اللہ مونین کے لیے فاص تخفہ ہے نماز جمعہ سے نماز جمعہ نماز کی کو بہت ہے دین اور دنیاوی افوا کہ حاصل ہوتے ہیں جنمیں فضائل جمعہ کہا جاتا ہے اور ان فضائل ہے اللہ ماسل ہوتے ہیں جن کا شہریت مطہرہ تقاضائی کرتی ہے احادیث فضائل ہے اللہ میں اور خواص پیدا ہوتے ہیں جن کا شہریت مطہرہ تقاضائی کرتی ہے احادیث کی دوسے جمعہ کے حسب ذیل فضائل ہیں:۔

الكناهول كى بخشنش حضرت الوجرية مدوايت موه دول الله عليه سي المواية على الله عليه الله عليه الله على ا

ار جمعه کے دن کی جندات معربی معاقب معربی معاقب کے ایک میں معاقب کے دوایت ہے کہ نبی الرم علیہ نے ارشاد فر مایا جمد کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالی کے نزویک بیسب سے برااور عظمت والا ہے جکہ جمد اللہ کے نزدیک عید الفتی اور عید الفطر ہے بھی بڑا ہے اس میں پانچ معلیہ سے معلیہ برا المرا اور اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس دن آقصی زمین پر اتارا اور اسی دن معالیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس دن آدم ہوئے ہوں جر کا سوال ان کو وفات دی۔ اس میں آیک الی گھڑی ہوگے کہ بندہ اس وقت سواحرام کے جس چیز کا سوال کرے اندہ وہ دے گا اور اس میں آیا مت قائم ہوگے۔ کوئی مقرب فرشتہ آسان وزمین ہوا پہ ڈاور دریا البیانہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ (قیامت قائم ہونے سے ) (ماجہ)

م - جمعه كو جمعه كهنم كي وجه: حفرت الويرية برية عدوايت بكر رمول علي من كي كي كركس وجه به الوكانام جوركما كيا؟ فرماياس لير Manat.com میں تمھارے والد حضرت آ دم کی مٹی جمع کی گئی اس میں بہوشی اور اٹھنا ہے۔ای میں پکڑ ہے اور اس کی آخر کی تین گھڑیوں میں ایس گھڑی ہے کہ جو اس میں القدے دعا مائے اس کی دے تبول ہو۔(احمہ)

- فعا جمعه كالفعام: حضرت الوسعية عمروى بكرنى اكرم علية في المرم علية في المرم علية في المرم علية في المرم علية في المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المربي 
۲۔ جمعه فوقت کا دن هے: حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ روایت ہے کہ رسول اللہ سے فرہ یا ( زمانداور پیدائش کے لوظ ہے) ہم سب سے پیچے ہیں محرقیامت کے روزسب سے آگے ہول ماسوائے اس کے انھیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور جمیں ان کے بعد دی گئی لوگ اس میں جارے تابع ہیں پھر یہ لین جمہ کا دن ان کا دن بھی تھا ان پر فرض کیا عمیا تھا وہ اس میں اختلاف کر بیٹے ہمیں اللہ نے اس کی ہدایت ویدی اس میں لوگ ہمارے تابع ہیں یہودی کل میں اور عیمائی پرسول ہیں۔ ( سیح بخاری )

ک۔بابوگت ساعت: حضرت ابوہری ان سروایت ہے کہ حضور علی نے نے فرمایا ہے کہ جمد کے دوز آیک الی ساعت ہے کہ مسلمان اسے پالے اور اس وقت اللہ سے جو مانکے سو پائے کا (بنی ری شریف) آیک اور روایت میں ہے کہ جمعہ کے دان تبولیت والی گھڑی کے ہارے میں ارشاد فرمایا۔ اس کا وقت بہت تحوز اہے اور بیامام کے خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے نماز ختم موسنے تک ہے۔ (مسلم)

نیز ارشادفر مایا جمعہ کے روز قبولیت والی جس ساعت کی تمنا کی جاتی ہمازعصر کے بعد سے غروب آنآب تک تلاش کرو۔ (ترندی)

مند ری ابن مستودؓ ہے روایت ہے بیٹک نی اکرم علیہ نے ان او کول کے متعلق فر مایا جونماز جمعہ سے ویچھے روجاتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کی شخص کو تھم دوں وولو کول کونماز پڑھائے۔ پھر میں لوگوں پر جوجمعہ سے ویچھے روجاتے ہیں ان کے کھرون میں آگ لگادوں۔ (مسلم)

<u>marfat.com</u>

حصرت ابوالجعد ضميري تندوايت ہے كدرسول منطقة نے فرما يا جو خص تمن جمعے ستى سے جھوڑ وے اللہ اس كے دل پر مبر لگا دے گا۔ (ابوداؤ درتر غربی نسائی)

حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کدرسول اکرم ایک نے مایا جس نے جمعہ بغیر عذر کے ترک کیا ۔ جائے کہ دہ ایک دینار صدقہ کرے اگر دنیار نہ طے تو نصف دینا صدقہ کرے۔ (احد ُ الواؤد۔ ابن ماجہ)

# ٢۔مسائل نماز جمعہ

نماز جعہ فرض مین ہے کیونکہ اس کر منیت نص تعلی سے ثابت ہے جعد کی فرمنیت ظہر سے زیادہ تا کیداور اہمیت رکھتی ہے اس کا تارک سخت گنہگار اور مشکر کا فرہے اس کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں:-

ا۔ مسئلہ جمعہ جن بو فوض ھے: نماز ہرمسلمان آزاد مرد عاقل دیالغ شہر میں مقیم تندرست اور غیر معند ورفرض ہے ان افراد میں سے جوکوئی شرعی عذر کے بغیر جعد ترک کرے کا تووو آخرت میں سزا کا متحق ہوگا۔

ا۔ مسئلہ جمعہ جن بر غرض نصیں: عورت علام قیدی نابالغ مسافر اور ایار پر جد فرض دیں ہاں اگر مسافر مریض عورتی نماز جمد میں شریک ہوجا میں تو ان کی نماز درست ہوگی اور خران کے خراب کی نماز درست ہوگی اور خران کے ذرے ساقط ہوجائے کی اور ان کے لیے ظہر کی بجائے جمعہ پردھنا افضل ہے۔

ارمسئله شوائط ادائيكى جمعه: جدى ادائيكى كي يهرانطكا معالم المرائق كي يهر الطكا مونالازم بالران عن ساكد شرط بحى ند موقوج وقائم ند موكار

- (۱) ـ شهر ياشهر جيسا گاؤں ـ
  - (۲)\_وقت ظهر
    - (۳)\_خطبه
  - (۴) رجماعت
  - (۵)\_اذانعام

## (٢) - حاكم اسلام باال كنائب كي اجازت سے بموق تم بولا۔

#### ۵۔ مسئلہ جھاں جمعہ نھیں وہاں نماز طهر پڑھنا: جن پر جعد فرض ہاں کا شہر میں نماز جعدادا ہونے سے پہلے ظہر پڑھنا کر وہ تحرکی ہادرجن پر جمعہ فرض نہیں جیسے بھار مسافر قیدی اور معذور وغیرہ ہم ان کو بھی شہر میں نماز جعدادا ہونے کے بعد ظہر پڑھنا چاہیے پہلے پڑھنا کر وہ تنزیبی ہے غیز معذور کا شہر کے اندر ظہر کی نماز ، جماعت ادا کر نا

ممنوع ہے بلکہ جن پر جمعہ فرض نہیں وہ شہر کے اندر ظہر کی نماز یا جماعت اوا کرناممنوع ہے بلکہ جن پر جمعہ فرض نہیں وہ شہر میں جمعہ کے دن ظہر بلا اؤ ان وا قامت بلا جماعت علیحدہ عیحدہ پڑھیں۔ ہاں گاؤں میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز اؤ ان وا قامت کے ساتھ با جماعت پڑھن جائز ہے۔

۲۔ مسئلہ آداب جمعہ: شہر میں نماز کی پہلی اذان ہوتے ہی جامع مہرک طرف (سعی کرنا) چلنا واجب ہو جاتا ہے ٹر بد وفر وخت اور سعی کے من فی ہرکام چھوڑ دینا ہے۔ نماز جمعہ کے لیے پہلے آنا بخسل ومسواک کرنا ایجے اور سفید کپڑے پہننا نیل اور خوشبولگا نا اور پہلی صف میں بینھنا سنت ہے جب امام خطبہ کے لیے گھڑ ا ہواس وقت سے ختم نماز تک ذکر و اذکار اور نفل وسنت نماز اور ہر تسم کی کلام منع ہے۔ ہاں صاحب ترجیب اپنی قض نماز پر صاحب اور جوشم کی کلام منع ہے۔ ہاں صاحب ترجیب اپنی قض نماز پر صاحب اور جوشم کی کلام منع ہے۔ ہاں صاحب ترجیب اپنی قض نماز پر حاسکت ہے اور جوشم کی سلے سے نفل وسنت پڑھر ہا ہو وہ جلدگی نماز پوری کرلے۔

ک۔ مسئلہ خطیہ کے آداب: جب خطبہ پڑھا ہے تو تم م صفرین پر فاموقی ہے خطبہ سنا فرض ہے جولوگ خطبہ کی آواز شان سکیں ان پر بھی دوران خطبہ باسکل چپ رہنا فرض ہے الغرض جو چیز ٹماز میں حرام جی دوسب خطبہ کی حالت میں بھی حرام جی ۔ یہاں تک کہ خطیب کے سواام بالمعرف کرنا بھی ممنوع ہے۔ ہاں اگر کسی کویری بت کرتے دیکھیں تو سے سواری کویری بت کرتے دیکھیں تو

صرف ہاتھ یاسر کے اشارہ ہے منع کر سکتے ہیں زبان ہے ناجائز ہے لیکن اگر کوئی اندھا کنو کیں میں گراچاہتا ہوتو زبان ہے آگاہ کرنا جائز ہے خطبہ میں مسلمانوں کے لیے دعایز بھی جائے تو اس پرسامھین کا ہاتھا شمانا اور آبین کہنا گناہ ہے نبی اکرم کا ماماقد س جب خطیب نے تو صرف ول میں وروو پڑھنا جائز ہے زبان ہے نبیں ای طرح صحابہ ماماقد س جب خطیب نے تو صرف ول میں وروو پڑھنا جائز ہے زبان ہے نبیں ای طرح صحابہ کے ذکر پراس وقت زبان ہے رضی اللہ عنہ کہنے کی اجازت نبیں۔

خطبہ جمعہ کے لیے جب منبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے دوسری اذان دی جائے اذان کے بعد خطبہ جمعہ کے جب منبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے دوسری اذان دی جائے اذان کے بعد خطیب منبر پر سامعین کے طرف مند اور قبلہ کو پشت کر کے کھڑا ہو کر اول آ ہستہ ایکونڈ واللہ وی النظیم الذکھیں الذکھیں الذکھیں الذکھیں الذکھیں الذکھیں الذکھیں الدکھیں کے مطاب اول جم کے دونین آیات پڑھ کر خطب اول جم کھیا دی مرفطہ اول جم کے دونین آیات پڑھ کر خطب اول جم کھیا دونی پڑھی کے دونین آیات پڑھ کر خطب اول جم کے دونین آیات پڑھ کر خطب اور کے تھی کے دونین آیات پڑھ کے دونین آیات کے دونین آیات پڑھ کے دونین آیات کے دونین کے دونین آیات کے دونین آیات کے دونین آیات کے دونین کے دونین آیات کے دونین کے دو

ہ دیں ہو سہ ہوں ہے۔ اس کے بیٹے۔اس کے بعدد دوسرا خطبہ مسنونہ سے شروع کرے کرے۔ پر بعد دوسرا خطبہ مسنونہ سے شروع کرے اور درود شریف کا اعاد و کرے خلفائے راشدین او مین کرین کا ذکر کیا جائے۔اسلام کی سر باندی اور تمام مسلمانوں کے لیے وعائے کلمات پر خطبہ ٹانی فتم کیا جائے۔ پھر فور آ اقامت کہی جائے اور جمعہ کے دور کھت فرض پڑھے جائیں۔ ٹماز جمعہ کی تعدادر کھات ہے۔

اول جارد کعت سنت موکده مجر یا جماعت دورکعت فرض مجر جار دکعت سنت موکده مجر دورکعت سنت آخر میں دورکعت قبل کیل چود ورکعت \_

# ۲۲\_قضا نمازوں کا بیان

جس کام کابندول کو تھم ہے اس کواپٹے تھے وقت بیں بجالانے کو 'ادا' اور وقت کے بعد عمل میں لانے کو' قضا' اور اگر اس تھم کے بجالانے بیں کو کی نقص پیدا ہوجائے تو وہ نقص دور کرنے کے لیے اس تھم کو دوبارہ بجالانے کو'' اعادہ'' کہتے ہیں اگر کوئی نماز قضا ہوجائے تو اسے بعد میں اداکرنے کے بارے میں حضور علیہ کی احادیت مندرجہ ذیل ہیں:۔

ا۔ حدیث: غزوہ خندق میں نبی اکرم علیہ کی جارتمازیں مشرکین کی وجہ ہے قضا ہوگئیں۔ حق کہ دات کا ایک حصہ گزرگیا تو آپ نے حضرت بلال کو تھم فر مایا۔ انھوں نے اذان واقامت کہی تو اول حضور نے ظمیر پڑھی پھرا قامت کہی تو عصر پڑھی پھرا قامت کہی مغرب پڑھ کر قارغ ہوئے تو بوجہا کہی کی مطوع ہے کہ جمہ نے عصر پڑھی ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں پھرموذن کو تھم دیا اس نے اقامت پڑھی تو اول آپ نے نمازعصر پڑھی \_ پھر مغرب کی نماز دوباره پڑھی۔ (متدامام احمہ)

۲۔ حدیث: حضرت الی قباد ہ ہے روایت ہے کہ نی اگرم علیہ ہے ارش وزر مایا سوت میں (اگر قضا ہوجائے) تو ا**س میں کوئی گناہ اور قصور نہیں ۔** گناہ تو بیداری میں نماز قضا كرنے ميں ہے موجب كوئى تم ميں سے تماز پڑھنا بھول جائے يو سوجائے تو جب اے یا و آئے یا جا کے پڑھ کے وہی اس کا وقت ہے۔ کیونکہ القد تعالی نے فر مایہ ہے۔ ''میری یاد کے لیے نماز قائم کر\_''

سور حدیث جمعرت این اعمر سے روایت ہے کہ جوفض کی نی زکو پر هنا محول جائے اور ما داس وقت آئے کدامام کے ساتھ (دوسری) نمازیز حدما ہوتو دہ بوری کر لے پھر بھولی ہوئی لینی قضانماز پڑھے پھروہ نماز دوبارہ پڑھے جوامام کے ساتھ پڑھی ہے۔ (طبرانی)

ا ـ **بشرعی مسائل**: تضانماز پڑھنے کے متعلق شری مسائل حسب ذیل ہیں:

ا۔ **مستلد: شرک** عذر کے بغیرنما زقضا کر دینا بہت بخت گناہ ہے ایسے تنص پر فرض ہے كماس كى تضاير عصاورة كنده عيرل سي توبرك الدنت في نماز تف كرنے كے اس گناہ کومعاف کر دے۔

۲۔ مسئلہ: رشمن کا ڈر'مسافر کو چور اور ڈ اکوؤں کا سیح اندیشہ اور جن ٹی کو بید کے مرجائے کا اندیشہ نماز قضا کر دینے کا شرق عذر ہیں ۔اسکی طرح نیندیا بھول سے نماز چھوٹ جائے میں گنا وہیں۔

٣ .. مسئله: جونمازي دفت كاندرواجب موكر قضام وكن مول خواه جان كري بحول كريا نیدے ان سب کی قضا واجب ہے سوائے مروہ وقت کے جب جا ہے پڑھے مگر جدی یڑھے بلاعذرتا خبر گناہ ہے جنون لعنیٰ یا گل بن بخت بیاری جس میں اشارہ ہے بھی نہ پڑھی جا سکے اور بے ہوتی۔ان سب میں اگر تچھ یا چھے سے زیادہ نمازیں چھوٹ جا کمیں ان کی قضا واجب نہیں۔ نیز عورتوں کوچین ونعاس کے دنوں کے نمازوں کی تضابھی واجب نہیں بلکہ یہ نمازیں معانب ہیں ای طرح ایک شخص (معاذ اللہ) اگر مرتد ہو جائے اور پھراسلہ قبول كرية زماندار تدادى نمازون كى قضااس يرفرض نبيس\_

سم مستند فرض نمازی قضافرض مجاورواجب کی قضاواجب ہے اور سنت کی قضاست ہے اور سنت کی قضاست ہے اس مرح ظہری پہلی مین فرخ کی نماز جموت جائے و فرضوں کے جہاتی سنت ہے اس مرح ظہری پہلی میں منت ہے۔ اس مرح ظہری پہلی میں منت ہے۔ اس مرح وقت میں سنت ہے۔ اس مرح است ہے۔ اس مرح وقت میں سنت ہے۔ اس مرح است میں سنت ہے۔ اس مرح وقت ہے ہے۔ اس مرح وقت ہے۔ اس مرح وقت ہے ہے۔ اس مرح وقت ہے ہے۔ اس مرح وقت ہے ہے۔ اس مرح وقت ہے۔ اس مرح وقت ہے۔ اس مرح وقت ہے ہے۔ اس مرح وقت ہے ہے۔ اس مرح وقت ہے ہے۔ اس مرح وقت ہے۔ اس مرح وقت ہے ہے۔ اس مرح وقت ہے ہے۔ اس مرح وقت ہے

۵۔ مسطله جونماز جمیل فوت ہوگی ہوائی کی لفتا بھی ولی بی پڑمی جائے گی مثلاً سنر کے دو گانہ تفنا کھر پر اور اقامت کی حالت جی دورکھت بی پڑمی جائے گی ۔ اس طرح حالت اقامت کی نماز پوری جائے گی ۔ اس طرح حالت اقامت کی نماز پوری جارکھت بی پڑمی جا کر چسٹر جس ان کی قضا پڑھے ۔ اوامت کی نماز پوری جارکھتا ہوجا کی آئر جسٹنلہ اپائی یا اس ہے کم فرش ٹماز پس برابر قضا ہوجا کی تو ان کور تیب ہے اوا کرنا واجب سے بوری مربع مربع ہتے ہی از رہ حرجان کی کرن جمہ یہ محل ہوجا کی اور جمہ یہ محل ہوجا کی دور جمہ یہ محل ہو جمہ یہ محل ہو جمہ یہ جمہ یہ جمہ یہ جمہ یہ جمہ یہ جمہ یہ برابر قبل ہو جمہ یہ برابر تعدی ہوجا کی دور جمہ یہ جمہ یہ جمہ یہ جمہ یہ برابر تعدی ہو جمہ یہ برابر تعدی ہو جمہ یہ برابر تعدی ہوجا ہو جمہ یہ ج

واجب ہے بینی پہلے و ت شد و پڑھے گروتی تماز پڑھے شا جرک نماز جوت گی و تعبر کا نماز ہوت کی و تعبر کا نماز سے سلے جرک تعانی ہو کے اندید بھل ہو سے ہوتی تا او جوتو ظہر پڑھ کی تو تعبر نہ ہوگی ۔ بلکہ یہ نقل ہو جائے کی اس نے پہلے تصایف و کر تعبر دو بارہ پڑھی جائے۔ اس طرح باتی تعنا نمازی پڑھی جائے کی اس نے پہلے تصایف و کر تعبر ہم مرسلے عصر پہلے عشا ، ور جائم سینی پہلے ظہر پر عصر بہلے عصر پر مرمغرب پہلے مغرب پر مشاہ اور ور اور پہلے عشا ، ور جائم سینی پہلے ظہر کی تمازاوا کی جائے ہاں آگر بھول کریاوی نماز کا وقت تھے ہوئے کہ تی طرح اگر پانچ فرض کے تعنا نہ بڑھی گئی تو جائے ہیں ترجیب ساقط ہو جائے گی ای طرح اگر پانچ فرض سے تعنانہ بڑھی گئی تو جائے ہے تعنی ترجیب ساقط ہو جائے گی ای طرح اگر پانچ فرض مازوں سے زیادہ فران سے زیادہ فران سے نمازوں سے زیادہ فران سے نمازوں سے نیادہ فران سے نمازوں سے نم

ے۔ مصطلعہ: اگر قضا نمازیا و ندری اور وقتی نماز شروع کرنے کے بعد قضایا وآئی تو اب یہ وقتی نماز پردھی وقتی نماز پردھی وقتی نماز پردھی جائے ۔ اگر کسی کی نماز قضا اور پھر وقتی نماز پردھی جائے ۔ اگر کسی کی نماز قضا ہوگئی اور سے یا دسی رہا کہ کوئی نماز تھی تو وہ ایک ون کی ساری نمازیں پر ھے گا ای طرح اگر دونمازیں دودن میں قضا ہوئی تو دونوں دلوں کی سب نمازیں پر ھے۔ یوں بی جشنی دنوں کی تضابوجا کمی استے دنوں کی تمام نمازیں پردھی جا کیں۔

۸۔ صصناند اگر کسی نے مرتے وقت اپنی تضافماز ول کا فدید دینے کی وصیت کی تو وارث میت کے ترکہ مال کے تبائی حصد سے ہر فرض و وتر کے بدلے نصب صاح گذم یا صاح جو بعنی فطرانہ کی مقد ارصد قد عمل ویں۔اگر میت کا ترکہ شہواور وصیت بھی نہ کی ہوتو پھر بھی اس سے فطرانہ کی مقد ارصد قد عمل ویں۔اگر میت کا ترکہ شہواور وصیت بھی نہ کی ہوتو پھر بھی اس کے قریبی وارث اپنی طرف سے بطور احمال اس کی قضافماز ول کا فدیدادا کریں تا کہ میت مذاب آخرت سے نجات یا کہ اس کی قضافمان اس کی قضافمان ول کا فدیدادا کریں تا کہ میت مذاب آخرت سے نجات یا کہ اس کی اس کا کا ترو وفد یہ بھی ہر روز و

#### كے بديے قطران كے مقدار ش معدق مساكين كوديں۔

# ۲۵\_نماز وتر

عشاء کی نماز کے بعد تمن رکعت نماز وتر ہےا ہے دتر اس وجہ ہے کہا جا تا ہے کہاں۔ رکعتیں طاق میں نماز وتر واجب ہے لیکن اس کے پڑھنے کی تا کیدفرضوں جیسی ہے کہا کر کسی و ہے وتر رہ جائمیں تو ان کی تضاوا جب ہے۔

نماز وترکیمتعلق احادیث مندرجه ذیل جیں:

ا۔ حدیث: حضرت جابر سے روایت ہے کہ دسول علیہ نے فر مایا کہ جسے اندیشہ ہو کہ بھی رات نہ ایکے کے اندیشہ ہو کہ بھی رات نہ ایک کے بہر کو اشکے گا رات نہ ایک رات میں بڑے اس کے اور جسے امید ہو کہ رات کے بھیلے بہر کو اسٹے گا بہر کو اسٹے گا رات میں بڑھے کہ آخر شب کی نماز مشہور ہے (لیعنی اس میں ملائکہ رحمت حاضر ہو۔ بہر اور بیافنس ہے)۔ (ترفدی)

۲۔ حدیث بحضرت عبد اللہ عبال کہتے ہیں کہ جس رسول علیہ کے یہاں سویا تھا حضر بیدار ہوئے مسواک کی اور وضو کیا اور ای حالت جس آیہ ان فی علق المسمواد والار حض فتم سورت تک بڑھی پیر کھڑ ہے ہو کر دور کعتیں پڑھیں جن جس تیام وزکوع و تھا طویل کیا پیر بڑھ کرآ رام فر مایا یہاں تک کہ سانس کی آ واز آئی یونبی تین بار جس چھ رکھتیا پڑھیں۔ ہر بار مسواک و وضو کرتے اور ان آتیوں کو تلاوت فر ماتے پیر وترکی تین رکھتیا بڑھیں۔ (مسلم شریف)

میں میں میں میں میں اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ رات کی قماز وا کے آخر میں وتر پڑھنے کا تکم فرمائے کہنے ہے پیشتر وتر پڑھو۔

۳۔ حدیث بعفرت زید بن اسلم ہے مرسلا روایت ہے کہ رسول اکرم علی نے فر میا کا جو ورتر پڑھنے ہے پہلے سوجائے وہ رات کے پچھلے پہر پڑھ نے۔(تر فدی شریف)

۵۔ حدیث حضرت فارجہ بن فدافہ ہوایت ہے کہرسول اللہ عظیمی نے فر مایا کہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اس کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اس کے اللہ علیہ کے اس کے ایک کے اس کے ایک کی اس کے ایک کی اس کے ایک کی اور وہ نماز وتر ہے اللہ تو کہ میں ایک کے اس کی اور میان میں دکھا ہے۔ ( تر فدی شریف )

۲۔ حدیث: حضرت علی ہے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے قر مایا اللہ وتر ہے۔ وتر کو محبوب رکھتا ہے لینداا ہے آن والو اوتر پڑھو۔ (ابوداؤد)

کے حدیث: حضرت عائشہ مدیقتہ ہے دوایت ہے کدر سول اللہ علیقہ وترکی مہل رکعت میں سندیج اللہ علیقہ وترکی مہل رکعت میں مندیج اللہ عدد بالکا فرد تا اور دوسری میں میں مندیج اللہ عدد بالکا فرد تا اور تیسری میں میں مندیج اللہ عدد الرقبال میں میں مندی بات ہے۔ (ترزی)

٨\_ حديث جعنرت يريدة بروايت بكررول عليه في ماياور حق به جوور ند ير معدوه بم بس ميس (ابوداؤو)

شوعی مسائل: تماز ور واجب ہاور یہ تن رکعت ہوادر پہلا تعدہ واجب ہور کی تینوں رکعتوں میں قرات فرض ہواد سبورت قانحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے تیسری رکعت میں قرات سے فارغ ہوئے کے بعد رکوئے سے پہلے کا نوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں۔ چرناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر وعائے قنوت پڑھیں ور وں میں وعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے مشہور وعائے قنوت ہے۔

الله خَرَانَا أَشْتَعِينَاكَ وَ نَسْتَغُفِرُكَ وَ نُونُونَ بِلَكَ وَ نَسْتَق حَمَّلُ وَكَانُكُونَ وَلَكَ الْمُحُمُّ وَ عَلَيْكَ الْحَمْرَ وَ لَشَكُرُكَ وَلَا نَلْفُرُكَ وَلَا نَلْفُرُكُ وَ وَلَا نَلْفُرُكُ وَ اللهُ عَمْرا اللهُ عَمْرا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ الْمُحَمِّلُ وَلَكَ نَصَيِّق وَنَحُمُّلُ وَلَكَ نَصَيِّق وَنَحُمُّ اللهُ وَلَكَ نَصَيِّق وَنَحُمُّ اللهُ وَلَكَ نَصَيِّق وَنَحُمُّ اللهُ وَلَكُونُ الرَّحَمَّ اللهُ وَلَكُونُ الرَّحَمَّ اللهُ وَلَكُونُ الرَّحَمَّ اللهُ وَلَكُونُ الرَّحَمَّ اللهُ وَلَا اللهُ الله

امام ہویا منفرد یا مقندی وتر ادا پڑھے یا تفنا 'رمضان ہویا اور دنوں میں ہے دعائے قنوت آ ہت پڑھیں۔ جو دعائے تنوت نہ پڑھ سکے وہ دعا پڑھے۔ رَبِّنَا البِّنَا فِی اللَّهِ مِیا حَسَنَا لَا تِی اَلاٰ نِیوَ تَلَّا حَسَنَا لَا تَا اللَّهِ مِیا اُللَٰ اللَّهِ اللَّهِ مِی اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ

گیا ہو۔ ہاں اگر لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں تو تھبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے کیونکہ اس طرح اس کے گناہ پر مطلع ہوں تھے۔

۲\_مسطاع: اگردعائے قنوت پڑھنا مجول گیاادر دکوع میں چلا گیا تو نہ تیا م کی طرف اور اور کوع میں پڑھے اور دکوع نہ کی قرف اوٹ آیا اور تنوت پڑھی اور دکوع نہ کی قرنما زتو: جائے گی طرف اور نہ کی عرضا تھا گئی گئی میں پڑھے اور اگر قیام کی طرف اور آئی ہور یہ جول گیا تو لوٹے اور الحمد وسور یہ قنوت پڑھ کر رکوع کرے اور آخر میں بجدہ ہوکر ہے۔ اگر جول کر پہلی یا دومری دکھت میں والے نے قنوت پڑھ کی اور می دکھت میں میں ہے۔ والے تنوت پڑھ کی تو تھیں کی دکھت میں ہے۔

۳۔ مسطعہ: آنوت وتر میں مقتدی امام کی متابعت کرے اگر مقتدی آنوت سے فارخی نہ ہے۔
کہ امام رکوع میں چلا گیا۔ تو مقتدی بھی امام کا ساتھ دیا اور اگر امام نے ہے آنوت پڑے
رکوع کر دیا اور مقتدی نے ابھی نہ پڑھا تو مقتدی کواگر دکوع فوت ہونے کا اندیشہ وجب
رکوع کر دیے ورنہ قنوت پڑھ کر رکوع میں جائے اور اس خاص دعا کی حاجت نہیں جو دعا۔
قنوت کے نام سے مشہور ہے بلکہ مطلقا کوئی دعا جسے قنوت کہ کھیں پڑھ لے۔

۳<u>۔ مسطلہ</u>: اگر شک ہوا کہ بےرکعت مہل ہے یا دوسری یا تیسری تو اس میں بھی قنوت ہے ۔ پڑھے اور تعدہ کرے پھر اور دو رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں تنوت بھی پڑھے اور تعد کرے۔ یونمی دوسری اور تعد کرے۔ یونمی دوسری اور تیسری رکعت ہونے میں شک ہونے واقع ہوتو دونوں میں تنوت پڑھے۔ کرے۔ میسٹلہ: بھول کر پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لی تقیسری میں پڑھے، یہی راجج ہے۔

۲۔ مسئلہ: مسبوق امام کے ساتھ پڑھے۔ بعد کونہ پڑھے اور اگر امام کے ساتھ تیسر کی رکھت کے ساتھ تیسر کی رکھت کے رکوع میں ملاہے تو بعد کو پڑھے گااس میں قنوت نہ پڑھے۔

ے <u>مسئلہ: رمضان شریف کے علاوہ آور دنول میں وتر جماعت سے نہ پڑھی</u>ں۔

#### ۲۷\_نماز سفر

سنر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز میں پھے سہولت وی ہے جسے نماز مسافر : نماز قصر کہا جاتا ہے اس کے متعلق حکم خداوا ندی ہے کہ :marfat.com

مَا ذَا مَشَرَبُكُمْ فِي الْوَرْضِي فَلْكِينَ كَانِكُمْ جَمَاحٌ أَنْ تَتَعْمُسُولُوا مِنَ كَانِكُمْ جَمَاحٌ أَنْ تَتَعْمُسُولُوا مِنَ الضَّالُةُ إِنْ يَغْلِمَ ثُكُمُ الْإِنْ يَنْ كَثَرُقًا \_ الضَّالُةُ إِنْ يَغْلِمَ ثُكُمُ الْإِنْ يَنْ كَثَرُقًا \_

اور جب تم ذھن شن سنر کے لیے نکاوات تم پرکوئی مضا نقدیں میرکتم تمازش قعرکراو۔ اگر خوف موکد کا قرکونتندش ڈالیں سے (نسا:۱۰۱)

قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ سفر جس نماز تعرکر کڑتا ضروری ہے معافر کے لئے نماز تعریف کی یا تخفیف کرنے کا مطلب ہے یہ کہ چارد کھت فرض نماز کو صرف دوی دکھت میں بڑھا جائے لیمن کا فرض کی یا تخفیف کرنے کا مطلب ہے یہ کہ چارد کھت فرض کی چارر کھتیں ہیں ان جس دو جس بڑھی جا سے لیمن کے معاول تمازوں کی تعرکر کے بڑھتار سول اکرم منطقہ کو معمول تمارلید المجمع ہوں تعرکر کی چاہئے۔

المعاديث:اس كياد على رسول اكرم علية كي اماويث مندرجد ويل بين:-

ا - حدیث : حضرت عبدالله بن عبال سے دوایت ہے کہ الله تعالی نے بی اکرم علاقے کی زبانی حدیث الله عبد الله عبر اور زبانی حضر میں (ظهر عصر اور عشاء کی) جار رکھتین قرض کیں اور سفر میں دور کھتیں ۔ اور (لادا کی عبد وقت میں ایک دکھت (امام کے ساتھ) مسلم شریف)

۲- عد یت: حضرت عبداللہ بن عمر سے دوایت ہے کہ میں نے بی اکرم علی ہے کے ساتھ سفر و حضر و دنوں نمازیں پڑھی ہیں۔ حضر میں آپ کے ساتھ ظہر کی چار رکعت پڑھی اوراس کے بعد دور کعت سنت اور عصر کی کے بعد دور کعت سنت اور عصر کی مماز بھی سفر میں قبر کی دور کعت قرض اوراس کے بعد دور کعت سنت اور عصر کی نماز بھی سفر میں جمیع ہیں اور مغرب کی خصر وسفر بھی جمیع ہیں رکعت بین سفت پڑھیں ۔ سفر و حضر بھی مغرب کی نماز بھی تعر نہ قرماتے اور اس کے بعد دو رکعت سنت پڑھیں ۔ سفر و حضر بھی مغرب کی نماز بھی تعر نہ قرماتے اور اس کے بعد دو رکعت سنت پڑھیں ۔ سفر و حضر بھی مغرب کی نماز بھی تعر نہ قرماتے اور اس کے بعد دو رکعت سنت پڑھیں۔ (تر نہ کی)

ملحدید: حضرت حارث بن بهبنزای قرماته بی که رسول الله علی نے من مسالته بی که رسول الله علی نے من منی میں شروعشاء) کی نماز دور کعتیں بی پڑھائی حالا نکه ندجاری اتن زیادہ تعداد بھی 
سمحه بیت: حفرت عمر فاردق کے دریافت کرنے پرنی اکرم علیہ نے ارشار فرمایا۔ سنو! نماز میں قصر کرنا۔ بیاللہ تعالی کا ایک معدقہ ہے جواس نے تم پر فرمایا ہے لہذااللہ کا بیمعدقہ (مطیہ) تول کرد۔ (مسلم) مسلم) marfat. com ۵۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علی نے (ظهر عصر اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عصر اللہ علیہ اور علیہ علیہ اور عشاء کی ) نماز سفر میں دور کعتیں مقرر فرما نمیں اور ثواب میں پوری جار کے برابر ہیں۔ کم نہیں۔ (ابن ماجہ)

#### ٢- بشوعى مسائل مافرى نماز كم تعلق شرى مائل مندر جدذيل بين -

ا۔ مسطقه : مردیا عورت اپنے شہریا ہتی ہے دور کہیں اور کی دنی یادنیاوی کام ہے جائے تو روز مرہ کی بول چال ہیں اسے سفر کہتے ہیں لیکن شریعت ہیں دی ہیں میل جانے والے ہو مسافر نہیں مانا جاتا بعنی اس کے لیے سفر کے احکام خارت نہیں ہوتے بلکداس کے لیے تمام احکام مثلاً نماز روزہ اس طرح ادا کرنالازم ہے جیسے اپنے وطن اپنی ہتی ہیں۔ شریعت کی ما احکام مثلاً نماز روزہ اس طرح ادا کرنالازم ہے جیسے اپنے وطن اپنی ہتی ہیں۔ شریعت کی ما سے مسافر وہ شخص ہے جو تین ون یا ( تین منزل) کی روتک چانے کے لیے اپنی ہتی ہے لکل سے مسافر وہ شمیل کے حساب سے ایک منزل کی مقدار ۹ امیل ایک فرلا تگ ہے اور تین منزل کی مقدار ۹ امیل ایک فرلا تگ ہے تا ہو تین منزل کی مقدار ۹ امیل ایک فرلا تگ ہے اور تین منزل کی مقدار ۹ امیل ایک فرلا تگ ہے اور تین منزل کی مقدار ۹ امیل ایک فرلا تگ ہے اور تین منزل کی مقدار کا آمیل ایک فرلا تگ ہے اور

۲۔ مسئلہ: نمن ون کی راہ لینی منزل کوتیز سواری مثلاً موٹر کارٹر مِل گاڑی یا ہوئی جہاز وغیرہ پر دوا کیک دن یا اور کم چند کھنٹوں میں مطے کرلیا تو آ دمی مسافر ہی ہے اور مسافر کے احکام کے لیے ٹابت ہیں۔ (روائحتار)

۳۔ مسئلہ: اکٹیشن جہال آبادی ہے باہر ہول تو اکٹیشن پر چنچنے سے سفر شروع ہو جاہرگا جبکہ سفر کی مسافت مطے کرنے کا ارادہ ہو۔ (بہارشر بعت)

۳۔ مسعند : سفر کے احکام ثابت ہوئے لے لیے مید بھی ضروری ہے کہ جہاں سے چلیں وہاں سے جات ہے۔ اوہ ہواورا گردوون کی راہ کے ارادہ ہواورا گردوون کی راہ کے ارادہ ہوا ہوا ہوا اورا گردوون کی راہ کے ارادہ ہوا ہوا کہ وہ بھی تین دن سے کم کا راستہ ہے۔ یا یول ارادہ کیا کہ مثلاً دودن کی راہ پر بھی کا کر پہلے کا کر کھی کا مرتا ہے۔ وہ کر کے بھرا کی دن کی رہ پر جاؤں گاتو یہ تین دن کی راہ کا ارادہ نہ ہوا۔ تو شرعاً مسافر نہ ہوا ( درمختار )

یزھے۔(فلای عالمکیری)

۱- مسئله بسنون می تفرنیس بلکه بوری پڑھی جائیں گی - ہاں آگر آ دی تھبراہت یا جلدی میں ہے اس آگر آ دی تھبراہت یا جلدی میں ہے تو معاف بین کین مجموع کی منتیں جہاں بکہ ہوسکے پڑھ نے کیونکہ اس کا تواب بہت زیادہ ہے۔ ( فآدی عالمکیر )

ے۔ مصطلعہ: فجر ومغرب اور ور کی نماز تصرفیں بلکہ جیسے ہمیشہ پڑھی جاتی ہے ویسے ہی سفر میں پڑھنی جائیں۔(بہارشر بیت)

۸۔ مستقد کی آبادی یا بہتی میں اقامت کی نیت کی لینی پندرہ دن وہال میر نے کا پہت ادادہ کرلیاتو یہ کی مشروری ہے کہ نیت ایک جگہ دی دن وہال میر نے کا پہت ادادہ کرلیاتو یہ کی مشروری ہے کہ نیت ایک جگہ دی دن وہ ادادہ کرلیاتو یہ کی مشروری جگہ دی جگہ دی دن اوردومری جگہ یا جگہ دی عالمیری ) اوردومری جگہ یا جگہ دن تو بینیت معتبرتیں ۔ وہ بدستورمسافر ہے۔ (فالای عالمیری )

ا معدد الله المراس وقت تک مسافر جب تک الی بنتی بی والی بنائی نه جائے یا اپنی میں والی بنائی نه جائے یا اپنی شروستی سے دور بور سے بندرہ دن فر بر نے کی نبیت نہ کر سے سیال وقت ہے جب تین وال کی رہ کر بی بی بول اورا کر تین منزل سے بہلے تی والی کا ارادہ کر لیا تو مسافر ندر ہا۔ ( فاوی عالی کی اسافر سے مسافت سفر ہے دوسر سے سیس اللہ اسافی اسافر سے بیا تو مسافر تو جس ماستہ سے میہ جائے گا اس کا اعتبار ہوگا تزدیک والے راستے سے کیا تو مسافر میں اسے میں سے کیا تو مسافر بیس دوروالے سے کیا تو مسافر میں اسے میں سے کوئی مقصد نہ ہو۔ ( فاوی عالمیری )

اا۔ مستله: وطن اصلی اور دومراوطن افامت۔ وطن اصلی وہ ہے جہاں وہ اوراس اہل و عیال رہتے ہوں دہاں اس نے متنقل رہائش رکھ لی ہواور وطن افامت وہ جگہ ہے جہاں مسافر نے پندرہ دن یااس سے زیادہ عرصہ تھیم نے کاارادہ کرایا۔

مسى جكيم برن اورنيت! قامت مجيح جون كي چوشرطيس بيل-

ا۔ مسافر چینا مچھوڑ دے۔ اگر چلنے کی حالت میں اقامت ( تھبرنے کی نبیت کی تو وہ تیم ندہوگا۔

اروہ جگدا قامت کے قابل ہوجٹل ٔ دریا ٔ یا غیر آباد جزیرے ہیں اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی۔ marfat.com ۳۔ بندرہ دن تفہرنے کی نیت ہوائ ہے کم تفہرئے کی نیت ہے مقیم ہیں ہوگا۔
۳۔ ایک بی جگر تفہر نے کا ارادہ ہو۔ دو تمن جگر تھر نے کے نیت کی تو مقیم ہیں ہوگا۔
۵۔ اینا ارادہ مستقل رکھتا ہوئی کسی کا تالع عظام یا نوکر نہ ہو۔

ا۔ مسئلہ: مسافر کی حالت اس کے ارادہ کے منافی نہو۔ جیسے کوئی جی کو ب ۔ او شروع ذوالحجہ میں پندرہ دن مکہ کرمہ میں تھمرنے کی نبیت کرے تو یہ نبیت سیحی نہیں کیونکہ اس کا منی وعرفات میں ضرور جانا ہے وہ استے دن مکہ شریف تھمری نبیس سکتا۔ ہاں منی ہے والیم آگر نبیت اقامت سیح ہے۔

# ٢٧\_نماز بيمار

نمازی اہمیت اس امرے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ عبادت اسلام میں اتن اہم ہے کہ یہ عبادت اسلام میں اتن اہم ہے کہ یہ ارک کی حالت میں بھی معاف نہیں اور ہرصورت میں نماز قائم کرنے کی تاکید کی تن ہے آگر کھڑے ہونے کی ہمت اور طاقت ہوتو کھڑے ہو کرنماز پڑھنی چاہئے اور آگر بیاری میں شدت مرض اور تکلیف کے باعث کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھنی چاہئے اور آگر جیٹھنے کی میں سکت نہ ہوتو وائی کروٹ پرلیٹ کرنماز پڑھ لینی چاہئے ۔ بہر کیف کس صورت میں بھی نمر نے سے ساتھ کے سیم کیف کس سکت نہ ہوتو وائی کروٹ پرلیٹ کرنماز پڑھ لینی چاہئے ۔ بہر کیف کس صورت میں بھی نمر نے سے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی سکت نہ ہوتو وائی کروٹ پرلیٹ کرنماز پڑھ لینی چاہئے ۔ بہر کیف کس صورت میں بھی نمر نے سے ساتھ کی سکت نہ ہوتو وائی کروٹ پرلیٹ کرنماز پڑھ لینی چاہئے ۔ بہر کیف کس صورت میں بھی نمر نے سے ساتھ کی سکت نہ ہوتو وائی کروٹ پرلیٹ کرنماز پڑھ لینی چاہئے ۔ بہر کیف کس صورت میں بھی نمر نے سے ساتھ کی سکت نہ ہوتو وائی کروٹ پرلیٹ کرنماز پڑھ لینی جائے ۔ بہر کیف کس سکت نہ ہوتو وائی کروٹ پرلیٹ کرنماز پڑھ لینی جائے ۔ بہر کیف کس سکت نہ ہوتو وائی کروٹ پرلیٹ کرنماز پڑھ لینی جائے ۔ بہر کیف کس سکت نہ ہوتو وائی کروٹ پرلیٹ کرنماز پڑھ لینی جائے ۔ بہر کیف کس سکت نہ ہوتو وائی کروٹ پرلیٹ کرنماز پڑھ لینی جائے ۔ بہر کیف کس سکت نہ ہوتو وائی کروٹ پرلیٹ کرنماز پڑھ لینی جائی ہوتو کی سکت نہ ہوتو وائی کروٹ پرلیٹ کرنماز پر اس سے ساتھ کی سکت نہ ہوتو کرنماز پر اس سے سکتا کے اس سکتات کی سکت نہ ہوتو وائی کرنے ہوئی کرنماز پر اس سکتا کے سکتا کی سکتا کرنے ہوئی کی سکتا کی سکتا کرنے ہوئی کرنے کی سکتا کرنے ہوئی کرنے ہوئی کرنے کی سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کرنے ہوئی کی سکتا کرنے کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کرنے کی سکتا کرنے کی سکتا کرنے کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کرنے کی سکتا کرنے کی سکتا کی سکتا کرنے کی سکتا کرنے کی سکتا کرنے کی سکتا کی سکتا کرنے کی سکتا کرنے کی سکتا کرنے کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کرنے کرنے کرنے کی سکتا کرنے کی سکتا کرنے کرنے کی سکتا کرنے کرنے کی سکتا کرنے کرنے کی سکتا کرنے کی سکتا ک

نيس جوزني جائية\_

کروٹ کیل لیٹ کرتمازید و لینے کا حکم قرآن پاک کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔

الدین کو دی افلاہ قیاما و تعدور اسلام کی ایسے میں جواللہ کو کو سے ہوکر بیٹے کر ایک کی قید کر بیٹے کر اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے قد کر سے دکھی جنوبیو میڈ ۔ (ال عمران) اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے تک خل جنوبیو میڈ ۔ (ال عمران) اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے دو کر سے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کر سے دو کر سے دو کر سے دو کروٹ کے بل کر یاد کر سے دو کروٹ کے بل کر یاد کر سے دو کروٹ کے بل کر یاد کر سے دو کروٹ کے بل کروٹ کروٹ کے بل کروٹ کروٹ کے بل کروٹ کروٹ کروٹ کروٹ کے بل 
اگر چال آیت کاصریحاً اشارہ ذکرالی کی طوف المیکن اس طرف مجی اشارہ ہے کہ لیت کرجی یا دالی کی جاسکتی ہے اور یا درہے کہ یا دالی کامپ سے عمدہ ذریعے نمازے

حفرت محران بن حصین بارتے انھوں نے بن اگر میں اور ہوں کے بن اکرم علیہ سے قمال کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اگر طاقت ہوتو کھڑے ہوکر تماژ پڑھو در نہ بیٹر کر پڑھو۔ اگر بیٹر کر بھی منہ پڑھوں کو ایک بیٹر کر بھی منہ پڑھوں کو ایک بیٹر کر بھی منہ پڑھوں کہ اس کی منہ پڑھوں کہ اس کی منہ پڑھوں اللہ تعالی کہ اس کی مانٹ دوسعت ہو۔ (مفکوۃ شریف)

معنوت جابڑے روایت ہے کہ نبی آگرم علی ایک مریض کی عیادت کو تشریف لے ایک مریض کی عیادت کوتشریف لے اسے معنو کے کا کہ وہ نماز پڑھتے تکئے پر مجدہ کرتا ہے۔ حضور نے تکئے کو پرے پھینک دیا ۔ تو اس نے ملائی لے کراس نے ملائی لے کراس بر مجدہ کرنا جائے ۔ آپ نے اسے بھی ہٹا دیا اور فرمایا ۔ زمین پر مجدہ کرا گر ملائت ہو۔ ورنہ (رکوع) و مجدہ) اشارہ ہے کر۔ (جبنی)

جو تعلی از کی میں بیاری کی وجہ سے کھڑے ہو کرنماز تیس پڑھ سکتا تو وہ بیٹے کررکوع و بجود کے ساتھ پڑھے بیاری سے حقیقتا بیاری اور مرض مراذ ہے جس کی وجہ سے بیار قیام پر قاور نہ ہو مثلاً کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھنے میں بہت شدید نا قابل برادشت ورد ہو بیاز خمول سے بیب بہنا 'بیاری کا بڑھ جانا' ایسے چھا ہونا' مرمیں چکر آنا' بیٹا ب کے قطرے کا آنا 'ان تمام صورتوں میں بیٹے کرنماز پڑھنا جائزے۔

اگرکوئی بیار مارے قیام پر قادر تو نہیں کیکن ایک آدھ منٹ قیام کرسکتا ہے تو اس پر ای تدرقیام کرنا واجب ہے۔ اگر چہ تجبیر تحریمہ اور ایک آیت کی مقدار یا لائمی وو بوار یا آدمی کے مہارے تی قیام کرسکتا ہو۔ نہذا معمولی سے عذر سے نماز بیٹے کر پڑھی تو نہ ہوگ ۔ جو محض قیام کر کیکیکن رکوع وجود پر قادر نہ ہووہ بھیکٹ ایک کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک سے کرے اور مجدہ میں رکوع ہے زیاوہ جھکے۔ورنہ نماز نہ ہوگی۔جومریض خودایے سہارے تونہیں بیٹھ سکتا مگر د بوار یا نیک یہ آ دمی کے سہار ہے بیٹے سکتا ہے تو اس کولیٹ کرنماز پڑھنا جا ئزنہیں۔ سجدہ کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز پیشانی کے قریب اٹھا کر اس پر مجدہ کرنا مکروہ تحریج ہے خواہ خود اُس نے اٹھائی ہو یا دوسرے نے۔اگر کوئی سخت چیز زمین پر رکھی ہواور اس کی اونیجائی ہارہ انگل سے زیادہ ہوتو اس پر سجده کرنا جائز ہے۔اگر کسی خص کی بیٹانی پرزخم ہو یا پھوڑا ہوجس کی وجہ سے بحدہ میں زمین پر نہ لگا سكے تواس كوناك يرىجدوكرناواجب ہے۔اليے خف نے اگراشارو سے بجدوكيا تونمازن موكي ۔ جومریض سہارے ہے بھی ہیٹھنے کی قدرت نہ رکھتا ہووہ لیٹ کرنماز اشارے سے اوا كرے۔اس طرح كەچىت لىپ كريا دُل قبلەكى طرف كرے تمريا دُل چھيلائے نہيں كيونكه قبله كو یاؤں پھیلا نا کروہ ہے بلکہ گھنے کھڑے رکھے اور سرکے بنچے تکیدو نمیرہ رکھ کراونچا کرے تا کہ مند قبله كوبوجائ \_أكرابيانه كريكية بجردائي بإبائي كروث ليث كرقبله كومنه كر كفازا واكر اگرسر کے اشارے سے مجمی نماز ادانہ کر سکے تواب نماز ساقط ہے آٹھوں پاہمنووں یاول کے اشارہ ہے نماز ندہوگی۔ پھراگر چینمازیں اس حالت میں گزر کئیں تو ان کی قضا بھی ساقط ہے۔ اگراس ہے کم ہوں تو بعدصحت ان کی تضاوا جب ہے اگر چداشارہ۔،اواکرنے کی صحت حاصل ہو۔ آئکھ بنوانی اور طیب حادق مسلمان نے لینے رہے کا تھم دیات کر اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے۔اگر کسی مریض کی زبان بند ہوجائے بعنی قرات اور جیج وتشہد پڑھنے سے عاجز ہوجائے تو موسطے کی مانند ہے تمازادا کرے۔(بہارشرایت)

## ۱۸\_نماز عید

عید مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے جس کے معنی لوٹ کر بار بارا نے کے بیں چونکہ بیخوشی کا دن ہر سمال لوٹ لوٹ کر آتا ہے اس لیےا سے عید کہا جاتا ہے۔ میں میں میں میں است کے جس کھنے ہیں لفیا اس عبد الضحی انص عبدین کو جاتا ہے۔

عیزیں سال میں دوہوتی ہیں لیخی عیدالفطر اور عیدالفی ۔ انھیں عیدین کہ جاتا ہے۔
عید کے دن مسلمان اکتھے ہوتے ہیں اور آیک دوسرے سے لی کرخوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی
وجہ تسمید کے بارے میں حضور الس کا قول ہے کہ رسول اکرم علیقے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ
تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ خوشی کے دن منایا کرتے تھے۔ نبی اکرم علیقے نے آتھیں و کھ کر
تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ خوشی کے دن منایا کرتے تھے۔ نبی اکرم علیقے نے آتھیں و کھ کر
فر مایا کہ یہ کیسے دن ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کے قدیم زمانے سے ہم لوگ ان دنوں میں خوشی
مر مایا کہ یہ کیسے دن ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کے قدیم زمانے سے ہم لوگ ان دنوں میں خوشی

مناتے چلے آرہے ہیں؟ تو آپ نے فزمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمعارے لیے ان دنوں ہے بہتر دو دن مقرر فرمائے ہیں تم ان میں خوتی منایا کرو۔ان میں سے ایک دن عید الفطر ہے اور دوسراعید الفی ہے۔

. حضرت ابن عمال سے روایت ہے کہ نمی اکرم علی نے نے عمید کی نماز بلا اذان و اقامت دورکعت پڑھی۔نداس سے پہلے اور نہ بعد میں پچھ پڑھا۔ ( بخاری شریف)

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نی اکرم مثالث عیدالفطر کے دن مجھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور عید انفتی کے دن نماز پڑھنے کے بعد تناول فرمائے۔ (ترندی)

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور علیہ عیدالفطر کے دن تشریف ندلے جاتے جب تک چند مجوریں نہ تناول قرماتے اور طاق ہوتیں۔ ( بخاری شریف)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ کا ارشاد ہے کہ جو حیدین کی را توں میں قیام کرے (نمازعبادات میں گزارے) اس کا دل ندمرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔(ابن ماجہ)

حضرت ابو ہر برق سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن ہارش ہوئی تو حضور کے (مدینہ سے ہاہرعیدگا و کی بجائے)مسجد میں بی عید نم از پڑھی۔(ابوداؤر۔ابن ماہیہ)

ا۔ **نشوائط عید بن:** عید کی نماز کی ادائیگی کی بھی وی شرطیں ہیں جو جھھ کی ہیں مرف دوباتوں کا فرق ہے۔

ا۔جمعہ میں خطبہ شرط ہے بغیر خطبہ کے جمعہ تی ہیں اور عید میں نطبہ سنت ہے مرخطبہ کا ترک یری بات ہے۔

۲۔ جمعی خطبہ نمازے بہلے ہوتا ہے اور عید میں نماز کے بعد۔

ا\_عيد كم دن مسنون كام: - امورة يل عيد كرن مسنول ين:

المبح كانمازابية محلّد كالميرمي يرمناله

۲ عشل کرنا۔

۳\_مسواک کرنا۔

۾ خوشبولگانا۔

۵۔ نے یا دھلے ہوئے کیڑے پہننا۔

٢ ـ خاص عيد گاه کوجانا ـ

ے۔والیسی میں راستہ کو بدلتا۔

۸۔ راستہ میں تنجبیر پڑھنا۔ (عیدالفطر کے دن تنجبیر پڑھیں اورعیدالفٹی کے دن چلا کراورعید گاہ میں پہنچ کرفتم کردی جائیں)

٩ عيدالفطر كى تماز \_ يبليصدق قطروينا

•ا۔عیدالفطر کی نماز سے پہلے کہ بیٹھا کھانا (اگر چھوارے وفیرہ ہوں تو بعد د طاق کھا وے ورنہ) جوموجود ہو کھا کرعید کی نماز کو جائے۔عیدالفتی میں نماز سے چشتر نہ کھانا مستحب ہے خواہ قربانی کرے یا نہ کرے۔ بیبال تک کہ پان حقداور ہروہ چیز جس سے روزہ افطار ہوسکیا ہے نہ کوہ ہی نیس مستحب ہے اگر کھا لے گا تو محروہ بھی نیس مستحب ہے اگر کھا لے گا تو محروہ بھی نیس مستحب ہے اگر کھا لے گا تو محروہ بھی نیس مستحب ہے اگر کھا لے گا تو محروہ بھی نیس مستحب ہے اگر کھا لے گا تو محروہ بھی نیس مستحب ہے اگر کھا اے گا تو محروہ بھی نیس مستحب ہے اگر کھا ہے گا تو محروہ بھی نیس مستحب ہے اگر کھا ہے گا تو محروہ بھی نیس

سے عید کی نمازی دونوں عیدالفطریا
عیدافتی کی نمازی دیت کریں پر کئیر کریمہ کہ کر ہاتھ باندہ کرسخا تک اللہم پڑھ کر ہاتھ اٹھا کراللہ
ا کبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ دومری مرتبہ پر ہاتھ اٹھا کرائڈ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں تیسری مرتبہ
پر ہاتھ اٹھا کر اللہ ایکبر کہہ کر ہاتھ باندہ لیں اہام اعو فی بسم اللہ المحمد اور کوئی سورت
پڑھ کر انڈ اکبر کہہ کر رکوع کو جائے میں مقتدی بھی چلے جائیں۔ پر حسب معمول بحدہ سے
فارغ ہوکر دومری دکست اہام شروع کردے گائی میں الحدے آل بجیری بند کے بلکہ جس وقت۔
المحمد اور سورت پڑھنے سے فارغ ہوجائے آد ہاتھ اٹھا کر انڈ اکبر کہہ کر ہاتھ بچوڑ دے۔ دوسری باد
بھی ایس بی کرے۔ تیسری بار بھی بھی کرے توقی بار یغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے کئیر انتقال کہہ کر
کوع کو جلا جو سے اور بحدہ و فیرہ کر کے تماز ختم کردے عید کی نماز میں دوسری دکھت میں دکوع کو
جاتے وقت بھی ارتفال کہنی واجب ہے نماز سے فارغ ہوکر اہام خطبہ پڑھے۔ خطبہ کا بیان آگے
جاتے وقت بھی ارتفال کہنی واجب ہے نماز سے فارغ ہوکر اہام خطبہ پڑھے۔ خطبہ کا بیان آگے

تحبیرات کے درمیان کچھ پڑھنا جائے بلکہ ہردو تجبیر کے درمیان بفقد رقبین مرتبہ سجان میں ہم

القد كئے كے حاموش دے مام اور كلير قاعد و بيكر جن تجميرون كے بعد برخ ما جاتا ہے ان كے بعد آلا ما جاتا ہے ان كے بعد آلا ما الم الم الم بعد اور بعد آلا الم بالله الم بعد اور ساتھ باللہ الم بعد اور ساتھ باللہ باللہ بالم بعد جاتے ہيں اور جن تحميروں كے بعد برجو بين برحا جاتا ان كے بعد برجوز و بے جاتے ہيں جسم جو كر الكركيس بن ما

#### ~\_مسائل عید

ار مسطقه عبد کی نماز کے لیے سواری پر جانا درست ہے کمر بیادہ جانا افعان ہے۔

۲۔ مسطقه: ایک شہر میں عید کی نماز کی جگہ ہوئی درست ہے مید کی نماز کا وقت طلوع

آ قاب ہے زوال تک رہتا ہے کر افعال ہیہ کے حیزا تعلیٰ کی نماز میں جلد فی کی جائے۔

۳۔ مسطقه: اگر عید کی نماز اس روز کمی وجہ ہے نہ پڑھی جائے مثلاً بارش کی کثر ت ہوکہ اوک خوال کی خراد اور پھر دوسر دن اوگ جمی نہ ہوا اور پھر دوسر دن اوگ جمی نہ ہوا اور پھر دوسر دن اوگ جمی نہ ہوا اور پھر دوسر دن نوال کے بعدرویت بلال کی اطلاع طے یا جس وقت نماز پڑھی گی اس وقت ابر تھا دی تو ان سب بعد معلوم ہوا کہ زوال کے بعد قماز ہوئی ہے یا امام نے بے وضو نماز پڑھا وی تو ان سب بعد معلق کلیہ قاعدہ ہے کہ عبد الفطر کی نماز دوسر ہے تی دن زوال سے پہلے ہو جائی صورتوں کے متعلق کلیہ قاعدہ ہے کہ عبد الفظر کی نماز دوسر ہے تی دن زوال سے پہلے ہو جائی

زوال کے بعد محروہ ہے۔ (در مخارے البہم کئ)

البہ مصطفاعہ: عید کی قماز کی دور کھنیں ہوتی ہیں لیکن ان میں نہ اؤان ہوئی جائے نہ
اقامت۔ اگر تکبیریں ہوجانے کے بعد کوئی فض مہلی رکعت ہیں شریک ہواتو پہلے تکبیریں اوا
کرنی جائیں مجرافتد اوکرنی مناسب ہے۔ (در مخارے عالمکیری)

ج يئے۔ دوسر مدور كى بعد ميدالفطر كى نماؤ درست تيس بال عيدالفتي كى نماؤ تين دن يعن

بارهویں تاریخ ہوسکتی ہے۔ ہارهویں تاریخ کے زوال سے کل تو بلا کراہت درست ہے اور

۵۔ مستقد: اگر کوئی فنی میل رکعت کے دکوع میں امام کو پائے تواگر ہوائت قیام تجبیریں کہہ کر دکوع میں شریک ہوجائے ورنہ تجبیر کہہ کر دکوع میں شریک ہوجائے ورنہ تجبیر تخریمہ کہہ کہ دکور کوع میں شریک ہوجائے ورنہ تجبیر تخریمہ کہہ کہ دکر دکوع میں اتنا تخریمہ کہ کہ دکارا کو جانا جائے اور دکوع میں باتی تخبیریں کہہ لے۔اب اگر دکوع میں اتنا وقت نہ طاکہ پوری تجبیریں کہہ چکا ہے وہ تو وقت نہ طاکہ پوری تجبیریں کہہ چکا ہے وہ تو تخریب باتی تخبیریں اس سے الحق الی کا التنا کی تخریب ان تخبیریں اس سے الحق التنا کی جانا کے اللہ اللہ اللہ تا تھ تھریں اس سے التنا کی جانا کے اللہ اللہ اللہ کے ساتھ شریک ہوا تو

تھیریں اس رکعت میں اس کونہ کہنی جاہئیں بیدر کعت اس نوت ہوگئی اب بیم مبوق ہو گیا۔ جس وقت امام سلام کھیرے نیداٹھ کرائی رکعت ادا کر لے اس وقت قرات کے بعد رکوع سے پہلے بیانوت شدہ تکبیری کے اور یکی حال اس وقت ہوگا جب امام کے ستھ ہگل رکعت کے تجد ویا دوسری رکعت میں شریک ہوا۔ ہاں لاحق تمام تکبیریں اوم کی طرت ہے کہ کیونکہ وہ در حقیقت امام می کے چھے ہے اور مسبوق بقیدر کعت پڑھنے میں شل منفر دے ہے امام کے پیچے نہیں ہے (عالمگیری)

۱- مستند: اگر کسی شخص نے امام کوتشہد کی حالت میں پایا خوا وتشہد اصلی نماز کا ہو باسہو کا تا یہ دونوں رکعتیں مع چی بجیروں کا امام کی طرح ادا کرے۔ اگر امام نے بہلی رکعت میں بجیریر ہے بھول کر قرات شروع کر دی تو اگر الحمد اور سورت دونوں پڑھ تھیئے کے بعد یا دا یا تو بجیریں کہدر کوع کو چلا جائے اور اگر صرف الحمد پڑھی تو الحمد چیوڈ کر بجیریں کے اور اگر صرف الحمد پڑھی تو الحمد چیوڈ کر بجیریں کے اور اگر مرف الحمد پڑھی تو الحمد چیوڈ کر بجیریں کے اور از مرف الحمد پڑھی تو الحمد چیوڈ کر بجیریں کے اور ائر مرف الحمد پڑھی تو الحمد پڑھی تو الحمد پڑھی ہے۔ (عالم بھیری)

ے۔ مسئلہ: اگرامام دوسری رکعت میں تکبیریں کہنی بھول گیا اور دکوع کو چلا گیا تو رکوع ہی میں تکبیریں کہ لے۔ قیام کی طرف عود نہ کرے۔ (ورمخنار)

۸\_<u>مسئلہ: اگر کسی کی عید کی نماز فوت ہوجائے تو پھراس کی قضانیں ہاں تھر میں جار</u> رکعت نظل بغیر تکبیروں کے جاشت کے نماز کی طرح پڑھ لے۔( درمختار )

2-عید بین کے خطبہ کے مسائل اور احکام: تین فطبہ الحدے شروع کیے جاتے ہیں جمعہ اکا اللہ سقاء کا "انکاح کا "محید کا فطبہ الحمدے شروع نہیں کیا جاتا بلکہ دونوں میدوں کے فطبہ الندا کبرے شروع کیے جاتے ہیں یعید کا پہلا فطبہ شروع کرنے سے قبل نو بارتکبیر میں متواتر کہنی جائیں اور دومرا فطبہ شروع کرنے ہے قبل سات بارجمعہ کے فطبہ میں شروع کرنے ہے قبل سات بارجمعہ کے فطبہ میں شروع کرنے ہے قبل اوان کے وقت امام تھوڑی ویرمبر پر جیمتنا ہے گر حفیہ کے زویک عید بن کے فطبہ میں شروع کرنے ہے تبل ما تا ہے گر حفیہ کے زویک عید بن کے فطبوں میں شروع کرنے ہے پہلے جیمعنا تہ جائے۔ جس وقت ام تحمیر میں کہنو تو م

اگر عید کی نمازے پہلے جنازہ حاضر ہوتو عید کی نماز پڑھ کر جنازہ کی نماز پڑھنی جا ہے

اور پھر خطبہ پڑھنا چاہیے۔ marfat.com عیدالفطر کی خطبہ بیں تخبیر بہتی اور درود وغیرہ کے بعد صدقہ فطر کے دکام بیان کیے جاتے ہیں اورعیدالفطر کی خطبہ میں تخبیر بہتی وغیرہ کے بعد قربانی کے احکام کیونکہ خطبہ میں تخبیر تعلیم جاتے ہیں اورعیدالشخی کے خطبہ میں تخبیر تعلیم احکام کے احکام کیونکہ خطبہ میں تعلیم کی جاتی ہے۔ (درمختار) احکام کے لیے۔ جس چیز کی ضرورت ہو حسب موقع ای کی تعلیم کی جاتی ہے۔ (درمختار)

## عيد الفطركا يهلا خطبه

امام منبر پر کھڑا ہوکر پہلے آہتہ آہتہ نوم تندیزہ کرشروع کرے: كلفةأكيك ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآاِلَة إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱلَّذِكُ ٱللَّهُ ٱلَّذِكُ وَلِيُّوالْحَمْلُ - مَحْتَمَدُةُ وَهُوَ الْمَحْمُودُ فِي كُلِّ مَكَانِ وَ زَمَانِ - وَهُوالْمَصْكُورُ بِكُلِّ لِسَنَانِ اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱلْبَرُ اَللَّهُ ٱلَّذِي لَاكِلْهُ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ ٱلَّذِي اللَّهُ ٱلَّذِي وَلِي الْحَمْدُ - أَتُسْبَ هَذَا أَنْ كَالْهُ الْأَالُهُ وَحُدُكُمْ لَاشْوِيْكَ لَهُ وَالشَّهَدُانَّ مُحَمَّدًا عَبْ دُهُ وَرَسُولُهُ ٱلله حَ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّيْوِنَا وَنَبِيُّنَا مُحَمِّدٍ وَالْهِ وَاصْعَابِهِ وَٱزْوَاجِهِ أَجْهَعِينَ ﴿ لِإِينِهَا النَّاسُ اتَّقَوُ اللَّهُ فَإِنَّ النَّقُوى آسَاسُ الْحَسَنَاتِ وَاعْبُدُوا الله وَإِنَّ الْعِبَادَةَ وَافِعَهُ لِلسِّيِّاتِ هَلْ عَرَفْتُهُ فَضَا إِنَّ شَهْرِ العِيَامِ وَهَلَ آذَرُكُتُهُ لِمَاذَاكُيْبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فِي هٰ ذِمِ الْاَيَامِ - يَا اَسْفَاهُ عَلَى صَيْفٍ لَمُ نَجْعَلُ لَهُ مِيَ الْوِكُواهِ نُولًا دَيَا حَسْرَتَا كَا عَلَى رَفِيْقِ شَيْعِيقِ وَدَعَنَا وَمَعْلَى - اَلْوَرَاعُ الْوَدَاعُ يَاشَهُ كَلُهُ الدَّةِ الْقُلُوبِ - اَلْفِرَانُ اَلْفِرَانُ كَا اللَّهُ كَا كَفَارَةِ الذَّنْوَبِ - اَلْوَاعُ الْوَاعُ كَاتُنَهُ وَالْمَثَّوَاوِيْنِ وَالنَّسَابِينِ - الْفِرَاقُ الْفِرَاقُ كَلْفِرَاقُ يَاشَهُ وَالْفَنَادِيُلِ وَالْمَصَابِيعِ كَامَعُشَىٰ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ فِي اللَّهِ عَنَرًا عُرَضٌ كُلِّي مُصِيْدِيَةٍ وَخَلْفًا مِنْ كُلِّ فَائِينَ فَاعْتَصِمُوۤ أَبِيحَبُلِ اللّٰهِ وَاسْتَغُفِّرُوۡ اللّٰهُ إِنَّهُ كَانَ عَفَّالًا - اَعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ و كَبَيِّرِ الصَّبِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابِتُهُ مُقَصِيبَةٌ قَدَالُا إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا النَّهِ وَاجِعُونَ ٥ أُولَيْكِ عَلَيْهِمْ صَكَوَامَتُ مِنْ زَيْهِمْ وَرَحْمَةُ وَاوْلَيْك هُمُ الْمُهَتَدُونَ . اَتُولَ تَوْلِيَ لَمَذَا وَاسْتَقَفِي اللَّهُ لِي وَلَكُمُ وَلِيمَا إِنِّوالْمُسُلِمِينَ marfat.com

اس کے بعد تین جھوٹی آتیوں کے پڑھنے کی مقدر بیٹھ جائے۔ بھر استغفار پڑھ آہتہ آہتہ کمبیر پڑھ کر میدومرا خطبہ شروع کرے۔

## عيد الفطركا دوسرا خطبه

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ الْكَرْى ٱمَرَبِدِكُرِهِ وَٱشْهَدُ ٱنْ لِإِلَا إِلَّا هُومُهُم بِشَكْرِةٍ وَٱشْهَدُان سَرِيْدِنَا وَمَوْكَانَامُحَمَّدًا عَبَدُّةً وَرَسُولُهُ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَ الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ لَمَا لَكُو الْعُلُمُو إِلَى اللَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْمَيْتُ كُلُمَتَنِي مَعَ سِسَتَةِ تَكُبِيرُاتٍ وَأَوْجَبَ أَذَاء صَدَقَةَ الْفِطْرِعَلَ كُلِّ حُرِيُتِهِ مُكَلَّ مَالِكِ مِتْعَكَارِ النِّصَابِ فَاصِلْا عَنْ حَقَ إِنْ جِهِ الْا صَلِيّةِ وَالْنَكَانَ مِنْ جِنْسِ الذِّيابِ اَوِالذَّارِاوَالْعَبَيْدِ اَوِالدَّوَابِ عَنْ نَفْسِهُ وَمَمَالِكِيْهِ وَاُوْلاَدِةِ الصِّغَارِ لَا عَنْ زَقُجَتِهٖ وَوَالِدَيْهِ وَا وُلَادِ لِا ٱلْكِبَارِ إِلَّا إِسْتِحْسَانًا عَنْ كُلِّ وَلْمِي نِصْفَ صَلَحَ قِينَ بُرُّا وُرَدِيْقِهَا اَدُصَاعَ أُمِّنَ تَمَرِادُشَعِيرِ اَوْقِيمَةُ كُلِّ مِنْهُمَا وَمَصَارِفُهَا لَكُمَادِ الْوُكُورِ وَلَحْصُلُ أَوْقَاتِ أَوَانِهُمَا قَبْلُ الْغَدُو إِلَى الْمُصَلِّى - قَالَ اللَّهُ مَبَارَكَ وَتَعَالَى يُونِ اللهُ بِكُمُ الْمِسْرَوَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسُدَى لِتَكْمِلُوا الْعِذَةَ وَلِتَكَيْرُوَاللَّهُ عَلَى حَا كَلَالْكُمْ وَلَكَكُمْ آلَتُكُكُونَ - اللَّهُ خَمَصَلِ وَسَلِّيمُ عَلَى نَبِينَا وَشَغِيْصِنَا مُحَكَّدٍ وَ الدالْعُظَمَّاءُ وَاصْحَابِهِ الْدُمُنَّاءُ حُصُوصًا عَلَى أَجَلِ صَاحِبٍ وَأَسْعَالِ وَفِيْقٍ الْحَلِيْفَةُ السَّامِيُ اَبِيُ بَكُرِ إِلْصِّدِيْقِ وَعَكَى ٱلِإِمَامِ الْهُمَامِ الشَّفَوْقِ اَمِيرُالْمُقُمِنِيُنَ اَ إِنْ حَفْصٍ عُمَدَ الْفَارُدُقِ وَعَلَى الشَّاكِو الصَّابِرِ زَوْجِ الَّهِ بَنَتَ مِنِ إِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلِّمَ آمِيرُ إِلْمُومِنِينَ كُعَثَّمَانَ ذِى النَّذَيْنِ وَعَلَى مَقْلَهِ الْعَجَائِبِ وَالْعَكَانِبِ آمِيْدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنِ آبِنْ كَالِبِ وَعَلَى رَبْيَحَانَيَّ نِي لِسَرِيدِ الْكُوسَ بْنِ آبِي مُحَمَّد إِلْحَسَنِ وَإِنْ عَنْدِاللَّهِ الْحُمَيْنِ وَعَلَى أُوبِهِ حَالَسَيْدُ وَ الْنِسَاءَ فَاطِحَةَ الْزُحْوَاءِ وَعَلَى عَيِّيْهِ إِلْكُكُرُ مِنِينَ الْعِمَةُ وَوَ الْعَبَاسِ وَعَلَى السِّتَةِ الْبَاقِيةِ مِنَ الْعَشَى َ الْمُسَّرَةِ وَسَائِرِالصَّحَابَةِ وَالْمَآبِعِينَ رِصْوَاقُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ ثَمَ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَةِكَ يَاكُخْهَ marfat.com

اس کے بعد چود و مرتبہ آہتہ ہے عمیر پڑھ کرمنبرے اُر آئے۔ یہ محکم ستحب ہے۔ ( در مخار )

## عيد الضحي كابها خطبه

إسْمِ اللَّهِ الزَّحْلِي الرَّحِيثِمِ - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ الْحُبَرُ لَدُالْهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱحُكِبُواَ اللّٰهُ اَحُبُرُو لِلّٰهِ الْحَمْدُ - ٱشْهَدُانَ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ اللّٰهُ وَاسْتُهَدُانَ مُعَكَّمًا ا عَيْدُ لَا وَرُسُولُنَا - اَمَّا لِعَدُ قَانِي ٱوْصِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَٱلْحَذِّوكُمْ بِمَعْمِيكَةِ اللَّهِ وَاغْلَمُوا الْكِوْلَ الْكِوْلَا الْكِوْلَا الْكِوْلَا لِيَكُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤَالِكُمُ وَاجْعَلُوكا وِيُّ اللَّهِ بِي كَكَائِرِكُمْ فَالِيْمَا بِيَوْمِ الْفِيْلِمَةِ مَطَايَاكُمْ وَاجْتَيَلِبُوا الْعَوْرَ اكْم الْعَرْجُكَا ۚ ﴾ وَالْمَرِيْصَةَ وَالْبَجْرُبَاءَ وَمَعْطُوعَةَ الْاُدْيِنِ وَمُهَدَ مَدِّ الْوَسْنَانِ وَكُلّ وَإِن عَيْبٍ يَنْقُصُ مِنْ لَعُمِهَا وَانْحَنَا وُهَا لِمِسَمَٰئِهَا فَإِنَّ السَّاكَةَ السَّمِيْتِ كَ ٱفْضَلُ مِنْ شَاتَيْنِ هَذِ يُلَتَيْنِ ثَالْبُدُنَةُ عَنَّ سَبْعٍ وَالْبَقَوَةُ عَنْ سَبْعٍ وَالشَّالَةِ مِنْ وَاحِدٍ وَلَا يُذُبُحُ إِلَّامِنُ بَعُدِ صَلَوْةِ الْعِبْدِمِنُ يُوْهِ النَّجْوِوَ يَوْمَنِي بَعْدَكُا وَ كِتُنَجِبُ النَّصَرُّفُ ثُلُثُ لِنَفْسِ وَثُلُثُ هَدِيَّةً وَثُلُثُ لِلْفَقَ رَاءِ الْمَسَاكِينَ ِ اِنْ كَانَتُ تَكُونَكًا وَ وَانْ كَانَتُ وَصِيَّةً يَتَصَلَّ قُ بِجَمِيْعِهَا وَعَظِّمُوْ اشْعَائِر اللَّهِ وَاَدُّواالْفَرَائِضَ وَالْحُقُوقَ قَانَ اللَّهُ شَاكِرٌ لِمَنْ شَكَرُو ذَاكِرٌ لِمَنْ ذَكَر اَعَادَاللَّهُ عَلَيْنَا بُرُكُةً هٰذَاالِّيقُهِ وَالْمَثَامِنُ مُوَّعِ يَعْهِ الْعِيْدِ وَجَعَلْنَامِنَ الَّذِينَ لَا نَعُوفُ عَلَيْهِ مُ وَلَاهُ مُ يَحُزُونُ بِرَحُمَيْتِهِ وَهُوَ أَرْجُكُمُ الرَّاحِمِيْنَ. اَعُوذُ بِلالهِ Marrat.com

مِن الشَّيْطِي التَّجِيْمِ وَ الْمُدُنَ جَعَلَهُا لَكُمُ وَنَ شَعَالِهُ لِكُمُ فِيهُا الْحُهُونَ شَعَالِهُ لِكُمُ فِيهُا الْحَهُولَ فَالْدُولُ اللهِ لَكُمُ فِيهُا اللهِ عَلَيْهَا صَوَّاتَ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَالْمُعِمُولَ فَالْدُولُ اللهُ عَلَيْهَا صَوَّا فَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُا وَاللهُ عَلَيْهُا مَا لَكُمُ لَعَلَيْهُمُ لَولَ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

اس کے بعد بفتر رتین چھوٹی آتیوں کے بیٹھ کر پھر کھڑا ہو کر ست مرتبہ آستہ ہتہ تکبیر کہد کر خطبہ شروع کرے۔

## عيد الضحي كادوسرا خطبه

النحمُدُ لِلْهِ حَمُدُ الْحَيْمُ الْحَيْمُ الْحَدُوبِ وَكَفَرَ وَنَشْهَدُ الْ الْاَلْهُ وَحُدَدُ لَا اللّهُ وَحُدَدُ لَهُ سَيِيهُ الْمَعْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ وَمَلْ لِللّهُ وَمَلْ لِللّهُ وَمَلْ لِللّهُ وَمَلْ لَلْهُ وَمَلْ لَا عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ وَمَلْ لِللّهُ وَمَلْ لِللّهُ وَمَلْ لَلْهُ وَمَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلِّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ - عِبَادَ اللهِ وَحِمَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يَأْمُو بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْفِي وَمَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغِي يَعِظَ كُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ وَلَذِكُواللهِ تَعَالَى الْعَثَى وَاعَنُوا كَالْمُنْكِرِ وَالْبَغِي

ال کے بعد آہتہ آہت تکبیر بڑھ کرمنبرے آتر آئے۔(درمخار)

## ٢٩\_نماز خوف

مسلمان کی زندگی کا بیک نہایت ہی اہم پہلو جہاد ہے اور نماز کی اتن اہمیت ہے کہ جہاد کی صورت میں بھی معاف ہونے کو کی علیجہ و ٹماز ہیں بلکہ یا نبول نماز دن میں سے جو بھی میدان کی ماز ارمیں جنگ کی صورت میں ہے جو بھی میدان کا رزاد میں جنگ کی صورت میں بڑھی جائے گی وہ صلٰو قالنوف کہلائے گی:

نمازخوف کے بارے میں شرعی احکامات حسب ویل ہیں:

۔ قرآن مجید میں القد تعالیٰ نے نماز خوف کے بارے میں فرمایا کہ جب دشمن کا خوف ہو تو فوج کی دوگر د ہوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ان دونوں میں سے ایک گروہ پہلے نماز پر ھے جب دو پڑھ سے تو مجرد دسمرا گروہ نماز پڑھے۔

وجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِيكُمُ

ادر جب آپ ان جی موجود ہوں تو آپ ان کو نماز پڑھا کیں ان کے دوگرود و کر دیکئے۔ ان بیس کے ساتھ نماز جس کھڑا ہیں کے ساتھ نماز جس کھڑا ہوا کو دو آپ کے ساتھ نماز جس کھڑا ہوا وہ دو سرا گروہ تھی رہے بچھے ہوں جب یہ تھا تھ کے لیے کھڑا رہے اب دوسرا گروہ تھی ہو ۔ وہ اس تھا تھت کے لیے کھڑا رہے اب دوسرا گروہ آپ کے مار کروہ آپ کے کھڑا رہے اب دوسرا گروہ آپ کے مار کے جس نے تم کھارے بیچھے نماز پڑھی ۔ وہ اس کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ اپنی بناہ اور آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ اپنی بناہ اور آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ اپنی بناہ اور اسے اسے جس کے ایک ہو اس کے اس اس کے اس کی کر اس کے اس کو اس کی کر اس کے 
غافل ہوجا دُ تو وہ آیک ہار سے تملد کردیں او ہارش یا بیماری کی تکلیف ہوتو ہتھیں را تار د۔ پرکوئی گنانہیں گر دخمن سے ہوشی رر ہوئے اللہ تعالی نے کا فرول کے ہیے ذات کا عالم تیار کر رکھا ہے۔ جب تم خوف کی نماز پڑھ تیار کر رکھا ہے۔ جب تم خوف کی نماز پڑھ یاد میں گئے رہو۔ پھر اطمینان ہو جائے ا یاد میں گئے رہو۔ پھر اطمینان ہو جائے ا کو حسب دستور قائم کر و۔ کیونکہ نمی زمسلما تو مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ ( نسا ہ )

جہاویس جنگ کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔

ایک صورت بہ ہوتی ہے بیر میدان جہاد میں دونوں نو جیں ایک دوسرے کے س پڑاؤ ڈال کر جیٹھی ہیں لیکن جنگ نہیں ہور ہی بلکہ دونوں کسی موقع کی تلاش میں ہول کے موقع۔ حملہ کر دیا جائے۔اس صورت میں جنگ کا خطرہ تو ہوتا ہے لیکن حملہ ہیں ہور ہا ہوتا۔

دوسری صورت بیے کہ دشمن نے تملد کردیا ہو۔ کفرواسل مے درمیان شیدید جنگا رہی ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پورے زورشورے سے لڑر ہے ہوں مجامدا پے مور یرڈ ٹے مقابلہ کررہے ہول۔

بنگ کی تمیسری صورت میہ ہے کہ مسلمان اپنے نیموں بینی مورچوں میں ہو سوار یوں پر ہوں اور سوار یوں ہے اتر نے کی مہلت نہ ہوتو ان تم مصورتوں میں صور شحال مطابق نماز ادا کرنا صلوق الخوف ہے۔رسول اکرم علیجی کے دور میں صعوق الخوف کے مع ذیل داقعات چیش آئے '

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نی اگرم علی کے ہمراہ ایک فروہ میں گئے جب ذ افرقاع میں پنچے تو ایک سایہ دار درخت حضور علی کے لیے چھوڑ دیا گیااس برحضور علی کے اپنی مکوار لاکا دی (اور آرام فرما ہو گئے ) ایک مشرک نے آکر تلوار لے لی اور تھنج کر لگا آپ جھے ہے ڈرتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا نہیں ۔ وہ کہنے لگا آپ کو بھھ ہے کون بچا۔ فرمایا القدر سحابہ نے جب دیکھا اور اسے ڈرایا تو اس نے تکوار میں نامی رکھ دی اس جگ

دی۔اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو اذان ہوئی۔حضور نے ایک گروہ کے ساتھ دورکعت نماز پڑھی۔ بھریہ گروہ چیچے ہٹ گیااور دوسرے گروہ کے ساتھ دورکعت نماز پڑھیٰ۔

تو حضور کی جار رکعت ہو کمیں اور لوگوں کی (جماعت نے ساتھ ) دؤوو (بیہ پوری جار رکعت باجماعت اوا کرنے نے بارے میں ہے)۔ (متغلّ علیہ)

عالت بنگ میں جب وشن بالکل قریب یا سامنے ہوتو ایسی خوفناک عالت میں مجاہدین اسلام سواری پر یا پیدل تنبا اشارہ ہے جس طرف بھی منہ کرسکیں ای طرف منہ کر کے قماز قصر پڑھیں۔اگرلڑائی جاری ہوگولیاں چل رہی ہوں اور قماز کا وقت جار ہا ہوتو اب قماز کوموفر کیا جائے۔لڑائی اور جنگ ہے قارغ ہوکر قماز پڑھی جائے۔

اگر دیمن سامنے ہواور لڑائی تو نہ ہورہی ہوگر میاند بیشہ ہے کہ اگر سب ایک ساتھ ہا جامت نماز اوا کریں گے تو ویشن جملہ کر دے گا۔ تو ایک صورت بیں امام (یا فوج کا سالار) بھامت کے دوجے کرے ایک گروہ کوامام ویمن کے مقابلہ بیل کھڑا کرے اور دوسرے گروہ کونماز بھامت کے دوجے کرے ایک گروہ کوامام ویمن کی وجہ سے نماز تھریا فیر جمعہ وعیدین تو پہلاگروہ ایک امام کے پیچھا کیک رکعت کے دوسرے بجدہ سے سراٹھائے تو اب بوجے ایک رکعت کے دوسرے بجدہ سے سراٹھائے تو اب بوجے ایک رکعت کے دوسرے بعدہ سے سراٹھائے تو اب بوجے ایک رکعت کے دوسرے بعدہ سے سراٹھائے تو اب بوجے ایک سام کے پیچھا کیک رکعت پڑھا کی اور امام ان کے ساتھ دکھت بیٹر سے اور تشہد پڑھ کرسلام بھرے دے کین مقتدی سلام نہ بچھیریں بلکہ بیاوگ ویک ویک کے مقابل بیٹر میں اور اس میں ہوگئی کرتے ہوئی کو سے باتھ بیٹر میں اور ایک رکعت بیٹر میں اور تشہد کے بعد سام بھرد کے بعد میں اور تشہد کے بعد ساتھ اپنی ایک واجت پڑھیں اور تشہد کے بعد میں ہور ہیں۔

نمازخوف میں صرف جی سے مقابل پیدل جانا اور وہاں ہے ا، م کے پی سف میں ان وضوٹوٹ جانے کی صورت میں وضو کے لیے چلنا معاف ہے۔ اس کے علاوہ چین نماز وفا۔ کر دیگا۔ نیز اس و وران لڑنا۔ وہمن کو بھانا و رانا موقوف رکھیں۔ ہاں کی ' دھتے بیسننے یہ ' کو کی اجازت ہے اور نمازخوف میں ہتھیا رواسلی ہمراہ رکھنا بہتر ومستحب ہے۔ نوف وں وہ ہے کی اجازت ہے اور نمازخوف میں ہتھیا رواسلی ہمراہ رکھنا بہتر ومستحب ہے۔ نوف وں وہ ہے کی نماز باجماعت اواکرنے کی فدکورہ بالاقر آن وحدیث کی تاکیدوتر کیب ہے انداز و کریں کماز باجماعت کی تکیدوتر کیب ہے انداز و کریں کا کہانے ہا ہمیت ہے۔

### ٣٠\_نماز استسقاء

استنقاء کا مطلب پانی طلب کرنا ہے لیکن شریعت اسلامیہ میں قط سالی کی صورت میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوکر باران رحمت طلب کرنے کو نماز استنقاء کہ جاتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان اپنے ٹرے انمال کی بناء پر اللہ کی نارائسٹی مول لے لیتا ہے قو اللہ تق الیا ہے کہ انسان اپنے ٹرے انمال کی بناء پر اللہ کی نارائسٹی مول لے لیتا ہے قو اللہ تق الیا ہے کہ ایسے ٹرے لوگوں کو بھی مبتلا کر دیتا ہے ۔ اس کا اثر نیک ہوگوں کو بھی برادشت کرنا پڑتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ :

وَهَا اَصَابُكُمُ مِنْ هُمِيدُبِيَةٍ هَبِمَا كَسَبَتُ آئِدِ نِكُمُ وَيَعْفُ وَعَنْ كَشِيْرٍ كَشِيْرٍ اِسْتَفُعْرُ وَ ارْبُكُمُ اِنَّهُ كَانَ غَفَّادًا إِسْتَفُعْرُ وَ ارْبُكُمُ اِنَّهُ كَانَ غَفَّادًا يُرْسِنِلِ السَّمَّاءُ عَلَيْكُمُ مِدُوا مَا قَ يُرْسِنِلِ السَّمَّاءُ عَلَيْكُمُ مِدُوا مَا قَا يُرْسِنِلِ السَّمَّاءُ عَلَيْكُمُ مِدُوا مَا قَا يُمُدِدُ كُمُ بِالْمُوالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ تَكُمُ جَشْتٍ وَيَجْعَلْ كُكُمُ انْهَازُاه تَكُمُ جَشْتٍ وَيَجْعَلْ كُكُمُ انْهَازُاه

حمہیں جو تکلیف جہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھول کے اعمال کی وجہ سے ہے اور وہ بہت کی معاف کر دیتا ہے۔

اپٹے رب سے استغفار کرو بے شک وہ بڑا بھنے والا ہے۔موسلا دھار پانی تم پر جھیجے گا۔ دولت اور اولا و سے تمہاری مد د کرے گا تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہیں نہریں دے گا۔

ا۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن عمرؒ ہے روایت ہے کہ حضور علیہ نے فر ہ یا کہ جو ہوگ ہاپ اور تول میں کی کرتے ہیں و وقع الموت کی شدت اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں اً سرچو پائے نہ ہوتے توان پر بارش نہ ہوتی۔ (این ماجہ )

۲۔ حدیث: حضرت ابوہر روائے ہے روائے ہے کے حضور عیائی نے فر ، یا کہ بارش کا نہ ہونا قبط نہیں مکہ بڑا قبط تو رہے کہ بارش بھی ہوجائے اور زمین کچھ بھی نہا گائے (مسم شریف)

" استاره کیا ( لین اور دعاؤل میں تو قاعدہ سیاسے دعا کی اور ہاتھوں کوالٹا کر کے آسیان کی طرف استارہ کیا ( لین اور دعاؤل میں تو قاعدہ سیاسے کہ تھیلی آسمان کی طرف ہواوراس میں ہاٹھ لوٹ دیں کہ حال بدلتے کی فال ہو )

۵۔ حدیث: حفرت ابن عبال ؓ ہے مردی ہے کہ رمول علیہ کی انے کپڑے بہن کراستہ بقاء کے لیے تواضع وخشوع ونفنرع کے ساتھ تشریف لے گئے۔(ابن ملجہ)

ام الموسین دعرت عائشہ صدیقة فرماتی میں کہ لوگوں نے بی اکرم ملی کی خدمت میں قبط کی شاہد کی خدمت میں قبط کی شکایت کی تو آپ نے عیدگاہ میں منبر بچھانے کا تھم دیا ورسب لوگوں سے ایک دن کا وعدہ فرمایا کہ اس دن سب لوگ عیدگاہ چلیں۔ جب سورج کا کنارہ چیکا تو آپ اس وقت تشریف لائے۔ اور منبر پر بیٹے تھی بر پڑھی اللہ کی حمد فرمائی ۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں نے تشریف لائے۔ اور منبر پر بیٹے تھی بر پڑھی اللہ کی حمد فرمائی ۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں نے من من قبل کی شکایت کی ہے کہ بارش اپنے دفت سے موفر ہوگئی ہے۔ اور اللہ تعالی نے منبی تھی دیا ہے کہ بارش اپنے دفت سے موفر ہوگئی ہے۔ اور اللہ تعالی نے منبی تھی دیا ہے کہ بحد سے دعا کر واور اللہ نے تول فرمائے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بڑھا:

سب تعریف اللہ علی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رہ ہے بڑا مہر بان رحم کرنے والہ ہے دوز جزا کا مالک نہیں کوئی معبوسوائے اللہ کے دوز جزا کا مالک نہیں کوئی معبوسوائے اللہ ہے کے وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔الہی آتو اللہ ہے منبیل کوئی معبود ہوائے تیرے۔توغنی ہے اور ہم سب مختاج میں نازل کر جمارے لیے توت اور یو بارش اور جو کچھوتو اتارے اے ہمارے لیے توت اور ایک وقت تک جنبینے کا سب بنادے۔

الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ه الرَّحْلِي الْعُلَمِينَ ه الرَّحْلِي الْعُلَمِينَ ه الرَّحْلِي الْوَيْنَ وَاللَّهُ الْمُلِي يُوهِ الدِّيْنَ . لَا إِللَّهُ اللَّهُ يَقْعَلُ مَا يُويْدُ . اللَّهُ حَمَّ الْمُلْتُ الْفُرِيْدُ . اللَّهُ حَمَّ اللَّهُ الْوَالْدُ الْاَالْدُ اللَّهُ الْاَالْدُ اللَّهُ الْاَالْدُ اللَّهُ الْاَالْدُ اللَّهُ الْاَالْدُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْل

پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آئی پھر لوگوں کی طرف چنچے کی اور چادر مبارک لوٹ دی ۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور منبر ہے اثر کر دو Marfat. Com رکعت تماز پڑھی۔اللہ تعالی نے اس وقت ایر ظاہر فرمایا 'وہ کر جااور جیکا اور برس اور حضور ابھی مسجد ے واپس بھی تشریف ندلائے تھے کہ برنالے بہنے لگے۔ (ابوداؤر)

استنقاء کی نماز دورکعت ہےاور بینماز بلااذان دا قامت۔خطبہادر جرعت کے ساتھ یر منامسنون ومستحب ہے۔امام بلندآ واز ہے قرات کرے نماز کے بعد زمین پر کھڑا ہو کر پچھلی حدیث والا خطبہ پڑھے۔وونوں خطبوں کے درمیان جیٹے ۔صرف ایک خطبہ پڑھنا بھی جائز ہے۔جودی وسیج واستغفار پرمشمل ہواورا ثنائے خطبہ میں جا در ألث دے یعنی او پر کا کنارہ نیجے اور نیجے کااو پر کروے۔(بیرحال بدلنے کا قال ہے)خطبہ سے فارغ ہوکرلوگوں کی طرف پیٹھاور قبله كومنه كرك مسنول دعائي براهدها تي ماتعول كوخوب بلندكر ساوران كي پشت آسان كي طرف رکھے۔استیقاء کے لیے مستون دعائیں یہ ہیں:

الله من المن عِبَا ذَكَ وَبِهِ مِنْ مُتَلَكَ الله الله الله الله توايد اور جويا يول كوميراب كراور وَانْتُ شُونَ خَمَتُكَ وَأَخِي بَلَكَ لَكَ الْمَيِّتَ الْإِي رحمت كويجلا اورا في مرده زين كوزنده كر اللی ہمیں ایک بارش ہے سیراب کر جو پوری خو محکوار تاز کی لانے والی تفع بخش ہوا نقصان نہ و ئے جلد ہود میریش نہ ہو۔

اللهُمَّ الشَّيِّنَا غَيْثَا مُغِيْثًا مَرِيثًا مَرِيثًا تُمْرِيْكَا. نَافِعًا خَنْكَ صَمَا يِّ عَاجِلاً عَيْرِ اجِلِ - (ابعدادد)

بہتر ومسنون بہ ہے کہ استبقاء کے لیے پرائے کیڑے بہن کر نہایت عاجزی وانکساری کے ساتھ پبدل ننگے سر ننگے یاؤں آبادی ہے باہر تین دن متورّ جا کیں۔ غیرمسلوں کو ہرگز ساتھ نہ لے کر جاتھی۔جانے ہے پیشتر صدقہ وخیرات کریں۔تو بداوراستغفار کریں۔ نیز اہے ہمراہ تمام کمزور نا تو ان اور بچوں و پوڑھوں اور پوڑھیوں حتیٰ کے مویشیوں کوبھی لے جاتمیں اور دعا کے دفت ، تمیں بچوں کو هلیجد ہ کر دیں۔ کمزوروں اور ضعفوں کے وسیلہ ہے دعا کریں۔اس طرح تمن روزمتواتر باہر جنگل کو جائمیں اور دعا کریں۔ نیز اگر ایسا نہ ہو سکے تو ہرگھر اور ہرمحکہ میں الشفيح بوكر تشليون وغيره برلاتعداد بإراستغفار بإهيس \_انشاءالله ضرور بارش بوگي \_

### ٣٠\_نماز كسوف و خسوف

سورج ممن كوكسوف اور جائد كمن كوفسوف كها جاتا ہے۔ للذا سورج كمن كے وقت جو نماز بڑھی جاتی ہےا ہے نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ کہن کو ندہمی نقط نظرے اچھانہیں سمجھا جاتا۔ اس

<u>marfat.com</u>

لیے رسول اکرم علی ہے ایسے موقعہ مروور کھت تماز پڑھنے کی تاکید کی ہے لہذا سورج کہن کی نماز ہا ہوں ہے ہوا ہورج کہن کی نماز ہلا اذان واقامت جماعت کے ساتھ پڑھنی مستحب ہے اور تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سواتمام شرائطہ جمعہ اس کے لیے بھی شرط ہیں۔
شرط ہیں۔

حضرت ابوموی اشعری ہے روایت ہے کہ بی اکرم علیقہ کے زمانہ پاک میں ایک ہار سورج کو کہن لگا تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور طویل قیام درکوع وجود کے ساتھ پڑھی کہا لیں طویل نماز پڑھتے بھی نہ دیکھا گیا۔ نماز کے بعد حضور نے قرمایا اللہ عزوجل کمسی کی موت و حیات کے سب اپنی بینشانیاں ( عمن ) ظاہر نہیں فرما تا بلکہ ان سے ہندوں کوڈرا تا ہے لہذا جب تم ان میں ہے کچھ دیکھوتو ذکر کرود عااور استغفار کے لیے تھمراکرا تھو۔ ( بخاری شریف)

حضرت سمرہ بن جندب قرماتے ہیں کہ نبی اکرم علی نے کہن کی نماز پڑھائی اورہم آپ کی آ دازمیں سنتے بیخی قرات آ ہت فرمائی۔ نیز آ پ نے سورج کمبن میں غلام آ زاد کرنے کا عظم فرمایا۔ ( بخاری شریف )

سوری گبن کی کم از کم دورکعت بین اور چاربھی پڑھ سکتے بین \_ گبن کی قماز اسی وقت پڑھی جائے جیں \_ گبن کی قماز اسی وقت پڑھی جائے جب سورج کو گبن سکے اوراس تماز کی طوالت ارکان کے ساتھ پڑھیں ۔ لتی کے سورج صاف ہو جائے ۔ ہاں اگر کبن اوقات ممنوعہ و کردہ کئے تو ان وقتوح جی نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا و استغفار پڑھتے رہیں ۔ اگرای حالت جی سورج ڈوب جائے تو دعافتم کردیں اور مغرب کی نماز پڑھیں ۔

نمازنفلوں کی طرح ہے۔ ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو تجدے ہیں اور ہر رکعت پر قعدہ ہے۔ بہتر ہے کہ اس نماز کی جماعت مسجد یا عیدگاہ میں اداکی جائے اور لوگوں کو اکھٹا کرنے سے لیے الصلو قا جامعۃ کے الفاظ بیکارے جائیں۔ سورہ بقرہ اور سورت آل بحر ان کی مثل بری بری سورتی پر نامسورتی پر میں اور رکوع و تجود بھی لیے کریں اور نماز کے بعد مشغول رہیں تا آئکہ سورج پورا کھل کرصاف ہوجائے۔

خسور لینی چاندگہن کی نماز مستحب ہاس کی دور کعت ہیں۔ تنہا بغیر جماعت کے پڑھی جائے۔ بیار نماز مجمی طوالت ارکان کے ساتھ پڑھی جائے۔ امام کے علاوہ دو تین آ دمی جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز محموف اور نماز خسوف تنہا اپنے آپ کھروں میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر سستے ہیں۔ نماز محموف اور نماز خسوف تنہا اپنے آپ کھروں میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر سستے ہیں۔ نماز محموف اور نماز خسوف تنہا اپنے آپ کھروں میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر سستے ہیں۔ نماز محموف اور نماز خسوف تنہا اپنے آپ کھروں میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر سستے ہیں۔ نماز محموف اور نماز خسوف تنہا ہے۔ اس کی معاملے کے معاملے کے اس کے معاملے کی معاملے کے اس کے معاملے کی معاملے کی معاملے کے معاملے کے معاملے کی معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کی معاملے کے معاملے کے معاملے کی معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کی معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کے معاملے کے معاملے کے معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کے معاملے کے معاملے کے معاملے کی معاملے کے معاملے کے معاملے کی معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کی معاملے کی معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کی معاملے کی معاملے کی معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کی معاملے کی معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کے معاملے کی معاملے کے کہ کے کہ معاملے کی مع

سنی پہنتی زیور بیرنہ ہو سکے تو صرف د ماوذ کر میں مشغول رہنا بھی جائز و کافی ہے۔

#### ۳۲\_موت

موت اٹل ہے۔ ہرتخص کو اس کا ایک نہ ایک ون ذا گفتہ چکھنا ہے اس لیے ہر انسان کو عائے کہ آخر ت کی فکر میں رہاں کے متعلق فرمان مصطفی علیہ حسب ذیل ہیں

العديث حفرت اعبدالله بن عمر عدوايت بكر حضور عليه في فره يارد نيامي اي ر ہوجیے مسافر۔ بلکہ راہ چانا تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہ گیر راستہ کے تھیل تماشوں میں نبیں لگنا کرراہ کھوٹی ہوگی اور منزل مقصود تک پہنچتے ہیں نا کامی ہوگی۔اس طرح مسلمان کو جائے کہ و نیا میں نہ چینے اور نہ ایسے تعلقات پیدا رکرے کہ مقصو واصلی کے حاصل کرنے میں اڑے آئے اور موت کو کٹرت سے یاد کرے اس کی یادد نیوی تعلقات کی شیخ کنی کرتی ہے۔ (بہار)

٢- حديث : حضرت ابو ہريرة سے روايت ہے كه رسول اكرم علي في مايالذنوں كو كھو ويين والي موت كوبهت يا دكرو\_ (ترندي نسائي ابن ماجه)

المحديث احفرت ابو ہريرة مروايت بكر رمول اكرم عليك نے فرماياتم على سے کوئی موت کی آرزونه کرے۔اگر دہ نیک ہے شاید کہ دہ نیکی زیادہ کرے اور اگر وہ بد کار ہے۔شایرکرو والشے رضامندی جاہے۔( بخاری)

٧- حديث : حضرت الس ي روايت ب كدر سول الله عليه في فر ماياتم من ي كولً موت کی آرز دندکرے کی ضرر کی وجہ ہے کہ اس کو پہنچے اگر و وضروری طور پر ایب کرنا جا ہتا ہے ہیں وہ کے اے اللہ! مجھ کوز عدور کھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اور مجھ کو مار جس دنت مرتاميرے ليے بہتر ہو۔ (مسلم)

۵۔ حدیث : حضرت معاذبن جبل ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا اگر جا ہوتو میں تم کوخبر دوں سب ہے پہلے اللہ تعالی قیامت کے دن ایما نداروں کو کیا کہے گا اور ایما ندار الله تعالیٰ کو کیا کہے گے؟ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول ! قرمایہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمانداردن کے لیے قرمائے گا' کیاتم میری ملاقات پند کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں اے پرودگار! پس فرما کیں گئے۔ کیوں؟ وہ جواب دیں گے ہم تیری معافی اور بخشش کی امیدر کھتے

#### <u>marf</u>at.com

### تے۔اللدتعالی قرمائی مجے میری بخش تممارے لیے واجب ہوگی۔ (شرح السانة) شرعى مسائل: موت كمتعلق شرى سائل مندرجه ذيل بن :

ا ـ مسعنله: جب موت كاوفت قريب آئے اور علامتيں يائی جائيں \_ ليني مانس ا كھڑنے اور جلدی جلدی چلنے کئے یاؤں ست ہو جائیں کہ کمٹرے نہ ہوسکیں ناک ٹیڑھی اور مند کی کھال بخت ہو جائے اور دونوں کنپٹیاں بیٹے جائیں تو سنت میہ ہے کہ داہنی کروٹ براٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دیں اور بینجی جائز ہے کہ جیت لٹا نمیں اور قبلہ کو یاؤں کریں کہ یوں بھی قبله كى طرف منه ہوجائے گا تكراس صورت ميں سركوقندرے او نچارتھيں اور قبله كومزه كريا دشوار ہوکہاں کو تکلیف ہوتی ہوتو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں۔

٢- مستله: جان كى كالت ش جب تك روح كلي كوند آكى ہو جولوگ وہال موجود مول وہ مرنے والے كوتلقين كريس يعني آواز سے الشيكدُان كُوَالله إلاالله وَأَشْهَدُانَ مُحَمَّدُا عَبُدُةٌ وَرَسُولُهُ لَا اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الدّاللَّهُ مُتَحَمَّدُنَّ اللهِ بِرْحِين كردون كرير حركراس يدنه كبيل كه

كلمد بروعو مسي كيامعلوم وه كس تطيف اورخي من ب-مبادااس كمندست كوكي غلط بات نکل جائے تو عمر بحرکی کمائی مٹی جی ال جائے گی۔ تلقین کے وفت اس کے پاس ٹیک اور پر ہیز گارلوگول کا ہونا بہت انچی بات ہے اور اس وقت وہاں سور پریسین کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب ہے۔ (فآوی عالمکیری)

س<mark>ے مصمعظمہ: جب دہ دنوں جر کلمہ طعیبہ کے کہدلے تو اس سے دو بارہ کہنے کا اصرار نہ کری</mark>ں كهبس اكمانه جائے۔ ہاں اگر کلمہ پڑھنے كے بعد كوئى اور بات اس نے كى تو پھر تلقين كريں كالكاأ وكام لا الما الا الله محمد رسول الله بو

۳- مسئلہ: موت کے دفت حیض و نفاس والی عور تیں اس کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں مگر جس كاحيض ونفاس ختم ہو گيا ہواور البحی تنسل نہيں كيا۔اے اور جنب كونبيں آنا جا ہے كوشش کریں کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتانہ ہو۔ کیونکہ جہاں ہیں ویتے ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آئے نزع کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خرکرتے رہیں۔ کوئی پر اکلمہ زبان سے نہ نکالیں کراس وقت جو پکوکہا جاتا ہے فرشنے اس پر آمین کہتے ہیں۔ نزع کتی دیکھیں تو سورہ martat.com

لیبین اورمورهٔ رعد پڑھیں \_(بہارشر بعت)

۵۔ حدیث: جب رول نکل جائے تو آیک چوڑی ٹی جڑے کے نیچے ہے سر پر لے جاکر اور انگلیاں اور ہتھ یاؤں گرہ دیدیں تاکہ مند کھلا نہ رہ اور آنگھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہتھ یاؤں سید ھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں سے جوزیادہ نری کے ساتھ کرسکت ہا باپ یا بیٹا وہ کر سے (جو ہرہ نیرہ) اس کے پہیٹ پرلوپایا کیلی ٹی یا کوئی اور بھاری چیزر کھ دیں کہ بیٹ پھول نہ جائے گرضروت سے زیادہ وزئی نہ ہوکہ باعث تکلیف ہے میت کے سارے بدن کوکی کڑے سے جھیادیں اور زمین کی بیل ہے بچائیں۔ (فاوی عالمگیری) سارے بدن کوکی کیڑے ہے جھیادیں اور زمین کی بیل ہے بچائیں۔ (فاوی عالمگیری) کے مصطفاعہ: آئی میں بند کرتے وقت بردعا پڑھیں:

إِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُّولِ اللّٰهِ اللّٰهُ خَلَيْتِ مُكَانِهِ المَّنَ الْمَن اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا بَعَدُ لَا وَ السِّعِدُ بِلِقَالِكَ عَلَيْهِ مَا بَعَدُ لَا وَ السِّعِدُ بِلِقَالِكَ وَاجْعَلُ مَا نَحْدَ مَ إِلَيْهِ كَعَنْهُ الْمِنْهِ وَاجْعَلُ مَا خَدَ مَ إِلَيْهِ كَعَنْهُ الْمِنْهِ تَعْدَمَ مَ عَنْهُ -

الله كے نام سے ساتھ ورسول اللہ كے ملت بر اسائلہ! تواس كے كام كواس برآ سان كراوراس كے مابعد كواس برسبل كراورا بني ملاقات سے تو اسے نیک بخت كر اور جس كی طرف نكلا (آخرت) اسے اس سے بہتر كرجس سے نكلا (آخرت)

الم معلق الله المري كو مدقرض باكس مالى مطالبه بموتو جلد سے جلد اداكري كه حديث شريف ميں ہے۔ ميت اپنے دين ميں كرفيار دہتى ہے اور ايك روايت ميں ہے كه اس كى روح معلق رہتى ہے جبك كه دين ادانه كرديا جائے۔ (روالحمّار)

۸۔ مستله: میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکداس کا تمام بدن کیڑے ہے۔ چھیا جواور بیج در گراز کارمطلقا کوئی حرج نہیں۔ (رواحتار)

۹۔ **مسئلہ: ٹاگہانی موت ہے کوئی مراتو جب تک**موت کا یقین نہ ہو جبیز وتکفین ( کفن فن وغیرہ) ملتو ی رکھیں۔وہ سکتا ہے کہ بیسکت وجوطول پکڑ گیا۔( فآوی عالمگیری )

• ا۔ مسئلہ: عورت مرگئ اوراس کے پیٹ جس بچر کت رہا ہے تو ہا کیں جانب ہے پیٹ جل کے پیٹ جل کے بیٹ جس بچر کتارہ اس کے پیٹ جل کے اور کورت کی جا کا درعورت کی جانب کے بیٹ جس بچر کیا اور عورت کی جان پر بنی ہوتو بچر کا انسان کر نکالا جائے اور بچر بھی زندہ ہوتو کیس بی نکلیف ہو بچر کا انسان کر نکالنا جائز نہیں۔ ( فر دالی عالمگیری )

اا۔ مسطقہ: پڑوسیوں اور اس کے دوست احباب کوموت کی اطلاع دیں کہ فمازیوں کی کثرت ہوگی اور میت کے لیے دعا کریں گے کہان پرحق ہے کہاس کی فماز پڑھیں اور دعا کریں۔

۱۲۔ مسئلہ: میت کے پاس زمین پر بیٹھنا افضل ہے اور جار پائی تخت کری وغیرہ پر بیٹھے تواس کی ممالعت بھی نہیں۔

۱۳۔ مسطقہ: جس گھر موت ہوجائے وہاں چولھا جلانا کھانا پکانا شری منع نہیں ہے نہاں میں کوئی گناہ ہے۔ اس لیے یہ میں کوئی گئاہ ہے۔ اس لیے یہ منت کی پریشائی کے سبب وہ لوگ پکاتے نہیں۔اس لیے یہ سنت ہے کہ پہلے دن صرف گھروالوں کے لیے کھانا بھیجا جائے۔اور انھیں با اصرار کھلا یا جائے۔نہ دوسرے دن جبیبی نہ اور لوگ اس میں جائے۔نہ دوسرے دن جبیبی نہ اور لوگ اس میں ہے کھا کیں۔

## . ۳۳ عسل میت

سبرادے کر بھا کی اور بڑی آ ہمتگی ہے پیٹ کو نیچے کی طرف ہاتھ کے متھ سونتیں۔اگر کچھ نکلے تو دھوڈ ایس۔ دو ہرہ وضوو مسل کی ضرورت نہیں۔اس کے بعد تو لیے دغیرہ ہے تی م بدن کو یو نجھ رخت کردیں بغیر تنگھی کے ڈاڑھی اور مرکے بالوں میں عطر ملیں اور ببیٹنانی 'ناک' ہتھیلیوں' کھننوں اور دونوں یاؤں برکا فور ملیں اور پھر کھن بہتا تھیں۔

مرد عورت اوریجوں کونسل دینے کا ایک بی طریقہ ہے۔ جو بچہ بیٹ ہے ہی مرد ہیں۔ ہو یا پیدا ہوتے ہی مرجائے اس کوبھی عسل دیا جائے گا۔مرد کومر دادرعورت کوعورت عسس دے۔

#### الغسل کے مسائل :-

ا مسئله جوبچهمرده پیدا ہویا اس کے اعضانا تمام ہوں اور ساقط ہوجائے تو اس کو بھی عسل دینا جائے۔(درمختار)

۲۔ **مسئلہ** :مردہ کے بال اور ناخن تر اشنا نا جائز ہیں۔خواہ کسی جگہ کے بال ہوں اگر تراشے جا کمیں یا ٹو ٹاہوناخن علیجد ہ کیا جائے تو مردہ کے گفن میں رکھ دینا جائے

الم المستلد : مردہ کے کان ٹاک مند دغیرہ میں روئی رکھنے میں کوئی ہرج نہیں ہے تھر ہا جاتا ہے تھر ہا ہے تھر ہا ہے محریا خانداور پیشاب کے مقامات میں رکھی جائے۔(عالمگیری)

٣ - مسئله : اگر کوئی شخص ڈوب کرمر جائے تو اس کو بھی منسل دیا جائے گالیکن اگر پانی اسے نکالیکن اگر پانی سے نکالیے وقت بہتیت منسل اس کو ہلالیا ہوتو دوبارہ سل دینے کی ضرورت نہیں۔

۵۔ مسئله ۱ گرکوئی مرده بهت زیاده سر گیا ہو کدائ کو چھوٹا بھی وشوار ہوتو اس پرصرف وٹی دینا کا فی ہے۔

۱۔ مسئلہ : آگر کسی کی لاش نصف ہے زائد مع سرکے لیے تو اس کو تسل دیا جا ہے اور اگر نصف رائد مسئلہ نا گرکسی کی لاش نصف ہے زائد مع سرکے ملے تو اس کو تعلق دیا جائے اور نہ اس پر نماز پڑھی جائے بلکہ کپڑے میں لپیٹ کرونن کرویتا جا ہے۔ (ورمختار)

ک۔ مسئله اشوہرائی بیوی کوشل بیں دے سکتا۔ کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد شوہر کا تعبق اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ ہاں عورت اپنے شوہر کوشل دے سکتی ہے۔ کیونکہ ایام عدت ختم ہونے تک اس کا تعلق شوہرے قائم ہے۔ (عالمگیری)

٨\_ مسئله الركوني مردم جائے اور سوائے تورتوں كے اور كوئي موجود ند ہو \_ يا عورت مر

جائے اور مردول کے مواکوئی عورت موجود تہمروہ کو تیم کرایا جائے گرعورت کواں کے مرم مرد کواس کی محرم عور تیں تیم کرائیں اور محرم موجود تہ ہوتو اجنبی شخص اپنے ہاتھوں پر کیڑ الپیٹ کر مردہ کو تیم کرائے۔اگر مردوعورت ہوتو اس کی باہوں پر نظر ندڈ الی جائے۔ ہاں اگر خاوند ہوتو اس کومردہ عورت کی باہوں پر نظر ڈ النی جائز ہے۔ (عالمگیری)

٩۔ **مسئله** :اگرکو کی شخص جہاز میں مرجائے تو اس کوشن وکفن دیے کر پچھدوز کی چیز یا ندھ کر دریامیں ڈال دینا جائے۔(عالمگیری)

ا۔ مسئله المسئله الله دین والاندجب ہوتا جائے نہیض ونفاس والی عورت عسل دینے والے کا جب یا حاکمت میں کراہت نہیں والے کا جب یا حاکمت یا نقب ہوتا کروہ ہے۔ بال بے وضو ہونے میں کراہت نہیں ہے۔ (عالمگیری)

# ۲۔مزکورہ ذیل اشخاص کو غسل نہ دیا جائے:

ا۔ جس مختص نے ماں یا باب کو قصد اُ ہلاک کیا ہواس کو مسل نددیا جائے۔ ۲- جو محص امام وقت ہے باغی ہوجائے اس کی مسل نددیا جائے۔ ۳- جو محص کلا گھونٹ کر لوگول کو آئی کیا کرتا ہواس کو مسل نددیا جائے۔

۳۔جوخص را توں ہتھیار باندھ کرڈینی اور غار تگری کرتا ہوائی کی بھی عسل شدویا جائے گر موخرالذکر دونوں اشخاص کا بیتکم اس دفت ہے جبکہ گرفآری سے قبل کڑا کی میں مارے جائیں اوراگر گرفتاری کے بعدا بی موت ہے مریں تو ان کی عسل وکفن بھی دیا جائے اور نماز بھی پڑھی جائے گی۔ (شامی)

 اگر مردہ کی کوئی اچھی بات معلوم ہومثلاً نورروشی خوشبو قبر کا بھولوں ہے بھر جانا دنمیرہ اس کا ذکر کرنامتخب ہے۔ (عالمگیری)

ا۔ مسئلہ اگر نہلائے والے چندموجود ہوں ادرائیک آدمی عسل دیو نہلائے کو اجرت لینی جائز ہے اور اگر نہلائے والاصرف ایک ہی موجود ہوا دراس برنہلا ناموتوف ہوتو اُجرت لینی جائز نہیں۔ تاہم ہرصورت میں اجرت نہ لینی افضل ہے۔ (عالمگیری)

۲\_مسئله: اگر پانی ندسلنے کی وجہ سے کسی میت کو تیم کرادیا گیا اور دنن سے قبل پانی مل کم تو عسل دینا جائے۔

۳۔ **مسئلہ**:اگرچیوٹی بی ہوتو مردوں کواس کوسل دیٹا جائز ہےاں طرح اگرچیوٹا بچے ہوتا عورتیں اس کونسل دے علتی ہے۔ (عالمگیری)

### ٣٨\_طريقه كفن

میت کوکفن دینا فرض کفایہ ہے اور کفن کے تین در ہے ہیں:-ایکفی صریب میں ساکفی سے کفی کفار سے ساکفی سے

۳ کفن کفامیر ساکفن سنت

ا۔ مسطقہ: لفافہ لینی جادر کی مقدار ہے ہے کہ میت کے قد سے اس قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکیں اور از ارتیبی نہ بند چوئی ہے قدم تک لیمنی لفافے ہے اتن چھوٹی جو باندھ سے کے لیے زیادہ تھا اور قیمی لیمنی تعنی گفتی گردن ہے گھنٹوں کے نیجے تک اور بیر آئے بیجھے دونوں طرف برابر ہو۔ اور جا بلوں میں جورواج ہے کہ آگے زیادہ اور پیچھے کم رکھنے میں بیا تعلی ہے میار اور تا سنین اس میں نہ ہوں اور مورت کے لیے گفتی سینہ کی طرف چیریں۔ اور حتی تین باتھ وزیر کے ۔ اور حتی تین باتھ وزیر کے ۔ اور حتی تین باتھ وزیر کے ۔ میرنہ بند بستان سے ناف تک اور بہتر ہے کہ ران تک ہو۔

۲۔ مسئلہ: کفن پہنانے کا طریقہ ہیہ ہے کہ سب سے پہلے کفن کو تین یا سات بار دھونی دیں۔ پھرچار پائی پر کفن اس طرح بچھا کس کہ پہلے بڑی چاور پھرنتہ بند پھر کفنی۔اس کے بعد

میت کوئفن پر رکھیں اور کفتی پہنا کی جوآگے پیچھے دونوں طرف سے گردن سے گھٹنوں ہیں والے بیروں پر آجائے کی دازھی اور تمام بدن پر خوشبوطیس اور پیرٹانی 'ناک' ہاتھوں' گھٹنوں اور بیروں پر کافور لگا کیں' پھر منہ بند لیٹیں پہلے ہا کی طرف سے پھر دہنی طرف سے اس کے بعد بردی چا در بھی اس طرح لیٹیں۔ اور سراور قدموں کی طرف سے با عدصودیں تاکہ کفن کھل نہ جائے ورت کو گفتی پہنانے کے بعد اس کے سرکے بالوں کو دو جھے کر کے سینہ پر ڈالیس۔ پھراوڑھنی فورت کو گفتی پہنانے کے بعد اس کے سرکے بالوں کو دو جھے کر کے سینہ پر ڈالیس۔ پھراوڑھنی فوسٹ کے بیٹی ہے۔ بچھا کر سرکے اوپر سے لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈالی کر سینہ پر قالدیں۔ اور ہوڑائی سرکے اوپر سے لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈائی سرکے اوپر سے ایک کان کی لوے دوسرے کان کی لوتک ہواوڑھنی زندگی کی طرح پہنا نا خلاف سنت سے ایک کان کی لوے دوسرے کان کی لوتک ہواوڑھنی زندگی کی طرح پہنا نا خلاف سنت سے ایک کان کی لوے دوسرے کان کی لوتک ہواوڑھنی زندگی کی طرح پہنا نا خلاف سنت ہے اس کے بعد بدستور سابق نئے بنداور بوٹی چا در پی پیٹیس اور سب سے اد پر سینہ بند' بالا سے سے ایک کان کی لوت کو بیا تو میں۔

ا تناجس سے سارابدن ڈھک جائے گرسنت کے مطابق گفن وینا آتھیں میسر نہیں ہوتا۔ وہ گفن مسئون سے سارابدن ڈھک جائے گرسنت کے مطابق گفن وینا آتھیں میسر نہیں ہوتا۔ وہ گفن مسئون کے لیےلوگون سے سوال کرتے ہیں۔ بیٹا جائز ہے کہ سوال بلاضروت جائز نہیں اور مسئون کے لیےلوگون سے سوال کرتے ہیں۔ بیٹا جائز ہے کہ سوال بلاضروت ہوال کریں زیادہ مسئون سارہ سورت ہوں تو بقد رضرورت سوال کریں زیادہ مسئون ہورا تو این اور انتاء اللہ تعالیٰ پورا تو اب پاکس مسئون ہورا کردیں تو انتاء اللہ تعالیٰ پورا تو اب پاکس کے۔ (بہار)

۲۔ مسئلہ: سم یازعفران کارنگا ہوایار کیٹم کا گفن مردکوممنوع ہاورعورت کے لیے ج تز لینی جو کیٹر امر دزندگی میں بہن سکتا ہے اس کا گفن دیا جا سکتا ہے اور جوزندگی میں نا جائز نے اس کا گفن بھی جائز نہیں۔

ک۔ مسطلہ: کفن کے لیے سوال کر کے لائے اس میں ہے کھی کا رہا تو اگر معلوم ہے کہ فال شخص نے ویا ہے تو اسے والیس کردیں۔ورند دوسرے کا ٹی کے گفن میں صرف کردیں۔ اورا گر چندے ہے مطابق صرف کردیں۔ اورا گر چندے ہے مطابق صرف کردیں۔ ۱۹ مسطلہ: پھولوں کی جا ور بالائے گفن ڈالنے میں شرعا کوئی حربی نہیں جگہ نیت محسل ۸۔ مسطلہ: پھولوں کی جا ور بالائے گفن ڈالنے میں شرعا کوئی حربی نہیں جگہ نیت محسل سے حسن ہے جیسے قبروں پر پھول ڈالنا کہ وہ جب تک ترجی تھی کرتے ہیں اس سے میت ول بہاتی ہے اور رحمت اتر تی ہے ہوئی تبرک کے لیے غلاف کعبہ معظمہ کا قلیل تکڑا سینے چرے پر دکھنا بلاشیہ جا تر ہے۔

9۔ مسطلہ: جونا بالنے حدثہ وت کو پہنچ کیاوہ بالنے کے تھم میں ہے بینی بالنے کو جننے کپڑے کھ میں دیے جاتے ہیں اے بھی دیے جا کیں۔حدثہوت پر پہنچنے کا انداز ولڑکوں ہیں ہارہ سال اورلڑ کیوں میں نوسال ہے۔اس سے چھوٹے لڑکے کوایک کپڑ ااورلڑکی کو دو کپڑے دے کے ہیں اور بہتر ہے کہ بوراکفن دیں اگر چہا کی دن کا بچے ہو۔

ا مد منالد: اکتابیہ جو کسی مسلمان کے نکاح میں ہے اس کا یا مسلمان عورت کا بچے زندہ ہے اس کا یا مسلمان عورت کا بچے زندہ ہے اورا اور الحجموالیتی اکثر حصد باہر آجائے کے وقت زندہ تھا بچر مرگیا تو اس کا شسل و گفن دیں گے اورا اور کا نماز پر حمیں گیا ہے کہ درندا ہے ویسے ہی نہلا کرا کی کپڑے میں لیبیٹ کر فن کر دیں گے الا کس کی نماز پر حمیں لیبیٹ کر فن کر دیں گے الا کس کی نمیں پر حمی جائے اکثر کی مقدار، سے لیے سل و کفن بطر ایق مسئوں نہیں اور نماز بھی اس کی نہیں پر حمی جائے اکثر کی مقدار، ہے کہ سرکی جانب ہے ہوتو کم تک ۔ (روائی ر)

# ra\_ جنازہ کے ساتہ چلنے کا سنت طریقہ

جنازہ کو کندھا دینا سنت کارٹو اب اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے سنت ہے ہے کہ جنازہ کو چرا دی آیک آیک پاییے سات کے اٹھا کی اور جاروں پایوں کو کیے بعد دیگرے کندھ دے کہ دس وزر کا دی آیک پاییس قدم پورے کریں۔اس طرح کہ پہلے میت کے سر بانے کے دائب باری کی جا کی بائن کے دائب کا معادیں اور پھر سر بانے کے بائیں کے دائس پائے کو اپنا کئے معادیں اور پھر سر بانے کے بائیں ہے بائیں کے بائیں کے بائیں ہے بائیں ہے بائیں ہے اس کا معادیں اور پھر سر بانے کے بائیں پھر پائتی ہے بائیں ہے اس کا معادی اس کے اس کی بائیں ہے بائیں ہے بائیں ہے اس کے اس کا معادی اس کا معادی سے ساتھ کے بائیں ہے بائیں ہے بائیں ہے اس کے اس کی بائیں ہے ہائیں ہے بائیں ہے ہائیں ہے بائیں ہورے ہے بائیں ہے ب

### مائے کوائے بائیں کندھے پر تھیں۔

ا <u>مسئفہ: چھوٹا شرخوار ب</u>چہوتو اسے بر<sup>افخص</sup> ہاتھ پراٹھا کر چلےتو کوئی حرج نہیں اور کے بعد دیگر ہے لوگ ہاتھوں ہاتھ لینے رہیں اورا گر کوئی سواری پر ہوتو اتنے چھوٹے جنازے کو ہاتھ پر لیے ہوتو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔

ا مسطه الد جناز و کومعتدل رفتارے لے جائیں۔ اتنا چیز نہ چلیں کہ میت کو جھٹا گئے ۔ لے جائے وقت میت کا سرآ گئے ہو۔ اگر چہ یا وی قبلہ کی طرف ہی کیوں نہ ہوں ساتھ چلنے والے موت والے جناز و کے چھچے چلیں۔ وائیں یا نیس اور آ کے نہ چلیں۔ ساتھ جانے والے موت احوال قبراور آخر ت کو پیش نظر رکھیں۔ نہ جنسیں اور نہ دنیا کی با تیس کریں بلکہ خاموش رہیں اور اور قدرے جمرے ذکر بھی عالم و نے جائز قرار دیا ہے

"-مسئف: جنازہ رکھنے سے پہلے ہمراہیوں کا بیٹھنا مکروہ ہے اس طرح نماز پڑھے بغیر واپس میں میں اور جے بغیر واپس ہو جانا بھی جائز نہیں۔ نماز کے بعد میت کے والی کی اجازت سے واپس ہنا جائز سے واپس ہنا جائزت سے واپس ہنا جائے۔ وہن کے بعداجازت لیناضروری نیس۔

۳۔ مسطقه عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا نا جائز وممنوع ہے اور نوحہ کرنے والی ساتھ بیل تو استختی ہے منع کیا جائے اگر نہ مانے تو مرداس کی وجہ سے جنازہ کے ساتھ بیل جانانہ مجھوڑ ہے کہ بیٹ جائز نعل ہے۔ یہ کیول سنت ترک کرے بلکہ دل ہے اسے بُر اما نیس اور جنازے میں شریک ہوں۔ (در مختار صغیری)

۵۔ مسئلہ: میت اگر پڑوی رشتہ داریا کمی نیک انسان کو ہوتو اس کے جنازے کے ساتھ جانانفل نماز پڑھنے سے انفل ہے۔

### ٣٧ ـ نماز جنازه

نماز جناز وفرض کفایہ ہے اور اس کا اٹکار کرنے والا کفر میں داخل ہو جاتا ہے تماز جناز و
درامل و نیا ہے رخصت ہونے والے کے لیے اللہ کے حضور اجتماعی دعا ہے تا کہ اللہ تعالی اس
بندے کے گناہ معاف کرے اور اسے اپنی جوار دہمت میں جگہ عطافر مائے اجتماعی دعا میں ایک
بندے کی دعا کی بہنسبت تجولیت کی زیادہ تا میں ہوتی ہے کو کہ جب مجومسلمان ال کر اللہ کے حضور
کسی کے لیے دع کرتے ہیں تو اللہ کم میان ہوتا نے اور الحقار کے اور اللہ کے اور اللہ کے اللہ کے اور اللہ کے اللہ کا اللہ کے حضور

اس کے نماز جنازہ میں جتنے زیادہ لوگ مٹر یک ہوں بہتر ہے۔

ا۔ نماز جنازہ کے فرض و سنیتی : تمازجنازہ می دوچر پر نرش پی

ا - جارمر تبه تبير يعن الله اكبركبتا ـ

۳۔ قیام کرنا کی خاص شرقی عذر کے بغیر بیٹھ کرنماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ان فرض کے علاوہ نماز جنازہ میں تین امورسنت ہیں:

(الف)\_الله کی حمدوثناء۔

(ب) بني اكرم عليه پر درود بهيجنا ـ

(ج) میت کے لیے دعا کرنا۔

۲۔ مثدوائط نصاف جنازہ بن دوطرح کی شرائط ہیں۔ ایک نماز جنازہ میں دوطرح کی شرائط ہیں۔ ایک نماز جناز پڑھنے والے کے متعلق اور دوسری میت کے متعلق بن کی تفصیل حسب ذیل ہے :

سر مصلی کے متعلق شرائط: نماز جنازہ پڑھنے والے کے ہے وہ کا شرائط ہیں جو عام نمازی کے لیے یہ کا نمازی کے لیے یہ کا شرائط ہیں جو عام نمازی کے لیے بینی نمازہ جنازہ پڑھنے کا نجاست مکمیہ وهیقیہ سے پاک ہونا الباس کا پاک ہونا میز کا چھپانا قبلہ کومنہ کرتا نیت کرنا !:

٧ ـ میت کے متعلق شوائط: جس کے لیے نی زجازہ پڑھی ہے اس کے متعلق شوائط: جس کے لیے نی زجازہ پڑھی ہے اس کے متعلق شرائط حسب ذیل ہیں :

الميت كالمسلمان جونا

٣ ـ جناز بے كاموجود بونا ـ

۳۔میت کے جسم وکفن کا پاک ہونا۔ ۳۔ جنازے کا زمین پررکھا ہونا۔

۵۔ جنازہ معلی کے آگے تبلہ روہوتا۔ ۲۔میت کا کفن سے چھپاہونا۔

۵۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ: نماز جنازہ پڑھنے کا شرق طریقہ ہے کہ میت کو آگے رکھا جائے اور اوام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے اور دوسرے امام کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو جا کیں۔ اگر آ وی زیادہ ہوں تو بہتر ہے کہ تین یو بائج یا سات صفل بنا کیں۔ صفوں کوسیدھا کروائے نیت باندھنے ہے پہلے بنا کیں۔ صفوں کوسیدھا کروائے نیت باندھنے ہے پہلے بنا کیں۔ صفوں کوسیدھا کروائے نیت باندھنے ہے پہلے باکر گٹا ہوں سے معقرت طلب کرنے کا تصور قائم کرے اپنی موت اور قبر کو یاد کرے اس سے معقرت طلب کرنے کا تصور قائم کرے اپنی موت اور قبر کو یاد کرے اس سے معتقرت طلب کرنے کا تصور قائم کرے اپنی موت اور قبر کو یاد کرے اس

کے بعد نیت باندھ کراللدا کبر کے۔

٢ في الحكم فيف المنظر إلى وجائية كماس طرح نيت كريس نيت كي بين فراز وي المنظر ا

سُنْحَانَكَ اللَّهُ مِّ وَبِحَمْوِكَ وَتَبَكَّلَكَ الشَّمْكَ وَتَعَالَى جَدُّكُ وَ وَلَكُونَ الشَّمْكَ وَتَعَالَى جَدُّكُ وَ وَلَكُونَ وَلَا اللَّهُ مُنَا عُلِكُ وَلَا اللَّهُ عَنْدُلُكَ و

پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کے اور درود ابراہی پڑھیں جو بنٹے وقتہ نماز وں میں پڑھا جاتا ہے۔ پھرامام بلند آ واز ہے اور مقتدی آ ہستہ آ ہستہ کیبیر کہد آ ہستہ میدد عا پڑھیں دعا پڑھنے کے بعد چومی تجبیر کہہ کرسلام پھیردیں۔

بالغ مرداور ورت كى ميت كي ليدعا يرحني جايد

اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کے لیے
اور مردوں کے لیے اور حاصر کے لیے
اور عائی کے لیے اور چھوٹولن کے لیے اور
یزوں کے لیے اور چھوٹولن کے لیے اور
یزوں کے لیے اسالڈ! جس کوتو زندہ رکھے
ہم جی سے اس کوسلام پر زندہ رکھ اور جس کوتو
موت دے ہم جی سے اس کا ایمان پر خاتمہ
کرے (ابوداؤد)

الله هُ أَعُفِرُ لَحِينًا وَمَيْدِتُ اوَ مَنْ اللهُ هُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ

اكرميت نابالغ لزك كي بوتوبيد عايزه ي :-

الله مَدَاجَعَلَهُ لَنَا ذَرَطاً وَاجْعَلُهُ لَنَا أَجُرًا وَذُخُرًا وَاجْعَلُهُ لَنَا تَنَافِعًا وَ مُشَفَّعًا -

اے اللہ بنا اس کڑکے کو جمارے لیے بیمٹر و اور بنا اس کو جمارے لیے اجراور ذخیرہ اور بنا اس کو جمارے لیے سفارش کرنیوالا اور سفارش قبول کیا گیا۔

اگرمیت نابالغار کی کی جو تورد عارد سی جائے : marfat.com

الله مَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَكُلَّا قَاجُعَلْهَا لَنَا أَجُرُّا ذَّ خُرُّا قَاجُعَلُهَا لَنَا شَانِعَةٌ وَمُشَغَّعَةً

اے اللہ بنا اس کڑی کو ہمارے کیے چیشر واور: اس کو ہمارے لیے اجرا ور ذخیرہ اور بنا اس ہمارے لیے سفارش کرنے والی اور سفار ڈ قبول کی گئی۔

جس شخص کونماز جنازہ کی ہیدھا تھی یاد شہوں وہ امام کے پیچھے خاموش رہے صرف چارتکبیریں ہی کہدلے۔اس کی نماز ہوجائے گی۔

## جنانے کے متعلق شرعی مسائل

نماز جنازہ اس مبحد میں پڑھنا مکروہ ہے جو پنجگا ندنماز جمعہ یا عمیدین کے لئے بنائی گؤ ہولیکن جو مبحد جنازہ کے لیے بنائی جائے جسے جنازہ گاہ کہا جاتا ہے اس میں جنازہ پڑھنا درسمتہ ہے۔ایسے ہی بلا اجازت کسی اور کی زمین میں نمازہ جنازہ پڑھناا چھانہیں۔اگر معلوم ہو کہ زمین والا ناراض ہو گا۔البند کسی پبلک کی جگہ پر جیسے پارک یا گراؤ نڈ ہوتی ہے تو وہاں جنازہ پڑھ لیے جائز ہے۔

کورسول اکرم علی فی فی سال اور ان کے بھائی سبیل کی نماز جنازہ پر حمناورست ہان کی وجد الیل میہ ہے کہ رسول اکرم علی فی فی فی سال اور ان کے بھائی سبیل کی نماز جنازہ صحید میں پڑھی ہے کیان یا ور ہے کہ بدایک خاص موقعہ تھا۔ جس پر نماز جنازہ صحید میں پڑھی گئے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں نمی اگرم علی فی اس کے علاوہ ایک خالاوہ ایک خاص جگہ جنازہ کے سال کے علاوہ عام حالات است کی اگرم علی ہوئے گئے گئے ہانہ میں سجد نبوتی کے علاوہ ایک خاص جگہ جنازہ کے اس کے مقروقی اس کے مقراروسی اس کے بعد نماز جنازہ پڑھائے گئی اسال کی حکومت کے سربراہ کو ہے۔ وہ نہ ہوتو اس کا مقرو کیا ہوا شہر کا حکمران ہے دہ نہ ہوتو وہاں ولی کونماز پڑھائے ۔ اس کی عدم موجود کی میں اس کا نائب نماز پڑھائے ۔ اس کی عدم موجود کی میں اس کا نائب نماز پڑھائے ۔ جہاں وہ بھی نہ ہوتو وہاں ولی کونماز پڑھائے کاحق حاصل ہے۔ ولی میں وہ لوگ شامل بورمیت کرتے ہی رشتہ داریا دور کے دشتہ دار ہول لیکن اگر دشتہ داروں کی نسمت کوئی امام نیادہ میں جومیت کرتے ہی رشتہ داریا دور کے دشتہ دار ہول لیکن اگر دشتہ داروں کی نسمت کوئی امام نیادہ میں جومیت کرتے ہی دو اسامت کاحق حاصل ہے اس کے علاوہ ولی جس کواجازت دے وہ نماز دور خاسک ہان کے علاوہ ولی جس کواجازت دے وہ نماز دور خاسک ہان کے علاوہ ولی جس کواجازت دے وہ نماز دور خاسک ہانے جان دور بڑھا سکتا ہے۔

۲۔ جوتے پ**ھن کر نماز جنازہ پڑھنا درست نھیں** :<sup>بعض آدی</sup>

جونماز جنازہ جوتا ہے ہوئے پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے بیام ضروری ہے کہ وہ جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہوں اور جوتے ہوں اور اگر جوتا ہی سے نکال دیا جائے اور اس پر کھڑے ہوں تو صرف جوتے کا یاک ہونا ضروری ہے اس شی احتیار ہے اور الیے جوتے جو نیچے ہے جس اور او پر سے یاک ہوں کہ ناز جنازہ پڑھنا اس لیے درست نہیں کہ دومری نماز دِل کی صحت کے لیے جوشرا نظ ہیں وہی شرا لکا نمازہ جنازہ کی صحت کے لیے جوشرا نظ ہیں وہی شرا لکا نمازہ جنازہ کی صحت کے لیے بھی ہیں۔

اگر زمین پر نطاہر می نجاست نہ ہوتو اس پر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے لیکن فدکورہ جوتے پہن کریا ہوتا ہوئے ہوں یا دونہ کے ) جوتے پہن کریا ان پر کھڑ ہے ہوکر درست نہیں۔ (خواہ جوتے ایک ننہ کے ہوں یا دونہ کے ) کیونکہ جوتوں کی نجاست کا پچھاٹر ہاتی نہیں رہا۔ نماز جنازہ درست ہے گرند کررہ جوتوں ہے درست نہیں۔

الم بعثلی تکبیر کے بعد ثناء بناز جنازہ میں پہلی تجبیر کے بعد ثناء پڑھنی الم علی کے بعد ثناء پڑھنی ہوئے کے ونکہ حضرت نضالہ بن عبید ہے دوایت ہے کہ دسول اکرم علی کے نیا کہ خص کو دعا کرتے ہوئے سنا جس نے دعا کرنے سے پہلے نہ اللہ تعالٰی کی ثناء اور نہ بی اللہ کے دسول پر درود بھیجا۔
اس پر بی اکرم علی نے نے فرمایا کہ اس نے تمازہ جنازہ میں جلدی کی ہے بینی اسے ثناء اور درود پاک پڑھنا چاک پڑھنا چاک پڑھنا چاک پڑھنا ہے تھا اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں پہلی تجبیر کے بعد ثنا پڑھنا مرددی ہے کیونکہ بھی تباہی جبیر کے بعد سورت فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن حقی مسلک میں ثناء پڑھنا بہتر ہے۔

س بھلی تکبیر کے علاوہ جنازہ کی تکبیر وں میں رفع ید بن نھیں: نماز جنازہ میں موائے بہل تمبیر کے دفع یدین نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ حضرات ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن مسلک اہل سنت کے فزو کی ایسا کرنا درست نہیں۔

- زیادہ جنازہ اکئی ہی ہوئی ہوئی ہوئیت کی انگ الگ نماز جنازہ پڑھنازیادہ افضل متول کی نماز جنازہ اکئی ہی ہوئی ہوئیت کی انگ الگ نماز جنازہ پڑھنازیادہ افضل ہا کہ سے ذاکد افراد کا جنازہ ہی ہوئیت کا لیے میتوں کو آئے چیچے دکھ دیا جائے اور سب کا سیندا مام کے مقابلہ ہوجائے تمام جنازوں کو ایک صف می دکھ دیا جائے اور امام ایک جنازے کے سینے کے مقابلہ ہوجائے اس طرح ایک مرتبہ نمازے سب کی نماز جنازہ ادا ہوجائے اس طرح ایک مرتبہ نمازے سب کی نماز جنازہ ادا ہوجائے گی۔

زمرے سے خارج نہیں ہوتا۔اس لیے اس کی تماز جنازہ پڑھی جائے گی۔لیکن نیک اور منفی حضرات اس کی نماز جنازہ بیس شامل نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

ک۔ ووبارہ نہیں پڑھی جاسکتی لیکن وا کے سواکسی ایسے خص نے نماز پڑھائی جوور تا ء پر مقدم نہ ہوا ور وارث نے اے اجازت بھی نہ دک وہ اور وارث بذات خود بھی جنازہ میں شریک نہ ہوا ہوتو اے جن حاصل ہے کہ وہ دو ہرہ جناز پڑھ لے یاکسی سے پڑھوائے۔ اوراس کے ساتھ وہ نماز پڑھیں جنموں نے پہلے نمازنہ پڑھی ہو۔ وُن کرنے کے بعدا ہے جن حاصل ہے کہ قبر پر نماز جنازہ پڑلے۔

۸۔ جن لوگونکی نماز جازہ نھیں پڑھنی چاھیے : دولوگجن کانازجناز وہیں پڑھنی جا ہے ہیں :

- (۱)۔ باغی جوامام پرناحی خروج کرے اور ای بخاوت میں مارا جائے۔
- (۱)۔ڈاکوجوکہڈاکہ میں مارا کیا نہ ان کونسل دیا جائے نہ ان کی نماز پڑھی جائے گر جبکہ بادشاہ اسلام نے ان پر قابو پایا اور آل کیا تو نماز ونسل ہے۔ یاوہ نہ پڑے گئے نہ مارے گئے بلکہ ویسے ہی مرے تو بھی قسل ونماز ہے۔
- (۳)۔جولوگ ناخل باسداری سے اڑی بلکہ جوان کا تماشاد کچے رہے تھے اور پھر آکرنگا اور مرکئے تو ان کی بھی نماز نہیں۔ ہاں ان کے متفرق ہونے کے بعد تو نماز ہے۔
  - (٣)۔جسنے کی مخص کلا تھونٹ کر مارڈ الے۔
- (۵)۔شہر میں رات کوہتھیار لے کرلوٹ مار کریں وہ بھی ڈاکو ہیں اس حالت میں مارے جا کیں توان کی نماز ندیز ھی جائے۔
  - (٢) جس نے اپنی ماں یاباپ کو مارڈ الااس کی بھی تمازنیس ۔
  - (۷)۔جوکس کا مال جیمین رہا تھا اور اس حالت میں مارا گیا اس کی بھی نماز نہیں۔

9۔ نماز جنازہ کے بغیر دفن کیے حوثے کی نماز جنازہ پڑھانہ ہوتو ایس میت جس کو جنازہ پڑھانے کے بغیر بی وفن کردیا ہواوراس کی قبر پر مٹی بھی ڈال دی گئی ہوتو ایس میت کی نماز جناہ قبر پر بی پڑھ لی جائے۔اگر میت کو تازہ بی وفن کیا ہواوراس کے پھٹنے کا گمان نہ ہواور مٹی بھی نہ ڈالی گئی ہوتو اسے قبر سے نکال کراس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور پھرونن

کیاجائے۔

ا فعافی جنازہ میں بلاوجہ تاخیر مکروہ ہے: نماز جنازہ میں بلاوجہ تاخیر مکروہ ہے: نماز جنازہ میں بلاوجہ تاخیر مکروہ ہے اگرکولُ شخص جعد کے دن فوت ہوجائے اور جعد سے پہلے اس کی جہیز و تکفین ہوسکتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے بعد نماز چنازہ میں زیادہ نوگ شامل ہوجا کمیں اچھانہیں کیونکہ احاد بیٹ میں تاکید ہے کہ میت کے ساتھ جلدی کی جائے۔

اا۔ فوض فصار کے بعد جنازہ پڑھنا چاھیے: فرض نماز کے ونت اگر کوئی جنازہ آجائے تو فرض نماز کی جماعت پڑھنے کے بعد جنازہ کی نماز پڑھنی چاہئے۔ نماز عمیر کے وقت جنازہ آیا تو پہلے عمد کی نماز پڑھی جائے بھر نماز جنازہ پڑھی جائے۔

۱۱۔ جماعت کے سات بعد میں شامل ہو گان باان جات اور پڑھنے کا طویقہ: اگر کو کُن خُن نماز جنازہ کی جماعت کوری ہوجائے کے بعد آئے اور اس سال کے طویقہ: اگر کو کُن خُن نماز جنازہ کی جماعت کوری ہوجائے دویا موجود تھا اور پر اس سال کے ایک یادویا جن کی بھر کا انظار کے بغیر تکبیر کہدکر جماعت جن شامل ہوجائے اور اگر بعد جن آیا توامام کی تکبیر کا انظار کرے جب امام تحبیر کہدکر جا سے اور یہ تحف (وونوں تکبیر اس کے تن جن تعبیر تحرید ہوجائے گا۔ پھر جب امام سلام پھیردے تو یہ خض (وونوں مورتوں میں) مسبوق کی طری آئی ہوں مرف تکبیروں کو اداکر کے نماز پوری کرلے۔

اگرکونی مخص چومی تلبیر کے بعد پہنچااورامام نے بھی سلام تبیں پھیرا ہے تو فورامل جائے اور جب تک جناز ہ کواٹھا کیں صرف تکبیرادا کر لے۔ دعا کیں چھوڑ دے۔ نماز ہوجائے گی۔

ا۔ زندہ پیدا ہونے والے بیعے کی نمازہ جنازہ: ملمان مردیا مورت کا پیدندہ پیدا ہوالیے باہرہ دیا مورت کا پیدندہ پیدا ہوالیے ناکڑ حصہ ہا ہر ہونے کو دت زندہ نما پیرم گیا تواس کو سل دکفن دیں گاور اس کی نماز پڑھیں ورنداے دیسے ہی نہلا کرایک پیڑا میں لیبٹ کر دفن کر دیں گے اس کے لیے مسل دکفن بطریق مسنون نہیں۔ اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گا۔ یہاں تک کہ سر جب ہا ہر ہوا تھا تو اس دفت چنجا تھا گرا کھ حصہ نکانے سے چیٹر مرکیا تو نماز پڑھی جائے۔ اکثر کی مقدار بیسے کر مرکی جانب سے ہوتو سینہ تک اکثر ہے اور پاؤل کی جانب سے ہوتو سینہ تک اکثر ہے اور پاؤل کی جانب سے ہوتو کرتک۔

بچہ کی مال یا جنائی نے زندہ پیدا ہونے کی شہادت دی تو اس کی نماز پراھی مائے۔ محرورا شت کے بارے شن الدیک کونٹی المعنام الم المائی کا میں الدیک کونٹی المائی کا میں الدیک کونٹی المائی کا میں المائی کا میں الدیک کونٹی کا میں المائی کا میں المائی کا میں المائی کی المائی کی المائی کا میں المائی کی المائی کی المائی کا میں المائی کی المائی کی میں المائی کی کا کردا ہے گئی کی کوئٹی کی کردا ہے گئی کردا ہے گئی کی کردا ہے گئی کردا ہے

نہیں قرار دیا جائے گاند بچر کی دارث اس کی مان ہوگی۔ بیاس وقت ہے کہ خود ہا ہر نکار ادر کسی نے حالمہ کا ند بچر کی دارث اس کی مان ہوگی۔ بیاس وقت ہے کہ خود ہا ہر نکار ادر کسی نے حاملہ کے شکم پر ضرب نگائی کہ بچر مراہوا ہا ہر نکاراتو وارث ہوگا اور دارث بنائے گا۔

# ٣٧ قبر و دفن كا سنت طريقه

مروے کوزمین کے سپر دکرنے کو دن کہا جاتا ہے۔اسلام کا بیطریقہ دوسرے ندا ہب سے منفر داور عمد و ہے۔شرعاً جس طرح کہ میت کے لیے مسل کفن اور نماز جن زہ فرض کفایہ ہے ایسے ہی وفن کرنا بھی فرض کفایہ ہے اوراس فرض کے متعلق مسائل مندرجہ ذیل ہیں:-

ا۔ قبو بنانا برک ہوئی جائے۔ گہرائی اور چوڑائی نصف قد کے مطابق ہوئی جائیے۔ اور زیادہ بہتر سے مطابق ہوئی جائے۔ گہرائی اور چوڑائی نصف قد کے مطابق ہوئی جائے ۔ اور زیادہ بہتر سے کہ گہرائی بھی قد جنسی ہو۔ سیدھی قبر کی بجائے بغلی قبر زیادہ بہتر ہے ہاں اگر زمین زیادہ بہتر ہو اور قبر کے دونر ہو اگر میں اگر زمین زیادہ نہتر ہو اور قبر کے دونر کے دونر سے جائے گئے جائے قبر کھودی جائے۔ بغلی قبر میں میں میں دی کھے گا تد بیٹہ ہوتو پھر بغلی قبر نہ کھودی جائے ۔ بغلی قبر میں میں میں دونوں طرح ہی قبر کھود نا درست ہے میں میں اور کی اگر میں مائے ہوئی ہے۔ دونوں طرح ہی قبر کھود نا درست ہے میں میں کہ کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ نبی اگر میم علی ہے کہ لیے لحدوالی قبر تیاری گئی تھی۔

حضرت عروہ بن زبیر سے کہ مدینہ شریف میں دوآ دمی تھے جوقیریں کھودا کرتے ہے ان میں ہے جوقیریں کھودا کرتے ہے ان میں ہے ایک کھر بنا تا تھا۔ دوسراصندوق قبر کھودا کرتا تھا۔ صحابہ کرائم نے فر مایا کہ ان دونوں میں ہے جو پہلے آئمیا دو اپنا کام کرے گا۔ لہذا کھ بنانے والا پہلے آئمیا۔ چنا نچہ اس نے نہا کر میں آپ کو وفن کیا گیا۔

بعد من معزت ابو براور معزت عرا كوصال بران كي قبر محى بغلى بنائي تمكيل-

۲۔ کچی قبد بنانیا سنت ھے: قبرشرعاً کی بنانے کا تھم ہے لیکن آبادی کی زیادتی کا تھم ہے لیکن آبادی کی زیادتی کی اور وجہ سے زیادتی یا گئی اور وجہ سے بختہ بنانے میں کوئی حربہ سے جہاں منی آئی نرم ہو کہ بشکل کھودی جائے و وہاں پختہ قبر بنالیتا جائز ہے لیکن کی قبر ببرصورت افضل ہے قبر کو کھلا اور کشاوہ بنانا جائے جس میں آ مانی سے میت در کھنے گئی نجائش ہو۔ کیونکہ بی اگرم حیات کے قبر فراخ کھودو۔
میں آ مانی سے میت در کھنے گئی نجائش ہو۔ کیونکہ بی اگرم حیات کے قبر فراخ کھودو۔

حضرت بشام بن عامر سے روایت ہے کہ بیٹک ٹی اگرم علی نے اُصدے دن فرمایا فراخ قبریں کھود داور گہرا کر واور اچھا کر واور دو دواور تین تین ایک قبر میں دُن کر واور آ گے اس کو رکھوجس کوقر آن زیاد ویاد ہو۔

س- قبو میں اتا وقیم وقت کیا پڑھنا چاھیے: مین کوتبر میں اتاریت وقت جنازے کو تبری وقیم میں اتاری وقت جنازے کو تبری وائد وکر کے میت کواتاریں اور کلے شہادت پڑھیں اس کے ساتھ بن میت کوتبرد کھتے وقت ریشیور الله کو علی مِلْتَقِی اللّٰهِ کا میامتی ہے۔

ریشیور اللّٰهِ طاقہ کہنا مستحب ہے۔

حضرت ابن عمر میں روایت ہے کہ دیشک نبی علیظتے جس وقت میت کو قبر میں واخل کرتے فر ماتے''املڈ تع کی کے نام کے ساتھ اور اللہ تعالی کے تھم سے اور رسول اللہ کی شریعت کے موافق''اور ایک روایت میں ہے'' رسول اللہ کے طریقہ پر رکھتا ہوں۔'' (تریمی شریف)

۳۔ تاجوت میں دفن کرنے ہیں جو گوئی جرج نہیں اور خاص کر جہان مٹی تر ہویا بہت زم تو تا ہوت ہیں میت کور کھ کر فن کرنے ہیں کو گئی جرج نہیں اور خاص کر جہان مٹی تر ہویا بہت زم تو تا ہوت ہیں میت کرر کھ کر فن کرنا بہتر ہے۔ جب کسی کوایک مقام پر امائیا ڈن کر کے بعد ہیں وہاں ہے ڈکال کر کہیں اور ڈن کرنا بہتر ہے کیونکہ تا ہوت کسی اور ڈن کرنا بہت بہتر ہے کیونکہ تا ہوت کو دوہارہ ڈن کرنے ہیں آسانی رہتی ہے۔ تا ہوت کشری کا ہونا جا ہئے ۔ لو ہے کی چاور ورمت نہیں۔ وہارہ ڈن کرنے کی چاور ورمت نہیں۔

۵۔ میت کو قبو میں اتا اف ایمت کوقبر میں اتار نے کے لیے بقدر ضرورت چند آدمی قبر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نیک اور متی آدمیوں کا قبر میں داخل ہونا زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نی اکرم میں ہے کہ قبر مبارک میں رکھنے کے لیے جارسی بٹر میں اترے تھے۔

عورت کی قبر میں اس کے شوہر یا محرم آ دمیوں کو اتر نا جائے۔ اگر وہ نہ اترین تو پھر نیک ادر عمر رسیدہ لوگون کو اتر نا جائے۔

میت کوتبر می رکھنے کے بعد دائے پہلو پر قبلہ ڈرخ کر دینا مسنون ہے اور اگر کیے بغیر قبر کو بند کر دیا ہوتو اب خلطی کی تلافی کے لیے قبر دو بارہ نبیں کھولنا جاہے۔ قبر میں اتر تے وقت آ داب کوچی مدنظر رکھنا جا ہیے۔

حضرت النی عددایت ہے کہ میں رسول التعلقی کی صاحبز ادی کو وفن کرنے کے وقت حاضر تفا۔ رسول التعلقی کی صاحبز ادی کو وفن کرنے کے وقت حاضر تفا۔ رسول الله تقریب بیٹے ہوئے تھے۔ میں نے آئی کو دونوں آئی کھوں کو دیکھا اُن کے آئی دات اپنی بیوی سے حبت سے آئی دات اپنی بیوی سے حبت نہ کہ۔ ابوطلح نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فر مایا تو قیر میں اُڑیس دوا ترے۔ (میخ بخاری)
سکہ۔ ابوطلح نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فر مایا تو قیر میں اُڑیس دوا ترے۔ (میخ بخاری)
سکہ۔ ابوطلح نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فر مایا تو قیر میں اُڑیس دوا ترے۔ (میخ بخاری)
سکہ۔ ابوطلح نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فر مایا تو قیر میں اُڑیس دوا ترے۔ (میخ بخاری)
سکہ۔ ابوطلح نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فر مایا تو قیر میں اُڑیس دوا ترے۔ (میخ بخاری)

اس صدیت پاک سے مینتیجدافقہ موتا ہے کہ قبر عمل پاکیز واور متنقی پر ہیز گار آ دمی کا اتر نا زیاد و موز وں ہے۔

۲۔عورت کے لیے پردہ کورت کی میت کوتبر میں رکھے وقت پردہ کرنا چاہئے اور پیر قبر میں لٹا کر قبلہ رخ کر کے گفن کو سرکی طرف سے کھول وینا چاہئے۔ جب لحد کواو پر سے ڈھانپ ویا جائے تو پردہ ہٹالیتا چاہئے اگر رات کے وقت مورت کو ڈن کیا جائے تو پھر پردہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ رات کی تاریخی ہی پردے کام کام دے جاتی ہے۔

ک۔ قبو پر صقبی ڈالفا: عاضرین جنازہ میں ہے ہرایک کے لیے ستحب کہا ہے دونوں ہاتھوں ہے کی اپنے ورنوں ہاتھوں ہے کی اور ڈالیس کیونکہ قبر پر نین بار دونوں ہاتھوں ہے کی ڈالنا نبی اکرم علیقہ کے طریقوں میں ہے ہے۔ مٹی ڈالنے کی ابتداء سرہانے کی طرف وے کر کرنی جائیے اور مٹی ڈالنے وقت پہلی ہار مہنے گانگذ دوسرک پر رفیعا آفیدیک گئے اور تیسری ہر وَمِنْهَا اُنْجُورِ جُکُدُو تَالَ اُلَّهِ اَنْجُورِ مُنْهَا اُنْجُورِ جُکُدُو تَالَ اُلَّهِ اَنْجُورِ مِنْهَا اَنْجُورِ مُنْهَا اُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْهَا اُنْجُورِ مُنْهَا اُنْجُورِ مُنْهِا اُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْ مُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْدُورِ مُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْتَقِیْلُورِ مُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْدُورِ مُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْدُورُ مُنْدُورِ مُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْدُورِ مُنْدُورِ مُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْدُورِ مُنْدُورِ مُنْجُورِ مُنْدُورُ مُنْجُورِ مُنْدُورُ مُنْدُورُ مُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْجُورِ مُنْدُونِ مُنْدُورُ مُنْدُورُ مِنْدُونِ مِنْدُونِ مُنْدُونِ مُنَالِمُ مُنْدُونِ مُنْدُونِ مُنْدُونِ مُنْدُونِ مُنْدُونِ مُنْدُونِ مُنَامِ مُنْدُونُ مُنَادُ

قبركوبندكردينا جائي \_قبريرمني والنيكاجواز ني اكرم عليه كى بدهديث ب

حضرت جعفر بن محرا اپنے باپ ہے مرسل روایت کرتے ہیں بینک نبی علی ہے تین اس میں میں میں اور ایت کرتے ہیں بینک نبی علی ہے تین اس کے اس کے اس میں دونوں ہاتھوں ہے بھر کرمٹی کی قبر پر ڈالیں اور اپنے جیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی حجر کا اور اپنے جیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی حجر کا اور اس برشگر بزے دیے۔ (شرح السانة)

قبر کوایک بالشت او نیچار کمنامستخب ہے اور مٹی کی او نیچائی کو اونٹ کی کوہان کی اطرح ابھرا ہوار کھنا جائئے کیونکہ چیٹی قبر بنانا کروہ ہے قبر پر مٹی سے لیائی کرنا جائز ہے۔

۸\_دفن کے بعد قبو بو بانی چھڑکفا: فن کرنے کے بعد قبر بربانی چھڑکفا: فن کرنے کے بعد قبر بربانی چھڑکفا: فن کرنے کے بعد قبر بربانی چھڑکنا اوراس کا چیز کنامستحب بی اکرم علیا ہوں کرنے کے بعد آئی قبر مبارک پربانی چھڑکا گیا اوراس کا شہوت آپ کی درج ذیل حدیث ہے۔

حضرت جابڑے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ کی قبر مبارک پر پانی جھڑ کا گیااور بلال بن رباح " نے پانی کے مشکیزہ کے ساتھ پانی جھڑ کا 'انہوں نے سرکی جانب سے شروع کیااور پاؤں تک پہنچے۔ (بیہی )

پ نی مچٹر کنے کا طریقہ میہ کہ مرکی جانب ہے چھٹر کنا شروع کیا جائے اور پاؤں تک چھٹرک

کرفتم کیاجائے کیونکہ تی اکرم علی کی قبرمبادک پر حضرت باال نے ایسے ہی پائی جبر کا تھا۔

اسموھے کی ھڈی تو آنے کی مصافعت: مرنے کی بعد کی مردے کی بعد کی مردے کی بغری مردے کی بغری شردے کی بندی مردے کی شرکودتے ہوئے اگر کسی دومرے مردے کی بدی نظر کا آئے تو اسے کی جگہ یا قبر بی ش دبادیا جائے۔ چونکہ بڈی تو ڑ نے ہے منع کی مردہ کی بڈی تو ڑ نے ہے منع کی گیا ہے۔ اس لیے کہ مردہ کی بڈی تو ڈ ناز عربی بڑی تو ڈ نے کی مانند قرار دیا گیا ہے۔

حضرت عائشہ۔روایت ہے کہ بی اکرم ایک نے فرمایا مردے کی ہڈی کوتو ژنا زندہ کی ہڈی کوتو ژنے کی مائند ہے۔(ابن ماجہ)

• احقبو پونسان لگانا: ترکی چزے یا پخرے نثان لگانا جائزے تاکہ قبرید رہے۔ کیونکہ نی اگرم ملی نے اپنے ایک سحائی کی قبر پرخود پخرر کھ کرنشان قائم کیا۔

حضرت مطلب بن افی و داعہ سے روایت ہے کہ جس وقت عبان بن مظعون فوت ہو اس کو جناز و لکلا اور ڈن کے گئے۔ نبی اگرم علی نے نبی آ دمی کو پھر لانے کا تھم دیا و واس کا انتخانہ سکا۔ رسول اللہ علی ہے گئے۔ نبی اگرم علی ہے نہوئے اپنی آ دمی کو پھر لانے کا تھم دیا و واس کا انتخانہ سکا۔ رسول اللہ علی ہے اس کی طرف کھڑنے ہوئے اپنی آ ہے کے باز ووس کی سفیدی کو دیکھر ہا کہا جس منت رسول اکرم علی ہے اس کے بار کو ایس کی اس کے باس کو اٹھا یا اور اس کے سرکے پاس مول جس وقت رسول اکرم علی ہے تھی کے داس کو انتخان لگایا ہے۔ اور میں اپنے اہل میں سے جو فوت ہوگا رکھا اور ڈر مایا میں سے جو فوت ہوگا اور آس کے باس وقت رسول اگر میں گئی کی قبر کا نشان لگایا ہے۔ اور میں اپنے اہل میں سے جو فوت ہوگا اس کے باس وئن کروں گا۔ (ابوداؤر)

ا۔ قبوب هوی شاخ لگانا: قبر پر بری شاخ لگانا جائز ہے کیونکہ نی اکرم علیہ اللہ سے ایک دوجھے کے اور پھر دوقبرول پر لگا دارد درمیان سے اس کے دوجھے کے اور پھر دوقبرول پر لگا دیا۔ اور فر مایا کہ جب تک میڈ بنیال خنگ نہ ہول گی میت کے عذاب جس تخفیف رہے گی کیونکہ یہ دونوں عذاب جس بنا تھے۔ ایک کو چیٹا ب کی چمینٹول سے نہ بچنے کی وجہ سے اور دومرے کو چغلی دونوں عذاب جو رہا تھا۔ اس سے معلوم جواکہ قبر برکسی درخت کی شن خ وغیر ولگا دینا حائز ہر

۱۲۔ دفن کے بعد قبر پر بیٹھنا: فن کرنے کے بعد سبالوگوں کو جاہئے کہ کرنے ہے بعد سبالوگوں کو جاہئے کہ کمزے ہوکر دعا کریں اور اللہ کے جناس کے بعد اگر کوئی کا اللہ کے بعد اگر کوئی

ج ہے تو قبر کے قریب بیٹے جائے اور تلاوت قرآن پاک کرے۔ یا اللہ کا ذکر کرے تا کہ مرنے والے کے سوال وجواب میں آسانی ہو۔اس کے متعلق ٹی کریم علیقے کی احاد یث یہ تیں

ا حضرت عبدامقد بن عمر سے دوایت ہے کہ میں نے دسول عین ہے ہے۔ سنافر وسے ہے جس وقت کوئی تمھارے ہاں مرے اس کو بندندر کھواور جلداس کی قبر کی طرف سے جاؤ اوراس کے سر کے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کی خری آیات پڑھی جائیں روایت کیا اس کو تیمی نے شعب الایمان میں۔اور کہا تیج بات یہ ہے کہ یہ عبدالقد بن عمر ہم وقو ف ہے۔

۲۔ حضرت عمروبن عاص سے روایت ہے اس نے اپنے بینے کوکہا جبکہ وہ نزع کی حالت میں سے جسے جس وقت میں مرجاؤں میرے ساتھ کو کی نوحہ کرنے والی نہ جائے اور نہ آگ جس وقت مجھے کو فن کر و مجھے پرمٹی آ ہت ڈالنا۔ پھرمیری قبرکے کر دکھڑے رہوا تنا عرصہ کہ اونٹ فن کی کیا جاوے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاؤے۔ تا کہ تمھاری وجہ سے میں ترام پکڑوں اور میں جان موں کہ اپنے رہ کے فرشتوں کو کیا جواب و بتا ہوں۔ (مسلم)

ا مار قبل بر المعنى المال بر المعنى المال المعنى المال المعنى الموانيا المال المعنى الموانيا المال المعنى الموانيا المال الما

10 - كوئى بابركت تحزير قبر مين وكتنا يا كلمه لكتنا شجره وعبدنامة تبرش ركهنا جائز باوربهتريب كدميت كمندك ما مختلدك جاب طاق كودكراس من ركيس من دويتاري كفين رعيد نام لكين وجائز كها كيا باورفر ما يا كهاس من الكلام الماس من الكلام الماس ا مغفرت کی امید ہے اور میت کے بینداور پیشانی پر بسم انتداز حمٰن الرجیم لکھنا ہا کڑنے۔ ایک مخص نے اس کی وصیت کی تحق انتقال کے بعد بینداور پیشانی پر بسم انتد شریف لکھ دی۔ پھر کسی نے انھیں خواب میں ویکھا۔ حال پوچھا کہا جب میں قبر میں دکھا گیا۔عذاب کے فرشنے آئے۔ فرشتوں نے جب پیشانی پر بسم الند شریف ویکھی۔ کہا تو عذاب سے فیج گیا۔ بول بھی ہوسکتا ہے کہ پیشانی پر بسم الند شریف لکھیں اور بین ہرکلہ طیب " کھ آلفہ اللہ می تحکہ گذشون اللہ " محرف الانے پر بسم الند شریف لکھیں اور بین ہرکلہ طیب " کھ آلفہ اللہ می تحکہ گذشون اللہ " محرف اللہ کے بعد کفن پہنا نے ہے بیشتر کلہ کی انگلی ہے تعیس روشنائی ہے تہ تعیس۔

۱۱- تلقین میت: مردے کو فن کرنے کے بعد تقین کرنا مسنوں ہے حضرت ابومردی صدیث میں آیا ہے کہ درول اللہ نے فربایا' جبتم میں ہے کوئی مرجائے اورائے قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال دی جائے ہیں ہے کوئی اس کے مربانے کھڑے ہو کر کیے' اے قلال بن فلال '' بیشک وہ مشتاہے جواب نبیس دے مکنا' پھر کیے' فلال بن فلال '' جب دوسری مرتبہ آواز دے گا تو مردہ اٹھ کر بیٹے جائے گا پھر تیسری باربھی اس طرح مخاطب کرے۔ اس وقت میت کہتی دے گا تو مردہ اٹھ کر بیٹے جائے گا پھر تیسری باربھی اس طرح مخاطب کرے۔ اس وقت میت کہتی ہے'' اے فدا کے بندے ! اللہ تم پر رحمت تازل فرمائے یہمیں راست و کھاؤ' کیکن تم سنہیں ہے'' اے فدا کے بندے ! اللہ تم پر رحمت تازل فرمائے یہمیں راست و کھاؤ' کیکن تم سنہیں کے اس کے مواکوئی معبود نبیں اور جر اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور تو اللہ کے دب ہونے اسلام کے کے مواکوئی معبود نبیس اور جر اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور تو اللہ کے دب ہونے اسلام کے دب ہونے ہر راضی تھا اس وقت مشر کلیر کہتے ہے کہ دب ہونے اور تو اللہ اور کھل اور کھل جواب بتادیا گیا۔ ہم اس کے یاس جیٹے کر کیا کریں۔

سمعلوم نہ ہوتو کس طرح اس کا پکاریں؟ حضور نے ارشاد فر مایا کہ اس کو حضرت حوآ کی طرف مامعلوم نہ ہوتو کس طرح اس کا پکاریں؟ حضور نے ارشاد فر مایا کہ اس کو حضرت حوآ کی طرف منسوب کر دے ۔ لفین کرنے والاشخص آگر جائے تو اس عمل بید بھی اضافہ کر سکتا ہے کہ '' تو مسلمانوں کے بھائی ہونے اور کھیہ کے قبلہ ہونے ہر داختی تھا۔'' (پینی تو نے اس کا بھی اقراکیا تھا) تو اس اف فی سے کوئی حرج نہیں۔ اس طرح اس تلقین جس دو مرے شعار اسلام کا ذکر بھی کیا جسکتا ہے۔

کا۔ زیادہ قبور کا سنت طریقہ:زیادہ تورکا سنت طریقہ ہے کہ پائٹی جانب ہے ج کرمیت کے مانے کھڑا ہو۔ سر ہانے ہے ندآئے کہ میت کے لے ہاعث تکلیف بے یونکہ میت کوگرون پو کرد کینا جہا کھیں۔ ایک کا کھیا ہے ہے۔ اس کے ایک کھیں۔ "أستادهُ عَنْظُلُهُ وَارَ قَوْهِ مَنْ فَي مِنْ فِي كَالْمَا أَنْ أَلَا أَنْ أَلَا أَلَكُ بِكُفُ لاَ حِنْمُونَ ا (سادم بوتم برقوم موضين الورجم بحى انشا مائد تم يصفوا في الله بين ) مجر فاتى بره صاور جيمنا جا بينواسي فاصل م ايني منته فاست مند السري المرك من المناسبة

حصيرسوم

## -1010

رمضان المبارک کے روز ہے رکھتا اسمام کی اہم عیادات سے ہادر اسمام کا تیم رابرا ا رکن ہے۔روزے کوعربی میں صوم کہا جاتا ہے جس کا مطلب رک جاتا ہے لیکن شریعت کی اصطلاح میں صوم ہے کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشتودی کے لیے معاوق سے لے کر فروب آ فاب تک کھانے پینے اور نفس کی خواہشات کوترک کیا جائے۔روز ہ فرض میں ہے جو شخص اس کا انکار کرے وہ کا فر ہو جائے گا اور جو کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان المباک کے دوز سے ترک کرے وہ کہنگار ہوگا۔روزے کی فرضیت کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے کہ:

اے ایمان والو اہم پر دوزے فرض کیے گئے ہیں جسے تم سے پہلے لوگوں ہر فرض کیے گئے تھے تا کہتم پر ہیز گار بن سکو وہ روزے گئی کے دن ہیں ہووہ استے ہیں تو تم سے جو کوئی بیار ہویا سنر میں ہووہ استے روزے اور دنوں میں رکھ کر تعداد پوری کرے اور جنوں میں رکھ کر تعداد پوری کرے اور جنوں میں ایک طاقت ہی نہ ہوتو وہ دوزہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں وہ دوزہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اور جوا بی طرف سے ذیادہ نیکی کرے تو بیاس کے لیے بہتر ہے اور دوزہ رکھنا تمہارے لیے ہیتر ہے اور دوزہ رکھنا تمہارے لیے ہیتر ہے اور دوزہ رکھنا تمہارے لیے ہیتر ہے اگرتم جانے ہو۔ (البقرہ ۱۷۱۲)

الْقِيهُ الْلَوْيُنَ الْمَثُولُ الْحَيْبُ عَلَى الْوَيْنَ مِنْ الْفِيهُ الْوَيْنَ مِنْ الْفِيهُ عَلَى الْوَيْنَ مِنْ الْفِيهُ الْفِيهُ عَلَى الْوَيْنَ مِنْ الْمَثْمُ الْفَيْهُ الْفِيهُ الْفِيهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنُ 
السلام ہے ہوئی اور اس کی تھیل وا نہتا مرور کا نتات پر ہوئی۔ اس بنا ہر حضرت آ دم علیہ اسلام ،

زی نہ ہے کیکر آخری کتاب قرآن تھیم تک ہر آسائی کتاب و شریعت ہیں روزہ کو ایک خا
انتیازی اور بنیاوی عبادت کا مقام دیا گیا ہے۔ حضرت آ دم ہر ماہ کے ایم بیض ہی تیمن روز
رکھتے ۔ شریعت نوتی ہیں بھی ہر ماہ کے بھی تیمن روز نے فرض تھے شریعت موسوی ہیں رمضان
علاوہ ہفتہ اور عاشورہ محرم کے روز ہے بھی فرض تھے ۔ حضرت عینی علیہ السلام کی امت میں بھی
روز نے فرض تھے کین انھوں نے سر دیوں کے موسم ہیں جبکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں روز ہوت میں روز ہے موسم کی کوشھوص کر رکھا تھا مگر اسلام نے اس عظیم الشان عبادت کو رضائے اللی کے تابع کر کے
عبادت میں مزید اطاعت النی اور حسن بیدا کیا۔
عبادت میں مزید اطاعت النی اور حسن بیدا کیا۔

رمضان المبارک کے دوز ہے جمیع شرخ ہوئی اس سے پیشتر عاشورہ بینی دی محرم کار
فرض تی پھر اس کے بجائے ہر مہینہ کے تین ہم لینی تیرھویں چودھویں اور پندرھویں کے دوز
فرض ہوئے جنس ایام بیش کے دوزے کہتے جیں۔ پھران کے بجائے رمضان کے دوزے
ہوئے لیکن اختیار دیا گیا تھا کہا گر دوزہ ندر کھے تو ہر دوزہ کے فدیدیش کی مسکین کونصف م
گندم یا ایک صاع بجو ادا کرے۔ پھر بھی روزہ رکھنا بہتر قر اردیا تھا۔ پھوڑ مان کے بعدیدا قر
منسوخ ہواور روزہ رکھنا لازم قر اردے دیا گیا گراس طرح کہ دن اور رات دونوں جی روزہ
ہے مسرف غروب آفیاب سے تماز پڑھنے یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستر ہو
کی اجازت نہتی ۔ اگر عشاء سے پہلے آدی سوجا تا تو ای وقت پیشیول با تیں حرام ہوجا تھی۔
وو واقع ایسے ہوئے کہ الذرقعالی نے رات میں کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے کو جا توا

پہلا واقعہ بیہ کہ ایک مرتبہ حضرت محرفاروق بعد نمازعشاء اپنے مکان پر پہنچ خو محسوس ہوئی جس سے قلب میں انبساط اور قوی میں اختثار پیدا ہوا۔ اہلیہ محتر م سے ہم بستر سجے۔ فارغ ہونے کے بعد عدول تھی کے احساس سے طبیعت متاثر ہوئی اپنفس پر ملام کرنے لگے اور روتے ہوئے بارگاہ شفیج المدنبین میں حاضر ہوئے۔ واقعہ مرض کیا۔ بیس کرمج میں پچھاور حضرات بھی کھڑے ہوئے اور معقدرت چیش کرنے لگے جن سے اس سم کا ارتکاب میں پچھاور حضرات بھی کھڑے ہوئے اور معقدرت چیش کرنے لگے جن سے اس سم کا ارتکاب

دومراواتعدید ہوا کہ تیس بن مرصدانصاری روزہ سے تھے بید بند شریف کے بان

میں مزدوری کرتے تھے۔ شام کو پڑھ مجودیں لے کرمکان پرآئے۔اوراہلیہ ہے کہا کہ ان کے بدلے میں مزدوری کرتے تھے ہی۔ لینتے ہی فورا بدلے میں کس سے آٹا لیا ہے لئے ہی فورا آٹا ہے لیے میں آٹا بدلے گئیں۔ ریہ ہارے تھے تھے ہی۔ لینتے ہی فورا آٹکھ گئی اور سو گئے۔ جب بیوی والی آٹیں اُٹھیں سوتا و کھے کر افسوں کرنے گئیں اور کہا نا مراو رہے۔ کی طرح رات گزری میں ہوئی قربیوش رہے۔ کی طرح رات گزری میں ہوئی تو بیہوش ہوگئے رہمت عالم علیجے کی خدمت بیواقعہ بیان کیا گیا۔وی آئی اور خروب آ فیاب ہے آ خرشب ہوگئے رہمت عالم علیجے کی خدمت بیواقعہ بیان کیا گیا۔وی آئی اور خروب آ فیاب ہے آخر شب تک کھانا بینا طال کردیا گیا۔

# ٢\_فضيلت رمضان المبارك

رمضان المبارک کے روز ہے بے پناہ فضیلت اور عظمت کے حامل ہیں کیونکہ روز ہ کے جیٹار دبنی و دنیوی فوا کداور حکمتیں ہیں اور بے شار رموز وامرر روز ہ دار کو حاصل ہوتے ہیں۔ حضور کئے روز ہ کی برکات و فیوش کے چیش نظر روز ہ رکھنے کی بہت ترغیب دی ہے۔ رمضان المبارک کی فضلیت کے بارے ہیں حضور علیت تھے کے ارشاد عالیہ حسب ذیل ہیں:

تعالی اس کومیرے دو کا انظار کرائے گا اور جس نے کی کو پیٹ بھر کھانا کھلایا۔ اللہ تعالی اس کومیرے دو کی گوٹرے پانی پلائے گا جس کے بعدا ہے جنت میں داخل ہونے تک بیاس نہ گئے گی ہے دہ مراعشرہ بخشش ورحت کا پیاس نہ گئے گی ہے دہ مراعشرہ بخشش ورحت کا پیاس نہ گئے گی ہے دہ مراعشرہ دو زخ ہے آزادی کا ہے۔ جو تھی اس مہینہ میں اپنے غلام (یا ملازم) ہے تھوڑا کام لے گا اللہ تعالی اس کو بخش دے گا۔ اور اس کو دو زخ ہے آزاد فر مادے گا۔ اور اس کو دو زخ ہے آزاد فر مادے گا۔ اور اس کو دو زخ ہے آزاد فر مادے گا۔ اور اس کو دو زخ ہے آزاد فر مادے گا۔ اور اس کو دو زخ ہے آزاد فر مادے گا۔ اور اس کو دو زخ ہے آزاد فر مادے گا۔ اور اس کو دو زخ ہے آزاد فر مادے گا۔ اور اس کو دو زخ ہے آزاد فر مادے گا۔ اور اس کو دو زخ ہے آزاد فر مادے گا۔ اور اس کو دو زخ ہے آزاد فر مادے گا۔ اور اس کو دو زخ ہے آزاد فر مادے گا۔ اور اس کو دو زخ ہے آزاد فر مادے گا۔ اور اس کو دو زخ ہے آزاد فر مادے گا۔ اور اس کو دو زخ ہے آزاد فر مادے گا۔ اور اس کو الہ مشکلو ق

٣- حديث بخضرت الوجريرة بروايت م كدرسول اكرم علي في فرمايان جب ماه رمضان كي بهلي رات بوتى مية شيطان اورمر شيون كوتيد كرديا جاتا باورووزخ كه درواز مين محولا جاتا اوراك مسادى اعلان درواز مين كمولا جاتا اوراك مسادى اعلان كرتا ب- المي خبر كے طلب كار! (شكيول كوطرف) متوجه بمواورا ميشر كے طالب! كنابول سے بازة جاور كي دوزخ ہے آزاد ہوتے ہيں اور بيرمضان المبارك كي جررات ميں بوتا ہے۔ " (تر فرى ابن ماجه)

الم حدیث جمعنی بخشرت الم بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اکرم علی ہے فرمایا کہ اللہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں نے ایک وروازے کا تام ریان ہے۔ اس دروازے میں ان میں نے ایک وروازے کا تام ریان ہے۔ اس دروازے ہیں میں رافل ہوں گے جب وہ داخل ہو چکیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ بھر کو کی شخص اس دروازے ہے تبیل گزر سے گا ( بخاری و مسلم ) اس باب الریان ہے دافل ہونے والوں کو بھی پیاس کی تکلیف ندہوگی '۔ ( ترفدی شریف )

۵۔ حدیث جعزت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا ' ''رمضان المبارک کی خاطر جنت کو سال بحرآ راستہ وسرین کیا جاتا ہے جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے ہے ایک (نہایت شبودار) ہوا جلتی ہے جس ہے جنتی درخوں Marfat.com کے پتے ملنے لگتے ہیں۔اس وقت حوران جنت عرض کرتی ہیں ۔اللی تو اپنے بندوں سے ہمارے شوہر بنا تا کہ ہماری آنکھیں ان سے مشنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے مشنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے مشنڈی ہوں "۔(بہمی )

۲۔ حدیث جعزت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اکر میں ہے نے فر ایا ہے ہمری اللہ تعالی فر ماتا ہے ہمر نیک عمل کا تواب دک سے بڑھا کر سات سوتک دیا جاتا ہے لیکن اللہ تعالی فر ماتا ہے سوائے روز ہ کے۔ کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزامی خود دول گا۔ دوسری روایت میں ہوائے دول ہیں ہی دول گا میں ہے ابن آ دم کا ہم عمل اس کا اپنا ہوتا ہے لیکن روز ہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دول گا کیونکہ بندہ اپنی خوابش اور کھانا پینا میری خاطر چھوڑتا ہے۔ روز ہ دار کے لیے دوخوشیاں ہیں ۔ ایک افطار اور دوسری این رب سے ملنے کے آمد وقت۔ روز ہ دار کے مندی کو اللہ تی لی کے ۔ ایک متوری سے زیادہ یا کیزہ ہے۔ (بخاری وسلم)

کے۔ حدیث : حضرت ابومستود غفاری سے روایت ہے کہ حضور علقے نے فر مایا ''رمضان المہارک کے مہینہ بیل چار کام بہت لازی بیل۔ دو کام تو ایسے بیل جس سے محصا را پر وردگار راضی ہوتا ہے اور دو کام ایسے بیل جن کے بغیرتم کو چار ہبیل ۔ ان چار بیل سے ایک تو کلمہ راضی ہوتا ہے اور دو کام ایسے بیل جن کے بغیرتم کو چار ہبیل ۔ ان چار بیل اللہ تعالی کو بہت پہند شہاوت کا ورد ہے اور دو ہرا کثر ت سے استغفار کرنا ہے بید دو تو ل عمل اللہ تعالی کو بہت پہند بیل تشہرا جنت کو طلب کرنا اور چوتھا دو ذرخ سے بنا ما نگنا ہے ۔ بیدو و با تیس بیل جو تحصار سے بیل تشہرا جنت کی طراس کو جنت میں داخل ہو نے کہ بیاس نہ گئی گئی ہے۔ دن میر سے حوش سے پلائے گا گھراس کو جنت میں داخل ہو نے تک پیاس نہ گئی گئی ۔ (این خریمہ)

۸۔ حدیث : حضرت عبد الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله علیہ نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہ گا الله امیری شفاعت اس المیری شفاعت اس المیری وجہ سے اس بندے نے دن کو کھانا چنا اور خواہشات کو چھوڑ دیالہذا امیری شفاعت اس کے حق میں تبول فرما قرما تو الله تعالی دونوں کی وجہ سے میہ بندہ والت کو بیس سویا میری شفاعت آبول فرما نے گا الله تعالی دونوں کی شفاعت آبول فرما نے گا الله تعالی دونوں کی شفاعت آبول فرما نے گا الله الله تعالی دونوں کی شفاعت آبول فرما نے گا الله تعالی دونوں کی شفاعت آبول فرما نے گا الله تعالی کے تراب الله الله کے مزد کے مال الله بن عمر سے میں دو گھل واجب کرنے والے دوکا بدلہ ان کے برابر تعالی کے نزد کی اعمادی گنا اورا کی عمل کا صله بات میں ہے اور ایک عمل کا صله بات میں ہے اور ایک عمل کا صله دی گنا اورا کی عمل کا صله بات میں ہے اور ایک عمل ایسا ہے جس کا ثواب

القدى جانا ہے۔ جوالند تعالی سے اور جواللہ تعالی سے اس حال میں ہا کہ وہ خالص اس کی عبادت کرتا تھ اس کے لیے جنت واجب ہے اور جواس حال میں ہلا کہ وہ شرک کرتا تھ تواس کے بیاد وزیح واجب ہے جس نے گناہ کیا اس کواس کے برابر مزادی جائے گی جس نے گئاہ کیا اس کو برابر ادی جائے گیا۔ اور جس نے آئی کی اسے دی کا ارادہ کیا گر مسلم نے آئی کی اسے دس گنا تواب دیا جائے گا۔ جس نے اللہ کی راہ جس تری کیا اس کو مرات ہو کے برابر تواب عطا ہوگا۔ لیکن روز ہاللہ تعالی کے ہے اس کا صل اللہ تعالیٰ کے سواکوئی تیس جانیا۔"

اا۔ حد بیت: حضرت جابر بن عبداللہ ہے دوایت ہے کہ حضور نے فر مایا کہ میری است کو رمضان میں پانچ باتیں عطا کی تن ہیں۔ جو مجھے سے پہلے کسی نبی کی امت کونہ لیس:

ا۔ جب رمضان کی بہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کی طرف نظر کرم سے دیکھیا ہے اور جس برنظر کرم فرما تا ہے اسے بھی عذا ب بیس دے گا۔

۲۔ شام کے وقت روز و داروں کے مند کی بواللہ تعالی کے نزد یک متوری سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔

٣ ـ ہردن فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

س الله نعالى جنت كوظم فرماتا ہے كه ميرے بندول كے ليے خوب تيار اور مزين ہو جاعنقريب و دونيا كى تكليف ہے يہال آكر آرام پائيں گے۔

۵۔ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ ان کی سب کی مغفرت فرمادیتا ہے کی عرض کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ جب کام کرتے والے کام سے فارغ ہوتے جی تو اس وقت وہ اپنے کام کی مزدوری یاتے ہیں۔

١٢ ـ حديث: حضرت ابو ہريرة سے روايت ہے كما يك بارني اكرم نے تم م لوگوں كومنبر

کے پاس جع ہونے کا تھم قر مایاسب حاضر ہو گے توجب آپ منبر کے پہلے ذینے پر چڑھے قر مایا آمین دوسرے پر چڑھے آمین قر مایا تیسرے ذیئے پر بھی چڑھتے ہوئے آمین قر مایا ۔ پھر جب (خطبہ کے بعد) آپ منبر سے بیچ تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کی' آج ہم نے آپ نے آپ سے الی بات کی ہے جو پہلے بھی نہیں کی آپ نے قر مایا جر بل علیہ السلام نے آکر وعا کی کہ وہ تحق اللہ کی رحمت سے دور ہوجس نے دمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی تو بیس نے آمین کی جب میں دوسرے ور بھے پر چڑھا تو جر بل نے کہا وہ شخص (اللہ کی رحمت سے) دور ہوجس کے پاس میراؤ کر ہواور وہ جھے جر درود نہ پڑھے میں نے آمین کہا۔ جب سے) دور ہوجس کے پاس میراؤ کر ہواور وہ جھے جر درود نہ پڑھے میں نے آمین کہا۔ جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا تو جر بل علیہ السلام نے کہا وہ شخص بھی (اللہ کی رحمت سے) دور جب کے ماں باپ دونوں یا ایک پر بڑھا پا آئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ ہوجس کے ماں باپ دونوں یا ایک پر بڑھا پا آئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے میں نے آمین کہا۔ (ابن جائ کھم)

السلام معلیت : معرت این عبال سے روایت ہے کہ حضور علیقت نے فر مایا کہ اسلام کے کہ حضور علیقت نے فر مایا کہ اسلام کر سے اور دین کی بنیا و تین چیزیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت معنبوط اور قائم کی گئی ہے اور ان میں سے ایک بھی چیوڑے و کا فر ہے اس کا خون حلال ہے:

> ا کلمه تو حیدورسالت کی گواہی دینا۔ ۲ فرض نماز ادا کرنا۔

سا\_اوررمضان كےروز كار

دوسری روایت میں ہے جو شخص ان میں سے ایک کو چھوڑ وے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہےاوراس کا فرض نفل کیجہ تیول نہیں۔(ابویعلی)

سا۔ حدیث : نبی اکرم علی نے ارشاد فرمایا " جس نے رمضان کے ایک دن کا روز ہ بلا رخصت وبغیر مرض کے جھوڑ دیا تو زیانہ مجر کا روز ہاس کی قضائیں ہوسکتا اگر چہوہ اتنی مدت روز ہ رکھ مجمی لے (بینی رمضان کی فضیلت وہ اب حاصل نہیں کرسکتا)۔" (بخاری شریف)

# ٣۔مقاصد روزہ

القد تعالى نے قرآن باك ميں روز و كا مقصد كفلكم مينية في كالفاظ ميں بيان فرمايا ہے Marrat. Com

لینی روز ہ فرض کرنے کا مقصد تقوی میں جیزگاری خداخونی اور خدائری ہے۔ روز ہ ان ہی مقاصد جلید کے حاصل کرنے کی مقصد تقوی میں روز ہ ایک سالاند مشق ہے طلوح الجر سے غروب آفاب تک کھائے ہیں ۔ وہ چیزیں اور کام جو پورے گیارہ مہینے جائز وحلال شے اب وہ عارضی اور وقی طور ہر اللہ تعالیٰ کے ایک خاص تھم کے ذریعے بندہ موس پر آبدی اور مشقل حرام چیز دں کی طرح حرام قرار وی گئی جیں۔ اب ایک بندہ موس تو اس تھم اللی کے سامنے سرحتلیم جھکا دیتا ہے جوک بیاس کی تمام شدتوں کو ہر داشت کر کے کھائے چینے اور مجامعت سے دور رہتا ہے۔ پورا ایک مہیدندا دکام اللی کی شدتوں کو ہر داشت کر کے کھائے چینے اور مجامعت سے دور رہتا ہے۔ پورا ایک مہیدندا دکام اللی کی شرح مسلمان اپنی ساری زندگی جس ہر وقت اس پابندی کی غرض و غایت اور مقصد صرف سمی ہے کہ بندہ مسلمان اپنی ساری زندگی جس ہر وقت خدا و مصطفط علی ہے کہ غرض و غایت اور مقصد صرف سمی ہے کہ بندہ مسلمان اپنی ساری زندگی جس ہر وقت مدا و مصطفط علی ہے گئی دور ہا ہے کہ بندہ مسلمان اپنی ساری زندگی جس ہر وقت مدا و مصطفط علی ہے گئی دائے کا موں سے پر ہیز کرتا ہے۔ اس کا نام تقوی ہے روز ور کھنے کا اصل مقصودا ور مدعا ہی ہے۔

صوفیائے کزام فرماتے ہیں کہ روزہ تین طرح کا ہے۔ادل عوام کا روزہ وصرا خواص کا روزہ تیسر واخص الخواص کا روزہ۔

عوام کا روز ہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفاب تک کھانے پینے اور مجامعت ہے پر ہیر کرنا۔ بیروز و کامعمولی اورادنی درجہہے۔

خواص کا روز ہیہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ کان آ کھ زبان

ہر کمروہ آ داز 'نا جا کر و بہودہ بات جموث فیبت اور چفلی کی با تیں سننے سے محفوظ رکھنا۔ یعنی کان کو

ہر کمروہ آ داز 'نا جا کر و بہودہ بات جموث فیبت اور چفلی کی با تیں سننے سے محفوظ رکھنا آ کھ کو بڑ کی

اور ذکر الہی سے عافل کرنے دالی چیز ول کو یکھنے سے بندر کھنا زبان کو جھوٹ ہو گئے کسی کی فیبت

کرنے فٹ اور گندی بہودہ باتوں سے باک رکھنا 'باتھوں کو کسی گناہ ونا جا کر کام کی طرف نہ بڑھا تا

پور کسی معصیت اور برائی والے کام کی طرف تدا تھانا۔ پیٹ کو جرام اور مشتبدرز ق سے محفوظ کی اس طرح باتی تمام اعضاء جسم کو جرطرح کے گناہوں سے باز رکھنا۔ بیداولیائے کا ملین کا دوز ہے۔

رکھنا 'ہاس طرح باتی تمام اعضاء جسم کو جرطرح کے گناہوں سے باز رکھنا۔ بیداولیائے کا ملین کا دوز ہے۔

اخص الخواص كاردز ويه بكر فركوره تمام اوصاف كے ساتھ دل ور ماغ تصور وخيال كوبھى بر طرح كے ندموم اور برے خيالات سے پاك ركھنا حتى كه ول بيس ماسوى الله كاخيال تك بھى نه آنے يائے ايساروز وانبياء كرام صديعتين اور مقريس فت كا ہے۔

سيدنا فاروق اعظم نے حضرت كعب احبارے يوجها إلا ى اور يربيز كارى كيا چيز المحول

نے دریافت کیا کیا آپ بھی کانے والے رائے سے گزرے میں؟ جواب دیا۔ ہاں ۔حضرت كعبٌ نے يو چھا پھر كس طرح گزرے؟ فاروق اعظم ؓ نے فرمایا \* كپڑوں كو كانٹوں ميں الجھ كر مجت جانے کے ڈرسے سمیٹ کردامن بچا کرگزرا۔ حضرت کعب نے فرمایا تقوی بھی ہیں چیز ہے کہ بندہ ہر چھوٹے بڑے گناہ ہے خود بچا کرر کھے۔چھوٹے گناہوں کومعمولی نہ مجھو کیونکہ بیہ او نچے پہاڑ چھوٹے چھوٹے ذروں ہے بی ہے ہیں۔

حصرت ممل فرماتے ہیں تھوی اور پر بیز گاری مید بے کدانلدتعالی نے جس جگہ جانے اور حاضر ہونے سے منع کیا ہے وہاں بندہ ہرگز نہ جائے اور جہاں اللہ تعالی نے حاضر رہنے کا تھم وباہے دہاں ہے بندہ غیرحاضر نہ ہو۔

# ^۔چاند دیکھنے کا احکام

اسلام على قرى تاريخ كواسلامى عبادات كسلسله عن اختياركيا كما هي كيونكه اللدنع لي نے فر وایا ہے کداے میرے محبوب لوگ آپ سے جاند کے بارے میں موال کرتے ہیں ان سے فر ما و بیجیے کہ میدلوگوں کے لیے جج اور عبادات کے لیے ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں ہر كام كے ليے جاند كى تاریخ كواپنايا كيا ہے۔ يمي وجہ ہے كہ ہرقمرى مبينے كے آغاز ميں مسلمانوں من جاند و مجھے کوسعادت مجما جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا بھی تعین جاند پر

ا-حديث :روايت ملال يعني رمضان اور حيد كاحاند و يصف كم متعلق بي أكرم عليه منا ارشادفر مایا ـ رمض ن انمبارک کاروز ه اس دفت تک نه رکھو جب تک (۲۹ شعبان ) کوچا ندند د کھے لو۔ اگر ابرو بادل وغیرہ چھا جائے کی وجہ ہے (۲۹ شعبان یا ۲۹ رمضان کو ) جا ندنظر نہ آئے تو گن کر مہینے کے میں دن بورے کرو۔ ( بخاری )

٢- حديث حضرت ابن عبائ سے روايت بكد ايك اعرابي في حضور علي ك خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا۔ میں نے رمضان کا جاتد دیکھا ہے۔ آپ نے فر مایا 'تو گواہی و بتاہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نبیں؟ اس نے عرض کیا ہاں! پھر قرمایا تو محواہی ویتا ہے كر محمد عليه الله كرمول بي؟ اس في كها بال إن ك بعد آب فرمايا اس بال مدینه شل اعلان کردو که کل روز ور محیس (تر نه کانانهای که marrat.com

۔۔۔۔۔ اور اگر تفرت عائشہ صدیقہ ہے دوایت ہے کے حضور علی اوشعبان کا اس قدر حساب رکھتے کدا تنااور کی کا حساب نفر ماتے۔ پھر آپ دمغمان المبارک کا جاند دیکھ کر دوز ہ رکھتے کہ اتنااور کی کا حساب نفر ماتے۔ پھر آپ دمغمان المبارک کا جاندہ کھے کہ دوز ہ رکھتے ۔اور اگر (۲۹ شعبان کے) تمیں دن پورے کرکے دمضان کا دوز اور کھتے۔ (ابوداؤد)

٣- حدیث : حضرت عبدالله بن عمر سے دوایت ہے کہ لوگوں نے باہم جاند کھنا شروع کی حضور متالیقہ کوئیں نے جبر دی کہ بس نے جاند کھنا شروع کی دوز ورکھا کیا حضور علی کے بنی روز ورکھا اور محالی کے باند کھنا ہے۔ حضور علی کے بنی روز ورکھا اور محالی کوئی روز ورکھنے گاتھم دیا۔ (الوداؤد)

رویت ہلال کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسلماند: شعبان کی ۲۹ تاریخ کورمضان کا جاند دیکھنے کی کوشش کرنامسلمانوں پرواجب
کفایہ ہے۔ جنتری یا نجوم وغیرہ سے جاند کا حساب لگا کرروزہ رکھنا اور جاند دیکھنے ہے ہے
نیاز ہوجا نا ہرگز جائز نیس۔ حدید یہ کہ جولوگ خوداس فن کے ماہر ہوں وہ نیک اور پر ہیزگار بھی
ہوں ان کوخود بھی اینے حساب پرمل کرنا جائز نہیں:-

۲۔ مسلماند: جو تفس رمضان کا جاندائی آنکوسے دیکھ لے اس پرواجب ہے کہوہ ہمی کے لوگوں یا مسلمانوں کے ذمد دار افراد یا ادارول کواس کی خبر پہنچائے جاہے وہ مرد ہویا عورت۔

۱۔ مسطقہ: رویت ہلال یا تو واضح طور پر ہوئی جائے یا پھرشری شہادت سے ٹابت ہو لین الیں گوائی جس کوشہر کا معتبر مفتی یا قاضی شرقی قانون شہادت کے تحت تا بل قبول قرار دے اس کے علاوہ کی اور قرر اید سے رویت ہلال کا ثبوت خلاف سنت اور نا قابل اعتماد ہے لہذا اگر ۲۹ شعبان کو جائے لئظر آئے تو شعبان کے تمیں دن پورے کر کے دمضان المبارک کا روز ور کھا جائے ای طرح اگر ۲۹ رمضان کو جائے تھر آئے اور نہ شرقی شہادت سے ہی چاند کا ثبوت مہیا ہو سکے تو رمضان شریف کے تمیں دوزے پورے کر کے میدالفطر کی جائے۔

الم مسئلہ: ۲۹ شعبان کو اگر مطلع بالکل صاف ہوتو جاند نظر آئے کے لیے ایک کیر جماعت کی شہادت ضروری ہے اور اگر اس دن مطلع صاف نہ ہوتو رمضان کے چاندے کے ایک کیر جماعت کی شہادت فروری ہے اور اگر اس دن مطلع صاف نہ ہوتو رمضان کے چاندے کے لیے ایک کیر کے ایک ویڈ کے ایک کیر کے ایک دیندار پابند شریعت مسلمان مرد یا وہ محورتوں کی گوائی تبول کی جائے گی۔ اور عید کا

جاند ہونے کے لیے دوبار اعتبار پابند شریعت مسلمانوں کی گوائی قبول کی گی۔ شک سے دن روز ہ رکھنا جائز نویں ۔ شک کا دن وہ ہے جس کے بارے میں بیٹنی طور ہرمعلوم نہ ہو کہ یہ رمضان کا پہلادن ہے۔ یاشعبان کی ۳۰ تاریخ کا دن ہے۔

۵۔ مسئلہ: اگر بچھاوگ آ کر بیابی کہ فلاں جگہ جا تد ہوا۔ بلکہ اگر شہادت ہی دیں فلاں جگہ جا تد ہوا یا بیٹا دت ہی دیں کہ فلاں گے دیکھا بلکہ اگر بیشہادت دیں کہ فلاں جگہ کے قاضی نے دوز دیا افطار کے لیے لوگوں سے کہا۔ بیسب طریقے جا تد کے ثبوت کے لیے نا کافی ہیں اوراس تم کی شہادتوں سے جا تد کا ثبوت نہ ہوسکے گا ( در می گر روائی ار)

۱- مصطلع المی شهر میں جا ندنظر آیا اور وہاں سے چند ہماعتیں دوسر سے شہر میں آئیں اور سب نے خبر دی کی وہاں فاال دن جا ندنظر آیا ہے اور تمام شہر میں یہ بات مشہور ہے اور وہاں سے اور تمام شہر میں یہ بات مشہور ہے اور وہاں کے لوگوں نے جا ندنظر آنے کی بنا پر فلال دن سے دوزے شروع کر دے جی تو یہاں والوں کے لیے بھی جوت ہوگیا۔ (بہار شریعت)

ا معدمان الله المسلم ا

۸۔ مسئلہ: اگر چاند دکھائی دیا چاہے دو پہرے پہلے چاہے دو پہر کے بعد بہر حال وہ آنے والی رات کا چاند مانا جائے گا لینی اب جورات آئے گی اس ہے مہینہ شروع ہوگا مثلا تعمیل رمضان کو دن میں چاند نظر آیا تو یہ دن رمضان عی کا ہے شوال کا نہیں اور روز و پورا کرنا فرض ہے اورا کرشعبان کی تعبیب تاریخ کو دن میں چائے نظر آئے یا تو یہ دن شعبان ہی کا ہے مرمضان کا نہیں لہذا آئے کاروز وفرض نہیں۔ (ورعثار روا کھار)

9۔ مسئلہ: تار نینیفون ٹریڈیوے جائد دیکتا ٹابت نہیں ہوسکتا۔ اس لیے اگران خبروں کی ہرطرت سے مان لیاجائے۔ پر بھر کی بیکن ایک خبر ہے۔ بیٹھا دت نہیں ہوائی ایک خبر کے ہرطرت سے اور محض ایک خبر سے جائد کا خبوت نہیں ہوتا اور ای طرح بازاری افوا ہوں سے اور جنزیوں اور اخباروں میں جھینے سے بھی جاند نہیں ہوسکتا۔

۱۰ مسته حفرت عبدالله بن عمر کابیان ہے کہ تی اکرم علی جب پہلی رات کا جا ند marfat.com

و مکھتے تو فرماتے:

" اللهُ أَكْبَلُ اللهُ عَلَيْنَا بِالْآمِنِ وِالِائِمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسُلَامِ " وَالشَّهْفِيقِ لِمَاتُحِبُ وَشَرَّتُ مَنْ كَالْكُنَا وَكُبُكَ اللّٰهُ "

### ۵\_نیت

روزہ کے لیے نیت فرض ہے بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا۔ نیت دل کے مضبوط ارادہ کو کے ہیں اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضرور کی شرط نہیں بلکہ مستحب اور بہتر ہے نیت کا وقتا غروب آ قباب سے ضحوی اکبر تک ہے لین دو پہر یا زوال سے پہلے تک ہے۔ نیت کے متعلق شرمی مسائل حسب ذیل ہیں: شرمی مسائل حسب ذیل ہیں:

ا۔ مستقلہ: اگررات یا طلوع فجر سے پہلے نیت کی جائے تو زبان سے نیت کے یہ الفاظا کرنامتخب ہے۔ وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ میں نے کل ماہ رمضان روز ہر کھنے کی نیت کی۔ اگر دن کی نیت کی جائے تو اس کے الفاظ یہ بیری نویت ان اصو هذا الیوم لله تعالیٰ۔ میں نے اللہ تعالیٰ۔ میں نے اللہ تعالیٰ۔ میں اللہ تعالیٰ۔ میں نے اللہ تعالیٰ۔ میں نے اللہ تعالیٰ۔ میں اللہ تعالیٰ۔ میں نے اللہ تعالیٰ۔ میں نے اللہ تعالیٰ۔ میں اللہ تعالیٰ۔ میں نے اللہ تعالیٰ۔ میں تعالیٰ۔

۲۔ مسئلہ: مستحب اور افضل بہ ہے کہ نبیت رات یا سحری کھاتے وقت اور طلوح فجر۔
پہلے کی جائے بحری کھانا بھی نبیت ہے جاہے رمضان کے روزے کی سحری ہو یا کسی او
روزے کی۔ ہاں اگر سحری کھاتے وقت بیارادہ کیا کہ سے کوروزہ ندر کھوں کا تو بیسحری کھا
نبیت کی بحانہ ہوگی۔

ا۔ مسئلہ: رمضان المبارک کے ہرروزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے رمضالا کے سارے روزوں کے لیے صرف ایک دن نیت کرلیتا کافی نہیں ہے۔ ایسے ہی رمضالا کے قضار وزوں میں متعین طور ہرفرض کی نیت کرنا ضروری ہے۔

۳۔ منسطلہ: رمضان کے ادا روز وں بی فرش کہہ کرنیت کرنا ضروری نہیں۔ صرف روز ہے کی نیت کرنا ضروری نہیں۔ صرف روز ہے کی نیت کر لیٹا کافی ہے البتہ کوئی مریض آگر دمضان کا روز ور کھے تو وہ فرض کا تعیین کرے اس لیے کہاس پر دمضان کا روز و فرض نہیں ہے۔ مریض آگر محض روز ہے کی نیت کرے آئی روز ورمضان کا روز ورمضان کا روز و مضان کا روز ہندہ وگا۔

۵ مستقه:روزه مع مادق سے شروع موتا ہے اس لیے مع صادق سے بہلے بہلے دو

سادے کا جائز ہیں جن سے بچاروز ہے ش قرض ہے۔ بعض لوگ بھتے ہیں کدروز ہے کی شیت کر لینے کے بعد پچرکھانا بینا وغیرہ جائز ہیں۔ بینظ ہے۔ بینے صادق سے پہلے کھانا بینا وغیرہ سب جائز ہے جائز ہیں۔ بینظط ہے۔ بینے صادق سے پہلے کھانا بینا وغیرہ سب جائز ہے چاہئے روب آفآب کے بعد بی دوسر سدن کے دوز ہے کی نیت کر لی ہو۔ اس کو یا د اسمع مطلعہ: اگر کوئی شخص شب میں روزہ کی نیت کرنا بھول جائے اور دن میں اس کو یا د آ کے تو ان تین شم کے روزوں میں تصف النہار سے پہلے پہلے تک نیت کر لے درست ہے۔ کس نے آ کے تو ان تین شم مے روزوں میں تصف النہار تک کسی وقت بھی نیت کر لے درست ہے۔ کسی نے سب میں بیارادہ کیا کوئر کا روزہ رکھوں گاگین پھرمنی ہوئے سے پہلے پہلے ارادہ بدل دیا اور شب میں بیارادہ کیا کاروزہ رکھوں گاگین پھرمنی ہوئے سے پہلے پہلے ارادہ بدل دیا اور در فہیں رکھا تو اس صورت میں قضا وا جب نہیں۔

ک۔ مسئلہ: اگرشب میں کی وجہ سے دوز ور کھنے کا اراد و نہ تھا۔ پھر میں کو بھی روز و نہر کھنے تکی کا خیال رہا۔ پھر نصف النہا دہ ہے بہلے خیال آیا کہ دمضان کا روز و چھوڑ تا مناسب نہیں اور نہیت کر لی توبید دوز و درست ہے۔ ہاں آگر میں پھر کھائی لیا تھا تو اب نہیت کی تجائی نہیں رہی۔ استعمال میں افر کے لیے ضرور کی ہے کہ دور مضان میں کسی اور واجب روز ہے کی نہیت نہرے یا نقلی روز ہے کی نہیت کرے۔ ہر طرح میں میں میں کی نہیت کرے یا نقلی روز ہے کی نہیت کرے۔ ہر طرح میں میں سے۔

9۔ معدمتلہ: رمضان کے مہینے ہیں کی نے فرض روزے کے بجائے تفلی روزے کی نیت
کی۔ اور بیرسوچا کہ فرض روزے کی تضار کولوں گا۔ تب بھی وہ روزہ رمضان ہی کا ہوگا۔ نفلی
روزہ نہوگا۔ اس طرح اگر نفلی روزے کے بچائے واجب روزے کی نیت کی تب بھی رمضان علی کا روزہ ہوگا۔ اس طرح اگر نفلی روزہ ہے کہ رمضان میں صرف رمضان کا فرض روزہ ہی سے کے رمضان میں صرف رمضان کا فرض روزہ ہی سے کے رمضان میں صرف رمضان کا فرض روزہ ہی سے کے کوئی اورروزہ تی سے کے رمضان میں صرف رمضان کا فرض روزہ ہی سے کے کوئی اورروزہ تی ہے۔

۱۰۔ مسئلہ: نفل روز ہ نیت کرنے سے داجب ہوجا تا ہے۔اگر منے کے وقت بیزنیت کی کہ آج میراروز ہے۔ادر پھراس کے بعدروز ہ تو ژ دیا تو اس روز کے کی قضاوا جب ہے۔

## ۲ ـ سحری

روز ور کھنے کی غرض ہے میں صادق ہے پہلے جو پھی کھایا بیاجا تا ہے اسے سحری کہتے ہیں یہ مقابلہ خور بھی بحری کا اہتمام فرما ہے اللہ کو اللہ کا اللہ کے اللہ کا کا اللہ کا

#### احاديث مصطفي عليت حسب ولي بن

ا ـ حدیث : حفزت انس میروایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے فر ، یا یحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ (نسائی ۔ ترندی)

۲۔ حدیث دعزت ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا سحری کھانے ہے والے سے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا سحری کھانے ہے وان کے روزے پر استعانت کرواور قبلولہ سے رات کے قیام پر استعانت کروادر قبلولہ سے رات کے قیام پر استعانت کرو۔ (بیمی)

۳۔ حدیث :حضرت ابن عمر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیجہ نے فر مایا'' القداس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود جیجے ہیں۔ ''(طبرانی)

۵۔ حدیث : حضرت سلمان فاری سے روایت ہے "'رسول اللہ علیہ نے فر مایا" تین چیزوں لینی جماعت ٹریدادر سحری میں برکت ہے"۔ (طرانی)

٢- حديث : طبراني كبير من حضرت عبدالله بن عبال سهروايت بكه في اكرم عليه المسلم عليه المرم عليه المرم عليه المناء الله عند الما المناء الله عند الما المناء الله عند الما المناء الله حدال من دوز وركف والله سحرى كهاف والا ادرم حديم كموز ابائد هنه والا"-

#### ا\_مسائل:

سنت نبوی پڑکل اور اہل سنت نبوی ہڑکل اور اہل کماب کی تخالفت بھی ہوجائے۔ سحری کھانے میں دیر اور تاخیر کرنامنخب ہے مگر آئی دیر بھی نہیں کہ وقت ہی ختم ہونے کا شک پیدا ہو جائے۔ مناسب مید ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے ہے ہے جائے دیں منٹ پہلے کھانے چنے سے فارغ ہوجائے۔

۲۔ مسئلہ: سحری کے دفت سل کرنے کی حاجت ہوااور دفت اتنابی ہاتی ہے کہ سحری کھائی جاسکتی ہے تو الی صورت میں نماز جیسا پورا دفسو کر کے سحری کھانا بینا جائز ہے۔ سحری ہے فراغت کے بعد مسل جلدی کرنا جا ہے۔اب زیادہ در کرنا گناہ ہے۔

## ے۔افطاری

غروب آفآب پر وہ امور جوروز ہ کی وجہ سے ترک تنے انھیں دوبارہ کرنے لیمیٰ کھانے پینے کوافطاری کہا جاتا ہے اسلام میں روزے کوافطار کرنے کامسنون وقت غروب آفآب ہے۔

#### ا۔احادیث:

ا - حدیث : حضرت عرفی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا" جب رات اس طرف سے آئی شروع ہواور دن اس طرف سے بلنا شروع ہو اور سوری ڈوب جائے تو روز و دار کے لیے روز ہ کو الدر سات ہوتی ہوتی ہے کہ جب سورج غروب ہوجائے اور مشرق کی جانا شروع ہوجائے اور مشرق کی جانا شروع ہوجائے تو وہ اس بات کی عام ہے کہ دوز ہ افطار کیا جائے۔"

ا۔ حدیث جعنرت ابو ہر برہ روایت ہے کرتے ہیں کہ ٹی علیہ نے ارشاد فر مایا''' یہ دین جھیے نے ارشاد فر مایا''' یہ دین بحیث خانب دہے گا جب تک لوگ افطار جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہود و نصاری افطار میں تا خیر کرتے ہیں۔'' (ابوداؤد)

المعدیت : حفرت ابو ہرمرہ سے دوایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فر مایا" اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ دسول اللہ علیہ نے فر مایا" اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ جھے اپنے بندول میں سے سب سے زیادہ پہندوہ ہے جوافطار ہیں جلدی کرنے والے ہیں۔"

بھاائی پرق تم رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔" (مسلم شریف) ۵۔ حدیث جعزت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیجہ نے فر ایا" جبتم میں سے کوئی خص افظار کرنے تو اسے چاہئے کہ مجود سے افظار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے اورا کر مجھ نہ یائے کہ مجود سے افظار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے اورا کر مجھ نہ یائے کہ بائی سے افظار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔" (تر فدی شریف)

۲۔ حدیث حضرت انس ہے روایت ہے کہ رسول کریم عظیمی نماز ہے مہیے تر تھجورول ہے افط رکرتے تنے۔ تر نہ تو تیں تو چند خٹک تھجوروں ہے اور اگر یہ بھی نہ ہوتیں تو چند چلو پالی ہے افطار قرماتے۔ (ابوداؤ دشریف)

ے۔ حدیث : حضرت معاذبین زہرہ میان کرتے ہیں کہ دسول اکرم علیہ جب روزہ افظاء کرے علیہ جب روزہ افظاء کرے تا تو دیا کہ سمت وعلی رزقک افطارت (اے اللہ! تیرے ہی کہ سب کے بین کے دوزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا) (ایوداؤد)

۸۔ حدیث: نی اکرم علیہ فی ارشاد فرمایا جی سور ہا تھا کہ دو آ دی جھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب جی بہاڑ کے درمیان پہنچا تو سخت آ وازیں سنائی دیں۔ میرے دریافت کرنے پران دو آ دمیوں نے بتایا کہ بید دوز خیوں کی آ وازیں ہیں۔ پھرود جمرود جمرود جمیع آ گئے ہیں۔ پھیل جمیع آ گئے لئے ایک جمیع آ گئے ہیں نے ایک قوم کو و یکھا جے الٹالٹکایا گیا تھا اور ان کی بہ چھیں چیری جردی جربی ہودفت ہیں جو دفت ہے رہی خون بہدر ہا ہے۔ ان دو آ میوں نے بتایا کہ بیدوہ لوگ ہیں جو دفت ہے۔ ہیں جو دفت ہے۔ این حبان)

۹۔ حدیث : حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ ہے ۔ فرمایا '' تمن آ دمیول کی دعار دہیں کی جاتی۔(۱) روزہ دار کی افطاری کے وقت (۲) عادل بادشاہ کی (۳) اور مظلوم کی دعا۔'' (ترندی۔ااین ماجہ)

ا حدیث : حفرت سلمان قاری ہے روایت ہے کہ حضور تی اکرم علیہ نے فروایا ہے دروایت ہے کہ حضور تی اکرم علیہ نے فروایا ہے در جس نے حلال و پاکیزہ کھانے یا بانی ہے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرشتے ماہ رمضان المبارک کے وقتوں میں اس کے لیے بخشش کی دعاما تلتے ہیں اور جبر بل علیہ اسلام شب قدر میں اس کی بخشش کی دعاما تلتے ہیں اور جبر بل علیہ اسلام شب قدر میں اس کی بخشش کی دعاما تلتے ہیں '۔ (طبرانی)

الدحديث جمفرت ازيد بن خالد جني مدوايت م كم صفور علي في فرمايا" جوفس

روزه دار کاروزه افطار کرائے یا کمی عازی کوسامان جهادو مے تواسے بھی اتنای اجروثواب فےگا۔ "(نمائی شریف)

#### ۲\_مسائل:

ا۔ مسطله : روز ورق طال سے جومیسر ہوائی سے افطار کیا جائے گرنی پاک علیہ کی سنت سے کر تھی ہاک علیہ کی سنت سے کہ روز و کھور یا یائی سے افطار کیا جائے اور آپ کا بھی بیطر بقد تھا کہ آپ تاز و کھجور سے افطار کرنے ہواروں سے روز وافطار کر لیتے ۔ اگر انفاق سے بیہ مجور سے تو یائی کے ایک گونٹ نی کرروز وافطار فریائے۔

۲۔ مستقد : جب افطار کا سی وقت ہو جائے تو اس وقت جلدی روز وافطاری کرنا چاہیے اورافطاری بیں اتی دیر کرنا کہ ستار نے نظر آنے لکھی بیبود یوں کا طریقہ ہے اوراس قدرتا خیر کرنا کروہ ہے۔

- مسئله : روزه نمازمغرب بن بل افطار کرنا جائیے اور مجودے کری تو بہتر ہے روزہ دارعام طور پرروزہ مجوروں ہے افطار کرتے ہیں۔ اگر مجوریں میسر نہوں تو کسی بھی دوسری چیزے روز وافطار کیا جاسکتا ہے جو چیز میسر ہو۔

# ^۔روزہ نہ ٹوٹنے کی صورتیں

چندایے کام بیں جن ہے روز ونہیں ٹوٹناس کے متعلق رسول اکرم علی کے چند ارٹادات حسب ذیل میں:

الحديث المعلماني الوجرية مدوايت م كدرسول اكرم علي في الأجراي" جس روزه وار في بعول كركها في لياده أيناروزه بوراكر م يكونكه بياست القدنتواني في كلايا اور بلايا مي يعنى روزه كم لكر ماس مدوزه بين توثنا" ( بخارى )

المحدیث : حضرت ابو ہر ہے قامت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے فریایا '' جس شخص کو توریخ نے ایک '' جس شخص کو توریخ نے در این میں کہ وہ دوزے سے ہوتو اس پر قضا لازم نہیں اور جو شخص موریخ دیے کے در سے اس موریخ کے ایک ماریخ کے دفعا ادا کر ہے۔'' ( تر فدی ابوداؤ ڈائن باجہ )

اوراس نے عرض کی کہ میری آتھوں میں تکلیف ہے۔ کیا میں روزے کی حالت میں سر لگاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں لگالو۔ (تر غدی شریف)

٣\_ حديث : حفرت الوسعيد خدري عن ويت بكه ني اكرم في ارشاد فرمايه " تمن چيز روزه نيس تو ژنم (۱) تحضي ياسينگي لگوانا (۲) قي آنا (۳) اوراحتلام ـ " (تر فدى شريف)

#### المسائل:

ا صديد الله : بحول كركھانے پينے اور جماع بود و انجيس أو تا بال الي صورت ميں لا الي الي صورت ميں لا الي آتے ہى فوراً اليكام ترك كردينا ضرورى ہاكر روز ہ يا دا نے كے بعد بحى كھانے پينے ؟ مشغول رہاتو اب روز ہ أوث كيا اوراس روز ه كي صرف قضا واجب ہے كفاره لا زم بيس ( در مخار ٢ مسينله : جب كوئى روز ه دار بحول كركھا ئى رہا جو تو د يھنے والے براس كو ياد وا واجب ہے اگر ياد نہ دلا يا تو وہ گئم گار جوگا۔ ہال بعض فقهاء نے كہا ہے اگر وہ روز ه رادر اور انظم يا اختال كر وہ روز ه انتهائى كمز وراور ل غريا ضعيف بوتو بقد ركفايت كھالينے كے بعدا سے يادكرائے ۔ ( بہارشر يعت انتهائى كمز وراور ل غريا سخت بوتو بقد ركفايت كھالينے كے بعدا سے يادكرائے ۔ ( بہارشر يعت سينله : دھوال غبار اگل يہ وقت اللہ ہو يا تا جا ور كفا پينے وقت اس سے روز و ثوث جا تا جا ور كفا اس سے روز و ثوث جا تا جا ور كفا اس سے روز و ثوث جا تا ہے اور كفا لازم آتا ہے ۔ ( در مخار )

۱۔ مسئلہ : جنابت کی حالت میں میں کی بلکہ مارا دن جب رہاتو بھی روز و نہ گیا گر انتی دیر تک تصدا عسل نہ کرتا کہ نماز قضا ہوجائے گناہ وحزام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب جس گھر میں ہواس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ (درمخنار)

٤- مسئله : احتلام بوایا غیبت کی تو روز و ندگیا۔ اگر چیفیبت بخت کبیره گزاه ہے۔ قرآن مجید می غیبت کرنے کی نسبت فرمایا کہ جیسے اپنے مرده بھائی کا گوشت کھانا۔ اور صدیث میں فرمایا غیبت زنا ہے بھی بدتر ہے آگر چیفیبت کی وجہ سے روز ہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ (درعتی ر)

# ٩\_روزه ٹوٹنے کی صُورتیں

چند صورتیں الی ہیں جن میں بغیر ارادے کے خود بخو دنوٹ جاتا ہے یا کوئی دومراز پردسی روز ہتر وار بتا ہے ان حالات میں روز دار کو بعد میں صرف ٹوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں روز ورکھنا ضروری ہے جسے نضا کہا جاتا ہے۔ حسب ذیل صورتوں میں روز وٹوٹ جاتا ہے۔ کیمن صرف قضافرض ہے۔

### المسائل:

ا۔ مصطلع اکن نے روز وجاتا رہا ورقضا واجب ہے کھائی لیا اور پھر یہ کھ کر کہ روز وٹوٹ ہی گیا ہے قصدا کی کھائی لیا تو روز وجاتا رہا اور قضا واجب ہے کفار وٹیس ایسے ہی بھول کر جماع کر لینے یا صرف شہوت کی نظر ہے و کیھنے کی صورت بیں انزائی ہوجانے یا دن کو سوت ہوئے احتلام ہوجائے یا خود بخو دیتے آئے کے بعد روز و دارنے یہ بھولیا کہ روز وٹوٹ گیا پھرتصدا کھائی لیا تو اس روز و کی بھی تضا واجب ہے ایسے ہی روزے بی کس کی نے قصد ا پھر تے کی توروز ہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے۔

ا۔ مسئلہ کی نے روزہ دار کوزیروتی کچھ کھلا بلادیا تو صرف قضا واجب ہے ایسے ہی اگر کی نے زیرد تی کئی کھا بلادیا تو صرف قضا واجب ہے ایسے ہی اگر کئی نے زیرد تی کئی خانوں کے ساتھ جنسی تعلی کیا تو غانوں ہے مرف قضا واجب ہوگی۔ نے اس سے جنسی لذت حاصل کی تو خانون پرصرف قضا واجب ہوگی۔

۔ مسئلہ: حقہ سکریٹ بیری نیرہ پینے پان چہانے اگر چملق سے نیچنداُ ترے روزہ نوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر بتی وغیرہ یا کی اور چیز کا دموان تصداُ ناک میں کھینچنے ہے بھی Marial Com روز ورو موت جائے گااور تضاواجب بوگی۔

٣- مسئله : دانتول كِنُون نكا اور حلق سے نيچ اتر گيا۔ اگراس مِن تھوك كم زيادہ ہوتو روز وزين ثو ننا اور اگر خون زيادہ ہوتو روزہ جاتا رہا۔ سر مِن د ماغ كى جھلى تك يابيت من معدہ كے منہ تک گہراز نم ہوتو الكي صورت مِن اگر دوالكائى اور وہ د ماغ يا معدہ كے اندر بہنج گئى تو روز و ٹوٹ كيا اور اس كى تضافرض ہے۔ اگر انجكشن كے ذريعے دوا معدہ يا د ماغ كے اندر بہنچى توروزہ فاسد ہوجائے كا اس ليے روزہ كى حالت مِن يُمكر (انجكشن) ندلگوايا جائے۔

۵۔ مسئلہ : یوی کو گلے نگائے بوسہ لینے اور بدن کوچھونے وغیرہ کی صورت میں انزال ہوجائے تو روز ہ ٹوٹ جاتا ہے بشرطیکہ دوزہ یا دہوا دراس کی صرف تضاوا جب ہے یا بھول کر جماع میں مشغول تھا۔ پھرروزہ بیاد آجائے میں فوراً جدائہ ہوئے ہے بھی فاسد ہوجاتا ہے اور اس کی تضاوا جب ہے۔

۲۔ مسطق ایکی کی آنکے دریمی کھی اور یہ مجھ کر کدائجی سحری کا وقت ہاتی ہے کھے کا لی ایا کے معلوم ہوا کہ بی ہو چکی تھی تو اس روز ہے کی قضار کھنا واجب ہا لیے بی اگر کی فضل نے سورج ڈو ہے سے پہلے بی یہ بجھ لیا کہ سورج ڈو ہے گیا ہے افطار کر لیا تو قضا واجب ہے۔

اسم سطا میں اور زے جس کسی کے مند جس آنسو یا لیسنے کے قطرے چلے گئے اور پورے مند جس اس کی تمکینی محسول ہو کی اور وہ ان قطروں کونگل گیا تو روزہ جا تار ہا تضا لازم ہے۔

اسم سطا میں جسول کرتے ہوئے یا ہوئی مسوڑ سے وغیرہ سے خون فکل اور روزہ جس تھوک کے مقدار سے کم مقدار سے کم سوڑ سے وغیرہ سے خون فکل اور روزہ جس تھوک کی مقدار سے کم سوڑ سے اور طلق جس محدول نیس ہور ہا ہے تو روزہ نیس جا سے گا۔

## •ا\_قضا اور كفاره

بعض صورتی ایس بی کراگران میں روز ہ تو ڑا جائے تو اس کے بدلے میں رمضان المبارک کے بعدروز ہ رکھنا ضروری ہےاور کفارہ بھی دینا واجب ہے:

ا مسئله بمسلمان عاقل بالغ مقیم نے رمضان المبارک میں گرب نیت عبوت روز در کھ کر بلاعذر شرق قصدانوڑ دیا تواس برائر بروز ہے کی قضااور کفارہ دونوں فرض بیں۔روزہ کی سر العدر شرق قصدانو کر دیا تواس برائر بروز ہے کی قضااور کفارہ دونوں فرض بیں۔روزہ کی حالت میں جان یو جھ کر کھائے ہے جماع کرنے حقہ سگریٹ وغیرہ ہینے ہے روز ہ ک قضااور کفارہ قرض ہے۔

ا مسلك بمى نے جذبات سے مغلوب ہو كرجتنى تعل كاارتكاب كيا جا ہے وہ مرد ہويا عورت مامرد نے لواطت کی تو تضا اور کفارہ واجب ہے۔

٣- مسئله المحى غانون نے مرد مین مبسترى كى اور عضوكا مرا ندر داخل ہو كيا تو جا ہے ني كاخروج مويانه مومرحال من قضاواجب باور كفاره بحى داجب بياركي تادان عورت ہے ہمبستری کی اور اس کے بچھلے جھے میں سر داخل کر دیا تو دونوں کا روز ہ فاسد ہو گیا۔ قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔ایسے بی خاتون عاقل سور بی تھی یا ہے ہوش پڑھی ہو کی تھی اور مردنے اس سے جنسی لذت حاصل کی تو مرد پر قضا بھی واجب ہے اور کفار ہ بھی۔

سمسند : کی نے ایک کوئی چیز کھائی لی جو کھانے پینے کے استعال میں آتی ہے یا ایس چیز کھائی جو کھانے پینے میں استعال تبیس کی جاتی لیکن دوا کے طور پر کھائی لی کہاس سے فائدہ موكا \_ توروزه جاتار بإاوراك برنضااور كفاره دونول واجب بير\_

۵\_ مسعقه : کوئی ایبانعل کیاجس ہےروز و کے افطار کا گمان ندہوتا ہولیجی روز و فاسد شد ہوتا ہولیکن روز و دارنے بیگان کرلیا کے روز وٹوٹ کیا۔اس کے بعداس نے قصد اُ کھائی لیا تو السي صورت ميں بھي روز وکي قضا اور كفارو لازم ہے مثلًا سنگي لگوائي يا آنکھ ميں سرمه لگايا يا عورت سے بوس و کنارہ کیا بشرطیکہ انزال نہ ہوتو روزہ وار نے بیگمان کرلیا کہ روزہ بیس رہا۔ حالانكهاليي صورت ميں روز وہيں ٹو نتا۔ پھراس نے قصدا کھا بی ليا تو اب اس پر قضا اور كفار ہ د ولول فرض ہیں۔

۱- مسئله : کفاره ای روزه کالازم برس کی نیت می مسادق سے پہلے نیجی رات میں کی ہو۔اگراس روز و کی تبیت دن میں کی ہوتو اس کی صرف قضا فرض ہے۔اسی طرح کفار ولازم ہونے کے لیے میبھی ضروری شرط ہے کہ روز ہ تو ڈنے کے بعد کوئی ایسا'' غیرا ختیاری شرعی عذر'' پیداند ہوجس ہے روزہ ندر کھنے کی رخصت واجازت ہے مثلاً عورت کواس دن حیض و نفاس آتھیا یا روز و توڑنے کے بعدای دن شدید بیار ہو گیا کہ جس میں روز و ندر کھنے کی اجازت ہے توالی حالت میں بھی کفارہ لازم بیس بلکے صرف قضا فرض ہے۔ سفر سے کفارہ

ساقطنبيس ہوگا كيونكه بياضياري عذر ہے۔

٤- مسئله : روزه رکھ کر پھر بلا عذر شرگی تو رو یا سخت گناه ہے۔ ہاں اگر روزے واراب شدید بیار ہوجائے کی روزہ شرقی تو رہ بیل موت واقع ہو جائے کی روزہ شرقو رفے کی صورت بیل موت واقع ہوجائے کی روزہ شرقو رفے کی صورت بیل موت واقع ہوجائے کا خطرہ بیدا ہو براے کا خطرہ بیدا ہوجائے تو ایک صورت بیل روزہ تو روزہ کی صرف لفنالازم ہے۔

کفاوی: تصدار دو و تو رئے کا کفارہ تمن طرح ہے ادا ہوتا ہے اول نعام باندی آزاد کرنا یہ تو کم میسر ہی نہیں۔ دوم پے در پے ساٹھ روزے رکھنا سوم آگر دوزے ندر کھے جا سکیل تو پھر ساٹھ مسکینوں کو جوج و شام پیٹ مجر کا کھانا کھلا نا۔ آگر کفارہ روز وں کی صورت میں ادا کرنا ہوتو ضروری ہے کے بے در پے ساٹھ روزے بلا ناغہ رکھے جا کیں۔ آگر درمیان میں ایک روزہ ہی حجوز گیا تو پھر نئے سرے سے ساٹھ روزے رکھنے ہوں کے ہاں عورت کے چف کے دنوں میں جننے روزے بہا کھی و وشار نہیں ہوں کے بلکہ و جیش کے پہلے اور بعدوا لے روزے مل کر ساٹھ روزے یہ کھارہ ادا ہوجائے گا۔

کفارے کے روزے رکھنے کے دوران اگر نفاس کا زمانہ آ جائے تو اس سے بھی کفارے کانتلسل فتم ہوجائے گا اور نئے سرے بھر دومہینے کے پورے روزے رکھنا واجب ہوں گے۔

کفارے کے روزوں کے دوران اگر ماہ رمضان آجائے تو پہلے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے روزوں کے دوران اگر ماہ رمضان آجائے تو پہلے رمضان کے بعد کفارے کے اگر ایک ہی رمضان کے دوران ایک سے زائد روزے قاسد ہو گئے ہوں تو سب کے لیے اک ہی کفارہ واجب ہوگا۔

اگر کسی پر کفارہ واجب ہواور وہ بھی ادا کرنے نہیں پایا تھا کہ دوسرا واجب ہوگیا۔ تو صرف ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے واجب ہوگا۔ جا ہے بیدونوں کفارے دورمضان کے ہوں بشرط کی دروزہ فاسد ہونے کی وجہ جنسی فعل ندہو۔ جنسی فعل کے سبب جننے روزے فی سدہوں ان کا کفارہ الگ الگ اواکر تا ہوگا۔ جا ہے میہلا کھارہ اوانہ کر پایا ہو۔

ساٹھ مختاجوں میں بیلحاظ ضروری ہے کہ مختاج پوری عمر کے ہوں اگر بالکل چھوٹی عمر

كے بچوں كو كھلايا توان كے بدلے بورى عمر كے جماجوں كو كھلانا ضرورى ہے۔

مختاجوں کو کھانا کھلانے میں اپنے عام معیار کے ٹھاظے کھلائے ندزیادہ بڑھیا واجب ہے اور ندریے ہے کہ موکلی روٹی ہی دی جائے۔

اگرمسکینوں کو کھانا کھلانے میں تسلسل شدہ ہے تو کوئی مضا نقہ بین کفارہ سیحے ہوجائے گا کھانا کھلانے کی بجائے غلہ دیٹا بھی جائز ہے اور ریکھی جائز ہے کہ قیمت اوا کر دی جائے تلہ فطرانے کی مقدار کے برابر ہونا جاہئے۔

اگر ایک ہی مختاج کوساٹھ دن تک میچ وشام کھانا دیا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا ہے مورت بہترتضور بیں کی جاتی۔اس لیےساٹھ مسکیٹول کو بیک دفت کھلاتا ہی بہتر ہے

# الروزه توڑنے کی جائز صورتیں

الفاقي حالات كي بنا پرمندرجه ويل صورتوں من روز وتو ژنا جائز ہے:

یکا بیک کوئی زبردست دورہ پڑگیایا کوئی اسی بیاری ہوگئی کہان پر بن آئی یا خدانخواستہ موٹرہ غیرہ سے کوئی حالت غیر ہوگئی تو ان موٹرہ غیرہ سے کوئی حالت غیر ہوگئی تو ان تمام صورتوں میں روزہ تو ٹر دینا جائز ہے۔ آگر کوئی اچا تک بیار پڑگیا اور بیا تدیشہ تو نہیں ہے کہ جائ رہے گا۔ البتہ بیا تم یشہ ہے کہ آگر روزہ نہ تو ڈاتو بیاری بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس صورت میں بھی روزہ تو ڈاتو بیاری بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس صورت میں بھی روزہ تو ڈاتو بیاری بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس

اگر کسی کو الیکی شدت کی بھوک ما پیاس گل کہ نہ کھانے پینے سے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے تب بھی روزہ تو ژدینا درست ہے۔ کسی حالمہ خاتون کوکوئی ایسا حادثہ پیش آسمیا کہ اپنی یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو اس صورت ہیں بھی روز تو ژویئے کا اختیار ہے۔ کسی کوسمانپ وغیرہ نے کاٹ کھایا اور نوراد واوغیرہ کا استعمال ضروری ہے تو روزہ تو ژدینا جا ہیں۔

کنردری تو تھی لیکن ہمت کر کے روز ہ رکھ لیادن میں محسوس ہوا کہ اگر روز ہ نہ کھولا تو جان پر بن آئے گی یا بھرمرض کا شدید تملہ ہوجائے گا تو اس صورت میں بھی روز ہ تو ڈ دینے کی اجازت ہے۔

# ۱۲\_ احکام فدیه

اسلای شریعت میں ایسے معزات جن میں دوزور کھنے کی طاقت نہ ہوان کو یہ رعایت دی Marfat. Com ہے کہ دوروز و خدر کھنے کے بدلے میں قدیدادا کریں۔ کیونکہ بڑھا ہے میں عمو،انب ن کاجہم لاخ کمزور ہوجاتا ہے جس کی بناء پر روز ہو کھنا مشکل ہوجاتا ہے اور بعض اوقات بہاری کے بعث جسم میں روزے رکھنے کی ہمت نہیں رہتی تو ان حالات میں ان کیئے ضروری ہے کہ وہ فدر کریں۔ ہر روزے کے بدلے میں فدید ہے ہے کہ ایک مختاج کو دو وقت کا کھانا کھا، نا ہے۔ فد میں غد یاس کی قیت بھی دی جاسکتی ہے۔ فدید میں غلے کی مقد ارصد قد فطرے برابر ہے۔ میں غد یاس کی قیت بھی دی جاسکتی ہے۔ فدید میں غلے کی مقد ارصد قد فطرے برابر ہوئے ا مال میں ہے ان کا فدیدادا کر دیا جائے۔ اگر ان قضار دوزوں کا سارا فدید چھوڑے ہوئے ا مال کی مقد ارکم ہے جب تہائی مال سے زائد فدید میں بھی تابائع وارثوں کی اجازت کا برض ورغبت اس کی اجازت دیں۔ البت اس صورت میں بھی تابائع وارثوں کی اجازت کا

اگر مرنے والے نے وصیت نہ کی ہواور وارث بطور خود چھونے ہوئے روز ول فدیدادا کر دیں تب بھی درست ہے اور خد کی ذات سے تو تع ہے کہ وہ فدید کو قبول فر مالے روز ول کاموا خذہ نہ فر مائے۔

مرنے والے کی طرف ہے اگر وارٹ روزے رکھ لیس یا اس کی قضائمازیں پڑھ کیم بیدر رست نہیں۔

معمولی بیاری کی جہ ہے دمضان کاروز ہ تضاکرنا اور بیدنیال کرنا کہ پھر قضار کھ کے یا فدیدادا کر کے میہ بھٹا کہ روز ہ کا حق ادا ہو گیا سے نہیں۔ رمضان کا روز ہ اسی صورت کی مجموز ہے جب دائعی روز ہ رکھنے کی سکت نہ ہو۔ مجموز ہے جب دائعی روز ہ رکھنے کی سکت نہ ہو۔

# ۱۳ مکروهات روزه

مرد ہات وہ ناپندیدہ افعال ہیں جن ہے روز ہ تو نہیں ٹو ٹاکیکن روزے کا حسن مجروح جاتا ہے اور روزے کے مقاصد سجے طرح حاصل نہیں ہوتے۔ روز ہیں مکروہ کاموں کے متعلم چندا حدیث ادر مسائل مند رجہ ذیل ہیں:

ا - حدیث: حضرت ابو ہرمرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

قر مایا ' جس نے روز وکی حالت میں بھی مرکی اتوں اور برے کا موں کونہ چھوڑ اتو الند تعالیٰ کو اس کے ایسے روز وکی حاجت نہیں جس میں اس نے صرف کھا تا پینا تھوڑ ہے' ۔

۲۔ حدیث حضرت ابو ہر ہے قامیت ہے کہ دسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے '' روز وڈ حال ہے ہیر ہے جب تک اسے مجاڑاتہ جائے۔ عرض کیا گیا کس چیز سے مجاڑے گاارشاد فر مایا جھوٹ یا غیبت ہے''۔ (بیبنی مطرانی)

"- حدیث: حضرت ابو ہر مرہ فی ہے روایت ہے کہ بنی اکرم ایک نے نے فرمایا'' جبتم میں سے کی کاروز و ہوتو اسے چاہئے کوش یا تیس نے کرے نہ کوئی لغو بات کرے اور نہ شور وغیر و کے کہ کی کاروز و ہوتو اسے کوئی گالی گلوج و غیر و دے یا جھکڑا کرے تو و و اسے کہد دے کہ میں نے روز و رکھا ہے۔'' (اس لیے میں تیری گالی کا جواب نہیں دوں گا) (بخاری وسلم)

الم معنیت: حضرت ابو ہر برہ سے دوایت ہے ' نبی آگر م سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بہت سے روز ہ دارا نبے ہیں کہ آخیں روز ہ میں بیاس کے سوا مجھ حاصل نبیں ہوتا اور بہت ہے رات کے دونت تیر م کرنے والے ایسے ہیں کہ آخیں جا مجھ حاصل نبیں ہوتا۔'' رات کے دفت تیر م کرنے والے ایسے ہیں کہ آخیں جا مجھ کے سوا مجھ حاصل نبیں ہوتا۔'' (نسائی ابن جاجہ)

### ا\_مسائل:

ا۔ مسئلہ: روزے کا معنی و مقصد ہی ہے کہ تمام نرے کا موں نری ہاتوں اور نفسانی خواہشات سے پر ہیز کیا جائے۔ لہذا روزے کی حالت میں جموڑ بولنا 'چفلی کرنا 'کسی کی فیہت کرنا 'کالی گلوچ دینا' نازیبا وگلدی ہا تیں کرنا' چیخنا چلانا' فضول ہا تیں کرنا' کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا' لڑائی جھکڑا کرنا' ہوا آتاش شطرنج 'وغیرہ کوئی جائز کھیل کھیلنا سینماد کھنا' قصد ا تعلیف پہنچانا لڑائی جھکڑا کرنا' ہوا 'تاش شطرنج 'وغیرہ کوئی جائز کھیل کھیلنا سینماد کھنا' قصد ا غیر محرم مورتوں کو دیکھنا تحت کردہ وحرام ہے۔ بیتمام امور دوزے کے علاوہ بھی حرام و گناہ تیں روزے کی خورتوں کو دیکھنا ہوجاتی ہے۔ اور گناہ کا موجب ہیں ۔ ان سے روزے کی نورانیت و تواب میں کی ہیدا ہوجاتی ہے۔

ا۔ صعب بلد: روزے دار کونہائے یا دخوکرتے وقت کلی کرنے اور تاک میں یانی نے حانے اسے کا اندیشہ وجائے میں فاقی کر حانے کا اندیشہ وجائے میں قدر مبالغہ کرنا کہ پائی حلق سے نیچا ترنے یا دہائے میں نے حد جانے کا اندیشہ وجائے اس محروہ ہے۔ اس محروہ ہے۔ اس میں دخویا میں غرخرہ کرنا بھی محروہ ہے۔

س-مسطه: مردرت اورعذر کے بغیر کی جز کام رف زمان سے واکفہ سے چکمنایا کوئی inarial.com چیز اس طرح چبانا کہ حلق ہے بینچے ندا ترے محروہ وہ نا جائز ہے۔روزہ دارکو بیوی ہے ہوں و کن رہ کرنا گلے لگانا اور اس کے بدن کوچھونا بھی محروہ ہے ایس حالت میں اگر انزال ہوگی تو روز وٹوٹ جائے گانا اور اس روزہ کی قضاوا جب ہے۔

# ۱۰/ ۔روزہ نہ رکھنے کے شرعی عذر

شریعت نے اپنے سارے احکام میں بندوں کی سہولت اور آسانی کا پورا پورا کی ظاکیا ہے اور کسی میں معاصے میں بھی ان کو کسی بجا مشقت اور شکلی میں جنلانہیں کیا ہے۔ چنا نچے قرآن علیم میں روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے بھی قرآن نے مسافر اور مریض کی معذوری کا لحاظ کیا ہے۔ اوران کوروز ہندر کھنے کی اجازت دی ہے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ ثَرِيْشًا أَوْعَسَانَى سَفَيْ ذَعِكَ ثَا يَّرِثُ آيَّامِ أَكْثَرُو سَفَيْ ذَعِكَ ثَا يُعِلِيْهُ وَنَدُ لِكَهُ وَعَسَلَى الْكَوْ يُنَ يُعِلِيْهُ وَنَدُ لِيَهُ كُلْعَاهُ وَسُكِ بَيْنٍ و (البقرة: ١٨٥)

جوتم سے بیار یاسفر میں ہووہ ( ماہ رمضان کے علاوہ ) اور دتوں میں روزہ کی تعداد پوری کرے اور جوروزہ رکھتے وہ اور جوروزہ رکھتے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے وہ فد میددیں جو جرروزہ کے بدلہ ایک سکین کو کھانا ہے۔ (البقرہ: ۱۸۵)

حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ارشاد فروایا ''القد تعالیٰ نے مسافر ہے آدھی نماز معاف فرمادی ہے۔ مسافر' دودھ پلانے وائی اور حامد عورت کوروزہ معاف فرمادی ہے۔ مسافر' دودھ پلانے وائی اور حامد عورت کوروزہ معاف فرمادیا ہے (کہ ان کو اس وقت روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تکر بعد میں قضا فرمل ہے)۔ (ابوداؤ دُرِّر نَدِی ابن ماجد)

، مفر بہاری حمل بچے کو دودھ پلانا مجوک پیاس کی شدت صنعف اور بڑھا یا خوف ہلاکت جب دہوتی جنون اور دیوا تھی الیم معڈوریاں جین جس میں شریعت نے روز ہندر کھنے کی اجازت دی ہے ان ہے متعلقہ مسائل مندرجہ ذیل جیں:

ا۔ مسئلہ: سفرخوا کی بھی غرض کے لیے ہواور جائے اس میں ہرطرح کی ہوتیں حاصل ہوں یا مشقتیں برداشت کرنی پڑرہی ہوں۔ ہرحال میں مسافر کوروز و ندر کھنے کی اجازت ہوں یا مشقت نہ ہوتو مستحب یہ ہے کہ روز و رکھ نے تا کہ رمضان ہے البتہ جس سفزیس کوئی خاص مشقت نہ ہوتو مستحب یہ ہے کہ روز و رکھ نے تا کہ رمضان کی نضیات و برکت حاصل ہو سکے لیکن مشقت و پریشانی کی صورت میں روز و ندر کھنا بہتر ہے۔

۲۔ مسطلہ: اگر روزے کی نبیت کر لینے کے بعد یا روزہ شروع ہوجانے کے بعد کوئی حض سفر ہر روانہ ہوتو اس دن کا روزہ پورا کرنا ضروری ہے۔ایسے ہی اگر کوئی مسافر نصف النہار سے پہلے پہلے تیم ہوجائے اوراس وفت تک اس نے روزہ کو فاسد کرنے والا کوئی کا مہیں کیا تو اس کے لیے بھی اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔

المستعقله: اگرکوئی مسافر کی مقام پر پچھون قیام کاارادہ کر لے چاہے پندرہ دن ہے کم نی کاارادہ کرے تب بھی بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ان ایام بیس روزہ ندر کھٹا کروہ ہے اور اگر پندرہ دن قیام کاارادہ کرلے تو پھرروزہ ندر کھنا جائز نہیں۔

۱- مسئله: اگرروز ورکھنے سے کی بیاری کے پیدا ہوجائے کا اندیشہ ویا پی خیال ہو کہ دوا نہ سٹنے کی وجہ سے باغذا نہ سلنے کی وجہ سے بیاری بڑھ جائے گی۔ یا خیال ہو کہ در ہم صحت حاصل ہوگی تو ابن تمام صورتوں میں روز و ندر کھنے کی اجازت ہے لیکن بیدواضح رہے کہ ایسا خیال کرنے کی کوئی معقول وجہ ضرور ہوئی چا بیجہ مثلاً کوئی نیک ما ہر طبیب ہدا ہت کرے یا اپنا ہار بارکا تج بہ ہویا گمان غالب ہو تص ہوئی وہم وخیال کی بنا ہر دوز و ترک کر دینا جائز نہیں۔ مرض پیدا میں مصورولیا اور دوز و ترکیخ سے مرض پیدا ہو جائے یا بڑھ جائے گئر ہوگا اور اس کا کوئی تج بہ ہوارت اس نے کہی ما ہر کینے سے مرض پیدا ہو جائے یا بڑھ جائے گئر ہوگا اور اس کا کوئی تج بہ ہوادر نہ اس نے کسی ما ہر کینے ما اور ڈاکٹر ہی سے مورولیا اور دوز و نہیں رکھا تو وہ گئرگا رہوگا اور اس کو کھارہ بھی دینا پڑے گا۔

۱۔ مسئلہ جمل والی کواگر اپنی جان کا یا اپنے بچیکی جان کا سی اندیشہ ہے تو اجاز سے ہے کہاں وقت روز ہندر کھا گرروز وکی نبیت کر لینے کے بعد کمی خاتون کومعلوم ہو کہ حاملہ ہے اور اس کا ممان غالب ہے کہمل کی صورت میں روز واس کے لیے اور اس کا ممان غالب ہے کہمل کی صورت میں روز واس کے لیے ضروری ہے کہاں دن کا روز ہ پورا کر لے اور بعد کے روز ہے ندر کھنے۔

ک۔ مسئلہ: عورت کو جب جیش و نفائ آگیا تو روزہ جاتا رہا۔ عورت جیش ہوئی تو اگر صبح در دن رات بیں فارغ ہوئی تو ہمر حال کل کا روزہ رکھے اور کم بیں پاک ہوئی تو اگر صبح ہونے کو اتناوقت ہے گا تو بھی روزہ رکھے اگر چہشل نہ کیا ہواور ہونے کو اتناوقت ہے کہ فہا کر خفیف سابوقت نے گا تو بھی روزہ در کھے اگر چہشل نہ کیا ہواور اگر نہا کرفارغ ہونے کے وقت نے گی تو روزہ فیس جیش دنفائ والی عورت کو اختیار ہے کہ چھپ کرکھائی ہم سر مرحم در ہا اس ہر ضروری ہے (جو ہر) مرحم ہے کہ کو دودہ کے دودہ میں سالے: دودہ پانے والی کا اگر یہ خیال غالب ہوکہ روزہ در کھنے سے نیچ کو دودہ

پلانے میں نقصان ہو گا مینی وود مدختک ہوجائے گا اور بچہ بھوک سے تزیے گا یا خود ہی از جان کا خطرہ ہے تو روز و ندر کھنے کی اجازت ہے۔

۹ <u>مسئلہ :اگر کو فی محمل بھوک بیا</u>س کی شدت ہے اس قدر جیتاب ہو جاتا :و کہ اس کہ جان خطرے میں پڑ جاتی ہو یاعقل میں فتورآ تا جاتا ہوتو روز ہندر کھنے کی اجازت ہے۔

ا۔ مسئلہ: ابیا بوڑھا آ دمی جس کی عمر الی ہوگئی کہ اب روز بروز کمزوری ہوتا جائے جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہولیتنی شاب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں آئی طاقت آئے۔ امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گاتو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور ہرروزے کے ہد۔ میں صدقہ فطر کی مقد ارکسی مسکین کو دے دے (درمختاروغیرہ) بلکہ بہتر ہے کہ بعض اوقام

كمانا كملانا وشوارجوجا تابي

اا۔ مسلم الک اگر کسی پر ہے ہوئی طاری ہو جائے اور کی دن تک بی صورت رہے ہو اس صورت میں جوروز رر کھے جائیں گے ان کی تصاوا جب ہوگی اہتہ جس شب میں بہرا طاری ہوئی ہے اگر اس دن بہر تی ہوئے والے ہے کوئی ایب تعلی سرز دہیں ہواہے جوروز ۔ کوفا سر کرنے والا ہواور یہ بھی معلوم نہ ہوکہ ہے ہوئی ہونے والے نے روزے کی نیت کھی یا نہیں تو اس دن اس کا روزہ سمجھا جائے گا۔اوراس دن کی قضا لازم نہ آئے گی البتہ بھی سارے دنوں کی قضا لازم نہ آئے گی البتہ بھی سارے دنوں کی قضا لازم نہ آئے گی البتہ بھی سارے دنوں کی قضا الازم نہ آئے گی البتہ بھی سارے دنوں کی قضا کا در ہے گی البتہ بھی سارے دنوں کی قضا کا در ہے ہوگی۔

۱۱۔ مسطقہ: اگر محنت مشقت کی وجہ ہے جان ہلاک ہونے کا اندیشہویا کوئی ظالم مجو کرر ہاہوکہ اگر تونے روز ہ رکھا تو جان ہے مارڈ الوں گایا شدید مارلگاؤں گایا کوئی عضو کا سا لوں گا توالیس شخص کے لیے بھی اجازت ہے کہ روزہ ندر کھے۔

۱۳۔ مسطلع: دشمنان وین سے جہاد کی نیت ہواور بدخیال ہو کدروز ہ رکھنے سے کرورا آجائے گی اس صورت میں بھی روز ہندر کھنے کا اجازت ہے۔

### 10 اعتكاف

اعتکاف کے لغوی معتی ایک جگہ پراپٹے آپ کو پابندر کھنے رہ کے رکھنے یا تھہرے رہے۔ کے جس قرآن پاک جس بھی لفظ اس معنوں جس استعال ہوالیکن شرعی اصطلاع جس سے مرا ایک الی عیادت ہے جس جس مسلمان مقررہ مدت کے لیے دنیا ہے الگ ہوکر یا دالہی کے لیے مسجد جس بیٹے جاتا ہے اور بیعیادت عوماً رمضان المیارک کے آئری عشرے جس کی جاتی ہے۔

اگر جدالی عبادت کے لیے ہر دفت خود کوم بعد میں پابند کیا جاسکتا ہے لیکن عموماً رمضان کے آخری عشرے میں کسی مسجد میں کوشد شین ہونے کواعت کاف کہا جاتا ہے۔

احدید: ام امونین حفرت عائشهمدیقته دوایت بکررسول اکرم بیشر مفیان المبارک کے آخری عفرے کا اندان اللہ ایک کے اللہ ایک کے آخری عفر اللہ ایک کے اللہ ایک کے آخری اللہ ایک کے اللہ ایک کے اللہ ایک کے آخری اللہ ایک کے اللہ ایک اللہ ایک کے اور ایک مال ایک اللہ ایک کا دور ایک کا اللہ ایک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ اور دو میں اعتمان شریف کے آخری دول میں اعتماف کرنے دالا ایسا ہے جسے ای نے دولج اور دو میں ادا کے دولی کے دولی ایک کے دولی کے دولی ایک کے دولی کے دو

الم المعلق المنظم المن المن عبال من دوايت مي كر حضور علي المنكاف والمركم متعلق المنكاف والمركم المتعلق المناء والمركم المتعلق المناء والمناء 
۵۔ حد یعث: حفرت عائشر مدیقة عدوایت بے کہ حفور علی نے فرمایا "اعتکاف والے پرسنت سے بیات لازم ہے کہ وہ نہ تو بیار کی عیادت کو جائے نہ جنازہ پر سے نظے نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہاں سے مہاشرت کرے اور وضرور کی عاجت کے سوا باہر نہیں جاسکا۔ اعتکاف بوتا ہے جس میں (بخگانہ باسکا۔ اعتکاف بوتا ہے جس میں (بخگانہ بارکی) بناعت ہوتی ہو۔ "(ابوداؤر)

۱- حدیث دخرت عائشہ فرماتی بیں کر سول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سرمبر سے قریب کردیتے تو میں بالوں میں تعلمی کرتی اور آب انسانی حلاحت کے علاوہ کھر میں آشریف ندلاتے۔ ( بخاری )

۸۔ حدیث جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا ( لیعن نظلی اعتکاف تو اللہ تعالیٰ اس کو دوز خے ہے تین خند تول کی مقدار دور کر دےگا۔ ( طبر انی ' بیہیق)

### اعتكاف كمتعلق شرعى مسائل صب ذيل بي:

ا۔ مسئلہ :اعتکاف کے لیے چند چیز ول کا ہونا ضروری ہے جنس ارکان اعتکاف کہا جا۔ ہے اگریہ چیزیں ندہوں تو اعتکاف نہ ہوگا۔لہذااعتکاف کے ارکان جاریہ۔

اعتکاف کا بہلا رکن نیت ہے گر بعض انمہ نے اسے رکن قرار نہیں دیا بلکہ شرط قرار د ہے۔ نیت کوخواور کن یا شرط تعلیم کیا جائے بہر کیف میاعتکاف کے لیے ضرور کی ہے۔

اعتکاف کا دوسرار کن معتکف کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جب تک اعتکاف کرنے والاقبیر ہوگا اعتکاف نبیس ہوگا۔

اعتکاف کا تیسرا رکن مسجد کا ہونا ہے کیونکہ مسجد کے بغیر کسی جگہ پر ویسے ہی ہیٹے جا: اعتکاف نہیں کہلاتا۔

اعتکاف کاچوتھا رکن معتکف کامسجد ہیں رہتا ہے۔اگر معتکف دوران اعتکاف مسجد ہیں نہیں رہتا تواعتکا ف نہیں ہوگا۔

۲۔ مسئلہ: اعتکاف کرنے والے کا مسلمان ہوتا۔ کیونکہ اعتکاف صرف مسلمان کی عبادت ہے معتکف کاعاقل ہوتا۔ لہذا جس کے ہوش وحواس قائم نہ ہوں اس کا اعتکاف نہیں۔ لہذا دیوائہ ہوتا۔ لہذا جس کے ہوش وحواس قائم نہ ہوں اس کا اعتکاف نہیں ہوتا البت آگر کوئی اللہ کا دیوائہ ہوتواس کا معاملہ الگ ہے۔ واجب اور سنت اعتکاف کے لیے دوزہ رکھنا ضروری ہے محورت کے اعتکاف کے لیے اس کا حیض سے یاک ہونا ضروری ہے۔ مورتوں کا اعتکاف کھر میں ہوگا۔ مجد میں نہیں۔ نابالنج جو ایجھے تر بے کی تمیز کرسکتا ہوا عتکاف کرسکتا ہے۔

س۔ مسئلہ: اسلامی عبادت کی جس طرح مختف قسمیں ہوتی ہیں لیخی فرض واجب سنت اور نفل ای اطرح اعتکاف اللہ تعالی کی طرف سے فرض نہیں ہے اور نفل ای اللہ تعالی کی طرف سے فرض نہیں ہے لیکن صوفیا اور اہل تقوی نے سالکا ان طریقت کے لیے اسے اسمیر قرار دیا ہے۔ اسلامی فقد کی روسے اعتکاف کی تین قسمیں ہیں:
روسے اعتکاف کی تین قسمیں ہیں:

ارواجب السنت مارتفل

الم مسئله استاه استاه المارك بل المارك بل المارك بل المارك بل كيا جاتا به المارك فرا المارك بل كيا جاتا ب يونك في اكرم علي المارك والمارك فرا المارك فرا المارك فرا المارك والم المارك 
۵۔ مصنا اعتاف کی لازی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اعتاف مجد میں کیا جائے ہے۔ اعتاف مجد میں کیا جائے ہے۔ اعتاف محد میں کیا جائے بھر مجد وہ ہوئی جائے جہاں پر پنجائے ناز باجماعت ہوئی ہوا کر جامع محد ہوتو زیادہ بہتر ہے لیکن جس محد میں بانجوں وقت کی جماعت نہ ہوتی ہود ہاں اعتاف درست نہیں۔

دوران اعتکاف منتلف کامسجد کی حدود علی رہنا ضروری ہے لبذ اجس مسجد بیں اعتکاف کیا جائے اگراس کی حدد د کاعلم ہوتو بہت بہتر ہے اگر علم نہ ہوتو کسی ہے مسجد کی حدود معلوم کر لکن جانبے کیونکہ اعتکاف جس ضروری ہے کہ مسجد کی حدود ہی جس رہا جائے۔

۲۔ مصنف مستف مستف دخرات ان امور کیلے مید سے نکل سکتے میں جن کی شریعت نے اجازت دی ہان کے طلبہ و کی اور کام کیلے میں نگل سکتا۔ و وامور رفع حاجت وضو خسل اور بحالت مجوری کھ سے کھانا الا نے کیلئے۔ اس کے طاو واگر میجہ جامع نہیں تو نماز جمعہ کیئے اور بحالت مجوری کھ سے جہ جابا جائز نہیں اور و وامور جن مجمد سے باہر جانا جائز نہیں اور و وامور جن کیلئے مجمد سے باہر جانا جائز نہیں اور و وامور جن کیلئے میجہ سے باہر جانا درست ہے۔ رسول اکرم ملی الفد طیبہ اسلم کی اس روایت سے اخذ کیا کہ جن جو حضرت مائٹ سے مردی ہے وہ قرماتی جی کہ اعتماف کرنے والے کیلئے اور نہ جنازے احتماف کے معاطم میں سنت سے کہ وہ نہم رینی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے احتماف کے معاطم میں سنت سے کہ وہ نہم رینی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے احتماف کے معاطم میں سنت سے کہ وہ نہم رینی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے احتماف کی معاطم میں سنت سے کہ وہ نہم رینی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے احتماف میں منت سے کہ وہ نہم رینی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے احتماف میں منت سے کہ وہ نہم رینی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے سے معاطم میں سنت سے کہ وہ نہم رینی کی عیادت کیلئے جائے اور نہ جنازے سے معاطم کی معاطم ک

میں جائے نہورت کو ہاتھ لگائے اور نداس کے جم کے ساتھ جم مس کرے نہ کسی حاجت کیلئے مسجد سے باہر نکلے بغیراس حاجت کے کہ جس کیلئے مسجد سے نکلنے کے سوا جارہ نہ ہو۔ مسجد اور روزے کے بغیر کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ (ابوداؤر)

2- مسلله جمیحدے باہر جانے کا ایک جواز رقع حاجت ہا گرمبحدے ماتھ کوئی رفع حاجت کی جگہ ہوتو وہاں تک جاسکتا ہے بعض مساجد کے باہر لیٹرینیں وغیرہ بنی ہوتی ہیں تو معتلف کو وہاں تک جانے کی اچازت ہے آگر مسجد کے ساتھ کوئی رفع حاجت کا انظام نہیں تو معتلف کو وہاں تک جانے کی اچازت ہے آگر مسجد کے ساتھ والی رفع مسجد کے قریب دفع حاجت کیلئے اپنے گھر میں بھی جاسکتا ہے آگر مسجد کے ساتھ والی رفع حاجت کی جگہ اتنی گندی اور بلید ہو کہ جہاں کپڑوں کے صاف رہنے کا اختال ندرہ سکتا ہوتو حاجت کی جگہ اتنی گندی اور بلید ہو کہ جہاں کپڑوں کے صاف رہنے کا اختال ندرہ سکتا ہوتو اس میں بھی مسجد کے باہر کسی اور جگہ پر دفع حاجت کیلئے جاسکتا ہے جہاں طہارت کرنے میں جسم اور کپڑے یا گئرہ دہتے ہوں۔

9۔ مسطعه : بہتریہ کہ اعتکاف جامع میری کیا جات جہاں نماز جعد ہوتی ہوتا کہ نماز جعد کیئے باہر نہ جاتا پڑے اس کے بریکس اگر معتکف اسی میری اعتکاف بیٹھا ہو جہال نماز جعد نہ وہ قریبی میری جا گرنماز پڑھنے کی اجازت ہے گیاں بہت زیادہ پہلے جانے کی اجازت نہیں صرف جعد کی اذائ اور خطیہ صرف اتنا پہلے جائے کہ ججہ یا جارد کعت اداکر سکے۔
نماز جعد کے فرض پڑھنے کے بعد معتکف عنیں وہاں پڑھ سکتا ہے محرضرورت سے زیادہ تھہر نا اجھانہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی معتکف تھم جائے تو پھر بھی اعتکاف فاسد نہ ہوگا

۱۰۔ مسئلہ :ہرمنکف کیلئے منروری ہے کہاں نے جس مجد میں اعتکاف تروع کیا ہے martat.com

کیونکہ و ومجد میں تغیرا ہے۔

ای میں پورا کر ہے لیکن اگر کوئی الیمی شدید مجیوری ہیں آجائے کہ وہاں اعتکاف پورا کرتا ممکن نہ رہے مثلاً وہ مجد منہدم ہوجائے یا کوئی فض زیردی وہاں سے نکال دے یا وہاں رہنے میں جان و مال کا کوئی قوئی خطرہ ہوتو ووسری مجد میں نتقل ہو کراعتکاف پورا کرنا جائز ہے اور اس غرض کیلئے باہر نگلنے ہے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ بشر طمیکہ وہاں سے نگلنے کے بعد راستے میں کہیں نتھ ہرے بلکہ سید ھا دوسری مجد میں چلاجائے۔ (فتح القدیم)

اا مسائله : اگر کی وجہ سے اعتکاف مسئون او تا ہوائی کا تم بیہ کہ جس دن اعتکاف او تا مرف اس دن کی قضا واجب جیس (شامی) اوراس ایک دن کی قضا واجب جیس (شامی) اوراس ایک دن کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ای رمضان جی وقت باتی ہوتو اسی رمضان جی کی دن غروب آفاب سے اسکا دن غروب آفاب سے اسلام کے دن غروب آفاب سے اسلام کی دیت سے اعتکاف کر لیس اوراگر اسلام میں وقت باتی نہ ہوتو رمضان کے علاوہ کی دن روز ورکھ کرایک دن کیلے اعتکاف کیا جاسکتا ہے اوراگر اسکام رمضان جی قضا کر سے تو بھی وقضا کی جاسکتا ہے اوراگر اسکام رمضان جی قضا کر سے تو بھی قضا کر جاتو ہی تا ہے گراہی دن کی کا بھی جم وسر نہیں اس لیے جلد از جلد قضا کر فی جاسے ۔

۱۱۔ مستقد : اعتکاف کی تیسری شم نظی اعتکاف ہا اس مے اعتکاف کیلے کوئی مدت مقرر نہیں اور نہ بی کوئی فاص وقت معین ہے اسلیے کہا جاتا ہے کہ نظی اعتکاف تعوارے سے وقت کیلئے بھی ہوسکتا ہے بیصاحبین کی دائے ہے کیکن امام ابو صنیفہ کے زد کیک نظی اعتکاف ایک دن سے کم نہیں نظی اعتکاف کیلئے نیت کرنا ضرور کی ہے۔ نیت کے الفاظ یوں بین کہ ایک دن سے کم نہیں نظی اعتکاف کی ہے جہلے بہت کرنا ضرور کی ہے۔ نیت کے الفاظ یوں بین کہ پہلے بہت کرنا ضرور کی ہے۔ نیت کے الفاظ یوں بین کہ پہلے بہم اللہ شریف پڑھیں چر رہ کہیں تو یت سنت الما حکاف لیسی جس نے سنت اعتکاف کی ۔ پہنے کی ۔ پہنے تو وا عربی جس کرلیں یا جی زبان جس کرلیں۔ نیت نبوجا سے گی ۔

نظی اعتکاف کا طریقہ ہے کہ جب مجد جی داغل ہوں تو دایاں پاؤں مجد کے اندر رکھتے ہی اعتکاف کی نیت کرلیں اس کے بعد مجد جی نماز پڑھیں تلاوت کریں اجس طرح مجمی معروف عبادت رہیں گے اعتکاف جی رہیں گے۔ ای طرح دوہرافا کدہ ہوتا ہے ایک طرف تو اصل عبادت ذکر دفکر ندہی درس و قد رئیں اور وعظ سننے کا تو اب ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کرنے سے مجد جس کھانا چینا اور سونا جائز ہوجاتا ہے۔

المستنك : فواتمن كا عنكاف ائل كمرول من بيد كرين عموة جس جكرتماز اواكي جاتب كمرين عموة جس جكرتماز اواكي جاتب كمر بين عموة تمن اعتكاف كم يوسا كركوني المراجب المراكب ال

مقررکر کے دہاں اعتکاف کریں۔ مجد میں قورت کیلئے اعتکاف کرنا جا کرنہیں۔ خوا تمین کے بھی بہی تھم ہے کہ وہ بیسویں روزے کی شام کوجائے اعتکاف پر معتلف ہوں کیں اور آخر روز و کھمل کر کے جائے۔ اعتکاف ہے تکل آئیں بلکہ معتلف خاتون کواعتکاف میں بدئے کہ کام کاخ کرنے کی اجازت نہیں۔ اعتکاف کرنے کیلئے خاتون کواہنے خاویدے اور نہیں خات کرنے کیلئے خاتون کواہنے خاویدے اور نہیں خرد روران عورت کو لیا ضروری ہے کیونکہ مرد کے حقوق عورت پر مقدم ہیں۔ اعتکاف کے دوران عورت کو لیا خات کے دوران عورت کو لیا خات کی خات ہوجائے تو جائے گا۔ لہذا جب عورت پاک ہوجائے تو جائے گا۔ لہذا جب عورت پاک ہوجائے تو جائے واجب اعتکاف سنت تھا تو اس اللہ میں اگر قضائے ہول وہ بعد میں پورے کرلے اگرا عتکاف سنت تھا تو اس اللہ میں کرنے اگر اعتکاف سنت تھا تو اس اللہ میں کہنے ہوں وہ بعد میں پورے کرلے اگرا عتکاف سنت تھا تو اس اللہ میں کہنے ہوں وہ بعد میں بھر ہے۔ اگر نہ کرسے تو گن واجبی کے اللہ اللہ میں اگر قضائے ہوگی۔

### ۱۲\_بثنب قدر

شب قدرائی خیروبرکت وائی ایک عظیم الثان رات ہے جولیلۃ القدر کے نام ہے مشہور۔
اسے لینۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قدر کے معنی بزرگی کے جیں اور اس رات کودیگر را توں پر بزر
اور برتری حاصل ہے اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اس قدر اور عظمت کی بنا پر بیراء
مار ہے رمضان المبارک جی زیاوہ فضیلت والی ہے کیونکہ بیرات مرجع برکات اور پیغام حسنا۔
ہے بہی وہ افضل رات ہے جس کی جدولت اللہ تعالی جرگنبگار کے گناہ منا کراہے یا کیزہ کردیتا۔
ہی وہ مقدس رات ہے جس کی شان میں اللہ تعالی نے قرطا ہے:۔

إِنَّا النَّرُ النَّهُ فِي لَيْكَةِ الْقَدْرِقِ وَ مَا الْفَدْرِق لَيْكَةُ الْفَدْرِق لَيْكَةُ الْفَدْرِق لَيْكَةُ الْفَدْرِيق لَيْكَةُ الْفَدْرِيق لَيْكَةُ الْفَدْرِيق لَيْكَةُ الْفَدْرِيق لَيْكَةُ الْفَدْرِيق لَيْكَةُ وَالرُّوْحَ رَفِيتَهَا إِلَّا وَحَرَفِيتَهَا إِلَّانُ وَرَبِيعِهُ الْفَلْيَعِ الْفَرِيسَ لَاحْرَف وَهُي حَتَى مَنْ كُلِّ الْمَرْسَ لَاحْرَف وَهُي حَتَى مَنْ كُلِ الْمَرْسَ لَلَاحْرَف وَهُي حَتَى مَنْ كُلِ الْمَرْسَ لَلَاحْرَف وَهِي حَتَى مَنْ كُلِ الْمَرْسَ لَلَاحْرَف وَهِي حَتَى مَنْ كُلِ الْمَرْسَ لَلَاحْرَف وَهِي حَتَى مَنْ كُلُ الْمَرْسَ لَلْحَرَق وَ مَنْ كُلُ الْمَرْسَ لَلْحَرَق وَالرَّوْق وَالْمُؤْوَالُولُول الْمَرْسَ لَلْحَرَق وَالرَّوْق وَالْمُقْتِي وَالْمُلْعُ وَالْمُؤْوَقُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُؤْوَقِي وَالْمُلْعُ وَالْمُؤْوَالِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْوَالِي الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالِي الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ

بینک ہم نے اسے شب قدر میں اتارااور حمہیں کا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوا سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبر مل علیہ السلام اپنے اپنے رب کے حکم سے ہر کام کیلے نازل ہوتے ہیں اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ (سورة القدر)

ا۔ احادیث شب قدد : شب قدر کے بارے میں نی اکرم صلی انته علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ مندر جہ ذیل ہیں:

ا ـ حدیث: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا ''جو marfat.com آ دمی حانت ایمان میں طلب تو اب کیلئے شب قدر میں قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جاتے بیل'۔ (بخاری شریف)

۲۔ حدیث: حضرت ائن عمر فرماتے ہیں کہ نی اکرم صلی انشہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام کو خواب میں آئی مات را توں میں لیلتہ القدر دکھائی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' میں دیکھا ہوں کہ تہارا خواب آثری سماست را توں کے مطابق ہو گیا ہے اس جو خص البتہ القدر کو تلاش کرنا جا ہے وہ آثری سمات را توں میں تلاش کرنا جا ہے وہ آثری سمات را توں میں تلاش کرنا جا ہے وہ آثری سمات را توں میں تلاش کرنا جا ہے وہ آثری سمات را توں میں تلاش کرے۔'' (مسلم)

"- حدیث: حضرت عائشهٔ فرماتی میں که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رمضان کی آخر می دس را توں میں اعتکاف فرماتے اور ارشا وفرماتے'' رمضان کی آخر می دس را توں میں لیلتہ القدر کوتلاش کرو''۔ (بخاری شریف)

س۔ حدیث: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ''لیلتہ القدر کو رمضان شریف کی آخری دس را توں ہیں سے طاق را توں ہیں علاش کرو۔'' ( بخاری شریف)

۵-حدیث: حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے ارشاد تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فر مادیں گر دومسلمانوں ہیں جھٹرا ہور ہا تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس اس لیے آیا تھا کہ جہیں شب قدر کی خبر دول گرفلاں فلال شخصوں ہیں جھٹر ابور ہا تھا جہیں شب قدر کی خبر دول گرفلاں فلال شخصوں ہیں جھٹر ابور ہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ بیا ٹھا لیما اللہ کے علم میں بہتر ہولہذا اساس دات کونویں اور مانویں اور یا نجویں دات میں تلاش کرو۔ ( بخاری )

ایبابالکل ہموار کئیے کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ چودھویں دات کا چاند اللہ جل شانئے اس دن کے آفاب کے طلوع کے وقت شیطان کواس کے ساتھ نگلنے ہے دوک دیا (بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے)۔ (بہتی شعب الایمان) کے کہ طلوع آفاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے)۔ (بہتی شعب الایمان) کے حصور نے کے حصورت انس کے بین کہ ایک مرتبہ دم خمان المبارک کا مہید آب تو حضور کے فرایا '' تمہارے او پر ایک مہید آبا ہے جس جس ایک دات ہے جو ہزار مہینوں سے انسل ہے جو خمان الراس کی بھلائی ہے محروم دو گیا اور اس کی بھلائی ہے محروم دو گیا در اس کی بھلائی ہے محروم دو گیا اور اس کی بھلائی ہے محروم دو گیا در اس کی بھلائی ہے محروم دو گیا اور اس کی بھلائی ہے محروم دو گیا در اس کی بھلائی ہے محروم دو گیا اور اس کی بھلائی ہے محروم دو گیا در این ماجد )

۲۔ شعب قدد کون سب الحام میں است کوسال کے دائرے میں شارکرتے ہیں کہ بھی وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علاء کرام اس رات کوسال کے دائرے میں شارکرتے ہیں کہ بھی وہ رمضان میں آئی ہے اور بھی غیر رمضان میں آئی ہے بعض کہتے ہیں کہ بید رمضان شریف میں آئی ہے اور خاص طور پر اس کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی بعض علاء البھن کا شکار ہیں۔ کہا گرشب قدر رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں پوشیدہ ہے۔ ۱۲۔۲۳۔۲۵۔ ۱۲ اور ۲۹ تاریخ ان تاریخوں میں ہے کی آئی ہے تو کس سال سال الم کو آئی ہے۔

٣ \_ مثعب قدد كى علامات : شبقد رصاف شفاف چكداراور كلى بوتى بهاس رات من ندزياده كرى بولى باورندزياده شندك بلكه بدرات موسم بهارى راتولى ما نند بوتى به متعدل اورخوشكوار فضا بوتى بهاس رات من شهاب تا قب بين توشخه مرات كي بجيله بهر تو بيحد كيف ومردر بوتا بآسانول كي طرف و يكف بي نورز من كي طرف آتا بوا معلوم بوتا

ہے۔ نیزید مجی علامت ہے کہشب قدر کے بعدوالی مج کوموری میں تیزی نہیں موتی۔

اس رات کور حمت خداوندی کا دنیا والوں پراتنانزول ہوتا ہے کہ بیان سے ہاہر ہے اور ایس رات میں اہل ایمان کا ول عبادت کرنے کوخواہ تخواہ کو اسے ان کی طبعیت قدرتی طور پر عبادت کی طرف کچھڑیا وہ ہی راغب ہوتی ہے۔

بعض بزرگوں نے رمضان کی کاشپ میں سندرکا پائی پیکھاتو بیٹھا معلوم ہوا۔ بعض
بزرگوں نے بیکی بیان کیا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز مجدہ ریز ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ درخت
بھی اس میں مجدہ ریز ہوتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں پھرا پی جگہ پر آجاتے ہیں گرعام
نوگوں کی نسبت الل نظر کوشب قدر کا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے دراصل اس رات کا مزواور مرورالفاظ
میں کیے بیان کیا جاسکتا ہے کیونکہ جو بات انسان کے ذاتی تجرب اور مشاہدے میں آتی ہے وہ
اوراتی میں کیے بیدا کی جاسکتی ہے۔

اس رات کوعشاءاور فجر کی نماز باجهاعت ادا کرنی جانئیے کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب شب بیداری ہے زیادہ ہے اس لیے پہلے نماز بعد میں شب بیداری۔

عارفان اوراولیا وکرام کوانندگی رحمت سے بیدرات معلوم ہوجاتی ہے کیونکہ اس رات کو وہ اپنی باطنی نگاہ سے عرش معلی سے ایک قسم کا ٹور کا ظہور دیکھتے ہیں جوآ سا نوں اور دنیا والوں پر فلا ہر ہوتا ہے جوعام را توں میں ہوتا ہے اس کے ملاوہ شب قدر کی رات کو نازل ہوتا ہے ۔ اسٹدگی اس رحمت کے ظہور سے آئیں شب قدر کا علم ہوجاتا ہے ۔ اس کے علاوہ شب قدر بین پر ملائکہ کا فرد کی موجاتا ہے ۔ اس کے علاوہ شب قدر بین پر ملائکہ کا فرد کی ہوجاتا ہے ۔ اس کے علاوہ شب قدر کی شب قدر کا علم ہوجاتا ہے ۔ اس کے علاوہ شب قدر کا علم موجاتا ہے جی تو اس سے بھی شب قدر کا علم ہوجاتا ہے ۔ باتی جنہیں اللہ تعالی شب قدر کے بارے بی بینانا جا ہے ہوجاتی ہے۔ اس کے دورائٹ کا بن مجان اللہ اللہ کا بن جاتا ہے اور اللہ کا بن کیا اللہ اس کا بن جاتا ہے اور اللہ کا بن کیا اللہ اس کا بن جاتا ہے اور اللہ کا بن کیا اللہ اس کا بن جاتا ہے اور اللہ کا بن کیا اللہ اس کا بن جاتا ہے اور اللہ کی بین جاتا ہے اور اللہ کا بن جاتا ہے اس کی جواللہ کا بن جاتا ہے اس کے دواللہ کی اس کے دور اللہ کی در اللہ کی بن جاتا ہے اور اللہ کی بیاد کی اس کی بن جاتا ہے اور اللہ کی جواللہ کی ہو بند کی بن جاتا ہے تا ہے دور اللہ کی بند کیا ہو اللہ کی بند ک

جن لوگوں نے شب قدردیکھی ہےان کا کہنا ہے کہ ایک خاص تم کی روشی ظاہر ہوتی ہے گئی ہے ایک خاص تم کی روشی ظاہر ہوتی ہے کہنا ہے کہ ایک خاص تم کی روشی ظاہر ہوتی ہے کی نے کہنا ہے کہنا ہے کہ ایک خاص تھے ماتھ ساتھ میں ہے لیک ای دوائے ہوتا ہے جن پر اللہ ظاہر کرنا چاہے ورنہ ساتھ ساتھ میٹھے ہوئے دوائسانوں میں سے ایک اس رات جلوہ پا جا تا ہے اور دومرامحروم روجا تا ہے اور وہ مجلوہ دکھی لیا تا۔

### تو پھر بینے کر کٹر ت ہے کرے:

ا۔ جاررکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہررکعت میں سورۂ نہ تحدادر سورۂ تکاٹر ایک دفعہ اور سورۂ اضائی تبین مرتبہ پڑھے اس کے ووفا کہ ہے ہوں گے اول پوقت مرگ سکرات میں آسانی ہو گی۔ دوسرے عذاب قبرے مجفوظ و مامون رہے گا۔ ( نزہمتہ المجالس نے ۱)

۲۔ دورکعت تمازنفل اوا کرے اس ترکیب سے کہ ہر دورکعت بیں سورہ فی تخدایک بار اور سورہ اخلاص سات بار پڑھے۔ دومری رکعت کے بعد اخلاص سات بار پڑھے۔ دومری رکعت کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کرسات مرتبدا متنفقر اللہ کا درد کرے۔ ابھی جگہ چیوڑنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ کی رحمت اس پر اوراس کے والدین پر جلوہ گلن جوجائے گی۔

چار رکعت نفل نماز اس طرح پڑھی جائے کہ ہر رکعت جس سور ہ فاتحہ کے بعد ایک بار سور ہ القدر اور سور ہ افاقی سائیس بار پڑھی جائے۔ دوسری نمازیہ ہے کہ چار رکعت نفل اس طرح اوا کیے جائیں کہ ہر رکعت نفل اس طرح اوا کیے جائیں کہ ہر رکعت ہیں سور ہ فاتحہ کے بعد سورت القدر نبین بار اور سورت اخلاص بچاس مرتبہ پڑھی جائے ۔

سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلْهَ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالّ

اس کے بعد جود عاماتی جائے انشا واللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔

٢- ليلت الفدوكا خاص وظيف : ام المؤنين عائشهمديقة في عرض كيايا رسول الله الرجي يمعلوم موجائ كدليلة القدر قلال رات ميتو مين اس رات كياكرون؟ تو آب في فرمايا يدعا يرمو:

> ٱللهُ مَرَالِكَ عَفُولُ تُحِمِبُ الْعَعْنَ فَاعْفُ عَنِي . (ترنى)

الی تو گناہوں کومعاف فرمانے والا ہے درگزر کرنے کو پہند فرما تاہے میری خطاؤں سے بھی درگز رفرما۔

نوافل اور تلاوت کے بعد ذکرالی بیں مشغول ہوجاتا چاہئے اللہ کے اموں بیں سے کی نام کا وظیفہ پڑھنا چاہئے۔ عام حضرات کیلئے استغفار پڑھنا نہایت ہی اکسیر ہے پھر پچھ دفت کیلئے کلمہ پاک کا در دبھی کرنا چاہئے اس کے بعد اسم اعظم کا مراقبہ کرنا چاہئے۔ جب انمال کرتے ہوئے رات کا پچھلا پہر ہوجائے تو اس وقت تہجہ کے توافل ادا کرنے چاہئیں اور اس کے بعد درود پاک

# كوردين مج تكمشغول رمنا جاميك اورآخرين وعاماتكن جاميك

### ∠ا۔ نفلی روزوں کی فضیلت

فرض اور واجب روزوں کے علاوہ جوروزہ رضائے الی کی خاطر رکھا جائے گا'اسے قلی روزہ کہا جاتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ سال مجر میں مختلف ایام میں روزے رکھا کرتے تھے جنہیں نقلی روزے شار کیا جاتا ہے۔ نقلی روزے سال مجر میں جس وقت جا ہے۔ نقلی روزے سال مجر میں جس وقت جا ہے۔ کھا کہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھروزے ایسے مجمی جیں جو کسی خاص دن یا صبینے میں جس وقت جا ہے۔ میں رکھے جاتے ہیں۔ جیسے ایام عاشورہ کے روزے شوال کے روزے بہر حال ان نقل روزوں میں بعض روزے مسنون اور بعض مستحب ہیں۔

ا ـ حدیث: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مایا ' ''اگر کسی نے ایک دن نفل روز ورکھا اور زمین بھراسے سونا دیا جائے تو پھر بھی اس کا تو اب پورا نہ اوگا اس کا تو اب تو قیامت کے دن ہی ملے گا''۔ (طہرانی 'ابو بیعلی)

۲۔ حدویت: حضرت ابوا مامیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ الجھے کسی عمل کا تھم فرما کیں ارشاد فرمایا ''روزہ کولا زم کولواس کے برابر کوئی عمل نہیں۔' (نسائی)

٣- حديث: حضرت ابو ہر مرقات دوايت ہے كہ حضور ملى اللہ عليه وسلم نے ارشاد فر مايا" ہر چيز كوز كو ة ہے اور بدن كى زكو ة روز ہے روز وقو نصف مبر ہے۔ " ( ابن ماجہ )

۳- معدیت: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کیلئے آیک دن کا روزہ رکھے۔اللہ تعالی اس کے منہ کو دوز خے ہے سر سال کے فاصلہ پر دور کر دے گا۔ (مسلم شرف) دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی اس کے اور دوز خے کے درمیان آئی بڑی خند آل کر دے گا چھنا آسان وز مین کے درمیان فی صلہ ہے۔ تمیسری دوز خے کے درمیان فی صلہ ہے۔ تمیسری حدیث میں ہے کہ دوز خ اس ہے سویرس کی راہ دور کر دی جائے گی۔ (مسلم کر ندی طبر انی) مختلف ایام کے فاصلہ کے تقصیل حسب ذیل ہے:

ا۔ عاشوائد محرم کے روزے دروی محرم کاروز ورکھنا بہت افضل ہے نویں کا روز در کھے تو اور بھی بہتر ہے۔

الحديث : مفرت ابن عبار المستروات ميك مفرسل الشياييوسلم في دسوس محرم كا

روز وخود بھی رکھااورامت کو بھی اس کے رکھنے کا تھم فریایا۔ (بخاری مسلم)

۲۔ حدیث : حضرت الوقآدہ ہے دوایت ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر ما محرم کی دسویں کاروز واکی سال کے گزشتہ گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ میں القد تعالی ہے امیدر کا موں کی دسویں محرم کاروز واکی سال کے گزشتہ گنا ہوں کا اور ایک سال آئن ہور موں کہ دسویں محرم کاروز واکیک سال کے گزشتہ گنا ہوں کا اور ایک سال آئن ہور کھارہ ہو جائے گا'۔ (مسلم این ہاجہ)

سو حدیث : حضرت این عبال سے روایت ہے کہ نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اجتی م اور دسویں محرم کے روز سے کے سواکسی دن کو نصلیات دے کر اس کے روز سے کا اجتی م فرماتے ہے۔ محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ اوسویں محرم کے دن کی تو یہودی بھی تعظیم کر ہے ایں اور روز ورکھتے ہیں آپ نے فرمایا" اگر جس زندہ رہا تو آئندہ سال نویں محرم کو بھی روا رکھوں گا"۔ (مسلم)

الم معدیت : حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض کے بعد افضل رات بعن تہد کی (ترقدی)

۲۔ شوال کے چه 195مع :عیدالفطرکے بعد شوال میں چوتفی روزے رکھنے کا بہن اجرے۔ بدر وزے رکھنے کا بہن اجرے۔ بدروزے ای مہنے میں سلسل رکھ لیس یا مختلف ایام میں پورے کرلیس وونوں طرح جاءً ہے۔ بدروزے ای مہنے میں سلسل رکھ لیس یا مختلف ایام میں پورے کرلیس وونوں طرح جاءً ہے۔

ا۔ حدیث : حضرت ابوابوب سے روایت ہے کدرسول انڈسلی علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے رمضان کے روزے دیجے مجر (عیوالفطر کے بعد) چھرروزے شوال کے رکھے۔ میداب ہے کو یااس نے تمام عمر کے روزے دیجے۔ (مسلم شریف)

ا۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن عرفے روایت ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جس نے رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے چھروزے بھی رکھے۔ وہ گنا ہول سے ایسایاک ہوگئیا جسے آئے بی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا۔" (طبرانی اوسط)

۳۔ حدیث : حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' جس نے شوال کے روز وں کا فرمایا '' جس نے شوال کے روز وں کا

تواب بایا۔ کیونکہ میں نے ایک نیکی کی اسے دس نیکیاں ملیں گی۔ (ابن ماجہ 'نسائی) یعنی رمضان کے روزے دو مہینوں کے برابر اور شوال کے چوروزے دو مہینوں کے برابر۔ بیہ پورے سال کے روزے ہو گئے۔"

سر مشعبان کے دونروں کی بہت فعبان کے دونروں کی بہت فعبات ہے کیونکہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تاکید فرمانی ہے۔

ا نصد بعث : حضرت عائشہ مدیقہ سے دوایت ہے کہ شعبان کے مہینہ بیس نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور فرواتے لوگ اس مہینہ سے عافل ہیں۔ اس ماو کی پندر ہویں رات کو بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہونے رہیجی )

۲۔ حدیث : حضرت کی سے دواہت ہے کہ دسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا '' جب شعبان کی پندر ہویں رات آئے تو اس رات کوعبادت کر واور دن کوروز ور کھو کیونکہ اللہ تعالی شعبان کی پندر ہویں رات آئے بعد پہلے آسان پر اپنی خاص بخل کو ظاہر فر ما تا ہے اور اعلان اس رات خروب آفات کے بعد پہلے آسان پر اپنی خاص بخل کو ظاہر فر ما تا ہے اور اعلان فر ما تا ہے کوئی روزی ما تکنے والا تا کہ فر ما تا ہے کوئی روزی ما تکنے والا تا کہ اسے بخش دول ہے کوئی روزی ما تکنے والا تا کہ اسے روزی دول کے گئی کی اس طرح رحمت اسے مام کی صدا ہوتی رہتی ہے'۔ (ابن ماجہ)

٣- حدیث : هنینه الطالبین می حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کدر جب الله کا مہینہ ہے دمفیان میری المبینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے جو شخص ایمان کے ساتھ مصول تو استان میرا مہینہ ہے جو شخص ایمان کے ساتھ مصول تو اب اورالله کی رضا کیلئے رجب کا یک روز ہمی رکھے گا وہ اج مخطیم اور جنت ہریں کا حقد ارجو جاتا ہے جو شخص رجب کی ستا تیسویں رات کو عبادت میں گڑارے اور دن کو روز ہ رکھے اسے سوہری کے قیام وصیام کا اجر کے گا۔

"۔عرفہ اور عشرہ ذی الحجہ کے رونے:

ا ـ حدیث : حضرت الوقنادة سے دوایت ہے کہ ٹی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ''عرفہ لیخی نویں ذی الحجہ کا روز ہ ایک سال پہلے اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کومٹا دیتا ہے۔'' (مسلم ابن ماجہ)

المحديث احترت عائشهم والمنظمة المنظمة 
برابر فرمایا ہے۔ ہاں جج کرنے والوں کوعرفات میں روزے دکھنے ہے آپ نے منع فرمایا ہے \_(بیم پی طبرانی ابوداؤد)

س\_ حدیث حضرت عبدالله بن عمر الله بن عمر کردسول اکرم ملی الله علیه وسلم نے فرمایا " الله تعالی کودی الحجه کے دل وثول کے سوااور کوئی دن اتنا محبوب نہیں جس میں اس ق عب دت کی جائے۔ ان وتول کا ہرا کی روز وسال بحر کے روز ول اور ہر شب کی عبادت لیلتہ القدار کی عبادت کے برابر ہے '۔ (ترفدی)

### ه۔ هر معینے کے تین روزے:

ا حدیث الا معنوت ابو ہریر "فرماتے ہیں کہ جسے نی اکرم سلی القدعلیہ وسلم نے تمن باتوں کی دسیت فرمائی ہے۔

(۱) ہرمہینے میں تین روز ے دکھنا۔

(٤) جاشت کی دور کعت پڑھنا۔

(۳) سونے سے پہلے ور بڑھ لینا۔ ہر مہینے میں تین روزے رکھن ہمیشہ روزہ ہونے کی طرح ہے۔ (بخاری مسلم)

الم حدیث : حضرت عصد ت روایت ہے کہ بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزول کوئیس حچوڑ تے ہتھے۔

(۱) عاشوره (۲) عشره ذی الحجه

(m) ہرمینے کے تین روزے (م) اور فجر کے بہلے دور کعتیں۔

جب مہینے میں تین روز ہے رکھتے ہوں تو وہ جاند کی ۱۳ ما ۱۵ تاریخ کورکھو (انہیں ایام بیض کے روز ہے کہتے ہیں)۔ (نسائی ترندی)

### ٧ ـ پير اور جمعرات کا روزه رکھنا :

ا حدیث : حضرت ابوتیادهٔ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم سوموار کو روزہ استحدیث : حضرت ابوتیادهٔ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم سوموار کو روزہ میں رکھتے تھے صحابہ نے سیب دریافت کیا تو فر مایا ''اسی روز میری ولا دت ہوئی اور اس روز مجھ مربہ کی وجی نازل ہوئی''۔ (مسلم)

کہ سومواراور جعرات کوا محال ہیں ہوتے ہیں لہذا میں پندکرتا ہوں کہ مراقل روز کے کی مانت میں ہیں ہو ۔ ( تر ندی ) مانت میں ہیں ہو'۔ ( تر ندی )

- معدیت حفر ایو بریرة مدوایت ب کرحضور ملی اند علید اسلم نفر هایا" سوموار اور جعرات کا روز و حضور یز ما ابتهام و خیال سے دکھا کرتے تھے۔ سیاب نے وجہ بوجی تو فرمایا اند تھائی ان دوروں می مسلمانوں کی مففرت فرمایا ہے ماسوا ان دوآ دمیوں کے جو آبک میں قرراش بون دان کے متعلق القد تعالی فرشتوں سے فرمایا ہے انبین مسلم کرنے تک جموز دو۔ اور قدی ابن ماہد)

حصہ چہارم

## ا۔زکوۃ

ز کو ق اسلام کا اہم رکن ہے اور بیاسلامی معاشیات کی بنیاد ہے۔ اس کیے مسمانوں میں اس کی اور بیڑھنے کے ہیں اور بیا نفظ میں اس کی اور بیڑھنے کے ہیں اور بیا نفظ دک ہے ہیں اور بیا نفظ دک ہے ہیں اس کا مطلب برکت افزائش ، پاکی اور صفائی سمجھا جا تا ہے۔ لہذا قرآن وحدیث میں بھی لفظ انھی معنوں میں استعمال ہوا ہے اور از روئے شریعت بھی اس کا شرقی مفہوم اس کے نفلی معنوں ہیں استعمال ہوا ہے اور از روئے شریعت بھی اس کا شرقی مفہوم اس کے نفلی معنوں ہے گا جاتا ہے۔

شری اصطلاع میں رکوۃ کا اطلاق ایسے صدقہ وخیرات میں ہوتا ہے جوایک صاحب ثروت اور صاحب نصاب مسلمان از راہ مالی امداد دوسرے مسلمان کو دیتا ہے بیا یک ایسا فریضہ ہے جو ہرمسمان پرلازم ہے جودولت کی ایک مقررہ مقدار کا مالک ہو۔

ز کو ڈال کی یا گیزگی کا ایک طریقہ ہے جواسلام میں واضع کیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ نے مالدار پر بہ فرض عائد کر دیا کہ وہ اسنے مال ہے حاجت مندوں اور حقد اروں کو پی حصر دیو ہے۔ اگر وہ ایسا تہیں کرتا تو اللہ تعالی کی اس محم عدولی کی وجہ ہے اس کا مال اللہ کے باں اور مسلمانی کے لیا طاقہ ہے نا پاک تصور کیا جائے گا کیونکہ اللہ جا ہتا ہے کہ مسلمان وسیح القلب ہو۔ ذر پر مست نہ ہو گیا۔ اللہ کے رائے والا ہو۔

# ٢۔زکوۃ کے متعلق حکم الھی

ز کو ق کی اہمیت اول کو درت کے چین نظر قر آن پاک بیس جیٹار مقامات پر نماز قائم کرنے اور
ز کو ق دینے کے تھم پر بہت رور ویا گیا ہے۔ کیونکہ بیر دونوں تھم معاشر و بیس جسمانی اور مالی عبادت
کا لازی جزو جیں ۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن پاک بیس ز کو ق کے سلسلہ بیس مرتبدز کو ق کا لفظ
استعال ہوا ہے نماز کا شار حقوق اللہ جس ہوتا ہے اور ز کو ق کا شار حقوق العباد میں ہے۔ اس لیے
ان دونوں کا تھم اکثر مقامات پر ساتھ ہے۔
در سرتا جدھ دونے و قابول مقامات پر ساتھ ہے۔
ان دونوں کا تھم اکثر مقامات پر ساتھ ہے۔
در سرتا جدھ دونے و قابول کر مقامات پر ساتھ ہے۔
در سرتا جدھ دونے و قابول کر مقامات کی ساتھ ہے۔
در سرتا جدھ دونے و قابول کر مقامات کو ساتھ ہے۔

اور تمازی تم کرواورز کو قددادر رکوع کرنے والول کے ساتھ دکوع کرو۔ (پا۔البقرہ: ۲۳س)

(١) وَالِقِيْمُ (الصَّلَّى وَالصَّلَّى وَالْمُ النَّيِكَا وَ الْكُوُّ امْعَ الرَّالِيقِينَ ٥ (بُ المِعُودِ ٢٧٠)

٧) وَأَيْدِيمُو الصَّلَقَ وَالْمَالِكُ إِنَّ الْكَالُمَةُ وَكُمَّا فُقُلَّدُهُوُ الِالْفَيْكُمُ مِّنْهُ ثَعَيْدِي تَحِيدُ لَوْلًا عِنْدَاللَّهِ وَإِنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ بَعِيدِيْنُ ﴿ إِنَّا ، يَقْرِهِ : ١١٠عُ

> ٣١) فَلَيْتِيمُواالصَّلْمَةَ وَالْوَاالْوَكُوٰةَ وَ اغْتَصِمُوْا بِاللَّهِ. (بِكَ . فِحْ ١٨٥) (٣) قَالَةِ يُعُو ا الصَّالُولَةَ وَانُّوا الْوَكِلَةَ وَالْمِيْعُوااللَّهُ وَرَسُوْلَهُ وَوَعِلْهُ حَمِيْدٍ بِهَاتَتُكُمُكُونَ ـ (بُكِّ ، مجادل : ١٣)

(ه) وَأَقِيْمُوا الصَّلْمَةَ وَالَّوْالدَّكُونَةَ وَ أَفِيهُ وَالزَّمُولَ كَتَلَّكُمُ تُرْيَحُمُونَ -لهٰ ءالقد: ٢٥)

(١) وَالْوَيْمُوا الصَّاوْقَةُ وَالَّوْ الْوَالْوَلَا لَيْكُوْلاً

اور تماز قائم کرو اور زکو 5 دو اور اے لیے جو بملائی تم آئے بیجو کے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ مے بیشک اللہ جوتم کرتے ہود کھتا ہے۔

(پا:یقره-۱۱)

يس تماز قائم كرواورز كؤة دواور الله كي بدايت كومضروطي سيقاع ركور (پ ١٤: ج ٨٧) بجرنمازكوقائم كرواورزكؤة ديية رجواللداوراس كرسول كي اطاعت كرواور الله جو يجيتم كرت موده جانتا ہے۔ (پ ۲۸: محاولہ ۱۳۰)

اور تماز كوقائم كرد اورزكو يوسي رمواور رسول كريم منافقة كى اطاعت كروتا كهتم پر رحم كيا جائے۔(پ۸۱:النور۔۲۵)

اور تمازقائم كرواورز كوة دية رمو

ز کو ہ کی فرضیت سے پہلے طلوع اسلام کے اہتدائی دور میں اسلام نے غریبوں کی وتعيرى كادرس ديا - حالانكديده دورفقا جبكه اسلام كى دعوت دى جاري تقى اورابال مكه خت مخالفت پر کمر بستہ تنے اور جنموں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان پرظلم وستم کیے جارے تھے لیکن جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے اور جو ہور ہے تھے اللہ تعالی نے انھیں اپنی راہ میں خرج کرنے کا حکم دیا تا کہ مسلمانوں میں بھائی چارہ فروغ پائے اور امیرلوگوں کے رزق کی فراوانی غریوں کے کام آئے اس کی قرآن پاک میں اس امریر خاصاز وردیا گیا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جائے۔

ہر مخص اینے عملوں کے بدلے مدائیں بازو والول کے سواگروی ہے جو جنتوں میں ہوں کے الل جنت مجرموں ہے یوچیس کے کوئی چیز حمہیں دوز خ میں لے تی ۔ وہ کمیں کے ہم تماز

(١) كُلُّ نَفْيٍ بِمَاكْسَبَتُ دَجِيْنَةً ٥ إِلَّا ٱصَعْبَ الْهُولِي فِي جَنْتِ يَتَكُمُ لَوْلَ فِي كَالْمُنْتِ لَيْتَكُمُ لَوْلَانَ عَنِ الْعُتَوْمِونَ كُلُ مَاسَلَكُكُمُ فِي \* سَعَّرُهُ قَالُوُالَهُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

44 EP 44:COM مسكين كوكهانا

(ب19. الدرثر ۲۸ ۲۸)

(پ۴:البقره۱۵)

خبیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف ہاتھی

بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی یا تنس بنانے

آپ ہے یوچھے ہیں کہ کیافرچ کریں؟ آپ

فرمات جو پچھ مال نیکی ٹیس فرج کرد ہتو دو وال

باب اور قریب کے رشتہ داروں اور جیموں اور

مختاجوں اور راہ گیرے لیے ہے اور تم جو یکی کرو

یے شک اللہ اے جانتا ہے۔

مُكتے تھے۔اورروز جز اكوتھٹل يا كرتے تھے۔

وَلَمُ نَكُ نُظِعِمُ الْمِسْكِينَ فِي وَكُنَّا نَغُوصَ مَعَ الْخَالِيَضِينَ لِمْ وَكُفَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّنْتِي لَى رب ۲۹-المرتر ۱۲۸ (۲۸)

(٢) يَشَكُلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴿ قَسَلُ نَحَيْرِ عَالِنَ اللَّهُ رِبِهِ عَلِيدٍ \*

(١١) وَالدِّ كَاالْقُرُفِي حَقَّهُ وَالْمُسُكِينَ وَإِنْ السَّبِيلِ وَلَا تَبَكِّرُ وَكُنَّ فِي كُارِ

مَااَنْفَقَتُ مُ مِنْ كَنْ فَكِيلُوالِكُ مِينِ وَالْاَقْتَرِينَ وَالْمِتَكَمِّى وَالْمَسَاكِمَةِ وَابْنِ الْسَيَبِيْلِ وَوَمَالَّفُ <del>حَسَالُوْ ا</del>فِينَ (بي مالبقرة : ١٤٥)

( كِ . بني اسرائيل : ٢٧)

اور رشته داروں کو ان کاحق وے اور مسکین اور مسافر کواس کاحق دے اور فعنول ٹر جی نہ کر۔ (پ۵۱: بی اسرائیل ۲۲

ان آیات میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کدرشتہ داروں بخریوں ، تیموں اور مسکینول کی مددکی جائے۔

قرآن مجيد كي وه آيات جن جي زكوة كاذكر بإوروه مد في دور مصنعت بي وه حسب ذيل ہیں ۔ان آیات ہی ہے زکو **ہ کوفر ضیت کا مقصد پورا ہوتا ہے کیونکہ ان آیات** کی وضاحت نج ا کرمایا ہے کی سنت ہے ہوتی ہے جس میں نصاب کا ذکر ہے جس سے یہ تیجدا خذہوتا ہے کہ مدلی دور کی آیات کے نزول کے بعد زکو ہ کی فرضیت لازم ہوگئی۔

(۱) وُلَاحُكُمَاتِي وَبِيعَتُ كُلُّ ثَنَّى اللَّهِ ال مَسَاكُمْتُهُمَالِلَّذِينَ يَتَّقُّونَ وَتُؤْتُونَ الزَّكُوٰ ﴾ وَالَّذِينَ هُمُ فِالْيَتِنَا يُوْمِنُونَ (كِ الاعرات: ١٥١)

اور میری رحمت ہر چیز ہر چھائی ہوئی ہے اوراے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا۔ جو نافرمانی ہے پر ہیز کریں گے۔ زکوٰۃ دیں گے اورمیری آیات برایمان لا کیس گے۔ (پ9:الاعراف2۵۱

(١) إِنْهَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ الَّذِيْنَ الْمَثُوا الَّذِيْنَ يُوَمِّمُونَ الصَّلْوَةَ وَيُوَثِّونَ الزَّكُونَةَ وَهُمُ لِكُمُونَ وَ مَنْ يَثِيْرُكُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْدِيْنَ مَنْ يَثِيْرُكُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَالْاَدِيْنَ الْمَنْوُا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغُلِيُونَ (فِي المَاثَدُه: هِمَالِهِ هُمُ الْغُلِيُونَ

تمہارے دوست تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ ویتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں اور جو اللہ اور اہل ایمان کو ابنا رفیق بنا لے اے رسول اور اہل ایمان کو ابنا رفیق بنا لے اے معلوم ہو کہ انلہ کا گروہ ہی غالب رہے والا معلوم ہو کہ انلہ کا گروہ ہی غالب رہے والا معلوم ہو کہ انلہ کا گروہ ہی غالب رہے والا معلوم ہو کہ انلہ کا گروہ ہی خالب رہے والا

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے دور جس نی اکرم علیہ نے زکو ق کی فرضیت کی وضاحت فر مائی۔ زکو ق کی شرح ، مقداراور صدودکو بیان کیا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذکو ق کے نصاب اور مقررہ صورت کا تعین مجھیں ہوا۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں زکو ق کے مزیدا دکامات کی شخیل ہو گی اس کے بعد وفد عبر القیس کے سوال کے جواب میں ۵۵ ھیں جمان انکامات کی تعلیم دی تھی ان میں ایک زکو ق بھی تھی مصان کر ھیں کہ دفتے ہوا۔ تمام عرب بر فلہ واسان ہوگیا تو اس وقت رسول القد ان کے براس آیت کا نزول ہوا کہ اے جمد رسول القد ان کے بعد کہ ھیں ہی سور قبرات میں زکو ق کے بارے میں ان کو پاک صان کر سکو کے پھر اس کے بعد کہ ھیں ہی سور قبرات میں زکو ق کے بارے میں ان کام اور تو انہیں کا نزول ہوا۔ اس کے بعد کہ ھیں تی سور قبرات میں زکو ق کے بارے میں ان کام اور تو انہیں کا نزول ہوا۔ اس کے بعد کہ ھیں تال تھی ۔ ایک ممال کی مدت انہائی مناسب اور موز وال ہے۔ ایک ممال سے قبل زکو ق کی بار سال تھی دا جبر میں ہو جانے کے بعد سے تین مال گر داشر ط ہے۔ ایک ممال کی مدت انہائی مناسب اور موز وال ہے۔ ایک ممال سے قبل زکو ق کی بورا ممال گر داشر ط ہے۔

### ٣۔فضيلت زکوۃ

اسلام میں بعض اعمال کی بہت فضیلت ہے۔ زکوۃ بھی آئی اعمال میں ہے۔ برکوۃ بھی آئی اعمال میں ہے۔ برکوۃ دین اور دنیا کے بے شارقوا کہ حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ نے اس کی بہت معدر غیب دی ہے۔ اس کی تاکید میں جضور علیہ کے مطابقہ کے مطابقہ کے جہد کی ہیں:
صدر غیب دی ہے۔ اس کی تاکید میں جضور علیہ کے مطابقہ کے مطابقہ کے جہد کی ہیں:

ا - حدیث: حضرت ابو در دخر ماتے ہیں کہ تی اکر میلیستے نے ارشاد فرمایا زکوۃ کا اسلام کا کل ہے۔ (طبرانی)

۲۔ حدیث: حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بی اکرم علی نے جھے ارشاد فرمایا کہ است میں کہ بی اکرم علی نے جھے ارشاد فرمایا کہ استے میں کہ بی اکرم علی نے جھے ارشاد فرمایا کہ استے مال کی زکو قدرے کہ وہ باک کرنے والی ہے۔ تھے پاک کردے کی اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کراور مسکین اور پڑوی اور سائل کاحق بھیجان۔ (مسنداحمہ)

سا حدد بیث: حضرت علقمہ فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کا پوراہو تا اور کمل ہوتا ہیرکہ تم مال کی زکو ۃ ادا کرو۔ (بزار)

س حد بیث: حضرت عبدالله بن عمر فقر ماتے جیں نبی اکرم علیہ نے ارشاد فر مایا جواللہ و رسول پرایمان رکھتا ہے وہ اپنے مال کی زکو ۃ اوا کرے اور جواللہ اور رسول پرایمان رکھتا ہے وہ سے بولے یا خاموش رہے۔ اور جواللہ اور رسول پرایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ (طبرانی)

۵۔ حد بیٹ: حضرت کارہ بن حزم فرماتے ہیں کہ نی اکرم ملط نے نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عربی کے بیا کرم ملط نے نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عزوجل نے اسلام میں جارچزیں فرض کی ہیں۔ جوان میں سے تین ادا کرے وہ اسے کھے کام نہ دیں گی جب تک پوری جاروں ادانہ کرے۔وہ جارچیزیں میں ہیں:

(الف) نماز (ب) ذكرة

(ج) ماه رمضان كاروزهاور (د) هج بيت الله (منداحم)

۲ - حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے بیں کہ میں تھم دیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اورز کو قادیں اور جوز کو قائد ہے اُس کی نماز بھی قبول نہیں ۔ (طبرانی)

ک۔ حدیث حضرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا جو تحص یا نجول المجمل کے روایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا جو تحص یا نجول المجمل کے روزے رکھے ذکو قوادا کرے اور سات کبیرہ گناہوں ہے بچتار ہے اس کے لیے جعد کے دروازے کھول دیے جا کمیں گئے۔ ادراسے کہ جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجا (نسائی ابن مانیہ)

۸۔ حدیث دھرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ حضور علی نے فریا زکو ۃ اداکر کے ۔ ۸ اینے مال کو مضبوط قلعہ میں محفوظ کر لو۔ اور اپنے بیاروں کا علاج صدقہ سے کرواور مصببت اسلام صدقہ سے کرواور مصببت سے اسلام سرقہ سے کرواور مصببت مصدقہ سے کرواور مصببت نازل ہونے پردعاوعاجزی مصدد مانکو۔ (ابوداؤد)

ولا تحسبن الذين يجخلون كالاوت قرمالي ( بخاري )

9۔ حدیث حضرت ابو ہر رہ اُ ہے روایت ہے کے حضور علی ہے ارشادفر مایا جس نے اسٹالڈ نے ارشادفر مایا جس نے اپنے مال کی زکو قادا کردی بلاشیداللہ تعالی نے اُسے شرکو دورفر مادیا۔ (حاکم) اپنے مال کی زکو قاند دینے کے بارے میں حضور علیہ کی احادیث مندرجہ ذیل میں:

ا۔ حدیث دعفرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم حضور علیہ نے ارشادفر مایا جس شخص کوانڈ تعالیٰ نے مال دیا ہواوروہ اس کی زکو قادانہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال ایک شخص کوانڈ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے گا جس کے سریس زہر کی دو تعیلیاں ہوں گی۔ وہ سانپ سخیے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا جس کے سریس زہر کی دو تعیلیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے مطلع میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ اس کی بالچھیں کا شاک کر کھا ہے گا اور کے گا میں تیرا اللہ ہوں ، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام آیت:

۲- حدیث: حضرت ابو ہر روایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا کہ جو خض سونے چاتھ کا دن ہوگا تو اس کے چاتھ کا مالک ہواراوروواس کا حق ذکو قادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے اور پھر ان پر دوزخ کی آگ بھڑ کائی جائے گی اور ان ہے آگ کے پتر ے بنائے جا کی کروٹ اور پھر ان پر دوزخ کی آگ بھڑ کائی جائے گی اور ان سے اس (تارک ذکو ق) کی کروٹ اور پھر ان ہو کو واغا جائے گا۔ جب وہ شمنڈ ب ان سے اس (تارک ذکو ق) کی کروٹ اور پھر ان کے اور بیندا جا کا معاملہ اس دن کا ہوئے ہوئے گئیں گے اور بیندا ب کا معاملہ اس دن کا ہو جائے۔ ہوئی کی مقدار بچاس بزار سال ہے بہاں تک کہ تمام بندوں کے ورمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ تارک ذکو قابی راہ دیکھی جنے کی یا دوزخ کی ۔ (مسلم شریف)

ای حدیث میں گائے ( بھینس اور بھیز ) بکریوں کے متعلق ارشاد فر مایا کدان کی زکو ہ فدد ہے والے خص کو بھی ایک ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا اور وہ سب کی سب (اس کو کی ڈرینے والے خص کو بھی ایک ہموار میدان میں نہ کوئی ٹیڑ ھے سینگ والی ہوگی اور نہ بن سینگ والی ہوگی اور نہ بن سینگ والی ہوں گی۔وہ اس شخص کو اپنے سینگ والی ہوں گی۔وہ اس شخص کو اپنے سینگوں والی ہوں گی۔وہ اس شخص کو اپنے سینگوں ہے ماریں گی اور کھر دی ہے روندیں گی۔

اس صدیت میں اونٹ کی زکو قاندویے والوں کے بارے میں نبی اکرم علیہ نے ارش و فر مایا جواونوں کی زکو قادانبیں کرتا۔ قیامت کے دن اس کو ہموارمیدان میں لٹادیا جائےگا۔ اور وہ اونٹ سب کے سب مو ہے اوجی کی آگے کے ایک کا ایک باکا کے باؤں سے روندیں گے اور منہ سے کا ٹیمن کے ۔ جب ان کی پیچیلی قطار گزر جائے گی تو پہلی پھر لوٹ آئے (اس طرح اس کوروند تے اور کاشنے رہیں گے )

سا ۔ دورت اس است اس سے روایت ہے کہ تی اکرم اللے نے فرمایا'''ماںدار اور اس سے بھاجوں اور غربیوں کے ہاتھوں ذلیل وخوار ہوں گے بھتاج عرض کریں گے البی! ہما مہ حقوق جوتو نے ان برفرض کیے تھے انھوں نے ظلماً ندد ہے۔اللہ تعالی غز وجل فرمائے گا این عزت وجلال کی قتم ہے جس حمہیں (آج) اپنا قرب عطا کروں گا اور (تارک ذکر اللہ اروں کوایئے قرب سے دور دکھوں گا۔'(طبرانی)

٣ ۔ ۔ ۔ وہ ہے: نبی اکرم البینے نے ارشاد فرمایا جوتوم زکو قادانہ کرے گی۔اللہ تعالیٰ اس کا میں بہتل کر دے گا۔ نتکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ اکثر زکو قاند دینے کی وجہ۔ ضائع اور تلف ہوتا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا مختاج وغریب لوگ ہرگز بھو کے نتگے ہونے تلکیف ندا تھا کمیں محکمر بالداروں کے ہاتھوں میں لو! ایسے مالدارو سے (جوز کو قائم تکلیف ندا تھا کمیں محکمر بالداروان کے ہاتھوں میں لو! ایسے مالدارو سے (جوز کو قائم دینے) اللہ تعالیٰ خت حماب لے گااور انھیں دردنا کے عذاب دے گا۔ (طہرانی)

۵۔ حدیث: حضرت ابو ہر برہ تھے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ فرماتے ہیں معرائی رات میں نے لوگوں کی ایک جماعت کودیکھا کہ آئے ہیچھے مقام ہم پر پردھجیال انگار ای الک رائی اور اور خوالوروں کی طرح دوزخ کے کاننے داردر دشت چررہے تھے اور جہنم کے پھر انگارے کھارے ہیں۔ میرے دریا دات کرنے ہر جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہیا۔ مال کی زکو قاند ہے دالے والے گوگ ہیں۔ (این کثیر)

۲۔ حدیث: حضرت ابوذر فرماتے ہیں ذکو ہندو ہے والوں کے سرلیتان بردوزخ کا اللہ حدیث حضرت ابوذر فرماتے ہیں ذکو ہندو ہے والوں کے سرلیتان بردوزخ کا اللہ میں میر کھیں گئے جو سینے کی ہڈیاں تو ڈکرشانے ہے پارٹکل جائے گی اور شانہ کی ہڈی بررہ سے تو ہڈیاں تو ڈیا ہوا ہے ہے تکل جائے گا۔ ( بخاری )

#### محيشرائط زكوة

ز کو ق کے فرض ہونے کی چندشرا نکا بیں لہذا جس شخص میں وہ شرا نکا پائی جا کیں اس پرز کا واجب ہوگی جس میں وہ شرا نکائیس اس پرز کو قاواجب نہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ ذکو قاہر ہرواجب نہیں بلکہ صرف ان پر فرض ہے جن پروچوب زکو قاکی شرا نکا پوری آئی ہوں۔ شرا مندرجہ ذیل ہیں:

۲\_آزادی

البأوغت

الارمالك

۸۔نعماب کا حاجات اصلیہ سے زائد ہوتا ۱۰۔ مال کا قرض ہے جیسا کہ ہوتا المسلمان بونا

٣ يعتل

۵رصاحب نصاب بوتا

٤- سال كا گزرنا

9\_مالتاي\_

شرا نظ معلقه مسائل حسب ويل بين:

ا۔ مسعقد : وجوب زکرۃ کی بہلی شرط مسلمانی ہے بینی جو تنص مسلمان ہوگا زکرۃ اس پرفرض ہے اور جو تنص مسلمان ہوگا زکرۃ اس پرفرض ہے اور جو تنص اسلام سے خالی ہو ہے لہذا غیر مسلم پرزکرۃ قرض نیس ہے کیونکہ زکرۃ اسلام کا بتیجہ ہے اور جو تنص اسلام سے خالی ہو لین کا فرہوائی سے زکرۃ کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی فریفر زکرۃ اس پر عائد ہوگا کہ قبول اسلام کے بعد غیر مسلم ہوئے کے دقت کی ذکرۃ اواکرے۔

۲۔ مسعند او جوب زکوۃ کی دومری شرط آزاد ہونا ہے لہذا غلام پرزکوۃ نہیں۔ بلکہ مصارف زکوۃ شن ہے ایک شق غلام آزاد کرنے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے قانوں کے تحت برخص آزاد ہے آزاد بیدا ہونا ہے اورا ہے آزاد زدگی برکر نے کاحق حاصل ہے لین اسلام ہرخص آزاد ہے آزاد بیدا ہونا ہے اورا ہے آزاد زدگی برکر نے کاحق حاصل ہے لین اسلام ہو بھی تحق کہ برائے واقع اس کی دومروں کواچی طاقت کے بل ہوتے وجہ یہ بھی تک کہ برائے وقتوں شی طاقتورلوگ اورقبائل دومروں کواچی طاقت کے بل ہوتے برائحتی میں ہے آتے اوران ہے توکروں جیسا کام لیتے جو غلامی کی صورت اختیار کر جاتا بھر ان غلاموں کے ساتھ براظم کیا جاتا۔ کو یا آخص ہر کیا نا سے انسانی حقوق سے محروم رکھا جاتا کو یا آخص ہر کیا نا سے انسانی حقوق سے محروم رکھا جاتا کو یا آخص ہر کیا نا سے انسانی حقوق سے محروم رکھا جاتا کو یا آخص اوران تھا۔ اسلام نے اس غلامی کی شدت سے خلاص کی دوران کے اوران کی خلاص کی شدت سے خلاص کی اوران کی خلاص کی کوران ہیں علاموں کی خلیت نہیں ہوتی اس لیے ان پرزکوۃ تو سے مال میں سے غلام کوآزاد کرانے کا تھا موں کی خلیت نہیں ہوتی اس لیے ان پرزکوۃ تو بیس۔ سے غلام کوآزاد کرانے کا تھا موں کی خلیت نیس ہوتی اس لیے ان پرزکوۃ تو بیس۔ سے غلام کوآزاد کرانے کا تھا موں کی خلیت نہیں ہوتی اس لیے ان پرزکوۃ تو بیس۔ سے غلام کوآزاد کرانے کا تھا موں کی خلیت نیس کری شرط عقل ہے کی تغیری شرط عقل ہے کیونکہ عیادت اور دنیاوی سے خلام کو قانوں کی تغیری شرط عقل ہے کیونکہ عیادت اور دنیاوی سے خلام کو تو تو کی تغیری شرط عقل ہے کیونکہ عیادت اور دنیاوی

المصطف از گوۃ کے واجب ہونے کی تیمری شرط عمل ہے کیونکہ عمادت اور دنیاوی المورکوسرانجام دینے کے لیے عاقل ہوتا ضروری ہے۔ اس لیے عاقل پر قریضہ ذکوۃ عائد ہوتا ہے۔ اس لیے عاقل پر قریضہ ذکوۃ عائد ہوتا ہے۔ اس لیے عاقل نہیں رکھتا دہ شریعت کے اصولوں کی پابتدی ہے قاصر ہوتا ہے اس لیے عمل ندر کھنے والے برے حقیق وقرائع کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اوجہ ہے جمنون پر ذکوۃ

واجب تبين \_

سم مسئله : وجوب زکو ق کے لیے بلوغت شرط ہونے پر اختلاف ہے۔ حضرت اہم ابوصنیفہ کا کہنا ہے کہ تابالغ بچے پرز کو ق نہیں لہذا اس کے دلی ہے ذکو ق کا مطالبہ نہ کیا ہائے کے برز کو ق نہیں لہذا اس کے دلی ہے ذکو ق کا مطالبہ نہ کیا ہائے کے برز کو ق نہیں کے البتہ اس کے وال ہے قرض کیونکہ میں ہمشر اور صدقہ فطر اوا کرنا واجب ہے کیونکہ میں بندول کے حقوق بیں لیکن دیگر اٹمہ بینی حضرت امام مالک محضرت امام شافعی 'امام احمد بن شبل ہے پرز کو ق کے قائل ہیں۔

ا حادیث کے مطابق حضرت واتا گئی بخش کا ارشاد گرائی ہے کہ جب ۲۰۰ ورہم چاندی
جونعت تمام ہے کی کے تصرف میں ہوں اور ایک سال گزرنے کے باو جودان کی ضرورت نہ
پڑے تو اس پر پانچ درہم ذکو قادا کرنا واجب ہے۔ بیس وینار سونا بھی نعمت تمام ہا وراس
پر نیم وینار واجب الا وا ہے۔ پانچ اونٹ بھی نعمت تمام ہا وراس پر ایک بھیٹر یا بحری ذکو ق
واجب ہوتی ہے۔ باتی جواموال اس طرح ہوں ان پرزکو قاواجب الا وا ہے۔ اس ہے معلوم
ہوا کہ پانچ اونٹوں سے کم اور جالیس بحراوں سے کم تعداد پرزکو قائیس اور اس طرح دوسودر ہم
سے کم چاندی اور ۲ دینارے کم سوتے پرزکو قائیس۔ اور پانچ وس سے کم بھل غد ، اور ذرق بیدا وار پرزکو قائیس ہے۔

۲۔ مسعند : وجوب زکوۃ کے لیے مال کی کمل طبیت ضروری ہے۔ اسلامی نقط نظر ہے ویا کی ہر چیز کا ملک تو اللہ ہے کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسالوں کو عارض ملکیت عطا کی ہے اور یہ ملکیت ایک تا تب کی حقیت ہے ہے تا کہ انسان اس ملکیت ہے فا کہ واٹھا سکے۔ شریعت اسلامیہ عن اس ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ضعی کی شے کو ایک واٹھا سے اسلامیہ عن اس ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ضعی کسی شے کو ایٹ تقرف عیں لائے اے دو مرول کی نسبت اس چیز پر فاکر واٹھانے کا حق حاصل ہو کیا ہے۔ کیونکہ اس نے وہ چیز کی قاس مال پر ایک وہ چیز کو قاس مال پر ہوگئی ہوئی چیز کو قاس مال پر ہوگئی ہوئی چیز قبضہ تصروری ہوئی چیز تبضہ تصروری ہوئی چیز پر زکوۃ نہیں کیونکہ وہ بین رکھی ہوئی چیز قبضہ تصرف میں نہیں اور جس کے پاس رہی رکھی ہوئی چیز والی وہ بین کیونکہ وہ چیز اس کی ملک میں رہی اور جس کے پاس رہی رکھی گئی ہواس ہر بھی ذکوہ نہیں کیونکہ وہ چیز اس کی ملک میں نہیں۔ البتہ جب چیز رہی ہے چیڑ الی جائے اور چیز والیس وہی دھی کے قبضے میں البتہ جب چیز رہی ہوئی کیکن سمال گز دنے کے بعد عاکم ہوگی۔ آ جائے آوا ہائی پرزگؤ قاعا کہ ہوگی کیکن سمال گز دنے کے بعد عاکم ہوگی۔

2- مستله : وجوب ذکوۃ کی ایک شرط بیجی ہے کہ مال اصلی حاجتوں سے زاکد ہو۔
حاجات سے مراد وہ ضرور بات ہیں جومیمر ندآ کی توانسان کی زندگی فتم ہونے کے آٹار پیدا
ہوجا کی لہذا اس ضرورت کی رو سے رہنے کے گھر۔ پہننے کے کپڑے اور گھرے استعمال کی
اشیا و سوار کی کے جانور اور استعمال ہوئے والے ہتھیار چیشہ وروں کے اور زار ، اہل علم کی
کا جی این ہے یا اہل وعیال کے کھائے کے کام آئے والے غلہ اور آراکش کے برتن ، فرنیچر ، جو
اہرات موتی ان سب پرزکوۃ نہیں جا ہے وہ کتی ہی قیت کے کیوں نہ ہوں اور چاہے روزانہ
کام جی آتے ہوں یا بھی مجھار یا بالک کام جس نہ آتے ہوں صرف گھر کی سجاوٹ کے لیے
ہوں۔

دستکاروں اور پیشتہ وروں کے جوآلات ذکو قاسے متنیٰ ہیں وہ صرف وہی ہیں جن سے
کام لیا جاتا ہے اور وہ فروخت کر کفع کمانے کی غرض ہے نہ ہوں اور اگر فروخت کے لیے
ہوں تو ان پرزکو قافرض ہوتی ہے جبکہ بقد دنصاب اور مدت نصاب کی شرط پائی جائے۔

۸۔ مسمنقہ : ذکو قابیک سال کے بعد فرض ہوتی ہے سال گزرنے کا مغہوم یہ ہے کہ
کسی مال پر مالک کی ملکیت بارہ اسلامی مہینے قائم رہے اس شرط کا نفاذ مولی یا
سونا جاندیا ورنفتدی وغیروں ہے ذرکی ساول ہے اس شرط کا نفاذ مولی ا

ک زکو قافعتی پر ہے۔ سال کے شروع اور آخر میں مال کا نصاب پورا ہوتو درمیان سال میں کی کا اعتبار نہ ہوگا اور زکو قاسا قط نہ ہوگی۔

9۔ مسئلہ : مال کا قرض ہے بیماک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شف پر اتنا قرض ہے جسنے کا مال اس سے منہ کر دی جائے قر صفح کا مال اس سے منہ کر دی جائے قر صفح کا مال اس سے منہ کر دی جائے قر صفح کا مال اس سے منہ کر دی جائے قر میں وہ دونوں بتایا مال نصاب ہے کم رہ جائے ایسے ضعی پر زکو قد داجب نہیں۔ اس قرض ہیں وہ دونوں قرض شامل ہیں جونوری دینا ہویا ایک مدت کے بعدد ینا ہو۔

مانع زکو ہو و قرض ہے جس کا مطالبہ لوگوں کی طرف سے کیا جا ہو خواہ و و قرض بندوں کا ہو جیسے قرض یا قرض پر خریدی ہوئی چیز کی قیت یا اللہ کا ہو جیسے زکو ہیا خرات۔ مثلاً کسی پر زکو ہ فرض ہوئی گراس نے اوائیس کی۔ اب اگر دومرے سال اتنامال ہوکہ سال گزشتہ کی ذکو ہ اوائیس کی۔ اب اگر دومرے سال اتنامال ہوکہ سال گزشتہ کی زکو ہ اوراخر اج اللہ کا نسساب ہے کم رہ جائے تو دومرے سال کی ذکو ہ واجب نہ ہوگ۔ زکو ہ اوراخر اج اللہ کا قرض ہوئی مطالبہ کرسکتا ہے۔ اس کے علاوہ جوالقد کے قرض جیں جیسے نذر کفارہ جج کا قرض کو آخر ت جی ائٹہ تعالی کی طرف سے ان کا مطالبہ ہوگا کوئی بندہ مطالبہ نیس کرسکتا اس لیے یہ قرض مانع زکو ہ نہیں۔ صدقہ فطزاور جج تہتع کی قربانی کا دین بندہ مطالبہ نیس کرسکتا اس لیے یہ قرض مانع زکو ہ نہیں۔ صدقہ فطزاور جج تہتع کی قربانی کا دین بیسے مانع زکو ہ نہیں۔

ا مسئلہ: زکوۃ واجب ہونے کی ایک شرط مال تا ہی ہے نامی کے معنی ہیں برھے والا مال کا برھنایا تو فعل بجارت ہے ہوگا یا فزائش نسل کے لیے جنگلوں میں جانوروں کو چرنے کیلے چھوڑ ویے سے ہوگا یعنی جنگل میں وہ آزادی کے ساتھ رہیں اوران کی نسل بو سے بر قی اور برھے کیلئے یہ دوفعل موڑ ہیں لہذا مال تجارت اور چرنے والے جانوروں میں زکوۃ لازم ہوگی۔ یا وہ چیز خلقی طور پر نامی ہو یعنی برھے اور ترتی کرنے کیلئے پیدا کی گئی ہوا ہے خلتی نامی مال کہ جاتا ہے جیے سونا جاندی اگر چر تجارت کیلئے بدو جب بھی زکوۃ جاندی اگر چر تجارت کیلئے نہ ہو بلکہ گھر میں بہنے اور رکھنے کیلئے ہو جب بھی زکوۃ جاندی اگر چر تجارت کیلئے نہ ہو بلکہ گھر میں بہنے اور رکھنے کیلئے ہو جب بھی زکوۃ جاندی مال نامی تین تیں مال کی اس جانا ہے جاندی دکوۃ جاندی اگر در ہوگی مال نامی تین تیں ہوئی مال نامی تین تیں ہوئی۔

(۱) سونا جائدی (۲) مال تجارت

(۳) سائنہ بینی چرنے والے جانور۔لبذاان نتیوں مالوں کے سواکسی اور میں زکو تانمیں۔

### ه\_مسائل نصاب زکوه

ز کو ۃ فرض ہونے کیلئے مال و دولت کی ایک خاص حداور مقدار متعین ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں نصاب کہا جا تا ہے۔ ز کو ۃ اس وقت فرض ہے جبکہ مال بھقد رفعیا ہے ہوگا۔ اس مقدار "شری نصاب" ہے کم مال و دولت پرز کو ۃ فرض میں۔ نصاب ذکو ۃ کا اجمالی خاکہ رہے:

سونے كانساب زكوة : ساز مصرمات تولد يعني ٨٥ كرام

عاندى كانساب زكوة : مازهم باون توله

مال تجارت كانصاب زكؤة : جوقيت من جائدي كے نصاب كے برابر ہو\_

اونت كانساب زكوة : يائي عدد (سائمه)

كالم يجينس كانصاب زكوة: تمين عدد (سائم)

بعير بري كانساب زكوة : حاليس عدد ) (سائمه)

زین کی پیداوار میں احناف کے نزد یک کوئی خاص شری مقدار ونصاب متعین نہیں بلکہ زمین کی پیداوار کم ہویازیا دواس میں زکو ہ عشریانصف عشر فرض ہے۔

ز کوۃ چارتنم کے مال پر فرض ہے اول شمن لیعنی سونا جاندی ( کرنسی نوٹ رو پیدرائج سکہ وغیرہ) دوم مال تجارت سوم سائمہ لینی جرائی کے مولیشی اونٹ کائے بھینس بھیڑ بکری وغیرہ۔

ا - حدیث من منرت عمر دبن شعیب عن ابدین جده روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو توریس حاضر ہو کیں ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور نے ان سے فرمایا تم ان کی زکوۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا تہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کم مید پیند کرتی ہو کہ اللہ تعالی جمہد ورد اور تا تا کی انہوں کے کنگن بہنا ہے؟ ارشاد فرمایا کیا تم بید پیند کرتی ہو کہ اللہ تعالی میں اور ان اس کے کنگن بہنا ہے؟

انہوں نے عرض کیانہیں اِحضور کے ارشاد قرمایا تو پھران کی ذکو ہوا کیا کرد۔ (ترندی)

ارحد میت نام الموسین حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ بیں سوئے کے زیور پہن کر جسی سوئے کے زیور پہن کر جسی تو جس نے عرض کی یارسول اللہ ایکیا بیسونے کا زیور کنز تو نہیں۔ ( کیونکہ قرآن پر میں سوئے جاندی کے کنز پر وعید کی گئی ہے) تو حضور نے ارشاد فرمایا۔ جوزیور نعد ب: کو جس سوئے جاندی کے کنز پر وعید کی گئی ہے) تو حضور نے ارشاد فرمایا۔ جوزیور نعد ب: کو کی مقدار کو پہنچے اور پھراس کی زکو ہا اوا کردی جائے تو وہ کنز نہیں۔ (ما مک ابوداؤد)

۳۔ حدیث : حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ نبی اگر منسی اللہ ملیہ وسلم ۔ ارش وفر مایا پانچ او قیدے کم جاندی میں زکو ہیں ہے۔

س حدید بیت : حضرت علی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی الندعلیہ وسم نے ارشاد فرمایا میں ۔
سواری کے گھوڑ وں اور غلاموں کی ذکو ق معاف کر دی ہے۔ سوتم چاندی کی ذکو ق ادا کرو
چالیس درہم سے ایک درہم کیکن ایک سوئٹانوے درہم میں کوئی زکو ق نہیں۔ ہاں جسہ
یورے دوسودرہم ہوجا کیں توان میں یانج درہم ذکو ق ہے۔

ا۔ مسبقلہ: ۴۰ مثقال لینی اری تو لے یا ۸۵ گرام سونے یا اس سے زائد کا مالک ہوگا اگر پراس سونے کی زکو قادینا واجب ہوگی۔ سونے کی زکو قاکی شرح چالیسوال حصہ یا چالیسو ع حصہ کی رائج الوقت سکہ کے حساب سے قیمت ہے۔ بشرطیکہ سونا سال بھرانسان کی ملکستا میں رہا ہو۔

۲۔ مسئلہ: سال کے غاز میں اگر کمی شخص کے پاس مقدار نصاب کے برابر سونا ہو یعنی کے کہ کرام اور سال کے قریبی ترام سوئے ہوئے کہ کرام اور سال کے دوران اور سونا اس کے پاس آجائے تو سال کے قریبی ساحب ہوا ہوئے والا کے شروع میں صاحب نصاب ہوا ہو سال کے آخر میں صاحب نصاب ہوا ہو سال کے آخر میں صاحب نصاب ہوا ہوئے سال کے آخر میں ہوئے و در ان سال کم یا زیادہ ہونے سے سال کے آخر میں سونے کی جومقدار ہوگی اس پرز کو قادا کی حلی فرق نہیں پڑے گا۔ بلکہ سال کے آخر میں سونے کی جومقدار ہوگی اس پرز کو قادا کی صاحب کے آخر میں سونے کی جومقدار ہوگی اس پرز کو قادا کی صاحب کی ۔

سور مستند : اگرسوناخالص نه به بلکه ای میس کھوٹ ملا ہوتو جودھات زیادہ فی ہوگی ای بر قیاس کیا جائے گا۔ اگر سونازیادہ ہے تو سونا نضور کیا جائے گااورز کو قافرض ہوگی اور اگر کھوٹ زیادہ ہے تو اس پرز کو قاند ہوگی۔

س مسئله : سونے جاندی کی زکوہ میں وزن کا انتہار ہے قیمت کا لحاظ نہیں۔ اگر سونا

وزن میں بفتر رنصاب نہ ہوتو اس پر ذکو ہ کا وجوب نہ ہوگا۔

۵۔ مسطق : جائدی کے بارے ش کم ہے کہ جس شخص کے پاس ساڑھے باون تولے جائدی ہوتو وہ صاحب نصاب ہاوراس پرزگوۃ واجب ہوگ۔ خواہ یہ جائدی زیور پتروں کا بیتوں کھوٹوں کھوٹ یا اوزار کی صورت میں ہوئی بیر کیف اس پرزگوۃ وینا واجب ہے۔ جائدی خواہ خزانے کی صورت میں تجارت کیلئے ہوتو ہرصورت میں جائدی خواہ خزانے کی صورت میں تجارت کیلئے ہو یا زیب وزینت کیلئے ہوتو ہرصورت میں اس پرزگوۃ کا اطلاق ہوگا۔

۲۔ مسعقلہ: سونا چاندی جس حالت بی بھی ہوخواہ زیوری حالت بی ہو یاان کے برتن بینے ہوں یا و بیے پڑااستعال ہو یا نہ ہواگر وہ بفقد نصاب ہے تو اس کی زکو قادا کرنا فرض ہے۔ چونکہ زیور کی مالک بالعموم عورت ہوتی ہے اس لیے احادیث بین حضور علیہ الصلوق والسلام نے مستورات ہے ارشاد فر مایا کہ تمہارا زیوراگر بفقد رنصاب ہے تو اس کی زکو قادا کرو۔ ورندکل آیامت کروز بی زیورا کے بن کروبال جان اورعذاب کاموجب ہوگا۔ کرو۔ ورندکل آیامت کروز بی زیورا کے بن کروبال جان اورعذاب کاموجب ہوگا۔ کے۔ مستورات کوسونے چاندی کے زیورات کا استعال مسلمانوں کیلئے ناجائز ہے۔ مردکوساڈ ھے چار ماشہ ہے۔ مستورات کوسونے چاندی کے زیورات کا استعال جائز ہے۔ مردکوساڈ ھے چار ماشہ

چاہدی کی ایک انٹونمی کے سوائسونے چاہدی کا استعمال حرام ہے۔ ۸۔ عصصنطعہ: اگر کسی کے پاس دونوں نصاب سونے چاہدی کے ہوں تو اس پران دونوں کی علیمدہ علیحدہ ذکو ہ فرض ہے اگر کسی کے پاس سونا چاہدی دونوں ہیں لیکن بقد رنصاب نہیں تو سونے کی قیمت جا ندی گیا جا ہم ملا کمیں اگر بقد رنصاب تو سونے کی قیمت جا ندی گیا جا ہم ملا کمیں اگر بقد رنصاب ہوجا ہے تو ذکو ہ فرض ہے درنہ ہیں۔

9- مسئلہ : مقررہ نصاب سے جتنا مال زیادہ ہووہ اگر نصاب کا پانچواں حصہ ہے تواس کی بھی حسب دستور چالیسوال حصہ زکوۃ واجب ہے اور اگر پانچویں حصہ ہے کم ہے تو پھر نصاب سے زائد مال کی زکوۃ معاف ہے۔ مثلاً نصاب زکوۃ ایک ہزاررو پے ہے تواب بارہ سورو پے کی ذکوۃ معاف ہے۔ مثلاً نصاب زکوۃ ایک ہزاررو پے ہے تواب بارہ سورو پے کی ذکوۃ واجب ہے۔ مورو پے کی ذکوۃ واجب ہے۔ سورو پے کی ذکوۃ واجب ہے۔ سونا چاندی اور مال تجارت میں بھی مہی تھم ہے۔

۱۰- مسئله نیفروری نیم که برهم کے نماب کی زکو قالی نماب سے ادا کی جائے سونے جا عمری کی زکو قاسونے جاندی سے بھی اور کر سکتے ہیں اور رائے سکدرو پے ویگر ۱۱۱۵ | CO اجناس خورونی علد وغیرہ مینے کے گیڑے مال واسباب سے بھی اوا کرنا جائز ہے۔
بشرطیکہ یہ چیزیں قیمت میں بازار کے فرخ سے کسی طرح کم نہ ہوں بلکہ ذیادہ بہتریہ ہے
کمستحقین کوجس چیز کی زیادہ ضرورت ہواور قیمت کے لحاظ سے زیادہ مفید ہووہ بی زکوۃ
میں دی جائے لہذاز کوۃ دینے والاسونے جا عمی کی ذکوۃ میں اس کا جالیسواں حصہ بھی
دے سکتا ہے اور جالیسویں حصد کی جو قیمت بتی ہے دہ بھی دے سکتا ہے۔

اار مسئله : كرنى لينى رائج سكدرو پريانوث وغيره بھى اگر سا رُحے باون تولد چاندى يا سا رُحے سات تولد سونے كى قيت كے برابر جو تو ان كى ذكوة واجب ہا كر پجونفترى رو پريانوث وغيره بواور كي موجائے دو پريانوث وغيره بواور كي موجائے تو زكوة واجب ہوجائے تو زكوة واجب ہوجائے تو زكوة واجب ہودند بھى۔

۲۔ اونٹوں کی اکون اور ہار برداری کے کام آتا ہے اس لیے عربوں میں اونٹ رکھنے کا عام روائ تھا کیونکہ بیسواری اور ہار برداری کے کام آتا ہے اس لیے عربوں میں اونٹ رکھنے کا عام روائ تھا بلکہ جس شخص کے پاس زیادہ اونٹ ہوتے تھے دہ بڑا مالدارتصور کیا جاتا تھا اس لیے اسلام میں جب زکوۃ کا تفاذ ہوا۔

حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ ایک اعرابی نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بجرت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ارشا وفر مایا بجرت تو برا امشکل کام ہے کیا تیرے پاس اونٹ ہیں جن کی زکو ہ اوا کرتا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ اتو آپ نے ارش وفر مایا بجرتو عمل کرتا رہ سمندریار (بینی جہال بھی رہتا ہے) اللہ تعالی تیرے کی ممل کے اجروثواب کو کم بیس کرے گا۔ (بخاری)

پانچ اونٹ ہے کم میں زکوۃ فرض ہیں اور جب پانچ ہوں تو ان میں سال ہرکی ایک بحری زکوۃ داجب ہے اور پھر ۱۲۳ دنٹ تک ہر پانچ میں سال ہرکی ایک بحری زکوۃ داجب ہے بعتی ۵ میں ایک بکری زکوۃ داجب ہے بعتی ۵ میں ایک بکری و اجب ہے بعتی اور ۱۵ اونٹ کا اونٹ کا ایک مادہ بچر (بنت مخاض) پھر ۳۳ سے ۳۵ عدد داونٹ میں دوسال کی ایک اور نئی (بنت لون) پھر ۲۳ تا ۲۰ عدد داونٹوں میں تین سال کی عمر کی ایک اور نئی جو جفتی کے قابل ہو (حقہ) بھر ۲۱ تا ۵۵ عدد اونٹ میں جار برس کی ایک اور نئی جو جفتی کے قابل ہو (حقہ) بھر ۲۱ تا ۵۵ عدد اونٹ دو بنت لیون بعنی دوسال کی عمر کے دو مادہ بیچے اور ۱۹ تا ۱۰ تا عدد شروح تھ لیعنی تین سمالے دوجفتی کے قابل اور نئیاں اس کے بعد

۱۲۱ تا ۱۲۵ عدد میں دوحقہ اور ہر پانچ میں ایک بکری مینی ۱۲۵ میں دوحقہ ایک بکری ۱۳۰ عدد میں دوحقہ ایک بکری ۱۳۰ عدد میں حقد دو بکری علی بند القیاس۔ پھر ۵۰ عدداو تو ان میں جن حقہ دو بکری علی بند القیاس۔ پھر ۵۰ اعدداو تو ان میں پھر وہ کی ابتداء والاحماب ہوگا۔ لیمنی ہر پانچ میں ایک بکری ۲۵ میں ایک بنت مخاص ۲۵ تا ۲۵ عدو میں ایک بنت لیون ہے میں ایک بنت لیون ہے میں ایک بنت لیون ہے اور ایک بنت لیون ہے اور ۱۹۲ تا ۲۰۰ میں چار حقے زکو قامی جا کر دو صداون میں کرکو قامی پانچ بنت لیون دینا بھی جا کر

پھر ۱۰۰ کے بعد وئی طریقہ استعال ہوگا جو ۱۵۰ کے بعد افتیار کیا گیا ہے لینی ہر پانچ میں ایک بھری ۲۵ میں بنت نخاص ۲۳ میں بنت لبون اور پھر ۲۷ سے ۲۵۰ تک پانچ حقے۔اون کی زکو ہیں جواونٹ کا بچہ دیا جائے اس کا مادہ ہونا ضروری ہے آگر نردیں تو پھر مادہ کی قیمت کا ہو۔ورنڈیش لیا جائے گا۔

س- گائے بھیفیں کی فکون کائے جینس وغیرہ انسانی معاش میں نہایت ہی جینس وغیرہ انسانی معاش میں نہایت ہی جینی سر ماریق ورکیا جاتا ہے کیونکہ ریمولٹی وورٹ کینی باڑی اورنسل بو معانے کے کام آئے ہیں۔
ان کی کھالیں اور گوشت بھی استعمال میں آتا ہا ہاں لیے ریمولٹی انسانی زندگی کیلئے بہت ہی مغید ہیں۔حضور سلی القدعلیہ وسلم کے دور میں ریمولٹی مال ودولت کے نہایت ہی اہم جزو تھاس لیے ان پرزکو قامقررکی گی اوران کی ذکو قاکن ساب حسب ویل ہے۔

سائمہ گائے کانصاب زکوۃ تمیں عدد ہے لہذا ۔ ۳سے کم گائے ہوں توزکوۃ فرض ہیں۔
بھینس ادرگائے کا ایک تھم ہے بینی اگر گائے بھینس دوٹوں ہوں تو ان کا ملا کرنصاب پورا کیا جائے
گا۔ مثلاً ۲۰ گائیں جیں ادر دس جھینس ہوں تو ان پر ذکوۃ فرض ہوگی اور زکوۃ میں اس کا بچہ لیا
جائے گاجوزیادہ ہوں۔

جب پوری ۱۳۰ عددگا تم جمینیس ہوں تو سال گزرنے کے بعدان کی زکو ۃ ایک تہی یا تبیعہ
یمین سال بحرکا ایک بچھڑا یا بچھیا ہے۔ ۳۹ تک بہی تھم ہے اور ۱۳۰ سے انسٹھ تک پورے دو سال کا
ایک من یا مستدنر یا مادہ بچہ ہے۔ پھر ۱۰ عددگائے بھینس میں پورے ایک ایک سال کی عمر کے دو
یک شن یا مستدنر یا مادہ بچہ ہے۔ پھر ۱۰ عددگائے بھینس میں سے ایک تبیع یا تبیعہ ہے
یکے ذکو ۃ ہے۔ تبیع یا تبیعہ نے بات کے بعد ۱۳۰۰ عددگائے بھینس میں سے ایک تبیع یا تبیعہ ہے
ادر ہر ۲۰ عددگائے بھینیس میں سے ایک مست یا مستدےگائے بھینس کی ذکو ۃ میں بیا فقیار ہے کہ
در ہر ۲۰ عددگائے بھینے اور ایک کے بعد ۱۹۰۰ کی ایک متوسط اور
در ایل جائے یا مادہ۔ ذکو ۃ میں جو بچوال جائے دی ہے اور ایک کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور ایک بلکہ متوسط اور

درمیانه درجه کا وصول کیا جائے۔

ہ نوروں کی افزائش نسل اور تعداد پڑھانے کیلئے جن فارموں پرگائے جینیس پالی جہ تی اور رکھی جاتی ہیں اور ان سے تجارتی منافع اور دوسر ہے تخلف مقاصد حاصل کے جستے ہیں تو اب جانوروں پرز کو ق ہو گی۔ البتہ اگر ڈیری فارم ہو جہال مویشیوں سے دودھ حاصل کر کے فروخ کی جاتا ہوتو ڈیری فارم کے جانوروں پرز کو ق نہ ہوگی۔ البتہ جومصنوعات یعنی دودھ مکھن کی جاتا ہوتو ڈیری فارم کے جانوروں پرز کو ق نہ ہوگی۔ البتہ جومصنوعات یعنی دودھ کھن وغیرہ ہوگا تو وہ سامان تجارت اموال کے حسا سے اس کی زکو ق دی جاتا ہوتا ہوگا۔ اس کی زکو ق دی جائے۔

س بکویوں کی زکوہ : بھیر بحری پرشرعاز کو ہائد ہے۔ دنیہ براوغیرہ بھی ای

حضرت انس کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرصد بی نے جب انہیں بحرین کا حاکم مقرر کیا تو کو ( زکو ۃ کے احکام وفر ائض پرمشمل) یہ پر دانہ لکھ کردیا۔

بهم الله الرحمٰن الرحيم۔ بيز كؤة كوه احكام بيں جورسول خداصلی الله عليه وسلم نے مسلمانو پرمقرر قرمائے بيں اوران كائتكم الله تعالیٰ نے اپنے رسول كوديا ہے:-

جنگل میں چرنے والی بحریاں جب جالیس ہوجائیں تو ۱۲۰ بکریوں تک ذکو ہیں ایک بھو ایک بھر دین ہوں گ دین فرض ہے اور جب ۱۲ ہے زیادہ ہوجا کیں تو ۲۰۰ تک دو بکریاں ذکو ہیں دینا ہوں گی اور جب بہب ۲۰۰ ہے زیادہ ہوجا کیں تو پھر تین سوتک تین بکریاں زکو ہیں دینا ہوں گی اور جب ہے نادہ ہوجا کیں تو پھر بر ۱۰۰ پر ایک بکری ذکو ہے ہوار جب کس کے پاس جنگل میں چردا والی بکریاں اگر مالک اپنی مرضی ہے بہتھ والی بکریاں ۱۴ مالک اپنی مرضی ہے بہتھ وینا جا ہے دالی بکری نہ کی جائے اور نہ بکرا۔ ہال اگر زکو ہ وصول کر دے سکتا ہے اور ذکو ہیں بوڑھی اور عیب والی بکری نہ کی جائے اور نہ بکرا۔ ہال اگر زکو ہ وصول کر دے سکتا ہے اور ذکو ہیں بوڑھی اور عیب والی بکری نہ کی جائے اور نہ بکرا۔ ہال اگر ذکو ہ وصول کر دار جاتو ہے ہوئے کر ہیں اور نہ بھرا کے اور نہ بکرا۔ ہال اگر ذکو ہ وصول کر دار جاتو ہے ہوئے کر ہیں اور نہ بھری کو تھا تھی کر ہے۔

جب سائمہ یعنی سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرنے والی بھیٹر بکریں وہم ہوں تو سال گزر۔ کے بعد ان میں ایک بکری زکو ۃ فرض ہے اور ۱۳ تک آیک ہی بکری زکو ۃ میں دینا فرض ہے ا ۱۲ میں دواور ۲۰۱ میں تین اور ۴۰۰ میں جارے بھراس کے بعد ہرسو پر ایک بکری زکو ۃ میں دینا فرم ہے اور دونسا ابوں کے درمیان جو ہے ان کی ذکو ۃ معاف ہے۔

سے اور دونسا ابوں کے درمیان جو ہے ان کی ذکو ۃ معاف ہے۔

سے اور دونسا ابوں کے درمیان جو ہے ان کی ذکو ۃ معاف ہے۔

سے اور دونسا ابوں کے درمیان جو ہے ان کی ذکو ۃ معاف ہے۔

سے اور دونسا ابوں کے درمیان جو ہے ان کی ذکو ۃ معاف ہے۔ ز کو ۃ ای وقت فرض ہوگی جب وہ جانور بھیڑ بکری دنیہ وغیرہ کم از کم سال بھر کے ہوں اگر سب ایک سال ہے کم عمر کے ہول تو زکو ۃ فرض بیس۔ ہاں اگران میں ایک بھی سال بھر کا ہوا تو سب اس کے تابع ہوں گے لہذاز کو ۃ فرض ہوگی۔

ز کو ق میں متوسط ورجہ کا جاتور وصول کیا جائے گا چن چن کر عمرہ مال اور عمرہ جاتور ایمنا جائز المبیس ہاں اگر سب بی ایجھے اور عمرہ جائور ہوں تو پھر جائز ہے ور شہیں۔ ای بحریان ہوں تو ایک بی بحری زکو ق ہے ۔ یہ جائز نہیں کہ اس کو دو حصول میں بائٹ کر دو بحر بیاں زکو ق میں وصول کی جائیں اور اگر دو آ دمیوں کی جائیں ہی ایس بحریاں ہیں تو انہیں جمع کر کے ایک گروہ قرار دیا بھی جائز نہیں تا کہ ذکو ق میں ایک بحری دینی پڑے بلکہ برایک سے ایک ایک بحری زکو ق میں وصول کی جائز ہیں تا کہ ذکو ق میں ایک بحری دینی پڑے بلکہ برایک سے ایک ایک بحری زکو ق میں وصول کہ جائے گی ای طرح اگر ایک آ دی کی 19 بھر بیاں ہوں اور ایک کی 19 و اور الم پڑ تو 19 و الم پر زکو ق نہیں۔ بی مطلب ہے کہ جمتع کو متفرق نہ کریں اور متفرق کو جمتع نہ کریں۔ نیز اگر کس کے پاس اون سے کا نمیں اور بھیڑ بحریاں سب ہوں کیے نین نصاب سے مب یا بعض کم ہیں تو نصاب پورا کرنے کیلئے ظلا یعنی ان کو با جم ملانا جائز تیس۔

6۔ گھوٹے اور حیگر جانہاں اس سے افادیت کے بیٹار کام لیتا ہے اور سب سے زیادہ
انسان کے لیے بڑا مفید ہے۔ انسان اس سے افادیت کے بیٹار کام لیتا ہے اور سب سے زیادہ
اس کا فائدہ بار برداری کا ہے۔ گھوڑوں پرزگو قربیں۔ اس کی تائید بیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی وہ صدیث ہے جو حضرت علی سے مردی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تم سے گھوڑوں اور غلاموں کی زگو قرمعاف کردی۔ اس کے علاوہ اگر
علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تم سے گھوڑوں اور غلاموں کی زگو قرمعاف کردی۔ اس کے علاوہ اگر
موڑے کو سے اور خجرو غیرہ تجارت کیلئے پالے جائیں اور ان کی تجارت کی جائے تو ان کا شار
اموال تجارت بیس آ جائے گا اور ان پرزگو قرواجیہ ہوگ۔ جب گھوڑوں کی تجارت آ غاز سال
عی اور سال کے آخر میں دو تم دوہم جائدی لین میں ۱۸ گرام جائدی کی تجہت کے برابر ہو یا اس
سے ذاکہ ہوتو گھوڑوں کی قیست پرشر آزگو قاڑھائی (م رام) فیصد ہوگی۔

۲ - معدنی پر زکوہ: اللہ تعالی نے انسانی تصرف کیلئے زمین کو معدنی وسائل ہے مالا اللہ کیا ہے۔ اللہ کا در اللہ کا در اللہ کے انسانی تصرف کیلئے زمین کو معدنیات ٹھوں اللہ کا در 
معدنيات مين سونا عيا ندى لو الكوائي المنافق ال

تیل وغیرہ کوشار کیا جاتا ہے۔ اگر بیمعد نیات حکومت کے قبضہ میں ہوں تو زکو ہ ہے مبرا ہیں او جب معد نیات کی فرد کی ملکیت ہوں تو ان پرز کو ہ عائد ہوگی۔ زیادہ تر معد نیات حکومت ہی کے قبضہ میں ہوتی ہیں۔ انفراد کی ملکیت بہت کم ہوتی ہے۔ معد نیات پرز کو ہ کے سلسد میں ائر میں معد نیات کی توعیت پراختلاف ہے کیکن معد نیات خواہ کی تھم کی ہوں جب کوئی شخص ان کوئکا لے تو اس پڑس اداکرے اس کے متعلق نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:۔

حضرت ابوہریر قسے روایت ہے کہ رسول انٹھ ملی علیہ دسلم نے فرمایا' مولیٹی کا زخم پہنچا: معاف ہے اور کنوال کھدواتے ہوئے اس میں کوئی گر کر مرجائے تو معاف ہے اور کان کھدوائے میں کوئی گر کر مرجائے تو معاف ہے اور رکاز میں یا نچوال حصہ ہے۔ ( بخاری )

اس صدیت میں رکاز کا لفظ استعال ہوا ہے جس کا اطلاق زمین کے اندرونی مال و وولت پر ہوتا ہے خواہ بید ولت اللہ تعالیٰ نے معدن کی صورت میں قدر تی طور پر چمپائی ہو یا کس فخض نے غیر فطری طور پرخودکوئی خزانہ و بایا ہو۔ ہرصورت میں اس پٹمس داجب ہوگا۔

پہاڑی علاقے یا کسی زمین سے قیمتی پھر فیروز و نیکم یا قوت زمرو عقیق چونے کا پھر و فیمرو نکل آئے تو ان پرز کو ہ واجب نہیں کیونکہ رسول اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے کہ پھر پڑس واجب نہیں۔اس کے علاوہ اگر کوئی تخض ان کی تجارت کرتا ہے تو اسے صاحب نصاب ہونے کی صورت میں اڑھائی (ہر راہ) فیصد کے حساب سے زکو ہ ویتا ہوگی البتہ عزر پڑس ہوگا چونکہ حضرت عمر نے اپنے زمانہ میں عزر پڑس وصول کیا تھا۔

ک۔ محفون خوانے بیا ذکوہ: پہلے وہوں میں لوگ مونا جا ندی یا اس کے سکوں کو محفوظ کرنے کیلئے زمین میں دنن کر دیتے تھے اور یوفت ضرورت نکال لیتے تھے۔ اگر کوئی شخص دنن کرنے کے بعد بھول کیا ہو یا ونیا ہے جلا جائے تو وہ کنز ہو جائے گا اس دنن شدہ مال کوعر بی میں رکاز کہا جاتا ہے جس برز کو ہمس کی صورت میں عائد ہوتی ہے۔

ز مین کھودتے ہوئے اگر کسی شخص کوا بی مملو کہ زمین ہے کوئی وفیہ بٹل جائے تو وہ سارااس کا ہو گا۔اگر کسی کو کہیں باہرے اکسی جگہ ہے خزانہ ملاجومباح ہو لیجنی اس سے ہرکوئی فا کدہ اٹھا سکتا تا ہو تو اس شخص کا ہوگا جسے ملے گا۔

القصة برصورت من جس محض كو محى مرفون فرنانيل جائية ال كوچا بيني كراس كايا نجوال حصه الله كى راه مى تقسيم كرو ب يا اسلامي مملكات كے عالمين ذكوة كذر بعد بيت المال ميں جنع كراد ب سيام المالي من تقسيم كرو مالامي مملكات كے عالمين ذكوة كذر بعد بيت المال ميں جنع كراد ب

# ۲۔ عشریعنی زراعت اور پھلوں کی زکوۃ

عشر کے لغوی معنی دسوال حصہ ہے اور اسلامی معاشیات میں عشر سے مراد پیداوار کا وہ حصہ ہے جواللہ کی راہ میں دیئے کیلئے مقرر کیا گیا ہے اسے حکومت وصول کرنے کا افتیار رکھتی ہے جہال بیت المال کامعقول انتظام نہ ہو وہال زمیندار کو افتیار حاصل ہے کہ وہ اللہ کا حصہ مستحقین میں بذات خود تندیم کردے۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے کہ:

کھاؤان کے پھل جب وہ پھل لائیں اوراس کا حق (زکوۃ) ادا کروجس دن وہ کٹیں اور یہ جا خرج ندکرو۔ بلاشبراللد تعالیٰ بے جاخر ہے کرنے والوں کو پہند نہیں فرما تا۔ (پ۸:اللانعام)

كُلُوْاهِنَ تَمَرِهُ إِذَا اَتُمَسَرَوُ الْذَا الشَّمَدَوُ الْذَا الشَّمَدَوُ الْذَا الشَّمَدُ وَلَا لَمُرِفَقُولُو حَمَّمَ فَيُرْهَ حَمَدَادِ بِهِ وَلَا لَمُرْفِقُولُو اِنْفُلَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ هُ اِنْفُلَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ هُ ( ثِ . الانهم ع م)

مفسرین کا اس بات پراتفاق ہے کہ اس سے مراد پیداوار کی زکو تا ہے لہذا معلوم ہوا کہ پیدوار میں سے عشر نکالنا فرض ہے۔رسول آکرم صلی انڈ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

ا۔ حدد بیٹ: حضرت معاذبن جبل فرمائے جیں کہ جھے نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کسن سے ذکارہ وعشرہ غیرہ وصول کرنے پر مامور کیا تو تھم فرمایا کہ جس اس زبین کی زکو ہ جسے آسان سیراب کرے اور جورہ نے کے ذریعے آسان سیراب کرے اور جورہ نے کے ذریعے (کنویں وغیرہ) سے پانی نکال کرمیراب کی جائے عشر یا نصف عشر وصول کروں۔ (ابن ماحد)

۲۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا کہ جس زبین کو آسان یا چشمول نے سیراب کیا یا نبھر کے پائی سے (بلا معاوضہ ) سیراب کیا جا تا ہواس میں نصف عشر ہے۔ جا تا ہواس میں نصف عشر ہے۔ سات ہواس میں نصف عشر ہے۔ سات ہواس میں نصف عشر ہے۔ سات حدید میں : حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا کہ ہمراس چیز میں جسے زمین نے تکا لاعشر یا نصف عشر ہے (اضعتہ اللہ عات) اور ارشاد فر مایا کہ جس زمین کو نہم یں بلا معاوضہ سیراپ کریں اس میں عشر ہے اور جوز میں رہٹ وغیرہ کے در سے پانی نکال کر میراپ کو جا ہو ہوں میں میں میں عشر ہے اور جوز میں رہٹ وغیرہ کے ذریعے پانی نکال کر میراپ کو جا ہو ہوں میں میں میں میں جات وہ جوز میں رہٹ وغیرہ کے ذریعے پانی نکال کر میراپ کو جا ہو ہوں میں میں میں میں جاتھ ہو ہو ہو ہو ہو اسلم )

### ان احادیث کی روشی می عشر کے متعلق شری مسائل حسب ذیل میں.

ا \_ مسعنله : جوز مين باراني جو يا چشمول ببارى ندى نالول ياكسى نبروغيره \_ بامعادضد ومشقت سیراب کی جاتی ہواس کی بیدادار کی زکوۃ عشر تعنی کل بیدادار کا دسواں حصہ ادا آمرنا فرض ہے جس زمین کوچ سے میاڈول وغیرہ کے ذریعے کویں سے یانی نکال کریا یائی خرید کریا ب نور پرلا دکریا ٹیوب ویل سے الی نہروں کے پانی سے جن کا آبیانہ حکومت وصول کرتی ہے۔ ے سیراب کیاجا تاہے اس میں زکو ہ نصف عشر لینن کل بیداوار کا بیسواں حصہ فرض ہے۔

٣\_ مسئله: عشر واجب مونے كيلئے عاقل وبالغ مونا شرط بيس بلكه مجنون اور نابالغ كي ز مین کی پیداداری میں بھی عشر واجب ہے اس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے کہ ہلکہ سال میں جتنی بار ایک کھیت میں کاشت ہواتنی بارعشر داجب ہےاس میں بیدادار کا باتی رہنا'اور ز مین کا ما لک ہونا بھی ضروری تبیں۔ای طرح عشر داجب ہونے کیلئے نصاب بھی شرط تبیں بلكه زمين كى پيداواركم ہويازيادة أس من زكوة عشريانصف عشر فرض ہے۔

المستند : زمين كى كل پيداداركى زكوة عشر جو يا نصف عشر جوادا كرنا واجب يايد ہرگز جائز نہیں کہ پہلے زراعت و کاشت کے اثر اجات مزدوروں کی اجرت مرکاری فیکس وغيره آبيانه بنائي ٰ يأني كا حصه ياثر چه مال گزاري اور چووغيره كي قيمت نكال كر بعد مين مشريا نصف ادا کیاجائے۔

س\_مسئله : زمین کی ہر پیداوار برعشر ہے مثلاً گندم جو جوار مکی باجرہ وصال ہوتتم کے اناج اورالسي محمم اخر وث بإدام وغيره برقتم كيميو بسيب انار أنكور مالنا أم المتكتره وغيره اور کیاں بھول منا خریوز ہ اور تر بوز وغیرہ اور ہرطرح کی تر کاریوں ان سب میں عشرواجب ہے۔ سم پیدا ہوں یازیادہ احزاف کے فزد کے عشری زمین میں شہد ہوتو اس پر بھی عشر واجب ہے۔ ۵\_مسئله : خودرو پيداوار برعشرنيس موتا كونكه بيخود بخو د بيدا مو جاتي مين جيسے گھاس وغيره توان پرعشرنبيں۔ كيونكه اس سے زمين كامنافع حاصل كرنامقصورنبيس ہوتا۔

١\_ مسئله : كميت يوني يراكر پيداوار فراي كاشكار ، وجائ يفسل كل سر جائے تواس مرے عشر ساقط ہو گابشر طیکہ تمام قصل تاہ ہوگئ ۔ اگر یکھ صل باتی نے گئ تو بی ہوئی پیداوار پر عشر کی ادا نیگی عائد ہوگی۔

۷۔ <u>مسئلہ</u>: نصل تیار ہونے یا بھل کھنے ہے پہلے اگر کو کی شخص اسے بھی ڈالے تو عشر کی ادا نیگی خریدار کے ذمہ ہوگی۔ اگر نصل یا بھیل کھنے کے بعد فروخت کیا تو عشر بیجنے والے کے ذمہ ہوگا۔

۸۔ مسئلہ: زمین جو کاشت کرتا ہے عشرائ کے ذمہ ہوتا ہے خواہ اسنے زمین تھیکہ پر لی ہو یا عاریت کے کرکاشت کرر ہاہو۔ شراکت کی کاشتکاری میں ہر جھے دار پرعشر کی ادائیگی کا اطلاق ہوگا۔ جتنی فصل جھے میں آئے گی اس پرعشر کی ادائیگی حصہ دار پر لازم ہے۔

9۔ مسئلہ: عشر نصل تیار ہونے پراسے اولین قرصت جی اداکر دیا جائے تاکہ اس مجلت کے ہوشان کی فتم کے وسوسوں سے نیج جائے کیونکہ نیک کام کرنے کے وقت شیطان اکثر انسان کے ول جی وسوسہ پیدا کرتا ہے تاکہ نیک کام نہ ہواس لیے جب فصل تیار ہو جائے تو کل ہیداوار پر عشر نکال دیا جائے اور عشر اداکرتے کے بعد باقی ہیداوار سے دوسر سے مصارف اداکر ہے جائے ہوگئی کی مشارف اداکہ جائے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کیلئے بیاج جائیں کہ عشر نکا لے بغیر ہی غلہ یا پیداوار ذاتی استعال میں لے آگے۔

ا۔ مسئلہ: عشر حکومت کے عاملین کو دینا چاہئے اگر حکومتی سطح پرعشر وصول کرنے کا انتظام نہ ہوتو پھر خود عشر ستحقین میں تقسیم کر دینا جاہئے۔اگر کوئی خوشی ہے ادانہ کرے تو حاکم وقت جبراً لے سکتا ہے۔

## ے۔زکوہ کے مصارف

مصارف مصرف کی جمع ہے۔ اسلام نے چندلوگوں کوزکوۃ دینے کی اجازت دی ہے بیس مصارف زکوۃ کہاجاتا ہے اور بیآ ٹھے تھے کے لوگ ہیں اس کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے کہ.

اوران مل کوئی وہ ہے کہ صدیے با بننے میں تم پر طعن کرتا ہے تو اگر ان میں سے پچھ مے تو راضی ہوجا کی اور نہ طے تو جسی وہ ناراض ہیں اور کی اور نہ طے تو جسی وہ ناراض ہیں اور کی اور کی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے کہ میں اللہ کافی ہے کہ ان کو دیا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے کہ ان کو دیا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے کہ ان کی اور اللہ کا ایک کی ان کی کے اور اللہ کا ایک کی کے کہ میں اللہ کافی ہے کہ اور اللہ کا ایک کی کہ کو کہ کی کہ ک

وَمِنْهُمْ مَنْ اللّهِ الْمُؤْكِ فِي الصَّلَا الْمِنْهُا أَلِمُ الصَّلَا الْمِنْهُا أَلَا الصَّلَا المِنْهُا أَلَا اللّهُ الْمُؤْكِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إنَّهَا الصَّدَفْتُ لِلْفُقُولَةِ وَالْمَسْكِينِ وَالْغُولِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَّلِّفَاءِ قُلُو مِهِ مِ وَفِي الرِّفَابِ وَالْفُرِهِ لِيَّيِّ وَفِيْتِ سَبِيْلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَ فَوَيْحَكُّهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْهُ كَكِيدُ

(پ،توپه:۸۵۱-۲)

رسول بيثك بم القد تعالى كي طرف راغب ز أوة نو فقراء مساكين عالمين مؤلفته القلا اور غلاموں کو آزاد کرنے کیلئے اور قرضدا، کی قرضہ ہے خلاصی کرانے اور ابند کی راہ ادرمسافروں کیلئے ہے۔ بیٹنک التدملم والاحکا والا ب\_ (تو يـ ١٠٢٥٨)

الله تعالى نے مصارف ز کو قا کومتعین قرما کراس امر کی دضا حبت کی ہے کہ میرارسو میرے علم کے مطابق زکوۃ کی تقیم کرتا ہے اس لیے انڈیو کی نے واضح طور پر بیان کرو تقسيم زكوة كى مدات ميرى مقرر كرده بيل - چنانچداس آيت بيس جوز كوة كےمصارف: ہوئے ہیںصرف ان پرز کو ہ کی رقم خرج کی جاسکتی ہے لہذا کسی مخص کوکوئی اختیار نہیں کہ وہ مصارف کے علاوہ اپنی مرمنی ہے زکو قاکی رقم کسی اور مصرف پرخرج کرے۔ان مدات کی تلقیم حسب ذیل ہے۔

ا \_ **خقیہ** : فقیروہ ہے جس کے پاس ضروریات کا پچھمال تو ہوئیجن اتنا نہ ہوجس پرز کو ہ کااطلا ہوتا ہو۔ یعنی نقیر کا مطلب وہ مخص ہے جو بنیادی ضرور یات زندگی تو رکھتا ہو مرخوشی ل نہ ہو ضرورت مند موضرورت مندايا جي محتاج بيوگان تيامي اورنا داردي طلب ع كاش رفقراء مي موتاب

مسطه: نقیروہ فض ہے جس کے پاس کھے ہوگرا تنانہ ہوکدنف ب کو بنتے ہوئے یا نصاب قدر ہوتو اس کی حاجت اصلیہ میں منتغرق ہوا مثلاً رہے کا مکان ہیننے کے کیڑے اعمی سختے ر کھنے والے کو دین کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں اگر مقروض ہوتو قرضہ كرنے كے بعد نصاب باقى ندر بے تو فقير ہے۔ (روالحار)

مستله: فقیراگر عالم ہوتواہے وینا جابل کو دیتے ہے افضل ہے (عائمگیری) مگر عالم کود۔ تو اس امر کا لحاظ رکھے کہ اس کا اعزاز مدنظر رکھے اوب کے ساتھ دے جیسے جھوٹے بڑوں نذرد ہے ہیں عالم دین کو حقیر سمجھ کرز کو قادینا درست نہیں (بہارشر بعت )

۲\_ **مسلكين** مسكين وه ہے جو پيث مجر كر كھانے اور يہنے كيلئے لباس وغيره كامى ج ہوليع انتهائي تنگ دست اورمفلس ہو۔ایسے خص کوسوال کرنا اور ما نگمنا اور دینا جا تز ہے۔

حضرت ابو ہر برق ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مسکین وہ ابیں ج marfat.com

ایک دو محبوریا ایک دولقمہ لے کرٹل جائے بلکہ سکین وہ ہے جو بے پروائی کے برابرنہ پائے اور نہ اپنی حالت ایسی رکھے کہ کوئی دیکھے کر پہچان لے اورا گر کوئی وے وے تو لے لے ورنہ کسی ہے خود سوال نہ کرے۔

مسئلہ: اس صدیث کی رو سے مساکین سے مراد وہ تنگ دست اور مفلوک ایال لوگ ہیں جن کی آمدن اخراجات کی تبعت بہت کم ہو عیالدار ہوں غربت کا شکار ہوں۔ خستہ حال ہوں اپنی عزبت نفس کی خاطر کسی کے سامنے سوال نہ کریں۔ لہذا مسکین سے مراد ایسا مخص ہوں اپنی عزب کریں۔ لہذا مسکین سے مراد ایسا مخص ہے جو کاروبار کرنے والا یا برسر روزگار تو ہوتا ہے لیکن آمدن اتن تلیل ہو کہ اپنی تمام بنیادی ضروریات یوری نہ کرسکتا ہو۔

سا علی اللہ عالی وہ ہے جو حاکم اسلام کی طرف سے ذکو قا وصد قات اور عشر وغیرہ وصول کرنے پرمقرر ہو۔اس کو تخواد وغیرہ اس کے کام اور ضرور بات کے لیا ظ سے ذکو قا وصد قات سے وی جائے گی اگر چہوہ غی اور مالدار ہی کیوں نہ ہو۔

مسلساله: عاملین زکوۃ کے تقرر کی ذمہ داری خلیفتہ اسلمین پر ہے کہ اسلامی مملکت کے مختلف علاقوں کیلئے زکوۃ کے دصول کنندگان مقرر کرے کیونکہ اس کا عبوت دور رساست اور خلف علاقوں کیلئے زکوۃ کے دصول کنندگان مقرر کرے کیونکہ اس کا عبوت دور دساست اور خلفائے راشدین کے عبد میں ملتا ہے کہ دسول اگرم صلی الته علیہ وسلم نے خود مختلف مقامات پر وصول کنندگان کو بھیجا۔

مسئله: على ذكوة كامسلمان عاقل اور بالغ ہوتا ضروری ہے۔ اسلامی حکومت میں کسی غیر مسلم بینی کسی غیر مسلم بینی کسی غیر مسلم بینی انگریز اہند دیا كافر كومسلمانوں ہے ذكوة لينے پرتبیں مامور كیا جاسك كيونكه قرآن كى روسے دہ الين نبيں اور عامل ذكوة كيلے الين ہوتا ضرورى ہے۔

٣- هولفت القلوب: تالیف قلب ہے مرادے دومروں کی دلجو کی کرنا۔ایسے ہوگ جو کہ مسلمان نہ ہوئے ہوں ایسے لوگوں کی دلجو کی مسلمان نہ ہوئے ہوں ایسے لوگوں کی دلجو کی مسلمان نہ ہوئے اس کے بعد ایسے لوگوں کی دلجو کی کھئے ذکو ق ہے مدد کرنی چاہئے تا کہ وہ تھلم کھلے مسلمان ہوجا کیں۔اس کے بعد ایسے لوگوں کی بھی تایف قلب کی جومسلمان تو ہوگئے ہوں لیکن اسلام میں کمڑور ہوں۔ان کی دلجو کی کیلئے انہیں ذکو ق دینا بھی درست ہے۔

اسوام ایک اید ندجب ہے جوانسان کو بیاراور محبت ہے رہنا سکھلاتا ہے۔اس کے بیش نفر اسلام کا بیدنقط نظر ہے کہ اسلام میں ہو ہو انسان کو بیاراور محبت ہے رہنا سکھلاتا ہے۔اس کے بیش نفر اسلام میں ہو ہو تھے واقعی میں اسلام کا بیدنقط نظر ہے کہ اسلام میں ہو ہو تھے واقعی میں اسلام کا بیٹر ہو گئے گئے ہوئے گئے اور اسلام میں ہو ہو تھے ہو ممکن

امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ضابطہ حیات کا قائل ہواور اپنے آپ کوآس نی ہے۔ اسلام پڑمل بیرا کرینکے۔

۵- افعاب ارقاب سے مراد غلام آزاد کراتا ہے لیمنی مکاتب غلام کوزکو قادین تا کہ وہ اس سے بدل کتابت اوا کر کے غلامی سے آزاد ہوجائے۔ غلامی کے خاتمے کا ایک موثر اقدام مید کی کہ مصارف زکو قاشی کا ایک موثر اقدام مید کی مصارف زکو قاشی سے ایک مد غلاموں کو آزاد کرانے کیلئے مقرر کر دی جسے فی الرقاب کہا گی ہے۔ قرآن نیوک میں سیالفاظ غلام اور باندی کو آزاد کرانے کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں مولے ہیں گویا کے ذکو قاکا کیک حصہ گرونوں کے آزاد کرانے کیلئے مقررے۔

شروع میں اسلام نے لوگوں کو غلامی ہے نجات دلانے کیلئے بیصورت اختیار کی کہ مالکوں کوظم دید کہا گرتم اسینے غلاموں میں سے اچھی چیز ویکھونوان سے معاملہ آ زادی مطے کرلونو جیسا مکا تبت کیا جاتا ہے اور انہیں موقعہ دو کہ وہ آزادی کیلئے کسب کریں اور دہ کسب شدہ رقم ، لک کو دے کر آ زادہوجا کیں۔بعدازاںاللہ تعالی نے زکو ہیں ہے ایک حصہ غلاموں کی آ زادی کیلئے مقرر کر دیا تا کہوہ رقم مالکوں کو وے کرلوگوں کوغلامی ہے آ زاد کرایا جائے۔ چٹانچہ نبی اکرم علیہ ہے دور میں کی غلموں کوز کو ہ کے وض آزادی حاصل ہوئی۔غلامی کا دورا کر چیئم ہوگیا ہے مگراس کے باوجود ا كركوني مخص كسى بالده علاقے ميں غلام جوتواساس مدے شرح كركة زادكرايا جاسكتا ہے۔ ۲۔غارم ہے مراد وہ مقروض آ دمی ہے کہ اس پراتنا قرض ہو کہ قرض اوا کرنے کے بعد اس کے پاس بفتدرنصاب بچھے ندیجے ایسامقروض بھی زکو ۃ لینے کاحقدار ہے۔ بشرطیکہ و ہاغمی سید نہ ہو۔ غارم کا دصف زیادہ در نظی کے ساتھ ان لوگوں پر بھی منطبق ہوتا ہے جن کو زندگی میں کسی ا چ نک مصیبت نے آ گھیرا ہو۔ان کا سمارا مال واسباب کسی آفت کی نذر ہو گیا ہواوروہ پانی اور ا ہے گھروالول کی ضرور بات کی تھیل کیلئے قرض لینے پر مجور ہو گئے ہوں۔ چنا نجے کہا جا تا ہے کہ الغارمین تنین طرح کے ہیں۔ایک وہ محض جس کامالِ واسباب سلا ب میں بہ گیا ہو۔ دوسراوہ محض جس کا سامان آتش زدگی میں جل گیا ہوا در تیسرا وہ تحص جوعیالدار ہواوراس کے پاس مال نہ ہو اور وہ قرض حاصل کر کے اپنی ضرور بات پوری کر ہے۔

ے۔ نعی مسببل الله: فی سیل اللہ ہے مراد راہ خدااور ہر نیک کام میں فرج کرنا ہے جبکہ بطور تمدیک ہو۔ کیونکہ تملیک کے بغیر زکو ہادانہیں ہو سکتی۔ مثلاً کسی مجابد کومصارف جہاد مواری الطور تمدیک ہو۔ کیونکہ تملیک کے بغیر زکو ہادانہیں ہو سکتی۔ مثلاً کسی مجابد کورینا بلکہ دین طلباء اور دینی مدارس کوزکو ہ دینے ہے زاوراہ وغیرہ مہیا کرنا۔ علم دین کے نادار طلبا کو دینا بلکہ دینی طلباء اور دینی مدارس کوزکو ہ دینے ہے مسلم ساتھ معالم میں کے نادار طلبا کو دینا بلکہ دینی طلباء اور دینی مدارس کوزکو ہ دینے ہے مسلم ساتھ معالم ساتھ کے ادار سے ادار ساتھ کے ادار سے انسان کی مدارس کوزکو ہوں ہے ہے۔ مسلم ساتھ کے ادار سے ادار سے ادار سے ادار سے کی مدارس کوزکو ہوں ہے ہے۔ اور دینی مدارس کوزکو ہوں ہے کہا کہ میں کا دین کے نادار طلبا کو دینا بلکہ دین کے ادار سے ادار سے کا دین کے نادار طلبا کو دینا بلکہ دین کے نادار طلبا کو دینا ہلکہ دینا ہے تا ہے کہا کے دور کا دینا ہلکہ دینا ہلکہ دینا ہا کہا کہ دینا ہے تا ہوں کے دینا ہلکہ دینا

و ہرا تو اب ہے ایک زکو ق کا اور دوسرا تبلیغ وین میں تعاون کا تو اب۔ اگر کوئی مثان و نا دار شخص جج کوجا تا ہوتو اس کوبھی مال زکو ق دینا جا تزہے۔

۔ ابن السبيل : ابن السبيل مسافر كو كتيم جيں۔ يہاں وہ مسافر مراد ہے جس كے پاس سفر خرج نہ ہو۔ يہ بھی زكو قر لينے كا حقد ار ہے اگر چدوہ اپنے گھر جس امير ہی كيوں نہ ہو۔ ليكن مير ضروری ہے كہ اب مسافر صرف اتن زكو قر لے س سے وہ اپنی منزل مقصود بر پہنچ جائے۔ ضرورت ہے زیادہ لین اس كیلئے بھی جائز نہیں۔

ز کو ۃ دینے والے کو بیا ختیار ہے کہ ندکورہ بالاستخفین کودے۔ یاان بھی ہے کسی ایک کودے اور مستحب بیہ ہے کہ ایک شخص کو اتنا دیا جائے کہ کم از کم اس دن سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے لیمنی اس کے اہل وعمال اور کھرکی ضرور بات کو کموظ رکھ کردیا جائے۔

# ۸۔ادائیگی زکوۃ کے احکام

ز کو ۃ ادا کرتے دفت ستی اور غیر ستی افراد کو مدنظر رکھنا منروری ہے۔اس امر کے چین نظر شرک منا منروری ہے۔اس امر ک چین نظر شریعت نے ادا کیک ز کو ۃ کے مجمد ا داب مقرر کیے جیں جن کے متعلقہ شرک مسائل حسب ذیل جیں:

ا۔ مصطلعہ: زکو قادینے کامقصد میں کرز کو قاصرف ان افرادکودی جائے جواس کے اہل ہوں۔ قرآن پاک میں جن اصاف کو محق قرار دیا ہے ان میں انتیاء کا شار ہیں۔ نیز آپ نے حضرت معاد ہ کوفر مایا تھا کہ ان کے انتیاء سے ذکو قالے کر ان کے فقراء میں تقسیم کی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اغتیاء ذکو قالینے کے ذمرے میں نہیں آتے۔

ا۔ مسئلہ ایسے رشد دارجن کی کفالت ذکو ہ وہندہ کے فیصنہ وانیم زکو ہ وینا جائز ہے۔ البت قریبی رشد دارجن کی کفالت اور نفقہ ذکو ہ وسنے والے کے قیصے ہوانیم زکو ہ وینا جائز ہمیں۔ البت قریبی رشد دارجن کی کفالت اور نفقہ ذکو ہ وسنے والے کے قیصے ہوانیم اولا و کے ساتھ جائز نہیں۔ لہذا والدین جب تک اولا و کے ساتھ رہتے ہوں تو این کا نفقہ اورگز راوقات مشتر کہ ہوتا ہے اس لیے آئیم زکو ہ و سنے کا مطلب اسے آبیں زکو ہ و سنے کا مطلب اسے آبیں اورکو ہ و سنے کا مطلب اسے آبیں ہوگی۔

 ہاں لیے اگر کوئی شوہر بیوگ وزکو ہ و ہے اواس کی زکو ہ ادائے ہوگ۔ یونکہ میں بیوی کا گھر
ایک ہوتا ہے اس لیے انہیں دیتا جائز نہیں۔ ایسے ہی بیوی اپ خاوند کوزکو ہ دینے کی می ز
نہیں اگر چیشو ہر سکین ہواور بیوی مالدار کیول شہوم دکوالقد تع کی نے کورت برنو قیت دی ہے
اس لیے مالدار بیوی کا اپنے مسکین شوہر کوزکو ہ دینا مردکی فوقیت کے خلاف ہے کہ مردا پی
عورت کا بھکاری بے لہذا مردکوا پی کورت سے ڈکو ہ لیٹا جائز نہیں۔

٣٠ - مسئله : قر يني رشته دارول مين بهائي جهن پچا امون پهوپهي وغيره کا بهي جار بوتا جا اگره وز کو ق لين جي ايل بهول تو انبيل ز کو ق دينا جا نز ب بشرهيکان جي سے وئي ز کو ق د ينا جا نز ب بشرهيکان جي سے وئي ز کو ق د ي جا سکتی ہے د سيتے وقت ز کو ق و بهنده کي کفالت جي شهر بهن اور بھائي کواس وقت ز کو ق د ي جا سکتی ہے جبکہ وہ آ پ سے عليحده رسيتے ہول البته بيوه مجهن کو ز کو ق د ينا جا زن ہے کيونکه حضرت ابن عب سن کا تول ہے کہ اگر کسی شخص کے دشتہ داری تاج بول تو ده انبيل ز کو ق د سے اس کی ایک دليل ميد بھی ہے کہ دالدين اولا داور بيوي کو چھوڈ کر قر جي دشتہ داروں کي قلاح و بهبود کا خيال دليل ميد بھی ہے کہ دالدين اولا داور بيوي کو چھوڈ کر قر جي دشتہ داروں کي قلاح و بهبود کا خيال دکھن عين اسماعي صل رحي اور اخوت جي شامل ہے اس ليے ان کے مستحق ز کو ق ہوئے کی صورت جي انبيل دينازياده بہتر ہے۔

۵۔ مسئلہ :جو تحق تندرست و توانا ہواس کیلئے زکو ۃ لینا جائز نہیں کیونکہ شرعاس کیلئے یہی تھا۔ مسئلہ :جو تحق تندرست و توانا ہواس کیلئے یہی تھم ہے کہ وہ اپنے کسب سے محنت کرے اور اس سے اپنی شرور و ت یورک کرے اور اس سے اپنی شرور و ت یورک کرے اور زکو ۃ لینے کی طرف توجہ ندوے۔

۱- مسعله : ابل بیت پرزگو 5 حرام ہے اس کی وجہ آل رسول کا غذی ہے کیونک آل رسول کو جی اکر مصل ہے گئونگ آل رسول کو جی اکر مصلی انتہ علیہ دسلم ہے بی تعلق کی بنا پر عوام الناس پر فوقیت اور شرف عاصل ہے مگر اس مسئلہ میں آخت فی ہے کہ آل رسول کون ہے؟۔

٤- مسئله حضرت امام شافعی کے نزدیک بنو ہاشم اور بنومطلب آل رسول ہیں۔ گر حضرت او مالا بنو ہے آل رسول حضرت او مالا کا کی رائے میہ کے حضرت او مالا کی آل رسول میں اوراس میں حضرت علی کی فاطمی اولا واور غیر فاطمی اولا و یا حضرت عبائ ی حضرت جعفری حضرت عبائی و حضرت جعفری حضرت عبائی اور میہ سب ہاشمی حضرت عبائی ہے اور میہ سب ہاشمی میں ۔ ان مب کوز کو قود بینا جائز مبیں ہے۔

^ - منسطه ادا يُكُّ زكوة مع يبلخ نيت كرنا ضروري م چونك جومال زكوة يس وياجات

اس کے بارے میں انسان کے ول وہ ماغ میں بیارادہ ہونا چاہئے کہ وہ مال اس نے اللہ کی راہ میں زکو قاکا دیا ہے۔ بعض اہل فقد کے نزویک نیت کے بغیر ذکو قادا کرنے ہے زکو قانبیں ہوتی البتہ زکو قاکارو ہیدو ہے دیا اور نیت بعد میں کی تو پھر بھی زکو قادا ہوجائے گی۔ نیت زکو قاد ہوجائے گی۔ نیت زکو قادی ہو والے کی طرف ہے ہوگی جس کے مال کا وہ ول ہے بعنی اگر کو کی شخص کی طرف ہے ہوگی جس کے مال کا وہ ول ہے بعنی اگر کو کی شخص کی بیجون یا کم عقل والے کا ولی ہو تو اسے ان کی جانب سے نیت کر کے زکو قادا کرنا ہوگی آگر ہیدوالی نیت کے بغیر زکو قادا کرے گاتو اس طرح اس فریضہ کی اور این ہوگی۔

9۔ مصنطعہ ، زکو ق دیئے کے احکامات کے ساتھ اس امر کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ رزق حلال ہے دی جائے اور جس مال کی زکو ق دی میار ہی ہے وہ رزق حلال ہو۔اسلام میں کسب حلال ہی کمانے کی تلقین ہے اور پھراس پرزکو ق دینا فرض ہے۔

ا۔ مسئلہ : ذکو ق خفید طور پر جیکے ہے وہی جا بیتے تا کیفس میں ریااور شہرت کا ماوہ پیدائہ ہو۔ پوشیدہ اوا کیکی ہے خلوص قائم رہتا ہے۔ اند تعالی ریا کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس سے فس میں تکبر پیدا ہوتا ہے جو رضائے اللی کے خلاف ہے لہذا ذکو ق کی اوا کیک میں ریا ہے بچنا بہت اچھا ہے۔ ریا کاری ہے کیکی کا جرضا تع ہوجاتا ہے اس لیے اللہ تعالی کوریا بالکل پسند مہیں ہے۔

اا۔ مسئلہ : رُكُوة كى ادائيگى جى اى امركا خيال ركھنا چاہئے كە زُكُوة كى آ رُ جى كى كو احسان مندكر كے اذيت نبيس بېنچائى چاہئے كيونكه الله احسان مندكر كے اذيت نبيس بېنچائى چاہئے كيونكه الله كى داہ جى دى بوجائے گا۔ كيونكه الله كى داہ جى دى بوجائى جى جائى ہوجائى ہے كيونكه ذكوة دى داہ جى دى بوجائى ہے كيونكه ذكوة دى دے كر دوسر كوگوں سے اس كا ذكر كرنا ذكوة الينے والے سے ذكوة كا بدلہ چاہنا كه وہ شكر كر اداور دعا كو بنے خدمت اور تعظيم كرئے ہے جا كہنا مانے كام كاج كر دے۔ ايسے سب اموراحیان كا بدلہ ہونى گے۔ ایسے بى احسان كرنے كے بعد اؤیت دیے دے نبكی ضائع ہو جائى ہے۔

ا۔ مسئلہ: زکوۃ دیے ہی اعلیٰ درجہ ہے کہ اشد ضرورت مندکودی جائے لہذا زکوۃ ا دیے وقت اس امرکا خاص خیال رکھے کہ ستحقین زکوۃ ہی جوسب سے زیادہ حاجت مند بہوں انہیں تلاش کر کے زکوۃ دی جائے کیونکہ زیاجہ ضرور تمنیہ کو تلاش کر کے دیے ہے۔ اس انہیں تلاش کرکے دکاوۃ دی جائے کیونکہ زیاجہ ضرور تمنیہ کو تلاش کر کے دیے ہے۔ تواب زیادہ ہوجا تا ہے۔ جہاں جکوئی سطح پر نظام زکو ق ہو یعنی حکومت زکو ق جمع کر کے تقسیم کرتی ہوتو اس صورت میں عالمین زکو قائے فرائنس میں بیربات شامل ہوگی کہ وہ اپنے مداق میں غرض مند دں کو تلاش کر کے انہیں ذکو قادیں۔

### و\_صدقه فطر

صدقہ فطروہ ہے جورمضان المبارک کے روز فیم ہونے پر واجب ہوتا ہے اس کے متعلق حضور سلی المتدعلیہ وسلم کے ارشادات حسب ذیل ہیں:

ا۔ حدیث : حضرت عبدالقد بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی القد مدیہ وسلم نے مجوروں اور جو کا ایک صاع صدقہ فطرمسلمانوں کے برغلام ؟ زاد مرد عورت مجبولے او برخے میں برخے میں برخے میں اور جو کا ایک صاع صدقہ فطرمسلمانوں کے برغلام ؟ زاد مرد عورت مجبولے او برخے میں برخے سے پہلے اداکر دیا جائے۔ (مسلم) برخے پہلے اداکر دیا جائے۔ (مسلم) برخے میں برخی ہے جہولے کے درسول اکرم نے اس میں برخی میں میں میں میں میں برخی ہے کہ درسول اکرم نے میں میں برخی ہے دوایت ہے کہ درسول اکرم نے اس میں برخی ہے میں برخی ہے ہے کہ درسول اکرم نے ایک میں میں برخی ہے ہے ہے کہ درسول اکرم نے ایک میں برخی ہے ہے کہ درسول اکرم نے ایک میں برخی ہے ہے ہے ہے ہے اور ایک ہے کہ درسول اکرم نے ایک ہونے کے درسول اکرم نے ایک ہونے کے درسول اکرم نے ایک ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کے درسول اکرم نے دورانے کی ہونے کی ہون

ا بیک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے گلی کو چوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطروا جب ہے ہرمسمان مرا وعورت آئز اوا غلام' حجو لئے اور بڑے پڑ دومد گندم یا ایک صاع کھانا۔ (تر فدک)

۳۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن عمیال نے رمضان کے قریب لوگوں سے فر مایا ''اپنے روز ہے کا صدقہ ادا کرو۔'' رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیصدقہ فطر واجب قرار دیا ہے ایک صدع مجوریا جزیا آ دھاصاع گندم ہرآ زادغلام مرد وعورت اور جھوٹ بڑے برے پر۔ (ابوداؤ وُ 'سائی)

ارشادفر مایا "' زکوة روز ب کولتو اور بیبوده باتول سے یاک کرتی اکرم صلی الند علیہ وسلم نے ارشادفر مایا "' زکوة روز ب کولتو اور بیبوده باتول سے پاک کرتی ہے اور مسکینول کیلئے خورد دنوش کا ذریعہ ہے"۔ (ابوداؤر)

2-حدیث: حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر ایا "
"بندے کا روز وز مین و آسان کے درمیان معلق رہتا ہے یعنی قبول نہیں ہوتا جب تک اس
کے ذمہ محدقہ فطروا جب ہے اور عمر مجراس کے اداکر نے کا وقت ہے۔ "(ویمی ابن عساکر)
صدقہ فطراداکر نے کے متعلق شرعی مسائل حسب ذیل جی

ا مسئل : جومسلمان انتا بالدار ہو کہ اس پرزگؤ ہ لا گو ہوتی ہویا اس پرزکو ہ واجب نہیں اسکن ضروری سایان اتنی قبت کا ہو کہ جس پرزگؤ ہ کا اطلاق ہوتا ہے اس پر نماز عیدے بہلے

صدقہ فطرویناواجب ہے۔اس میں زکوۃ کی طرح عاقل بالغ اور مال کے تامی ہونے کی شرظ نہد تہیں ہے۔

ا مسئله : صدقه قطرواجب بعمر مجرال كاوقت بي ين اگراداند كيا موتواب اواكر وے۔ ادانہ کرنے سے ساقط نہ ہوگا نداب ادا کرنا قضاہے بلکداب بھی ادا ہی ہے آگر چہ مسنون بل نمازعیدادا کردیتا ہے۔درمختاروغیرہ)

س- مسئله عيد كون مع صادق طلوع بوت بي صدقه فطرواجب بوجاتا بالبذاجو مخص صبح صادق ہے پہلے مرکبایا عن تفافقیر ہو گیایا سورج طلوع ہونے کے بعد کا فرمسلمان ہوایا بچہ بیدا ہوایا فقیر تفاعی ہو گیا تو واجب نہ ہوا۔ اگر سورج طلوع ہوئے کے بعد مرایا سورج طلوع ہونے سے پہلے کافرمسلمان ہوایا بچہ پیداہوایا فقیر تفاعن ہو گیا تو داجب ہے۔ (فرآوی عالمکیر) الم معسمتلد : صدقد قطر بر محض پر واجب ہے مال پر نہیں۔لہذا مر کمیا تو اس کے مال ہے ادانيس كياجائے گا۔ بال اگرور او بلوراحسان الى طرف سے اداكر ديں تو ہوسكتا ہے پھان ير جرنبين اورا كروصيت كركميا بي قوتها في مال مصفرورادا كيا جائد گااكر چدور اوا جازت ند دي\_(جوبره)

۵- مسئله : تابالغ يا مجنون اكر ما لك نصاب بين توان يرصد قد قطر واجب هان كاولي ان کے مال سے ادا کرے۔اگر ولی نے ادانہ کیا اور نابالغ بالغ ہو گیایا مجنون کا جنون جا تار ہا تواب بيخودادا كرديها درا كرخود ما لك نصاب ندينهج اور ولي نه ادانه كيا توبالغ موية يا موش من آئے پران کے زمداد اکرنائیس۔(ورمخار روامحار)

٧ - مسئله : مهدقه فطر داجب بون كيليج روز و ركمنا شرطنيس . اگرنسي عذر مفر مرض برهاب كى وجه سے يامعاذ الله بالاعذرروز وندركها جب مجى واجب بے

المستنله : مرد مالک نصاب برانی طرف سے اور اینے چھوٹے بیچے کی طرف سے واجب ہے جبکہ بچے خود ما لک نصاب نہ جوور نداس کا صدقہ ای کے مال سے ادا کیا جائے اور مجنون اولا داگر چہ بالغ ہوجبکہ تی نہ ہو **تو اس کاصدقہ اس کے باپ پرواجب ہےاور عنی ہو**تو خوداس کے مال سے ادا کیا جائے جنون خواہ اصلی ہو لیتی اصلی حالت میں بالغ ہوا یا بعد کو عارض ہواد ونو ل کا ایک تھم ہے۔( درمختار )

اگر جہاس کے نفقات اس کے ذمہ ہوں۔ عورت یا بالغ اولا د کا نظرہ ان کے بغیر از ن ادا کر د بیا تو ادا ہو گیا۔ بشرطیکہ اولا دا**س کے عیال میں ہولیتی اس کا نفقہ دغیرہ اس کے ذ**ہے ہو در نہ اولا و کی طرف سے بلا اون اوا تہ ہوگا اور عورت نے اگر شو ہر کا قطرہ بغیر تھم اوا کروی تو اوا نہ ہوا۔ ، ں ، پ وا دا' داری' تا بالغ بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے ذرمہ بیں اور بغیر تھم ادا بھی نہیں کرسکتا۔ ( فرآوی عالمگیری )

٩\_ مسئله :صدقد فطرك مقداريه ب- كيبول ياال كاآثا ياستونصف صاع مجوري منق یہ جو یاس کا آٹایا ستوایک صاع۔ گیہوں جو منتے تھجوریں دی جائیں توان کی قیمت کا عتبار نہیں مثلاً نصف صاع عمدہ جوجن کی قیت ایک صاع جو کے برابر ہے یا چہارم صاع کھرے کیہوں جو قیمت میں نصف صاع کیہوں کے برابر ہیں یا نصف صاع تھجوریں دیں جوایک صاع جو یا نصف صاع کیبوں کی قیت کے جوں بیسب نا جائز ہے جتنا دیا اتنا ہی ادا ہوا ہو تی اس کے دمدواجب ہے اداکرے۔(عالممیری)

•ا۔ مسئله : گيبوں اور جو كوية بان كا أثاد ينا افضل بادراس سےافضل سيك قیمت دے دے رخواہ کیہوں دے یا جو کی یا مجور کی ۔ مرکر انی میں خودان کا دینا قیمت دیے سے افضل ہے اور اگر فراب کیبوں یا جو کی قیت دی تو اجھے کی قیت ہے جو کی پڑی پوری كرے\_(در مخارر والحار)

تصف صاع ہے مراد سواد دمیر بعنی دوکلو ۲۳۵ گرام ہے اور صاع ہے مراوم کلوہ ۲۳ گرام قيمت اداكرناز ياده بهتر بيتا كدليني واللها في ضرورت كيمطابق استعمال من العيس-اا۔ مسئلہ : فطرہ کامقدم کرنامطلقا جائز ہے جب کہ دہ تخص موجود ہوجس کی طرف سے ادا كريا ہوا كريد رمضان ہے بيشتر ادا كرے اور اگر فطرہ ادا كرتے وقت مالك نصاب شاتھ پھر ہو گیا تو فطرہ سے ہے اور بہتر ہے کہ عید کی سے صادق ہونے کے بعد اور عید گاہ جانے سے سلے اوا کروے\_(ورمخارعالمگیری)

۱۲\_ مسئله : ایک شخص کا فطره ایک مسکین کودینا بهتر ہے اور چندمسا کین کودے دیا جب بھی جائزے یونہی ایک مسکین کو چندا شخاص کا فطرہ دینا بھی بلاخلاف جائز ہے اگر چہ سب فطرے ملے ہوئے ہوں۔ (درمخار ددالحار)

۳\_مسطه : شوہر نے عورت کواہا فطرہ ادا کرنے کا تھم دیا اس نے شوہر کے فطرے کے marfat.com

گیہوں میں ملاکر فقیر کودے ویے اور شوہرنے ملانے کا تھم شدیا تھا تو عورت کا فطرہ ادا ہو گیا۔ شوہر کا نہیں تگر جبکہ ملا دینے پرعرف جاری ہوتو شوہر کا بھی ادا ہو جائے گا۔ عورت نے شوہر کو اپنا فطرہ ادا کرتے کا اذن دیا اس نے عورت کے گیہوں اپنے گیہوں میں ملاکر مب کی نیت سے فقیر کودے دیے جائز ہے۔ (عالمگیری)

۱۱۔ مسئلہ: صدقہ فطر کے مصارف وی بیں جوز کو قائے بیں یعنی جن کوز کو قادے سکتے بیں انہیں فطرہ بھی وے سکتے بیں اور جنہیں زکو قانہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں۔ سوا عال کے کہاں کیلئے زکو قائے فطرہ نہیں۔ (در مختار رداکتار)

# ۱۰ فضائل صدقه و خيرات

رضائے الی کی خاطر اللہ کی راہ میں ترج کرنے کو صدقہ نفل اور خیرات کہا جاتا ہے۔
اس کی بڑی فضیلت اور برکت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے خودانسانوں کی بہتری اور بھلائی کے پیش نظر اس کی برزاز وردیا ہے اور دین وونیا کی بھلائی قرار دیا ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر حضور نے بھی صدقہ و خیرات کی از خد ترغیب دی ہے۔ اس کے فضائل کے متعلق چند احادیث اللہ جس فیل جن واللہ ہیں:

ا۔ عدید بیت : حضرت الوہریرہ فرماتے ہیں کیہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہنا ہے کہ بیمیرامال ہے وہ میرامال ہے۔ بند کواس کے مال سے تین قتم کا فاکدہ ہوتا ہے کھا لی کر ختم کردیا۔ یا بہن کر برانا کردیا یا کسی کود ہے کرا تر ت کے لیے جمع کرلیا۔ اس کے سوایاتی مال دنیا ہے جاتے وقت وہ دومرول کیلئے چھوڑ جائے گا۔ جس سے اسے کوئی فائدہ نیس ہوتا۔ (مسلم شریف)

المحدیث حضرت این مسعود سے دوایت ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہتم میں ہے کون ہے کہ جے اپنے وارث کامال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ سی بہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابنی میں ہے کوئی ایسانہیں جے اپنا مال زیادہ عزیز نہ ہو۔ تو اس پر حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال تو وہ ہے جو آ کے دوانہ کر چکا ہے اور جو چھے چھوڑ گیا وہ وارث کا مال ہے۔ ( بخاری شریف)

مورحدیث: حطرت ایوسعود روایت کر تروی کاروی این الله علیه و ملم نے فرمایا الله علیه وسلم نے فرمایا ؟

"جب مسلمان اہنے اہل وعمال کی کفالت کرتا ہے اور اجر کی امیدر کھتا ہے تو بیٹر چہ اس کیلئے بمزر مصدقہ کے ہے۔"

٣٠ حد يث : حضرت الوجريرة تدوايت بكر حضور سلى القدعليه وسلم في فرمايا كه جب كون آوي القدت في ال صدق كوا پنه و أو القدت في كري بيز كوتبول و واست باتھ ميں ليما ہے بشرطيكه وہ پاك كمائى ہے ہو۔ كيونكم القدت في پن بى جى چيز كوتبول و پند فرما تا ہے۔ پھروہ الله صدق كى پرورش كرتا ہے اور الله كو برھا تا ہے۔ حتى كما كيك تحجود ايك بياڑ كے برابر ہوجاتى ہے۔ (بخارى وسلم)

۵۔ حد بیث : حضرت ابو ہر بری سے روایت ہے کے حضور صلی القد علیہ وہم نے فر مایا کہ تی القد تعی اللہ علیہ وہم نے فر مایا کہ تی القد تعی اور دوزخ سے دور ہوتا ہے اور خض الله تعی اور دوزخ سے دور ہوتا ہے اور خض الله تعی اور جنت اور لوگوں سے دور ہوتا ہے اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے اور جال تی اللہ کے اللہ کے نزد کے نزد کے زیادہ محبوب اور بیارا ہے بخیل عابد سے۔ (تر خدی شریف)

۲- حدید بیت : حضرت ابو ہر بر ق ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہر منج آسان ہے دوفر شنے اتر کر بید عا کرتے ہیں ایک دعا ما نگرا ہے النبی العجمے کا مول میں فرجی کرنے والوں کو زیادہ مال و دولت و ہاور دوسرا کہتا ہے النبی اینجیل کے مال کو تباہ و ہر با دکر دے۔ ( بخاری وسلم )

٤٠٠٠ يد د عضرت ابوامات عرويات بكر حضور فرها كدا عابن آوم يج موع بال كالله كاره بيل كدا على الموافع الله به موع بال كالله كاره بيل فرج كرنا تير عد ليه بهتر باوراس كاروكنا لينى راه خدا بيل و دينا تير عد لي برا بهداور بيقة رضر ورت روك پر تو ملامت نهيس اور صدقه و ينا بهلا ان سه شروع كرجو تيرى پرورش بيس يعنى الله وعيال اور قريبى رشته دار (تر قدى شريف) مد حد يت : حصرت اسماء رضى الله عنها كوحضور عليه الصلوة والسلام في فرها به راه خدا بيل و ينا بند كر ورندالله تعالى بحق تحقي كن كر اور شاركر كرو مد كا اور راه خدا بيل و ينا بند كرور شاف و استطاعت بوئر و اه خدا بيل و مينا بند كرور شدان ند تعالى و مينا بند كرور عنا بند كرور شاف و استطاعت بوئر و اه خدا بيل و مينا بند كرور عنا بند كرور شري و بندات كرور و بخارى و مينا بند كرور و بناري و مينا بند كرور و كار بناري و مينا بند كرور و بناري و مينا بند كرور و بناري و مينا بند كرور و كار بناري و مينا بند كرور و بناري و مينا بند كرور و بناري و مينا بند كرور و كار بناري و مينا بند كرور و كار بناري و كرقي و مينا بند كرور و كرور و كرقي و كرقي و كرقي و كرقي و كرور كرور و كرور كراي و كرور كرور و كر

۹۔ حدیث :حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ورہم ایک لاکھ درہم ہے بڑھ ایک کا کھ درہم ہے بڑھ ایک کیا گے درہم ایک کا کھ درہم ہے بڑھ ایک کیا گے درہا یا دریا ہے اس میں میں اللہ اور کس طرح ؟ فرمایا ایک آ دمی کے پاس بہت ، ال و

دولت ہے اس نے اپنے مال سے ایک لا کھ درہم خمرات کے لیکن ایک غریب کے پاس صرف دوی در ہم تھاس نے ایک خیرات کر دیا تو اس فریب کا ایک درہم اس دولت مند کے لاکورہم ہے برھ گیا۔ (نمائی این حبان)

•الحديث :حضرت سليمان بن عامر اليت ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم نے فروايد كمسكين ومختاج كوصدقه دين كانو صرف ايك ثواب بهوتا بيكن رشته داركودين كا دهرا ثواب ہوتا ہےا کیے صدقہ کا ادر دوسراصلہ حی کا میعنی رشتہ دار در سے اچھا سلوک کرنے گا۔ (نسائی شریف)

اله حديث :حفزت ابو ہر برہ عوض كزار موئے كه يارسول الله إ كون اصدقه الفل بيات آپ نے فرمایا کم سرمایہ والے کا کار خیر میں کوشش کرنا اور کار خیر میں اس سے ابتدا کر وجس کی کفانت تنهارے ذمہے۔ (ابوداؤر)

المارجد بيث احضرت الوهريرة سے روايت ہے كہ حضور ملى الله عليه وسلم نے قرمايا كه روقي كالكالقد صدقة كرنے كى وجد سے تين آ دى جنت ميں واخل كيے جاتے ہيں۔ ايك تھم ديے والا ووسرالِکانے والا تیسرادہ نوکرجس نے روٹی کاوہ لقمہ سکین کو جا کر دیا۔ (طبرانی )

١٣ - حديث احضرت عدى عددايت بكر حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا بي الر کوئی آ دمی ایک مجور خیرات کر کے دوز خ ہے نے سکتا ہے تو اس کو جا ہئے کدا ٹی جان کو دوز خ ے بی ئے '( بخاری وسلم)

الما - حديث احضرت على معادايت بكر حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بكر معدقه و خیرات دینے میں جلدی کرو۔ کیونکہ بلاومصیبت صدقہ کونہیں بھلا تک سکتی۔ نیعنی صدق مصيبت کونال دينا ہے۔ (زرين)

۱۳ - حدیث : حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے قر مایا کہ افضل ترین صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے (جیمل ) ایسے بی ایک روایت میں ہے کہ کی بھوکے کو بین جرکر کھانا کھلانے اور پانی پلانے ہے دوز خ سات خندق (ساڑھے سات بزار سال) كراه كى مقدار دوركردى جاتى بيد (متدرك حاكم)

١٥- حديث :حضرت الوسعيد خدري بروايت ي كررسول اكرم صلى الله عليه وسلم ن فرمايا" آدمي كا اپني زندگي وصحف الراهي يوريم فيور آل الرات كيمور ويم مورة

كرتے ہے بہت ہے"۔ (ابوداؤد)

کار حدید نیت :حضرت عقبہ بن عامر سے دوایت ہے کہ حضورت اللہ ملیہ وسم نے مایت صدقہ وخیرات دینے والے قبر کی آگ اور حرارت سے محفوظ ہوں گ ورسدتہ کی سکے بہاو تا ہے۔ (طبرانی) بجھا و بتا ہے۔ (طبرانی)

۱۸۔ حدیث : مفترت عقبہ بن عامر ہے روایت ہے کے حضور سی القد علیہ وسلم نے فر وہ کہ قیامت ہوں کے حضور سی القد علیہ وسلم نے وہ وہ کہ قیامت ہوں گئے لیکن قیامت کے (پیاس ہزار سال کے) دن میں لوگ حساب و کرب میں جتا، ہوں گئے لیکن صدقہ و بینے والے اپنے معدقہ کے سارین ہوں گے۔ (منداحمہ)

قصداوراراد \_ كانام ج ب كرشرعاً احرام بالده كربيت الله اورمقامات مج براسلام كمقرركرد وطريق كمطابق اللدى عبادت اور نيك اعمال مرانجام دين كوج كهاجا تاب ج اسلام كاركان ميس سے به بلكه بدركن براا بهم ب- جي و جي ميں فرض بوالبذ ااس كى فرضیت اور حقیقت ہے انکار کرنا اسلام سے خارج ہونا ہے۔ جج مرف ایک ایبا فریضہ ہے جو بیک وقت بدنی کر بانی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ حج اللہ کے گھر بینی بیت الله سرز مین مکہ میں كياجا تا بالمقام ج اور فرضيت كبار يص ارشادات البي حسب ذيل بي:

بلاشبه سب ميبلا عبادت خانه جو بنايا كي لوگوں کیلئے وہ ہے جو مکہ میں ہے بڑا برکت والا اورسب جہانوں کیلئے مدایت کا مرکز ہےاس میں تھلی نشانیاں ہیں (اور ان میں سے ایک نشائی )مقام ابراہیم ہے جوداخل ہوااس میں وہ امن بالميا اورالله كيلئے لوگوں پر اس گھر كا جج كرنا فرض ہے جو طافت رکھتا ہو وہاں پہنچنے کی اور جو هخص منگر ہو(اس کا)'تو بیٹک الند تمام جہانوں ے بے نیاز ہے۔ (پ، آل مران ۹۹)

مجے کے چندمعلوم مہینے ہیں۔ نو جو مخص ان میں نبیت مج کی کرنے وہ کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے نہ کوئی گناہ کرے اور نہ کسی ہے جھکڑے جے حوران میں \_اورتم جو نیک کام کرواللہ اے جانتا ہے اور سفر فرچ ساتھ لے الْغَادِ النَّعْقُاى فَرَاتَّقُونِ مِنَا وَ الْمُعَادِينَ مِنَا وَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِينَ مِنْ الْمَعْدِي الْاَثْمَابِ وَلِي مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ COPP وَ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ فَضِعَ لِلسَّاسِ لَكَ ذِي بِبَكَّةَ مُهٰدَكًا قُحُدًى لِلْعَلَمِينَ هُ فينوالك كيست مقاعر إنزا هيتمة وَمَنْ دَحَكُ لَهُ كَانَ الْمِسْسُاءُ وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِنْجُ الْبَيْسَتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَمَيْهِ سَيِسِيْسَلُاهِ وَهُنَّ كُمَّ خَسَرَ كِلِنَّ اللَّهُ عَسَرَيًّا عَيِنِ الْعُلَمِينِينَ ه (ي. آلعزن ۹۲۰)

ر پدارشاد باری تعالی ہے: النحيج أشهرة فالخالمت وخيكن فكرض فينهق التحتج فتلارفك وَلَافْسُوْقَ وَلَاحِيبِ كَالَ فِي الْحَيِجَ وَمَاتَفَعَكُوْا مَسِنَ نَحَسَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ دُوَتَزَّزَّوُكُوْا فَإِنَّ يَحَدِيْرُ

## ا۔ فضائل حج وعمرہ

ج ایک ایس میاوت ہے کہ اللہ کے ہمام معاف ہوجاتے ہیں اور بالکل ہے گاہ ہوجاتا ہے اس لیے بیدائی عظیم عباوت ہے کہ اس سے انسان کی دین و دیو سنور جاتی ہے۔ ج کی فضیلت کے متعاقی حضور علی ہے کہ ارشادات ہے شار ہیں۔ان میں سے چند حسب ذیل ہیں:

الحدیث : حضرت ابو ہر ہر قروایت کرتے ہیں کہ رسول احتصلی انتمالیہ وسلم سے سوال کیا گاہ اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لا تا۔ "

کیا گی کوئی انسل ہے؟ تو آپ نے فرمایا "اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لا تا۔ "

ماکل نے معلوم کیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا "اللہ کی راو میں جہاڈ" عرض کی گئی کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا "دائش کی راو میں جہاڈ" عرض کی گئی کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا "دائش کی راو میں جہاڈ" عرض کی گئی کہ اس

۲۔ درس نے اللہ کے لیے جج کیا اور اس کے درمیان کوئی غلط اور گناہ کا مربیس کیا تو وہ اس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اللہ کے درمیان کوئی غلط اور گناہ کا کام بیس کیا تو وہ اس طرح واپس ہوگا جیسا کہ مال کے جیسے سے پیدا ہوتے وقت تھا۔" (مسلم شریف) سے سے بیدا ہوتے وقت تھا۔" (مسلم شریف) سے حضرت ابو ہر میرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کا درمیائی عرصہ گنا ہوں کا کفارہ ہے اور مغبول جج کی جزا ا

جنت ہے۔" ( بخاری شریف)

س۔ حدیث جعرت ایو ہریرہ بی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول القدملی القد مدیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ علی سے سنا ہے کہ اللہ تعالی کے مہمان تین ہیں۔ مجام جج یا عمرہ کرتے والا۔ (نسائی)

۵ حدیث : حضرت ابو ہر میر اُن روایت کرتے ہیں که رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے فر میا''' حاجی اور عمر و کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ وعا کریں گے تو قبول ہو گی اور اگر مغفرت حاجیں گے تو بجشتے جا کیں گے۔" (ابن ماجہ )

۱۔ حدیث : حضرت این عبائ روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسم نے marfat.com ''فرویا جس مخص کائے کااراد و ہود واس کو پورا کرتے ہیں مجلت کرہے۔' (ابوداؤر واری) کے حصد بعث : حضرت این مسعود روایت کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا نج وعمرہ کے بعد دیکرے کرو کیونکہ بید دونوں تک دی اور گٹا ہوں کو دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی میں او ہے سونے اور جا ندی کامیل صاف ہوجا تا ہے اور کج مغبول کا اثواب جنت کے علاوہ اور پچھنیں۔ (تریزی نسائی)

۸۔ حدیث : حضرت ابن عبائ روایت کرتے ہیں کہ یمن والوں کا بیدوطیرہ تھا کہ جب وہ عجم کے کہا کے ایک سے ساتھ زادِ راہ نہ لاتے اور مکہ میں آ کر بھیک ما تکتے اور کہتے کہ ہم تو متوکل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرمایا کہ ذادِ راہ لے کرچلواور بہتر زادِ راہ تقوی ہے۔ ( بخاری شریف)

9۔ حدیث : معزت ابو ہر بر قروایت کرتے ہیں کہ دسول انڈسلی انڈعلیہ وسلم نے فر مایا ہو فر مایا ہو فر مایا ہو فر مایا ہو فرص تے 'عرب یا جہاد کے اراد ہے کھر سے چلا اور راستہ ہیں اس کی موت آگی تو اللہ تعالیٰ اس کو عازی' حالی اور عمر و کرنے والے کا تو اب مطافر ما تا ہے۔ (جمعی ) تعالیٰ اس کو عازی' حالی اور عمر و کرنے والے کا تو اب مطافر ما تا ہے۔ (جمعی ) استہ علیہ وسلم نے فر مایا' استہ علیہ وسلم نے فر مایا'

د جس من الدعليه و م او الميكي مين نه تو كوئى ظاهرى هاجست مزاحم موئى شدوه بهارى يا حاكم كي جبرك وجه سے دركا والم كي اور الميكي مين نه تو كوئى ظاهرى هاجست مزاحم موئى شدوه بهارى يا حاكم كي جبرك وجه سے ركا بلك بلا المي الله مين كه دوه يهودى موكر مرے يا تصرائى موكر كر۔ "(دارى شريف)

ا - حدیث: حضرت عائشة روایت کرتی بین که مین نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے جہاد کیلئے اجازت طلب کی تو آپ نے فر مایا تمہارا جہاد ج ہے۔ (مسلم شریف)
ا - حدیث: حضرت ابن عبائ روایت کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا " دمفعان میں عمرہ کا تو اب ج کے برابر ہے۔ " (بخاری)

الحدیث حضرت عائشر صدیقتہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم علیہ ہے۔ معلوم کیا کہ ورتوں پر جہاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں الیاجہاد جس میں جنگ وجدل نہیں وہ جج وعمرہ ہے۔ (ابن ماجہ)

رسور روی و روی و رسی دیا و روی و رو

356

۱۱۔ حدیث : حضرت ابن عبال روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فر مایا الوگ غیر عورتوں کے ساتھ سفر میں خورتوں کے ساتھ سفر میں خوا کیں۔ اس وقت ایک صحائی نے کہا کہ میرا نام تو فلاں فلال غزدہ کیلئے مقرر ہوا ہے اور میری ہوی جج کیلئے مقرر ہوا ہے اور میری ہوی جج کیلئے نکلی ہے تو نبی علیہ السلام نے فر مایا۔ تم جاؤ اور اپنی ہوی کے ساتھ رقو کر در بخاری شریف )

کا۔ حدیث: حضرت انس وایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے چارمرہ عمرہ کیا اور بیتمام عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئے سوائے اس عمرے کے جوج کے ماتھ کیا تھا۔ ایک عمرہ حدیب پر دوسراعمرہ اس سے استھے منال اور ایک عمرہ کیلئے بھر انہ سے ماتھ کیا تھا۔ ایک عمرہ کیلئے بھر انہ سے بھی حقید نے بعد اموال نغیمت کی تقیم سے فارغ ہو کر روانہ ہوئے۔ یہ تمین عمرے ذکر القعدہ میں ایک عمرہ ج کے ساتھ ذی الحجہ میں کیا۔ (مسلم شریف)

### ۲۔احکام حج

تتخص فاسق ومرد دو گوای والا ہے مگر جب بھی حج کرے گا ادابل ہوگا' قضانبیں کہلائے گا۔ مال و اخراجات نج مهيا يتظ محرستي سے فريضه نج ادانه كيا۔ پھر مال ضائع ہو گيا تو قرض لے كر جج اداكيا جے گرنیت بیہ وکہ بنویت الی قرض ضروراوا کرووں گا۔الی صورت میں اگر قرض اوانہ بھی ہو سکے تو امید کامل ہے کہ اللہ تعالی اس پر مواخذہ جیس فرمائے گا۔ جے کے واجب ہونے اور اس کی صحیح اوا یکی کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

رحع فرض هونے كى شرائط: ج واجب مونے كي تعرفيس بي - جب تک ده سب نه یا کی جائیں جج فرض تبیں۔وہ یہ ہیں:

(۱)مسلمان ہوتا۔ کافریر حج فرض تبیں۔

(٢) دارالحرب من ہوتو یہ جی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ نج اسلام کے فرائض میں ہے ہے۔

(٣) بالغ ہوتا لیخی نا بالغ پر جج قرض نہیں۔

(٣)عاقل ہونا۔لبذامجنون پر جج فرض تبیں۔

(۵) آ زاد ہونا لیتنی لونڈ کی غلام پر جج فرض تبیں۔

(٢) تندرست ہونا کہ جج کو جاسکے۔اس کے اعضاء سلامت ہول۔انکمیارا ہولہذا ایا جج اور فالح والے اور جس کے باؤں کئے ہوں اور اس بوڑھے پر کدمواری پرخود نہ بیٹھ سکتا ہو ج فرض نہیں۔ یونکی اندھے پر بھی تج فرض نہیں اگر چہ ہاتھ پکڑ کر لے چلنے والا اسے ملے ان سب بربیمی ضروری نیس کر کسی کوئیج کرا چی طرف سے ع کرادیں۔

(2) سفرخرج كامالك مونا اورسواري كى قدرت مونا ـ جابے سواري كامالك مويااس كے یاس اتنامال بوکه سواری کراید پر الے سکے۔

(٨) جج كا وقت ليني ج كے مبينوں من تمام شرائط پائي جائيں گي تو ج فرض ہوجائے گا۔ ( فآوی عالمگیری)

r\_ادائيگي حج كي شوائط: ج فرض بونے كے بعدادا يُكِي جُح كي پُحه شرائط بيں جب بيشرائط بإلى جائيس توخود ج كوجانا ضروري ہے اور اگرييسپ شرطيس نہ يائى جائيس توخود ج لو جانا ضروری نہیں بلکہ دوسرے سے حج کرا سکتا ہے۔ یا وصیت کر جائے تگر اس میں میں بیجی مروری ہے کہ جج کرانے کے بعد آخر عمر تک خود قادر نہ ہودر ندخود بھی جج کرنا ضروری ہوگا۔ وہ شرطیس بیرین:

(۱) راسته عن امن وامان بونا\_ می است عن امن وامان بونا\_ می است عن امن وامان بونا\_ می است عن امن وامان بونا\_ می

اور غالب گمان میہ موکہ ڈاکہ یا لڑائی کی وجہ ہے جان ضائع ہوجائے گی تو جج کیلئے جانا ضروری تبیں۔

(۲) عورت کو مکہ تک جانے ہیں تین دن یا زیادہ کا راستہ ہوتو اس کے ہمراہ شوہریا محرم کا ہونا شرط ہے خواہ و دعورت جوان ہویا بڑھیا اورا گرتین دن ہے کم کا راستہ ہوتو عورت بغیر شوہراور محرم کے بھی جاسکتی ہے۔ بحرم سے مرادوہ مرد ہے کہ جس سے ہمیشہ کیلئے اس عورت کا نکاح حرام ہو۔ جا ہے نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہوجیے جیٹا باپ بھائی وغیرہ جا ہے دودھ کے رشتہ سے نکاح حرام ہوجیسے رضائی بھائی رضائی باب رضائی بینا وغیرہ یاسسرال کے رشتہ ۔ سے نکاح حرام ہوجیسے خسر یا شوہر کا بیٹا مورت شوہر یا محرم جس کے ساتھ سفر کرسکتی ہے اس کا عاقل بالغ اغيرفاسق موناشرط ہے۔

(س) ج كومات كرمات بيس عورت عدت سد بدموما بوفات كى عدت موياطلاتى ك

(س) قیدمیں نہ ہو۔ حاکم اگر مج کو جائے ہے روکتا ہے تو اس عذر کا بھی یہی تھم ہے۔ ( فرآوی

س : صحت اداكى شوائط: محت اداك نوشرطين بين كداكريدند بإلى جاكين توج

صحیح نیس ہوگا۔وہ شرائط سے ہیں:

(۱)مسلمان ہوتا۔

(۲) احرام كه بغيراحرام كے فج نبيس موسكتا۔

(٣) جج كاونت يعنى جج كيليج جوونت شريبت كى طرف ہے معين ہے ال سے بل جج سے

افعال نبيس ہو سکتے۔

(٣) افعال مج كى جُنْهوں پر افعال كرنا۔ مثلًا طواف كى جُكەمبحد حرام ہے۔ وتوف كى جُكە میدان عرفات ومردلفہ ہے۔ تکری مارتے کی جگہ ٹی ہے اگریہ کام دوسری جُلہ کرے گا تو مج صحیح نہیں ہوگا (۵) تمیز کرنا اتنا چھوٹا بچہ کہ جس میں کسی چیز کی تمیز ہی نہ ہواس کا جے صحیح نہیں۔ (١) عقل والا مونا كرمجنون اورد يوان كالج صحيح تبيل-

(4) جج کے فرائض کوادا کرتا۔ جس نے جج کا کوئی فرض چھوڑ دیا اس کا جج صحیح نہیں ہوا۔

( A ) احرام کے بعد اور عرفات میں وقوف سے پہلے جماع نہ ہو گا اگر ہوگا تو جج بطل ہو

ماے گا(۱) جس سال احزام ماند هاای سال نج کرنا۔ اگر اس سال احزام باند ها اور martat.com

عابے کہای احرام ہے آئندومال جی کرے توبیق جو جی موگا۔ (بہارشر بعت جو)
م علا انتقل جی نفریضہ جی اداکرنے کی سعادت یائے والوں کے لیے ضروری بلکہ فرض
ہے کہ وہ جی کے ان تمام مسائل واحکام سے پوری طرح یا خبر موں تاکہ دین اسلام کا یہ بنیادی اور
آخری عظیم الثان رکن کما حقہ اوا ہوسکے جی میں یا فعال وامور فرض یارکن ہیں:

(۱) احرام کی میشرط ہے۔

(۲) دقوف عرفہ یعنی تو یں ذی الحجہ کے آفاب ڈھلنے ہے دسویں کی مبح صادق ہے ہملے تک سمی وقت عرفات میں تغیر نا۔

(۳) طواف زیارت کا اکثر حصہ بینی جار پھیرے۔ بید دونوں چیزیں بینی عرفہ کا وتو ہے۔ اور طواف زیارت جج کارکن ہیں۔

(۳)ئيت\_

(۵) رتیب لین پہلے احرام بائد صنا پر حرفہ میں تغیر نا مجر طواف زیارت۔

(۲) ہرفرض کا اپنے وقت پر ہوتا۔

(2) مکان لینی وقوف عرفه میدان عرفات کی زمین میں ہونا سوا بطن عرفه ایکا ورطواف کا مکان مسجد الحرام شریف ہے۔ ( در بختار )

٥: واجبات حج: ج كراجبات يرين:

(۱) میقات سے احرام باندھا لینی میقات سے بغیر احرام باندھے آھے نہ کزرنا اور اگر مقیات سے بی احرام باندھاجائے تو جائز ہے۔

(٢) مفاومرده كدرميان دور ناس ودسعي كتي يل-

(m) سعی کومفاے شردع کرنا۔

(٣) اگرعذرنه جوتوپيدل سي كرتا\_

(۵) دن میں میدان عرفات کے اعد وقوف کیا ہے تو اتن ویر تک وقوف کے آفاب ہو جائے آفاب تک وقف مشغول رہے جائے آفاب ڈھلتے ہی شروع کیا تھا یا بعد میں عرض غروب آفاب تک وقف مشغول رہے اور اگر رات میں میدان عرفات کے اعد وقوف کیا ہے تو اس کے لیے کسی خاص حد تک وقوف کرنا۔ وقوف کرنا۔ وقوف کرنا۔ وقوف کرنا۔ وقوف کرنا۔ وقوف کرنا۔ اور فوف میں رات کا مجمود مسآجانا۔

(٤) عرفات ہے والی عموال کا کا کا کا اللہ المامیدان عرفات سے نہ

نظے میر بھی نہ چلے ہاں اگر اگر امام نے وقت سے تاخیر کی تو اسے امام سے پہلے میدان مرف ت
سے روانہ ہو جانا جائز ہے۔ اگر ذیر دست بھیڑ کی وجہ سے یا کسی دوسری ضرورت سے امام کے
جلے جانے کے بعد میدان مرفات بھی تھیرار ہا امام کے ساتھ نہ گی جب بھی جائز ہے۔
(۸) مز دلفہ بیں تھیرنا۔

(٩) مغرب وعشا كى نماز كاعشاك وقت من مزدلفة الله كريزها ..

(۱۰) نتیوں جمروں ہر دسویں کیارہویں و بارہویں ذوالحجہ کو بینوں جمروں پر کنگریاں مارہ اللہ کی تینوں جمروں پر کنگریاں مارہ ۔ ۔بیعنی دسویں ذوالحجہ کوصرف جمرۃ العقبہ پراور گیارہویں و بارہویں ذوالحجہ کو بینوں جمروں پر گئگریاں مارنا (۱۱) جمرۃ العقبہ کی رمی پہلے دن مرمنڈ انے سے پہلے ہونا۔

(۱۲) ہرروز کی رمی کا ای دن ہوتا۔

(۱۳) احرام کھولتے کے لیے سرمنڈ اٹایابال کتر انا۔

(۱۳) بیسرمنڈ انایابال کتر واٹا ایام نحریعنی دسویں گیار ہویں بار ہویں ذوالحبر کی تاریخوں کے اندراندر ہوج نا۔اورسرمنڈ انایابال کتر وانامنی یاحرم کی حدود کے اندر ہوتا۔

(۵۱) قران یا تمتع کرنے والے کا قربانی کرنا۔

(١٦) اوراس قرباني كاحدود حرم اورايام تحريس مونا\_

(۱۷) طواف زیارت کا اکثر حصدایا م تحریس ہوجانا۔ عرفات سے دالیں میں جوطواف کیاجاتا ہے۔اس کا نام طواف زیارت ہے اوراس طواف کوطواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔

(١٨) طواف حطيم كے باہر ہونا۔

(١٩) دائى طرف سے طواف كرنا لينى كعبه معظم دطواف كرنے والے كے باكيں جانب ہو۔

(٢٠) عذرنه موتو پاؤل سے چل كرطواف كرنا بال عذر به وتوسواري پر بھي طوف كرنا جائز ہے۔

(۲۱) طواف کرنے میں باوضواور ہانٹسل ہونا۔اگر بے وضو یا جنایت کی حالت میں طواف کر لیا تو اس طواف کرو ہرائے۔

(۲۲) طواف كرتے وقت ستر چيميانا۔

(۳۳)طواف کے بعد دور کعت تماز تحسیت القواف پڑھنا لیکن اگر نہ پڑھی تو قربانی واجب نہیں۔

(۳۳) کنگریاں مارنے قربانی کرنے اور طواف زیارت میں ترتیب کینی پہلے کنگریاں مارے پھرغیر مفرد قربانی کرے پھر مرمنڈ ائے پھر طواف زیادت کرے

(۲۵) طواف صدر العنی میقات سے باہر کر ہے والوں کے لیے دخصت کا طواف کرنا۔

(۲۷) وقوف عرف کے بعد سرمنڈ اتے تک جماع شہوتا۔

(۲۷) احرام کے ممنوعات مثلًا سلا ہوا کیڑا مینے اور منہ یاسر چھیانے سے بچا۔ (بہار شریعت ج۲)

واجب کے جھوٹ جانے سے دم لینی بکرا ذرج کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں چند ایک واجبات ایسے ہیں جن کے ترک سے دم واجب بیس ہوتا۔ ان کی اپنے مقام پروضاحت کردی گئی ہے۔ واجب کے جھوٹ جانے سے جج باطل نہیں ہوتا۔ قرض یارکن کے جھوڑ جانے سے جج باطل موجا تا ہے۔

#### ٢\_حج كى سنتين: ج كستسين،

(۱) طواف قدوم لینی میقات سے باہر آنے والا مکہ معظمہ پڑنے کر سب سے پہلا جوطواف کرےاں کوطواف قدوم کہتے ہیں۔طواف قدوم مفر داور قاران کے لیے سنت ہے متمتع سے لینہیں۔

(۲) طواف کا تجرسودے شروع کرنا طواف قد دم یا طواف زیارت بیس رق کرنا لیعنی شانه ہلا ہلا کراورچھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے اکڑ کر چلنا۔

(۳)مفااورمروه کے درمیان دومبزرنگ کے نشاتوں کے درمیان دوڑ تا۔

(٣) امام كا مكه ميس ساتوي وي الجيكو خطيه يزهنا \_

(۵) ای طرح میدان عرفات می نوین ذی الجیکوخطبه پر صنابه

(٢) اى طرح منى من كيارين تاريخ كوخطبه يدهنا-

(2) آٹھویں ذی الحجہ کو فجر کے بعد مکہ ہے مٹی کے لیے روانہ ہونا۔ تا کہ ٹی میں ظہر عصر مغرب عشا 'اور فجر پانچ نمازیں پڑھ لی جا کیں۔

(٨) ذي الحجر كي توي رات مني ميس كزار تا\_

(9) آفاب نکلنے کے بعد ٹی سے عرفات کوروانہ ہوتا۔

(۱۰) عرفات میں تھبرنے کے لیے سل کرلیںا۔

(۱۱) عرفت ہے والیم میں مزدلقہ کے اندورات کرد منا۔

(١٢) اورآ فاب نكفے سے پہلے في سے مردلفدكو چلا جانا۔

(۱۳) دس اور کیارہ کے بعد جو دوں آتھ ہو اور گاڑا تا اور اگر تیرھویں کومنی

میں رہاتو ہار ہویں کے بعد کی مات بھی کی میں ہے۔ (۱۳) بطح یعنی وادی مصب میں اتر نااگر چیتھوڑی ہی دمرے ہے ہو۔ (بہار)

## ٣-اقسام حج

جج اورغمرہ الی عیادت ہے جو بیت اللہ شریف اور مکہ کے علاوہ عام جگہوں پر سرانبی م نہیں دی جاسکتی' جج کے تمام افعال تو ذبی المجہ کے پانچ دنوں میں ادا کیے جہتے ہیں لیعنی دوسر ہے دنوں میں جج ادابی نہیں ہوسکتا اور عمرہ جج کے ان پانچ دنوں کے علاوہ سال بحر میں ہروفت ادا کیا جاسکتا ہے۔

کی ب وسنت کے روسے جے وعمرہ طاکرادا کرنے کہ بہت فضیلت داہمیت ہاں لیے عمرہ کو جے

ہماتھ مذکر اداکر نے بائدکر نے کی تین صور تیں ہیں جنھیں جے کی اتسام کہ جاتا ہادل جے قران
دوسرائج تہتا اور تیسراج افراد سب سے افضل جے قرآن ہے پھر جے تہتا اور پھر تے افراد ہے۔
ا حجے افواد: جے افراد صرف جے کرنے کو کہا جاتا ہے بعنی اس کے سرتھ جے کے مہینوں میں
عمرہ ضدا یا ج ئے ۔ صرف جے کی نبیت سے احرام با عد ھے آگر عمرہ جے کے مہینوں سے پہلے یا بعد کی
تب بھی تے مفرد ہی کہلائے گا۔ یہ تیسر ے در ہے کا جے ہے۔ اقال ورجہ کا جے قران ہے 'دوسر سے
درجہ کا جے تہتا اور تیسر سے درجہ کا یہ جے افراد ہے۔ جب یہ مخص میقات سے احرام با عد ھے کرمکہ میں
درجہ کا جے تہتا اور تیسر سے درجہ کا یہ جے افراد ہے۔ جب یہ مخص میقات سے احرام با عد ھے کرمکہ میں
داخل ہوگا اور طواف کرے گا تو یہ طواف قد وم ہوگا۔ اس بی احرام سے یہ تے کرے گا اور بیاحرام
تے سے فارغ ہوکر ہی کھلے گا۔

الما جمع قبال : قران دو جیزوں کے طافے کو کہتے ہیں لیکن شریعت کی اصطلاح ہیں تج کے مہینوں ہیں عمرہ اور تج دونوں کو ایک احرام کے ساتھ اوا کرنے کوقر ان کہاجا تا ہے۔ عمرہ سے فارغ ہوکر قارن احرام ہیں دے گا اورائ احرام سے پھر جج اوا کر دیگا۔ وونوں من سک کوائ ایک احرام ہوکر قارن احرام ہیں دے گا اورائ کے بعد طلق کرا کے احرام کھو لے گا اس جج کوقر ان کہتے ہیں اورائ صور ہی کوقارن کہتے ہیں۔ بظاہر ایک احرام ہے گر حکماً دواحرام ہیں لہذ اس جائی سے اگر کوئی قصور ہوتو دوقصور شار ہوں گے۔ دوجر مول کی سز اواجب ہوگی۔ اس کے بر علی تمتع اورا فراد میں ایک بی جوتو دوقصور شار ہوں گے۔ دوجر مول کی سز اواجب ہوگی۔ اس کے برعمی تمتع اورا فراد میں ایک بی جرم شار ہوگا کیونکہ ایک بی احرام ہے۔

قارن نے میقات ہے احرام با تدھتے وفت نچے اور عمرہ کی نبیت ایک ساتھ کی تو اسطر ح اب وہ احرام میں داخل ہوگا۔ احرام کی تمام قیود کی پابندی اس پرلازم ہوگئی۔ اس کے بعد ایک اور

اسُيَّهُمُ كِينَ الْهَدِّي ( البقرة : ١)

طواف کرے جوطواف قد وم ہے جو واجب ہے پھرائ احرام میں رہے یہاں تک بیرج کے تمام افعال ای احرام سے اوا کرے۔ دی جمروعقبہ کے بعدای پر قربانی واجب ہے اور قربانی کے بعد سرمنڈ وائے اوراحرام کھول لے۔

قران نے ہوگا۔ قران کے عمرہ کے لیے ہے کہ بیعرہ اشہر جی بیل واقع ہو۔ اگراس سے پہلے ہوگا تو فران نہ ہوگا۔ قران نہ ہوگا۔ قران نہ ہوگا۔ قران نہ ہوگا۔ قران ہوگا۔ قران ہوگا۔ آران ہوگا۔ ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہوگا۔ اس ہوگا۔ ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو اس ہو گا۔ جو مکہ والے کو جائز نہیں ۔ ہاں اگر جی کا ارادہ نہ ہوتو مکہ والا فقط عمرہ کرسکتا ہے اور جی کا ارادہ ہوتو فقط نی کرے عمرہ نہ کرے نی اجازت ہوتو فقط نی کرے عمرہ نہ کرے نی اجازت مرف آفاقی کو ہے نی اجازت مرف آفاقی کو ہے لین باہر سے آنے والے کو ہے مکہ والوں کو ہیں ۔ کیونکہ جی کے مہیوں میں عمرہ اور جی کا جی ہوجانا قران اور تیجے ہوجانا قران اور تیجانے ہوجانا قران اور تیجانے اور تیجانی کا تیجانی اور تیجانی کی کھی تیکھیں کے دولوں کو تیکھی کی تیکھیں کی کھی تیکھیں کی ت

سو معنی کے ایک ایک ایک ہے دونت کے لیے فاکد داخوان ہے کیاں شرعائم کے معنی کے معنی کے معنی کے معنی کے معنی کے متن کے متن کے متن کرنا ہے۔ آج تمتع ہے کہ آدی محرہ اور تج ساتھ ساتھ کر لیکن اس طرح کہ دونوں کے احرام الگ الگ باند سے اور عمرہ کر لینے کے بعد احرام کھول کران ساری چیزوں سے فائدہ افعائے جواحرام کی صات میں ممنوع ہوگی تھیں اور پھر جج کا احرام باند سے کر جج ادا کر ساس افعائے جواحرام کی صات میں ممنوع ہوگی تھیں اور پھر جج کا احرام کھول کر حلال چیزوں سے فائدہ طرح کے تج میں چونکہ عمر کے اور کے اور کے تاب کے اس کے اس کے اس کے اس کے دونت کی جونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اسے عمر سے سے کہ کہ تاب کے کہ دونت کی جاتا ہے اس کے اس کے کہ دونت کی جاتا ہے اس کے اس کے کہ دونت کی جاتا ہے کہ ایک میں جونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ کہ میں تھی تھی تاب کی ایک جونکہ اس کے کہ ایم تک ایس جونکہ اسے عمر سے سے کہ تاب کی تو تعمل کے کہ ایم تک اسے عمر سے سے کہ تعمل کے کہ ایم تک اسے عمر سے سے کہ تعمل کو کہ تاب کی ایم تک اسے عمر سے سے کہ تعمل کو کہ تاب کی ایک تو تو تعمل کے کہ تاب کی تعمل کو کہ تاب کی تعمل کے کہ تاب کی تعمل کے کہ تاب کی کہ تعمل کے کہ تاب کی تعمل کے کہ تاب کی تعمل کے کہ تاب کی کہ تاب کی کہ تاب کی تعمل کے کہ تاب کی کر کے کہ تاب کی کہ تاب کی کہ تاب کی تعمل کے کہ تاب کی کہ تعمل کے کہ تاب کی کہ تاب کی کو تعمل کی کہ تعمل کے کہ تاب کی کہ تاب کی تعمل کی کو تعمل کی کے کہ تاب کی کو تعمل کے کہ تاب کی کے کہ تاب کی کو تعمل کی کو تعمل کے کہ تاب کی تعمل کی کو تعمل کی کو تعمل کو تعمل کے کہ تاب کی کو تعمل کے کہ تاب کی کو تعمل کے کہ تاب کی تعمل کی تعمل کے کہ تاب کی تعمل کے کہ تاب کی تعمل کے کہ تعمل

الم جوس ن سے ایام تک اینے عمرے سے فائدہ افغانا جا ہے تو اس پر اس کی وسعت کے مطابق قربانی ہے۔(البقرہ:۲)

بخ تمتع افراد سے انفل ہے اس لیے کہ اس میں دوعباد تیں ایک ساتھ جمع کرنے کا موقع مل جاتا ہے ادر بچھذیا دومنا سک اداکرنے کی سعادت حاصل ہوجاتی ہے۔ حجب کی سعادت حاصل ہوجاتی ہے۔

ج تن کی دوصور تمیں ہیں ایک یہ کہ مہری کا جانو را ہے ہمراہ لائے اور دوسری یہ کہ مہری کا جانو را ہے ہمراہ لائے اور دوسری ہے کہ وہ کا جانو را ہے ہمراہ نہ لائے ضروری ہے کہ وہ مرک ہے افضل ہے۔ متمتع کیلئے ضروری ہے کہ وہ مرے کا طواف زبانہ ج میں کرے تنتیج میں پہلے عمرے کا احرام با ندھا جائے اور پھر ج کا احرام با ندھا جائے اور پھر ج کا احرام با ندھا جائے اور پھر ج کا احرام با ندھنے ہے پہلے عمرے کا طواف کر نیاجائے۔ احرام با ندھنے کے پہلے عمرے کا طواف کر نیاجائے۔ اور اس کے کہ اور کا کا اور کا اور کا اور کا اور کا کا اور کا کا اور کا کا اور کا اور کا اور کا او

جیں اتر پڑنا اور اصطالاح میں المهام سے مراوبہ ہے گئا دمی تمریک کا حرام کھولنے کے بعد اپنے گھر والوں میں جا کر اتر پڑے۔ ہاں اگر وہ قربانی کا جانور جمراہ لایا ہے تو گھر اتر پڑنے بہمی جی تہتے صحیح ہوگا۔

جہتے صرف ان او گول کیلئے ہے جومیقات ہے باہر کے باشندے ہیں۔ جولوگ کے میں یا میقات کے داخلی علاقول میں رہتے ہیں ان کیلئے تمتع اور قران مکروہ تحریمی ہے۔ جہتے ہیں کرنے والے کیلئے طواف قد وم کرنامسنون نہیں ہے اور اس کو چاہئے کہ طواف ذیارت میں دمل کرنے والے کیلئے طواف ذیارت میں دمل کرنے میں دمل کرنے میں قارن کی طرح قربانی واجب ہے اور مقدور نہ ہوتو پھردی روزے رکھے تمن خرجے کے دوران یوم النح سے پہلے رکھ لے اور سمات اس وقت رکھے جب جج نے فور عموجائے۔

#### م۔ سفر حج

ج چونکہ دین اسلام کا ہڑا اہم اور مقدی رکن ہے اس کیے اس کا سنر بھی ہؤا مقدی ہے گا کا خواصد رضائے النی کیلئے کرنا چا بھے اس میں ریا اور دکھا وا بالکل نہیں ہونا چا بھے بہتر تو یہ ہے کہ برخ کا ارادہ کرتے ہی تو بہلے والدین سے اجازت لینا ضروری ہے آگر وہ خدمت کے گائی کر بینا چ بھے ۔ پھر روا تھی ہے پہلے والدین سے اجازت لینا ضروری ہے آگر وہ خدمت کے گائی ہوں تو تی الحیاں ان کی خدمت کو مقدم رکھا جائے ۔ جن حقوق العباد کی اوا یکی ممکن ہوائین فور اوا اسلی میں ان ای خدمت کو مقدم رکھا جائے ۔ جن حقوق العباد کی اوا یکی ممکن ہوائین فور اوا اسلی بھی نین جائے ور نہ حقد ارسے معافی طلب کی جائے ۔ قرض اور امائین اوا کی جائیں حقوق اللی بعنی نماز' روز واور زکو تو کی اوا یکی کا چیئے ہو ہو ہے ۔ آج کے تمام اخرا جات طال اور جائز مال سے اپنے جائیں والی کیا ہے گئے ہے والیوں تک کے جملہ اخرا جات و ضروریات زندگی کا ممل ان ان سے اپنی کو تاہوں کی معافی طلب کرنی چا تھے اور ان سے اپنے لیے وعاء خیر اور خود بھی ان کیلئے ان سے اپنی کو تاہوں کی معافی طلب کرنی چا تھے اور ان سے اپنے لیے وعاء خیر اور خود بھی ان کیلئے میں ان کیلئے میں واپول سے منا اور میں ہی ہوں تو ایک کو اپنا سلمتی جان وا کیاں اور عافیت کے مطابق صد قدو سے زیادہ افر ادشر کی ہوں تو ایک کو اپنا امرینا نامسنون ہے۔ آگر سفر ج ھیں دویا دو سے زیادہ افر ادشر کیک ہوں تو ایک کو اپنا امیرینا نامسنون ہے۔ آگر سفر ج ھیں دویا دو سے زیادہ افر ادشر کیک ہوں تو ایک کو اپنا امیرینا نامسنون ہے۔

افعال کچ کی ادائیگی کیلئے کچ کے فرائض و واجبات اّ داب و مستحبات ہے کماحقہ اُ واقفیت حاصل کرنے جاہئے۔ نیز کچ کے مفسدات محرکات اور مکر و ہات کو بھی ذبن نشین رکھا جائے تا کہ فریفنہ مج کی ادائیگی مجھے طور پر ہوسکے۔ سفر کچ کیلئے جمعرات جعہ ہفتہ اور سوموار کے مسلم سے سام کھیے مسلم سے سام کے سام سے سام سے سام کے سام سے سام کھیے مسلم سے سام کے سام سے سام کے سام کی ادائیگی مجھے طور پر ہوسکے۔ سفر کچ کیلئے جمعرات جعہ ہفتہ اور سوموار کے سام سے سام کے سام کے سام کھی سے سام کے سام کے سام کی ادائیگی مجھے طور پر ہوسکے۔ سفر کچ کیلئے جمعرات جعہ ہفتہ اور سوموار کے سام کے سام کی ادائیگی میں میں میں کے سام کی در بھی میں میں کی دور پر ہوسکے۔ سفر کچ کیلئے جمعرات ہو کہ ہفتہ اور سوموار کے سام کی میں کی دور پر ہوسکے۔ سفر کچ کیلئے جمعرات ہو کہ ہفتہ اور سوموار کے سام کی میں کے سام کی دور پر ہوسکے۔ سفر کی دور پر ہوسکے۔ سفر کے سام کی دور پر ہوسکے۔ سفر کے سفر کی دور پر ہوسکر سام کی دور پر ہوسکر کی دور پر ہوسکر کے سفر کی دور پر ہوسکر کے۔ سفر کی دور پر ہوسکر کی دو دن بہت ہی مبارک ہیں۔ اگر وقت مکروہ نہ ہوتو روا تگی کے وقت گھر میں دورکعت نفل پڑھے جائيس اور گھرے باہر نكلنے وقت سيدعا يرجى جائے:

ٱللَّهُ مَ بِكَ إِنْسَنَوْتُ وَإِلَيْكَ تَوَجَّهُتُ وَبِكَ لِعَتَعَدَمُ ثُ وَكَالِكَ وَيَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ ٱللَّهُ حَ ٱلْمُتَ يَعَرَيْ وَآمَتَ دِجَائِي ٱللَّهُ حَدَّ اكْفِينِي هَا ٱحْمَرَيْ وَمَا لَا اَهْ مَنْ مُرِبِهِ وَهَا اَمْتُ اَعْلَمُ مِهِ مِنْ مُعَرِّجُ اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ عَيْرُكَ اللَّهُ مُ زَوْدُ فِي الْقَقُوٰى وَاعْتِوْ لِي ذُنُوْبِي وَوَجِهُ مِثْ إِلَى الْعَقِرِ الشِيمَا وَيَجَهْتُ ٱلْكَهُمَّ إِذَا اَعُقُدُ بِكَ مِنْ وَعُشَاءَ الْتَكَوَرَكُا بُهِ الْكُنْتَلَبِ وَالْحَوْرِكَةُ لَا الْكُوْدِ وَسُوْءٍ الْمُنْكَوْدِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَكَدِهِ بِسُسِهِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَتَوْكَلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَاحَوْلَ وَلَا تُوَوَّا لَا إِللَّهِ وَ اللَّهُ مَا إِنَّانَهُ وَإِلَّا إِللَّهِ مَا اللَّهُ مَا إِنَّانَهُ وَاللَّهُ مَا إِنَّانَهُ وَلَا حَوْلَ الْوَقْلُ إِلَّا إِلَّهُ مَا إِنَّانَهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ مَا إِنَّانَهُ وَلَا يَعْلَى الْوَقْلُ إِلَّا إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِنَّانَهُ وَلَا يَعْلُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلًى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِّلُهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَعْلَى اللَّهُ مُعْلِمُ الللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُنْزَلَ الْوَنْضِلَ الْوَنْضَلَ الْوَنْطُلِيمَ الْوُنْطُلُمَ الْوُنْجَهَلَ الْوَيَجْهَلَ عَلَيْنَا احْدُ

محرے نکلتے وفت آین الکری از اجاء نصر اللہ اور جاروں قل مع بسم اللہ نشریف مجر آخر میں ایک باربهم الله پژهنانجی باعث برکت ہے۔ پھربمو ماجس مبحد بیس نماز پڑھتے ہوں اس میں بھی دو رکعت تقل پڑھ کر رخصت ہوں۔ بشرطیکہ وفت کروہ نہ ہو۔ جب عزیز دیں سے بوقت رخصت مصافحه کریں توبید عایز حیس:

هي تمهارا دين و ايمان اورتمهارے اعمال كا انجام الله تعالی کے سپر دکرتا ہوں۔

يِعِوَالِيَّةِ مُدَّاكِمُهُ لِيكُمُّهُ لِ اس کے بعد جب سواری پر سوار ہول تو بیدوعا پڑھیس کیونکہ سواری پر سوار ہوتے وقت

وعايز هنامسنون هير

إنشبيرالكي وَالْعَمَدُ لِلْيِحِسُنْيَحَانَ الكيئ سَنَحْسَدُكُ كَسُنَا لَمْسِذًا وَحَيَا كُنَّالَةُ مُقْدِينِينَ - وَإِنَّا إِلَّى رَبِّنَالُمُنْقَكِلِبُوْنَ.

استودع الله ويستكم وإيعالكم

الله كے نام سے اور سب تعریقیں الند كيلئے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تا لع کیا اور ہم اس کی تو فیق کے بغیر اس کو قابو میں نبی*ں رکھ سکتے* اور یقینا ہمیں اینے رب کی طرف لوث كرجانا ہے۔

ہوائی یا بحری سواری پرسوار ہوتے ہوئے اپنے آپ کواللہ کے سپر دکر دیں اور منزل مقصود پر ينيخ كيلي الله كي مدواورتو فيل مانكس اوريده عايرهيس:

الله کے نام سے بی اس کا چینا اور تھبرنا ہے۔ eomعطعطبعسايان

إنشيم المليمة بالمستاؤم وسلقا انَّ رَجَّ لَغُفُورٌ تَحِيثُهُ ؞

تمام راسته ذکر البی میں مشغول رہنا جا بیے اور نمازی پابندی ہے اداکر نی جائیں۔

احرام مج کرنے کا مخصوص لباس ہے احرام لفت میں حرام کرنے کو کہتے ہیں۔ کیونکہ احرام بہننے ہے کہ چیزیں احرام بہننے والے پرحرام ہوجاتی ہیں اس لیے اے احرام کہا جاتا ہے۔

میقات یا محاذ ات میقات پر پہنچ کر جے وعمرہ کیلئے احرام باندھنا فرض ہے۔ احرام باندھنے کے بعد چیزیں محرم ہوجاتی ہیں۔ نیز احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی حرام ہوجاتی ہے۔

ہو جاس لیے اس کواحرام کہتے ہیں۔ احرام کی بید پابندیاں جے وعمرہ کے بعد محلق یا تصریک برقرار رہتی ہیں۔

احرام باندھنے سے قبل کو امت بنوان البیں پست کروان کا فن کو انا فیر ضروری بال صاف
کرنا خوب ل کرنہا نا اگر نہا نا ممکن نہ ہوتو پھر وضوکر نامستی ہے۔ عورتی ہی کسل کریں۔ بیشک
حیض و نفاس میں بھی ہوں۔ عسل وطہارت کے بعد مرد سلے ہوئے کیڑے وستانے اور موزے
جرابیں وغیر وانار دیں اور احرام کی دوئی یا دھلی ہوئی سفید چا دریں استعال میں لا میں ایک کا عد
بند ہا نہ صیس اور دوسری چا ور کو او پر دہنی بغل کے بیٹے سے نکال کر با میں کندھے پر ڈالنا خلاف
سنت ہے بیاضطہاع ہے جو صرف طواف کے وقت مسنون ہے۔ پہلے ہیں۔ احرام کیلے کہل اور
مخصوص تو لیوں کا استعبال بھی جائے ہے بشر طیکہ سلے ہوئے نہ ہوں۔ اس کے بعدا کر وقت مروم
شندہ ہوں۔ اس کے بعدا کر وقت کو ایک میں مراس لیے ڈھا کنا ہے کہ اجمی احرام شروع
شبیں ہوا۔ احرام کے نفلوں کی پہلی رکھت میں میں گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی اور دوسری میں سوۃ اخلاص
شرح سے ہی طرح کی میں رہے کے بعدا سی جگہ میں اور جس نبیت کریں اور پھر زبان سے بھی
ترح نا عمر ہی نبیت کے الفاظ اوا کریں۔ برتنم کی نبیت کے الفاظ یہ ہیں۔
اس تج یا عمر ہی نبیت کے الفاظ اوا کریں۔ برتنم کی نبیت کے الفاظ یہ ہیں۔

(١) عره كرت كانيت : الله مَرَ إِنَّ أُورِثِ دُالْعُهُ وَقَ فَيسِ هُ هَا إِنْ وَتَقَبُّلُهَا

مِدِيْ - مِنْ إِذَا لَكُ مَيْت: اللَّهُ هُمْ إِنِّ أُرِيثُ الْحَدَّ فَيَسِدُ وَ إِنْ وَثَقَبَّلُهُ مِنْ أُرِيثُ الْحَدِّ فَيَسِدُ وَ إِنْ وَثَقَبَّلُهُ مِنْ أُرِيثُ الْحَدِّ فَيَسِدُ وَ إِنْ وَثَقَبَّلُهُ مِنْ أُرِيثُ الْحَدِّ فَيَسِدُ وَ الْحُرَفَة مَنْ يَهِ مُخْلِطًا اللَّهِ تَعَالَى - تَوَيْدَ الْحَدَّ وَالْحُرَفِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

كَوْيْتُ الْعُهْرَةَ وَأَخْرَمْتُ بِيهَا مُخْلِصًا لِلْهِ تَعَالَىٰ ـ

(٣) عَ قِرَان كَ يَيْت : اللَّهُ مَمَ إِنِّ أُرِيْدُ الْعُمْوَةَ وَالْحَبَّ فَدِيْتِ هُمَالِيُ الْمُعْمَالِيُ وَكُولُولُ الْمُعَمَّالِهُ وَالْحَبَّ فَهُمَالِي وَكُولُولُ الْمُعْمَامُ فَعَلِطُمَا لِلْهِ تَعَالَى . وَكُفَتَ بِهِمَامُ خُلِطُمَا لِلْهِ تَعَالَى .

نیت کے فور ابعد تلبیہ پڑھیں۔ نیت کے بعد تلبیہ پڑھتے ہی احرام شروع ہوجائے گا۔

محض نیت سے احرام شروع نہیں ہوتا۔ تلبیہ بیدے:

مبريين لبيك كيناد كَبَيْكَ اللَّهُ مَذَ كَبَيْكَ وَكَبَيْكَ وَكَبَيْكَ لَا تَسَرِيْكَ لَكَ لَكَ لَكَ لَكَ لَكَ إِنَّ الْحَمْلَ وَالنِّعْتُمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ وَلَا شَدِيْكَ لَكَ وَكَالِمُ لَكَ وَلَا تَشِيدُ يُلِكَ لَكَ و

احرام ہا ندھنے کے بعد ایک بار تلبید کبنا فرض ہے اور ایک ہار ہے زیادہ کہنا سنت ہے۔ احرام ہا ندھنے کے بعد سے دسویں تاریخ کو پہلے جمرے کی رمی تک برابر تلبید کا وردر کھئے ہر نشیب میں اتر نے وقت ہر قافے سے ملتے وقت ہر تماز سے فارغ میں اتر نے وقت ہر بائدی پر چڑھتے وقت ہر قافے سے ملتے وقت ہر تماز سے فارغ مونے کے بعد اور ہر میں وشام تلبید پڑھتا رہے۔ تلبید بائد آ واز سے پڑھنا مسنون ہے۔

حضرت مبل بن سعدٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا '' جب
کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائمیں بائمیں کے شجر وجیر اور مٹی کے و مسلم بھی لبیک
پکارتے ہیں یہاں تک کہ زمین ادھراور ادھرسے فتم ہوتی ہے۔'' (لیٹنی جانبین میں کنارہ ہائے
زمین تک) (تر ذری ابن ماجہ)

حضرت خلاد بن سائب این والدید وایت کرتے بیل که رسول الندسلی الله علیه وسلم نے فرمایا "جبریل الله علیه وسلم نے فرمایا" جبریل امین نے آ کر جھے بتایا کہ جس این صحابہ کو تکم دول که وہ احرام یا ندرہ کر بلند آ داری ) ۔ (مالک تر فدی ابوداؤ دُنسائی این ماجہ داری )

حضرت عمارہ بن فزیمہ بن ٹایت اپنے والدے اور وہ دسول اللہ سال اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے جیں کہ جب نبی علیہ السلام تلبیہ سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہے اس کی رضا اور جنت کی دعا فر ، تے اوراس کی رحمت سے آتش دوز خ سے پناہ ما تگتے۔

حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجد ذی الحلیفہ کے قریب رکاب میں پیرر کھتے اوراؤ خی الصحائی تو آپ لبیبہ شروع کردیے تتے۔ (بخاری)

اعورت وں کیا احواج عورتوں کا احرام مردوں سے مختلف ہوتا ہے لیعی ان کا احرام سلے بوٹ کیڑے ہیں جورتیں شلوار قمیض پہنیں سلے بوٹ کیڑے ہیں جورتیں شلوار قمیض پہنیں اوردو پڑے کیڑے ہیں۔ اور چراکھا کی جی استعمال کرتی ہیں عورتیں شلوار قمیض پہنیں اوردو پڑے سے مرز ھانییں۔ اور چراکھا کی حقال کی انتخاری کی احرام باندھنا جائز

ہے گروہ احرام کیلئے تقل نہیں پڑھ تکتیں۔ عورتیں احرام کی حالت میں جرابیں دستانے اور زیور پرسکتی بین اس کے علاوہ احرام کے باقی عام احکام اور احرام کی تمام پابندیاں ان پر بھی مردوں کی طرح لازم وفرض بیں۔ مردول کا احرام مراور مند دونوں کو کھلار کھنے میں ہے اور عور تول کا احرام مراور مند دونوں کو کھلار کھنے میں ہے اور عور تول کا احرام مر چھپانے اور مند کھلار کھنے میں ہے۔

٢- ممنوعات احدام: احرام كي حالت من بيا تمن حرام اورممنوع بين-مردول کوسلا ہوا کیڑا پہنٹا'سریامنہ کوکسی کیڑے دغیرہ سے چھیانا'بدن یا کیڑوں میں خوشبولگانا' کسی ا لیے خوشبودار رنگ میں رینے ہوئے کیڑے کا پہننا جس کی خوشبو باتی رہے۔کوئی خوشبودار چیز كهانا جيبے زعفران لونگ الا پَكِي وغيره بااكى كوئى خوشبودار چيزائے ساتھ ركھنا اورخوشبودار صابن استنعال كرنا' بالول يابدن وغيره يرتيل لگانا' وسمه مبندي وغيره كا خضاب لگانا جماع كرنا۔عورت سے بول و کنار کرنا محورتوں ہے جماع وشہوت (رفث ) والی باتنس کرنا فسق اور گناووالے کام كرنا \_لزائي جھڑا كرنا شكاركرنا ماشكارى كى مددكرنا \_اپنا يا دوسر \_ كا ناخن كا شاہدن كے كسى حصه كا ہال کا ثنایا اکھیڑنا 'کسی کے ہال کا ثنایا مونڈ نا' ٹڈی مارنا' اینے جسم یا کپڑے کی جوں مارنا۔جو ئیں مارنے کی غرض سے اینے سریا داڑھی کو کسی ووائی یا خوشبودارصابن ہے دھوناوغیرہ منع ہے۔ ۳\_ **مكروه ب**ين: بدن كي ميل التاريخ مي المين المين المروه بين الدن كي ميل التاريايا میل ا تارنے کی غرض ہے نہا نا اورجہم کومیابن وغیرہ ہے دھونا بمنتھی کرنا۔اس طرح سرتھجلانا کہ بال اكمرنے يا جول كرنے كا انديشہ و-سملا ہوا كيرُ اكر تاوغيرہ كندھوں پر ڈ النا خوشبو ميں بسا ہوا كير ااوڙ هنا' قصد أخوشبويا عطروغيره يانسي خوشيوداريكل پيول كاسونگهنا۔ ناك يامنه كاكو كي حصه تکیر ہے سے چھپانا۔ سریامنہ پریٹی باعد صنا۔ ای طرح بلاعذرجسم کے باقی حصہ پریٹی با تد صنا۔ غلاف كعبه كاسريامندے لكنا۔ تكيه يرمندر كه كرادند هے لينتاو غيره كروه بـ.

## ٢\_آداب حرم شریف

شہر مکہ میں داخل ہوکر اللہ کاشکر اداکر ناچاہیے کہ جس نے اپنی رحمت ہے اپنے شہر مکہ تک بیٹنچنے کی سعادت بخشی لہذا جب حرم کے قریب بیٹپیس تو نہایت خشوع دخفوع کے ساتھ سر، جھکائے پورے ادب واحر ام ہے اگر حمکن ہوتو بیادہ نظے پاؤں داخل ہوں۔ مبیداور دعا کی مخترت کریں۔ اب سرز مین حرم کے آ داب کو طوظ دکھنا فرض ہے۔ حرم کی تر گھاس کا ٹنا درخت کشرت کریں۔ اب سرز مین حرم کے آ داب کو طوظ دکھنا فرض ہے۔ حرم کی تر گھاس کا ٹنا درخت کا ثنا وحثی جانوروں کو لکیف دیناوہاں کے پر ندول کی تر وں کواڑا نا بخت حرام ہے بیز مین حرم

كے خصوصى آ داب بيل ان كى قلاف ورزى گناه ہے۔ جب شہر كله كرمه نظر آئے تو و بيل تظہر كر درود شريف يزھنے نے بعد سادعا پڑھيں:

آللهُ الْمُعَدُّدُ وَاللهُ الْمُعَدُّدُ وَالْمُعَدُّدُ وَالْمُعَدُّلُولُ الْمُعَدُّلُولُ اللهُ الْمُعَدُّدُ اللهُ الْمُعَدُّدُ اللهُ الْمُعَدُّلُكُ اللهُ الْمُعَدُّلُكُ اللهُ الله

مرز مین حرم میں داخل ہونے کے بعد جب شہر کمد میں آجا میں تو اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ پروردگارنے آئی تنہیں اس مقام تک پہنچادیا ہے کہ جس کیلئے مدتوں سے دل بیتا ب تھا حرم شریف کے پاس بین کریں تا کہ پورے حرم شریف کے پاس بین کریں تا کہ پورے اطمینان وسکون قلب کیساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت وطواف کیا جا سکے۔ اس کے بعد سر جمکائے بحز واکسار کے ساتھی تبید پڑھے وعا کی نیارت وطواف کیا جا سکے۔ اس کے بعد سر جمکائے بحز واکسار کے ساتھی تبید پڑھے وعا کی نیارت وطواف کیا جا سکے۔ اس کے بعد سر جمکائے بحز واکسار کے ساتھی تبید پڑھے وعا کی نیارت و والی دعا طرف چلیں اور باب السلام ہے مجد حرام میں درودشریف پڑھ کرمجد میں داخل ہونے والی دعا پڑھتے ہوئے پہلے دایاں پاؤس دکھ کرواض ہوں۔ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے او تین بار حمد میں داخل ہوئے تی بار تا الله والله ایک والی و ایک 
الله الله مَ الْمُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

بیت الله شریف کوچکی نظرد تیمنے می جودعا مانتی جائے قبول ہوتی ہےاس لیےاب درود شریف پڑھ کرا بنامتجاب الدعوات ہوتا اور جلاحساب جنت کی دعا مانگور

ٱللهُمُّرَ إِيْمَانًا بِكَ وَلَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَقَاعَ بِعَهْدِكَ وَإِنَّسَاعًا اللهُ مَّرَايُمَانًا بِكَ وَلَصَّدِ بِعَالَى وَوَقَاعَ بِعَهْدِكَ وَإِنَّسَاعًا اللهُ مَا اللهُ ال

اگرید دعا پڑھ کیس تو دین وونیا پر مشمل جودعا بھی قرآن و صدیت ہے یاد ہووہ ی برسی جائے یا اس کامفہوم اپنی زبان ہے ادا کیا جائے۔ شرط توجدالی القہ خشوع وخضوع اور رقت قلبی ہے۔ یہ مقصد جس دعا ہے می حاصل ہووہ ہی دعا پڑھنا بہتر وافعنل ہے۔ بیت القہ شریف کی معجد حرام میں حاضر ہونے کے وقت نفل تحسید السجد نبیس پڑھے جاتے کیونکہ یہاں جج وعروا ور طواف کی نبیت ہے آئے والوں کا تحسید طواف ہاس لیے اگر حاضری کے وقت وہاں خطبہ طواف کی نبیت سے آئے والوں کا تحسید طواف ہاس کے اگر حاضری کے وقت وہاں خطبہ پڑھا جارہا ہؤیا بھا عت ہورہی ہوتو اس کیسا تھ شریک ہوجا کی ور شرب سے پہلے طواف کا عمل ضروری ہے۔

ے۔طواف

ف نہ کعبہ کے اردگر دکھائمتن ہے اس کھلے تن میں بیت اللہ کے چاروں طرف مات چکر لگانے کوطواف کہتے ہیں۔ شرقی اصطلاح میں آیک چکر کوشوط کہا جاتا ہے بیت اللہ کے ایک طرف حطیم ہے جو کعبہ کا حصہ ہے اس لیے طواف کے دوران حطیم کے باہر سے گزرنا ضروری ہے۔ طواف کے بیٹارفضائل ہیں۔فضیلت کی چند حدیثیں مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ حد بعث: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے۔ کوفر ماتے ہوئے مواف کیا اور اس کے کوفر ماتے ہوئے مان کہ جس نے خانہ کعیہ کے گروسات چکر لگائے لیمن طواف کیا اور اس کے پورے حقوق ادا کیے توبیا یک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔

ا - عدد بیث حضرت عائشہ صدیقہ است دوایت ہے کہ جب نی اکرم سلی الند علیہ وسلم ج کینے کہ کرنمہ میں تشریف لائے سب کا مول سے پہلے وضوکر کے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ نے ججرا سود کے پائ آ کرائ کو پوسہ دیا۔ پھر داہنے ہاتھ کو چلے اور طواف کے بہلے تین چھیروں میں رال کیا۔ حضور کے دست مبارک میں جھڑی تھی (طواف کے دوران میں) اس جھڑی کھی (طواف کے دوران میں) اس جھڑی کو ججرا سود سے نگا کر پوسہ دیتے تھے (بخاری وسلم)

"- حدیث حضرت عمروین عاص کے دوایت ہے کہ حضور سلی ابتدعلیہ وسلم نے فر مایا ہے "
" جس نے کامل دضو کیا۔ پھر جمرا سود کے پاس پوسہ دینے کو آیا۔ وہ رحمت میں داخل ہوا پھر

جب بوسه دیا اور میه پژها:

يَسْمِ اللَّهِ واللَّهُ اَكْثِرُ الشَّهَ لَاكَانُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَّدُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَّدُ لَا شَوِيُكِ لَهُ وَالشَّهَ دُانَ مُحَمَّدُ اعْبُدُةً وَيُسُولُكَ

اَسے رحمت ہے وُھا کے لیا گیا۔ پھر جب بیت اللہ کا طواف کیا تو ہرقدم کے بدلے سر ہزار نیکیاں لکھی جا کیں گی اور سر ہزار گناہ مٹا ویے جا کیں گے اور سر ہزار درج بلند کیے جا کیں گے اور اپنے گھر والوں میں سر کی شفاعت کرے گا۔ پھر جب مقام اہرا ہیم پر آیا اور وہاں دور کھت نماز ایمان کی وجہ ہے اور طلب تو اپ کیلئے پڑھی تو اس کیلئے اولا واساعیل میں ہے جار غلام آزاد کرنے کا تو اب لکھا جائے گا اور گنا ہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ (بہار شریعت بحوالہ صبائی)

سم حدد بعث: حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت الحرام کا نتی کرنے والوں پر ہرروز اللہ تعالی ایک سوجیں رحمتیں نازل فیرما تا ہے۔ ساٹھ طواف کرنے والوں پڑاور جالیس ٹراز پڑھنے والوں پراور جیس کھیدکو و کیمنے رہنے والوں پر۔ (جیمی شعب الایمان)

۵۔ حدیث دعرت ابن عبال سے روایت ہے کے حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے پہال طواف کیے وہ گناموں سے ایسا یاک ہو گیا گویا کرآئ بی اپنی مال کے پید سے پیدا ہوا ہے۔ (تر ندی)

۲ معدیت : حفرت ابن عمال روایت کرتے بیں بیٹک رسول خدائے فر مایا" بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے سالت میں کرتے ہو کا طواف نماز کی طرح ہے سوائے اس فرق کے کہتم طواف کی حالت میں باتیں کرتے ہو لہذا جو بھی دوران طواف گفتگو کرے دہ کلمات خیر کیے۔" (نسائی وارمی)

فرماتے ہوئے سناہے کدان کو مجھونا گناہوں کا کفارہ ہے جس نے آپ سے رہے کی سنا کہ جس نے اس گھر کا سامت مرتبہ طواف کیا اور تمام شرائط کی پابندی کی تو اس کو ایک غلام آزاد کر ۔ کا تو اب ملے گا آپ نے رہے می فرمایا تھا جو تخص ایک قدم رکھتا اور اٹھ تا ہے تو القد تعی لی الا کے ہرقدم پر ایک گناہ کومٹا تا اور ایک ٹیکی لکھتا ہے۔ (تر فدی)

۲- حد بیث: حضرت ابو ہر بر ہ گر دایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی القدعلیہ وسم جب مکا میں تشریف لائے تو جمراسود کے باس آ کراس کو بوسد یا بھرخانہ کعبہ کا طواف کیا بھر صفا کراس پر چڑھے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا اور جب تک اللہ نے جا ہا دعا کرتے رہے (ابوداؤد)

۲۔ حد میں: حضرت ابن عمال روایت کرتے ہیں کے دسول اللہ نے جمتہ الوداع کے مور اور نے پرسوار ہوکر طواف کیا اور آپ نے جھڑی کے اشارے سے استلام کیا۔ (بخاری)
۲۰ حد میں: حضرت ابوطفیل رویت کرتے ہیں کے دسول اللہ کو ہیں نے دیکھا کہ دورالا طواف آپ ججراسود کی جانب اپنی چھڑی سے اشارہ کرکے اس کو چوشتے ہے۔ (مسلم)
۵۔ حد میں: حضرت ابن عمال سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ججرہ اسود جب جند سے اتر الو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ پھر بی آ دم کی خطاول نے اسے سیاہ کردیا۔ (ترفدی احمہ)
۲۔ حد میں: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ دسول اکرم سلی القد علیہ وسلم نے فرما اسے کہ ججرہ واسود اور مقام ابراہیم جنتی یا قوت ہیں۔ اللہ نے ان کے فور کومٹا دیا ور نہ مشرق او

مغرب تک ہر چیز کوروش کردیے۔(ترفدی) ع۔ حد بعث: مطرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ نبی کر یم صلی القدعلیہ وسلم نے فر ایا ہے کہ ججر اسود کو اللہ تعالی قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی آئیسیں ہول گی جن ہے دیکھے گاڑبان ہوگی جس ہے بات کرے گا جس نے حق کے ساتھ اسے بوسہ ویا ہے بو اس کے حق جس شہادت دے گا۔ (ترفدی ابن ماجہ)

۱۔ اضطلاع: احرام کی جا درکودا کی بغل کے نیجے سے نکال کراس کے دونوں لیے با کیر کند ھے پراس طرح ڈال لینا کہ ایک کنارہ پشت پر رہے اور ایک کنارہ چھاتی پر رہے خوش کہ دایاں شانہ نگار ہے۔ ایسا کرنے کو اضطہاع کہا جاتا ہے۔ اضطہاع حضور صلی القدعلیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ حضرت این عمیا ک سے دوایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی نے جر اند کے مقام سے محرہ کیا اور طواف کے جمن چکروں میں تیز چلے اور طواف جس جا درکودا کیں

بغل ے نکال كر بائيس كندھے ير ڈال ليا۔ (ابوداؤو)

حضرت يعلى بن امية ي روايت ہے كدرسول اكرم صلى الله عليه وسلم في مبز جا در اوڑ ھكر حالت اضطباع من بيت الله كاطواف كيا\_ (ترخدي)

س-ا على طواف كتين چكرول من اكر كرتيز جلنكورل كها جا تا ہے۔ رأ مرف اس طواف مل كياجا تا ب حس كے بعد عى كى جاتى ہے۔ برهائي يامرض كى وجد سے رال ندكر مكورة اس ميں کوئی حرج نہیں۔

حضرت ابن تمرٌ روايت كرت بين كه رسول النُدُصلي الله عليه وسلم كامعمول بيقفا كه جب وه حج يا عمره كاطواف كرتے تو پہلے تين پھيروں ميں تيز جلتے اور بقيہ جار هي معمول كےمطابق جلتے ہتے۔ مچردورکعت نماز پڑھ کرمفاومردہ کے درمیان سعی کیا کرتے ہتے۔ ( بخاری )

حضرت ابن عمرٌ بن روایت کرتے ہیں کہرسول النّد نے طواف کے تین چکروں ہیں حجرِ اسود ے شروع کرے جمراسود برختم کرتے ہوئے رال کیا اور بقیہ جار پھرے معمول کی رفتار ہے کھل کیے اور سعی میں صفاومروہ کے درمیان اس خطہ میں جہاں پائی بہتا تھا تیز ہلے۔ (مسلم) حضرت جابر عن روایت ہے کہ رسول انڈمملی اللہ علیہ وسلم جنب مکد آئے تو خانہ کعبہ میں آ

کر پہلے جمرا سود کو بوسہ دیتے مجر دائمیں جانب چلتے اور تمن مجیروں میں رہل کرتے اور بقیہ جار چکرمعمول کےمطابق طبتے۔(مسلم)

٣- معواف كا سنت طريقه : طواف شروع كرنے سے پہلے اضطباع كريس لین اپنے احرام کی جا درکودائی بغل کے نیجے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں اور دایاں کندها نظار هیں۔اس کے بعد جمرا سود کے قریب قبلہ روای طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجرا سود وائیں طرف رہے۔اس کے بعد دل میں طواف کی نیت کریں اور ساتھ ہی نیت کے بیالقاظ زبان ہے جسی ادا کریں۔

البي مين تيري محترم كمر كاطواف كرنا جابتا مول ۔اس کومیرے کیے آسان کردے اوراس کو مجصية تول فرمار

ٱللَّهُمَّ إِنَّ أَرِيْدُ طُوَاتَ بَيْتِلِكَ المنحزوكيتوكا لخاكتكك

مجرا سود كا اگر بوسہ لے سكتے ہوں تو لے ليں اگر نہ لے سكتے ہوں تو حجرا سود كى طرف متعیلیاں کرکے ان کا بوسہ لے اس اور کا نول تک ماتھ اٹھا کریہ پڑھیں۔ بنسب اللو الله أكْبُرُ وَالْمُعَامِّ CO مِنْ اللهِ الله الله الله الله الله

الْحَمْدُ وَالطَّلُونَةُ وَالسَّكَكُمُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللَّهِ ۔

مبت براہے تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں اور حضور رسول اکرم پر در دو در سوام ہو۔

اس كے بعد چكر لگانے كيلے چل براس اور معلم جكوكيلے يہ وى براهيس

اللہ تعالی پاک ہے اور سب تعرفین اللہ ی کیلے ہیں۔
اور اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائی نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور (گن ہوں سے پھرنے ک)
طاقت اور (عبادت کی طرف راغب ہونے ک)
قوت اللہ ای کی طرف راغب ہونے کی)
والا ہے اور اللہ کی رحمت اور سمام ہواللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم پر۔اے اللہ اجھ پرایمان لاتے ہوئے اور تیرے اور تیرے نی اور ہوگے سے کیا ہوا عہد پوراکرتے ہوئے اور تیرے نی اور حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ویروک کرتے ہوئے اور تیرے نی اور جبیب سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ویروک کرتے ہوئے اور تیرے نی اور جبیب سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ویروک کرتے ہوئے اور تیرے نی اور حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ویروک کرتے ہوئے اور تیرے نی اور حبیب موئے (میں طواف شرع کرتا ہوں) اے اللہ ایس حبیب سالی اور دنیا اور آخرت میں اور جنت حبی اور جنت حبی اور جنت میں اور وز خ ہے نہات یا ہے کا۔

ركن يمانى يريكني كريد دعافتم كرديج اوراس ا آكر برحة موئيد دعارا في:

اے پروردگار المجمیں دنیا میں بھی بھائی دے اور
آخرت میں بھی اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے
بچا۔ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل
فریا۔ اے بڑی عزت والے بڑی بخشش والے۔
اسے تمام جہانوں کے یا لئے والے۔

ید عارز سے کے بعد مجراسود پر پہنچ کراہے یوسد بیجے اوراگر بوسہ نددے سکیں تو دونوں ہاتھ یہ صرف داہن ہاتھ کے بعد مجراسود پر پہنچ کراہے یوسد بیجے اوراگر بیسی مشکل ہوتو و ہیں ہے کھڑے ہوکراورا پی ہم شکل ہوتو و ہیں ہے کھڑے ہوکراورا پی ہم شکی اس کی طرف کر کے اشارہ کرلیں اور کا نوں تک ہاتھ دندا تھا کیں۔ کا نوں تک ہاتھ تھا تا

سُنِحَانَ اللهِ وَالْعَمْدُولِهِ وَ وَ لَا لَا لَهُ وَاللهُ ا

مُّ رَكُن يُما لَى رِبِيَّانَى كُرْ بِهِ دِعا ثُنَّمَ كُر دِيجَ رَبِّنَا الْمِيْنَا فِي الْدُّنِيَا حَسَنَا أَوْ مِي الْدُّنِيَا حَسَنَا أَوْ وَيِقِي

اللاجِرَةِ حَسَدَةً وَ وَمَا عَذَابَ النَّارِكَ أَدْجِلْكَ الْجَلَّةَ مَعَ وَهُ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا مَا مُنْ مُنْ مُنْ

الَّامِّرُادِ يَاعَزِيْنُ يَاخَفَّالُ هُ كَا رَبُّ الْعُسَالِمِينَ ه

مرف شروع طواف من ہے۔ بشروع اللّٰهِ اللّٰهُ الْکُنُورَو بِلْسُورِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْکُنُورَو اللّٰهِ الْسَحَمَّدُ -

ين عند العند المرادوس علاكا دعايات العند المحدثروع كرديج:

ركن يمانى يرين كريدهافتم كرديج اورآ كيوع بوعة موئيدها برع:

كُرِّنَا التِنَا فِي الدُّنْيَا كَسُنَهُ وَ الدُّنْيَا كَسُنَهُ وَ الدُّنْيَا كَسُنَهُ وَ الدُّنْيَا كَسُنَهُ وَ الدُّنَا الْحَسَنَةُ وَ فِنَاعَلَابَ الْخَسَنَةُ وَفِنَاعَلَابَ النَّادِ وَا تُحَيِّلُنَا الْحَسَنَةُ مَعَ النَّادِ وَا تُحَيِّلُنَا الْحَسَنَةُ مَعَ النَّادِ وَا تُحَيِّلُنَا الْحَسَنَةُ مَعَ الْحَالَةِ فِي الْمَالِي الْحَالَةِ فِي الْمُعَالَدُ وَ الْحَالَةِ فِي الْحَالَةِ فِي الْحَالَةِ فِي الْمُعَالَدُ وَ الْحَالَةِ فِي الْمُعَالَةُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطافرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں دوزخ کے عفراب ہے بچااور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما اے بڑی عزت والے اے بڑی بخشش دالے اے سب جہانوں کے پالنے والے

بدعائد منے کے بعد جراسود پر بھی کرا گرمکن ہوتو بوسرد بھی ورندوور بی سے استام کیجے اور بشیم الله اکٹے اکٹے اُکٹے کو دو ک (شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام سے اللہ میں۔ بلیم النے مذکر د COM یا اللہ الکے میں۔ يرصة بوئ آ كر برهيداور ميسرف چكوكى دعاشروع كيخ

الله مَ إِنِّكَ أَعُودُ بِكَ مِنَ اے اللہ! میں تیری بناہ جا ہتا ہوں (تیرے احکام میں) شک سے اور (تیری ذات و صفات میں) الشُّكِّ وَالْمِثِّدُكِ وَالْشِيْطَاقِ. شرک سے اور اختلاف و نفاق سے اور برے وَالنِّهَاقِ وَسُكَّءُ الْاَنْحَاقِ وَسُكَّاءً الْاَنْحَاقِ وَسُوَّاءِ الْمَنْظَرِوَ الْمُنْقَلَبِ فِي اخلاق سے۔ اور برے حال اور برے انجام سے مال میں اور اہل وعیال میں۔اے اللہ إ میں جمھ الْمَالِ وَالْآهُلِ وَإِنْوَلَهِ - اَلْأُمُ حَمَّ ہے تیری رضامندی کی بھیک مانگتا ہوں اور جنت إني استكلك رضاك والتجنَّة كى \_اور تيرى بناه جا بتا بون تيرے غضب \_ اور وأعود بلق مِنْ سَخَطِلكَ وَلَا الرَّا دوزخ ہے۔اےاللہ! میں تیری پناہ مانکتا ہوں قبر الله مَمَّرًا فِيَّالَعُوْدُ بِلِكَ مِنْ فِيْنَكِ کی آ زمائش سے اور تیری بناہ جا جنا ہوں زندگی اور الْقَبْرِوَ اَعْمُى ذُبِكَ مِنْ فِلْكَاتِ الْمَحْيَاوَالْمَعَاتِ ه موت کی ہرمصیبت ہے۔

ركن مماني بريمنيخ تك مدد عافتم كرويجة اورا كروشة موئ بددعا يرفي

اے جارے بروروگار! جمیں ونیا میں مجمی محملانی عطا فرما اور آخرت میں مجمی اور ہمیں دوزخ کے عذاب ہے بچااور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما اے بڑی عزت والے اے بخشش والے۔اےسب جہانوں کے بالنےوالے۔

بیدعا پڑھنے کے بعد تجراسود بر بینے کرا گرمکن ہوتو بوسہ دیجئے ورنہ دورے اسلام سیحے اور (شروع كرتابول) الله كے نام سے الله سب إِسْدِ اللَّهِ اللَّهُ أَحْثُدُ برا ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں۔

برصة بوئ آ م برصادر جونه جكر كادعايات بوئ جوقا چكرتروع كرديد اے اللہ! بنا دے میرے اس جج کو حج مبرور اور كامياب كوشش اور گنابون كى مغفرت كاذر بعد اور معبول نیک عمل اور بے نقصان تجارت۔ اے دل ك حال ك حائة والله المحص الله المحص الله كى) اعرميريوں سے (ايمان وعمل صالح كى)

رَبِّنَا النِّسَا فِي الدُّنْيَ احْسَنَةً وَّ فِي الْلُخِدَةِ حَسَنَهُ وَقِتَاعَذَاتِ النَّارِ \* وَأَدُّ خِلْنَا الْجَكَّةُ مَعَ الْاَبْرَادِ يَاعَزِيْدُيَاغَغَالُ. يَا رَبُ الْعَالِمَ مِنَ -

كرلكي المحمداء ٱللَّهُ مَّا جَعَلُهُ دَجًّا مَهُ بُرُورًا وَيَسَعُيِّا مَّشَكُونَ الَّذِيَّ فَيَّا مَّخَفُونَا قَعَمَلًا صَلَاحِنًا مَقْبُولًا وَ يَجَارُكُا كُنْ تَبُورُهُ يَا عَالِمَ مَا فِي الصَّنَدُةُ وِ أَخُورِجُ مِنْ كِاللَّهُ مِنَ

الطَّلْعَاتِ إِلَى النَّوْدِ \* اَلْلَهُ مَّ إِنْ كشكلك موجبات رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِكُمْ مَغُفِرَتِكَ وَالتَّلَامُهُ مِنْ كُلِّ إِنَّهُ وَالْغَنِيْهُ لَمَّ مِنْ كُلِّ بِرِّوَّ ٱلْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاءَ مِنَ الْنَارِهِ رَبِّ فَيِّنِيْ دِمَارَزَ ثُنتَئِيُ وَبَادِكَ لِيْ فِيْ مَا أَعْظَيْتَمِي وَاخْلُفْ عَلَىٰ كُلِي غُلَمِكُ إِنَّ إِلَيْ مِنْكَ يخَيرِ.

فِي ٱلْاخِوَةِ حَسَنَكُ وَ قِبَاعَذَابَ

النكره وَأَذْ يَجِلْنَا الْجَسَنَةُ مَعَ

الْاَبْرَارِ - يَاعَدِ لِيَرُيَاعَفَ ارْءُ

روشى كى طرف تكال-ائك الله عن تحمد سے سوال كرتا مول تيري رحمت كالأزى ذريعول كااوران اسباب کا جو تیری مغفرت کو (میرے لیے) لازی ینا دیں۔اور بر گناہ ہے سلامتی کا اور ہر نیکی ہے فاكده انتمائے كا اور جنت سے بہرہ در ہونے كا اور دوزرخ سے نجات یانے کا اور اے میرے يروردگار! تونے جو کھے جمعے رزق دیا ہے اس پر . تناعت بھی عطا کر اور جوتعتیں ہجھے عطا فر ما کیں ہیں ان میں برکت بھی دے اور ہر نقصان کا اسپے كرم س جميلتم البدل عطاكر

ركن يمانى يريني كريده عافق كرديجة اورآك بردهة موع بدعا يزهد: رَبِّنَا الرِّسَالِي الدُّنْيَا حَسَسَنَّهُ وَّ

اے مارے يروردگار! جميس دنيا بيس محى معلائي عطا قرما اور آخرت على بحى اورجميس دوزخ كے عذاب ے بچا اور جمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما اے بری عزت والے اے بری مجتشق واللاال النادال

يادبث ألعاكبيتي میدعا پڑھنے کے بعد جراسود بر بھنے کرا گرمکن ہوتو پوسدد یجئے ور شددوری سے استلام سیجئے اور يسمِ اللهِ اللهُ احْبُرُ (شروع كرتا مول) الله كے نام سے الله مب سے

برا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں۔

ير هنة بوئ آ كر برهي ادر پانچوين چكوك دعاير هنة بوئ يا نجوال چكر شروع سيح

اے اللہ اجس روز سوائے تیرے عرش کے سابیہ کے کہیں سامینہ ہوگا اور تیری ذات پاک کے سوا كوكى باقى ندر بكار جھے اسے سابد كے ينج جك دینا ادر این نی سیرنا محمصلی الله علیه وسلم کے حوض ( کوٹر ) ہے جھے ایسا خوشکوار اور خوش ذا لکتہ شَرْكِةُ مَنِيْلَةً مَرِينَةً لَا تَظْمَةُ COM مَنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الله الله ال

وَلِلْهِ الْحَمْلُ-ٱللَّهُ مَّ ٱظِلَّا يَىٰ تَحْتَ ظِلُّ عَرَشِكَ كِئُ مَدَلًا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَوُشِكَ وَلَا يَا إِنَّ إِلَّا وَجُهُكَ وَالسَّقِينِ مِنْ حَوْضِ نَبِيتِكَ سَيِيْدِدَا حَبْدِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُمْ

بَعُدُكَا أَبِدُا اللَّهُ مِنْ إِنَّ أَسُتُلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلَكُ مِنْهُ زَيْدِيْكَ سَيِيدِنَا كُنُّكُ صُلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ وَآعُونُ بِلِكِ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيكَ سَيِدنَامُحُكَدُ صَكَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَ إِنَّ أَسْتُلُكَ الُجَنَّةَ وَلَعِيْمَهَا وَكَا يُقَرِّرُبُيِ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ آدُفِعُلِ أَوْقِعُلِ أَوْعَمُلُ وَ ٱعُوُدُ بِكَ مِنَ النَّادِ وَمَا يُعَوِّبُنِيُّ اِلْيُهَامِنَ قَوْلِ الدِّيْعِلِ أَدْعَمَلِ .

اے اللہ ا ش تھے سے ان چیزوں کی بھلائی ہانگ ہول جن کو تیرے نی محرصنی الله علیہ وسلم نے بچ ے طلب کیا اور ان چیزوں کی برائی ہے تیری پا حابتا ہوں جن سے تیرے نی سیدنا محرصلی القدعدیہ وسنكم نے بناه مانكى۔اے اللہ إلى بخصے جنت او اس کی تعبتوں کا سوال کرتا ہوں۔ اور ہراس قول فعل یاممل( کی توفیق) کا جو بچھے جنت ہے قریب كردے۔اوريس دوزخ سے تيري پناہ جا ہتا ہور اور ہراس قول یافعل یاتمل ہے جو مجھے دوز خے ہے قریب کردے۔

اے جمارے بروردگار! ہمیں ونیا میں جملائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں ووزخ کی آگ ہے بیا اور جمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنگ میں داخل فرمااے بری عزت والے اے بری بخفی والے۔اےسب جہانوں کے پالنےوالے۔

مدعا برصف کے بعد جراسود بر بینے کرا گرمکن ہوتو بوسدد یکے۔ورندووری سےاستام میجے اور (شروع كرتابول)اللدكام اللهسب برواب اورتمام تعريض الله ي كلي من -

پر صة بوئ آكر برج ادر جهشے جكو كى دعاية صة بوئ جمنا چكر وع كرو يك اے اللہ ا مجھ يرتيرے بہت سے حقوق بي ان معاملات میں جومیرے اور تیرے درمیان ہیں اور یہت سے حقوق ہیں جو میرے اور تیری مخلوق کے ورمیان میں اے اللہ ! ان میں سے جن کا تعلق مرف تیری دات ہے ہوان (کی کوتابی) کی مجھے مِعانی دے اور جن کا تعلق مخلوق ہے (بھی) ہوان

ركن يماني يريني كربيده عاضم كرويجة اوراً كي برجة موئ بيده عايز هيه: رَبُّنَا أَمِنَا فِي الدُّنْسَا حَسَسَنَةً وَّ في اللاجرية حسسنة و قِناعَدَاب النَّارِهُ وَادْخِلْنَا الْجَنَّةُ مَعَ الأثراد كاعترين كاعضل كِالْبُ الْعَاكِمِ فِي ٥

> بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ اكْثُرُ وَلِلْهِ الْحَدَمُلُاء ٱللَّهُمُّ إِنَّ لَكَ عَلَى مُعَوِّقًا كَتِّيْرَةً فِيمَابَيْنِي وَيَيْنَكَ دُعُتُنَا ڲۻؚؿٷ؆ۧٞۏؽؗ؆ؠؽڹؽٷؠڹؽػڰڵۊڮ۩ڵۿۿ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرُهُ فِي وَمَا كَانَ بِخُلْقِكَ فَتَحَمَّلُهُ عَيْنًا وَ اَغُنِيْ بِيعَلَالِكَ عَنْ حَزَامِكَ وَ martat.com

بِطَلِعَتِكَ عَنْ مُعْضِيَتِكِ كَ وَ بِغَصْلِكَ عَنْ مُنْ سِوَاكَ يَاوَاسِعَ الْمُغَفِرَةِ اللَّهُ لَمَّ إِنَّ يَيْتَكَ عَظِيهُ مُذَّوَجُهَلِكَ كَرِيْمٌ وَآمُتَ يَآالُلُهُ حَلِيهُ خُرِيْةً عَظِيهُ تُحِبُ الْعَمْسُ فَاعُفُ عَسَجًا ـ

( کی فروگذاشت کی معانی ) کا تو د مه دارین جا۔ اے انٹیہ بجھے (وزق) طال عطافر ما کہ حرام سے بيااورُفُولَا نبرداري كي توفيق عطافر ماكرنافر ماني \_\_ اورايخ فتل سيبيره مندفر ماكراسيغ سوادوسرول مستمنتغني كروه اب اسيع مغفرت واللااب الله بينك تيرا كمريزى عظمت والاس اور تيرى ذات برى عزت والى باورتوا يالله إبراباوقار بيع براكرم والاسباور يرى عظمت والاسب معافى کو پہند کرتا ہے۔ومیری خطاؤں کوہمی معاف فرما

ركن يمانى يريني كريده عاقم كرو يحيّ اوراً كي برصة موئ بيدعاير سي

رَبُّنَا لِتِسَافِ الدُّنيكِ حَسَنَةً وَ في الله عرة حسكة وقيسك عَنَدَابَ النَّارِهِ وَاذْ يَحِلْنَا الْجَنَّةَ مَحَ الْآبُوادِ يَاعَزِيْدُ يَاعَفَالُ-يَارُبُ الْعَاكِمِينَ د

اے جارے بروروگار! جمیں ونیا میں بھی بھلائی عطا فرمااورآ خرت ش بمى بملائي عطا فرمااورتميس دوز رخ سے بیااور نیک لوگوں کے ساتھ جنٹ میں واخ نشر فرما اے بوی عزت والے اے بوی مغفرت والے اے سب جہانوں کے بالنے

بدعا پڑھنے کے بعد جراسود پر بینے کرا گرمکن ہوتو یوسرد بیجئے۔ورنددور ای سےاسال میجئے اور يسمالله الله أكثر (شروع كرتاءول) الله كے ام سے اللہ سے كالليجالحمدك يراب اورتمام تعريفي الله اى كيلي بير

پر صتے ہوئے آ کے برجے ادر ساتویں چکو کی دعا پڑھتے ہوئے ساتواں چکر شروع

الله م إِنَّ أَسَدَ كُلُكَ إِنْ مَا أَنَّا كَلِمِلْاً وَيَقِينُنَا صَابِقًا ذَيِذُ قَادُ لِمِعًا رَّ فَلَبًا عَاشِمًا زَلِبَاكًا ذَاكِرًا وَ

اے اللہ! میں جھے ما تکما ہوں کامل ایمان اور سیا یعین اور کشاده رزق اور عاجزی کرنے والا دل اور (تیرا) ذکر کرنے والی زبان اور طلال اور باک رِنْدُقًا عَلَالِكَ كِلِيِّنَا وَتَوْرَبُهُ فَمُنْوَلِهُا CO مِنْ لَهِ الْحِلْقِ الْوَرْمُوت سے يہلے كي توب

اور موت کے وقت کا آرام اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت اور حساب کے وقت معافی اور جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات۔ (بیر مب بجھ میں مانگا ہوں) تیری رحمت کے دسیلہ سے اے بری مغفرت والے بردی مغفرت والے الے بردی مغفرت والے الے الے بردی مغفرت والے الے الے بردی مغفرت والے الے الے بردی دوگار میر سے غلم میں اضافہ کر اور جھے نیک اور جھے نیک اور جھے نیک اور جھے نیک اور جسے نیک اور جس جس اور جس جس اور جس جس اور جس جس دور دیکھے نیک اور جسے نیک اور جس جس جس دور جسے نیک اور جس جس دور دیکھے نیک اور جسے نیک دور دیکھے نیک دور دیکا دیکھوں جس جس دور دیکھوں دیکھوں جس دور دیکھوں جس دور دیکھوں جس دور دیکھوں جس دیکھوں دی

ركن يماني بريني كريده عافق كرويجة اورآك برصة موئ بدها يزهيه:

رَيِّنَا النَّالِيَ الدُّنيا حَسَسَنَةً وَقِكَا فِي الْانْ حِسَرَةِ حَسَسَنَةً وَقِكَا عَذَابُ النَّالِ وَا دُخِلُنَا الْجَنَّةُ مُعَ الْانْزُلُو لَيَا عَيْرِيْنُ يَاعَفَالُ الْانْزُلُو لَيَا عَيْرِيْنُ كِيَاعَفَالُ كَارَابُ الْعُنَا لَهُ عَالَمُ فِي الْعَالِمُ فَيَا

پڑھتے ہوئے اب ملتزم کے پال آجائے۔ میہ تجراسود اور دروازہ کعبہ کے درمیان کعبہ شریف کی شرق دیوار کعبہ ہے۔ میہ تجراسود اور دروازہ کعبہ ہے درمیان کعبہ شریف کی شرق دیوار کا حصد ہے۔ میہ تجو لیت دعا کا مقام ہے۔ یہاں دیوار پر لگا دُ اورا پ ہاتھ اپنا پیٹ دیوار ہے لگا دو اور داہنا رضار دیوار پر لگا دُ اورا پ ہاتھ اور ہمتھیا یوں کوطول میں سرے او نچا کر کے دیوار ہے لگا کر پھیلا دو اور بایوں ہاتھ ججرہ اسود کی طرف چہاں کر دو۔ یہ ہاتھ محرض میں یاطول میں اس طرح رکھو کہ دیوار کعبہ ہے جہیاں ہوں۔ طرف چہاں کر دور کر جو بھی دل میں آئے گئے جس ذبان میں تی جا ہے انگئے اور یہ بچھ کر مانگئے کہ دب کر یم کے آس نہ پر بہتی گیا ہوں اور اس کی چوکھٹ ہے لگا کھڑا ہوں اور وہ میر سے حال کود کھ رہا ہوں اور یہ دو میر سے حال کود کھ رہا ہوں اور یہ دو میر سے حال کود کھ رہا ہوں یور یہ دو اور یہ جے۔

#### ۵۔مقام ملتزم پرپڑھنے کی دعا:

اے اللہ! اے اس قدیم تمر کے مالک ہاری مرولوں کو اور مارے باپ دا دول اور ماؤل ( بهمن ) اور بهما ئيول اور اولا د کي گردنو س کو دوز خ سے آزاد کر دے۔ اے بخشش دالے کرم والے فعل والل احمان والعصطاكرة والل ال الله إنمام معاملات على بهاراانجام بخير فرمااور جميس ونیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب ہے محفوظ ركه-اسدالله! عن تيرا بنده مول تيرا بنده زاده مول تیرے (مقدی گھرکے )درداز وکے نیچے کھڑا مول تيرے درواز وكى چوكموں سے ليا موں۔ تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہوں اور تیری رحمت كاطلبكار مول اور تيرے دوزخ كے عذاب ے ڈروہا ہوں اے ہیشہ کے حسن ! (اب ہمی احسان فرما) اے اللہ میں تھے ہے سوال کرتا ہوں كميرية كركو يلندي عطافر مااورمير ياكنا مول کا بوجعہ بلکا کر اور میرے کاموں کو درست قر ما اور ميرے دل كوياك كراورميرے ليے قبر ميں روشي فرماادرميرے كناومعاف فرمااور مس تجھے ہے جنت کے اوٹیجے درجول کی بھیک مانگرا ہوں۔ آمین ا

ٱللّٰهُ حَدِيَا دُبَ الْبِينَةِ عِالْعَيْدِينَ اَعْتِقَ رِقَامَنَا وَرِقَابِ اَكَامِكُا كُلُمِكُا وَ أمكها يتناو إغوايتنا واؤلادنلين النَّارِيَاذَ النَّجُودِ وَ الْكُسْرَمِ وَالْفَصَرُ لِي وَالْسِجَقِ وَالْعَطَسَاءِ وَالْإِحْسَانِ وَ اللَّهُ مَكَّمُ أَحْسِنُ عَادِبَتَنَا فِي الْكُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِدُنَا مِنْ خِذْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الأخِرَةِ اللَّهُ مَرْ إِذَّا عَبُدُكَ وَابِيُ عَبُدِكَ وَاتِفَ كَاتِعَ تُعَدِي بَابِكَ مُلْكَزُورٌ بِاعْتَابِكَ مُتَذَلِّلُ بَيْنَ يَدَيْكَ أَرْجُورُ خَمَتَكَ ا كَأَخْتُ مُ عَذَايَكُ مِنَ السِّنَارِ يَاتَدِيْمَ الْإِحْسَانِ وِ اللَّهُ ثَمَ إِنَّى ٱشْالُكَ أَنْ مَرُّ ضَعَ ذِكْرِئُ وَكَا كَنْضَعَ ونديئ وتنطيح المرئ وتكون تَلَيِّى رَبُّنَوْدَ إِلَى فِي قَلْسِبْرِثُ وتعفوت لحا فأستحيئ واكشفلك الْكَدَجَاتِ الْعُسَلَى مِسْ الْجَكَةِ أُمِينَ.

اول میر کہ جا در کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کراضطباعی حالت کو دور کرلو لینی وایار شانه کھلانہ رہے بلکہ شانوں کوڈھک کرنماز پڑھو۔ درنہ نماز کروہ ہوگی۔اضطباعی حالت صرفہ طواف کے اندر ہے۔طواف کے بعد بیرحالت بیں یؤی جانے۔

دوسرے اس نماز کی ادائی کے دفت اس طرح کھڑے ہوکہ تمہارے اور کعبہ شریف درمیان مقام ایراتیم رہے۔

اس نماز کے پڑھنے کی بہترین جگہ تو طلف مقام لینی مقام ابراہیم کے پیچھے ہے۔ بہوم ہونے كے سبب يهان جكه نه مطح تو كعبه كے اندر ورنه خطيم ميں تحت ميزاب يا پھر خطيم ميں جہاں مجگہ منے یا پھر بیت اللہ کے قرب میں یا پھر یاتیہ مسجد حرام میں یا پھر تمام مکہ میں یا پھر ارض حرم میں او کرو کیکن حرم کی سمرز مین سے پاہرادا کرتا محروہ ہے۔خلف ہے مرادعرف و عادت میں جس ک خلف یعنی چھے کہا جائے وہ مراد ہے۔لہذا دور مجدکے کنارے پر کھڑے ہونے والے کوافعنیات طف لینی مقام ابراجیم کے پیچھے کھڑ ہے ہونے کی فضیلت عاصل نہ ہوگ ۔

ہر طواف کے بعد دورکعت ٹماز طواف پڑھنا واجب ہے خواہ وہ طواف تفل ہویا واجب ان ر کعتوں کو طواف کے متصل ہی پڑھنا جا بھیے۔ بلاعذر تاخیر محروہ ہے بعنی کی طواف کر کے سب طوافوں کی نمازیں انٹھی جمع کرکے پڑھنا مگروہ ہے۔ ہاں اگروفت مگروہ ہے تو طواف پرطواف کر

لو۔ ونت مروہ نکل جائے کے بعد ہر طواف کا دوگاندا لگ ادا کرلواور بید عام معود

اے اللہ! تو میری سب چمپی اور تملی باتم جانا ہے لہذا میری معذرت قبول قرما اور تو میری حاجب كوجانا بالبداميري خوابش كويوركر اورتو میرے دل کا حال جانتا ہے لہذامیرے گناہوں کو معاف فرمار اے اللہ إلى تجھ سے ما نگما ہول الیا ایمان جومیرے دل میں ساجائے اور ایب سچایفین کہ میں جان اوں کہ جو کچھاتو نے میری تفتر پر میں لکھ دیا ہے وہی مجھے مہتم کا۔ اور تیری طرف سے اپنی تسمت پر رضامندی۔ تو ہی میرامددگار ہے دنیا اور آ خرت میں مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور تیک لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما۔ اے اللہ ا

ٱللَّهُ مُ إِنَّكَ كَعَلَمُ سِرِّي وَعُلَانِيكِيُّ فَاقْبُلُ مَعُوْرَتِي وَتَعَلَمُ حَلْجَتِي فَاعْطِنِيْ اللَّهُ لِينَ وَتَصْلَحُ مَا فِئَ نَفْيِيْ فَاعْيُورُ إِنْ ثَهُ نُوْبِي وَ اللَّهُ مُ إِنَّ آسُنُلُكَ إِيْمَ نَايُّبِا خِسْرٌ قَلْبِي مَيَقِيْنًا دِيَ وَاحَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِينُهُنِيُ إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَيَفًا مِنْكَ بِمَا تَسَمُتَ إِنَّ أَمْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِيرَةِ ﴿ تَوَكَّرِيْ مُسْلِعًا وَٱلْحِقْدِيْ بِالصَّالِحِيْنَ اللهمة لاتك فاكنا في مقلمنا

marfat.com

هذا وكنه الاعتفادية ولا حاجة المعتفرة والتنفية والتنفيذ والمتفادية والتنفيذ 
ال مقدس مقام (کی حاضری کے موقع) پر ہمارا کوئی گناہ بغیر معاف کیے نہ چھوڑ نا اور کوئی ضرورت پوری کیے وور کی ضرورت پوری کیے بغیر نہ چھوڑ نا اور کوئی ضرورت پوری کیے بغیر نہ چھوڑ نا۔ سو ہمارے تمام کام آسان کروے اور ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے ولوں کو ماتھ ختم قرما۔ اے انڈہ ہمیں اسلام کی شکیوں کے ساتھ ختم قرما۔ اے انڈہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے اور ہمیں نیک لوگوں ہیں حالت میں موت دے اور ہمیں نیک لوگوں ہیں حالت میں موت دے اور ہمیں نیک لوگوں ہیں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شربا کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں شال قرما کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ آ زمائش میں اور نہ آ

2- مسائل طواف برطواف مرواورج تنع واليكيم وكاطواف بجوواجب بالبدايه طواف شروع كرت وقت تلبيه بندكر دي مفرد كيك بيطواف قدوم ب جوسنت ب اورج قرن واليكو بهليم وكرنا بوگااور بجرج كاطواف قدوم كرنا بوكا\_

٨\_آب زمزم بينا :طواف كعب تمازطواف اورملتزم يرحاضرى عنارغ موكرزمزم شریف پرجانامستحب ہےاورخوب پیٹ بھر کرزمزم کا پانی چینا جائیے۔زمزم کا پانی قبلہ رخ کھڑے بهم الله يزه حكرتين سانسول ميں پيناسنت ہے۔ جب بھی آ ب زمزم بينا ہوتو پيپ بحركراس طرح يئيں اور آخر ميں الحمد لله پڑھيں۔ يا تی بچاہوا يا تی چېرے اور بدن پرٹل ليں۔ نبی اکرم صلی التدعلیہ وسلم كاارشاد ہے كرزمزم كا يانى جس مقصد كيلئے بيا جائے وہى مقصد بورا ہوگا۔ آب زمزم يہ

وقت بدرعا پڑھنامتخب ہے۔

كَاسِمًا وَعَمِلًا مُنَقَبِلًا فَمُنتَفِينًا وَلَهِ مُن كِلِيدًا وَمُل اور مرياري عضفاء كأسوال كرتا مول -9\_ **محدمات طواف:** طواف مين به يا تين حرام بين \_ به وضوطواف كرنا\_ جنابت یا حیض و نفاس میں طواف کرنا بلاستر یا بر ہند طواف کرنا ابلا عذر سواری پر یا ممننوں کے بل طواف ترنا' خانہ کعبہ کودائیں ہاتھ رکھ کرالٹا طواف کرنا' حطیم کے اندر سے طواف کرنا' سات پھیرول

• ا مكروه بن ناياك كرون بن طواف من مديزين مروه بن ناياك كرون بن طواف كرمًا و فضول بالنيس كرنا وخرو وخت كرنا وعائمي بلند آواز كے ساتھ پڑھنا فضول اشعار پڑھنا' جس طواف میں ر**ل داضطباع ہوتو ان کا ترک کرنا' حجرہ ا**سود کا استلام نہ کرنا' بلا وجہ طواف کے چھے پھیروں کے بعد وقفہ کرنا خطبہ یا فرض جماعت کے وقت طواف کرنا ایک طواف کی نماز پڑھے بغیر دوسرا طواف شرع کر دینا۔ ہاں اگر وقت محروہ ہوتو رونوں طوافوں کی نماز بعد میں سیج وقت میں الگ الگ پڑ معناواجب ہے۔ اثنائے طواف میں کوئی چیز کھانا مبیثاب یا پا خاندیا ہوا کی حاجب بنن طواف كرنابه

طواف کے دوران ملام کرنا ملام کا جواب دینا کوئی مسئلہ ہو جھنا یا کسی کومسئلہ بتانا۔حمدوثناء اورنعت ومنقبت والحاشعارين هناجائز ہے۔

سعی جج اور عمرہ کے واجبات ہے ہے۔ سعی کا مطلب دوڑ نا ہے محرشری اصطلاح میں سعی ہے مراد صفااور مروہ کے درمیان سات چکرنگائے کو کہا جاتا ہے۔ صفااور مروہ بیت اللہ کے

marfat.com

قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ سمی کی وجہ تسمید کھے اول ہے کہ اللہ کے کا حدید جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے یاس ایک مشکیزہ یائی رکھ کر چلے گئے اور جب وہ ختم ہو گیا تو گفترت ہاجرہ ابنی اور حضرت المعیل کی بیاس سے بیتاب ہو کر یائی کی طاش میں دوڑیں اس سنسان جنگل میں دوردورتک یائی کا تام ونشان شفاتو آپ اضطراب میں اپنے رب کی رحمت کی سنسان جنگل میں دوردورتک یائی کا تام ونشان شفاتو آپ اضطراب میں اپنے رب کی رحمت کی تاثی میں نظاش میں نظیس ۔ خدا نے رب العاملین نے اپنی رہو بہت کا جلوہ دکھلا یا اور فیمی چشمہ آب زمزم مودار ہوا۔ حضرت ہاجرہ کی طلب رحمت کی سعی بار آ در ہوئی۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کے دوڑ نے کوزندہ و تاہندہ کر دیا اور سے کواعمال جج وعمرہ سے قرارہ ہے دیا سعی کے متعلق حضور علی ہے دوڑ نے کوزندہ و تاہندہ کر دیا اور سعی کواعمال جج وعمرہ سے قرارہ ہے دیا سعی کے متعلق حضور علی ہے کی احاد یہ حسب ڈیل ہیں۔

ا۔ حدیث: حضرت عمال ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ جو خانہ کعبہ کی زیادت کی نیت ہے آیا اور وہاں حاضر ہوکر طواف کیا۔ صفام دوہ کے درمیان سمی کی۔ پھر نمر منڈایا یا کتر ایا تو دہ گنا ہوں ہے ایسا پاک ہو گیا۔ جیسا مال کے بیٹ سے پیدا ہوتے وقت گنا ہوں سے یا کتر ایا تو دہ گنا ہوں سے یا کہ تھا۔ (بیتی)

ا۔ حدیث: حضرت ابو ہر برہ فر ماتے ہیں کہ نبی اگرم عظیمہ کے کرمہ بیں واخل ہوئے ہو آ پ نے جراسود کی طرف متوجہ ہوکرا ہے بعد ) منا نے جراسود کی طرف متوجہ ہوکرا ہے بعد ) منا کے جاراسود کی طرف متوجہ ہوکرا ہے بعد ) منا کے بال آ نے اور اس پر اتنا او پر چڑھے کہ بیت اللہ نظر آئے نگا۔ پھر ہاتھ اٹھ کر ذکر اللی میں مشخول جب تک اللہ نے جا ہا آ پ نے دعا فر مائی ۔ اس کے بعد آ پ نے منا اور مروہ کے درمیان سی فر مائی ۔ (ابوداؤ مسلم)

س- معلیت: حضرت حبیبہ بنت الی تجراۃ ہے دوایت ہے کہ بیس نے رسول اکرم علیہ کے سعی کرتے دیکھااور آپ کو میڈر ماتے ہوئے سنا کہ سمی کر وُالقُدنتوالی نے سمی کُوتمہارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ (احمر)

ا۔ اللغظی کونسے کا ملافت طویقت : طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نوافل پڑھ کرآ ب زمزم ہی لینے کے بعد مجراسود کے پاس آئیں اوراس کا بوسہ لیس اگر بوسہ نہ لے سکیس نو ہاتھ کا اشارہ کرکے ہاتھ کو جوم کرصفا کی طرف آجا کیں اور صفا کے اوپر کے حاکمت کی طرف آجا کیں اور صفا کے اوپر کے حاکمت کی کانیت کریں۔ نیت بیہے:

الْمُهُمَّدُ إِنَّ أَذِبِيدُ النَّسَنَىُ بَيْنَ السَّنَا فَي خَاطَرِ صَفَاهِ النَّهُ مِنْ آبِ كَى رَضَاهِ خُوشُنُود كَى خَاطَرِ صَفَاهِ النَّهُ مَنَّ أَنْ أَنْ النَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى 
يَوَجُهِكَ الْكَرِيثِ فَيَسَرِّرُ فَيُ لِلْ وَلَقَتَبُلُهُ مِنِيْ -

کر رہا ہوں۔ آپ اے میرے لیے آسان فرماد بچئے اورائے تبول فرمالیجئے۔

پھر دعا کی طرح دونوں ہاتھ تک اٹھا کر بلند آ داز ہے تھیر وہلیل پڑھے اور آ ہت ہت کے میں دعا کی طرح دونوں ہاتھ تک اٹھا کر بلند آ داز سے تھیر دوشریف پڑھ کرنہا یت عاجزی وزاری ہے ولی مقاصد کی دعا کی مائے۔ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔

۲۔تکبیر و تھلیل:

ٱللّٰهُ ٱكْيَرُ و ٱللّٰهُ ٱكْيَرُ الله أكتبر وللوالحك ألتحتمك للوعكالى متاخك أناه النحمد يله عسلى مناأ ولاماء الحكمد للوعك مكا المهكناه ٱلْحَمُدُلِلْهِ الَّذِي هَكَاكَالِهُنَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي كُولَاآنُ حَدُاتَا اللَّهُ - كَذَرِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَخُدُةً لَا شَهِرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْدِي وَيُمِيِّثُ وَ هُوَحَيُّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِ وِالْخَيْرُ وَهُوَعَلَىٰ خُلِ شَكَىٰ وَ قَادِيْرُهُ لَآاِلِهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً وَصَدَقَى وَعُدُلُا وَلَصَتَ وَعَدِيثُ كُلُا وَ آعَــزَجُنُدَةُ وَهَزَهَرَ الْاَحْزَابَ وتعدة لا إله إلاّ الله وكا تَعْبُدُ إِلَّاكِيَّا ﴾ مُعْلِمِونِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِيَ الْكَافِسِرُوْنَ اللَّافِسِرُوْنَ ا اللهنكة إنك تُلكت وتكونك النَّحَقُّ أَدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمُ

الشين كى دات يزى ہے الله بى كى دات يزى ہے الله بى كى ذات بزى بياوروبى تعريف كالمستحق ہے جس اللہ نے ہمیں مدایت دی ہوئی تعربیف کا مستحق ہے جس اللہ نے ہمیں ہدایت وی وای تعریف کا مستحق ہے اورجس نے ہمیں نعت سجنتی وی خدا تعریف کے قابل ہے اور ای کی ذات مستحق حمہ ہے۔ جس نے ہمیں مملائی کی راہ بحمالی - تمام تعریفیس اسی خدا کو زیب دیتی بیس<sup>•</sup> جس نے جمیں ہدایت تصیب فرمانی۔ اگراللہ جمیں هرایت ندویتا تو بم بهمی مدایت ند یا سکتے۔ الله ای كيدو تنها معبود بيئة اس كاكوني ساجعي نبيس واي مالک الملک ہے ۔وہی جمد تشم حمد کا مستحق ہے۔زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ابیا زندہ ہے کہ اس کے لیے موت تہیں۔ خیرو بھلائی ای کے تضدیس ہے اور وہ ہر شے پر قاور ہے۔ وہی اکیلا معبود ہے اس کے سوا کوئی مبعودتیں اور اس کا وعد وسیا ہے اور اس نے اسینے یندے کی مدوفر مائی اوراس کے لشکر کوسر خرو کیا۔ اور ای نے تنہا باطل کے سارے لشکروں کو بہب کی اللہ کے سواکوئی مبعود تیں اور ہم خلوص نبیت کے ساتھ

وَإِنَّكَ لَا تُخَلِفُ الْمِيْعَادُ وَ اللهُمَّ كَمَا هَدَ يُتَدِيُ اللَّاسُلَامِ استكلكان لآتننيقة مِنِي كَتَىٰ تَزَفَّا فِي وَكَنَا مُسَسَلِحٌ وَ مُسُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا إلْهُ الَّاللَّهُ وَاللَّهُ السَّحَكِرُةُ وَلَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةً ۚ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَيْلِيِّ الْعَيْلِيْمِ وْ اللَّهِ حَمَدِلِ وكسو يعقل سيدونا تحكما يوكاني وَاصْحَابِهِ وَٱذْوَاجِهِ وَ ذُرِيَّا رِبْهُ وَٱنْبَاعِةٍ إِلَىٰ كِوْمِ الدِّيْنِ ﴿ الله عَمَّا غُيْرَتِي وَلِوَالِدَيَّوَ إليجونيج المشلولين والمشلمات كَسَلَا كُلِي كَلَى الْمُدُّ سَسَلِينًا وَالْحَعُدُ بِلْهِ دَبِّ الْعَاكَمِ بِيْنَ هَ

اس کے سواکسی اور کی عبادت نہیں کرتے میا ہے بیہ یات کافروں کو گرال کیوں نہ گزرے۔اے اللہ آب كافرمان باورآب كافرمان اى حق ب كديم مجه يكاروش توتم كوجواب دون كاادرآب كادعره نگانبیں۔ تو اے اللہ جس طرح آپ نے مجھے اسلام کی دولت عطافر مائی۔اب میراسوال ہے کہ جھے سے بید دوالت نہ کھیے۔ بھے مرتے دم تک مسلمان بن ركيميدالله بى كى دات ياك بالد حمر کی مستحق بھی خدائی کی ذات ہے۔اللہ کے سوا كونى معبود تبين الله بهت بى براب- الله بزرك و برتر کے علاوہ نہ کی جس توت ہے نہ طاقت۔اے الله! بمارے أقاومولا محمد الله براور آب كى اولا و یر اور آپ کے محاب پر اور آپ کی ازواج مطهرات یر آپ کی ذریت اور پیروکاروں پر قيامت تك درودوسلام نازل فرما ـ الله! مجهي ميرے دالدين كواور سارے مسلمان مردوعورت كو معاف فرما اورتمام يتمبرون يرسلام يبنجا بمله تعریفوں کا سر اوار دونوں جہان کا رب ہی ہے۔

ای کے بعد صفاے مروہ کی طرف چلیں۔مرد جب میلین اخصرین (سبزرنگ کے دو ستونوں) کے قریب پہنچیں تو ذرا درمیانی جال ہے دوڑ نا شروع کر دیں لیکن خیال رکھیں کہ دوسروں کو تکلیف ہرگز نہ پہنچے اور دوسرے سبز ستونوں تک ای طرح دوڑتے چلیں میلین خضرین کے درمیان دوڑتے وقت سیدعایہ هنامستجب ہے:

مير \_ رب ! بخش اور رحم فرما اور در گزر فر ما ان محمنا ہوں ہے جن کوتو جانتا ہے اور تو وہ جانتا ہے جو بمتبين جانية بلاشبدتو عزت وكرامت والا مَنْ وُدُوا وَسَعْيَامَشُ كُونًا ١٩٥٨ مِنْ ١٩٥١ مِنْ ١٩٥١ مِنْ اور

وَبِ اغْفِلُ وَارْحَمُوكَنَّجَاوَدُ عَسَكَمَا تَعَكَّمُ وَتَعَكَّمُ مَالَاتَعُكُمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْاَعَزُ الْاَحُومُ و اللَّهُ مَدَّ إِجْعَلَهُ

وَذَنْيًا مُّعُصُمُوا اللَّهُ مَنَّا اعْتُولُولُ وَلِمُ الِلَائَ ۚ وَالْمِسَمُ قُ مِسْرِينَ كَ الْمُؤُمِنَاتِ يَامُجِيْبَ اللَّهُوَاتِ و رَبُّنَا تَفَتَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَمْتَ السَّمِيعُ العَلِيثُ وَتَبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَمَّتَ التَّقَابُ التَحِيثِ مُ وَتَبَّنَا أَيْنَا فِي الدُّمْيَا حَسَنَةً قَرَفِي الْأَحِدَى إِ حَسَنَةً وَيَنَاعَذَابَ النَّادِ و

گتاه مغفور کر دے۔ البی! <u>مجھے اور میر</u>ے مال باب اورتمام مومنین ومومنات کوبخش دے۔ ا دعاؤل کے تیول کرنے والے ہمارے رب ایم سے قبول فرما تو ہی کو قبول فرمانے والا ہے اور رح كرية والاسبهار يبدب إجميل دنيا بيس بهلاذ عطا كرادرآ خرت مين بھي بھلائي عطا كراور جمير ووزخ کے عذاب سے بچا۔

سبرستونوں ہے آئے نکل کر پھر عام رفار ہے چلیں اور کلمہ تو حید بار بار پڑھیں۔ جب مروہ پر چڑھنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہوجا ئیں ادر تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر درود یاک برهيس\_اب سي كالكشوط ( پهيرا) يورا هو كيا۔

اس کے بعد بہاں (مروہ) ہے صفا کی طرف ذکر البی ورود یاک اور دعا تیں بڑھے واپس چلیں اور مردحسب سابق سبز ستونوں کے قریب پہنچ کر دوڑنا شروع کر دیں اور دومر سبرستونوں ہے آ کے نکل کر عام رفتارہے چل کرصفار پہنچیں اور مسلے کی طرح تبلدرخ رکھڑ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کرنتیج وتحبیر دحمہ و ثناء و درودیا ک اور دعا تیں پڑھیں۔اب بیسٹ کا دوسم اشوہ ( پھیرا) پورا ہو گیا۔ای طرح سعی کے سات پھیرے پورے کرے۔ساتواں پھیرا مروہ پرختم ہو گا۔مفاومروہ کی سی کے بعد مسجد حرام میں آ کرمطاف کے زویک دورکعت فماز پڑھناسنت ہے۔ س. مسائل سعى: سعى المعلقة شرى مسائل مندرجد ذيل بين:

(۱) <u>۔ مستندہ</u>: طواف کے بعد صفاومروہ کی میں بلا عذر دیر کرنا مکروہ اور خلاف منت

ہے۔ طواف ج اورطواف عمره دونوں ش سعی واجب ہے۔ (۲) <u>۔ مسئلہ: سعی کاطواف کے بعد ہونا</u>ضروری شرط ہے خواوسی عمرہ کی ہویا جج کی۔

ہاں جج کی سی اگر دقوف عرفات کے بعد کی جائے تواب احرام کھول کر سعی کرناسنت ہے۔

(٣)\_ مدستاء: اگر كوئى عذر شيهونو پيدل سى كرنا واجب ہے۔ ياك بدن يا كيزول اس

کے ساتھ بادضر سی کرناسنت ہے۔طواف کے بعد اگر سعی کرنا ہوتو ججراسود کا اسلام کر کے

ما الصفاكرات وكوجانام منون ومتجب --

(س) مستله: سعى كى ابتدا مقام كريا اور يحرستى كے ساتھوں كھيرے باوقف ب دریے کریاست ہے۔ ہاں می کے دوران اگر جماعت قائم ہوجائے یا جنازہ آجائے تو marfat.com

سعی دہاں ہی چھوڑ کرنماز کے ساتھ شامل ہوجانا جا ہیں۔ پھر نماز کے بعد جہاں سعی چھوڑی تھی وہیں ہے شروع کردیں۔

(۵)\_مسئلہ: سعی کے دوران ورود شریف اور مسئون وعادی کے برھے تکبیر وہلیل و توبه واستغفار مين مشغول ربهنا جابيد فننول باتون بدكلاي بتقمي اور دوسرول كوتكليف المنافي المتاب كرنا عابي

ا معاد معالت سعى التى كروران بيا تي كروه بي طواف ك بعرسى من بلاعذر تاخير كرنا سر فرض كانه بونا بلاعذر سواري يربين كرسعي كرنا صفادمروه برنه جرهنا مردول کامیلین اخصرین کے درمیان سعی میں بلاعدر ندووڑ نا خرید وفروخت کرنا کو دوسرول کو تکلیف پہنچانا 'بدنظری و سیخ کلای کرنا فضول ادھر ادھر و کھنا مجھیروں کے درمیان بلاوجہ وقفہ اور تاخیر كرنا- بال جماعت يا جنازه كے ساتھ شامل ہوئے قضائے حاجت اور وضو كے ليے وقفہ جائز ہے۔ نیز کھانے پینے کے لیے بھی تھوڑ اسا وقفہ کرنا جائز ہے باقی جو با تنس طواف میں جائز ہیں وہ سعی میں بھی جائز ہیں۔

#### ۹۔طریقہ حج

آتھویں ذوالحجہ ہے لے کر بارہ ذوالحجہ تک جج کے شری اعمال میں شامل ہونے ہے جج مكمل ہوتا ہے۔ یہ یانچوں دن ایام ج كہلاتے ہيں۔ آئھويں ذوالحجر كوتمام حاجيوں نے مكہ مرمہ ہے مناکو جانا ہے۔مفرداور قارن طریقہ ہے جج کرنے والے تو پہلے ہی احرام میں ہیں۔ جج تمتع اور مکدین رہنے والوں کو جاہیے کہ وہ تجر کی نماز کے بعدسند کے مطابق مسجد حرام میں احرام بإندهيس ادرطواف كرين ادر پجرد دركعت تمازطواف پژه كر دوركعت كفل إحرام بهي پڙهيس اوراس

کے بعد ج کی بوں نیت کریں۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّ آرِيْدُ الْحَجَّ فَكِيرِّرُهُ إِنْ وَلَقَبَّكُهُ مِسِيَّ نَوَيُتُ الْعَبَجُ مُتَخُلِصًا لِللَّهِ تَعَالَىٰ لَبَيْدِكَ

اےاللہ!میرے جج کرنے کا ارادہ ہے۔میرے لیے اس کو آسان کر دے ادر اس کو مجھ ہے قبول فرماخالصا توجدالله تعالى ميس نے حج كى نيت كى۔ میں مج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔

ا \_ **19انگی منی:** نیت کے بعد فورا تلیم پڑھیں۔ تلبید پڑھتے ہی ج کا احرام  دِهَا مَنَنْتَ دِهِ عَلَىٰ أَوْلِيَا بِعِلْكَ. فَيْ الْجَارِ اللَّهِ عَلَىٰ أَوْلِيَا بِعِلْكَ. فَيْ اللَّهِ ال ٢- قيام منى : منى مِن يَنْجِيْ كَ بعدوبان قيام كرين - بهتريد به من شريف

حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور علی نے فرمایا ہے کہ جورف کی رات کو بید عالی ہے کہ جورف کی رات کو بید عالی برار مرتبہ پڑھے گا۔ وہ اللہ تعالی سے قطع رحم اور گنا و کے سواجود عاکر بیکا اللہ اس کو بیول فرمائے گا۔ کو بول اللہ مسعود ہے یہ چھا کہ آپ نے خود حضور اکرم علی ہے سناہے؟ تو آپ نے خود حضور اکرم علی ہے سناہے؟ تو آپ نے کہا ہاں!۔

منی کے قیام کے دروان تلبیہ کثرت سے پڑھیں اور اللّٰہ کا ذکر جتنا کرسکیں کریں اور درود شریف بھی پڑھیں۔

س-عرفات كو روانگى: نوي دوانجه جوج كادومرادن بهار در منى كى مسجد خف بين نماز نجر با جماعت بره كرتليد ذكر البي تلاوت قرآن ورود شريف ادر دعاؤس ميس خف بين نماز نجر با جماعت بره كرتليد ذكر البي تلاوت قرآن ورود شريف ادر دعاؤس ميس استان المساور معاوس ميس استان المساور معاوس ميس استان المساور معاوس ميس استان المساور معاوس ميس استان المساور معاون ميس استان المساور ميس استان المساور معاون ميس استان المساور معاون ميس استان المساور معاون ميس استان المساور ميساور 
مشخول دہیں۔ جب سورج محدخیف کے سامنے تبیر پہاڑ پر جیکئے کیاتو عرفات روانہ ہو جا کیں۔ عرفات یہاں ہے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ لہذا میسٹر ذکر الی ورود شریف اور دعاؤں ہیں طے کریں فضول باتوں سے پر ہیز کریں اور تلبیہ بار بار بکٹرت پڑھتے چلیں۔ جب عرفات کا مشہور پہاڑ جبل رحمت نظر آئے تو لبیک اور ذکر الی میں عزید کثرت کریں بیدعا پڑھتا ہی بہتر ہے۔

الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله قَ الله

۵۔ فضیلت و قوف عوف: نویں ذوالجبر کے بعد اور دسویں کی منح صادق تک کے درمیانی اوقات میں کی منح صادق تک کے درمیانی اوقات میں کی وقت بھی اور اور جاتا اور جاتا ہے کا ایک اعظم وقوف عرف ادا ہوجاتا

ہاورنویں کے غروب آ فآب تک یہال تھی جا اس ہے اس سے پہلے صدود عرفات ہے باہر لکنا سخت جرم ہے جس پر دم لازم آتا ہے۔ وقوف عرف کی فضیلت بے بناہ ہے۔ اس کے متعلق حضور علیت کے ارشادات مندر معبد ذیل ہیں:

ا۔ حدیث حضرت عائش ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے فرہ یا ہے ایسا کوئی دن مہیں جس میں اللہ تعالی یوم عرفہ سے زیادہ بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہو پہلے رب کریم بندوں سے قریب ہوتا ہے چرفرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر کر کے فرما تا ہے کہ یہ لوگ کیا ارادہ کرتے ہیں۔ (مسلم)

۲۔ حدید یت : حسنر سطنی بن عبیداللہ بن کریڈ روایت کرتے ہیں بیشک رسول خدا نے فر بایا است میں نہیں و یکھا است میں نہیں و یکھا گیااور اس کا سبب رحمت الی کا نزول اور کبیر و گنامول کی مففرت ہاور بی اس نے بخل بررش و یکھا کہ جناب جرئیل ملائکہ کی صفول کور تیب و صدیم ہیں۔'' (مفکوة) سا۔ حد یت : حضرت محمر و بن عبداللہ بن صفوان اپنے مامول پزید بن شیبان سے روایت کرتے ہیں کہ ہم میدان عروبین عبداللہ کرتے ہیں کہ ہم میدان عرفات میں اس جگہ کھڑے ہوئے تتے جوموتف عمر و بن عبداللہ کے تام سے موسوم تھا۔ بیر نبی علیداسلام کی ) قیام گاہ سے دورتی ۔ اس دوران امارے پاس ابن مربع انسادی آئے اور کہا کہ ہیں سرکارو عالم کا قاصد ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ تم ابن مربع انسادی آئے اور کہا کہ ہیں سرکارو عالم کا قاصد ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ تم ابن مربع انسادی آئے اور کہا کہ ہیں سرکارو عالم کا قاصد ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ تم ابن عبدائلی حضرت ایرا نبیم کے طریقے پر ہو۔ ابن مربع عبدائلی حضرت ایرا نبیم کے طریقے پر ہو۔ ابن ماد۔ )

الدّ تعالیٰ آسان دنیا کی طرف نزول قرما تا ہے اور قرشتوں سے فخر پیانویں و کی الجہ کو الشرقعالی آسان دنیا کی طرف نزول قرما تا ہے اور قرشتوں سے فخر پیطور پر قرما تا ہے میر سے بندوں کو دیکھووہ میر بے باس برا گندہ حال شویدہ مال دور دور ہے آتے ہیں۔ میں تہہیں کواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کی بخشش کروی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں خداوند! فلاح محض مرتکب گن ہ مشہور ہے اور فلال مرواور فلال مورت بھی گنا ہوں میں آلودہ ہیں رب کریم قرما تا ہے۔ "میں نے ان کو بھی معاف کردیا۔" نبی کرہم علیہ اسلام نے قرمایا" نیوم العرف کے علاوہ اور کسی دن (استون بالی بار دور خے آ زاد نیس کے جائے۔" (شرح السند) اور کسی دن (استون خدا علاقہ کے نار دور خے آ زاد نیس کے جائے۔" (شرح السند) میں دن (اسلام کے نار دور خرایا تا مور کی دن (اسلام کے نار دور خرایا تا مور کی معاف کردیا۔" دورایت کرتے ہیں۔ بیشک رسول خدا علیہ کے نویس ذی الحر کی شام امت مسلم کی منظرت کے لیے دعا قرمائی جس کو تبول کرتے ہوئے کو سے نویس ذی الحر کی شام امت مسلم کی منظرت کے لیے دعا قرمائی جس کو تبول کرتے ہوئے

نویں ذی الحجہ کی مثام امت مسلمہ کی منفرت کے لیے دعا قربائی جس کو تبول کرتے ہوئے marfat.com رب كريم نے فرمايا جن نے ان كى قطا وُل كومعاف كرديا سوائے مظالم كے۔ كونكه جن كالم كم مظالم كے بونكه جن كالم كم مظالم كاحق لول كاحق لول كاحق الرق على السلام نے فرمايا في مظاوم كاحق مظلوم كو جنت دے كر كالم كومعاف فرماو ہے ليكن الل وقت بيا صاف في مظور شهوا محر جب دوباره مزدلفه جن وعافر مائى تو قبول ہوگئ ۔ داوى كہتے ہيں كه الل وقت جى عليه السلام مسكرائ تو حضرت ابو بحر وعمر المحوال على مرض كيايا رسول القد! ہمارے مال باب آب پر قربان! رب كريم آب كومسكراتا ر كھاس وقت مسكرا بهت كومسكراتا ر كھاس وقت مسكرا بهت كاكس باب آب تو قرمايا "وحمن خدا الجيس كو جب معلوم ہوا كه الله تعالى نے ميرى دعا كو قبول فرمايا اورامت مسلم كى مغفرت فرمادى تو اس نے مر پرخاك بجمير لى تعالى نے ميرى دعا كو قبول فرمايا اورامت مسلم كى مغفرت فرمادى تو اس نے مر پرخاك بجمير لى تعالى نے ميرى دعا كو قبول فرمايا اورامت مسلم كى مغفرت فرمادى تو اس نے مر پرخاك بجمير لى ماد ميال كور باكوں ۔ " (ابن ماج)

۱۔ وقوف کے بعد فریب اور میں اور میر کر ہے۔ وقوف کا سنت طریقہ یہ کہ جب دو پہر کا وقت قریب آجائے تو وقوف کے لیے شل کریں بیانہ ہوتو وضوکریں اور میر نمر وہیں جا کیں۔ زوال کے بعد ظہر کے وقت میں ظہر کی سنتیں پڑھیں پھر جے کا خطبہ من کر جماعت کے ساتھ ظہر پڑھیں۔ سلام پھیرتے ہی عمر کی تجمیر پڑھی جائے گی نماز عمر ادا کریں۔ ووٹوں نمازوں کے پڑھیں۔ سلام پھیرتے ہی عمر کی تجمیر پڑھنا بھی جائے گئی نماز عمر ادا کریں۔ ووٹوں نمازوں کے درمیان کی تم کی بات کرنا تو کہا سنتیں پڑھنا بھی جائز نہیں۔ یہاں ظہر وعمر اسمی پڑھنے کے لیے درن ذیل شرائلاکا بایا جانا ضروری ہے۔

ذوالحجہ کی نویں تاریخ کا ہونا' صدود عرفات میں ہونا' جج کا احرام ہونا' با جماعت کے ساتھ ہونا' حاکم وقت یا اس کے نائب کا موجود ہونا' پہلے ظہر پھر عصر کا پڑھنا۔ مقیم امام کا قصر نہ کرنا۔ فدکورہ شرائط سے کوئی شرط اگر نہ پائی جائے تو ظہر وعصر کو اپنے اپنے وقت میں پڑھنا جاہے۔ یہاں ظہر وعصر نمازیں ملاکرایک ہی وقت میں پڑھنے کا تھم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ غروب آفناب تک وقوف اور دعا کے لیے کافی وقت ال سکے۔

نمازے فراغت کے بعد فوراً موتف (وقف کرنے کی جگہ) کوچلیں۔ جبار حمت کے سیاہ پھروں کے قریب ہی اگرم علیہ کے دقف شریف پریااس کے نزدیک وقوف کرنا انصل ہے۔ جبوم کے دوقف کرنا انصل ہے۔ جبوم کے باعث یہاں اگر جگہ نہل سکے توبطن عرفہ کے سواع فات کی حدود کے اندر ہر جگہ وقوف ادا ہوسکتا ہے۔

بہتر وافضل میہ ہے کہ قبلہ دو کھڑے وقوف کیا جائے۔ اگر سارا وقت کھڑے نہ ہو سکیں تو جتنی دیر ممکن ہو کھڑے دہیں پھر بیٹھ جا تیں۔ پچھ دیرستانے کے بعد پھر کھڑے ہوجا تیں اس طرح وقوف کا سارا وقت خشوع وخضوی اس کا ایک ایک ایک ایک ایک کی ساتھ ہاتھ پھیلائے تشبیح و بلیل بھیمیز حمدوثنا ذکرود عا توب واستغفار تلاوت قرآن اور دورد شریف پڑھنے میں گز دین تکبیر باربار پڑھیں۔

حفزت ابن عبال فرماتے میں کے حضورا کرم علیہ کودیک کہ آپ عرف ت میں سیا تک ہاتھ اٹھا کراور ہاتھوں کو پھیلا کراس طرح دعا ما تگ رہے تھے جیسے کھاٹا ما تکنے والاعمان ہا ج بھیلا کر کھاٹا ما نگرا ہے۔ (فتح القدیر)

دعا ما تنظنے کا عاجزانداورصوفیاند طریقہ یہ ہے کہ بوتت دعا ہاتھوں کو آسان کی طرفہ سرے اونی پھیلا کیں آئیسیں بند کیئے گردن جھکائے 'خشوع ادرخضوع کے ساتھ جو مجد نم میں ہیں اور جو ڈیروں میں ہیں وہ سب ہمتن صدق دل ہے اپ مہر بان رب کریم کی طرفہ متوجہ ہوں اور میدان قیامت میں حساب اعمال کے لیے اس کے حضور حاضری کا تصور کریں متوجہ ہوں اور میدان قیامت میں حساب اعمال کے لیے اس کے حضور حاضری کا تصور کریں اس وقت میں جہلی تجہیز حمر لیک و کرو وعا 'تو بداور استعفار میں ڈوب جاؤ اور کوشش کرو کہ ایک قطرہ آ نسوؤں کا نہیے کہ ولیاں اجابت وسعادت ہو درندو نے کا سامنہ بناؤ کہ احجموں کی صور یہ بھی اچھی ہے۔ وعااور ذکر کے دوران لیک کی بار بار بحرار کرو سب ہے بہتر یہ ہے کہ ساراوات کا ایک عضب کی یا دے دار کا نہی تا وہ اور خشکفتہ ہوجائے ۔ بول ہی تفرر کا نہی جائے اور ذاری میں رہو ۔ یہاں تک کہ آفا بی ایم وصر کھواور آئ جائی کے دل سے آئی ہوئی وہ اور ذاری میں رہو ۔ یہاں تک کہ آفا بی خور سے بوجا وہ اور داری حالی لطیف جز آجا نے اکر اور اور اس کا ایک لطیف جز آجا نے اکر اور اور اس کا ایک لطیف جز آجا نے اکر اور اور اس کا ایک لطیف جز آجا نے اگر سے پہلے کوچ کرنا منع ہے۔ اللہ کے دعدے پر جو وسر کھواور آئ جاتی کہ ایک دی والے جائی ہوئی وہ بارگاہ دب العزب میں گول جو کہ کہ اس العزب میں تبول ہی ایک اور اس کی اور کی دل سے آئی ہوئی وہ بارگاہ دب العزب میں گول جو کہ کو ای ایم اس کی اور اس المحرب کے اس می گناہ میں کہ آئی کہ کی دیں سے پیدا ہوا ہوا ہوا ہوا اس القرب القرب ہو ہوا ہوں سے گناہ ہوں ہے گئی دائی سے گناہ میں سے گناہ ہوں سے گناہ ہوئی ہوئی کہ کہ کو کہنا ہوں سے گناہ ہوئی کہ کو کہ کو کہ ایک ہوئی اس کی اس کے دورات کا ایک اور کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے دورات کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کو ک

وتوف میں بیر باتیں طروہ ہیں نمازظہر وعمر ملاکر پڑھنے کے بعد موقف کو جانے میں در کرنا پھراس ونت سے غروب آفاب تک کھانے پینے میں یا وتوف کے سواکس اور کام میں مشغول رہنا دنیا کی باتیں کرنا۔ مزولفہ روا گل کے لیے سورج ڈو بے سے قبل وقوف جھوڑ دینا۔غروب آفاب کے بعد عرفات کے روا گئی میں در کرنا مغرب یا عشاء کی نماز عرفات میں پڑھنا۔

غروب آفاب ہے پہلے صدود عرفات ہے باہر نکلنا ترام ہے جس نے ایسا کیا اس پر مازم ہے کہ دانیس آئے اور غروب کے بعد عرفات ہے باہر نکلے۔ورنداس پردم واجب ہوگا نویں کے زوال کے بعد ہے دمویں کی صبح تک اگر کوئی وقوف نہ کرسکا تو اس کا نج فاسد ہو گیا اور اس پر سے معد ہے دمویں کی صبح تک اگر کوئی وقوف نہ کرسکا تو اس کا نج فاسد ہو گیا اور اس پر سے معد ہے دمویں کی صبح تک اگر کوئی وقوف نہ کرسکا تو اس کا نج فاسد ہو گیا اور اس پر

# ئى بېتى زېدر آئندەسال جى كرنا فرض ہے۔

#### وقف کی مسنون دعا

اللهُ أَكْثِرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلِلْهِ الْحَمْدُ وَلِلْهِ الْحَمْدُ وَلِلْهِ الْحَمْدُ - لَاإِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا تَسِيرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَسْدُ اللهُ مَا هُدِقِ بِالْهُ وَكَنْقِينَ وَاعْتَوْمُ مِنْ إِلْكُولُ وَإِلَّهُ وَإِلَّهُ وَإِلَّهُ وَإِلَّهُ وَاعْتَوْمُ مِنْ إِلَّكُولُ وَاعْتُولِ إِلَّا الْحَدُولِ وَالْوُدُنَّى . اللَّهُ مَدَّاجْعَلْدُ مَعَجَّا مَنْ فِي اللَّهُ مَدَّا وَذَيْكًا وَذَيْكًا مَفْتُورًا و اللَّهُ مَدَّلَكَ صَلُوقِ وَنُسُكِنُ وَ مَعْيَاى وَمَمَاقِ وَ الْكِنْكَ مَالِيْ. ٱللَّهُ مَذَ إِنِّي ٱلْفُودُ بِلْكِ مِنْ عَذَابِ الْقَدَيْ وَوَسُوَسَةِ الصَّدُرِوَشَكَاتِ ٱلْاَمْرِ - الْلَهُمَّ الْهُرَابِالْهُدَى عَذَيْنَا بِالنَّعَوَىٰ وَاعْفِرَكَنَا فِي الْأَحْدَةِ وَالْالْمُ فِي اللَّهُ مَرَا إِنَّ السَّعُلَكَ رِزَّتْكَ حَلَالًا طَيِبًا مُّبَارَكًا. اللَّهُ مَرَامَ وَيَنَّى بِالدُّكَامُ وَلَكَ الْإِجَابَةُ وَإِنَّكَ لَه مُعَلِفُ وَعُدَكَ - اللَّهُ مَمَا احْبَبُتَ مِنْ تَحَيْدٍ كَالْحِبَةُ إِلَيْنَا وَلِيَهِنَّ لَنَا رَحَا كَدِهْتَ مِنْ شَدِي صَكَةٍ هُ لَهُ لَهُ كَا وَجَنَهُ كَا كَا مَنْ الْهُ مَلَا كَا مُعَالِمُ الْمُلَا كُا بَعُل إِذْ هَدَيِنَنَا لَآوَالَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخُذَةً لَا تَشْبِي مِلِكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدْدُ يُحْيِهِ وَيُعِيثُ وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءَ فَكِويُزُ - اللَّهُ خَاجْعَلُ فِي صَدُدِي نُفَرًّا كَافِي سَتُعِينُ نُورًا لَا فِي تَعِسَوِي كُورًا وَ فَيُ كَلِّينَ نُؤدًا \* اللَّهُ خَالَتُ الشَّرَحُ إِنْ صَدَّدِي قَ لَيَوْدُ إِنَّ أَمُولُ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ وَمَناوِسِ الصَّلَوِ وَكَنْ تُنْتِ الْاَمْوِ وَعَذَ إِسَالُهُ بَيْ اللَّهُ مَ إِنَّ آعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرَّ مَا يَلِحٌ فِي اللَّيْلِ وَشَوْمًا يَلِحٌ فِي النَّهَارِ وَ فَسَرِّ مَا يُهِبُ الرِّيَاحُ وَشَـرْكِوانِي الدُّهُو - وَتَبْنَأُ ابِنَا فِي الدُّمْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاجِرَةِ عَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَ إِنِّي ٱسْتُلَكَ مِنْ تَحْيُرِ مِمَا مَالَكَ بِهِ زَلِينًاكَ دَاعُونُ بِكَ مِنْ شَيْرِمَا اسْتَعَاذَمِنُهُ نَبِيكِكَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ رَبَّنَا ظَلَيْنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ كُمْ لَغُفِوْكَنَا وَتَدْحَمُنَا لَسَكُوْنَنَ مِنَ الْمُعْمِينِ مِنْ وَبِ اجْعَلِيقُ مُعِينُهُ العَسَلَوْةِ وَمِنْ فَرِيَّتِينَ رُبُّنَا وَتَعَيَّنْ وُعَالُوْرَبُنَا اعْفِقُ إِنْ وَلِوَالِدَيَّ وَيِلْمُؤْمِينِينَ يَوْهَرَيَعُوْمُ الْحِيسَابِ وَرَبِ ارْحَمَ هُ حَاسَكُ حَارَبُيْنِي صَيْفِيْرًا - رَبُّهَا اغْفِرُ لَنَا وَلِيخُو انِنَا الَّذِينَ سَبَعُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَعْعَلُ فِي كُلُوسِنَا غِلَالِكَذِينَ الْمُنُوْارَبَنَا إِنَّكَ رَءُونَ أَرْجِيْهُ - رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ النَّهِيمُ الْعِلَيْمُ رُتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ النَّوَابُ الرَّحِيْمُ لَاحَوْلَ وَلَا قُولَةً إِلَّا مِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ اللهُمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَتَرْى مَكَانِي وَكُلْمَ حَكُم عَكُورَ لَمْ مَكُانِي وَكُلَّم عِنْ وَكُلَّم عِنْ وَكُ وَعَلَا بِنِيَيِّ وَلَا مَيْخُعَى عَلَيْكِ شَهَى عُرْمِنْ أَمَيْوَى وَأَمَا ٱلْبَائِسُ الْفَقِ يَرُ السُّتَنِيثُ الْسُتَحِيِّةُ الْمُحَالِّةُ الْمُتَالِّةُ الْمُحَالِّةُ الْمُتَالِّةُ الْمُتَالِّةُ الْمُتَالِّة Mariat.com

آسَكُلُكُ مَسُ اللهُ الْمَسْكِيْنِ وَابْتِهِ لَ إِلْيُكَ ابْتِهَالَ الْمُدُونِ الذّهِ لِ وَادْكُوكُ وَكَا وَالْكَ جَسَدَةً وَرَغِيمَ العَيْرِيْنِ مَنْ خَصَمَتُ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاهَتُ عَيْنَاهُ وَنَحِلَالُ مُنْكِفًا الْفَهُ مَلَانَجُعَلَىٰ بِدُعَالِمْكَ عَيْنَاهُ وَنَحِيلُالُونَ بِلَعَالِمُكَ الْفُهُ مَلَانَجُعَلَىٰ بِدُعَالِمِكَ عَيْنَاهُ وَرَعِ الْمُعُولِينَ يَا الْمُحَدُّ الْمُعُولِينَ يَا الْمُحَدُّلِ الْمُحْمَدُ اللّهُ مَلَا اللّهُ اللّهُ المَالُولِينَ وَيَا حَيْنَ اللّهُ مَلَانَجُعَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تُحْمَدُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ے۔ قبام مزولفہ: میدان عرفات کے موتوف سے فارغ ہونے کے بعد غروب آ نیاب کے بعد مزدنفہ میں پنچا منروری ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ:

اس کا بھے ہرج نہیں کہ جج کے دنوں میں اپنے رب سے دوری ما تلی جائے اور جب عرفات سے واپس ہونے لگوتو مشحر حرام (مزد لفے) میں خدا کا ذکر کرو اوراس طرح ذکر کر وجس طرح اس نے تہ ہیں سکھایا ہے۔ (ب ا: بقر ۱۹۸۵)

لَئِنَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنُ ثَلِبَتَ عُوْا فَضُلَّا فِنْ ثَارِيكُمْ فَازَّا أَفَضْتُهُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْ حَرُوااللَّهَ عِنْدَ وَنْ عَرَفَاتٍ فَاذْ حَرُوااللَّهَ عِنْدَ الْمَثْعَي الْحَرَامِ مِنْ كَاذْ حَرُولَا هَذَ حَكُمُ مُ اللَّهُ الدُونِ ١٩٨٠)

مزدافہ پنج کر جہاں جگہ ملے تھیم جاؤلیکن قزت پہاڑی کے پاس تھیم نازیادہ افضل ہے اس مقد م کومشر حرام بھی کہتے ہیں جہاں مسجد مشعر حرام ہے۔ مزدافہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز میں تاخیر نہ کرو۔ جلدی کرنامستجب ہے۔ کوشس کرو کہ امام کے ساتھ نماز با جماعت ادا کرو۔ یہاں ایک اڈان اور ایک اقامت کے ساتھ کیے بعد دیگرے دو جماعتیں ہوگ ۔ پہلے مغرب کی بہاں ایک اڈان اور ایک اقامت کے ساتھ کیے بعد دیگرے دو جماعتیں ہوگ ۔ پہلے مغرب کی محرف کی شیت کرو۔ ان دونوں کے درمیان مستیں نہ پر حواعشاء کی نمیت کرو۔ ان دونوں کے درمیان سنتیں نہ پر حواعشاء کی نمیت کرو۔ ان دونوں کے درمیان سنتیں نہ پر حواعشاء کی نماز کے بعد البدتہ مغرب اور عشاء کی نمیت کرو۔ ان دونوں

قر آن نماز' درودشریف اور استغفاری**س بسر ہو۔ آج کی عبادت کا تواب** لیکنته القدر سنے زیادہ ہے۔ یہاں دعا مانگو کہ اللہ تعالی تم ہے حقوق العباد **کومعاف قرمائے اور جن کے حقوق سلب ہو**ے میں مان کوتم سے داختی کر دیسے۔

میں ان کوتم سے راضی کر دے۔ ٨\_ **وقوف مزدلفه**: وتوف مزدلفه واجب نياوراس كا وتت طلوع فجر سے سورج نكلنے ے تھوڑی در پہلے تک ہے۔ اور سنت اور الفل میہ ہے کہ وقوف حرد لفہ کے لیے متعرفر ام کیعنی قزع بہاڑ کے قریب راستہ ہے ہٹ کر اتریں۔ اگر بہوم کے باعث یہاں جگہ نہ ہلے تو وادی محسر کے سوا مز دلفہ کے سارے میدان میں جہال جگہ ملے وقوف کریں۔وادی محسر جیے آج کل وادی النار بھی کہتے ہیں یہاں وقوف جائز نیس۔اس جگہ کونشان لگا کروامنے کردیا گیاہے تا کہ کوئی خض مجول كروومال وتوف نه كرے۔ بيروومقام ہے جہال امحاب فيل مرعذاب نازل ہوا تھا۔طلوع لجر ہے جبل ہی وضو وغیرہ کرکے وقوف کی تیاری کر لیس اور تماز تجر اول وفت اند حیرے میں ہی ہا جماعت ادا کریں۔نماز کے بعد طلوع آفاب ہے تھوڑی دیریہلے تک بورے خشوع وخضوع کے ساتھ وقوف عرفات کی طرح یہاں بھی ذکر اللی تسبیح وہلیل حمد وٹناء تلبیہ دورد بار دعاؤں کے ساتھ وقوف کریں اور بہاں خاص کرحقوق العباد معاقب ہونے کی دعا کریں۔ بیجا کے میدوہ مقام ہے جہال آتخضرت ملی کی دومری دعا (حقوق العباد معاف ہونے کی) تبول ہوئی۔ حضرت عباس بن مرداس سے مردی ہے کہ حضور اکرم علیہ نے عرفہ کی شام کو اپنی امت (لین مج كرنے دالوں) كے ليے دعائے مغفرت كى تو آب كوجواب ملا كه يس نے حقوق العباد کے سواسب گناہ بخش دیے۔ میں ضرور مظلوم کاحق لوں گا۔ مرض کیا یارب! اگر آپ جا ہیں تومظلوم كوجنت دين اورظالم كوبخش دين \_شام تك اس كاكوئي جواب ندملابه جب مزولفه مين حصنور

چلا گیا قال پروم واب ہے ہاں بھاریا عورت یا کمزور وہا تو ان بوڑھے اگر بچوم ہیں ضرر کے خود کے اور ان پر دم بھی نہیں ۔ طلوع فجر کے بعد نماز۔ یہ جہلے یا طلوع کی آفاب کے بعد مزولفہ ہے وانا خلاف سنت اور کر وہ ہے۔

9 ۔ صف کو 19 انگی : سورج نکلنے ہے تھوڑی دیر سلے منی کو روانہ ہو جائے جا ہے سورج طلوع ہونے کا انتظار کرنا خلاف سنت ہے۔ حضورا کرم علیقی ماز نمین کے واستہ کی کوروا ہو ہے کا انتظار کرنا خلاف سنت ہے۔ حضورا کرم علیقی ماز نمین کے واستہ کی کوروا ہو ہے کا انتظار کرنا خلاف سنت ہے۔ حضورا کرم علیقی ماز نمین کے واستہ کی کوئات سے مزدلفہ تک دومرا مزدلفہ ہے منی تک ۔ ماز نمین بوت ہے ہو کہاڑوں کے درمیان تک راستہ کو کہتے ہیں۔ مزدلفہ ہے جب چلو تو یہاں ہے چھوٹی چھو گئر یاں خرد ان کا دوروں کے درمیان تک واستہ کو کہتے ہیں۔ مزدلفہ ہے کئری اٹھانا سخمے لیکن کی پھر کا دوروں کے درمیان شکر یوں ہے روایر پاک جگر ہے گئر کا ہے مزدلفہ ہے کئری اٹھانا سخمے لیکن کی پھر نو درکر کنگری بنانا مکروہ ہے۔ راستہ بحردعاذ کرودرودادر لبیک ہیں معروف رہو۔ آخرمنی ہیں پھی تھی۔ یہ دورا پر مورد آخرمنی ہیں پھی تھی۔ ان کنگر وہ ہے۔ راستہ بحردعاذ کرودرودادر لبیک ہیں معروف رہو۔ آخرمنی ہیں پھی تھی۔ یہ دورا پر مورد وہ درودادر لبیک ہیں معروف رہو۔ آخرمنی ہیں پھی تھی۔ یہ دورا پر مورد وہ درودادر لبیک ہیں معروف رہو۔ آخرمنی ہیں پھی تھی۔ یہ دورا پر مورد وہ درودادر لبیک ہیں معروف رہو۔ آخرمنی ہیں پھی تھی۔ یہ دورود وہ درودادر لبیک ہیں معروف رہو۔ آخرمنی ہیں پھی تھی۔

الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا 
مُعَانَّا۔

اللی بیمنی ہے۔ میں یہاں آ پہنچا ہوں۔ میر
آپ کا بندہ ہوئی اور آپ کے بندہ کا بیٹا ہوں
میں آپ سے یہاں وہ انعام واکرام ما نگرا ہوئے
جو آپ نے یہاں اپ اپنے اولیاء پر انعام واکرائی
کیا۔ اللی ! میں آپ سے پناہ ما نگرا ہوئے
محرومیوں سے اور دین میں مصیبت سے ۔ا۔
مرومیوں سے اور دین میں مصیبت سے ۔ا۔
والے ہم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے
والے ہم کو مینے
مرامتی اور عافتی کے ساتھ پہنچایا۔

حضرت جابر قرماتے ہیں کہ ججۃ الوداع میں نبی اکرم علی خودلفہ ہوئے۔
جب آپ دادی شمر میں کہنچنے تو یہاں سوار ہوں کو تیز کر دیا بھر آپ درمیانی راستہ پر چئے جو جمرہ
کبری کو جاتا ہے۔ جب آپ منی میں جمرہ عقبی کے پاس پہنچ تو اس پر سات کنگریاں اور یں۔ ہم
کنگری پر تجمیر کہتے۔ آپ نے بیری بطن دادی ہے کی۔ پھر منحر (قربانگاہ) میں آ کرتر یسٹھ اونٹ
اپنے ہاتھ ہے قربان کیے۔ پھر آپ کے ادشاد ہے حضرت علی نے باقی اونٹ قربان کے اور حضور ان ان کو اپنی قربان کے اور حضور کے ان کو اپنی قربان کے اور حضور کے ان کو اپنی قربانی میں شریک کر لیا۔ پھر آپ کے تھم سے ہراونٹ سے گوشت کا ایک ایک انکر ا

399 -باغرى من يكايا كياجس سے دونوں نے كوشت كھايا اور شور بانوش فرمايا۔ بحرحضور سوار ہوكر طواف كے ليے بيت الله كوروانہ ہوئے اورظم كى نماز كمديس يوسى\_(مسلم) عبادات اخوالحدين وازوالجركومني من الله كرجرو عقى كورى كرما بحرقر بإنى كرمااس بعد سرمنڈوانایابال کتراناواجب اورسنت ہے اور ای تاریخ کوطواف زیارت کرنا بھی افضل ہے۔ (۱) دهس اکنگریا پھر مارنے کوری کہتے ہیں اور اصطلاح میں ری سے مراد ج کا دومل ہے جس میں حاجی تین ستونوں پر کنگریاں مارتا ہے۔ رقی جمرات واجب ہے۔ جمرات یا جمار جمرہ کی جمع ہے۔ جمرہ کنگری کو کہتے ہیں۔ منی کے داستے میں پچھے پھر فاصلے سے پھر کے تین ستون قد آدم کے برابر کھڑے ہیں۔ان پر چونکہ کنکریاں پینیکی جاتی ہیں اس لیے ان ستونوں کو ہی جمرات کہنے گئے۔ اور بیرتین جمرات جمرہ اولی جمرہ وسطی اور جمرہ عقبیٰ کے نام ے مشہور میں ان میں سے جو مکہ طرمہ کے قریب ہے اس کو جمرہ عقبی کہتے ہیں۔ بعد والے کو وسطی اوراس کے بعدوالے کو جومجد خف کے قریب ہے جمرہ اول کہتے ہیں۔ آج منی میں سب سے پہلا کام جمرہ عقبی کی رمی ہے۔اس رمی کامسنون وفت طلوع آ فآب سے زوال آ فاب تک ہے اور زوال آ فاب سے غروب آ فاب تک بھی جا زہے عورتول بيارول اورضعفول كےعلادہ غردب آفاب كے بعدری كرنا مكروہ ہے البنة طلوع فجر ے پہلے رہی کرنے سے واجب ادا ہوجا تا ہے۔ جمروعقبی کی رمی کامسنون طریقہ رہے كه جمره سے تعوزے سے فاصلے پر اس طرح كمڑے ہوں كے متى دائيں اور كعبہ بائيں اور جمره سامنے ہو۔ پھرمندرجہ ذیل الفاظ پڑھتے ہوئے دائیں ہاتھ میں ایک کنکری نے کر زور سے جمرہ پر ماردیں اس طرح کے بعد دیگرے سات بوری کریں۔ پہلی تکری مارتے ہیں المبيد بندكردي ادر بركتكري كساته بسم الله الله اكبر كبيل اوريده عايره همنا بحي مستجب ب بشير الله الله اكتُ بَرُرَعُمُا الله کے نام ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ شیطان کو المنشكلي رضسًا لِّلْزَحْهُ لِمِن ذلیل کرنے کے لیے اور رحمٰن کو راضی کرنے اللهمة المعكلة حجامة وواك کے لیے رقی کرتا ہوں الی اجج کو قبول کوشش کو سَعْيًامُشُكُورًا وَدَّبًا مَخْفُورًا -منظورا ورگنا ہوں کومعانے قرما۔

بند ہوجائے گی۔

بی بھر تو رُکر کنگریاں بنانا مسجد ہے یا کسی نا پاک جگد ہے کنگریاں اٹھانا کروہ ہے۔ بڑے
بھر یانا پاک کنگریوں ہے رمی کرنا بھی کروہ ہے۔ اس لیے احتیاطاری ہے پہلے کنگریوں کو
رحو لینا بہتر اور مستجب ہے۔ جمرات کے قریب سے استعمال شدہ کنگریوں ہے رمی کرنا بھی
مکروہ ہے کیونکہ وہ مردوہ کنگریاں جیں۔ حدیث پاک میں ہے جن کا تج تیول ہوتا ہے ان ک
کنگریاں اٹھائی جاتی جیں اور جن کا جج تیول نہیں ہوتا۔ وہ کنگریاں وجیں پڑی رہتی ہیں۔ ایسا

آگر دسویں تاریخ کی بیرتی بعد والی رات بیس بھی نہ کی تو اس کی قضاا وردم دونوں واجب ہیں۔ جمرہ کی جزئر کئنگری مار نامستجب ہے کئکری کا جمرہ کولگنالا زمی شرطنیں کئکری جمرہ کے گرد ہیں۔ جمرہ کی جزئر کنکری مار نامستجب ہے کئکری کا جمرہ کولگنالا زمی شرطنی کنگری سے اندوں بنی ہوئی دیوار کے اندرگر ہے تو جا کڑے ہا ہرگر ہے تو اس کی جگد دوسری مارنا جا ہے۔ ساتوں سنگریاں ایک ہی بار ماریں تو وہ ایک ہی بارشار جوں گی۔

بلاعذر شری کسی کو اپنا نائب بنا کر رمی کروانا جرگز جائز نبین شدید باری بہت زیادہ بر حایا اور کمز وری یا الی بناری کے سواری پر بھی رمی کرنے سے زیادہ تکلیف و بار ہوجانے کا قوی اند بیٹہ ہوتو دوسر کے ونائب بنا کرری کروانا جائز ہے۔ نائب کے لیے منتجب بیہ ہے کہ وہ مہلے اپن رمی سے فارغ ہوکر مجرد دسرے کی طرف سے دمی کرے۔

(۲)۔ طق جانبی: دس ذی الجبر کوری سے فارغ ہوکر دوسرا کام قربانی ہے۔ قربانی کے جانور میں وہی شرائط میں جوعید الانتی کی قربانی کے میں کداونٹ پانچ برس سے کم ندہو بورے پانچ برس کا ہو۔ گائے پورے دویرس کی ہو۔ بھیڑا ور بحری پورے ایک سال کے ہوں بیقر بانی عید کی قربانی نہیں جوصر ق مقیم بالدار پر واجب ہوتی ہے۔ بیقر بانی تو تج کاشکرانہ ہے امیر

غریب ہر طاجی پرواجب ہے۔ ان اگر حاجی مفرو ہے تو یہ قربانی مستخب ہے اگر چنی ہوا گر حاجی مشتع یا قارن ہے تو سے قربانی واجب ہے اگر چہ حاجی تقیر ہی ہو لیکن اگر غنی حاجی تقیم ہوتو اس قربانی کے علاوہ عید کی قربانی بھی اس پرواجب ہے۔عیداور جج کی قربانی میں صرف فرق سے کہ بیسب پرواجب ہے اور عید کی قربانی فقط عن پرواجب ہے۔

ہے اور توید فی تر بال فقط فی پرواجب ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خود قربانی کرو۔ جاتور کو تبلہ رخ لٹاؤ اور خود بھی قبلہ رخ کورے ہوکر کی ایک الٹھا کے برد ہوتے چھے کائی قب سے ساتھ چھری پھیرو کہ جاروں رئیں کھڑے ہوکر کی ایک اسال کی بارد ہوتے چھے کائی آپ اسال کٹ جا کیں۔ اس سے زیادہ نہ کاٹو کہ بلاوجہ تکلیف دیتا ہے۔ جب تک جانور تھنڈا نہ ہو جائے کھال اٹارنا شردع نہ کرو۔ افضل ہے کہ بھیڑ بحری گائے وغیرہ کوذی کرواوراونٹ کونح کرو۔ نیزہ کونے کرو۔ کہ کر نیزہ کونچ کرو۔ نیزہ کونچ کرو۔ نیزہ کونچ کرو۔ نیزہ کا طریقہ بیہ کہ اس کو کھڑا کر کے سینہ میں گلے کی انتہا پر تکبیر کہدکر نیزہ ماروکہ حضولیات نے ای طرح سے خود کرو۔ بیاللد تعالیٰ سے ماروکہ حضولیات نے ای طرح سے خود کرو۔ بیاللد تعالیٰ سے قربانی انتہاں کے کا ایک فعل ہے۔

قارن اور متمتع اگر قربانی کی استطاعت ندر کھتے ہوں تواس کے بدلے وہ دی روز ہے محصر انہاں کے لیے بہلے رکھ لیے مصل کی تین روز ہے تو ذوالحجہ سے پہلے پہلے رکھ لیے مطلب کے بین روز ہے توابی سند کھی تاہیں۔ تلک عشر ق کا ملت جا کیں اور باتی سات روز ہے ایام کے جج کے بعدر کھے جائیں۔ تلک عشر ق کا ملت (قرباتی سات روز ہے ایام کر قربانی کر بنا واجب ہے لہذا وہ طلق اور قصر تر واکرا حرام کھول دیں گراب ان پر دودم واجب ہوں کے۔ ایک دم قربانی نہر افربانی سے مسلم طلق یا قصر کروائے کا دم واجب ہوگا۔

(۳)۔ حلق و قصو: وسویں ذوالجہ کا تیسرا واجب فربانی کے بعد طلق وقصر ہے بعنی مردول کوسر کے بال منڈوانا یا کتر انا اور سر منڈوانا کتر انے سے افعنل ہے۔ عورتوں کے لیے طلق بینی سرکے بال منڈوانا جرام ہے بلکہ ان پرصرف قصر ہے بینی کم از کم چوتھائی سر کے بال کم بال منڈوانا جرام ہے بلکہ ان پرصرف قصر ہے بینی کم از کم چوتھائی سر کے بال کہ بائی جی ایک ایک ایک بورے کے برابر کتر ائے جا کیں۔ اس سے کم جی مردورت دونوں کے لیے قصر جا رزبیں۔

سرمنڈانے کے بعد احرام سے ہاہر ہوجائے گااس کیے طلق سے پہنے نافن اور کہیں وغیرہ نہ کتروائی چاہیں۔ اگر حلق سے پہلے نافن پالبیل ترشوائیں تو دم لازم آئے گا۔ کیونکہ طلق سے پہلے نافن پالبیل ترشوائیں تو دم لازم آئے گا۔ کیونکہ طلق سے پہلے احرام میں داخل ہے اور احرم میں لبیل تراشنامنع ہے البتہ حلق کے بعد احرام سے فارغ ہوجانے پرلین اور ناخن ترشوانے کی اجازت ہوگی۔

طلق اور قربانی منی میں سنت ہے اور حد حرم میں واجب ہے۔ اگر حد حرم سے باہر طلق کرائے گاتو دم الازم آئے گا۔

طلق یا قصرکم از کم چوتھائی سرکا ہوتا جا ہے۔ اگر کسی نے تین بال یا چوتھائی سرے کم کے بلطق یا قصر کرائے تو اس کے ذریعی احرام سے باہر ہیں ہوا۔ اگر تین بال کتر اکر سلے ہوئے کہنے سے بہر سے کہا تھریا طلق کا فی نہیں ہوتا۔ کم از کم کی خود کے محافظ کی سرے کم کا قصریا طلق کا فی نہیں ہوتا۔ کم از کم چوتھائی سرے کم کا قصریا طلق کا فی نہیں ہوتا۔ کم از کم چوتھائی سرکا قصریا طلق واجب Mariat. COM

حلق کے بعد حاجی کے لیے وہ تمام چیزیں طال ہوجائیں گی جن چیز وں کواحرام نے حرام كر ديا تھا' البة طواف زيادت كے بعد عورت بحى حلال ہوجائے گی اور اگر عمر و كا احرام ہے تو حلق کے بعد ہی عورت حلال ہوجائے گی۔

ج كاحلق منى بين اور عمره كاحلق مكه معظمه بين سنت باور حد حرم بين واجب ب بهتر ہے کہ ٹی میں حلق کرو۔

طلق اورقصر كامسنون طريقه ميه يك قبله روبينها إلى دائي جانب عي جامت شروع كروائي جائے۔قربانی كے بعد محرم بھی ايك دومرے كے بال مونڈ يا كتر كتے ہیں۔ حج مت كروات وقت ريكبير يراحة رجي:

اللَّهُ إَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ لَا إِلٰهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ الصُّبَرُ اللَّهُ اكْبُرُو اللَّهِ الْحَدِدُ حلق اور قصر کے بعد قبولیت دعا کا وفت ہے لہذا اس وفت ذکر و دعا میں مشغول رہنا جاہے۔رسول اکرم منگیا ہے ہے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے سحر کے بعد جام کوطلب کی جن کا نام معمر بن عبد الله تفا- انہوں نے جب استراباتھ میں لیا توحضور اکرم علیہ نے ان کے رخ ی طرف دیکھااور فرمایا۔اے معمر!اللہ کے رسول نے تجھے اس امریر قدرت دق کہانہوں نے (اپناسراور)ابینے کان کی لوؤں کو تیرے آئے کرویا ہے۔اس حال میں کہ تیرے ہاتھ میں استراہے۔ بینی ہوشیار ہوکراس نعمت کی قدر جان اور حلق کر۔ مصرت معمرٌ نے کہا ہیٹک الله كابير جمه يربهت بروااحسان ہے۔ آپ نے قرمایا جينك اليا بى ہے۔ پھرآپ نے دائيں طرف اشارہ فرمایا کہ دائمیں طرف سے ابتدا کرو۔ جب وہ دائمیں طرف کے حلق سے فہ رخ ہوئے تو آپ نے حضرت ابوظلے انصاری کو بلا کر بیموئے مبارک ان کوعطا فریا دیے تا کہ وہ ا ہے پاس بطور تبرک رتھیں۔ پھر بائیس طرف کے یالوں کاحلق کرایا اور اس طرف کے بال

بھی معزیت اپوطلی انصاری کووے ویے اور قر مایا کدان کولوگوں میں تقسیم کر دیں۔ (٣)- طواف ذيارت: دسوي تاريخ كاچوتها كام طواف ج برطواف احرام ك بعد جج كا تيسرااور آخرى ركن ہے۔جس كي اوا يُكلّى سے جج مكمل ہوجاتا ہے۔اس كوطواف زیارت طواف رکن طواف فرض طواف اقام بھی کہتے ہیں۔ قر آن یاک میں ارش و ہاری

میر ( قریانی کے بعد حلّق وقصر کریں اور ) اپنا ثُرَكُ لِدَقْضُ فَإِلَّا فَكُنَّ مُهُمَّ وَلَيُؤْتُوا میل کچل اتاریں اور اپنی نذریں پوری کریں ۱۲۱ میا ۱۲۴

نَذُوْرَهُمُ وَلَيْظَوَّهُمُ إِلَيْكُولُهُمْ إِلَيْكُولُهُمْ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
الْعَيِيْنِ و (المعين ) اوران آزادكم كاطواف كرس (انج) اس طواف کامسنون اورافضل ونت تو دمویں ذوالحجہ کو جمرہ عقبیٰ کی رمی قربانی اور حلق وقصر کے بعد ہے اور بارحویں کے غروب آ فاب سے مہلے مہلے ادا کرنا بھی بالکل جائز اور درست ہے۔اس طواف سے فراغت کے بعداحرام کی تمام یا بندیاں ختم ہوجاتی ہیں۔اور بارہویں کی شام تك اگر بيطواف نه كيا تو بيطواف ادا كرنا بدستور فرض ربيج كاليكن حيض ونفاس والي عورت کے سوا دوسروں کواس تاخیر کی وجہ سے وم دیتا بھی واجب ہوگا۔ اور جب تک پیطواف نہ کرلیا جائے بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار حرام و ناجائز ہے اور ایسا کرنے سے دم واجب ہوگا۔ چونکہ مورت کوچیش ونفاس کی حالت میں طواف کرنامنع ہے لہذا جوعورت وسویں ہے بارہویں تک مذکور عذر کی وجہ سے طواف نہ کرسکے وہ انتظار کرے اور یاک ہونے کے بعد طواف كرے \_عورت براس تاخير كى وجدسے دم بعى داجب نبيں اس ليے عورت جب تك یاک نه به و جائے طواف نه کرے اور جب تک طواف نه کرے وطن بیس جاسکتی۔ اگر بلاطواف وطن آجائے تو پر بھی اس کے ذمہ بیطواف قرض بی رہے گا کیونکہ بیطواف ندفوت ہوتا ہے شاس کا بدل و یا جاسکتا ہے بلکہ عربحراس کی اوا لیکی کا فریضہ بدستور دہتا ہے۔ سنت بیہ ہے کہ طواف جج دسویں کو قربانی محلق اور قصر کے بعد احرام کھول کر کیا جائے اگر جج کی سعی اور رق پہلے کر بیکے ہوں ۔ تو پھراس طواف میں رق اور اس کے بعد میغاد مروہ کی سعی وغیر چھاہیں۔اگر نج سے بہلے می اور رال نہ کیا ہوتو مجراس طواف کے بہلے تین مجیروں میں ر طل کرنا ہوگا اور طواف کے بعد صفاومروہ کے درمیان حسب دستور سعی بھی لا زم ہے۔ (٥)-طواف حج كاسنت طريقه: دسوين تاريخ كافعال سه فارغ بون کے بعد نہا دھوکر باطہارت سلے کپڑے پہنے عطر وخوشبولگائے۔قربانی کا گوشت کھا کر مکہ عمرمه روانه ہول سنت کے مطابق ذکرو دعا میں مشغول مبحد حرام میں داخل ہوں۔حسب دستورطواف شروع کریں۔ ج کارٹل پہلے نہ کیا ہوتو پہلے تین پچیروں میں رٹل کریں۔سات پھیرے کمیل کرنے کے بعد مقام اہراہیم کے پاس دور کعت نماز طواف پڑھیں پھر ملتزم پر آ كردعا مانكيس \_ پھرزمزم بيكس ج كى سى اگر يہلے ندكى جوتو اب دستور كے مطابق سعى كر كے

مسجد حرام میں مطاف کے قریب دور کعت نقل پڑھیں۔اب مرف دویا تین روزمنی میں قیام

کے دوران جمرول کی رمی یاقی ہے۔ کیونکہ آئ رات منی میں میلیام کرنا ہے۔ منی کے علاوہ

دوسری جگدرات گزارنا مکرده ۱۹۹۸ کان این این میکانگان اور برسول کی رات

بھی۔ لین گیار ہویں اور ہار ہویں کی راتیں منی منی منی گزار ناسنت ہے۔ تیر ہویں تاریخ کر رات کا گزار نااس شرط پرمشر وط ہے کہ ہار ہویں تاریخ کوفر وب سے پہلے کوج نہ کرو۔ منی کے ذمانہ قیام میں ہر نماز ہا جماعت مسجد خیف میں اواکر نے کی کوشش کرتی جاہے کیونکہ دیمل انبیا ہے۔خصوصا جہال رسول اکر متابقہ کا اس مجد میں مصلی ہے۔ وہال زیاد

الخفريدكد يوم خرايني وس تاريخ كوآ مخضرت علي في رخب دين اداكي بير اول رمي اداكي بير اول رمي جمروع في دوسر مع قرباني تيسر معلق و تصطواف زيارت ميز تيب واجب ب الله في ترتيب واجب المال ترتيب بين دم واجب بوگا۔

ا بیک مسئلہ یاد رہے کہ دسویں تاریخ کو جمرہ عقبیٰ کی رمی کے بعد قربانی کو جراتی وقصر اور طواف نے اس تاریخ کو کرنا ضرور گنبیں بلکہ بیامور بار ہویں تک بھی کرنا جائز ہیں۔لہذا ان تمین دنوں ہیں آسانی وسہولت کے مطابق جب جا ہیں ان امور کوا دا کرنا جائز ودرست ہے۔ بال میضرور ہے کہ قارن اور متمتع قربانی ہے قبل علق وقصر ہے۔ بال میضرور ہے کہ قارن اور متمتع قربانی ہے قبل علق وقصر کرواسکتے اور حلق وقصر کروا ہے بغیرانہیں احرام کھولنا بھی جائز نہیں ورنددم لازم ہوگا۔

(۲)۔ گیبارہ ذی المحبع کو جمع ات کور میں: گیارہ تاریخ کا چوت ون ہے اس روزمنی میں نماز ظہر پڑھ کر مینوں جمرول کوری کرنا واجب ہے آج کی رمی کا انفال وقت زوال کے بعد سے غروب آفاب تک ہے۔ عورتوں اور ضعیف و نا تو ان بوڑھوں کے سوا دوسروں کو بعد غروب آفاب تک ہے۔ عورتوں اور ضعیف و نا تو ان بوڑھوں کے سوا دوسروں کو بعد غروب رمی کرنا کروہ ہے۔ ہاں بار بوی کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے اگر رمی کو اوقت فوت ہوجا تا ہے اس کے بعد رمی کا وقت فوت ہوجا تا ہے اسی صورت میں رمی کی قضا اور دم دونوں واجب ہیں۔

سب سے پہلے اس جمرہ پرجومجد خیف سے قریب ہے جس کو جمرہ اولی کہتے ہیں رو بدکعبہ کھڑ ہے ہوکر سات کنگریاں کے بعد دیگرے تلمیر پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر مارو۔ بہتریہ ہے کہ اپنے ساتھ زیادہ کنگریاں رکھو۔اگر نین سے کم کنگریاں ماریں تو معتبر نیس ۔اگر تین سے زیادہ ماریں تو معتبر ہے لیکن سات کی تعداد پوری ہونے میں جنٹی کنگریاں باتی رو گئیں تو ہرکنگری ماریے وقت ہوں تجمیر کہوا درید دعا پڑھو۔

يست والله الله الحكير تعليا (ش كرى ارنا شروع كرنا بول) الله كان

لِلشَّ يُكِلِّي وَدَعِنَّ الْاَيْ حَمْدِ وَ اللهِ بِهِ اللهِ بِهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله marfat.com کوذلیل کرنے کے لیے اور خدائے رحمٰن کورمنیا اور رغبت کے لیے۔اے اللہ! جج کومبر در بنا اور معی کومعککور اور گنا ہ کومغفور فریا۔ ٱللَّهُ مِّدَا الْمُعَلِّمُهُ مَدَحِبَ الْمُعَلِّمُ مَدَحِبَ الْمُعَلِّمُ مَدَحِبَ الْمُعَلِّمُ مَدَّمَ مَنْ المُحَدُدُ الْمُعَلِيمًا مَنْ الْمُدُودُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

شرط یہ ہے کہ ہرکنگری جمرہ پر گرے یا اسے ہٹ کر تین ہاتھ ہے کہ ہرکنگری جمرہ پر گرے ہے۔

اگر تین ہاتھ ہے کہ ہرکنگری جمرہ پر گری و معتبر نہ ہوگی۔اس دمی ہے قارخ ہوکر کھے آھے بردھ جا قادر ہا کمیں طرف ہٹ کر قبلہ رو کھڑ ہے ہوکراور کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر خشوع اور خضوع جا قادر ہا کمیں طرح دعا مانگو کہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رہیں جمہ دورو دو شریف شہرہ وہلیل اور استغفار میں مصروف ہوجاؤ۔اس دعا میں سورۃ بقرہ پڑھے کی مقدارتک مشغول رہو۔ بین ہو سے تھے قو پون سیپارہ تک اور ہے گئی مقدار سنخول رہو۔

سکے قو پون سیپارہ تک اور یہ بھی نہ ہو سکے تم کم از کم بیس آئیتیں پڑھنے کی مقدار مشغول رہو۔

سکے قو پون سیپارہ تک اور یہ بھی نہ ہو سکے تم کم از کم بیس آئیتیں پڑھنے کی مقدار مشغول رہو۔

دے جمہرہ وسم ملی: جمرہ اولی کی رمی اور دعا کے بعد جمرہ وسطیٰ کے پاس آئیس اور حسب دستوراس جمرہ کو بھی رمی کریں۔ رمی کے بعد اس جگہ سے علیدہ ہے کہ پہلے کی طرح سب دستوراس جمرہ کو بھی رمی کریں۔ رمی کے بعد اس جگہ سے علیدہ ہیت کر پہلے کی طرح سب دستوراس جمرہ کو بھی مشغول رہیں۔

(۸)۔ جعموں عقبیٰ: پہلے دو جمروں کی طرح یہاں جمرہ عقبیٰ پر بھی کے بعد و مگر سات کنگریاں ماریں۔اس جمرہ کی رمی کے بعد قوراً ذکر و دعا میں مشغول اپنی قیام گاہ کو داپس آجائیں۔دعاکے لیے وہاں تھہر ناخلاف سنت ہے۔

(٩)- جادہ ذی الحجہ کی دھی: آئبارہ تاریخ ہے۔ اگر کی فراف زیارت نہیں کیا ہے قد مکمرمہ جا کرطواف زیادت کرآئے آج بھی موقع ہے۔ آج کے بعد بلاعذر طواف زیارت میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔

اس دن بھی نماز ظہر کے بعد بینوں جمروں پر سات سات کنگریاں مارنا واجب ہے۔ پہلے دو جمروں کی رمی کے بعد حسب دستور دعا کے لیے تھمر نا اور آخری جمرہ عقبیٰ کی رمی کے بعد نہ تھمر نا بلکہ فوراا بی تیام گاہ کو آجا ناسنت ہے۔

ان تینوں جمرول پر رقی کا وقت مسنون زوال سے لے کرغروب آفاب تکہے اور غروب سے طلوع فرت مردہ ہے۔ جب مسلح نکل آئی توادا کا وقت فوت ہوگیا۔ اب تضااور دم دونوں اس پر لازم ہیں۔ نضا کا وقت بھی تیمہ تاریخ کے غروب تک ہے۔ پھر وہ بھی ختم ہے لیکن دم لازم رہےگا۔

'طواف دواع' اب باتی رہ گیا ہے جو مکہ سے بوتت رخصت اداکیا جائے گا۔
اب از والحجہ کے بعد قیام مکہ کے دوران جس جتنے ہو کیس اپنے آتا مولی نبی اکرم علیقا اوراپنے لیئے والدین اور بھی جس کی طرف سچا جیں جتنے جا جیں' عمرے اداکرتے رہیں اور بھی جس کی طرف سچا جیں جتنے جا جیں' عمرے اداکرتے رہیں اور بھی کمٹرت پڑھیس کیونکہ ہیرونی حضرات کے لیے کعبہ شریف جس نفل نمازے بھی زیادہ افضل نفل طواف ہے۔علادہ ازیس بہاں ایک ختم قرآن بھی ضرور کریں۔خوب زمزم بھی' حطیم کعبہ جس نفل پڑھیں' ملتزم کے ساتھ لیٹیں' دعا کیں ما تھیں' جراسود کو بوسردی بارش اور خت گرمی اور تیز دھوپ جس طواف کرنا۔ اجروثو اب کے اعتبارے بہت تی افضل بارش اور حیات ہی ماتھ کے بار باردعا کمیں ماتھیں۔ ان عبادات کے بار باردعا کمیں ماتھیں۔ ان عبادات کے علادہ بوقت فرصت اس مقدی شہر کے متبرک مقامات کی زیارت بھی کریں۔ نہ معلوم پر نیسمت واضری دو بارہ تھیں۔ یہ وگی یانہیں۔ اس لیے قیام مکہ کا ایک ایک نمینیست جانمیں۔

ہے۔ جاہے کتنا عرصہ بی بہال قیام کیا جائے۔ جب بھی وطن رواتی ہوتو میطواف کر کے رخصت ہونا واجب ہے۔اس طواف میں را استلماع اس کے بعد سعی وغیرہ می جوہیں۔ بد طواف كرينے كے بعد اكر دوبار وكى وجدے كم تريف قيام كرنا پڑے تو بوقت رخصت جيش و · نفاس میں ہواس پر بیطواف واجب نہیں۔الی صورت حال میں وہ صرف مجدحرام کے (باب الوداع) وروازے بر کمڑے ذکرود عاص مشقول اور الشکبار نظروں ہے کعبر تریفدی الودائل زيارت كركے رخصت ہو جائے۔ اگر ممكن ہوتو عورت ياك ہونے كا انظار كرسكتي ہے کین بیمنرور گاہیں۔

(۱۳) - ملواف و داع كا ملويقه: حسب دستورطواف وداع كي نيت كر كرجرامود کے استلام کے بعد طواف شروع کریں۔سات مجرے ممل کرنے نے بعد مقام ابراہیم م دوركعت تمازطواف پڑھيں۔ پرخوب پيٹ بحركر زمزم مكن چرے اور بدن پر بھی مليں پيتے وقت بار بارکعبد کی زیارت کریں۔ مجرورواز و کعبہ کے سامنے کھڑے ہوکر چو کھٹ کو بوسہ ویں۔اورباربارحامبری کی دعاماتیس۔وعائے جامع اوربیدعاممی پڑھیں:-

السَّامِيْ المِيَالِينَ يَسْتُلُكَ مِنْ الْمَالِيهِ الْمَالِيةِ عدد يُكُرُ البركُفل و كرم فَصْلِكَ وَمُعْوَدُ وَلِكَ وَيُرْجِدُ وَحُسَكُ اللهِ كَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المدوار

اس کے بعد ملتزم برحاضری ویں اور حسب دستور ویوار کعبہ سے لیٹ کرخوب رو تمیں۔ آ نسو بها نمن الله كي حمد وثنا تشبيح وبليل اورتوبه واستغفارُ ورود ووعا مكثرت يزميس يحرججراسود کااشلام کریں اور پوسہ دیں اور سیدعایز محکر دخصت ہوں۔

موای کافی ہے۔ میں بیکوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود تبیس اور محمد علی کے رسول میں اور میں تیرے یاس اس شہادت کو امانت ر کمتا ہوں تا کہ قیامت کے دن جو ہزی تحبراہت كا دن ہے تو ميرے ليے اس كى شهادت دے گا۔الی! میرے اس ج کوایے محترم کمر ک دَاشِهِ دُمَلَا فِلْكُتُكَ الْكِلَادِ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ المَالِ المَرك اللَّ الوالِيَ حَرِّم المُركَ لَا تَعْمَلُهُ الْمُعِمَا لَعُهُدِهِ فَيُنْظِينُ CO اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلَاكِمَا الرايا كرديا بِرَ فِي

أَشْبِهِ ذُكَ وَكُفَى مِاللَّهِ إِلَّهُ عِي شَبِهِ عَيْدًا إِلَّا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الشهدان محمدار والله وأتا أَوَدِّعُكُ هُ ذِهِ الشَّهَادَةَ لِلْمُنْعَةَ فيهاعِندُ اللهِ تعالى في يوم القيامة ويع علاقة ع الأحكيرة الله مَرَانِيُ أَشْمِدُكَ عَلَى دَلِكَ

الْعُوَاهِرُوَإِنْ يَعَلَّكُ تَعُومُ فَي مِنْ الْمُنْكُ مَا الْمُحَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

جب بیت اللہ ہے دخصت ہوں تو کعبہ کی طرف منہ کر کے الودائی زیارت کرتے ہو۔ النے پاؤں چلیں یا سیدھے چلتے ہوئے مڑمڑ کر بیت اللہ کو حسرت ویاس بھی نظروں ۔ ویصے 'اس کے م وفراق میں آئسو بہائے رخصت ہوں۔ باب الوداع ہے باہر نکان سنے

ے باہرآ کرحسب وسعت و گنجائش صدقہ وخیرات کرنا بہتر وانصل ہے۔

طواف وداع کرے جلا۔ پھر کسی وجہ سے ٹھر کیا لیکن اقامت کی نیت نہیں کی تو ہمی طواف کا فی ہوگا۔ روائٹی کے وقت پھر طواف کر بے وستحب ہتا کہ مب سے آخر طواف ہی رہے۔ اگر کوئی شخص بغیر طواف و داع جلا گیا ادرا بھی میقات سے باہر نہیں ہواتو واپس کر طواف کر سے اور میقات سے باہر نہیں اوراگر واپس ہوتا ہے کر سے اور میقات سے باہر ہوگیا تو دم دے۔ واپس آنے کی ضرورت نہیں اوراگر واپس ہوتا ہے تو عمرہ کا حرام با عرصکر آئے عمرہ اداکر سے پھر طواف دداع کرے۔ اب اس پرکوئی دم نہیں۔

١٠ـ احكامِ جنايت

جنایت سے مرادابیا کام کرناہے جو حرم میں ہونے کی وجہ سے یا احرام باندھ لینے کی وجہ سے حرام ہو کر گناہ کے زمرے میں شامل ہوجائے اس کی تلافی کے لیے شریعت نے مجھے عوض ندمقرر كيا بي جي كفاره كها جاتا ب\_احرام اورج بيل بيرم يا گناه ارادة مويا مجول كر ہو عدر سے ہو یا بلا عذر انیند میں ہو یا بیداری میں ہوش میں ہو یا بے ہوشی میں جرم کے جرم ہونے کا علم ہو یا نہ الغرض کسی طرح بھی سرز دہو۔ ہر حال جس اس کا کفارہ لازم ہے۔ ہاں اگر جرم علطی یا بعول يأسى شرى عذركى وجد عدر زوجوتواس يل كناونيس صرف كفاره لازم موتاب اوردانسته بلاعذر 'جرم کے ارتکاب سے گناہ بھی ہوتا ہے۔ بلاعذر شرکی جان یو جھ کر اس نیت سے جنایت کا ار تكاب كرنا كه جزاد مے دول گا سخت گناه بھی ہوتا ہے اوراس میں تو بدو كفاره وونوں ضروری ہیں. جنایت کے سلسلے میں عذر سے مراد بیاری شدید گرمی یا سردی 'زخم' پھوڑ ہے اور جو کمیں وغیرہ تکلیف دہ اورمشقت والے اسباب ہیں۔ان کے علاوہ اور کوئی سب ''شری عذر'' نہیں کہلاتا۔جوجرم ندکورہ عذر کے ہاعث مرز دہ ہواں کوغیرا ختیاری جنایت کہتے ہیں۔اس کے علاوہ اور کسی سبب سے سرز دہونے والے جرم کوافتیاری جنابت کہتے ہیں۔اس کے علاوہ اور کسی سبب سے سرز د ہونے والے جرم کو اختیاری جنایت کہا جاتا ہے۔ اختیاری جنایت کی شریعت نے جوجزا مقرر کی ہے وہی اوا کرنا واجب ہے اور غیر اختیاری جنایت میں اگر وم واجب ہوتو شرعابية سانی marfat.com

اور مہولت ہے کہ چاہیں تو دم دیں یا اس کے بدلے بھی چیمسکیٹوں کو صدقہ فطر کی مقدار ہر آیک کو
ایک ایک صدقہ دیں یا دووقت ان کو پیٹ بھر کر کھاٹا کھلا کیں۔ یا اس کے بدلے میں تین روز بے
دیکھ جا کیں۔ روز وں میں وقت اور مقام کی پابتدی تبیں جہاں اور جب چاہیں رکھیں۔ محر زیادہ
تا خیر جا تر نہیں۔ اور اگر یہ جتایت ایسی ہوجس کی جڑا میں صدقہ واجب ہے تو اس میں مجمی صدقہ
دینے یا ایک روز ور کھنے کا اختیار ہے۔

جنایت کے ارتکاب کی اوجہ سے شریعت نے جو کفار سے اور جزا کیں مقرر کی ہیں ان کی ما

(۱)۔ معند: اس مراداکدادشیالکگائے۔

(۲)۔ هم: ایک بھیزیری یا اونٹ اور گائے کا ساتواں حصہ ہے۔

(٣)- صدفة: مطلق مدقد مراد نظران كى مقدار مدقد باور محومدقد دين

كالمتمم بوتوه بالمنحى بجركندم وغيره ديتام ادبوتا بي

(۳)۔ المعصت: بحالت احرام یا حدود حرم میں ختلی کے جنگلی جانوروں کو شکار وغیرہ کرنے سے اس جانور کی قیت دنیا واجب ہوتی ہے۔

احرام کی جناعت میں قارن پردوکفارے داجب ہوں کے کیونکہ اس کے دواحرام میں ایک نئی کا اور دوسرا محرے کا ۔ بال بلااحرام میقات سے گزرنے کا اس پرایک بی کفارہ ہے اس کے علاوہ نئی دعرہ کی باتی جنایتوں میں قارن پرایک بی کفارہ داجب ہونے کے علاوہ نئی دعرہ کی جنایتوں میں قارن پرایک بی کفارہ داجب ہونے کے علاوہ نئی جنایتوں میں قارن پرایک بی کفارہ داجب ہونے کے مورت میں بیدا زمی شرف کے دہ جانور دورہ کے کہ دہ جانور دورہ کے گرز جائز جیس نیز اس جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا کا جنان ہوئی جنان کے جانوروں کے بھی وی احکام دشرائط میں جو قربانی کے جانوروں کے بھی وی احکام دشرائط میں جو قربانی کے جانوروں

-جنايات احرام : اترام كى جنايات مندرجد ذيل ين:

اگروائیں نہ آیا اور وہیں سے مج یا عمرہ کا احرام با عمد لیا تو دم لازم ہوگا۔ جو حضرات ہوائی جہاز پرسفر کرتے ہیں ان کو احرام با عمدہ کرسوار ہوتا جا ہے۔ یا جہاز کے جدہ اتر نے سے ڈیزہ وو کھنٹے پہلے جہاز کے اعمد ہی احرام باعمدہ لیما جا ہے کیونکہ ہوائی جہاز صدود میقات پر ۔۔ گزر کرجدہ اتر تا ہے ورند دم داجب ہوگا۔

(۲)۔ خوشبو الگافا: احرام کی حالت میں جسم یا لباس میں خوشبو وغیرہ لگانا حرام ہے خوشبو خواہ تھوڑی ہویا زیادہ پورے جسم پریا کی جسے پر جسے سر منہ وغیرہ تو دم واجب ہے معمولی مقد ارمیں خوشبوتھوڑے ہے صحے پرلگائی تو صدقہ لازم ہے۔اگر خوشبو کا استعالی عذشری کی وجہ سے ہواتو پہلی صورت میں دم دینے یا چھ مسکینوں کو فطرانہ کی مقدار ایک ایک صدقہ دینے یا تین روزے رکھنے یا ان میں ہے کوئی ایک کفارہ دینے کا افقیار ہے اور دوسراً صورت میں صدقہ دینے یا تین روزے رکھنے یا ان میں ہے کوئی ایک کفارہ دینے کا افقیار ہے اور دوسراً مورت میں صدقہ دینے یا آگر تھوڑی تحویری خوشبوچ ندا عضاء کی اگر کی ساکر برے عضو کے برابر ہوجائے تو دم واجب ہے درنہ صدقہ ہے۔

ایا کپڑا جس پرزیادہ مقدار میں خوشبوگی ہوتو ایسا کپڑا پورا ایک دن یا پوری ایک رامد
پہنے رکھا تو دم واجب ہے اور اس ہے کم وقت میں صدقہ ہے۔ اگر خوشبوتھوڑی کی گئی ہو
صرف صدقہ لازم ہے۔ وقت کی صربیں۔ جس بستریا کپڑنے پرخوشبولگائی گئی ہواس پر لینے
سخم بھی بہی ہے۔

الی چز زیادہ مقدار ش کھانا بینا جس میں خوشبو ملائی کی ہوگردہ پکائی شہواگر خوش غالب ہوتو دم ہے در ندصد قد ہے۔ ایسا خوشبودار کھانا کھایا جس میں خوشبو پکائی گئی ہوا درخوش آری ہوکر وہ ہے گہز ااحرام کی حالت میں خوشبودار کھانے پینے کی چیزوں کے استعال ہے پر ہیز کرنا جا ہے ججر اسود پر اگر خوشبوگی ہوتو بحالت احرام استلام کرتے وقت اس کا بوسد لیا یا ہاتھوں سے جھونا جا ترقبیں بلکہ صرف ہاتھوں سے اشارہ کرکے ہاتھوں کو بوسد و بنا جا ہے اگر بوسد دیا یا ہاتھوں سے جھوا اور منہ یا ہاتھوں پر خوشبوزیا دہ مقدار میں لگ گئی تو دم واجب اسلام

ہے۔ ہاں وسددہ ہے۔
دار می یا سر پرمہندی بیلی لگائی کہ بال نہ چھے تو ایک دم واجب ہے اور اگر خوب گاڑ مح
دار می یا سر پرمہندی بیلی لگائی کہ بال نہ چھے تو ایک دم واجب ہے اور اگر خوب گاڑ مح
لگائی اور ۱۲ تھنے گزر گئے تو مرد پر دودم واجب ہوں گے۔ ایک چبرہ یا سر چھیانے کا اور دوس خوشبو لگائے کا۔ اور عورت کو سر پرمہندی لگائے کی وجہ سے صرف ایک دم واجب ہے کیونکر اس کے لیے سر چھیانا جائز ہے خوشبولگانا حمام ہے۔ عورت نے اگر پوری ایک بیتھلی یا ایک سے سرچھیانا جائز ہے خوشبولگانا حمام ہے۔ عورت نے اگر پوری ایک بیتھلی یا ایک کوے پرمہندی لگائی تو دم واجب ہاس ہے کم میں صدقہ ہے۔خوشبودار سرما ایک یا دوبار لگایا تو صدقہ واجب ہوگا اور دوبارے زیاوہ شن دم لازم ہے۔جس سرمدیس خوشبونہ ہواس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں محر بلاضرورت محروہ ہے۔

سے اور سے سال مود کو منا: سریا واڑھی کے چوتھائی حصہ کے بال مونڈ وائے یا کترائے تو دم
واجب ہا وراس ہے کم جس صدقہ ہے۔ پوری گردن یا پوری ایک بغل یا زیر ناف کے بال
صاف کرنے جس بھی ایک وم ہا ور کم جس صدقہ ہے۔ مو نچھا گرتموڑی یا پوری منڈ وائی یا
کترائی جائے اس جس صدقہ لازم ہے۔ مرداڑھی بغلول ڈیر ناف یا سارے بند کے بال
اگرایک علی وقت اور ایک ہی جگہ جس صاف کیے تو ایک گفارہ ہوں گے۔ فدکورہ اعتماء کے
اورالگ الگ وقت جس صاف کی تو استے عی گفارے لازم ہوں گے۔ فدکورہ اعتماء کے
علاوہ باتی جم کے بال مونڈ تے جس صرف صدقہ لازم ہوں گے۔ فدکورہ اعتماء کے
علاوہ باتی جم کے بال مونڈ تے جس صرف صدقہ لازم ہے۔ دو تین بال کاشنے یا مونڈ نے
من من می جرگندم یا روثی کا ایک گزاموقہ و بنا چاہیا وراس سے ذا کہ بالوں جس صدقہ فطر کی
منقدار صدقہ واجب ہے۔ بی تکم وضوکرتے ہوئے یا تھیا نے ہے بال گرنے کا ہے۔
ہاتھ دگائے بغیرخود بخود اگر بال گرجا تیں تو پچھالا زم جس ۔ مورت نے سارے یا چوتھائی

ہاتھ لگائے بغیر خود بخودا کر بال کر جا ہیں تو پھھلا زم ہیں۔ حورت نے سارے یا چوتھائی
سرکے بال ایک پورے برابرا کر کتر اے تو دم واجب ہاوراس سے کم ہیں صدقہ ہے۔ محرم
نے دوسرے محرم کا چوتھائی سر مویڈ اتو مویڈ نے والے پر صدقہ اور منڈ وائے والے پر دم
واجب ہوگا اگر غیر محرم نے جوتھائی سرکے بال مویڈ نے تواس کا بھی ہی تھم ہے۔
واجب ہوگا اگر غیر محرم نے محرم کے چوتھائی سرکے بال مویڈ نے تواس کا بھی ہی تھم ہے۔
سلا کپڑ ااگر پورا ایک دن ۱۲ گھنے یا ایک رات بہنے رکھا تو دم واجب ہے اوراس سے کم وقت
سلا کپڑ ااگر پورا ایک دن ۱۲ گھنے یا ایک رات بہنے رکھا تو دم واجب ہے اوراس سے کم وقت
سل صدقہ ہے۔ اگر کس عذر کی وجہ سے آیک ملا کپڑ اپہنا مگر دوسرا بلا عذر اور ضرورت والی جگہ سے اور جگہ بہنا تو دودم واجب ہوں گے۔ مثلاً ضرودت کرتے کی تھی اور بلاضرورت پا جامہ
ہی بھی نہی لیا ہر دول کو بحالت احرام موز نے جراجی تھے والے بوٹ اور الی جوتی پہنا جو
پاؤں کی انجری ہوئی بڑی کو چھیا لے حرام ہے۔ اگر ایسا کوئی جوتا یا بوٹ وغیر والا گھنے لگا تار

تودم داجب ہوگا درائ ہے کم دفت میں صدقہ ہے۔ سریا مندکا چوتھائی حصد و حابنا پورے سرادر پورے چرو کا حکم رکھتا ہے لہذا چوتھائی حصد ہے کم سریا مندا گراا کھنے لگا تار چھپائے رکھا تو صدقہ لازم ہوگا اورائ ہے کم وقت میں کچھوا جب نہیں۔ ہاں گنا ہ خرور ہے۔

(۲) - احدام کی حالت صیں مشکل کی منا احرام کی حالت میں حلال وحرام ہوت کے دیکار کی حالت میں حلال وحرام ہوتم کے دیکی جائی جانوروں کا شکار کرنا یا کسی دوسرے کوشکار مارنے کے لیے شکار کی جسم کے دیکی جائی ہوتا ہوت کی کرنا پر شدول کے انڈے تو ڈیا ان کے پراکھیز نا محرام و ممنوع ہے اگر ایسا کیا تو کھارہ واجب ہوگا۔ اور دوہ شکار کی وہ قیمت ہے جو دو عادل و جرام وممنوع ہے اگر ایسا کیا تو کھارہ واجب ہوگا۔ اور دوہ شکار کی وہ قیمت ہے جو دو عادل و با عتماد آ دی مقرر کریں گے۔ ہال حرام جائور کے مارنے میں بیدال ذمی شرط ہے کہائی کا کھارہ با اعتماد آ دئی مقرر کریں گے۔ ہال حرام جائور کے مارنے میں بیدال ذمی شرط ہے کہائی کا کھارہ با اعتماد آ دئی مقرر کریں گے۔ ہال حرام جائور کے مارنے میں بیدال ذمی شرط ہے کہائی کا کھارہ با اعتماد آ دئی مقرر کریں گے۔ ہال حرام جائور کے مارنے میں بیدال ذمی مقرر کریں گے۔ ہال حرام جائور کے مارنے میں بیدال ذمی شرط ہے کہائی کھارہ باعتماد آ دئی مقرر کریں گے۔ ہال حرام جائور کے مارنے میں بیدال ذمی مقرر کریں گے۔ ہال حرام جائور کے مارنے میں بیدال ذمی مقرر کریں گے۔ ہال حرام جائور کے مارنے میں بیدال دی مقرر کریں گے۔ ہال حرام جائور کے مارنے میں بیدال دی مقرر کریں گے۔ ہال حرام جائور کی مقرر کریں گے۔ ہال حرام جائور کی مقرر کریں گے۔ ہال حرام جائی کی دو میں بیدار کی مقرر کریں گے۔ ہال حرام جائور کے مارنے میں بیدار کی میں جائی کی دو میں کی دو میں کریا ہے۔

ایک بھیر کری سے زیادہ نیس ہوگا آگر چہوہ کتنا ہی تیتی کیوں نہو۔
شکار میں فدکورہ جانوروں کوزئی کرنے عضو کانے پر اکھیڑنے کا بھی بقدر نقصان کفارہ
واجب ہوگا۔شکار کی قیمت کا صعرفہ کرنے میں بیا ختیار ہے کہ اس سے اگر بھیر کری خریدی
جاسکتی ہوتو خرید کرح میں ذرح کرے گوشت می جوں میں تقسیم کردیا جائے یا گندم دغیرہ خرید
کر بھدرصد قد فطر ہر سکین کو دیا جائے تو وہ قیمت ہی فقراء میں بانٹ دی جائے۔ بھالت
احرام ٹڈی مارنا بھی نا جا کز ہے۔ دو تین ٹڈیال مارنے میں پجوصد قد دینا چاہیے اور تین سے
زیادہ ٹڈیال مارنے میں بوداصد قد واجب ہے۔

کوا چیل سانپ بچو پو چیمر بھی کانے والی چیونی چھکی بھڑ وفیرہ اور حملہ آور در ندوں کو مارنے میں کوئی کفارہ نہیں اور کیوتر کے سوا گھریلو اور پالتو جانور بھیڑ بحری اونٹ کائے بھینس مرفی وغیرہ کاذری کرنا جائز ہے۔

(2) ۔ جو منیں صاد ما اورام کی حالت میں اپنے بدن کی جون خود مارنا یا کسی دوسرے سے مردانا یا کسی اور طریقہ سے مارنا منتا ہے۔ اگر ایسا کیا تو کفارہ واجب ہوگا۔ ایک جوں کسی بھی طریقہ سے مارنا منتا ہے۔ اگر ایسا کیا تو کفارہ واجب ہوگا۔ ایک جوں کسی بھی طریقہ سے مار نے کے بدلہ میں دوئی کا ایک گلڑ ااور دویا تین میں مشمی محرکندم صدقہ میں دینالازم ہے اور تین سے ذیادہ جو کسی مارنے کا کفارہ پوراایک صدقہ ہے۔ کپڑ ادھوکر دھوپ میں ڈالا اور جو کس مرکئیں۔ ایسی صورت میں اگر نہیت جو کسی مارنے کی نہ ہوتو کفارہ واجب نہیں۔

( ٨ ) - مناخن كا مننا: جارول باتعول باؤل كے ناخن يا صرف ايك باتھ اور ايك باؤل كے ناخن يا صرف ايك ہاتھ اور ايك باؤل كے باغ ناخن اگر ايك مجلس ميں كائے تو دم اور باغ ناخنوں ہے كم ميں ہر ناخن كے بدلے

marfat.com

ايك صدقه لازم ہوگا۔

۔ حالت احدام میں جہاع کا کفادہ : محرم نے اگر بحالت احرام وقوف عرف ۔ حرم نے اگر بحالت احرام وقوف عرف ہونے کے بعد استوراک نے کو پورا کر کے ایک دم دینا واجب ہے اور آیندہ سال یا اس کے بعد اس کی تفا خرض ہے۔ عورت بھی اگر احرام میں ہوتو اس پر بھی ایک دم واجب ہے اور نج کی تفا بھی فرض ہے۔ وقوف عرفہ کے بعد اور حال اور طواف ذیارت سے پہلے اگر جماع کیا تو ایک بدنہ فرض ہے۔ وقوف عرفہ کے بعد اور حال اور طواف ذیارت سے پہلے اگر جماع کیا تو ایک بدنہ بینی سالم ایک گا ہے یا اونٹ ذی کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر حال کے بعد طواف زیارت سے پہلے جماع کیا تو دی سے اور بہتر بدنہ ہی ویا ہے۔

جماع کے علاہ واگر صرف شہوت کے ساتھ مباشرت فاحشہ کی یا بوس و کنار کیا۔ یاشہوت کے ساتھ بدن کو ہاتھ لگایا تو دم واجب ہے اگر چہ انزال ہو یا ندہو۔

۲۔ حدود حدوم کی جنایات: حدود ترم بل شکار کرنامحرم اور غیرمحرم دونوں کے لیے جرام و ناجائز ہے۔ ترم کے پرندوں کے انڈ نے تو ڈنایا ترم کے جانوروں کو بھون کھانا بھی جنایت ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی شکار ہواور و وقتی جنایت ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی شکار ہواور و وقتی ترم میں داخل ہور ماہونو اس پر واجب ہے کہاں شکار کوچھوڑ و ہے۔

حرم کی خورد و گھائی پیڑ ہو ہے اور ہرا مجراسبر و کا نمایا اکھاڑ تا جتا بہت ہے اگریہ کسی کی ملکیت نہ ہوں تو اس کا کفارہ صرف ہیہ ہے کہائی کی قیمت راہ خدا میں خرچ کر دی جائے اورا گریہ کسی کی ملکیت نہ ہوں تو اس کا کفارہ صرف ریہ ہے کہائی کی قیمت راہ خدا میں خرچ کر دی جائے اورا گریہ کی ملکیت نہ ہوں تو بھر دو گئی قیمت ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ بھی کرنا ہے اور مالک کو مجمی قیمت و بنا پڑے گ

اذخرکانے یا اکھاڑنے کی اجازت ہے۔ حضرت عباسؒ کے مطالبے پر آپ نے اؤخر کانے کی اجازت دے دی تھی۔خودروپود ہے جا ہے وہ جماڑ جھنگار بی کیوں نہ ہوں ان کا کا ٹنایا اکھاڑنا بھی جنایت ہے۔

سم علواف کی جنایات: جنایت یا حیض ونفاس کی حالت می طواف زیارت کیا تو بدته بیخی ایک گائے یا اون ذرخ کرنا واجب ہے۔ اگر طواف قدم یا طواف وداع یا فل طواف یا طواف مواف کے یا اون ذرخ کرنا واجب ہے۔ اگر طواف قدم یا طواف وداع یا فل طواف یا کہ حالت میں کیا تو وم واجب ہے اور اگر کا الل طہارت کے سماتھ ان سب کا اعادہ کر لیا تو اب کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر طواف زیارت کے تمام یا کچھ چکر بے وضو کے تو دم واجب ہے ۔ اگر طواف وداع یا طواف قدوم یا فل طواف یا طواف زیارت کے تمان بھیرے با وضو کیے تو ہر پھیرے کوئن ایک صدق لازم ہے۔ ہاں اگر ان تمام صورتوں میں وضوکر کے طواف دوبارہ کر لیا تو کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ یا در تھیں! جوظواف جنایت یا حیض ونفاس کی طواف دوبارہ کر لیا تو کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ یا در تھیں! جوظواف جنایت یا حیض ونفاس کی حالت میں کیا اس کا اعادہ دواجب ہوگی۔ حادر جو بلادضو کیا اس کا اعادہ صحب ہے۔ ورشاس کی مقررہ جزاد ینا واجب ہوگی۔

پوراطواف وداع یااس کا بچے حصہ ترک کردیا تو دم لازم ہے اور جار پھیرول ہے کم چھوڑ اتو ہر پھیر ہے کے جہوڑ اتو ہر پھیر ہے کے بدلہ بیں ایک صدقہ ہے اور طواف عمرہ کا ایک پھیرا بھی چھوڑ دیا تو دم لازم ہوگا اور کل ترک کروینے کی صورت بیں اس کا ادا کرنائی لازم ہے کفارہ نیں ۔طواف قدوم نہ کرو اگر چہ معیوب ہے گراس کے ترک سے کفارہ لازم نیس ہوتا۔ تا پاک کپڑوں بیں طواف کرنا مکروہ ہے کفارہ لازم نیس ۔

۳۔ سعی کی جنایات: تمام می یاسی کے چار ہیں باعذر چوڑ دیے یا بلاعذر چوڑ دیے یا بلاعذر سواری پر کیے تو ہم مواری پر کیے تو ہم پھیرے چھوڑ دیے یا بلاعذر سواری پر کیے تو ہم پھیرے کو بدلے میں ایک صدقہ لازم ہے۔ اگر ال تمام صورتوں میں می کا ارادہ کر لیا تو کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر کس عذر کی وجہ سے سوار ہو کرسمی کی تو کفارہ واجب نہیں۔ می کا طواف کے بعد ہونا ضروری ہے اگر طواف سے بہلے می کرلی اور پھراس کا اعادہ نہ کیا تو دم واجب ہے تی کے لیے احرام اور ذیا نہ جج لازی شرطنیں جب بھی کی ادا ہوگی۔

۵۔ وقوف عدف اور مزدلفه کی جنایات: فروب آفاب ے پہلے صدودوع فات ے باہر نظنے سرم واجب مرکا عالی صورت می فروب آفاب سے پہلے پہلے ۱۱۱۱ all all Coll عرفات میں پلٹ آئے ہے کفاروسا قط نہ **ہوگا۔عرفات سے نکلٹا اختی**ار سے ہویا بلا اختیار وونوں صورت میں دم لازم ہے۔

415

مزدلفہ ملی وسویں ذی المجرکی صبح کو وقوف مزدلفہ بلاعذر شرع جیوڑ دیا تو دم واجب ہوگا۔ ہاں اگر کسی نے بہت زیادہ کمزوری یا پر حمالیے یا عورت نے بہوم کے ڈریے وقوف نہ کیا تو کفار ولا زم نیس ہوگا۔

۲- اص کی جنایات: اگرایک دن کری ساری جوز دی یا یک ان کا کری ساری جوز دی یا یک ان کر رق نه کی ته کی تو دم واجب ہے۔ نیخی دمویں کو تین کریاں ماریں اور باتی دنوں میں دی دی کریاں ماریں تو ان تمام صورتوں میں دم واجب ہوگا اوراگرا کر رقی کری اور پچرری چوز دی تو ہر کنگری کے بدلہ میں ایک صدقہ دینا واجب ہوگا۔ تیرجویں کی می اگر منی می طلوع ہوگی تو اس دن کی رق واجب ہالہ میں ایک صدقہ دینا واجب ہوگا۔ تیرجویں کی می آگر منی می طلوع ہوگی تو اس دن کی رق واجب ہالہ میں ایک صدقہ دینا واجب ہے۔ واجب ہالہ مال دن کی رق بیلے جروعتی کی حالیات : دمویں تاریخ کو منی میں پہلے جروعتی کی کے۔ قلابان میں ایک جوز مالی یا قصر کر دانا ہے۔ بیر تربیب قاران متبع حاجی پر واجب ہوگا۔ اور مفرد کے لیے رق اور حال یا قصر میں تربیب کی تو اس پر دم دینا ضروری میں تربیب کی تو اس پر دم دینا ضروری میں تربیب کی تو اس پر دم دینا ضروری میں تربیب کی تو اس پر دم دینا ضروری میں تربیب کی تو اس پر دم دینا ضروری میں تربیب واجب ہوا کہ اس پر دم دینا ضروری

### الـزيارت مدينه منوره

بڑار بار بشویم وہمن ز مشک و گلاب
ہزار بار بشویم وہمن ز مشک و گلاب
ہزوز نام تو گفتن کمال بے اولی است
مدینه منورہ دنیا کے مقدس ترین مقالمت سے کیونکہ وہاں حضور علیہ کا روضہ
اقدی ہے۔ مدینه منورہ کوحضور کی نسبت کی وجہ سے شہروں میں سے بے پناہ نسیات اور بزرگ
حاصل ہے کیونکہ نبی اکرم ہجرت کے بعد یہال تشریف لائے اور تادم آئر و ہیں رہے۔ مدینہ
منورہ کی نسیات کے بارے میں چندا جاوے شمندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) - حدیث: حفرت این عمر است مروایت ہے کہ دسول اللہ نے فرمایا" جس کو بیاتو فیق نصیب ہو کہ مدینہ عمل اس کو موت آ کے تو جو ایم جگورت کے دستان پینے عمل مرنیوالوں کی میں الصیب ہو کہ مدینہ عمل اس کو موت آ کے تو جو ایم جگورت کے دستان پینے میں مرنیوالوں کی میں

شفاعت كرول كا"\_ (احد ترندي)

(۲)۔ حدیث: حضرت انس سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیقیۃ نے دعا فر مائی خداوندا تو نے جتنی برکت مکہ کوعطا فر مائی ہے اس سے دلتی برکت مدینہ کوعطا فر ما۔ ( بخاری )

(۳) ۔ حدیث جعزت الوہری قصروایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا" مجھے ایسی کہ سے کے رسول اللہ علی نے فرمایا" مجھے ایسی کی جانب ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں پر غالب آجائے گی۔ جس کو ہوگ پیٹرب کہتے ہیں کیکن وہ مہینہ ہے۔ وہ بستی برے لوگوں کو اسطرح صاف کر دیے گی جس طرح بستی اور کو کے مساف کر دیے گی جس طرح بستی اور کو کا رسی کے دور کردی تی ہے 'نے (بخاری شریف)

(۳)۔ حدیث: حضرت مفیان بن ایر ذہیر سے دوایت ہے کہ جس نے نبی کریم علیہ اللہ سے سنا۔ آپ نے فرمایا کین فتح ہوگا تو ایک تو م اپنے ایل وعیال اور متعلقین کو لے کر مدید سے چی جائے گی اورا کر آئیس اس کاعلم ہوتو مدیندان کے لیے بہتر ہے۔ ای طرح شام فتح ہوگا اور ایک جماعت اپنے اہل وعیال اور متعلقین کو لے کر مدیند سے شام کی جانب کوج ہوگا اور ایک جماعت اپنے اہل وعیال اور متعلقین کو لے کر مدیند سے شام کی جانب کوج کر سے گی ۔ حالا نکد مدیندان کے لیے بہتر ہے اگر وواس کو جان لیں۔ ای طرح عراق بھی فتح ہوگا۔ وہاں بھی لوگ اپنے خاندان اور متعلقین کو لے کر چلے جائیں کے حالا نکد مدیندان کے ہوگا۔ وہاں بھی لوگ اپنے خاندان اور متعلقین کو لے کر چلے جائیں کے حالا نکد مدیندان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس کو جائیں کے حالا نکد مدیندان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس کو جائیں کے حالا نکد مدیندان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس کو جائیں۔ (بخاری شریف)

ِ (۵)۔ حدیث: حضرت جریر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ بی کریم ہے نے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے میری طرف وی فرمایا" اللہ تعالیٰ نے میری طرف وی فرمایی ہے کہ ان تین بستیوں میں سے جس میں اتر و وہ تمہاری جائے ہجرت ہوگی۔ مدینۂ بحرین اور قترین "۔ (ترفری)

(٢) - حدیث: حضرت جابر بن سمرة كانت م كديس في رسول الله علي سيسنا منالية منطقة سيسنا م آب في رسول الله علي المنال منطقة من منا

(2)۔ حدیث: آل خطاب کے ایک فردسے روایت ہے کہ ہی کریم آفاق نے فر مایا جو مسلمان تصدامیری زیارت کو آتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ہمراہیوں میں ہوگا اور مدینہ کے دوران قیام یہاں کے مصائب پر صبر کرے گامیں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کردن اس کا گواہ ہوں گا اور جومسلمان حرمین میں سے کسی جگہ قوت ہوا وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کردن گا اور جومسلمان حرمین میں سے کسی جگہ قوت ہوا وہ قیامت کے دن امن یا فتہ لوگوں کے ساتھ محدور ہوگا۔ ( ایستی )

(٨) - حدیث: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ نی کریم میلید نے فرمایا۔ جناب

marfat.com

ابراہیم علیہ اسلام نے سرز مین مکہ کوحرمت دی۔ میں مدینہ کوحرمت دیتا ہوں۔ اب اس کے دونوں کناروں کے دونوں کناروں کے دونوں کناروں کے درمیان نہ تو خونریزی کی جائے اور نہ یماں جنگ کے لیے ہتھیا راتھائے جا کمیں اور جانوروں کی غذا کے علاوہ یمال کے درفتوں کے ہے نہ جھاڑے جا کمیں۔ حاکمیں۔ (مسلم)

(۹)۔ حدیث: حضرت ابوسعید ہے دواہت ہے کہ ٹی کریم علیہ نے احد کے بہاڑ کو دکھے کر اور کھے نے احد کے بہاڑ کو دکھے کر ایابیہ وہ بہاڑ ہے جوہم سے محبت کرتا اور ہم اس کومجوب رکھتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ اسلام نے مکہ کوحرمت دی اور میں ان دونوں بہاڑ وں کے درمیان جوز مین (مدینہ) ہے اس کوحرمت دیتا ہوں۔ (بخاری)

(۱۰)۔ حدیث: حفرت معرف ایت ہے کہ دسول اللہ علاقے نے فرمایا دوسی مدینہ کو دونوں کناروں کو حرام کرتا ہوں اس علاقہ میں نہ تو خار دار درخت کا ٹا جائے نہ اس میں شکار کیا جائے۔ ہی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس (کے تفترس) کو جائے۔ ہی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس (کے تفترس) کو جائیں۔ اگر کوئی فخص مدینہ ہے برغبتی نہ رکھتے ہوئے اس کو چھوڑ دے تو اللہ تعالی اس کا حم البدل مہیا فرمادے گا اور جو خص مدینہ کی تن در کھتے ہوئے اس کو چھوڑ دے تو اللہ تعالی اس کا تعم البدل مہیا فرمادے گا اور جو خص مدینہ کی تن اور تکی محنت و مشقت پر ٹابت قدم رہے گا میں قیامت میں اس کا شفیع دشہید ہوگا'۔ (مسلم)

(۱۱)۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ سے دواہت ہے کہ لوگ جب فصل کانیا بھل ویکے تواس کو لئے تو دعا کو لئے کر دسول خدا کی خدمت میں حاضرہ وتے۔ جب نبی علیہ السلام اس بھل کو لئے تو دعا فرماتے خداوندا! جمارے بھلوں اور جمارے شیر کو بر کمت عطا فرما۔ خداوندا! جمناب ابرا تیم شیرے بندے بندے تیم سے بین وظیل تھے۔ میں بھی تیم ابندہ واور نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کرمہ کے تیم سیدے بندے بندے بین دعا کرتا ہوں۔ اس کے بعد لیے دعا کی تیم میں مدینہ طیب کے لیے اس کی خل اور حزیدا تی تی دعا کرتا ہوں۔ اس کے بعد خاندان میں سے چھوٹے کے والے کردہ بھل عطافر مادیتے تھے۔ (مسلم)

## الروضه اقدس کی حاضری

حضور علی کا روضہ اقدی عاشتوں کے دل کی سکین اور راحت کا باعث ہے جے یا نہ وکی معادت پائے کے بعد حضور علی کے بعد حضور کے روضہ اقدی کی زیارت دین و دینا ہیں باعث فلاح ہے ور تی مت کے روز روز عالم ملک کی شفاعت اور حمایت کا دسمارے۔ روضہ اقدی کی زیارت و سامت کی روز روز مانم علی کی شفاعت اور حمایت کا دسمارے ہے دو اقدی کی زیارت میں بینے میں بینے کی شفاعت اور حمایت کی دیارہ کی دو دو دیارہ کی دیارہ

ماضرى برى لازم بوه حسب ويل بين:

(۱)۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر ہے رویات ہے کہ بی اگرم علی نے فرمایا کہ جس نے میری حیات ظاہری کے بعد حج کیا ورمیری قبر کی زیارت کو آیا تو اس نے کویا میری ظاہری حیات میں میری زیارت کی۔ (پہلی)

(۳)۔ حدیث: آل خطاب کے ایک آدی ہے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا جوفض ارادہ کر کے میری زیارت کرے وہ قیامت میں میرے پڑوں میں ہوگا اور جوفض مدینہ میں قیام کرے اور دہاں گئی پرمبر کرے میں اس کے لیے قیامت میں گواہ اور سفارش ہوں گا اور جو حرم مکہ یا حرم مدینہ میں مرجائے وہ قیامت میں اس کے الوں میں المصے گا۔ (پہنتی ) اور جو حرم مکہ یا حرم مدینہ میں مرجائے وہ قیامت میں اس والوں میں المصے گا۔ (پہنتی )

(۳)۔ حدیث جفرت الن سے رویات ہے کہ رسول اگرم علی جب مکہمکرمہ سے تشریف لائے تو وہاں کی جرچیز اندھیرا چھا گیا اور جب مدینہ طبیبہ پنچی تو وہاں کی جرچیز رویات ہے اور جب مدینہ طبیبہ پنچی تو وہاں کی جرچیز رویان کی جرچیز میں میری قبر ہوگی اور بیمسلمان پرحق ہے کہاس کی زیارت کرے'۔ (جبتی)

(۵)۔ حدیث: حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ حضوطاف نے فر ایا" جو تفل جی کے سے کہ حضوطاف نے نے فر ایا" جو تحف جی کے لیے مکر مد جائے اس کے بعد میری مسجد میں آئے تو اس کے لیے دومبر ورقوں کا تو اب ہوگا۔ (الا تحاف)

(۱)۔ حدیث: حضرت ابو ہرمیرہ ہے دوایت ہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جو تحض بھی میری قبر کے پاس آ کر جھے پر درود اور سلام چیش کرے تو اللہ تعالی اس درود و سلام کو میری روح تک پہنچادیا ہے اس کے سلام کا بیس جواب دیتا ہول۔

میں ہی ویا ہے۔ ان سے مرا اور ہری قدید اور ہے کے حضورالدی علی کا ارشاد ہے کہ جو (ک)۔ حدیث: حضرت الو ہری قدید ہو مخص میری قبر کے باس کھڑا ایو کر جھے پر درود پڑھتا ہے جس اس کوخودسنتا ہوں اور جو کسی تیا مت کے جگہ درود پڑھتا ہے تو اس کی و نیاو آخرت کی ضرور تیس پوری کی جاتی ہیں اور جس تیا مت کے دن اس کا کواواور سفارش ہوں گا۔ ( پہنتی )

(۸)۔ حدیث: حضرت این افی فدیک کا بیان ہے کہ جو مضور اقدی علیہ کی قبر مبارک کے پاس کا بیان ہے کہ جو مضور اقدی علی الله کی قبر مبارک کے پاس کوڑے ہو کر یہ آیت پڑھے رات الله کا کالله کی الله کی کردی جاتی ہے۔ (جہتی کی کردی جاتی ہے کہ کردی جاتی ہے۔ (جہتی کی کردی جاتی ہے کہ کردی جاتی ہے کہ کردی جاتی ہے کہ کردی جاتی ہے کردی ہے کردی ہے کردی ہے کردی ہے کردی ہے کہ کردی جاتی ہے کردی ہ

معلوم ہوا کہ سرز مین تجاز میں جا کرسب سے افتال واعلی تحت وسعادت مدینہ منورہ کی حاضری ہے اورخصوصا تج کے موقعہ پر دوضہ رسول پر جانا ضروری ہے کیونکہ اس شہر میں وہ مجبوب خدا جلوہ فر باہیں جن کی وجہ سے بیکا رضانہ کا نئات دوال دوال ہے اس شہر کے گئی کو چوں کو مجبوب خدا کی قدم ہوی کا شرف حاصل ہے۔ بلکہ خاک طیب کے وہ ذر ہے جنہیں محبوب خدا کے جسم انور کا قرب خاص طاہر ان کی عظمت ورفعت پر تو عرش ہریں بھی رشک کرتا ہے۔ لہذا جج کھیہ کے بعد یا پہلے جب بھی اس بارگاہ میں حاضری وزیارت کا موقع پا کیں تو مدینہ طیبہ حاضر ہو جا کیں۔ اس معاوت سے محروی کا داغ کے کرندلوثیں۔ ورند سرمحشر پچھتا کیں گئی گاور جب بھی یہ جا کیں۔ اس مارگ درسالت کی زیارت کی نیت سے مدید منورہ کا سفر کر ہیں۔ اس میں وہ متام ہرکتیں اور سعاد تیں شافل ہیں جن کوزبان رسالت کی نیت سے مدید منورہ کا سفر کر ہیں۔ اس میں وہ تمام ہرکتیں اور سعاد تیں شافل ہیں جن کوزبان رسالت نے ان عظمتوں سے ہمکنار فر مایا ہے۔

دیار حبیب پی جانے والو! اب اس راہ جذب وشوق بیں قدم قدم پر خداوند کریم کا کھ لاکھ شکر کرتے چلو کے تہمیں مجدب رب العالمین کی بارگاہ بیں حاضری کی سعادت ال رہی ہے اور اس بیارے مجدب آتا پر درود و سلام پڑھتے چلو جو تہمیں اپنی بارگاہ ہے میں بناہ بین آغوش رحمت وشفاعت میں گنبر خطری کی شفندی چھاؤں میں بلا رہا ہے۔ جوں جون مدید منورہ قریب آتا جائے و وق شوق کی حمارت و گرمی فزوں تر ہوتی چلی جائے۔ جب باغ طیب کی بلند مجدوری اور شہر مدید کی ممارات نظر آتا تھیں تو ورود وسلام کا ورد بھٹرت کریں۔ جب سر گنبد پر تگاہ پڑے تو اوب مسلوۃ وسلام پڑھنے میں حاضری و باریا ہی ۔ جنب مدید منورہ میں کہ بنچو تو نہایت اوب واحرام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری و باریا ہی کے حسین تصور میں ڈو بے شوق زیارت کے ساتھ بید عائز ہے جو بے شوق زیارت کے ساتھ بید عالی ہوئے مدید شریف میں داخل ہوں:

فَعَيْنَارَبُنَا بِالسَّلَامِ مَا دُخِلْنَا وَ COM المَّا المُثَلِّدُ المَّا المُثَارِبُنَا بِالسَّلَامِ مَا دُ

السَّلَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَالُحَلَالِ وَالْاکْرَاهِ وَرَبِ يَاذَالُحَلَالِ وَالْاکْرَاهِ وَرَبِ آدُخِلْجَا مُدُخَلَ صِدُةٍ وَالْحُوثَ وَكَالِمِي مُحْرَجَ صِدُق وَالْجَعَلُ فِي مِنْ مُحْرَجَ صِدُق وَالْجَعَلُ فِي مِنْ مُحْرَجَ صِدُق وَالْجَعَلُ فِي مِن مُحْرَجَ صِدُق وَالْجَعَلُ فِي مِن الدُنكَ سُلُطَانًا لَكُونَ وَالْجَعَلُ فِي مِن وَ قُلُ جَمَا أَوْلَانِ مَا هُونِيقًا أَوْ وَنَ نَوْلُهُ وَ الْكَالَةُ وَمِن الْقُرْانِ مَا هُونِيقًا أَوْ وَنَ نَوْلُهُ الدَّن الْهُرَانِ مَا هُونِيقًا أَوْ وَنَ فَوَا وَ وَنَ فَوَلًا الدَّن الْهُرَانِ مَا هُونِيقًا أَوْ وَرَادُهَ الْمُؤَلِيلِينَ الدَّن الْهُرَانِ مَا هُونِيقًا أَوْ وَرَادُهِ الْفُلِيلِينَ الدَّن الْهُرَانِ مَا هُونِيقًا أَوْ وَرَادُهِ الْفُلِيلِينَ الدَّن الْهُرَانِ مَا هُونِيقًا وَلَا يَرْفِيلُ الظَّالِمِينَ الدَّن الْمُؤْمِدِ فِي وَلا يَرْفِيلُ الظَّالِمِينَ الدَّن حَسَادًا الْمُ

ساتھ اور واقل فرہ ہمیں اپنے گھر میں جوسا ہتی والا ہے بارکت ہے تو اے ہم رے رب اور عالیتان اے فظمت اور ہزرگی والے پروردگار! واقل فرمان ہی اور واقل فرمان ہی اور واقل فرمان ہی اور فائل فرمان ہی اور فکال ہجھ کو المدینہ ہیں) داخل فرمان ہی اور مکال جھکو المدینہ ہے فکالنا ہی اور عطا کر جھکو ایکی جناب سے غلبہ یا فتح ونصرت راور کہدد ہی کئے آگیا حق اور مہ تاریح ہیں قرآن کو جو کہ شفا اور می والا اور ہم اتار تے ہیں قرآن کو جو کہ شفا اور مرحمت ہے ایمان والوں کے لیے اور نہیں ہو سے مرحمت ہے ایمان والوں کے لیے اور نہیں ہو سے فالم محر خمارے ہیں۔ فلا کم محر خمارے ہیں۔

مدیند منورہ میں داخل ہونے کے بعد اول اپنے سازہ سامان کی حفاظت ور ہائش کا انتظام کرلیں تا کہ در بانجی میں حاضری کے دفت سکون واظمینان حاصل رہے۔ پھرنہا دھوکر' مسواک وضو کرکے صاف ستھرا لباس پہنیں سرمہ اور خوشبو وغیرہ لگا کیں۔ پھرنہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگا ہ رسالت میں حاضری کے لیے چلیں۔

ا- مسجد نبوی میں داخلہ: مورنی میں داخلہ استوری میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا قدم کیس اور معرد نبوی میں داخل ہوتے وقت بید عارز حیس :

الله مَرْصَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَرَاعَلَى اللهُ مَرَاعَلَى اللهُ مَرَاعُ الْحُدُولِ اللهُ مَرْاعُ اللهُ مَرَاعُ اللهُ مَرْاعُ اللهُ اللهُ مَرْاعُ اللهُ اللهُ مَرْاعُ اللهُ مَرْاعُ اللهُ اللهُ اللهُ مَرْاعُ اللهُ اللهُ اللهُ مَرْاعُ اللهُ ال

اے اللہ! ورود بھیج ہمارے مردار محمد اور ان کی آل پر۔اے اللہ! میرے گناہوں کو بخش دیاور میرے گناہوں کو بخش دیاور میرے گناہوں کو بخش دیاور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولدے اے اللہ! آئے کے دن مجھے تیری طرف متوجہ بنا لے۔ تیرا قرب حاصل کرنے والوں میں سب کے۔ تیرا قرب بنائے اور زیادہ فی مز المرام کر میں سب انبیل ہے دعا کی اور اپنی آئیس ہے جنھوں نے تجھ سے دعا کی اور اپنی مرادیں ہائیس ہے۔ جنھوں نے تجھ سے دعا کی اور اپنی مرادیں ہائیس ہے۔

۲۔ حاضری و زیادت دوخص مباری: ول بیتاب نے محد مطفیٰ علیہ بیں بری بیقرار سے دوخش ادا کیے مجردوق وصل نے جوش مارا اور پاؤل روضہ اطہر کی طرف چل

دی۔ آخر غلام مواجہ شریف کے سامنے دربار رسالت میں حاضر ہوگیا۔ جہاں ذرا ادب و نیاز

سے کھڑا ہو۔ اے آ کھ آئی اس دوضہ اطبر کود کھے جس کے ہجر میں تو گربیزار ہے اور شب خیزی
میں آنو بہاتی ری ۔ آئی سرور کو بین کی جلوہ گاہ ہے اور تو ہے۔ ذراہ صل میں خوجی کے آئی نو بہا
اور اس آ قاکا شکر اواکر جس نے تھے یہاں تک بلایا۔ آئی تیری خوش بختی کے کیا کہنے کہ تو مجبوب
کا نئات کا مہمان بنا ہے۔ پھر اور تھے کیا جا ہے کہ آئی حضور تیرے میزبان ہیں۔ یہ وہ در ہے
جہاں فرشتے بھی ادب وہ نیاز ہے آئیں۔ جہاں قطب وابدال اور اوتا دوا غیاث بھی سرخم جبین
نیاز ہے آئیں۔ یہ مزل عشق ہے اس لیے اے دل! ذراروں کی آئی کھر کھول اور ایچ من میں
زوب کرچشم ہاطن سے رخ رسول اللہ عیا تھے کود کھے اور بھد ااحر ام یہ ملام چش کر کیونکہ گہرگاروں

سلام ہوآ پ پراے نی کئی اور رسول! بہت ير عظيق ممريان اور رحست الله كى اور اس كى يرتش آب برنازل مون اور در د دوسلام موآب يرائ جارے آقاور تي اور محبوب اور منترك آ عمول كي الدرود اورسلام مو آب ير-اسالله كي إوروداورسلام موآب ير-ايالله كي مجوب إدروداورملام موآب اے زینت اللہ کے ملک کی! درود اور سلام ہو آب پر-اےسب سے بہتر اللہ کی مخلوق میں! درود اور مملام ہوآ پ پر۔اے شفاعت کرنے والے گنبگاروں کے اللہ کے بال درود اور سلام ہوآ پ پر۔اےوہ (مقدی) ہستی کر بھیجا انہیں الله تعالى في رحمت بنا كركل عالم كي لياور تحقیق فرمایا الله تعالی نے آپ کے بلند مرتبہ كے بارے ميں۔" اور اگروہ ( گنبگار ) جب ظلم كري افي جانوں ير (پير) آب كے ياس آ كي اوروه الله عدمعاني عاين اور معاني marfat.com

کی شفاعت کا یمی آخری مقام ہے: ٱلسَّلَاهُ مَكَانِكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ السَّسِيِّدُ ٱلكَرِيشِهُ وَالْزَيْنُوْلُ الْعَظِيمُ الرَّزُّنُ الزَّحِيثُةُ وَلَحْمَةُ اللَّيِ وَ بِرَكَاتُهُ العَسَلُولَا وَالمَسَلَاهُ عَكَيْكَ كَالسَيْدَنَاوَ وَيَتِنَاوَ حَلِيْكِنَا وَكُثَرَةً آعُدُونَا يَارُسُولَ اللَّهِ وَ الْحَسَّالُوكَةُ وَالْسَلَامُرُعَيْنَ يَانَبِي اللَّهِ وَٱلصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَكَيْكَ كالحبيب الله واكتكالونة والسكادة عَكِيْكَ يَاجَعَالَ مُلْكِ اللَّهِ والصَّالِمَ ا وَالسَّلَاهُ عَلَيْكَ كِانْحَاثِرُ خَلْقِ اللَّهِ وَ انصَّلُوكَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ كَا شَيْفِيْعَ الْمُذَّنْبِينَ عِنْكَ الْلَّهِ ﴿ ٱلْصَـَالُوكُ وَالسَّلَاهُ عَلَيْكَ كِامَنُ أَرْسُلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ رَجْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَتَذُقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيُ كَفِيْكَ الْكَيْطِينِهِ وَكُلُوا كُنَّا كُنَّهُ مُرَادُ ظَلَعُقَ الْفُسَهُ مُ كَافُولُ فَاسْلَعُ مُولِ لَكُهُ وَالشَّلَغُفَرَكَهُمُ الْكَامُسُولُ

جاہے ان کے لیے پینمبرتو و و یا کمیں سے التدکو توبيقول كرنے والا برارحم فرمانے والا۔ درود سلام ہو آ پ پر اے محمد بن عبداللہ بن المطلب بن المم اے طراب سین ا خوشخبری دینے دالے اے چراغ (مدایت) ا متور کرنے دایلے اے سالار کروہ انبیاء مرملین کے اور دیکھیئے اے میرے آتا اے ك رسول إ من حاضر موا مول آب ك يا بحاك كرايية كنابون اور (يري) اعمال. اور شفاعت کی امید لے کراور آپ کی بناہ! آ جانے کے لیے اینے رب کے سامنے۔ شفاعت فرمائے میرے اے امت کے اے دور فرمانے والے ظلمت کے اے ج اند میرے کے نجات دے جھے آپ کے ا الله آگ ہے اے بی رحمت اے اللہ رسول ا ہم حاضر ہوئے میں آپ کے با زیارت کی غرض سے اور ہم نے آپ کا قصد ہے شوق سے اور آپ کی ہارگا وعالی میں کھر۔ بين اور آپ کے حق کو (حتی المقدور) بيجا-ہیں۔ پس ہمیں نامراد ندلونا ہے اسیے شفاعہ کے دروازے سے محروم نہ رکھے اے میر۔ سرواراے رسول اللہ میں آپ سے شفاعت خواستگار ہوں اور ما تکما ہوں اللہ تع لی سے آ کے لیے وسیلہ اور بزرگی اور درجہ بلند اور مقا محمود اورحوض ( کوژ) جوجنتیوں کے اتر نے ا جگہ ہے اور بڑی شفاعت روز قیامت میں آب عل محبوب بين الدائد كمحبوب آب بي

لَوَجَدُ و (اللَّهُ تَقُالُوالنَّحِيثُمَّاط اَلصَّالُى ۚ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدَ بَنَا عَبُدِ اللَّهِ رُنِ عَبُدِ الْمُقَلِبِ يُنِ هَايَتْهِم يَاظُهُ يَا يُسَ يَاكِثُ يُعُرِّكُ إِسْرَاجُ يَامِنِيْرُ يَامُقَدَّ مَرَجَيْشِ الْدَنْدِيكَةِ وَالْمُوْسَلِينَ ﴿ وَهَا أَنَا يَا مَسَيِيِّهِ فِي يَارَسُوُلَ اللّٰهِ قَدْجِئْتُكُ هَلَالِكُ هَلَالِيًّا مِنَّا ذَيْنِي وَمِنْ عَمَلِي وَمُسْتَنُفُ لِيعًا ومستجيرا بالدافاري فالمستخ إِنَّ يَاشَفِينَ الْأُمَّةِ يَاكَاشِفَ الفقة كاسكاج الظُلُمَة آجِرُ فِي يِبِهِ كَاللُّهُ مِنَ النَّادِ يَأْنَبِيُّ الرَّحْمَةِ يَأْنُ سُولُ اللَّهِ أَتَدِيْنُكَ كَايِرِيْنَ وَكَعَهَدُ ثَالَكَ ذَا غِبِيْنَ وَكَعَهِدُ ثَالَكَ ذَا غِبِيْنَ وَوَ عَلَى بَابِكَ الْعَالِيُّ وَاقِفِي فَيَ يعَوِّكَ عَادِ وْسِينَ مُسَلَا تَرُدُنا نَعَالَمُورِينَ وَلاَعَنْ بَابِ شَفَاعَتِكَ مَحُدُوْمِ مِنْ كَاسَرِيدِ عَاكَارَهُ وَلَا اللَّهِ أَسْأَلِكَ الشَّعْلَعَةُ وَأَسْأَلُ اللَّهُ ثَعَالَىٰ لَكَ الْوَبِ يُلَكَّ وَالْفَوْيَ كُلَّةَ وَالْكَرَجَةُ الْزَيْنِعَةُ وَالْمَعَالَمُ الْمَحْمُودَ وَالْحَوْصَ الْمَحُودُودَ الشُّفَاعَةَ ٱلْعُقْمَى لِي الْيُزْيِ لِلْمُنْكُورِ أنت العينية ياحينيه اللوانت الشَّفِيعُ يَاشَفِيعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُكَ عَدُونَ العِسَواطِ مَازَكَتِ الْقَدَّمُ و ٱلشَّهَدُ

إِنَّكَ يَارَمُهُ لَ اللَّهِ كَدُ يَلَامُتُكَ التيسَالُةً كَأَكَّيْتَ الْأَمَاكَةً وَيَعَمَّحُتَ الأمَّةَ وَكُشَفْتَ الْعُمَّةَ وَجَلَيْتَ النَّالُمَةَ وَجَالَمَدُكَ فِي سَرِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ لِاقَ عَبَدُتَّ زَبُّكَ كَثَّى آفك الْكِيْرِيْنُ وجَزَاكَ اللَّهُ ثَمَّاتِي عَنَّا دَعَنْ قَالِدَ مِنَا وَعَنِ الْوِسِدَ لَاهِ عَيْرَ الْعَبَزَ إَغِ وَلَنْ أَلْكَ الطَّمَاعَةَ الهُ تَشْفَعَ لَنَاعِنُدُ اللَّهِ يَوْمَ الْعُرْضِ يَوْهُ الْفَزَّعِ الْآحَيْرِيوَهُ لَأَيْنَفُعُ مَالُ وَلَا بَنُوكَ وَلَا مَنَ اللَّهُ يَصَلُّهِ ستليثير وإشفع كتا ولوالديث وليع فكان كاولمتشايع يناو يُوسُسُكَاذِ ذَا وَلِمَنَّ أَدُصَانًا وَقَلَّدَنَا عِنْدُكَ بِدُعَالُو الْحَسِيْرِعِنْدَ النِّيَارَةِ ﴿ اَنْصَلُولَةً وَالسَّلَامُ عَكَيْكَ كِامْسُلْطَانَ الْايَّلِيكَا إِ وَالْمُسِلِينَ وَدُحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتَكَ -

میں اے اللہ کے تنبی آپ مختار ہیں آپ وہ ہیں كرآس ب (بم كو) آب كى شفاعت كى بل مراط پر جبکہ ڈیکھا جائیں کے قدم۔ میں کواہ وں كمآب نے اے الله كے تغير! بينك كينيا ديا بيغام اورادا كرديا امانت كوادرنصيحت فرماكي امت كواوردور فرماو بإظلمت كوادرروشي سے بدل دیا اندمیرے کو اور کوشش کی راہ خدا میں اور كوشش كاحق اداكرديا اورعبادت كي اين رب ك حتى كرآ كى آب ك ياس ييني (موت) جزا دے اللہ تعالی آب کو جماری اور جمارے والدين اور اسلام كى طرف سے بہتر جزا اور ورخواست كرتے بي بم آب سے شفاعت كى کہ شفاعت فرما تیں جاری اللہ کے یاس قیامت کے دن بری محبراہٹ کے دن جس دن كام ندآ ي كا بال اورنداولا و تكرجوها مسرجواللد مك ياس قلب سلم لي كرشفاعت فراي جارى اور جارے والدين اور جارے پردوسيول اور ہمارے پیروں اوراستادوں کی اورجس نے جمیں وصیت کی اور ہم پرلازم کی آپ کے ہال ہے بہتر دعا پڑھنا زیارت کے وقت ٔ دروداورسلام ہوآ پ براے بادشاہ نبیوں اور رسولوں کے اور رحمت الله كى اوراس كى يركتيں تازل ہوں\_

روضدر سول اكرم الفيه بريدها يزهيس:

اللَّهُ مَنَ إِنَّكَ قُلْتَ وَقُولُكَ الْعَقُ وَلَوْا نَهُ مُواذَظُلَمُنَ الْفُسُهُمُ الْعَقُ وَلَوْا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اے اللہ! جینک آپ نے فرمایا ہے اور آپ کا فرمانا سچاہے اور اگروہ گنہ گار جبکہ انہوں نے ظلم ڈھایا اپنی جانوں مرتبہ بھی آپ کے پاس کیس معافی مانگیس اما کے آپ آپ ایس کی اس معافی مانگیس يات الله كوتوب قبول كرنے والا اور رحم كرنے والا بلاشبه آئے تمہادے پاس ایک رسول جوتم ہی میر ے ہیں گرال ہے ان پر وہ چیز جو تمہیں مشقید من ڈالے تمہاری بھلائی کے آرزومندمومنوں کے ساتھ شغق اور رحیم ہے بس اگر و وروگر دانی کریں فرماد يجئ كافى بم جمع الله كوئى نبيس معبود جس سوا ای ير شل نے جروسد كيا اور وي مالك ہے عرش عظیم کااور تحقیق ہم آئے ہیں تیرے پاس عکر تیرافر مانا کمان کر تیرانکم سفارش لے کر تیرے ہی کو تيرے يا ك اسالله! بهار برب بخش د ميميس اور بمارے ان بمائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا کر ہو گزرے اور نہ چھوڑ ہمارے دلوں میں كدورت مومنول كي ظرف سےامے بھارے رب بلاشبراللداوراس كفرشة درود بيجة بن بي بر اے ایمان والو! درود بھیجو آپ پر ادر سلام کثرت ے اے اللہ رحمت تازل فر ما اور سلامتی اور برکتیں آپ پر! اے اللہ! رحمت نازل فرما اور سلامتی اور بر متن أب ير! الله! من موال كريا هول تخ سے بطفیل اس نی کریم کے کہ تو مجھے عطا فرمائے ایمان کامل اور محکم مطمئن ہوجس کی وجہ ہے میرا دل اور یعین سیایهان تک که میں جان لوں که مجھے وی ملے گا جو تو تے میرے لیے لکھ دیا ہے اور علم ما فع اور دل جھكتے والا اور زبان تيرا ذكر كرنے والى ادر اولا دینک اور رزق کشاده اور حلال یا کیزه اور توبه تحی اور مبرجیل اور اجرا برا اور عمل نیک جو مغبول ہواور تجارت جس میں گھاٹا نہ ہوا ہے نور ہی یا توک النّوریاعالی منافع الم الم المنظری المنظریاعالی منول کے رازوں

رَّحِينُمًا ٥ لَقَلُ جَاءً كُمْ رَسُولُ فِي ۥ ٱڵڣڛڴڋۼٙڔ۬ؿڗؙٛڠڵؽڮۣڡ؆ڶڠۑڹڐؖۿ حَرِيْضُ عَلَيْكُمُ بِالْمُقُ مِنِيْنَ رُءُوْفَ رُجِيدُهُ ٥ قَالِثَ تَوَكَّوُافَقُلُ حَشِينَ اللَّهُ لَاَ إِلَّهُ إِلَّا هِ وَعَكَيْهِ مِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَرُبُّ الْعَوْبِي وَقَدُ جِئْنَاكَ سَامِعِيْنَ كُولَكَ كَلَّالِعُيْنَ الْمُرَكَ مُسْتَشْفِ جِينَ وَبِيَكِكُ النِّكَ اللَّهُ مُ رَبِّنَا اغْفِرُكَا وَلِا يُحَانِنَا الَّذِيرُ مَسَدَقُ وْكَا بِالْإِيْمَانِ وَلَاتَجْعَلُ فِي قُلُوْمِنَا غِلَّا رَلِكُ فِيْنَ الْمُنْقُادُ زَبُّنَا إِنَّكَ دُءُوفَ تَجِيْهُ وإِنَّ اللَّهُ وَمُلْبِ كُسَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَالَيُكِيُّ الَّذِينَ المنواصَلُواعَكَيْهِ وَسَيِّمُوا الشَيْلِيمَا الله خرصَيِّ وسَيِّلِمُ وَبَادِ نِكَعَلَيْهِ المُلُهُ مِّ إِنَّ السُّمُ الْفَاسِ وَالْمُوالِدُ الْفَالِدُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْالُونِ الْمُعْلِمُ الْمُؤَالُ النَّبِيِّ ٱلْكِرِيْعِ اَتُ مَتُّلُ كَنَّ كُنَّ كُسِيْمُ إيتمانًا كامِلاً تَأْبِتًا تُبَاشِدُ بِهِ ػؙڶؙؠؚؿ۬ۮؽڡؚؚٚؽؽؙٵڞٵۘ؞ؚڗؖٵػۺۜٛٵۼڶۘ*ۮ* لَمَنَّهُ لَا يُصِينُنِي إِلَّا هَا كَتَبُّتَ إِنَّ وَا عِلْمًا ثَافِعًا زَكَلُبًا خَاشِعًا وَ لِسِسَانًا ذَاكِكَا وَ وَلَدًا صَالِحًا زَرِزُقًا وَالسِعًا ٷۘڪلالاک<u>ظ</u>ێِبُّاٷػۏۘڹڐٞؿٙؖڞڠڲٵٷ صَبْرًا حَمِيْلًا وَاحْبَرُا عَظِيْمًا وَعُلَا صَالِحُامَ مَنْ مُؤلًّا وَيَجَارَا اللَّهُ كُنْ تَمَمُونَ 425

اَخُرِجُنِيُ وَيَعِنِعَ الْمُثَلِيْنَ وَمِنَ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْاَنْ وَالْاَنْ وَالْاَنْ وَالْاَنْ وَالْاَنْ وَالْاَنْ وَالْانْ وَالْالْانُونَ وَالْانْ وَالْلَانُونَ وَالْانْ وَالْانْ وَالْانْ وَالْانْ وَالْانْ وَالْانْ وَالْانْ وَالْلَانُونَ وَالْلِيلُونَ وَالْلُولُونَ وَالْلِيلُونَ وَالْلُولُونَ وَالْلَالُونَ وَالْلِيلُونَ وَالْلَالُونَ وَالْلِلْونَ وَالْلَالُونَ وَالْلِيلُونَ وَالْلِلْونَ وَالْلِيلُونَ وَالْلِلْونَ وَالْلِلِيلُونَ وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَ وَالْلِلُونَ وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَ وَالْلُولُونَ وَالْلِلْونَ  وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَا وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَا وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَا وَالْلْلِونَا وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَا وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَا وَلِلْونَا وَالْلِلْونَ وَالْلِلْونَ وَالْمُلْونَا وَالْلِلْونَا ولِلْلِلْونَا وَالْمُلْلِقُونَا وَالْلِلْونَا وَالْمُلْفِي وَلِلْلِلْونَا وَالْلِلْونَا وَالْمُلْفِي وَلِلْلْلِلْونَا وَالْمُلْلُولُونَا وَالْمُلْلِقُونَا وَالْمُلْفِي وَلِلْمُلْلِقُونَا وَالْمُلْلِقُونَا وَالْمُلْلِقُلُولُونَا وَالْمُلْلُونُ وَلِيلُونُونَا وَالْمُلْلُولُولُونُ وَالْمُلْلُولُونُ وَالْمُلْلِقُولُولُولُولُ

کانکال لے جھے اور تمام مسلمانوں کو اندھروں سے روشی میں دنیا اور آخرت میں اور وفات دے جھے مالت اسلام پر اور ملا جھے نیک لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت سے اے سب سے بو ھے کر رحم فرمانے والے اے بوردگارکل جہانوں کے اے مارے رب عطافر ماجمیں دنیا میں بھلائی اور مادے رب عطافر ماجمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور بچانے ہمیں عذاب ووزر ت سے پاک ہے آپ کا پروردگار صاحب کرت ان چیزوں سے جووہ (کافر) بیان کرتے میں اور سالم ہورسولوں پر اور تمام تحریفیں اللہ کے جی اور سالم ہورسولوں پر اور تمام تحریفیں اللہ کے جی جو پروردگار ہے کا جرانوں کا۔

پرقبلەرخ بوكرىيدى ياردىيس:

اے اللہ! نہ تجوڑ ہمارے لیے اس مبارک جگہ

جس سائے ہمارے آ قارسول اللہ کوئی گناہ

گراسے بخش دے اور نہ کوئی مریض اے اللہ گرتو

اے چھیا دے اور نہ کوئی مریض اے اللہ گرتو

اے شفاع اور عافیت دے اور نہ کوئی مسافر

اے اللہ گر اے سغر کی تکلیف سے نجات

دیدے اور نہ کوئی گشدہ اے موئی گراہے واپس فرما دے اور نہ کوئی قشیر فرما دے اور نہ کوئی تشیر اے موئی گراہے رسوا

فرمادے اور اس کو ہلاک کر دے اور نہ کوئی تقیر فرما دے اور نہ کوئی تقیر اے موئی گراہے واپس اے موئی گراہے دسوا

مرودت اللی دنیا کی اور آ خریت کی ضرورتوں اے موئی ہوگراہے پورا اور نہ کوئی اور آ خریت کی ضرورتوں اور خرا ہماری اے اللہ! پوری قرما ہماری اور آ مان فرما دے اے اللہ! پوری قرما ہماری حاجتی اور آ میان فرما دے اے اللہ! پوری قرما ہماری حاجتی اور آ میان فرما دے اسے اللہ! پوری قرما ہماری حاجتی اور آ میان فرما دے اسے اللہ! پوری قرما ہماری حاجتی اور آ میان فرما دے ہمارے کام اور حاجتی اور آ میان فرما دے ہمارے کام اور حاجتی اور آ میان فرما دے ہمارے کام اور حاجتی اور آ میان فرما دے ہمارے کام اور حاجتی اور آ میان فرما دے آ میان فرما دے ہمارے کام اور حاجتی اور آ میان فرما دے ہمارے کام اور حاجتی اور آ میان فرما دے ہمارے کام اور حاجتی اور آ میان فرما دے ہمارے کام اور حاجتی اور آ میان فرما دے آ میان فرما دے ہمارے کام اور حاجتی اور آ میان فرما دے آ میان فرما دے ہمارے کام اور حاجتی اور آ میان فرما دے آ میان فرما دے آ میان فرما دی تھارے کام اور حاجتی اور آ میان فرما دی تھارے کام اور حاجتی اور آ میان فرما دی تھارے کام اور حاجتی اور کیانہ کی تھارے کام اور کیانہ کی تھارے کام اور کیانہ کی تھارے کام اور کیانہ کی تھا تھا کی تھارے کیانہ کی تھارے کام اور کیانہ کی تھارے کیانہ کی تھارے کیانہ کی تھارے کیانہ کی تھارے کیانہ کیانہ کی تھارے کیانہ 
اغفِن دُوْبَنَا وَاحْفِيفَ كُرُوْبَنَا وَاحْفِيفَ كُرُوْبَنَا وَاحْفِيفَ كُرُوْبَنَا وَاحْفِيفَ كُرُوْبَنَا وَاحْفَى الْمُعَلِّمَا الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْ

زیارت اور اس سے بدل دے ہارے خوف اور پردہ ڈال ہمارے عیبوں پر اور بخش دے ہمارے میبوں پر اور بخش دے ہمارے میبوں پر اور بخش دے ہماری محالات گنالیف کو اور دور فرما دے ہماری اور لوٹا دے ہمارے مسافروں کو ہمارے اہل اور لوٹا دے ہمارے مسافروں کو ہمارے اہل اولاد میں شیخ وسالم خوشحال پردہ پوٹی کے ساتھ اولاد میں شیخ وسالم خوشحال پردہ پوٹی کے ساتھ ایس سے کما تھا بندوں سے کما تھا بندوں سے کما تھا بندوں ہوں گئی رحمت سے اس سے بڑھ کررحم فرما۔ اپنی رحمت سے اسے سب بڑھ کررحم فرما۔ اپنی رحمت سے اسے سب بڑھ کررحم فرما۔ والے۔اے پروردگارگل جہانوں کے۔

#### زيارت حضرت أبوبكر صدين رضي الدعد

استلاه عَلَيْك ياستيدِنَا اَبَابِكُي إلْضِيْدِيْنَ السّكادة عَلَيْك يَا خَوْيَيَة رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّخْقِينِ وَالسَّلاء عَلَيْك يَا صَاحِب رَسُولِ اللهِ قَالِيَ الثَّيْنِ إِذْ هُمَا فِي النَّارِ وَ السَّلاء عَلَيْك يَامَنْ نَعْنَ مَن خُكَّهُ وَ السَّلاء عَلَيْك يَامَنْ نَعْنَ مَن خُكَّهُ وَ السَّلاء عَلَيْك يَامَنْ نَعْنَ مَن خُكَّهُ وَالْضَاكَ عَلَيْك يَامَن اللهِ وَ حُبِ رَبُولِهِ مَنْ نَعْنَ بِالْعَبَارِضِي اللهِ وَ حُبِ رَبُولِهِ مَنْ نَعْنَ بِالْعَبَارِضِي اللهِ وَ حُبِ رَبُولِهِ مَنْ نَعْنَ بِالْعَبَارِضِي اللهِ وَحُبِ رَبُولِهِ مَنْ نَعْنَ بَالْعَبَارِضِي اللهِ وَحُبِ رَبُولُهِ مَنْ الْجَسَنَة مَنْ وَلَكَ وَالْمَعَلَقَة مَنْ وَلَكَ وَالْمَعْلَقَة مَنْ وَلَكَ وَالْعَلَقَةِ وَصِهْ مَا النَّبِي الْمُعْلِقَة وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبُرْكُولَةُ وَمِنْ هَرَالْيَقِي الْمُعْلَقِة وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبُرْكُولَةُ وَمِنْ النَّيْقِ الْمُعْلَقَةِ وَمِنْ هُرَالُولُونِ الْمُعْلِقَةِ وَمِنْ هُرَالُولُونِ الْمُعْلِقَةِ وَمِنْ هُرَالُولُونِ الْمُعْلِقَة وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبُرْكُولَةُ وَمِنْ النِيقِ الْمُعْلَقِة وَمِنْ اللّهِ وَبُرْكُولُولُونَ وَالْمِنْ اللّهِ وَبُرْكُولُونَة وَمِنْ اللّهِ وَبُرَكُولُونَ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقَة وَمِنْ اللّهِ وَبُرَكُولُونَة وَمِنْ اللّهِ وَبُرَكُولُونَهُ وَالْمُعْلَقِة وَمِنْ اللّهِ وَبُرَكُولَة وَمِنْ اللّهِ وَبُرَكُولُونَة وَمِنْ اللّهِ وَبُرَكُولُونَهُ وَمِنْ اللّهِ وَبُرَكُولُونَ اللّهِ وَبُرَكُولَة وَمِنْ اللّهِ وَبُرَكُولُونَة وَمِنْ اللّهِ وَبُرَكُولُونَهُ وَاللّهِ وَبُرَكُولُونَا وَالْمُلْعُولُونِ الْمُعْلِقَة اللّهِ وَبُرَكُولُونَا وَالْمُلْعُولُونَا اللّهِ وَالْمُعْلَقِة واللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُونِ الْمُعْلِقَةُ اللّهِ وَبُولُونُ وَالْمُؤْلِقُولُونُ الْمُعْلِقَةُ اللّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُولُونُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقِي الْمُعْلِقُونَا اللْهُ وَالْمُؤْلُونُ الْمُعْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُلُهُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْ

سلام ہوآ پ پراے ہمارے مردارابو برصد اللہ اسلام ہوآ پ پراے دسول اللہ کے حقیق خلیفہ اسلام ہوآ پ پراے دسول اللہ کے حقیق خلیفہ دوسرے دو میں کے جبکہ وہ غار میں تھے۔ سلا ہوآ پ پراے وہ بستی کے جس نے خرق کیا اپنی اس ارا اللہ اور اس کے دسول کے مجت میں بیاں تک کہ اتار دیا اپنی عبا کو بھی راضی ہوا متنی اس کے داتار دیا اپنی عبا کو بھی راضی ہوا متنی اس کے داتار دیا اپنی عبا کو بھی راضی ہوا متنی کرتا اور بنادے جنت کو آپ کا گھر اور مسکن اور رہنے کی جگہ اور تھکا نا سلام ہوآ پ پر مسطقی علی ہوآ پ پر اے سب سے پہلے خلیفہ اور سرتان علی وادر خسر ایس کی مسطقی علی ہوآ پ پر اور اس کی برکتیں۔
اوراس کی برکتیں۔

#### زیارت حضرت عمر غاروق رضی الله عنه marfat.com

#### دعزت عرای زیارت کے وقت بیملام پڑھیں:

سلام ہوآپ پر اے (حضرت) عمر بن خطاب سلام ہوآ پ ہراے قرمانے والے انصاف اور تمک بات کے سلام ہوآ پ پراے زنیت دینے والے محراب کؤسلام ہوآ پ پر اے غلبہ دینے واليادين اسلام كرسلام بوآب يراي توزي والع بتول كر ملام موآب براك مدد كارفقيرون ضعیفول بیواوک اور بیمول کے۔آب وہ بیل کہ قرمایا آب کے حق میں انسانوں کے سردار نے کہ اگر ہوتا کوئی تی میرے بعد دہ البعثہ ہوتا عمر بن خطاب ارامنی ہو اللہ تعالی آب سے اورراضی فرمائے آپ کوجہتر راضی فرمانا اور بنا دے جست کو آپ کا تھر اور جائے سکونت اوررینے کی جگداور مُعِكَانا ملام ہوآ پ پراور دوسرے خلفیہ اور سرتاج علاء کے اور خسر نبی مصطفی علیہ کے اور اللہ کی رحمت جواوراس کی بر کنتیں ناز ل ہوں۔

السَّلَاهُ عَلَيْكَ يَاعُمَنَ بْنَ الْحُكَالِ السكلاء عكيك كاناطقا بالعكدلي العَتَوَابِ السَّلَامُ حَلَيْكَ يَا كَمَنَافِئَ المعتراب الشكائم تعكيك ينامكين الأشنام التلاء كليك يأآباالفقراء وَالصُّعَفَّاهِ والْاَرامِلِ وَالْاَيْتَامِرِهِ آمْتَ الَّذِي قَالَ فِي كَفِّكَ مَسَيِيلًا الْبَشَي لَوْكَانَ نَسَيِئَكُمِنُ بَعُدِئُ كْكَانَ عُكُوبُكُ الْحَكَادِبِ رَضِيَ اللَّهُ تكانئ تمثك كاكتضالك آششت الرَّجُا وَجَعَلَ الْجَنَّةُ مَنْزِلِكَ وَ مَثْلُكُ وَمُحَلِّكَ وَمُأَذَّلِكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا تَا فِي الْتُحَلَّفَاءُ وكاج العكمآء وحيهد النبي الْمُضَعَفِغُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَادُهُ \*

### الـمسجد نبوي

معجد نبوی دنیا کی تقیم ترین مساجد بی ہے ہواد فضیلت کے لحاظ ہے معجد حرام کے بعداس مجد کا درجہ ہے کیونکہ اس معجد کی بنیاد کے بعداس مجد کا درجہ ہے کیونکہ اس کی نسبت حضور علیہ ہے ہوابہ تہ ہے کیونکہ اس معجد کی بنیاد خود حضور علیہ ہے نہا داور تقییر کا کام شروع ہوگی خود حضور علیہ ہے اپنے ہاتھ ہے گئے اور وی جس میں حضور اکرم علیہ ہے ہی بعض نفیس شریک تھے۔ اینٹ پھر اٹھاتے جاتے تھے اور وی فرماتے تھے:

مَلِمُ اللّهُ مَذَلَا عَيْشَ الْدَعْدَى الْدَعْدَى فَاغْفِرِ الْاَنْصَادُ وَالْمُهَاجِي وَ وَ الْمُهَاجِي وَ و مجركياتش انتها في مادگي كانمونه في ديوار يجي اينث كي بنائي بوئ مچيت مجور كے چوں كي اورستون مجور كے تنول كے اس وقت مجر كاطول ١٠٥ افث عرض ٩٠ فث اور بلندى ١٠ فث استان كافت الله الله ١٠٥ فافت الله الله ١٤٥ فافت الله الله ١٤٥ فافت الله ١٤٥ في الله الله ١٤٥ في الله الله ١٤٥ في الله ١٤٥ في الله الله ١٤٥ في ا تھی۔مبحد کے مشرقی گوشہ میں ایک چیوتر احبیت دار بنایا گیا جے صفہ کہتے تھے۔مبحد نبوی کی فضیلت کے متعلق حضو والیہ کے چندار شادات گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

(۱)- حديث: حفرت الوهريرة روايت كرتيج بي كدر سول الله عليه في غر مايا ميري اس متجد میں تماز دوسری مساجد کے مقابلہ میں ہزار گنا تواب کی حامل ہے سوائے متجدحرام کی۔ (مسلم شریف)

(٢)-حديث: حفرت الوسعيد حذري روايت كرتي بين كدرسول اكرم علي في فرمايا تین منجدوں کےعلاوہ اور کی منجد کی جانب سفر کا ارادہ نہ کرد۔منجد حرام منجداتھیٰ اور میری بيم مجد (مسجد نبوی)\_ (بخاری شريف)

(٣) - حديث: حضرت الس بن ما لك روايت كرت بيل كه رسول النوايطية في مايا "مسلمان کو گھر میں نماز ادا کرنے کا تواب ایک نماز کا ملائے جبکہ محلّہ کی مجد میں بجیس نمازوں کا کااور جامع مسجد میں پچاس نمازوں کا اور مسجد آنسی میں پچاس بزارنمازوں کا اور میری اس معجد میں (مسجد نبوی میں) پیچاس ہزار تمازوں کا اور مسجد حرام میں نماز اوا کرنے کا ايك لا كھ كا تواب ہے۔" (ابن ماجد )

(٣) - حديث: حفرت الن ي روايت ب كرحفور عليه في فرمايا ب كه جوفق میری معجد میں جالیس تمازیں پڑھے کہند فوت ہوائ ہے کوئی تمازات اللہ کے ہاں اس کے کے جہنم کے عذاب اور نفاق ہے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ (مندا مام احمہ ترغیب) (۵) - حدیث: حضرت بمل بن معد اے روایت ہے کہ حضور علی کے فرمایا ہے کہ جو مخص میری اس معجد میں بہتری سکھنے یا سکھانے کے لیے داخل ہوا تو اس کا مقام مجاہد فی سبیل القد جيها ہے۔(وفاالوفاءج1)

(١) - حديث جعرت بل بن حنيف مبل بن حنيف يس روايت ب كرحضور عليه في فر مایا کہ جو یاک صاف ہو کرمیری مسجد جس تماز کی ادائیگی کے ارادے سے نکلا اور بہال آكراس فنمازاداكرلي تواس كاثواب ع كيرابر بـ (وقاء الوقاءج ا)

ا\_مسجد نبوى كى تاريخ: ﴿ تَعْرِكِ بعد صرت مَرَ مَنْ اللَّهُ خِم كَ اللَّهُ خِم مِكَ المالَى مين ۵ من اور جوز اكى مين ۱۰ فث كااضافه كروايا تو مجد شريف ۱۵۰×۵۱ فث كى مربع عمارت بنائی گئے۔

حفرت ابو بکر مدیق کے دور خلافت میں اس میارک مید میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا۔ حفرت عرش نے کاچے میں مجد کی لمبائی ۱۹ فٹ اور چوڑ ائی ۱۸ فٹ ادر چھدرواز یقیر کرائے۔ دوقبلہ کی دہنی طرف دویا کی طرف اور دویت چھے کی طرف موجود و باب السلام اور باب النہا والی دور فاروقی کی یادگار ہے البتہ مجد کی سادگی جول کی توں رکھی گئی۔

حضرت عثمان سام پھی خلیفہ ہوئے تب انہوں نے دیواروں اور سنونوں کو پھر سے تیار کرا کے اس پرنقش و نگار کروایا قبلہ کی جانب موجودہ دیوار تک بڑھایا اور اس دیوار میں آیک کراب بھی تعیر فرمائی جوآئ بھی محراب عثمان کے نام سے مشہور ہے۔ بیٹھیر ۲۹ھی شروع ہوئی اور سامھیں شروع ہوئی اور سامھیں انتقام کو پینی ۔

اس کے بعد خلفاء جاسیہ نے بھی اس مجد کی وسعت میں پجو حصہ لیا اور مہری اس محدی بہت وسعے کروا ویا۔ اس کے بعد تقریباً سات سوسال تک مجدای حالت میں قائم رہا۔ مہدی عباسیہ نے بید تقریباً اللہ میں گاؤوں سے ساتھ تبہ عباسیہ نے بید توسیح الزاج میں کی سرم ایس مقل ویں صافح نے تائیے کی جالیوں کے ساتھ تبہ خصرا بنوا دیا جو خطیرہ شریف کے اوپر مجد کی جہت سے بلند ہاورا ب تک ای طرح موجو و ہے۔ خصرا بنوا دیا جو خطیرہ شریف کے اوپر میں میں ماری کے بعد سلطان سلیمان رومی نے وسویں صدی کے وسط میں روف متر کہ میں سنگ مرم کا فرش لگایا جوتا حال موجو د ہے اور کھی اور اضافہ می کیا۔

جمرہ شریف میں سرنگ لگانے کا واقعہ عصورہ میں ہوا۔ یہ لوگ میسائی تھے جو جسم مبارک کوسرنگ کے ذریعہ سے نقب لگا کر لے جانا چاہتے تھے جو کہ نصاری کی حرکت تھی۔ چنا نچہ اس کے بعد معمر کے یادشاہ نورالدین زنگل نے حجرہ کے جاروں طرف گہری خندق کھدوا کر اس میں سیبیہ مجھلا کراس خندت کو بجردیا تا کہ کوئی مفید ملعون قبرشریف تک نہ جنج سکے۔

مجرسلطان عبدالعزیز سعود مرحوم نے ۱۳۷۸ ہے مسجد نبوی کو دکنی توسیع دیے کا تکم
دیا۔ چنانچای دوران کر دونواح کے مکانات فرید نے اور کرانے کا کام شروع ہوگیا اے اور میں
سلطان سعود بن عبدالعزیز نے مد 194 الا 196 کے ایک کا ایک ایک ایک ایک اور حضور کے دوخہ پر

توسیع مبدی اس استیم میں ایک فاص بات یا در کھنے والی ہے کہ اصل مبداوراس کے مقدس مقامات یعنی روضافد من گنبوخفرا مجروم مبارک مقصود و شریف اسی ب صفر کا چہوتر و و غیرو تاریخی چیزوں کو اصل حالت میں رہنے دیا گیا ہے اس شی ذرہ بحر تغیر و تبدل نہیں کیا گیا اس کے چاروں طرف با ہرایک نئی مبحد کی مقارت بناوی گئی۔ اس طرح سلاطین عثانیہ کی شاندار تو سنے کو قائم رکھتے ہو ہے سعودی حکومت نے اپنے استطاعت کے مطابق دکشی اضافہ کیا۔

۲ ۔ تحویل کھیم : ابتدا میں قبلہ کی سمت بیت المقدی ایمن شال کی طرف تھی لہذا اس شالی و بیار کو چھوڑ کر بقیہ مسجد کے بینوں طرف و بیاروں میں تمن درواز ے نکا لے گئے۔ ستر و صبنے تک دیواروں میں تمن درواز ہے نکا لے گئے۔ ستر و صبنے تک بیت المقدی کی خوار کی خوار ہو گئی بیت اللہ شریف کو بیت المقدی کی خوار ہو گئی دیوار کو بند کر کے شال کی طرف آیک درواز و کھولد یا گیا جو آئی ناز ل ہوا تی جو بی دیوار کو بند کر کے شال کی طرف آیک درواز و کھولد یا گیا جو آئی کیا باب مجمدی کے نام سے موسم ہے۔

«آئی کل باب مجمدی کے نام سے موسم ہے۔

سے دیا تک کل باب مجمدی کے نام سے موسم ہے۔

سار دیاض الجند اور آو پوری مجد نبوی بری اہمیت اور نفسیات کی حال ہے مگر ریاض البند کو خصوصی فضیات کی حال ہے مگر ریاض البند کو خصوصی فضیات حاصل ہے کیونکہ حضرت ابو ہر میر است ہے کہ دسول اکرم علی فی فی فی فی البند کو خصوصی فضیات ماصل ہے کیونکہ حضرت ابو ہر میر المجرد اور میر المبر میرے حوض فر مایا کہ میرے جمر واور میر المبر میرے حوض میں ہے ہے اور میر المبر میرے حوض میں ہے۔ (بخاری شریف)

" اس حدیث معلوم ہوا کہ ریاض الجند بہت بی بابر کمت مقام ہے اس حصد کی حد بندی طام کرنے کے لیے سفید ستون بنائے گئے ہیں۔

س مبادک ستون بریاض الجند میں بعض ستون بہت مشہور ہیں اور فضیلت کے اعتبار سے مشہور ہیں اور فضیلت کے اعتبار سے برے اہم ہیں۔ ان ستونوں کے قریب نوافل اور نماز پڑھتا بڑی برکت کا ذریعہ ہے۔ ستونوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(۱)۔ استوانه حداده: پیستون محراب النبی علیقہ کی پشت کے ساتھ طا ہوا ہے اس جگہ مجور کا ایک ختلے میں گا ابوا تھا جس کا سہارا لے کر حضورا کرم خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کے نیم منبر تیار ہوا تو آپ نے اس پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ تنا آہ و دیکا کرنے لگا۔ حضور منبر سے نیج تشریف لائے اس پر دست شفقت رکھا تو اس کا روتا بند ہوا۔ ( یہ تنا اس جگہ مدفون ہے)

(٣)\_استوانه المالين كن بالمالين الماليد ارشاد فرما كراس سنون ك

پاں آیک کھڑا ایسا ہے کہ آگر میں اس کوظام کر دول تو (وہاں اتنا بھوم ہوجائے کہ) وہاں نماز پڑھنے کے لیے ترعے پڑھنے کلیں۔ کئے بیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو دہ جگہ معلوم تھی اور آپ نے اپنے بھانچے این زبیر گونتائی تی۔ جب دیکر صحابہ کرام ٹے ان کو دیکھا تو وہ ستون سے ذرہ داکیں بٹ کرنماز پڑھ رہے تھے۔

(۱)-استوان ابع البلد: استوانه ما کشت یا کی طرف ہے استوانہ تو بھی کہتے ہیں ایک محالی البائے اپنی کی کا فرش کے با کم محالی کہتے ہیں ایک محالی کہتے ہیں ایک محالی کہتے ہیں ایک محالی کے بندھارہوں گا اللہ تعالی کھالی کی جب تک حضور اپنے دست میارک سے تہ کھولیں کے بندھارہوں گا اللہ تعالی نے جب ان کی افزش معاف فرمادی تو حضور نے تشریف لاکران کو کھولا۔

(۲)۔ استواف حوس: آبت تفاظت نازل ہونے سے پہلے اس جگہ کھڑے ہوکر محابہ کرام حضور کا حفاظتی پہرہ دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی بیرفدمت انجام دی اس لیے بعض لوگ اس کواستوان علی بھی کہتے ہیں۔

(2)۔استواف سویو: جب حضور مسجد میں اعتکاف فرما ہوتے تو یہاں لینے بیشے کے لیے چٹائی بچھالیا کرتے اور بہیل بعض مرتبدالی حالت میں حضرت صدیقہ آپ کے سر پریل لگا تیں اور کنکھافر مایا کرتیں کہ آپ کا جسدا طہر مبحد میں ہوتا۔

مینٹنول مقصورہ کے گرد کی آ جنی جالیوں کی وجہ سے نصف کے قریب مقصورہ مہار کہ کے اندر ہیں اور نصف ہاہر۔

(٨) ـ استوانه تهجد: بيده عكري جبال حضوراكرم تبجدادافرماياكرت تقد

(٩) - استواف جبريل: بيده مقام بجبال جريل عليه السلام سے ملاقات ہوتی جب وصال سے ملاقات ہوتی جب وصال سے پہلے والے رمضان می حضور نے جریل علیه السلام کے ساتھ قرآن شریف کادور فرمایا توای جگرفر مایا تھا۔

بیدونوں سنون بالکل روضہ مبارکہ کے اعمرآ گئے ہیں اس لیے باہرے نظر نہیں آتے منبد خصرا وانہیں پرقائم کیا گیا ہے۔

رياس الجندين تركول كالنافي من الكريم أن الكريم المن المحام المن محراب التي كلها مواسراس

کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں کھڑے ہوکر حضور امامت فرماتے تھے گر میر سی جے نہیں ای محراب کا دایاں ستون ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہذا مصلی دسول الله ملائی میں ہے۔ دراصل حضور کے امامت فرمانے کی جگہ یہی ہے۔ درمضان کے عشرہ کا قر میں تہجد کی نماز باجماعت کے وقت امام یہیں کھڑا ہوتا ہے۔

حضور کے وصال کے بعد ادب واحتر ام کے تقاضوں کو کھوظ رکھتے ہوئے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے بجز قد مین شریفین کی جگہ کے پوری جگہ دیوار بنوا دی تھی تاکہ جہاں حضور سجدہ فرماتے ہنے وہ جگہ لوگوں کے قدمول سے محفوظ رہے۔ ترکول نے بھی ای دیوار کی حد تک محراب بنادی۔ اب جو بھی مصلی نی کے سامنے کھڑا ہو کرنماز پڑھے گا سجدہ میں اس کا سرعین اس جگہ ہوگا جہاں حضور کے قدم مبارک ہوتے تھے۔

ریاض الجنہ کے وائی کنارے پر منبر ہے۔ بیمنبر بھی تزکوں کا بنایا ہوا ہے۔ سنگ مرمر کا بہت سبک اور بہت خوبصورت بیمنبرای اصل جگہ پر ہے جہال حضورا کرم کے زمانہ ہیں آپ کا منبر تھا۔ اس منبر کے سامنے اونچھائی پر مئذنہ بنا ہوا ہے جہاں سے اذان و تکبیر کہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بیون جگہ ہے جہاں خطبہ کے وقت حضرت بلال اذان دیتے تھے۔

ریاض الجند کے جنوبی سمت کا حصہ حضرت عثمان ٹی گئے عہد ظافت ہیں مسجد نہوی ہیں شامل ہوا۔ موجود و محراب بھی آپ نے قائم فر مائی ای لیے محراب عثمانی کہلاتی ہے۔ ای طرف چھ امہ ت الموشین کے مکا تات تھے اسے پینل کا کثیرا الگا کر جدا اور تمایاں کیا گیا ہے۔ جنوب کی طرف حد مسجد نہوی تک کی ممارت جو مقف ہے ترکوں کی یادگار ہے مخرب کی طرف حضرت محر طرف حد مسجد نبوی آورد مگر خلفا ڈینوا میدو بنوع ہاس کے زمانہ جس اضافہ ہوا۔ اس طرف شالا جنوبا اصل مجد نبوی کی آخری حد پرستون کی جو قطار ہے اس کے جرستون پر مبرز شین پرستم سے حروف سے حد مسجد کی آخری حد پرستون کی جو قطار ہے اس کے جرستون پر مبرز شین پرستم سے حروف سے حد مسجد نبوی علیہ السلام کندہ کردیا گیا ہے۔

2-19 صه اقدس کی تفصیل: حضور کے مجد نبوی کی تعیرے فراغت کے

بعدازوان مطہرات کے لیے علیحد و علیحد و تو تجرب تھیر کرائے می تجرب بندروفٹ لیے ساڑھے دل نف کے ساڑھے دل نف بھر کرائے میں تجرب بندروفٹ کے سے ساڑھے دل فٹ چوڑے اور الف او تخیے تھے۔ امام المونین معنزت عائشہ مدیقة کا تجروم مبارکہ مجربی معنکف ہوتے تھے تو ام المونین اپنے تجرومیں معنکف ہوتے تھے تو ام المونین اپنے تجرومیں مبنی ہوئی آپ کے بالوں میں کنگھا فرمادیا کرتی۔

میر جُرهُ مبارکہ پکی اینوں کا تھا۔ پی عمل ایک دیوار کھڑی کر کے دوجھے کر دیے ہے؛ ایک حصہ عمل باہرے آئے والے وفودے آپ ملاقات فرماتے۔

حضور کے وصال کے بعد بھی یمی مبارک حجرہ آپ کی آخری آ رامگاہ ہے۔اورای کو روضہ مقد سد کہا جاتا ہے۔سرمبار کہ جانب مغرب ہے۔قد مین شریفین جانب مشرق اور رو ہے انور بچانب قبلہ (جنوب سمت)۔

جسب العرب آب کردنی صادق حضرت ابو برصد این دصال فرما گئو آپ کو حضور کے بید مہارک کی سیدھیں ہے۔
حضور کے برابر میں ای طرح دن کیا گیا گیآ پ کا مرحضور کے بید مہارک کی سیدھیں ہے۔
اور جسب آبھ فی صفور کے دوسرے جال خار حضرت عمر فاروق جام شہادت نوش فر ما گئے تو ان کو بھی ام الموشین حضرت عائش صدیق کی اجازت خاص ہے آپ کے سامنے ہی حضرت مدیق کے توان کو بھی اسلام ہے آپ کی سامنے ہی حالی حضرت میں کی جواز روئے فر مان والا شان حضرت میں کی جواز روئے فر مان والا شان حضرت میں کی علی المسلام کے لیے ہے۔ آپ زول کے بعد مدت قیام پوری فر ماکر جب واصل بحق ہوں گ تو بھی المال مون ہوں کے تو المسلام۔

حضرت عمر فاردن کے دور خلافت بھی اس جمرہ شریف کی دیواریں اصل بنیادوں پر بی

ایندوں سے پھر تیار کی گئیں۔ دلید بن عبدالملک کے زمانہ میں جب ازواج مطہرات کے
دیگر جمروں کو شامل کیا گیا تب بھی جمرہ عاکشہ کی اصل بچی دیواریں یاتی رکھی گئیں اور اس کے
جادوں طرف بہت بی گہر کی بنیادی کھود کرج گئی اصل بچی دیواری گئری کی گئی جس کا و پر بک
حصد کی شکل مثلث اور نیج کی مربع ہے۔ اس گوشد دیوار اور جمرہ شریف کے درمیان تینوں طرف
ایک ایک دودہ ہاتھ جگر چھوڑی گئی گر خربی جانب جدھ مرم مبادک ہے وہاں درمیان میں ذرا بھی
جگرہ کی اس کیے جو گوشر گارت نظر آ رہی ہے اور اصل تینوں مزارات مع جمرہ کی اس کے اندر آ گئے۔ بیتھیر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ذرائہ گورٹری کہ بینے میں تیار کرائی اور ج

طواف نەشروغ كردىي-

اس وقت تک روضه مبارکه پرگنبدند تھا۔ ایک دیس جمره مبارکه دیواروں پر کنری
کا پہلا قُه بنایہ گیااس کے بعد (۵۹ ہے شل سلطان ترکی قائم اللّی نے بیٹے گوشد دیوار پرایک دوسراقہ
بنایا اس پرسیسہ کی جاور کی طرح سبزرنگ لگایا گیا آخر میں سلطان جمود بن عبدالحمید عنانی نے
سلطان جمری از سرنوینا کراس پر گہرا سبزرنگ چڑ ھایا جس کی وجہ سے اس کا نام فنہ خضرا (سبزگنبد)
پڑا۔ موجودہ رنگ ای سلطان ترکی سلطان جمود بن عبدالحمید کی یادگار ہے سروسیا ہے شل سعود کی
صومت نے گنبرشریف پردوش کرایا۔

ے نکال لائے کے لیے دوعیمائی بادشاہ نے سازش کے ڈر نید حضور کے جسداطہر کو قبرشریف

تکال لائے کے لیے دوعیمائی بیسے جوسلمانوں کے بھیس بیں مدینہ منورہ آکر مہر نہوی کے قریب رہاط عثمان میں تشہرے اور وہاں سرنگ کھودئی شردع کی ۔سلطان نورالدین زگی رحمۃ الله علیہ کو خواب بیس حضور نے ان دو مخصوں کی صورت دکھا کر فرمایا کہ جھے ان کے شرے بچا کا ملطان بیڈواب و کیدکر تیز رو اونٹوں پراپنے چندسانھیوں کے ہمراہ ۱۲ اون بیس مصرے مدینہ بینچا اوران سمازشیوں کو گرفار کر کے واصل جہم کیا۔ جب سلطان نے اس سرنگ بین جاکر دیکھا تو وہ سرنگ بین قد بین شریفین کو بوسرویا سرنگ بند کرائی اور سرنگ میں قد بین شریفین کو بوسرویا سرنگ بند کرائی اور سرنگ میں ڈوار کی میں اور تا کے جاروں طرف زشن کو اتنا کھدوایا کہ پائی نگل آیا۔ پھر لاکھوں من سیسہ پھلا ایک وائی کی نگر آیا۔ پھر الکھوں من سیسہ پھلا ایک وہ تا کہ دوایا کہ پائی نگل آیا۔ پھر الکھوں من سیسہ پھلا ایک وہ آئی بھی 'دوارالرصاص' کے نام میں میں دیوار قائم ہوگئی۔ یہ سیسہ جس مکان میں پھلا یا کیاوہ آئی بھی 'دوارالرصاص' کے نام میں میں دیوار وہاں تک موجوب ہے۔ بہلے یہ جالی کوئری کی تھی 'بحد میں پیشل اور تا بندی کی جالی بنائی گئی میں سیسہ کی دیوار وہاں تک ہو۔ بہلے یہ جالی کوئری کی تھی 'بحد میں پیشل اور تا بندی کی جالی بنائی گئی میں۔ بواب تاک موجود ہے۔

ر الغرض تینول مزارات تمن و بوارول کے اندر دوگنبدول کے نیچے اور ایک جالی سے محیط ہے اور اس ساری عمارت کو تقصور و شریف کہتے ہیں۔

ہے اوران حارق کا احتاب صفہ: ای تقمورہ شریف کے ثال کی جانب ایک چہوترہ بھی کے دار میں ایک چہوترہ بھی ای تقمورہ شریف کے ثال کی جانب ایک چہوترہ بعد فی اور بھی اور بھی اور بھی ہے افٹ اونچا بنا ہوا ہے بیدوہ جگہ ہے جہاں وہ مسکین و نا دار صحابہ کرائم تیام فر ماریخ تھے جن کے ندگھر تھے ند در اور جوشب و روز ذکر تلاوت اور حضور کی صحابہ کرائم تیام فر ماریخ تھے دی چہوترہ کے تمن طرف پیٹل کا خوبصورت کٹہر الگا ہوا ہے۔ اس صحبت سے مستفیض ہوتے تھے دی چہوترہ کے تمن طرف پیٹل کا خوبصورت کٹہر الگا ہوا ہے۔ اس مستفیض ہوتے تھے دی چہوترہ کے تمن طرف پیٹل کا خوبصورت کٹہر الگا ہوا ہے۔ اس

کے آگے خدام حرم نبوی بیٹھے رہتے تھے تقصور وشریف میں جال کے اندریمی خدام جا کر صفائی کرتے ،دھونی دیے اور خوشبولگاتے ہیں۔صفہ مبارکہ پر زائرین تلاوت قرآن کرتے اور نمازیں کرتے ،دھونی دیے اور خوشبولگاتے ہیں۔صفہ مبارکہ پر ذائرین تلاوت قرآن کرتے اور نمازیں پڑھتے ہیں آب کو اگر موقع مل جائے تو وہاں بھی نوافل پڑھیے ہلاوت کیجیے اور درود شریف کا ور دستے ہی واکسی مانکے۔

#### ۱۱۰ زيارات جنت البقيع

جنت البقیع مدینہ منورہ کا مقدی قبرستان ہے یہ مبحد نبوی کے مشرقی واقع ہے اس قبرستان میں حضور کی چند از واج مطہرات "آپ کی صاحبزادیاں 'پھوپھیاں "آپ کے صاحبزادے مطربات سے بچاحفرت عثان غی اور دیگر جیٹارجلیل القدر صحابہ وفن ہیں وصاحبزادے حضرت ابراہیم آپ کے بچاحفرت عثان غی اور دیگر جیٹارجلیل القدر صحابہ وفن ہیں۔ اس وجہ ہے اسلامی ان مقدی ہستیوں کے علاوہ بیٹارصلی اولیاء اتقیاء اور مسلمان وفن ہیں۔ اس وجہ ہے اسلامی تاریخ میں بہترستان بڑی اہمیت کا حامل ہے اس لیے اس کی زیارت کرٹا سنت ہے۔ کونکہ تاریخ میں بہترستان بڑی اہمیت کا حامل ہے اس لیے اس کی زیارت کرٹا سنت ہے۔ کونکہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے دوایت ہے کہ حضور معنی اوقات دات کے بچھلے حصہ میں جنت البقیع میں شریف کے جاتے اور فرماتے "اے ایمان والو! تم پرسلام ہوائٹا واللہ ہم بھی تمہارے پاس میں تشریف کے جاتے اور فرماتے "اے ایمان والو! تم پرسلام ہوائٹا واللہ ہم بھی تمہارے پاس آٹریف کے والے ہیں اے اللہ ہم بھی تمہارے باس کے دائے والے ہیں اے اللہ ہم بھی تمہارے باس کی دیا ہے۔ البقیع نمایت ہی قابل قدرادر مقدی قبرستان ہے۔

بست البقيع من جن مشهور شخصيات كي قبرول كي نشاندي موتي هان من مندرجه ذيل

اساءقابل ذكر ہيں:-

حضرت فاطمه الزيم العابدين معضرت المام محمد باقر محضرت المام بعفرصادق أزواج مطهرات بعنى حضرت المام زين العابدين محضرت المام محمد باقر محضرت المام بعفرصادق أزواج مطهرات لينى حضرت عائش صديقة محضرت موق محضرت خضرت معفرت ورنب بنت بخش معضوت معفور من الله عنها محضور من ورنب بنت بخش معضوت معفور من الله عنها محضور من معاجزاد مال لينى معضرت وقي بنت رسول الله محضوت المحتورت المحلق من بنت رسول الله محضوت وقي بنت رسول الله محضوت محضوت معظرت عقبل بن افي طالب مسيد تاابرا بهم ابن من رسول الله محضوت المحضورة محضوت المحتورة معضوت معظرت على معضوت المحتورة معظرت المحتورة معظرت المحضورة محضوت المحتورة معظرت على معظرت على المحتورة محضوت المحتورة المحتورة معظرت على المحتورة معظرت على منطعون ان من منظعون ان من منظون المحتورة من من منظعون ان من منظون المحتورة من منظون المحتورة من من منظون المحتورة من من منظون المحتورة من من منظعون ان من منظون المحتورة من من منظون المحتورة منظرت منظرت منظون المحتورة منظرت منظرت منظون المحتورة منظرت منظون المحتورة منظرت منظرة منظرت منظرت منظرت منظرت منظرت منظرت منظرت منطرة منظرت 
کے علاوہ شہدائے احد کے بھی ایک مقام پر مزارات ہیں۔

اس بارے میں علماء کے مختلف رائے ہیں کہ بقتی میں آ کر سلام ودعا کی ابتداء کس جگہ سے کرے۔ بعض حضرت عثمال می " کے مزار ہے کے کرے۔ بعض حضرت عثمال می " کے مزار ہے شروع کرنے کے متعلق فرماتے ہیں جہال ہے بھی شروع کرے اجازت ہے۔ جب بقیع میں واغل ہو (یواس کے پاس ہے گزرے) توریہ کیے:۔

اَلْسَالِهُ مُعَلَيْكُمْ يَا اَهْ لَ الْبَقِيْعِ يَا اَهْ لَ الْعَبَابِ الرَّفِيعِ اَنْتُ مَهُ الْسَالِعُتُونَ وَابْشِرُوا إِلَّى اللَّهُ وِلَكُمْ لَاحِقُونَ وَابْشِرُوا إِلَّنَ اللَّهُ وِلْكُمْ لَاحِقُونَ وَابْشِرُوا إِلَى الشَّاعِة الرَّيْة لَا لَا يُعْبَى وَيُهَا وَانَّ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْفُتُبُورِ وَالسَّاعَة الرِيقة لَا رَبْعَ وَلَا اللَّهُ يَعْمَلُ اللَّهُ يَعْمَلُ اللَّهُ يَعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ ا

ا \_ إبالت احد و شعداء احد: دینطیب عاب ثال تین میل کے قریب مقدی بہاڑ واقع ہے جس کے متعلق سرور عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ احد ہم ہے مجت رکھتا ہا احد پر ہم احد ہر محبت رکھتا ہا احد پر ہم احد ہر ہم احد ہر آخر بیف فرما ہوئے ہیں اور فرمایا ہے کہ جب تم احد پر آخر بیف فرما ہوئے ہیں اور فرمایا ہے کہ جب تم احد پر آخر بیف فرما ہوئے ہیں اور فرمایا ہے کہ درخت اگر چہ فار دار درخت ہی ہے۔ اس لیے وہاں کے درخت بی ہے۔ اس ایود ہے۔ بوٹی وغیرہ کھالینا جا بیئے ۔ احد کی زیادت جمرات کوافعنل ہے۔

اب مدیندگی آبادگی احد کے قریب پہنچی جاری ہے۔ احد بہاڑ کی تلبٹی میں سامے کا معرکہ بیش آباد ہیں مضرت جز قاورد گرصبابہ کرام رضوان اللہ بیم اجمعین نے جام شہادت نوش فر مایا۔
حضرت جمزہ اور دیگر صحابہ کرام کے عزارات ایک احاطہ میں ہیں۔ حضرت جمزہ مصور کے عزارات ایک احاطہ میں ہیں۔ حضرت جمزہ مصور کے جوب بی کا عزارا حاطہ کے بیچے میں ہے آپ کی قبر کے برابر ہی حضرت عبداللہ بن جش اور حضرت مصحب بن عمیر شدفون ہیں اور بچھ آگے باتی اصحاب کرائ مدفون ہیں۔

ای ا حاط کے درواز و کی طرف پشت کر کے کھڑ ہے ہوں تو سے بی وہ بہاڑی ہے جب جبل رماق کہتے ہیں جہاں تیرانداز صحابہ تعین کے گئے تھے۔ ای کے قریب حضرت تمز ق کی اصل شہر دت گا ہ کی مقارت کے کھنڈر ہیں۔ سیلاب میں آپ کی قبر آجانے ہے سب سے آپ کوموجود ہ جگہ پنتھل کیا گیا ہے۔ جب حضرت حمز ق کے حرار پر حاضر ہون تو یوں کے ۔ الست کا محر کھنڈ کی کیا گیا ہے۔ جب حضرت حمز ق کے حرار پر حاضر ہون تو یوں کے ۔ الست کا محر کھنڈ کی کیا گیا ہے۔ جب حضرت حمز ق کے حرار پر حاضر ہون تو یوں کے ۔ الست کا محر کھنگاناتی کیا تیزید کا کھنگا گھ

اے م محرم وسول اللہ سلام ہوآ پ براے م بزرگواد اللہ کے نی کے سلام ہوآ پ پراے چا چااللہ کے جوب کے سلام ہوآ پ پراے ہردارشہیدوں مصطفیٰ کے سلام ہوآ پ پراے سردارشہیدوں کے اور اے شیر اللہ کے اور شیر اس کے دسول کے سلام ہوآ پ پراے سیدنا عبداللہ بن جش سلام ہوآ پ پراے مصعب بن عمیر شملام ہو آ پ پراے شہدائے احد سب کے سب پراور اللہ کی دحتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ کی دحتیں اور برکتیں نازل ہوں۔

استكام عَلَيْكَ يَاعَمَ وَسَعِي اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ ا

ذا۔مدینہ منورہ کے کنویں

مدیند منورہ کے پچھ کنویں ایسے ہیں جو حضور کے وقت سے ہیں۔ان کنووں میں سے کھے تو موجود ہیں اور پچھ ناپید ہو گئے ہیں۔ کہ کنویں نہایت ہی بابر کت ہیں کیونکہ ان کنو کال کی نبت حضور ک طرف ہے یعنی کسی کویں کے یانی سے آب نے وضوفر مایا کسی کا یانی نوش فرمایا۔ مستسى يين إينالعاب وبهن والالبذاان كنوول كى زيارت كرتائجى باعث معاوت ہے۔ ا- بيدا إيس : يكوال مجدقبائة بيبغربي جانب باس كوبير خاتم كباجاتا ب اس لي کہ حضرت عثمانؓ کے ہاتھ ہے مہر نبوت کی انگوشی اس کنویں میں گر گئی اور بردی تلاش وجنتجو کے بوجود مبیں فی۔اس کے نیچے کے حصد میں دو وہائے کھلے ہوئے تھے جن سے بہاڑی چشموں کا یانی آتا تھا' تیسراد باندنبرزرقا کا تھا کہوہ کئویں میں شامل ہوکرآ کے پیلی جاتی تھی اس کا پانی نمبایت صاف اور شیری تخا۔ رسول الغذا کیک مرتبہ تشریف لاے اور اس میں یا وَل اِنْکا کرمن پر بینے محظے۔اس کے جد حضرت ابو بکر 'عمر' عثمان رضی القد عند تشریف لائے اور آپ کے اتباع میں ای طرح بینے تے۔ آپ نے اس کا یانی بیا اور اس سے وضو کیا اور لعاب میارک بھی اس کنویں می ذالا۔ اس کنویں کا مالک ارکیس نامی مخص تھا۔ اس کیے اسے بیراریس کہا جاتا ہے۔ ٣- بيوغوس بيكوال محدقبات تقريباً ايك كلوميترك فاصلے يرشال كى طرف واقع ب اس ئے پائی سے مفتور نے وضوفر مایا ہے اور اس کا یائی پیا بھی ہے اور اس میں اپتالیوں ب د مبن اور شبد بجی الا ہے۔

سا بید فیصاعد: یکوال شامی دروازه سے باہر جمل اللیل باخ کے باس ہے۔ اس میں بھی حضور نے اینالعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعافر مائی ہے۔

الم البيات الماري الم الماري الم المحيدي كے ماہمے شالی تصبیل نے باہر تھا۔ یہ کنوال حفز ت ابوطلج انصاری کے باغ میں تھا۔ حضور اقدی اکثر اس جگہ جلوہ افروز ہوت تھے اور اس کا پانی وٹر انصاری کے باغ میں تھا۔ حضور اقدی اکثر اس جگہ جلوہ افروز ہوت تھے اور اس کا پانی وٹر فر استے تھے۔ جب آیہ مہارک کئی تشکالو اللہ بی تحقیق تشکیلی تھے۔ جب آیہ مہارک کئی تشکالو اللہ بی تحقیق تشکیلی تھے۔ جب آیہ مہارک کئی تشکالو اللہ بی تحقیق تشکیلی کے انہوں نے اس کے خدا کی اللہ مولی تو جونکہ میہ کنوال حضرت ابوطلی کو جبت زیادہ محبوب تھا اس کے انہوں نے اس کو خدا کی ا

ہوئی تو چونکہ بیر کنوال حضرت ابوظلی کو بہت زیادہ محبوب تھااس لیے امہوں نے اس کو خدا کی ما میں صدقہ کردیا۔

۵۔ ببیا بصل : یہ کنواں قبا کے راستے میں جنت اُبقیج کے متصل ہے۔ اس کنویں پر حضور اقدس نے اپنا سرمبارک دھویا اور مسل قر مایا اس جگہد د کنوئیں ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ بڑا کنواں ہیر بھہ ہے اور بہتر بیہ ہے کہ دونوں سے برکت حاصل کرے۔

۲ - بید عمل بیکوال محدثس کے قریب ہاں کویں کے پانی ہے بھی حضور نبی کریم نے وضوفر مایا ہے۔ اس کا پانی قدرے کھاری ہاس کو بیرالیسیر وبھی کہا جاتا ہے۔

ک۔ بید منورہ ہے تقریبا عشمان نید کنوال وادی تقیق کے کنارے پر مدید منورہ ہے تقریبا تین میل کے فاصلہ پرایک ہاغ میں ہے۔ اس کنویں کو بیررومہ بھی کہتے ہیں۔ بیدوی کنوال ہے جس کا مالک ایک میہودی تقااور مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی تو حضرت عثان فی نے ہیں ہزار درہم پراس کنویں کو میہودی ہے تر بید کرمسلمانوں کے لیے وقف کردیا۔

٨ ـ منفوق كفوي ان كنوول كعلاوه اور بهي كنوي ميل جن كا ياني حضور في استعال كيا الله المنتعال كيا المنتعال كيا المان كنام مدين :

(۱) ہیرا تا (۲) ہیراعواف (۳) ہیرانس (۴) ہیرالحصارم (۵) ہیرانسقیا (۲) ہیرانی ایوب (۷) ہیر ۶ دو (۸) ہیر ذردان (جس می لبید یمبودی نے حضور میں ایک کے میں باندہ کردن کے تھے می لبید یمبودی نے حضور میں ایک کے میں باندہ کردن کے تھے (۹) ہیرالقویم (۱۰) ہیرالصغیہ (۱۱) ہیر بویطہ (۱۲) ہیرفاطمہ۔

#### ۱۷\_زیارت مساجد

مدینه منوره می مجد نبوی کے علاوہ اور بھی بہت ی مساجد حضور کے زماند میں تغییر ہو گئیں تھیں جن میں حضور کے نماز پڑھی ہے اس نبیت کی وجہ سے وہ مساجد با برکت ہیں۔ بعض مساجد صحابہ کرام کے نام سے بھی منسوب بیں اور مشہور مساجد میں سے پہھ مساجد تو اب تک موجود ہیں مگر بعض مساجد زمانہ کی گروش کی بنا ہر دو بار وتقبیر نہ ہو عیس۔ جو مساجد موجود ہیں ان میں سے کوئی مسجد بھی زمانہ نبوی کے دور کی ماہیت پرموجود نبیں لطویل عرصہ کی بنا پر بیہ مساجد دو ہار ہتھیر ہوتی رہی ہیں۔ان مساجد کی تغییر کی جگہوی ہےاس لیےان مساجد کی زیارت کرنا اور ان میں نوافل پڑھنا بھی ہاعث سعادت وتو اب ہے۔مشہور مساجد کی تفصیل حسب ذیل ہے:۔ ا۔ مسجد قبا: مدینه منورہ سے جنوب مغربی جانب مسجد نبوی سے تقریبا دو میل کے فاصلہ پر ہے۔ بیسلمانوں کی سب ہے بہلی مجدہے جس وقت رسول اللہ کمہ کر مہے ہجرت کر کے دیند منور واتشریف لائے اور بنیعوف میں قیام فرمایا تو آپ نے مع صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین اسینے دست مبارک سے اس کوتھیر فر مایا۔اورمسجد حرام مسجد نبوی اورمسجد انصل کے بعد بیا تمام مساجدے افضل ہے رسول اللہ اکثر مدیند منورہ ہے مجد قبامیں تشریف لایا کرتے جس روز تی جاہے پیدل باسواری پرمجد تباکی زیارت کی جائے محرشنبہ کے روز افضل ہے۔رسول اللہ نے فرماياب ران صَافِعًا وَكُفتَايْنِ وَيُلُوكُ عُمْرَةٍ كَمْ مَعِرقبا مِن ووركعت كالواب مثل عمره كيب ٢ ـ مسجد جمعه: بيده محدب كرجس ش نمازجه مب سي يهل اواكي من تعي ايعن جب جمعة فرض بواتو حضور في ال مسجد سے ثماز جمعه كا آغاز فرمایا۔ حضور کے وقت اس جگه پر بنو مالم آباد سے محدجمد جس علاقے میں واقع ہاسے وادی زانونا کہا جاتا تھا۔مسجد کے قریب مسى زمانے من باغ بستان الجزع تھا۔

۳- مسجد غمامه: مسجد غمامه کوگنیدون والی مسجد بھی کہتے ہیں۔ میر مسجد ای جگه پر تعمیر کی گئی جہال پرحضور عیدین کی تماز پڑھایا کرتے تھے۔مجد غمامہ مجد نبوی ہے قریب ہی ہے۔ ای مجد کے مقام پر نماز استیقا مجمی پڑھی گئے۔ فمامہ بادل کو کہا جاتا ہے۔ ای مقام پر ایک مرتبہ مرى كى شدت مى الله تعالى نے آب مے جس اطهر يرايك بادل كے كارے كاساب كرويا۔اى نبت ہے یہ مجد غمامہ مشہور ہوئی marfat.com

۲۔ وہلا جد للا قلیا : یہ مجد کم کرمہ کوجانے والے دائے پر باس مائے کو ب منر یہ کہ جاتا ہے۔ وراصل سقیا ایک کٹوال تھا اور اس کٹویں کی مناسبت سے یہ مجد مجد مجد سقی بشہور ہوئی۔ اس مجد کی فضیلت کے متعلق عبداللہ بن و نیاوی کی روایت ہے کہ تضور جب بدر وروانہ بوے تو آپ نے اس مجد بیس نماز اوا قر مائی اور اہل مدینہ کے لیے بوں وعافر مائی کا سامہ ان کے بیانے میں برکت و اور انہیں رزق پہنچائے اور ای روزے آپ نے مدینہ منور ماکو حرم بھی قرار ویا۔ (الوقاء)

۲۔ مسبحد نبی حواج: سلع بہاڑی کی گھائی جس مجد آخزاب کو جاتے ہوئے وائی طرف میں مجد دانع ہے۔ اس کی تاریخ ہیہ کے حضور نے اس جگہ نماز پڑھی ہے اس کے قریب ایک غاربے جس جس حضور کرایک مرتبہ وہی اتری تھی۔ اور جنگ خندق کے موقع پر رات کواس غارجی آ رام فرماتے ہے۔ اس غارکی زیارت بھی باعث شرف وسعادت ہے۔

ک۔ **مسجد ذباب:** یہ مجد ذباب کی بہاڑی پر ہے جو جبل احد کے رانہ کے بائیں جانب ہے۔ جنگ خندق کے موقع پراس جگہ حضور علیہ الصلوٰ ہ والسلام کا قیمہ گاڑا گیا تھا۔

ہے۔ جنگ صدر الفضيع: عوالی (محلّہ کانام) كے شرق میں واقع ہے۔ يہودی تبيد بنونفير ٨۔ مسجد الفضيع : عوالی (محلّہ کانام) كے شرق میں واقع ہے۔ يہودی تبيد بنونفير كے مره كے وقت جنور نے يہاں تماز اوافر مائی تھی۔ تجور کی شراب کو كہتے ہیں۔ مفرت ابو ابوب انصاری تحریم خمرہ کے مطابع بالم ایک المام کے ایک تصبیح توثی میں مشغول تھے كہ شراب كو حرمت نازل ہوئی جونبی انہیں اس کی اطلاع می تو انہوں نے شراب کے سارے ملکے تو ڈوالے اور شراب لنڈھادی۔ غالبًا بیوا تعداس جگہ کا ہے اس کا نام مبحد تھے پڑ گیا۔

بعض معزات نے اس کانام مجدش بتایا ہے اس لیے کہ او نجائی پر ہے اور دوسری جگہ کی نبعت یہاں سے طلوع پہلے نظر آتا ہے۔ میجد قباسے جانب شرق میل پون میل کے قریب ہے بغیر جیت کی کالے پھروں کی ایک چار دیواری ہے۔ بعض کتے ہیں کہ ایک مرتبہ معزرت کی کرم اللہ دجہ کی عمر کی نماز قضا ہوئی۔ سورج غروب ہوگیا۔ حضور کو علم ہواتو آپ نے دعافر ، کی ۔ اور سورج کی عمر کی نماز قضا ہوئی۔ سورج غروب ہوگیا۔ حضور کو علم ہواتو آپ نے دعافر ، کی ۔ اور سورج کی عمر کی نماز قضا ہوئی۔ سورج غروب ہوگیا۔ حضور کو علم ہواتو آپ نے دعافر ، کی ۔ اور سورج کی میں نے ایا می مقام پر فر مائی تھی جہال میجدشس ہے۔ ای لیے اس کا نام مجدشس پر میں سے ایک شہر تھا البت مورج نہیں ہے کیونکہ بدوا تعدمقام صہبا کا ہے جو خیبر کے شہروں میں سے ایک شہر تھا البت مورج کے ای اور ایک کا واقعہ تھے ہے۔

9۔ معدد جدندی قابضہ: مردشے سے جانب مشرق تھوڑے فاصلہ پر ہے۔ یہودی قبیلہ بنوقر طلہ کے عاصرہ کے وقت اس جگہ حضور اکرم نے قیام فر مایا تھا اور یہود کے مقرر کردہ تھم حضرت سعد بن معاد نے بین وہ فیصلہ صادر کیا تھا جس کی روسے یہودی مردول کونل اور بچول اور بخول بنایا تھا۔

ا مد جدنیں ظفون ہے۔ ایک مرتبہ مرقی جانب حرہ دائم کے کنارے واقع ہے۔
یہال تبیلہ بوظفر نامی بود و باش رکھنا تھا۔ ایک مرتبہ مرکار دوعالم یہاں تشریف فر ماہوئے اور نماز
دافر مائی نماز کے بعد و ہیں پڑے ہوئے ایک پھر پر آپ بیٹھ گئے۔ اہل مدینہ میں زمانہ قدیم
سے یہ بات مشہور دی ہے کہ جس مورت کے اولا دشہوئی ہو وہ اس پھر پر بیٹھ جائے تو انشاء اللہ صاحب اولا دہ ہو جاتی ہے۔ اس پھر پر بیٹھ کرایک صحافی نے آپ کی فرمائش پرقر آن شریف کی ساحب اولا دہ ہو جاتی تا ہے۔ اس پھر پر بیٹھ کرایک صحافی نے آپ کی فرمائش پرقر آن شریف کی سادت کی ۔ ایک آیت کی تلاوت پرآپ پرگر میطاری ہوگیا۔

اا مسجد الاجامع: بقتی سے شال جانب "بتان مان کے پاس ہار اس کے اس کے باس ہار اس کے آس بار اس کے آس بار اس کے آس بار اس کی جانب اس کے آس بار اس بی اور کافی آبادی ہے اس وقت بنو معاویہ (ابن مالک زبن عوف ) یہال مقیم تھاس لیے اس کا نام مجد نی معاویہ بھی ہے ایک مرتبہ حضور اکرم اس جگہ تخریف لائے ۔ نماز کے بعد دیر تک وعا میں مشغول رہاؤا عت کے بعد فر مایا میں نے اپ رب سے تمن درخوا سیس کی تھیں۔

ا میری امت کو (اجماعی) قبل ال کے غزارے ہے ہونون فرائے۔ ۲-اے فرق عام سے مال الحکامی کا التحالی کا التحالی کا التحالی کے التحالی کا التحالی کے التحالی کے التحالی کے ا س-ان میں باہمی اختلاف اور خانہ جنگی ندہو۔

اللہ تعالیٰ نے ان جی سے اول کی دو درخواتیں قبول فریالیں یکر تمیری منظور نہیں فرمائی محمہ بن طلحہ سے مروی ہے کہ اس مسجد جس آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ محراب ہے دائیں جانب دوگڑ کے فاصلہ برہے۔

۱۲\_ مسجد قبلتین: مرید منوره کے تال مغرب میں دادی فقیق کے قریب او نچائی پر داتع ہے اس کی ایک دیوارش محراب کا نشان بتا ہوا ہے جس کا رخ بیت المقدی کی طرف ہے اور دوسری دیوار میں بجانب کعبہ با قاعدہ محراب ہے۔ کہتے جیں کرتحویل قبلہ کا تقم عین حالت نماز میں اس مجد میں نازل ہوا قعاله کی لیے اسے مجد بلیتین کہتے جیں۔

السلم المست المست المازادافر مائی اور بسائین صدقہ کے درمیان واقع ہے اس جگہ حضورا کرم نے دورکعت نماز ادافر مائی اور کائی طویل مجدوفر مایا اس کومجد بحیرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد حضرت جمز ہ کے مقام شہادت کی طرف لے جانے دالے راستہ پرشرتی جانب دائیں ہاتھ پر ہے اے دالے مسجد طریق السافلہ اور مسجد ابوذ رخفاری مجمی کہتے ہیں۔

سماً۔ مسجدا بی : بقیع کے تصل ہے یہاں حضرت ابی بن کعب کا مکان تھا۔ حضوراً کثر یہاں تشریف لاتے اور نماز ادافر ماتے تھے۔

۵ا۔ مسجد ابوبكر: يم برغامد كررب تالى جانب واقع ہے۔

۱۱۔ مسجد عمل نہ بھی سجد غمامہ کے شال جانب سجد ابو بکر کی لائن میں تعوزے فاصلہ پر ہے کہتے ہیں کہ مصرت عثان کے محاصرہ کے وقت معفرت علی ابنا مکان مچھوڑ کریہال فروکش ہو سمئے خص

ے اے مسجد مشوب اُم ابواہیم: علّہ عوالی میں مجد گرید ہے شالی ہو اب حرہ شرقیہ کے زدیک داتع ہے۔ یہ جگہ سیدنا اہرائیم کی جائے پیدائش ہے اور حضور نے اس جگہ بھی نماز ادا فرمائی ہے۔ مشریہ کے معنی باغ کے ہیں۔ یبال معترت ماریہ تبطیہ کے بچھ باغ تھے اور آنخضرت کے بچھ مدقات تھے جو آ پ نے نقراء دمیا کین پر دقف فرما دے تھے۔

حعدثثم

# نكاح وطلاق نكاح

نکاح ایک اسلای طریقہ ہے۔ علمی طور پر نکاح کی تعریفیہ ہے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے جوم داور عورت میں ہوتا ہے جس کا مقصد نفسانی خواہشات کی بحیل اور حصول اولا د ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کوصن لینی قلعہ سے تعبیر کیا ہے جس سے مرادمیاں ہوی کی عفت وعصمت کا تحفظ ہے۔ بہر کیف جب از کا یالا کی جوان ہوجا کی توان کا نکاح کرنا ضروری ہے۔ ارشادیاری تعالیٰ ہے کہ:

كَانْكِعُواالْآيَاعَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّالِنْكُمُ وَإِنْ يَكُونُوا مُمَّرًا لَمُ يُغَرِّهِ مَ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ فَمَّرًا لَمُ يُغَرِّهِ مَ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْهٌ - ( نور: ٣٧)

اورتم اینے میں سے بے شوہر عورتوں کا تکاح کردیا کرواوراینے نیک غلاموں اورلوٹریوں کا بھی اگروہ مفلس ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دےگا اینے فضل سے اللہ وسعت والا جانے والا ہے۔(نورہم)

ایک اورمقام برارشاد باری تعالی اے کہ :۔

وَلَامَنْكِعُوا الْمُشْرِكُتِ عَتَّى يُوْمِنَ الْمُشْرِكَةِ وَلَا مُنْكِعُوا الْمُشْرِكَةِ وَلَا مُنْكِعُوا وَلَا مُنْكِعُوا وَلَوْمُنَّ مَشْرِكَةٍ الْمُشْرِكَةِ وَلَا مُنْكِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُوا وَلَوَجُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُوا وَلَوَجُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُوا وَلَوَجُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُومِنُوا وَلَوَجُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَى يُومِنُوا وَلَوَجُوا اللّهُ يَكُومُونُوا وَلَوَجُوا اللّهُ يَكُومُونُوا وَلَوْكَ يَدُعُونَ إِلَى الْجَمَنَى اللّهُ يَكُومُونَ إِلَى الْجَمَنَى اللّهُ وَاللّهُ يَكُومُونَ إِلَى الْجَمَنَى وَاللّهُ يَكُومُ اللّهُ يَكُومُ اللّهُ الْجَمَنَى الْمُعْلَى الْجَمَنَا اللّهُ الْجَمَنَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَ إِلَا إِلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَ إِلَا إِلّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُ 
وضاحت كرتا ہے تا كەلوگ تبحصدارى سے كام ليس\_(البقرة ٢٢١.) النته لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُّ يَتَكَدُّكُوُّوْنَ ـ (البقرة : ۲۲۱)

نکاح کے متعلق پروروگارعالم نے ایک اور مقام پروضا حت کرتے ہوئے تر نمیب دی ہے۔ کہتم زیادہ سے زیادہ جارگورتوں ہے نکاح کر سکتے ہو۔

وَإِنْ خِفْتُهُ اللّهُ لَقُلِيكُوْ إِنِي الْيَهُ فَى الْيَهُ اللّهُ اللّ

اتماء: ٣) علام المراد (أماء: ٢)

ان احکام النی ہے معلوم ہوا کہ نکاح کرتا ہر عاقل بالنے مسلمان مرداور ورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر کئی جوان مرد یا عورت کے درقاء نکاح نہ کرتے ہوں تو اے خود بھی اپنا نکاح کروا لینے کا پورائن حاصل ہے۔ نکاح کرتا اجبیاء کی سنت ہے کیونکہ تمام اجبیاء اور رسولوں نے نقر بیا نکاح کیا ہے۔ حضو ملائے کا ارشاد کرای ہے کہ چار چیزیں اجبیاء کی سنت میں ہے ہیں۔ حیاء خوشہو مسواک اور نکاح۔ (ترقدی) نیز آپ کا ارشاد ہے کہ نکاح میری سنت ہے۔ جومیری حیاء خوشہو مسواک اور نکاح۔ (ترقدی) نیز آپ کا ارشاد ہے کہ نکاح اسلام میں ہری اظ ہے ضروری ہے۔ نکاح کی نشایت اورد گرشری احکام مندرجہ ذیل ہیں۔

## ١.فضائل نكام

اسلام میں نکاح لینی شادی کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کیونکہ نکاح کے ذریعے برائی کا راستہ بند ہو جاتا ہے انسانی زندگی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ معاشرتی زندگی میں عورت کے بغیر کوئی رعنائی نہیں۔ نکاح وین کا ایک ضروری حصہ ہے۔ جس طرح زندگ کے لیے دوسری اشیا ، ضروری جیں ویسے ہی نکاح بھی ضروری ہے۔ اس سے انسانی نسل کا سلسد آگے بڑھتا ہے۔ اس ضروری ہیں ویسے ہی نکاح بھی ضروری ہے۔ اس سے انسانی نسل کا سلسد آگے بڑھتا ہے۔ اس ضرورت کی بنا پر حضور نے نکاح کی بہت تا کیدفر مائی ہے۔ اس شمن میں آپ کے ارشادت عالیہ حسب ذیل ہیں۔

ا۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیجے نے فرمایا اے
نوجوانوں کی جماعت! جوتم میں سے قورت رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے نکاح کرنا چاہیے
کیونکہ یہ نظر کو جھکا تا اور شرمگاہ کو محقوظ رکھتا ہے اور جواس کی طاقت ندر کھتا ہوتو وہ روز ہے
سے ونکہ یہ نظر کو جھکا تا اور شرمگاہ کو محقوظ رکھتا ہے اور جواس کی طاقت ندر کھتا ہوتو وہ روز ہے
سے اسلام کی سے اسلام کا احترابی کی طاقت ندر کھتا ہوتو وہ روز ہے
سے اسلام کی سے اسلام کا احترابی کی طاقت ندر کھتا ہوتو وہ روز ہے

رکھے کیونکہ بیاس کے لیے حتی کرنا ہے۔ (مسلم شریف)

٢\_ حديث : حضرت الس ي روايت م كدرمول الله فرمايا جب بندے فركات كرك تو نصف دين كواس نے تمل كرليا اور باقى نصف كے ليے اللہ كا تقوى اختيار كر \_\_\_

٣- حديث: حضرت انس بن سه روايت ب كدرسول الله عليه فرمايا جوالتدنع الى ے پاک صاف حالت میں ملنا جاہے تو اے جاہئے کہ آزاد کنواری عورتوں سے نکاح كرے۔(مشكوة شريف)

٧- حديث: حضرت ابو بريرة سے روايت ہے كدرسول الله عليقة في فرمايا الله عليوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔

(۱)۔مكاتب جو كمابت اواكرنے كااراو وركھما ہے۔

(٢) ـ نكاح كاخوا مشند جوعفت كوبيانا جا باور

( ٣ )۔اللّہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ ( تر غری این ماجہ )

۵- حديث حضرت اسامه بن زير عروايت بكرسول المعلى الله عليه وسلم ن فرمايا '' میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ بیں چھوڑ اجومر دوں کے لیے مورتوں سے زیاد وضرر پہنچانے والا ہو۔''( بخاری شریف)

٢- محديث حضرت الوسعيد ضرري عند روايت ب كدرسول الله علي في فرمايا" دنيا مینمی ادر سرسبر ہے اور القد تعالی تهم بیں اس میں خلافت دینے والا ہے بیں و کیھو کہتم کیے مل کرتے ہو۔ دنیا ہے مخاط ہواور عورتوں ہے مختاط رہو کیونکہ بنی اسرائیل میں جوفتنہ سب سے يهلية ياه وعورتول من تقايه (مسلم شريف)

ے- حدیث: حضرت معد بن الی وقاص کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے حضرت عثمان بن مظعون کے مجردر ہے کو پہند جیس فرمایا۔اگر آپ انہیں اجازت مرحمت فرمادیتے تو ہم اپنے آپ کوضی کر کیتے۔ (بخاری شریف)

٨- حديث حضرت الوجريرة ب روايت ب كدرسول الله في قرمايا جب حمهيل كوئي نکاح کابیغام دے جس کے دین اور اخلاق ہے تم خوش ہوتو اسے نکاح کرلوا گرتم ایبانبیں کرو گُوز ثان میں فتند بر پاہوگا اور اساجوڑ افساد ہوگا۔ (تریزی) 9۔ حدیث: حضرت ابن عمر کے روایت میں کا مرکول اللہ کے کیا یا مستی میں ہے ۔ گھیاں

گوڑے میں ہوتی ہے۔ (مسلم شریف) اور ایک روایت میں ہے کہ نوست تین چیزوں میں ہوتی ہے۔ ورت تین چیزوں میں ہوتی ہے۔ ورت رہائش گا واور سواری میں۔ (مسلم شریف)

ا-حدیث: حضرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا تم نے زکاح کی طرح دومجت کرنے والے کی طرح دومجت کرنے والے کی جول کے۔ (مشکلوۃ شریف)

۲۔اچھی عورتوں کے خصائل

نکاح میں لانے کے لیے نیک سیرت اور خوبصورت کنواری مورتوں کو منتخب کرنا حضور گل سنت ہے اس لیے دشتہ تلاش کرتے وقت مورت میں بیخو بیاں مدنظر رکھنی چاہئیں کہ مورت کا چاں چائیں کہ مورت کا چائیں کہ مورت کا چائیں درست ہوا چھی عقل اور صورت والی ہوا والا د جننے والی ہو یعنی با نجھ نہ ہو ہے مہر لینے والی ہو۔ مناسب خرچہ پر گزارہ کرنے والی ہواور اپنے خاوند ہے مجت کرنے والی ہو۔ بیالی خو بیاں ہو۔ مناسب خرچہ پر گزارہ کرنے والی ہواور اپنے خاوند ہے مجت کرنے والی ہو۔ بیالی خو بیاں ہیں کہ جس مورت میں ہول کی وہ انجھی بیوی تابت ہوگی۔ نیک بیوی کے متعلق حضور سے ارش دات مندر جد ذیل ہیں:

ا۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن عمر ہے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ نے فر مایا ساری دنیا اللہ علیہ نے فر مایا ساری دنیا کی بہتر بین دولت نیک بیوی ہے۔ (مسلم شریف)
۲۔ حدیث : حضرت ابو ہر بر ہ ہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے فر مایا عورتوں کے ساتھ جا دوجہ ہے نکاح کمیا جاتا ہے۔ اس کے مال اس کے حسب نسب اس کے حسن و جمال اور اس کے دین کے باعث تیرے ہاتھ د خاک آ نووجوں تو دین والی کوتر جے وے (بخاری شریف)

" حدیث : حضرت ابوا مار شے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا مومن نے اللہ کے بعد نیک بیوی ہے بہتر کوئی بھلائی حاصل نہیں کی۔اگراہے تھم وے تواطاعت کرتی ہے۔اگراہے تھم وے تواطاعت کرتی ہے۔اس کی طرف و کیجے تو خوش کرتی ہے اگراس پرتیم ڈالے تو پورا کرویتی ہے اوراگر و عامی ہے۔ورا کرویتی ہے اوراگر و عامی ہے۔ورا کرویتی کرتی ہے۔ورا کرویتی ہے۔ورا کرویتی ہے۔ورا کرویتی ہے۔ورا کرویتی ہے۔ورا کرویتی کرتی ہے کرویتی کرتی ہے۔ورا کرویتی کرتی ہے کرویتی کرویتی کرویتی کرتی ہے کرویتی کرتی ہے کرویتی کرویتی کرویتی کرتی ہے کرویتی 
(ائن ماجہ )

۵-حدیث :حفرت معقل بن بیازے دوایت ہے کدرسول اللہ علی نے فرمایا محبت کرنے والی عضورت معقل بن بیازے دوایت ہے کدرسول اللہ علی کے فرمایا محبت کرنے والی عورت سے نکاح کیا کروتا کہ بیل تمہاری کثرت کے باعث دوسری امتوں برفخر کروں۔(ابوداورُ نسائی)

۲۔ حدیث : حضرت جابر کا بیان ہے کہ ایک غروہ میں ہم نمی کریم علی ہے ہمراہ تھے انکاح جب ہم کہنے گئے کہ مدید منورہ کے قریب آگئے ویس عرض گزار ہوایا رسول اللہ ایجھے انکاح کے ہوئے وی ہوئ گرض گرا ہوایا رسول اللہ ایجھے انکاح کے ہوئے چندروز ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ تم نے انکاح کر لیا؟ عرض کیا ہاں! فرمایا کہ کنواری ہے یا شو ہر دیدہ ؟ عرض گزار ہوا کہ شو ہر دیدہ قرمایا کہ کنواری ہے کوں ندگی کہ تم اس ہے یا شو ہر دیدہ ؟ عرض گزار ہوا کہ شو ہر دیدہ قرمایا کہ کنواری ہے کوں ندگی کہ تم اس ہے دل بہلاتے اور وہ تم ہے؟ جب ہم داخل ہوئے ہی والے شے تو فرمایا۔ فرمایا۔ فرمایا کہ ترک رات میں یا عشوء کے وقت داخل ہوں گے تا کہ بھرے ہوئے بالوں والی کنگھی کر لے اور حرات میں یا عشوء کے وقت داخل ہوں گے تا کہ بھر ہوں اللہ علی ہوئے ہی دسول اللہ علی ہوئے نے فرمایا بہترین کے حورتیں اور فور نہ سے والی ہی تی ترک کی خورتیں ہیں جوا پی اولا دیران کے بھین عورتیں اور فور نہ ہوار ہونے والی ہی نئی ترکیش کی خورتیں ہیں جوا پی اولا دیران کے بھین عرشی اور فور ندی ہو والی ہی نئی ترکیش کی خورتیں ہیں جوا پی اولا دیران کے بھین میں شفیق اور خواوند کی جو الی ہی تن نئی تھی ہوئی ہیں۔ (مسلم شریف) میں شفیق اور خواوند کا جو مال ان کی تحویل ہیں ہواں کی کا فظ ہوئی ہیں۔ (مسلم شریف)

## ٣-رشته ديكونا

نکاح کرنے کے لیے درٹاء کے لیےضروری ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جا کیں آتو رشنہ تلاش کریں کیونکہ بیٹا یا بٹی جس جوان ہوئے پران کی شاوی نہ کرنا گناہ کے زمرے میں شامل ہوجا تا ہے۔ مناسب رشنہ دیکھ کرنکاح کردینا ضروری ہے۔

ا۔ حدیث : حضرت عمر اور حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی جی بارہ سال کی ہوگئی اور وہ اس کا نکاح نہ کرے۔اگر وہ گناہ میں جبتانی ہوئی تو گناہ باب بر ہوگا۔ (بیبق)

ا۔ حدیث : حضرت الوسعید اور حضرت عمال سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے فرمایا جس کے گھر لڑکا پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اسے ادب سکھائے۔ جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر بالغ ہو نے پراس کا نکاح نہ کرے اور اس نے گناہ کیا تو اس کا گناہ اس کے گناہ کیا تو اس کا گناہ اس کے گناہ کیا تو اس کا گناہ اس کے باب برہوگا۔ (پہنتی)

ے کوئی کی عورت کونکاح کا پیغام دے تو جس کونکاح کا پیغام دیا ہے اگراہے و کھے سکت ہے و کھے لے۔ (ابوداؤد)

٣- حديث : حضرت مغيره بن شعبة كابيان ب كهي نے ايك مورت كونكان كا پيغام تورسول الله علي في بحد بحد سے فرمايا كيا تم نے اسے ديكي ليا ہے ؟ عرض گزار ہوا كه نيد فرمايا كه است ديكي لوركيونكه ديكي ناتم دونول كے درميان محبت كا باعث ہوگا۔ (احمر ترند كارواري نسائي ابن ماجه)

۵۔ حدیث :حضرت برید ڈکا بیان ہے کہ رسول اللہ نے حضرت کی ہے تر وہا کہ اچا تکہ نظر کے بعد دوسری نظرینہ ڈالنا کیونکہ پہلی نظر معاف ہے ادر دوسری معاف تبیس ہے (ترندی)

۲۔ حدیث : حضرت ابو ہر برقابیان ہے کہ ایک آدی ٹی کریم علیہ کی خدمت میں حاما ہوکر عرض کڑار ہوا کہ میں ایک انصاری عورت سے نکاح کرنا جا بتنا ہوں۔ فر مایا کہ اسے و کھیا کیونکہ انصاری آنکھوں میں مجھڑ الی ہوتی ہے۔ (مسلم)

ان احادیث ہے ہیں واضح ہوتی ہے کہ دشتہ کرنے والے طرفین رشتہ و کھے کہ دشتہ کرنے والے طرفین دشتہ و کھے کہ سوچ سمجھ کر کر سے ہوئی ہے کہ دشتہ و کھھے ہوئے کے سوچ سمجھ کر کر سے۔والدین جومناسب سمجھیں کریں گر دشتہ و کھتے ہوئے لڑکے اورلڑکی کی را۔ معلوم کر لینا بھی ضروری ہے۔

## ~\_ایجاب و قبول

ماضی کا۔ مثلاً یوں کیے کرتو بھے سے اپنا نکاح کرد سے یا تو میری عورت ہوجا۔ اس نے کہا ہیں نے تبول کیا یاز وجیت میں دیا' نکاح ہوجائے گا۔ ایک طرف سے حال کا میبغد ہوا دوسری طرف سے ماضی کا۔ مثلاً کی تو جھے سے اپنا نگاح کرتی ہے؟ اس نے ہاں کہا کیا تو ہوگی 'یایوں کہ میں تھے سے نکاح کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے قبول کیا تو ہوجائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں پہلے محض کواس کی ضرورت نہیں کہ کیے میں نے قبول کیا۔ اور اگر کہا تو نے اپنی صورتوں میں پہلے محض کواس کی ضرورت نہیں کہ کیے میں نے قبول کیا۔ اور اگر کہا تو نے اپنی لڑکی کا جمھ سے نکاح کہا؟ اس نے کہا کردیا' یا کہا ہاں! تو جب تک پہلا محض میدنہ کیے کہ میں نے قبول کروں گا' نکاح نہیں ہوسی سے قبول کروں گا' نکاح نہیں ہوسی سکتا۔ (عالمگیری)

۲۔ مسط عله : دونوں موجود ہیں۔ ایک نے ایک پرچہ پر لکھا ہیں نے جھے نکاح کیا اور دومرے نے بھی لکھ دیایا زبان سے کہا۔ ہیں نے جبول کیا ' نکاح نہ ہوا اور ایک اگر موجود ہے دومرے نے بھی لکھ دیایا نہا فلاس نے دومرے نے کا بول کے سامنے پڑھایا کہ فلاس نے ایسا لکھا۔ ہیں نے اپنا نکاح اس سے کیا تو ہوگیا اور اگر اس کا لکھا ہوا نہ سنایا نہ بتایا۔ فقط اتنا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ ہیں افر کا لفظ تھا مثلاً تو ہجھ کہ دیا کہ ہیں افر اگر موجود نے اس سے اپنا نکاح کردیا تو نہ ہوا۔ ہاں اگر اس میں امر کا لفظ تھا مثلاً تو ہجھ سے نکاح کرتو گوا ہوں کو خط سنانے یا مضمون بتانے کی حاجت نہیں اور اگر موجود نے اس سے نکاح کرتو گوا ہوں کو خط سنانے یا مضمون بتانے کی حاجت نہیں اور اگر موجود نے اس کے جواب میں ذبان سے بچھ نہ کہا بلکہ وہ الفاظ لکھ دیے جب بھی نہ ہوا۔ عورت نے مرد نے اس کے جواب میں قبول کے لفظ نہ کہا اور مہر کے ردیے ایجاب کے الفاظ کے مرد نے اس کے جواب میں قبول کے لفظ نہ کہا اور مہر کے ردیے دے دیا تو نکاح نہ ہوا۔ (رداملی میں اس کے جواب میں قبول کے لفظ نہ کہا اور مہر کے ردیے دے دیا تو نکاح نہ ہوا۔ (رداملی میں

"- هسنله : بعض البي صورتين جي جي جن جي أيك بي لفظ سن نکاح جو جائے گا۔ مثلاً بچا کی نابالغ لڑکی سے نکاح کرنا چا ہتا ہے اور ولی بہی ہے تو دو گوا ہوں کے سامنے اتنا کہد وینا کافی ہے کہ جی نے کہ جی نے اس سے اپنا نکاح کیا۔ یالڑکالڑکی دوٹوں نابالغ میں اور ایک بی شخص کافی ہے کہ جی نے اس سے اپنا نکاح کیا۔ یالڑکالڑکی دوٹوں نابالغ میں اور ایک بی شخص دوٹوں کا دلی ہے اس می دوٹوں نے ایک شخص کو وکیل کیا۔ اس ولی یا وکیل نے بیہ کہ جی اجس نظال کا فلال کے ساتھ نکاح کردیا 'ہوگیا۔ ان سب صورتوں میں قبول کی پچھ حاجت شہیں۔ (جو ہر ویزہ)

" - مسئله باقرارکہ بیمری مورت ہے نکات نہیں بینی اگر پیشتر سے نکات نہوا تھ تو فظ بیا آر بیشتر سے نکات نہوا تھ تو فظ بیا قرار نکاح قرار نہ پائے گا۔ البعثر قاضی کے سامنے دونوں ایباا قرار کریں تو وہ تھم دے دیکا کہ بیمیاں ہوی ہیں۔ اگر گواہوں کے سامنے اقبرار کیا گواہوں نے کہا۔ تم دونوں نے دیکا کہ بیمیاں ہوی ہیں۔ اگر گواہوں کے سامنے اقبرار کیا گواہوں نے کہا۔ تم دونوں نے اسلامات اللہ میں اسلامات کیا گواہوں نے کہا۔ تم دونوں نے اسلامات کیا گواہوں نے کہا۔ تم دونوں نے اسلامات کیا گواہوں نے کہا۔ تم دونوں نے سامنے اللہ کیا گواہوں نے کہا۔ تم دونوں نے کہا کہ نے کہا کہ دونوں نے کہا۔ تم دونوں نے کہا۔ تم دونوں نے کہا کہ دونوں نے کہا۔ تم دونوں نے کہا کہ  کہ دونوں نے کہا کہا کہ دونوں نے کہا کہ دونوں

نكاح كيا كهايان! توجو كيا\_ (در مخار)

۵۔ مسطله عورت سے کہا کہ تو میری ہوگئ اس نے کہا ہاں! میں تیری ہوگئ۔ یا عورہ:

ہے کہا بعوض اسنے کے قومیری عورت ہوگئ۔ اس نے قبول کیا۔ یا عورت نے مرد ہے کہا کہ
میں نے تجھ سے اپنی شادی کی مرد نے قبول کیا یا مرد نے عورت سے کہا تو نے اپنے کومیرہ
عورت کیا اس نے کہا کیا تو ان سب صورتوں میں نکاح ہوجائے گا۔ (بہارشریعت)
۲۔ مسطله : ایک شخص نے محتی کا پیغام کس کے پاس بھیجا۔ یہ پیغام لے جانے وا ول ۔
وہاں ج کرکہا تو نے اپنی لڑکی جمیں دی۔ اس نے کہا دی نکاح نہ ہوا۔ (عالمگیری)

کے۔ مسطقہ الرکے کے باپ نے لڑکی کے باپ کے پاس پیغام دیا۔ اس نے کہا ہیں۔
تو اس کا فلاں سے نکاح کردیا ہے۔ اس نے کہا نہیں تو 'اس نے کہا کر ہیں نے اس نے نکام
نہ کیا ہو تو تیرے بیٹے نے کر دیا اس نے کہا ہیں نے تبول کیا بعد کومعلوم ہوا کہ اس لڑکی ا نکاح کسی ہے نیں ہوا تھا تو یہ نکاح سیجے ہوگیا۔ (عالمگیری)

۸۔ مسطقه عورت نے مردے کہا یں نے بچھے اختیا مے جب جا ہوں اپنے کوطلاق دے لول مرد نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا اور عورت کو اختیارر جب جا ہے کوطلاق دے لے۔ (عالمگیری)

9۔ مسطقه: نکاح میں مہر کاذکر ہوتو ایجاب پوراجب ہوگا کہ مہر بھی ذکر کرلے مثلاً یہ کئے تھا کہ فلاں عورت تیرے نکاح میں دی بعوض ہزار روپے کے اور مہر کے ذکر سے پیشتر ہی اکر نے کہا میں نے قبول کی نکاح نہ ہوا کہ ایجاب پورانہ ہوا تھا اورا گر مہر کا ذکر نہ ہوتا تو ہ جاتا۔ (ورمختار رواحتار)

ا مسئله اکس نے اڑی ہے باپ سے کہا کہ میں تیرے پاس اس لیے آیا کہ تو اپنی اڑکہ کا نکاح جھے ہے کردے۔ اس نے کہا میں نے اس کو تیرے نکاح میں دیا نکاح ہو گیا۔ قبول کی بھی حاجت نہیں بلکہ اے اب میا تقیار نہیں کہ قبول نہ کرے۔ (رواحمار)

#### ٥\_اجازت نكاح

نکاح کے لیے لڑکی کی اجازت اور رضا مندی ضروری ہے۔ والدین کی رضا مندی ایک طرح کی لڑکی کی طرف ہے رضامندی کہلاتی ہے گراس کے باوجود جس لڑکی کا نکاح ہوا ہے آگاہ کرنا چاہیئے۔ کیونکہ شرعا عورت کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح کردیا جائے کو نکاح

نہیں ہوگا۔ لڑک کو جب بیہ بتلایا جائے کہ تمہارا ٹکاح فلال سے کیا جائے آگروہ خاموش ہے تواس کی خاموشی رضامندی کے مترادف تصور کی جائے گی۔ ٹکاح سے پہلے قورت کی رضامندی حاصل کرنے کے بارے میں حضور علیاتی کے ارشادات حسب ذیل میں:

ا۔ حدیث حضرت ابن عبال سے دوایت ہے کہ ٹی کریم علیہ نے فرمایا ہوہ ولی کی نبیت اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے اور کتواری سے اس کی ذاتی رائے ٹی جائے گی اور ضموثی اس کی اور خاموثی اس کی اور خاموثی اس کی اور خاموثی اس کی اور خاموثی ہو جاتا اس کا حق رکھتی ہو جاتا اس کا اور خاموش ہو جاتا اس کا اور نبیت ہے۔ (مسلم شریف)

ا - حدیث ان کا نکاح کردیااورووا ہے تا پیند کرتی تھیں ۔ پس دورسول اللہ متابعت کی بارگاو میں ماد نے ان کا نکاح کردیااورووا ہے تا پیند کرتی تھیں ۔ پس دورسول اللہ علیہ کی بارگاو میں حاضر ہو کئیں اور آپ نے اس نکاح کوروفر مادیا۔ (بخاری)

ا جازت نكاح كے متعلق شرعي مسائل مندرجه ويل جين:

ا۔ مسئلہ: عورت بالفہ عاقلہ کا نکاح بغیراس کی اجازت کے کوئی نیس کرسکتا۔ نہ باپ نہ وکی اور منواری ہو یا ہی مونئی مروعاقل بالغ آ زاد کا نکاح اس کی مرضی کے برخلاف کوئی نہیں مرسکتا۔ (یالمکیوی۔ ورفقار)

 س<u>ر مسئله</u> ولی محورت سے خودا پنا نکائ من جاتا اورا جات سے میاورات خاموشی اختیار کی تو بیاجازت ہے۔اورا نراعات مرت کے جدات نبر وی اور ورند خاموشی اختیار کی تو بیاجازت نہ ہوئی۔(ورمخی ر)

۲۔ مسئلہ: ولی نے نکاح کردیایا گورت ونہ پنجی اس نے سکوت ہے گراس وقت ہے کا تھا تو ہداؤن نیس اور اگر شوہر کے مرجائے کے بعد مہتی ہے کہ میر ساف ن سے پاپ نے اس سے نکاح کیا اور شوہر کے ورشا نکار کریں تو عورت کا قوں ہ ناجا ہے وارث ہوگی اور عدت واجب اور اگر گورت نے یہ بیان کیا کہ میر ساف ن نے بغیر کمر جب نکاح کی فہر پنجی ہیں نے نکاح کو جائز کیا تو اب ورہ کا قول معتمر ہے اور نہیں گر ذکاح کی شہرات رہا ہے کہ عدت گرارے کی ایشیں ۔ اگر واقع میں تی ہو تعدت کو اور نہیں گر زکاح کی شہرات رہا ہو تعدت کے دوکی جائے گئی کہ جب اس نے اپنا نکاح تا ہوا تو اب بغیر عدت کی دوکی جائے گئی کہ جب اس نے اپنا نکاح تا کیا تو اب بغیر عدت کی دوکی جائے گئی کہ جب اس نے اپنا نکاح تا کیا تو اب بغیر عدت کی دوکی جائے گئی کہ جب اس نے اپنا نکاح تا کیا تو اب بغیر عدت کی دوکی خورت سے اذان و نگا اس نے انکار کر ویا گروں کے سے نکاح کر دیا ہے فریم بھی اور اگر جس وقت فیر پنجی انکار کیا پھر بعد ورف سے نکاح نہیں جا بہتی ہوں تو ہورہ وقت فیر پنجی انکار کیا پھر بعد ورف

۸۔ مسطعه: گورت ہے اذان کیئے کئے اس نے اب کی اور سے ہوتا ہو بہر ہا ہو ہے اور اسے ہوتا ہو بہر ہا ہو ہو اور الرکھ اور اگر کھا آر کورت نے وہی لفظ کیے تو تبول ہم ہو ہے گا ( در بختہ اور اگر کھا نے بھی ہی ضروری ہے کہ جس سے نکار کرنے کا اراوہ ہوا اس طرح لیا جائے جس کووہ مورت جان سکے۔اگر یوں کہا کہ ایک مرد سے تیرا نکار یا اس طرح لیا جائے جس کووہ مورت جان سکے۔اگر یوں کہا کہ ایک مرد سے تیرا نکار یا اور اگر یوں اذان نہیں ہوسکہ اور اگر یوں اذان ہو گیا ان دونوں اور ہوں اور ہوں اور ہوں اور ہوں اور ہوں اور ہوں اور ہیں ہو تو اذان ہو گیا ان بھی ہے جس کی سے نکاح کر دوں اور ہوں اور ہو گیا ان بھی ہے جس

كرے كا بوجائے كا اورسب كوجانتى شەدتو اؤن بيس\_ ( درمخار ردالحيار )

ا۔ مسطقه: اجازت جس طرح قول ہے ہوتی ہے مثلاً عورت خبر نکاح من کر کے میں انے جائز کیا یا اجازت دے دی یا راضی ہوئی یا جھے قبول ہے یا اچھا کیا یا خدا مبارک کر ہے وغیرہ الفاظ رضا۔ یو نمی اس نعل یا حال ہے بھی ہوجاتی ہے جس ہے رضا مندی بھی جائے مثلاً عورت مبارکباد لے اخرنکاح من کرخوتی ہے ہے۔ انسے یا سکرائے دغیرہ دغیرہ (فاوی رضوبی)

## ۲۔نکام کا ولی

ولی ہے مرادوہ شخص ہے جہے لڑکے یا کڑکی کا نکاح کرنے کا اختیار ہو۔ ولی کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے اس لیے بچداور مجنون ولی نہیں ہوسکتا۔ مسلمان کے نکاح جس ولی کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی غیر مسلم مسلمان کا ولی نہیں ہوسکتا۔ ولی بننے کے جاراسبب مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی غیر مسلم مسلمان کا ولی نہیں ہوسکتا۔ ولی بننے کے جاراسبب ملک بیں۔ جن میں پہلا سبب رشتہ داری ہے جبیبا کہ باپ کا بیٹی کا نکاح کرسکتا ہے۔ دوسرا سبب ملک بین ملکبت ہے بینی کوئی جا کم لا وارث کا انکاح کر بینی ملکبت ہے تیسرا سبب ولا ہے اور چوتھا سبب حاکمیت ہے بینی کوئی جا کم لا وارث کا انکاح کر دے۔ نکاح کے لیے وئی کولازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق حضور علیستے کے ارشا وات حسب دیل ہیں:

ا۔ حدیث : حضرت ابوموں ہے روایت ہے کہ ٹی کریم علیت نے فر ویا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ (احمر مزرزی ابوداؤ دائن ماجہ وارمی )

۲- حدیث : حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سنے فرمایا جس مورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر مرد نے اس سے حبت کرلی تو عورت کو اتنا مہر ملے گا کہ جتنا اس کی شرمگاہ ہے فا کہ واثنا مہر ملے گا کہ جتنا اس کی شرمگاہ ہے۔ فا کہ واثنا میں ہے۔ اگر لوگ اختلاف کریں تو جس کا کوئی ولی نہ ہوای کا ولی سلطان ہے۔ واکر لوگ اختلاف کریں تو جس کا کوئی ولی نہ ہوای کا ولی سلطان ہے۔ (احمد)

"- حدیث : حضرت ابن عبال نے فرمایا کہ ایک کتواری لڑی نے رسول اللہ علیہ کی کا سے سیالیفو کی ہے۔ اس کا میں میں میلیفو کی بارگاہ میں من ضربوکر ذکر کیا کہ اس کے والد ماجد نے اس کا تکاح کر دیا جس کووہ نا پہند کرتی ہے۔ پس نی کریم منابقہ نے اس کوافقتیا مدیا۔ (ابوداؤد)

المحديث : حديث : حفرت الهوم ( Colling ) المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحدث

جواینا نکاح خود کرتی ہے۔ (این ماجه)

۵\_حدیث : حضرت جابڑ سے دوایت ہے کہ بی کریم متابقہ نے فرمایا جونملام اپنے آتا کی اور اور دواری ) اجازت کے بغیر نکاح کرے تو وہ بدکار ہے۔ (ترفدکی ابوداوڈ داری)

نكاح كى ولايت ك تعلق شرى مسائل حسب ذيل بين:

پورپی پر ما موں پر حارو پر اور سرب میں من بہر ہیں ۔ اس مطاع ہوں ہوں ہے۔ اس مطاع ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو اس مرح اللہ مرح اللہ ہیں بالغ عورت پر ولی اپنی رائے زیر دی نہیں خونس سکا وہ خود مختار ہے جس سے جا ہے تکاح کر ہے۔ اگر اس نے ولی کی اجازت کے بغیر اپنی مرض سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس طرح نکاح تو ہو کیا لیکن اس کے ہونے کے لیے بیشر ط ہے کہ خاو اور اس کا کفو ہو لیمنی اس کی حیثیت والا شہو نہو نہ جا لیان میں میں اتنا کم نہ ہو کہ اس کے ماتھ اس کا نکاح ہوجانا عورت کے خاندان کے شایان شان نہ ہوا گر اس سے مطابق والے سے ایسا ہے تو وہ نکاح درست شہوگا۔ اگر نکاح تو اپنے کھولین یا پی حیثیت کے مطابق والے سے کی لیکن اس کے اپنے خاندان کے مطابق والے سے کی لیکن اس کے اپنے خاندان کے مطابق مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اس نکاح کو ولی منسوخ کروا

سکتاہے۔(درمختار)

مسئله: تابالغ نے اپنا تکاح خود کیااور ندائ کاولی ہے ندوہاں حاکم تو یہ نکاح موقف ہے۔ بالغ ہوکراگر جائز کردے گا ہوجائے گا اوراگر تابالغ نے بالغ عورت سے نکاح کی پھر غائب ہوگیا پھر عورت نے دومرا نکاح کیا اور نابالغ نے بلوغ کے وقت نکاح جائز کردیا تھا آگر دومرا نکاح اجازت سے پہلے کیا تو دومرا ہوگیا اور بعد میں کیا تو نہیں بلکداب اس کی جدید اجازت درکار ہے۔ (درمختار دواکتار)

سمسنله: ۱۳۵۰ مسنله: ۱۳۵۰ مسنل

صحیح ہوگا اور اگر اس کی موجودگی میں نکاح کیا تو اس کی اجازت پر موتوف ہے۔ محض اس کا سکوت کافی نہیں بلکہ صاحباً یا و کالٹا اجازت کی ضرورت ہے یہاں تک کہ قربی و لی مجلس میں موجود ہوتو یہ بی اجازت نہیں اور اگر اس قربی ولی نے نہ اجازت دی تھی نہ رد کمیا اور مرکبیا یا عائب ہوگیا کہ اب ولایت ای دوروالے کو پیچی تو وہ قبل میں اس کا نکاح کردینا اجازت نبیں بلکہ اب اس کی جدید اجازت درکار ہے۔ (درمخار ردامجار)

۵۔ مسئلہ: ولی کے عائب ہونے ہے مرادیہ ہے کہ اگر اس کا انظار کیا جائے تو وہ جس نے پیغام دیا ہے اور کفوجی ہے ہاتھ ہے جاتا ہے گا۔ اگر ولی قریب مفقو دائنم ہو یا کہیں دور رہ کرتا ہو کہ اس کا پیتہ معلوم نہ ہویا وہ ولی ای شہر جس چھپا ہوا ہے گر لوگوں کو اس کا حال معلوم نہیں اور دورہ کے ولی نے نکاح کر دیا اور وہ اب ظاہر ہوا تو نکاح شیخ ہوگیا۔ (خانیہ وغیرہ)
۲۔ مسمئلہ: نابالغہ کا انکار واقر ارکوئی چیز جیس ان کے حق جس مسئون طریقہ ہے کہ اولیاء خود ایجاب وقبول کے میں مسئون طریقہ ہے کہ اولیاء خود ایجاب وقبول کریں یا ان کی اجازت ہے ان کے وکیل نابالغوں سے ایجاب وقبول کہ اولیاء کی ضرورت نہیں۔ اگر چہوہ بات بچھتے اور الفاظ و معنی کا قصد کر سکتے ہوں۔ تا ہم اگر ولی کی اجازت سے جبکہ کوئی مانع شری شہول کی اجازت سے جبکہ کوئی مانع شری شہول کی اجازت سے جبکہ کوئی مانع شری شہور (فتاوی رضویہ وغیرہ)

ک۔ معمنا ان کے والی اور لڑکی اگر چہ جیب ہوان کے نکاح ان کے وئی کو ولایت اجہار حاصل ہے بینی اگر چہ بیاؤگ نہ جا ہیں ولی نے جب نکاح کر دیا تو ہو گیا۔ پھر اگر باپ وادا نے نکاح کر دیا تو ہو گیا۔ پھر اگر باپ وادا نے نکاح کر دیا ہے تو اگر چہ بیر شل ہے بہت کم یا زیادہ پر کیا یا غیر کفوے کیا جب بھی ہو جائے گا بلکہ لازم ہوجائے گا کہ ان کو بالغ ہونے کے بعداس نکاح کوتو ڑنے کا اختیار نہیں اور اگر باپ دادا کے سواکسی اور نے کیا ہے اور غیر کفویا مہرشل میں زیادہ کی بیشی کے ساتھ ہوتو اگر باپ دادا کے سواکسی اور نے کیا ہے اور غیر کفویا مہرشل میں زیادہ کی بیشی کے ساتھ ہوتو مطلقاً سی نہیں اور اگر کفوے مہرشل سے کیا ہے تو سیح ہے گر بالغ ہونے کے بعد فنخ کا اختیار مطلقاً سی نہونے کے بعد فنخ کا اختیار موگا۔ اگر چہ خلوت بلکہ دیلی ہو چکی ہو۔ ( در بختی روعی ہو)

# ے۔گواہان نکاح

شربیت کے طریقہ نکاح میں دوآ زادعاقل بالغ اور مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔
ان کی گوائی کے بغیر نکاح نہ ہوگا۔ گوائی کے متعلق حضور علیہ کے ارشادات حسب ذیل ہیں:
اب مدیث جضور علیہ کے خان اللے بی جو میں ایک ایک ایک ایک بین دوز نا استحدیث جضور علیہ ہیں۔

كرفي والى بير (ترخدى شريف)

۲\_ حدیث :حضور علی نے فرمایا ہے کہ ولی اور دو نیک ہے گوا ہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا۔ (بیمیلی)

۳۔ حدیث :حضور علی نے فرمایا ہے کہ تکاح میں جار چیزیں ہونا ضروری ہیں ولی' زوج' دوگواہ ایجاب وتبول۔(وارتطنی)

ا۔ مسطقہ: نکاح کے لیے کم از کم دوعاقل بالغ گواہوں کی گوائی یا ایک مرداوردو تورتوں کی گوائی یا ایک مرداوردو تورتوں کی گوائی ایک مرداوردو تورتوں کی گوائی ایک مردان ہونا ہمی شرط ہے لہذا مسلمان تورت کا نکاح غیر مسلم گواہوں کی شہادت نہیں ہوگا۔ (غیرن الہدیہ)
۲۔ مسطقہ: اگر نکاح کے دفت مرد کوئی نہ ہو بلکہ تورتیں ہی تورتیں ہوں خواہ تعداد میں گئی ہوں ان کی گوائی ہے نکاح نہیں ہوگا۔ کیونکہ دو تورتوں کی گوائی کے ماتحد شریعت کی رو سے ایک مرد کی گوائی دیدے تو نکاح ہو ایک مرد کو ان دیدے تو نکاح ہو جائے گا۔ (غیرن البدیہ)

مور مسافله: ووسلمان گواوتو موجود بول کین ایک ان ش بالغ اورا یک نابالغ بوتوان کی شہاوت سے نکاح نیس بوگا۔ ای طرح ایک مرداور دو گورتوں کی موجود کی میں نکاح ہو گروہ عور نیس بالغ نہ بول آن کی گوائی قائل قبول نہ بوگی۔اور نکاح درست نہ بوگا۔ (عالمگیری) میں معد بالغ نہ بوٹ سور ہے ہوں اوران کی موجود گی شل نکاح ہواتو نکاح نہ ہوگا کو اور ان کی موجود گی شل نکاح ہواتو نکاح نہ ہوگا کو اور ان کی موجود گی شروری ہے۔ ایسے ہی اگر گواہ بہرے ہوں اوران کی موجود گی میں نکاح کے اس مقد نکاح کے اس موری ہے۔ ایسے ہی اگر گواہ بہرے ہوں اوران کی موجود گی میں نکاح کیا گی تو نکاح نہ ہو گا کی نکہ انہوں نے نکاح کے الفاظ نہ بیں سنتے۔ ایسے ہی ایک گواہ سننے والا ہواور ایک بہرا ہو گا کیونکہ انہوں نے نکاح کے الفاظ نہ سے تو نکاح نہیں ہوگا۔ (بہار شریعت)

۵۔ مسطلع اگر کوا مان ایسے ہوں جوزبان نہ جانتے ہوں لیکن غیر ملکی ہوں گرمسلمان ہوں اور ان کی مور گرمسلمان ہوں اور ان کی موجود گل میں نکاح ہوا اور ان کے شعور میں ہوکہ نکاح ہوا ہے اور انہوں نے نکاح کے الفاظ بھی من لیے تو اس صورت میں نکاح ہوجائے گا۔ (فآوی عالمگیری)

ے اللہ اللہ اللہ تحق نے کی ہے کہا کہ میری نابالغدائری کا نکاح فلال ہے کردے اس ایک گواہ کے سامنے کر دیا۔ اگر اٹری کا باپ بوقت نکاح موجود تھا تو نکاح ہو گیا کہ وہ دونوں گواہ ہوجا کیں گے اور باپ عاقد اور موجود شتھا تو نہ ہوا۔ یونمی اگر بالغہ کا نکاح اس کی

marfat.com اجازت سے باپ نے ایک شخص کے سامنے پڑھایا اگراڑی وقت محقد موجود تھی ہوگیا۔ ورنہ نہیں۔ یونی اگر عورت نے کی کواپ نکاح کا دکیل کیا اس نے ایک شخص کے سامنے پڑھا دیا تو اگر مؤکلہ موجود ہے تو ہوگیا ورنہ نہیں۔ خلاصہ بید کہ مؤکل اگر بوقت محقد موجود ہے تو اگر چہ وکیل محقد کر رہا ہے گرمؤکل عاقد قرار پائے گا اور وکیل گواہ گر بیضر در ہے کہ گوائی دہتے وقت اگر وکیل محقد کر رہا ہے گرمؤکل عاقد قرار پائے گا اور وکیل گواہ گر بیضر در ہے کہ گوائی دہتے وقت اگر وکیل سے کہ کہا کہ میں نے پڑھایا ہے تو شہادت نامقبول ہے کے بیخود اپنے فعل کی شہادت نامقبول ہے کے بیخود اپنے فعل کی شہادت ہوئی (درمختار)

ے۔ مسئلہ: کسے نے اپنی بالغدائر کی کا نکاح اس کی اجازت سے کردیا اوراپیے جیٹوں کو گواہ بنایا اب لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اور ان نبیس دیا اور اس کا باپ کہتا ہے کہ دیا تو لڑکوں کی گواہی کہاؤن دیا تفامقبول نبیس۔ (بہارشر بعت)

۸۔ مسئلہ: گواہوں کا ایجاب وقبول کے دفت موجود ہونا شرط ہے لبذااگر تکائے اجازت پر موقوف ہے اور ایجاب وقبول گواہوں کے سامنے ہوئے اور اجازت کے دفت نہ تھے تو ہو عمیا اور اس کیفکس ہوا تو نہیں۔ (فآوی عالمگیری)

9۔ معصنلہ: عورت سے اذن لیتے وقت کوا ہوں کی ضرورت نہیں بینی اس وقت اگر کواہ نہ میں ہوتی اس وقت اگر کواہ نہ میں ہوں اور نکاح پڑھائے وقت ہوں تو نکاح ہو گیا البتہ اذن کے لیے گوا ہوں کی یوں حاجت ہے گوا ہوں کی یوں حاجت ہے گوا ہوں کی اور سے حاجت ہے گوا ہوں ہے اس کا اذن دینا تا بہت کیا جائے گا۔ (عالمگیری روالحتار)

ا۔ مسئلہ: گواہ ای کوئیں کہتے جو دوشق مجلس عقد میں مقرر کر لیے جاتے ہیں۔ بلکہ وہ تمام حاضرین گواہ ہیں جنہوں نے ایجاب وقبول سنا اگر قائل شہادت ہوں۔ ایک گھر میں نکاح ہوا اور یہاں گواہ نہیں۔ دوسرے مکان میں کچھلوگ ہیں جن کو ہنہوں نے گواہ نہیں بنایا۔ مگر وہ وہاں سے تن رہے ہیں آگر دہ لوگ آئیس دیکھیمی رہے ہوں تو ان کی گواہی مقبول بنایا۔ مگر وہ وہاں سے تن رہے ہیں آگر دہ لوگ آئیس دیکھیمی رہے ہوں تو ان کی گواہی مقبول بنایا۔ مگر وہ وہاں سے تن رہے ہیں آگر دہ لوگ آئیس دیکھیمی رہے ہوں تو ان کی گواہی مقبول ہے ورنہیں۔ (فرق کی عالمگیری)

### ^۔وکالت نکاح

نکاح کے سلسلے میں جس محفی کو نکاح کردیے کی اجازت دی جاتی ہے اسے وکیل کہ عناج اجازت دیے والے کو مؤکل کہا جاتا ہے اگر عورت اجازت دے کی تو مؤکلہ کہلائے گی استبغیر اجازت کے نکاح کر دیے والے کو ان کا تا ہے گائے گائے کا اکاح اجازت پر منی موتا ہے۔البت وکیل کا کیا ہوا تکاح ہوجا تاہاں کے متعلق شرعی مسائل مندرجہ ذیل ہیں۔

ا\_مسئله: عورت نے کی کووکیل بنایا کہ جس سے جا ہے میرا نکاح کردے تو وکیل خود ا ہے نکاح میں اسے نہیں لاسکتا۔ یونہی مرد نے عورت کو دکیل بنایا تو وہ عورت اپنا نکاح اس ے بیں کر علی ۔ (عالمگیری)

۲\_مسئله: مردنے تورت کووکیل کیا کہ تواہیے ساتھ میرا نکاح کردے یا عورت نے مرد كووكيل كيا كه ميرا تكاح اينے ساتھ كردے اس نے كہا بيں نے فلال مرد (مؤكل كانام لے كر) يا فلاني عورت (مؤ كله كا نام لے كر) اپنا نكاح كيا تو نكاح ہوگيا تبول كى بھى حاجت نبیں۔(عالمگیری)

" مسئله: کمی کودکیل کیا که فلانی عورت سے اتنا مہر برمیرا نکاح کردے دکیل نے اس مہر پراپنا نکاح اس عورت ہے کرلیا تو اس دکیل کا نکاح ہوا۔ پھروکیل نے اے مہینے بحرر کھ کر دخول کے بعد اے طلاق وے وی اور عدت گزرنے پر مؤکل سے نکاح کر دیا' تو مؤکل کا نكاح جائز بوكيا\_(عالمكيري)

٧ \_ مسئله: عورت نے اپنے کاموں میں نضرفات کا کسی کو وکیل کیا اس نے اس وکالت کی بنا پراینے نکاح اس سے کر لیا عورت کہتی ہے کہ میں نے تو خرید وفروخت کے لیے وکیل بنایا تھا' نکاح کا وکیل نہیں کیا تھا تو بیرنکاح سمج ندہوا کہ اگر نکاح کا وکیل ہوتا بھی تو اے کب اختیارتها کهایخ ساته نکاح کرلے۔(عالکیری)

۵\_مسئله: وكيل مع كما كرفلال عورت مع ميرا نكاح كرد ماس في دوسرى مع كر دیا۔ یاحروے کرنے کوکہا تھا۔ باندی سے کرویا۔ یا باندی سے کرنے کوکہا تھا آ زادعورت سے کیا۔ یا جتنا مہر بتا دیا تھا اس سے زیادہ با عرصا۔ یا عورت نے نکاح کا وکیل کر دیے تھا اس نے غیر کفوے نکاح کردیاان سب صورتول میں نکاح سے نہوا۔ (ورمخار روالحار)

۲<u>۔ مسئلہ: تورت نے نکاح کا کی کووکل بنایا پیمراس نے بطور خود نکاح کرلیا۔ تو وک</u>ل کی وكالت جاتى ربى۔ وكيل كواس كاعلم ہوايانہ ہوا۔ اور اگر اس نے وكالت سے معزول كياتو جب تک دکیل کواس کاعلم نہ ہومعز ول نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ معز ول کرنے کے بعد وکیل کوعلم شہ اوا تھا اس نے نکاح کر دیا تو ہو گیا اور اگر مرد نے کسی مورت سے نکاح کا دکیل کیا تھا پھر مؤكل نے اس عورت كى ماں يا بٹي ہے تكاح كرايا تو وكالت ختم ہوگئ ۔ (عالمگيرى)

ے۔ مسئلہ جس کے تکاح میں جار بورٹیں موجود میں اس نے نکاح کا وکیل کیا تو یہ ...
marfat.com

وكالت معطل رہے گی۔ جب ان میں سے كوئی بائن ہوجائے اس وقت وكيل الى وكالت سے كام لے سكتا ہے۔ (عالمكيرى)

# ٩\_كفو يعنى معاشرتي حيثيت

کفوکا مطلب برابری اور مثل کے بین بینی کڑے اور لڑکی کی ذاتی اور معاشرتی حیثیت
ایک دوسر ہے کے بم بلہ ہواس لیے نکاح کرتے وقت کفاءت بینی برابری کے درجے کولو ظار کھنے
کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔حضور علیہ کا ارشاد ہے کہ عورتوں کے نکاح ان کے جائز ولی ہی
کریں مگر نکاح کرتے وقت کفوکا خیال رکھیں۔ (عین البدیہ)

خوشحال از وابی زندگی ای صورت میں ہوسکتی ہے جبکہ فریقین ہم کفوہوں۔ شریف گھر کی مورت اپنے گھر جیسی حیثیت کے گھر میں جائے لیتنی شادی کرتے وفت جوڑ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہے جوڑ شادی عمو باہر بادی کا چیش خیمہ ثابت ہوتی ہے کفوے متعلقہ مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

مسئلہ: کفاء ت یعنی رشتہ کرنے میں برابری کے افقیار میں چیدخوبیوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے:

(۱)نبت (۲)املام (۳)حمت

(۳) حریت (۵) دیانت (۲) مال یعنی نسب میں برابر ہوتا۔

مسلمان ہونا' ' برمرروزگار ہونا' آ زاد ہونا' مالدار ہونا اور دیندار ہونے کو کھوظ خاطر رکھن حاہیے ۔اس لیے لڑکی کا جس مرد سے نکاح کے باعث مورت کے متعلقین کو دنیاوی اعتبار سے احساس کمتری پیدا ہو دران کے لیے باعزت رہنا مشکل ہوجائے بلکہ خورعورت کے حق میں اس کا خاوند پریشانی کا باعث بن جائے۔(فراوی عالمگیری)

ا۔ فعلاب عیں بوا بوی کا است میں مب سے پہلے نب کا اعتبار کیا ہوتا ہے کہونکہ سب بی فرکا ہوت بنا ہے کہونکہ سب بی فرکا ہوت بنا ہے لہذا نسب میں برابر ہے ہے کہ قریش کا اور سید سب برابر کے نسب میں ہوئی فیر قریش کے علاوہ تمام قومیں ایک دوسرے کا کفو میں۔
میں ۔ کوئی فیر قریش کا کفونیس ۔ قریش کے علاوہ تمام قومیں ایک دوسرے کا کفو میں اعتبار باب کا ہے مال کانہیں اگر باب سید ہے تو بین انسار اور مہاجرین سب برابر میں نسب میں اعتبار باب کا ہے مال کانہیں اگر باب سید ہے تو بین

ا\_اسلام میں برابر کا بن کا بان کی کی اللہ دادامسلمان نہ تھوہ

اس کا کفونہیں جس کا باپ مسلمان ہوا اور جس **کا صرف ب**اپ مسلمان ہوا وہ اس کا کفونہیں جس کا دادا بھی مسلمان ہوا۔ اور باپ دادا' دو پشت ہے اسلام قبول ہوتو اب دوسری طرف اگر چہزیادہ پہتوں سے اسلام ہو کفو ہیں۔ مگر باب وادا کے اسلام کا اعتبار غیر عرب میں ہے۔ عربی کے لیے خودمسلمان ہونا باپ وادا ہے اسلام چلا آتا ہو۔مب برابر ہیں مرتد اگر اسلام لا یہ تو وہ اس مسمان کا کفو ہے جومر تد ندہوا تھا۔ ( درمختار )

٣\_ پيشه مين برا برى: بعض مِيْدا وَيَعِينَ مِن مِي مِن اور بعض مَم در ب کے خیال کیے جاتے ہیں۔ زراعت تجارت کارخانہ داری ملازمت اجھے پیٹے ہیں۔ایسے بی درس وتدریس کا پیشہ یا سکول کا لج میں معلی کا پیشہ حکمت اور ڈاکٹری کا پیشہ وغیرہ ۔اس کے برعکس محنت مز دوری' نانی' وحو بی' تیلی' بردھئی وغیرہ کے جیٹے اجھے خیال نہیں کیے جاتے۔ بہر کیف رشتہ داری کرتے وقت پیشہ میں برابری کا خیال کرتا بھی ضروری ہے۔

سم \_ **آزادی صیل برابری:**غلامی کا تصور آج کل نبیس بلکه برخض آزاد بی ہے لیکن اس کے باوجود بعض علاقے ایسے ہیں جہاں دوسری قوموں نے مسلمانوں کو ماتحت کرر کھا ہے۔ ببركيف آ زادمرد كا نكاح آ زادعورت سے كرنا جاہيئ لبذ اكوئى غلام آ زادعورت كا كفونيس نو آ زادشدہ پشت در پشت آ زاد آ دی کے برابرتبیں۔ بہر کیف حریت کا مطلب یہی ہے۔ مرداور عورت آزاد ہوں لیعن کسی کے غلام نہوں۔

۵\_ حیانت میں برابری: دیانت ہمرادا جھا کرداراور سرت ہے لہذا نیک مق اور پر ہیز گارلوگ بدکار دی کے کفونیس۔اور رشتہ داری کرتے وقت اس امر کا خاص خیال رکھنا جا مینے ۔ بُر ے لوگوں کے نکاح میں اچھی عور تیں نہ دی جا تیں۔ اچھے کر دار کی عورت کے لیے

نیک سیرت دشته ای الماش کرنا جاہئے۔

۲ ۔ مالداری میں برآبری: الداری میں برابری کے متی یہ بیں کہ بالکل مقلس امیرعورت کے برابرنبیں۔لہذا مال میں کفاءت کے بیمعنی میں کہمرد کے یاش اتنامال ہو کہمہر معجل اورنفقه دينے برقا در ہواگر پیشہ نہ کرتا ہوتو ایک ماہ کا نفقہ دینے پر قادر ہو ورندروز کی مزد دری اتی ہو کہ تورت کے روز اند کی ضروری مصارف روز دے سکے۔اس کی ضرورت نہیں کہ مال میں اس کے برابر ہو۔ مرد کے پاس مال ہے مگر جتنام ہر ہے اتنائ اس پر قرض ہے اور مال اتنا ہے کہ قرض ادا کرے یادین میراتو کفوے۔(ردامحار)

marfat.com

عورت میں جہورہ ہے ہا۔ دادا بھی ایسے بی جی تواس کا کفویمی بحیثیت مال وہی اوگا کہ مہم مجل اور نفقہ ویے پر قادر ہو۔ مالدار شخص کا نابالغ لڑکا آگر چہوہ خود مال کا ما لک نہیں ہمر لدار قرار دیا جائے کا کہ چھوئے ہے باب دادائے مول سے خی کہلاتے ہیں۔ (بہار شریعت) ارم سستاند: مردا کر معمولی عورت سے شادی کر سے جواس کے برابر نہ ہوتو اس پراعتراض نہ ہوگا کیونکہ خاوند کو شریعت نے بہر حال فوقیت وی ہے لہذا ہوگ کا کم درجہ ہوتا ہی اس کے نہ ہوگا کو گرف عورت نیر کفوم دیے ساتھ مشاح کر سے تو دلی وقت حاصل ہے باعث نفرت نہیں ہوگا اگر کوئی عورت نیر کفوم دیے ساتھ مشاح کر سے تو دلی وقت حاصل ہے کہ دونوں میں فیصلہ کرواد ہے۔

۲\_مسئله: کفاءت شرشری اور ویهانی کااتمیاز بین اورند بی حسن و جمال کاانتبار ہے لیکن نکاح کرتے وقت والدین کواس بات کا خیال بھی رکھنا جا بھے تا کہ بعد بیس فرانی پیدا نہ س

"مسسطه: کی نے اپنانسب چمپایا اور کوئی دومرانسب بنادیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بیتو کم در ہے کا تھا تو عورت اور اس کے ورٹا وکوئی پہنچا ہے کہ نکاح کومنسوخ کروالیں۔ "مسسطه: عورت نے شوہر کودھوکا دیا اور اپنانسب دوسر ابتایا تو شوہر کوئی نئے ہے۔ جاہے دیمے جاہے طلاق دے دے۔

#### ٠١-مجر

نکاح کرنے پر جو خاص مقررہ مال یارقم عورت کودی جاتی ہے اسے مہر کہا جاتا ہے۔ مہر رامل اس مال کا نام ہے جو کورت کو نکاح کے کوش میں دیا جاتا ہے۔ مہر میں ہر وہ جائز چیز دی جا متی ہے جوابیخ اندر مالیت رکھتی ہو چنانچے نفتدی مال تجارت جائداڈ کمپنی کے صفص وغیرہ بھی مہر نس دیے جاسکتے ہیں۔ مہر کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے کہ:

اورتم پر چھ گناہ بیس کہ ان عورتوں کو مبر دے کر ان سے نکاح کرلو۔ (المتحد: ۱۰) لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ مَنْكِحُوْ هُنَّ وَأَلَاثَيْتُهُوْهُنَّ أَجُوْرَ هُنَّ .

حريدارشاد بارى تعالى ہے كد:-

نَ تَنْبَتَعُوا بِأَمْوَا لِكُمُ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ وهُمَا اسْتَمْتَعُنَّهُ سَه مِنْهُنَ كَأْتُوهُنَ الْجُوْرَ لِمُسَنَّ

ال طرح مال فرئ كرك ان من نكاح كرانو بشرط كماس من موت رانى كى بجائے عفت منتمود بوتوجن مورتول مرسي مقرقا كو وجامل كروان كامبر جو فَرِيْضَةً و ( النساء: ٢٣) مقرركيا بواادا كردد\_(النساء: ٣٣)

ا۔ حدیث : حضرت عقبہ بن عمر ہے روایت ہے کہ ٹی کریم علیہ نے ار شادفر مایا ان شرطوں میں جن کا بورا کیا جانا نہائے۔ ضروری ہے دہ شرط ہے جس کے ذریعہ تم نے اپنے لیے عورتوں کی شرمگا ہوں کو حلال کیا ہے۔ ( لیعنی مہر ) ( بخاری دستم )

۲۔ حدیث :حضرت الوسلمہ یہ دوایت ہے کہ میں نے حضر کتا اُنٹریٹ ہے ہو جھا۔ نبی کا مہر کتنا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کا مہر آپ کی بیویوں کے لیے ہارہ اوقیہ اورا کیے نش تھا۔ مہر کتنا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کا مہر آپ کی بیویوں کے لیے ہارہ اوقیہ اورا کیے نش تھا۔ مجر حضرت عاکشہ نے کہانش کو جانے ہو۔ میں نے کہانہیں۔انہوں نے کہ نصف اوقیہ اور یہ سب ملاکریائے مودرہم ہوئے۔(مسلم)

٣- حديث احضرت مربائد طاب تعددايت بكبا كه ورتول كوت مريش مبالغدند كرو-اگرزياده حق مهربائد صناد نيايش عزت والى چيز بهوتی اورالله كنزد يك تفوی والی تو الله كه ني زياده لائق تنے كه زياده حق مهرادا كرتے بيش رسول الله الله تا كه آپ نے اپنی بيويوں سے نكاح كيا اور نيز اپنی بيٹيوں كا نكاح كيا باره اوقيہ سے زياده پر۔ (تر ندی)

٧- حد بيث :سيدنا حضرت ايو جريرة رادى بيل كه حضور مرور كونين عليه كانداقدى ميل مهردس ادتيه تعار (نسائي شريف)

۵۔ حدد بیث : معزت جابڑے روایت ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کے حق میر میں اپنے دونوں ہاتھ مجر کرستویا مجورد ہے دیے تو اس نے اس عورت کو اپنے او برطال کرلیا۔ (الوداؤد)

ارشوعى مسائل: إن اجاديث عدرجه ذيل مناكل اخذ موتين

ا۔ مسئلہ: مہری مقدار کم از کم دی ورہم ہے اور زیادہ کی کوئی حدثیں۔ جس قدر باغدھا جائے گالازم آئے گا۔ درہم چاندی کا ایک سکدتھا جواب رائے نہیں۔ وی درہم کی مقدار وزن کے اعتبارے قریباً دورو ہے تیرہ آئے ہوا ووقول سات ماشد ارتی چاندی ہے۔ جس کی قیمت گفتی ہو حتی رہتی ہے۔ وی کی صورت میں مہرمقرد کریں تواس کا خیال ضرور رکھیں کہ بیرقم دی درہم چاندی کی قیمت ہے کم نہ ہو۔ (بہار شریعیش)

المستنائه : وظی یا ظلوت سیجید یازن وشو ہر میں ہے کی کی موت کی صورت میں مہر مؤکر ہوجہ تا ہے مینی شو ہر یہ پورام پر لازم آتا ہے کہ جوم پر مقرد ہے اب اس میں کوئی کی نہیں ہو گئی ' سامین سے مینی شو ہر یہ پورام پر لازم آتا ہے کہ جوم پر مقرد ہے اب اس میں کوئی کی نہیں ہو گئی ' سامین سامین میں موسلام کی میں میں موسلام کی میں میں کوئی کی نہیں ہو گئی ' ہاں اگر صاحب حق نے کل حبریا اس کا کوئی حصہ معاف کردیا تو معاف ہوجائے گا۔اور مہر مؤکد نہ ہوا تھا مثلاً عورت کی رضتی عمل میں نہ آئی تھی یا خلوت سیحہ نہ یائی گئی اور شوہر نے طلاق وے دی تو نصف مہر واجب ہوگا۔ (ورمختار)

"مسئله : شغار مین ایک شخص نے ای اثری یا بہن کا نکاح دومرے ہے کر دیا اور دومرے ہے کر دیا اور دومرے نے ای اور دومرے نے ای اور دومرے نے ای اور دومرے نے ای اور دومرا نکاح ہے تو آبیا کرنا دومرے نے ای اور ہرا کے ای اور ہرا نکاح ہے تو آبیا کرنا گنا واور میرشل داجب ہوگا۔ (درمخار)

سم مسئله : نکاح شن مبر کا ذکر بی شهوا یا مبر کی تغی کردی یا بلامبر نکاح کیا تو نکاح مو جائے گا اور اگر خلوت می جربوگی یا دونوں میں ہے کوئی مرکبا تو مبرشل واجب ہے بشر ظیکہ بعد عقد آپس میں کوئی مبر ہے۔ (فاوی عالمکیری) عقد آپس میں کوئی مبر طےنہ یا یا گیا ہوور نہ وہی طےشدہ مبر ہے۔ (فاوی عالمکیری) ۵۔ مسئله : عورت نا بالغہ ہے اور اس کا باپ مبر مقرر معاف کرنا جا بتا ہے تو نہیں کرسکتا اور بالغہ ہے تو اس کی اجازت پر معافی موتوف ہے۔ (ردا کنار)

۲۔ مسئله: خلوت میحدید ہے کہ نکاح کے بعد تورت اور مرد تنبائی میں جنع ہوں اور کوئی چیز جماع ہے افرائر دونوں ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوں ہے اوراگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوئے گرکوئی مانع شرعی (مثلاً عورت کا حیض ونفاس میں ہوتایا ان میں سے کس کا رمضان کا روز ودار ہوتا) یا مانع شرع (مثلاً مرد کا بیار ہوتا یا محورت کا اس حد تک بیاری میں مبتلا ہوتا کہ ولی سے ضرر کا مجمع اندیشہ ہے) یا مانع طبعی (کہ وہاں کوئی تیسرا موجود ہے۔ غرض ان میں دخی سے کوئی مان میں ہے کوئی مان میں ہے کوئی مانع میں ہے کوئی مانع میں ہے کہ کہ دہاں تھوں ہے۔ خطوت محد ہے احکام اس پر نافذ شہوں ہے۔ ربار شریعت)

۔۔ مسئلہ : لڑکا جواس قابل نہیں کہ دلی کر سکے اپنی تورت کے ساتھ تنہائی میں رہایا زوجہ اتن جھوٹی لڑکی ہے کہ اس قابل نہیں ادراس کا شوہراس کے ساتھ تنہائی میں رہاان دونوں صورتوں میں ضوت سے نہوئی۔(عالمگیری)

۸۔ مصطلعہ : عورت کے خاندان کی اس جیسی عورت کا (کے بحر جمال عقل تمیز دیانت پارسائی علم وادب اور کنوار کی بیابی ہونے بیس کیساں ہوں) جومبر ہووہ اس کے لیے مبر مشل سے مثلا اس کی بہن مجود کی بیٹی وغیرہ کا مبراس کی ماں کا مبراس کے لیے مبرشل نہیں۔ جبکہ وہ دومرے گھرانے کی جواوراس کی ماں ای خاندان کی ہومشلا اس کے باپ کی جیا زاد بھن ہے تو اس کا مبراس کے باپ کی جیا زاد بھن ہے تو اس کا مبراس کے باپ کی جیا زاد بھن ہے تو اس کا مبراس کے ایک جوائی کی اس ای خاندان کی ہومشلا اس کے باپ کی جیا زاد بھن ہے تو اس کا مبراس کے باپ کی جیا دار بھن ہے تو اس کا مبراس کے باپ کی جیا دار بھن ہے تو اس کا مبراس کے باپ کی جیا دار بھن ہے تو اس کا مبراس کی جو ان اور

وطی ہو پکی ہو۔ لیتنی بیتن عورت کو ہمیشہ حاصل ہے جب تک دصول نہ کرلے۔ دوسرامؤ جل جس کی میعاد قرار پائی ہو کہ دس برس یا بیس برس یا پانچ دن کے بعداد جائے گا تو جب تک وہ میعاد نہ گزرے مورت کومطالبہ کا اختیار نہیں اور میعاد گزرنے کے بعد وقت مطالبہ کرسکتی ہے۔

تیسراؤ فرکدنہ پینگی کی شرط تغیری ہونہ کوئی میعادمقرر کی گئی ہو۔ یونہی مطلق وہم طو بائد ها ہو جبیسا کہ آئ کل عام طور پر یونہی بنده دوستے ہیں اس میں تاوفتیکہ موت یا طلاق نہ عورت کومطالبہ کا حق نبیس (فرآوی رضوبہ و عالمگیری وغیرہ) اور بہ جوعوام میں مشہور ہے کہ مہر کیے بغیر عوت کو ہاتھ لگانا حرام ہے تھن غلط ہے۔

(۱)۔ جس لڑی سے متنفی ہوئی اس کے پاس لڑے کے یہاں سے مضائی شکر اور میو۔ وغیرہ آئے پھر کسی وجہ سے نکام نہ ہوا تو اگروہ چیزیں تقسیم ہو گئیں اور بھیجے والے نے تقسیم اجازت بھی دیدی تھی تو والے نے تقسیم اجازت بھی دیدی تھی تو واپس نہیں لے سکتا۔ (عالمگیری)

(۲)۔ تفسیم کی اجازت صراحۃ ہویا عرفاً مثلاً ان بلاد میں ایسے موقعوں پر ایسی چیزیں او لیے جیجتے ہیں کہ لڑکی والا اپنے کئیداور رشتہ داروں میں بائے گا۔ بیہ چیزیں اس لیے بیر ہوتیں کہ رکھ لے گایا خود کھا جائے گا۔ (بہارشرایعت)

(۳)۔ لڑکی والوں نے نکاح یارخصت کے وقت شوہر سے بچھریا ہو یعنی بغیر لیے نکاح ا رخصت سے انکار کرئے ہوں اور شوہر نے وے کر نکاح یا رخصت کرائی تو شوہراس چیز کر واپس لے سکتا ہے اور دون نہ ای تو اس کی قیمت لیسکتا ہے کہ بیدرشوت ہے (بحرو غیرو) اور رخصت کے وقت جو گیڑے بھیجا گر بطور تملیک ہیں (کیدہ چیزیں لڑکی والوں کے ملک میں رہے ہیں) جیے ہیں اور مرف میں رہے ہیں اور مرف میں دیدیں) جیے ہندوستان میں عمو فارواج ہے کہ ڈال بری جوڑی بھیج جاتے ہیں اور مرف میں ہے کہ لڑکی کو مالک کر دیتے ہیں تو انہیں واپس نیس لے سکتا۔ اور تملیک ند موتو لے سکتا ہے۔ (عالمگیری)

(س)۔ الرکی نے ماں باپ کے مال اور وستکاری ہے کوئی چیز جبیز کے لیے تیار کی اوراس
کی ماں مرکئی۔ باپ نے وہ چیز جبیز عمل و بدک ۔ تو اس کے ہما نیوں کو بیتی جبین جبیتا کہ اس
چیز علی ماں کی طرف ہے میراث کا دعویٰ کریں۔ لوٹی اس کا باپ جو کپڑے لا تار ہااس عمل
ہے یہ اپنے جبیز کے لیے بنا کر رکمتی رعی اور بہت کچھ جمع کر لیا اور باپ مرگیا تو بیا سباب
سبازی کا ہے۔ (عالمگیری)

(۵)۔ شادی وغیرہ تمام تقریبات میں طرح کی چزی ہیں جاتی ہیں۔ اس کے متعلق ان علاقوں میں خنف تم کی رسمیں ہیں۔ ہر شہر میں اور ہرتوم میں جدا جدا رسوم ہیں۔ اس کے متعلق ان علاقوں میں خنف تم کی رسمیں ہیں۔ ہر شہر میں اور ہرتو م میں جدا جدا رسوم ہیں۔ ان کے متعلق بدیداور ہرائ تھم ہے یا قرض کا عمواً روائ ہے جو بات ثابت ہوتی ہوتی ہو وہ یہ جدد دینے والے یہ چردو ہے والے یہ چردو ہے والے یہ جورو ہے والے اس اور قم تحریر کر لیتے ہیں۔ جب اس دینے والے کے بال تقریب ہوتی ہوتے والے کے بال تقریب ہوتی ہوتے والے کے بال تقریب ہوتی ہوتی ہوتے اور اس کے خلاف کرنے میں خت بدنا می ہوتی ہوتے دو ہے مضرور ویتا ہے جو اس نے دیے ہوتے اور اس کے خلاف کرنے میں خت بدنا می ہوتی ہوتے والیائن ف موقع پاکر کہتے ہی ہیں کہ نیوسے کا رو پر نیسیں دیا۔ اور اگر یہ قرض نہ جھتے ہوتے تو ایسائن ف شہونا جو ان علاقوں میں ہے۔ (بہارشریب )

(۱)۔ کوئی عورت عدت بی تھی آئے فرج ویار ہااس امید پر کہ بعد عدت اس سے نکاح کریگا اگر نکاح ہو گیا تو جو کھے فرج کیا ہے واپس بیس لے سکتا اور عورت نے نکاح سے انکار کردی تو جو کھی اسے بطور تملیک دیا ہے واپس لے سکتا ہے اور جو بطور اہا حت دیا ہے ( کہ اس کی مکیت میں دیے بغیر اس کے برتے یا کام میں لانے اور ضرورت پوری کرنے کو دیا ) مثل اس کی مکیت میں دیے بہاں کھاتا کھاتی رہی تو یہ واپس بیس لے سکتے ہے۔ (بس رشر بعت تنویر) مثل اس کے بہاں کھاتا کھاتی رہی تو چیزی موں اس پر عدل فرض ہے بعنی جو چیزی افتیاری ہوں ان میں سب عورتوں کو کیساں کھاتا کہ سے بیتی ہرایک کواس کا پوراحق وے۔ افتیاری ہوں ان میں سب عورتوں کو کیساں کھاتا کر سے بعنی ہرایک کواس کا پوراحق وے۔ پوشاک اور تان نفتہ اور ان میں سب عورتوں کو کیساں کھاتا کر سے بعنی ہرایک کواس کا پوراحق وے۔ پوشاک اور تان نفتہ اور ان میں سب عورتوں کو کیساں کھاتا کر سے دی میں اگر سے دی شریف میں بوشاک اور تان نفتہ اور ان میں میں دی شریف میں

ہے کہ جس کی عور تیں ہوں اگران دونوں میں عدل نہ کرے گا تو قیامت کے دن اس طرح پر حاضر ہوگا کہ اس کا آ دھادھڑ سماقط (بریکار) ہوگا۔ (تریزی) اور جو بات اس کے اختیار میں نہیں اس میں مجبور ومعذور ہے۔ مثلاً ایک کی زیادہ محبت ہے دوسری کی کم یہ بہتی ہی جس سے ساتھ پر ایر ہوتا بھی ضروری نہیں۔ (درمختار)

(۸)۔ ایک بی بی بی بی جگر مرداس کے پائیس رہتا بلک نمازروز وہل مشغول رہتا ہے تو عورت شوہرے مطالبہ کر شق ہا اور تھم دیا جائے گا کہ عورت کے پاس بھی رہا کرے کہ حدیث شی فرمایا قرائ کو قرید کے علیات کا کہ عورت کے باس بھی رہا کرے کہ حدیث میں فرمایا قرائ کو قرید کے عکیات کے تھا اس کے اور مروا شب بیداری اور روز ہے دکھے میں اس کا حق ملف ہوتا ہے اسے جا ہے کہ عورت کا بھی لی اطاط میں کے اور وقت دے۔ (بہار شریعت)

(۹)۔ شوہر بناؤسنگار کو کہتا ہے بیبیں کرتی ۔ (گھر میں میلی کیلی براگندہ حال رہتی ہے) یہ وہ اپنے پاس بلاتا ہے اور بیبیں آتی ۔ اس صورت میں شوہر کو مار نے کا بھی حق ہے اور نماز نہیں پڑھتی تو طلاق دے سکتا ہے۔ (عالمگیری)

(۱۰)۔ الی تورنیں جوآ ہی ہیں سوت ہیں ایک ہی مکان میں رہنے پرخود راضی ہوں تو روسکتی ہیں مگر ایک سے سامنے دوسری سے دلجی نہ کرے۔اگرا یسے موقع پر تورت نے انکار کر دیا تو نافر مان نہیں قرار دی جائے گی۔(عالمکیری)

#### المحرمات

وہ عورتیں جن سے شریعت کی رو سے نکاح کرنا حرام ہے محر مات کہلاتی ہیں۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے کہ:-

حُرِّمِتُ عَلَيْكُمْ أَمَّهُ مَا كُمْ وَكَالْمُ الْمُهُمَّكُمُ وَكِلْمُ الْمُهُمَّكُمُ وَكِلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَمُ وَكِلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَمُ وَكُمْ وَكُمْ مُلَكُمُ وَكُمْ الْمُنْكُمُ وَلَمْ الْمُعْلَمُ الْمُنْكُمُ وَلَمْ الْمُنْكُمُ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا مُنْكُمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

كَنَّكُنَّهُ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحُ عَلَيْكُهُ وَ وَحَلَّا إِلْ اَبْتَا لِيْكُهُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصُلَامِكُهُ وَاَنْ تَجْعَعُقُوا بَيْنَ اَصُلَامِكُهُ وَاَنْ تَجْعَعُقُوا بَيْنَ الْخُصَيْنِي الْاَمَا قَدْمَلَفَ مَرْاَنَ اللَّهُ كَانَ عَفَقُرُ الْتَحِيثِمُا و (ناء: ١٣) اللَّهُ كَانَ عَفَقُرُ الْتَحِيثِمُا و (ناء: ١٣)

مباشرت نہ کی ہوتو (ان کی لڑکیوں کے ساتھ نگار کر الیئے میں) تم پر پڑھ مناہ نہیں۔ اور تہارے سلی بیوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرتا بھی (حرام ہے) مگر جو ہو چکا (سوہو چکا) بیشک خدا بخشنے والا (اور) رحم والا ہے۔(النساء: ۲۳)

اس آیت کی روسے مال بہن بیشی کھوچھی خالہ بیخی بھانجی بھانجی رضا می بہن اور ساس کے ساتھ تکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل مسائل میں بیان کی جائے گی بے حرمت کے بارے میں حضور علیہ کے چندارشا وات حسب ذیل ہیں:

ا۔ حدیث : ضرت آبو ہر بر ہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی نے کسی حورت پراس کی پھوچی ہے ناتھ اور کسی حورت پراس کی پھوچی ہے ناتھ اور کسی عورت پراس کی پھوچی ہے نکاح کر ایا۔ یا بھوچی پر جیسی کے ساتھ اور کسی عورت پراس کی خالہ سے افالہ پراس کی بھائی ہے تکاح نہ کیا جائے برس پر چھوٹی ہے اور نہ چھوٹی پر بری ہے۔ (تر ندی) سے در تر ندی)

۲- عدیت : حفرت عائش صدیقہ است دایت ہے کدرسول اللہ علیہ فرمایا رضاعت ہے۔ گل وہ بی دشتے حرام ہوتے ہیں۔ (بخاری)

ما حدیث : حفرت ابو ہر ہے ہی جو والا دت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی خورت کو اور اس کی بھو پھی کو بھی نہ فرمایا ہے اور نہ کی خورت اور اس کی خالہ کو۔ (مسلم شریف)

ما حدیث : حفرت ابن عمر ہے دوایت ہے کہ حضرت فیلان بن سلم شقفی مسلمان ہو گئیں۔ ہی کریم مسلمان ہو گئیں۔ ہی کریم ہو نے تو ان کی در بیویاں تھیں دور جا لمیت ہو وہ بھی ان کے ہاتھ مسلمان ہو گئیں۔ ہی کریم ہو نے ان سے فرمایا کہ جا رکور کھواور باقی سب ہو ایوں کو جدا کر دو۔ (احمر تریزی) ابن باب کے دان سے فرمایا کہ جا رکور کھواور باقی سب ہو ایوں کو جدا کر دو۔ (احمر تریزی) ابن باب کہ درسول اللہ نے فرمایا جس آ دی نے کی خورت سے نکاح کیا اور صحبت بھی کر لی تو اس کی میٹی کہ درسول اللہ نے فرمایا جس آ دی نے کی خورت سے نکاح کیا اور صحبت بھی کر لی تو اس کورت کی بین سے نکاح کر مالیا جس نے کہی خورت سے نکاح کیا تو اس کے لیے طال نہیں ہے کواس کے ایو اس کے لیے طال نہیں ہے کواس کے ایو اس کے لیے طال نہیں ہے کہا کی میں سے نکاح کر سکتا ہے۔ جس نے کسی خورت کر لی ہویانہ کی ہو۔ (تریزی)

کا ماں سے نکاح کر سے خواہ اس سے صحبت کر لی ہویانہ کی ہو۔ (تریزی)

اورسات السرال كرشتے ہے۔ مجرية بت بريعی: حرام كى تئيں ميں تم يرتمهاري الله الله ( بخاري )

ا۔ نشاعی مسائل ان احادیث معلوم ہوا کہ محرمات وہ عورتیں ہیں جن سے نکان حرام ونا جائز ہے اور بیدوسم کی عورتیل ہیں ایک وہ جن سے نکاح ہمیشہ بمیشہ کے لیے جرام ہے اور میدوسم کی عورتیل ہیں ایک وہ جن سے نکاح ہمیشہ بمیشہ کے لیے جرام ہے دوسری وہ جو کی خاص صورت یا مقررہ ووڈت میں جرام ہیں۔ حرمت کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں اور مرای وہ جو کی خاص اور بھائی ہے شادی کرنا جرام ہے۔

(۱)۔ نسب جنسب کے اعتبار سے ای بی بی بھی بھی کھی کھی کی اور بھائی ہے شادی کرنا جرام ہے۔

(الف) - ماں سے مرادوہ مورت ہے جس کی اولادیس سے وہ بلا واسط یا بالواسط ہے لہذا وادئ نانی کرنانی اگر چہ کتنی بی پشت او برکی ہوں سب حرام ہیں اور بیسب ماں میں داخل ہیں۔ سوتی مال بھی حقیق مال کی طرح قطعی حرام ہے۔ اور اس کی حرمت و لیم بی ہے جیسی حقیق مال کی طرح قطعی حرام ہے۔ اور اس کی حرمت و لیم بی ہے۔ ہوری میں ہے۔ ہوری کی ہے۔

(ب) - بیٹی ہے مرادوہ عورتی ہیں جواس کی اولا دہیں لہذا پوتی اور نواسی وغیرہ سبحرام ہیں۔

(پ) \_ بہن خواہ حقیقی ہولین ایک ماں باپ سے ہوئیا سوتیلی کہ باپ دونون کا ایک ہے اور مائیس دو۔ یا مال ایک ہے اور باپ دؤسب حرام ہیں۔

(ج) .. ہاپ کی بینیں یا دادا کی بینیں اُل کی بینیں یا ٹانی کی بینیں سب پھوچھی اور خالہ کے تھم میں ہیں خواد حقیقی ہوں یا سوتیلی سب مثل ماں کے حرام قطعی ہیں۔

(ر) بینتیجی اور بھا بھی ہے مراد بھائی اور بہن کی اولا دہان کی بوتیاں ٹو اسیاں بھی اس میں شار ہیں۔ یونکی مینجی بھانجی کی اولا دبھی اسی زمرے میں شار ہوتی ہے۔

٢\_مصاهوات مسرالي رشتون من عيدي كي والده وادى ناني وغيره عد نكاح كرنا

(۱)۔ جس مورت ہے زکاح کیا اور دطی نہ کی تھی کہ جدائی ہوگئی اس کی لڑکی اس پرحرام نہیں ہاں اگر خلوت سیجے بھی وطی کے تھم میں ہاں اگر خلوت سیجے بھی وطی کے تھم میں ہا اور بین کے خاص کی اور بین کے دوجہ کے ہوتے ہی اس کی ماں اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگئ وطی شرط نہیں کے ذوجہ کی والدہ ہمیشہ اپنی ماں کی طرح ہے۔ ذوجہ کے مرنے یا طلاق ہو کرعدت گرارنے کے بعد کسی طرح حلال نہیں ہو گئی ۔ فرادی رضوایہ )

السمال کے اور خاص کی طرح حلال نہیں ہو گئی ۔ فرادی رضوایہ )

السمال کی معرف کے اور کے حکم کے اور کا کھی کے اور کی رضوایہ )

السمال کی معرف کی دولہ کے حکم کے اور کا کھی کے اس کی طرح کے اور کی دولہ کے کہ کا دی رضوایہ )

السمال کی معرف کی دولہ کی کی معرف کی دولہ کے دولہ کی د

(۲)۔ حرمت مصابرت جس طرح وطی سے ہوتی ہے یونمی بشہوت چونے ہوسے لیے اور لیے فرج وافل کی طرف نظر کرنے گئے لگائے وانت سے کا شئے چیٹائے یہاں تک کہ سر پرجو بال ہوں انہیں چھوٹے سے بھی حرمت وابت ہوجاتی ہے آگر چہکوئی باریک کپڑا یا باریک مقاب ہوسہ لینے میں حائل ہو۔ (بہارشر بعت)

(۳)۔ عورت نے شہوت کے ساتھ مردکو جھوا یا بوسہ لیا اس کے آلہ کی طرف نظر کی اس سے بھی حرمت مصاہرت ٹابت ہوگئی۔

(۱)۔ حرمت مصاہرت کے لیے شرط ریہ ہے کہ مورت مشہاۃ ( قابل شہوت) ہو یعنی نو برس سے کم عمر کی نہ ہوتو اگر مرد نے نوسال سے کم عمرلز کی کو بشہوت جھوایا اس کا بوسد لیا تو حرمت ٹابت نہ ہوئی۔

(۵)۔ یافعال تصدابوں یا بھول کریا تلطی سے یا مجودا۔ بہر حال قرمت ٹابت ہوجائے گی مثلاً اندھیری دات میں مرد نے اپنی کورت کو جماع کے لیے اٹھانا چاہا۔ فلطی سے شہوت کے سات مشتها قالز کی پر ہاتھ پڑ کیا۔ اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہوگئی۔ یونہی اگر عورت نے شوہر کو اٹھانا چاہا اور شہوت کے ساتھ ہاتھ لڑکے پر پڑ کیا جومرا ہی تھا۔ (اس کی مقدار ۱۲ میں کی عرب کی اگر ہے) تو عورت ہمیشہ کے لیے اس شوہر برحرام ہوگئی۔

(۱)۔ کئی نے ایک مورت ہے نکاح کیا اور اس کے لڑکے نے اس مورت کی لڑکی ہے کیا جودوسرے شوہرے ہے تو حرج نہیں۔ یوٹنی اگر لڑکے نے مورت کی مال سے نکاح کیا جب بھی بھی تھم ہے۔

(2)۔ سوتی مال مال بیل تواس کی عی بین ہے می نکاح جا زے۔

سے جمع بین المحاری جمع میں المحاری جمع میں المحارم سے مرادالی در ورتوں کو زکاح میں جمع کرنا ہے جو ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں۔ وہ دو تورش کہ ان میں ہے جس ایک کومر دفرض کریں تو بھائی بہن کا رشتہ ہوا۔ یا پھو بھی بھیج کی کہ بھر بھی کومر دفرض کریں تو بھائی بہن کا رشتہ ہوا۔ یا پھو بھی بھیج کی کہ بھر بھی کومر دفرض کریں تو بھو بھی بھیج کا رشتہ ہوا اور بھی بھیج کی کہ مردفرض کریں تو بھو بھی بھیج کا رشتہ ہوا۔ یا خالہ بھا بھی کہ مقالہ کومر دفرض کریں تو ماموں بھا ٹی کا دشتہ ہوا اور بھی نجی کومر دفرض کرو تو خالہ بھا ہے کا رشتہ ہوا۔ تو ایک دو عورتوں کو زکاح میں جمع نہیں کرسکتا۔ یا ہوں بچھ لو کہ شال ایک عورت نکاح میں ہے تک ورت نکاح میں ہے بھی الم بھی بھی بھی تھی خالہ بھی بھی کی بھا ٹی سے زکاح میں دے اس کی بہن پھو بھی خالہ بھی بھا ٹی سے زکاح میں دے رومری سے تک عدت ندگز رے دومری سے تک عدت ندگز رے دومری سے تک عدت ندگز رے دومری سے تکاح نہیں کرسکتا۔

الیی دوعورتیں جن میں اس میں کارشتہ موجود ہوجواد پر ندکور ہوا۔نسب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دورہ کے ایسے دشتے ہوں جب بھی دونوں کا جمع کرنا حرام ہے۔مثلاً عورت اوراس کی رضاعی بہن یا خالہ پھوپھی وغیرہ۔

۳۔غیر مسلمہ سے نکام بسلم ان مودکا نکاح کمابی لینی یہودی ونفرانی مورت کے سلمان مردکا نکاح کمابی لینی یہودی ونفرانی مورت کے سوا مجوسیہ آتش پرست بت برست آفاب پرست غرض کمی کا فرہ ہے نہیں ہوسکتا اور مسلمان مورت کا نکاح مسلمان مرد کے سوا کمی اور فرہب والے ہے نہیں ہوسکتا اگر چدوہ اہل کتاب ہے ہو۔ (عالمگیری دغیرہ)

یہ دیاور نفرانیہ ہے مسلمان کا نکائی ہوسکتا ہے بایں متی کہ نکائی کرلیں تو ہو جائے
گا۔ لینی اس میں جماع زنانہ ہوگا وظی حرام نہ کہلائے گی اور مسلمان قرار پائے گی گر ایبا کرنے اسے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت می ہوائیوں کا دروازہ کھتا ہے۔ مثلا اولاد پر اندیشہ کہ بہود یوں نفرانیوں کی عادت سکھے۔ پھر یہ جواز اس وقت تک ہے جبکہ عورت اپنے فرہب بہود یو اور اگر صرف نام کی یہودی یا نفرائی ہوں اور حقیقت میں دہر یہ اور سوشلزم یا کیموزم کا عقیدہ رکھتی ہوں جے آج کل کے نصاری کا عمو ماکونی فہ بہب بی نہیں تو ان سوشلزم یا کیموزم کا عقیدہ رکھتی ہوں جسے آج کل کے نصاری کا عمو ماکونی فہ بہب بی نہیں تو ان سوشلزم یا کیموزم کا عقیدہ رکھتی ہوں جسے آج کل کے نصاری کا عمو ماکونی فہ بہب بی نہیں تو ان کر بھر سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ اور کر بھی لیا تو اپنی تو اور سے نکاح اس جرام کو طال نہیں کر سکتا۔ عقد نکاح کو تھی بیان اور با بھی تبھا کا کامضوط بندھن قرار دیا اور ساتھ بی ارشاد فر مایا کہ نکاح کی اس بندش کی گر و شو ہر کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب تک شو ہر طلاق تددے عورت بدستور اس کے اس بندش کی گر و شو ہر کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب تک شو ہر طلاق تددے عورت بدستور اس کے اس بندش کی گر و شو ہر کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب تک شو ہر طلاق تددے عورت بدستور اس کے اس بندش کی گر و شو ہر کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب تک شو ہر طلاق تددے عورت بدستور اس کے اس بندش کی گر و شو ہر کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب تک شو ہر طلاق تددے عورت بدستور اس کے اس بندش کی گر و شو ہر کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب تک شو ہر طلاق تددے عورت بدستور اس کے سور سور سے ہوں ہوں کی سور کی سور سور کی ہوئی کی سور سور سور کی ہوئی کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی کر و شو ہر کے ہاتھ میں ہوئی ہوئی کی سور کی سور کی سور کی کی سور کی کی سور کی کی سور کی سور کی سور کی سور کی کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی کی سور کی کی سور کی

تکاح میں رہتی ہے آگر چہ تعلقات بظاہر قائم نہ ہوں۔اورا گربیدوسرے کی عدت میں ہو جب بھی نہیں ہوسکی عدت فی اوطلاق کی ہویا موت کی ہو عدت میں نکاح قطعی حرام ہے بلکہ نکاح تو بری چیز ہے۔قران کریم نے عدت میں صرتے پیام کو بھی حرام فر مایا اور عدت گر دنے پر نکاح کر لینے کے وعد کے بھی حرام فر مایا۔صرف اس کی اجازت وی ہے کہ دل میں خیال رکھویا کوئی ایسی پہلو دار بات کہوجس سے بعد عدت اراوہ نکاح کا اشارہ نگلیا ہو صاف میں فیار کرنہ ہو کہ میں بعد عدت اراوہ نکاح کا اشارہ نگلیا ہو صاف میں فیار کرنہ ہو کہ میں بعد عدت ارائی ہو بہلو دار بات بھی عدت و فات والی سے کہنا جائز ہے عدت طلاق والی سے کہنا جائز ہے عدت طلاق والی سے کہنا جائز ہوں۔

عورت کسی کے نکاح میں ہے گرشو ہرنے جھوڈ رکھا ہے ندنان نفقہ دیتا ہے نداس کی خبر کیری کرتا ہے ندطل تن دیتا ہے۔ اس حالت میں بھی جب تک موت یا طلاق نہ ہو کسی اور ہے نکاح حرام ہے اور حالات زبانہ کو آٹر بنا کرنکاح کرنا اور بھی برا۔ کیا یہ نکاح حرام نہ ہوگا تو وہم آئندہ ہے بیجنے کے لیے قصد احرام کاری کے کیامعنی؟

جس عورت کورٹا کا حمل ہے اسے نکاح ہوسکتا ہے پھراگراس کا وہمل ہے تو وطی بھی کرسکتا ہے اوراگر دوسرے کا ہے تو جب تک بچہ بیدا نہ ہولے وطی جائز نہیں اور جس عورت کا حمل ٹابت النسب ہے اس ہے کسی کا نکاح نہیں ہوسکتا۔

عورت کاشو ہر برسول سے غائب ہے کچھ پر پہنیں کہ زندہ ہے یا مرگیا اور اب عورت
اپنا دوسرا انکاح کرنا جا ہتی ہے تو ہرگر نکاح نہیں کرسکتی۔ اس پر لا زم ہے کہ صبر وانتظار کر ہے یہاں
تک کہ اس کے شوہر کی ولا دت کوستر برس گر رجا کھیں۔ اس کے بعد اس کی موت کا حکم کیا جائے۔
اب عورت عدت گر ارکر دوسرا عقد کرسکتی ہے۔ ضرورت اور جوانی کا عذر حرام کو حلال نہیں کرسکتا۔
۲۔ اضاعت: رضاع بعنی دودھ کا رشتہ عورت کا دودھ پینے ہے تا بت ہوتا ہے اور دودھ بینے سے مراد یکی معروف طریقے نہیں بلکہ حلق اور تاک میں ٹرکایا جب بھی بہی حکم ہے اور تھوڑ اس
بیایا زیادہ بہر حال حرمت ثابت ہوگئی جبکہ اندر پہنچ جاتا معلوم ہو۔ اور اگر چھاتی منہ میں لی مگر یہ بیایا زیادہ بہر حال حرمت ثابت ہوگئی جبکہ اندر پہنچ جاتا معلوم ہو۔ اور اگر چھاتی منہ میں لی مگر یہ بیایا زیادہ بہر حال حرمت ثابت ہوگئی جبکہ اندر پہنچ جاتا معلوم ہو۔ اور اگر چھاتی منہ میں لی مگر یہ بہیں معلوم کہ دودھ بیاتو حرمت ثابت نہیں۔ (جو جرہ نیرہ)

ا۔ مسئلہ: بچکودودھ پلانا چھوڑ دیا گیاہے گراس کو کی عورت نے دودھ پلادیا اگرڈ ھائی برس کے اندر ہے تورضاعت ٹایت ہے درنہیں۔

ا - معدنله : بچرنے جس مورت کا دودھ بیاوہ اس بچرکی مال ہوجائے گی اور اس کا شوہر (جس کی دودھ بینے والے بیچ کا باب (جس کی دودھ بینے والے بیچ کا باب

ہوجائے گا اور اس تورت کے تمام بچے اس کے بھائی بہن خواہ ای شوہر سے ہوں یا دوسر۔
شوہر سے۔اس کے دودھ بینے سے پہلے کے ہوں یا بعد کے یا ساتھ کے اور تورت کے بھا
اس کے مامول اس کی بہن اس کی خالہ یونمی اس شوہر کی اولا داس کے بھی بہن اس کے
بھی ٹی اور اس کے پچپا اس کی بہنس اس کی بچوں میاں۔خواہ شوہر کی بیاویا دائ تو رہ سے بھی ٹی اور اس کے بھیا اس کی بہنس اس کی بچوں میاں۔خواہ شوہر کی بیاویا دائ تو رہ سے بادوسری سے۔ یونمی برایک کے مال باپ اس کے دادا دادی نانا نانی۔

۳- مسئله :جونب می حرام ہے رضاع می بھی حرام ہے ہاں کھے مرد کورت س کا متنی ہیں۔ونت ضرورت علماء ہے دریافت کریں۔ (بہارشریعت)

سم مسئلہ: قدرت خداد ندی ہے کنواری لڑکی کے دودھ اُٹر آیا اور کسی بچدنے مدید رضاع میں اس کا دودھ فی لیایا مردہ عورت کا دودھ فی لیاجب بھی رضاعت ٹابت ہوگئی۔ کم نوبرس سے کم عمرلز کی کا دودھ بیا تورضاع نہیں۔

۵۔ مسئله : آیک ورت کا دو بچول نے دور در پیااوران میں ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو م بھائی بہن ہیں اور ان میں نکاح حرام اگر چہدونوں نے ایک وقت میں دود در پیا ہو بلکہ دونوں میں برسوں کا فاصلہ و۔ اگر چہ ایک کے وقت میں ایک شوہر کا دود دہ تھا اور دوسرے کے اتت میں دوسرے کا۔ (درمخار)

۲۔ مسئلہ :جس مورت ہے زیا کیا اور بچر پیدا ہوا اس مورت کا دود ہے جس اڑکی نے پیاوہ زائی پر ترام ہے۔ (درمخار)

ے۔ مسعند : پانی یا دوائی تورت کا دود صلا کریلا یا تو اگر دود دعالب ہے یا برابر تو رضاع ثابت ہے مخلوب ہوتو نہیں۔ یونبی اگر بکری وغیر کسی جانور کے دود دھی ملا کر دیا تو اگر سے دود دعالب ہے رضاع نہیں ورنہ ہے۔ (درمخار)

۹۔ مسئلہ : بحد کو و دیری تک دورہ پلایہ جائے اس سے زیادہ کی اجازت بیں۔ دورہ پینے والا بچے لڑکا ہو یا از کی کے دور یہ جو بیش عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کو دو برس اور لڑکے کو دُو برس آخر ہونے کے دُو ہائی برس تک پر سے بین میں میں تھی دورہ یا اے کا ہے اور نکاح حرام ہونے کے دُو ہائی برس تک پر سے بین میں میں تھی میں میں تھی اور نکاح حرام ہونے کے مائی برس تک پر سے دورہ کے اور نکاح حرام ہونے کے مائی برس تک پر سے بین میں میں تھی ہوئے کے دورہ کی اور نکاح حرام ہونے کے مائی برس تک پر سے بین میں میں تھی ہوئے کے اور نکاح حرام ہونے کے مائی برس تک پر سے بین میں میں تھی ہوئے کے دورہ کر اس تک بین میں میں تک ہوئے کے دورہ کی کو دو برس تک بین میں تک بین میں تک ہوئے کے دورہ کی اور نکاح حرام ہوئے کے دورہ کر تک ہوئے کی بین میں تک ہوئے کے دورہ کر تک ہوئے کی بین میں تک ہوئے کے دورہ کر تک ہوئے کے دورہ کر تک ہوئے کی بین میں تک ہوئے کی بین میں تک ہوئے کی ہوئے کی بین میں تک ہوئے کی بین میں تک ہوئے کے دورہ کر تک ہوئے کی بین میں تک ہوئے کو بین میں تک ہوئے کی بین میں تک ہوئے کو بین میں تک ہوئے کی بین میں تک ہوئے کی بین میں تک ہوئے کی بین میں تک ہوئے کے دورہ کر تک ہوئے کی بین میں تک ہوئے کے دورہ کی بین میں تک ہوئے کی بین میں تک ہوئے کے دورہ کی بین میں تک ہوئے کی بین ہوئے کی بین میں تک ہوئے کی بین کی بین کر بین ہوئے کی بین میں تک ہوئے کی بین ہوئے کی ہوئے کی بین ہوئے کی بین ہوئے کی ہوئے کی بین ہوئے کی ہوئے ک

کے اندراگر دودھ پلاوے گی تو حرمت نکاح احداگر چددودھ پلانا حرام ہے گر ڈھائی برس کے اندراگر دودھ پلانا میں کے احداگر بیا تو حرمت نکاح فابت ہوجائے گی اوراس کے احداگر بیا تو حرمت نکاح فابت ہوجائے گی اوراس کے احداگر بیا تو حرمت نکاح فابت نہوگا اگر چہ پلانا جائز فیس (بہارشر اجت)
۱- صحصت ندت پورگ ہونے کے بحد ابلورعلائ بھی جنایا پلانا جائز فیس دو برس کے اندر بچہ کا باپ اس کی مال کو دودھ چھڑانے پر مجبور فیس کرسکتا اوراس کے بحد کرسکتا ہے۔ (بہارشر بعت)

طلاق

میاں بیوی کے ازواجی تعلقات کوآئندہ کی ذندگی میں تورنے کا نام طلاق ہے۔ کیونکہ طلاق کا مطلب کھولنا اور توڑ نا ہے لہذا نکاح کی پابندی سے میاں بیوی میں جوتعلق پیدا ہوا تھا اے شم کرنا طلاق ہے۔ اگر میاں بیوی میں خدانخواستہ ایسے حالات پیدا ہوجا کی جن سے نہاہ مشکل ہوجائے تو اس صورت میں حورت سے علیحدگی کا احسن طریقہ طلاق ہی ہے۔ اسلام نے طلاق کو اچھا نعل قرار نہیں دیا جگہ بہت برانھل قرار دیا ہے۔ انٹد تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فر مایا ہے کہ:

الطَّلَاقَ مَرَّيْنِ فَامْسَالَكِ فَيَ الطَّلَاقَ مَرْيِنِ فَامْسَالَكِ فَيَ المَّفُودُونِي أَفْسُرِيْحَ إِلْمُسَالِحِهُ المَّفُودُونِي أَفْسُرِيْحَ إِلْمُسَالِحِهُ

طلاق دو مرتبہ ہے کھریا تو ایکھے طریقے سے روکتا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے (بقرہ:۲۲۹)

ال معلوم ہوا کہ اگر کسی صورت میں نیاہ ممکن ندر ہے تو میاں بیوی کو زکاح تو ڑنے کا حق ہے محرطلاق دینے سے پہلے طلاق کے نتائج پر بڑے کی سے تحور کرنا چاہیے کیونکہ طلاق دے دیا تو بہت آ رہا کام ہے دے بیا اس ہے مگر اس کے اثر ات سے دو چار ہونا سب سے بڑا صبر آ زہا کام ہے حضور علیق نے بی اے اچھافعل قبر ارتبیں دیا۔ اور اس کی دضا حت کے متعلق چندا حادیث حضور علیق نے بی اے اچھافعل قبر ارتبیں دیا۔ اور اس کی دضا حت کے متعلق چندا حادیث حسب ذیل ہیں :

ا حدیث مرت معادین بیل کابیان بے کدرسول اللہ نے مجھے قرمایا اے معاد اللہ تعالی اللہ علی است معاد اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعا

(دار تطنی)

۲۔ حدیث حضرت این عمر ہے دوایت ہے کہ نی کریم علیہ نے فر مایا القد تعالی کو حلال چیزوں میں سب سے تالیند ہے۔ (ابوداؤد)

سم حدیث حضرت ابو ہر بر ق مے روایت ہے کے رسول اللہ عظیمی نے من چنے کے اس اللہ علیمی کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی بیارے اللہ علیمی قصد ہے۔ وہ نکاح 'طلاق اور رجعت ہیں۔ ( تر ندی ابوداؤو)

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ دضرت امام مالک کو بید ہات مینجی کرا یک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عہا کرا سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دیں۔ آپ کا میرے متعلق کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عہاس نے فرمایا تمین طلاقوں نے ساتھ دوہتم سے جدا ہوگئ اور ستانو سے کے ساتھ تم نے اللہ کی آیوں کا فراق آرایا۔ (مؤطا امام مالک)

۵۔ عدیث : حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیف کی است میں طلاق و بدی۔ حضرت نے رسول اللہ علیہ ہے ذکر کیا تو رسول اللہ اس بات سے ناراض ہوئے اور فر مایا '' اس سے رجوع کرے۔ پھر پاک ہونے تک اے اپنے پال رکھے۔ پھر چش آئے اور پاک ہو جو اسے اب اگر طلاق کا ارادہ ہے تو ہاتھ لگانے سے پہلے کی کی حالت میں طلاق دے۔ بیدہ عدت ہے جس کا عور تو ال کو طلاق دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعلم فر مایا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس سے رجوع کرے اور پاکی یا حمل کی حالت میں طلاق دے۔ '(بخاری شریف)

۲۔ حدیث : حضرت اُو بان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ جو مورت بغیر کی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق کا سوال کر ہے آواس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ (این ماجہ ) کے حدیث : حضرت علی سے روایت ہے کہ نمی کریم نے فرمایا نہیں ہے طلاق نکاح سے مسلے اور نہیں ہے اُلاق نکاح سے مسلے اور نہیں ہے آ زاد گر ملکیت کے بعد اور نہیں ہے روز ویں کا ملالینا اور نہیں ہے تھی احتلام کے بعد اور نہیں ہے دون کی خاموثی رات تک ۔ کے بعد اور نہیں ہے دون کی خاموثی رات تک ۔ (شرح السنة )

۸۔ حدیث : حضرت رکانہ بن عبد بر بیڈے روایت ہے کہ انہوں نے اپی بیوی حضرت اسید "کوطلاق بندی بین ہی کریم سیالی کوئیردیتے ہوئے عرض گزار ہوئے کہ میرا ارادہ صرف ایک ظارق کا تھا۔ تو رسول اللہ کے وہ ان کی طرف لوٹا دیں چنا نچہ دوسری طلاق marfat.com ب

انہوں نے حضرت عمر کے اور تبیسری طلاق حضرت عثمان کے ذمانے میں دی۔ (ابوداؤو)

# طلاق بائن ورجعي

کی عورت کا طلاق دینے کے دوطریقے ہیں ایک طریقے کو بائن اور دومرے کورجی
کہا جاتا ہے۔ بائن طریقہ بہ ہے کہ یکدم عورت کو تین طلاق دے کر فارغ کر دیا اس طلاق ہے
بعد میں بوی کا کوئی تعلق ندر ہے گا بلکہ طلاق پر تعلق فوری ختم ہوجائے گا۔ بیطریقہ اچھا تصور نہیں
کیا جاتا۔ اس کے علاوہ جو دومرا طریقہ ہے اے رجی کہا جاتا ہے۔ اے ایک طلاق دی جائے
اگر عورت جیش کی صالت ہیں ہوتو اس کے پاک ہونے تک انتظار کیا جائے پھر دومرے طہر ہیں
ایک اور طلاق دے دی جائے۔ اس صورت ہیں مرد کو بیتن حاصل ہے کہ عدت گر دنے ہے
بہتے جب جا ہے رجوع کر لے لیکن تیسرے طہر ہیں تیسری بارطلاق دینے کے بعد مرد کورجوع کا
حق ندر ہے گا اور طلاق مکمل طور پر ہوجائے گی۔ ایسی طلاق رجی کہا جاتا ہے۔

اسلام ہیں شرقی نقط نظر سے طلاق دینا جائز ہے گر بے وجہ شرق ممنوع ہے او واگر وجہ شرق مورتوں کو ایڈ او بتی ہے یا نماز شرقی ہوتو مباح بلکہ بعض صورتوں ہیں مستحب ہے مثلاً عورت اس کو یا اوروں کو ایڈ او بتی ہے یا نماز نہیں پڑھتی ہے۔ اور بعض صورتوں میں طلاق وینا واجب ہے مثلاً شوہر نا مردیا تیجو اسے یا اس پر کسی نے جادو کا ممل کردیا ہے کہ جماع کرنے پر قادر نہیں اور اس کے ازالے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آئی کہ ان صورتوں میں طلاق ندینا بخت تکلیف پہنچانا ہے۔

طلاق دین کا اختیار فقط مردکو ہے۔ جب مرد نے طلاق دے دی تو طلاق ہوجائے گ عورت کا اس میں کچھا ختیار نہیں۔ چاہے منظور کرے چاہے ندکرے ہر طرح طلاق ہوگئی۔ اور عورت اپنے مردکو طلاق نہیں دے کتی۔ مردکو فقط تمن طلاق دینے کا اختیار ہے اس سے زیادہ کا اختیار نہیں۔ تو اگر چار پانچ طلاق دیدیں تب بھی تمن ہی طلاقیں ہوں گی۔

#### الطلاق كي صورتين

شریعت کے اعتبارے طلاق دیے کا جوطریقہ ہمیں حضور علیہ کی تعلیمات ہے ماتا ہے دائی درخقیقت بہتر اور عمدہ ہے۔ حضور علیہ کے دور میں صحابہ نے ای کو اپنایا اس طریقہ کے مطابق طلاق دیے کی تمین صور تمیں ہیں۔ احسن حسن اور بدی ۔ ان کی وضاحت مندرجہ ذیل ہے:

اے طلاق احسن : احسن طلاق دینے کا مطابع ہے کے مردا بی بیوی کو ایسے طہر یعنی حیف اسلاق احسان : احسن طلاق دینے کی اسلام ایک کے اسلام اسلام ایک کی اسلام اس

آنے کے بعد پاک حالت میں جس میں اس نے اس سجماع نہ کیا ہوا کی طلاق دے۔ اور پھرائر کوعدت گزرجائے تک چھوڑے دکھے۔ ایسے طریقے کواحس بعنی بہت بہتر قرار دیا گیا ہے۔ طلاق احسن میں اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ طلاق طہر میں ہو بشر طیکہ عورت مدخو نہ ہو لیننی اس کے ساتھ علیجہ گ گزری ہواور طہر کے بعد عورت ہے جم ع نہ کی ہو۔ اور طلاق میں رجعت کی تخوائش رکھی گئی ہواور پھر عورت سے عدت کی مدت گزرنے تک معیدہ گ

طلاقی احسن میں مرد کوعدت کے اندر رجوع کرنے کا اختیار ہاتی رہتا ہے۔ یا عدت گزرج نے کے بعد بھی وہ محورت اس شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے گراب شوہر کواس محورت پر دافتیار حاصل طلاقوں کا اختیار ہاتی رہے گا۔ اس لیے کہ آزاد منکوجہ عورت پر مرد کو تین طلاقوں کو اختیار حاصل ہے۔ تو جب دہ آیک طلاقی دے چکا تو اب دو کا اختیار باتی ہے تو اب نکاح کے بعد اگر مرد نے اسے دو طلاقیں دے دیں تو بدون حلالہ وہ محدت اس مرد کے نکاح میں دو ہارونہیں آسکتی۔

بیطان دیگرافسام طلاق کی تبعت قابل ترجیح اس لیے ہے کہ اس میں مردکو بھی زیادہ نادم نہیں ہونا پڑتا اس لیے کہ وہ عدت کے اندری رجوع کرسکتا ہے۔ نیز عورت کے تی بھی نقصان دہ نہیں کہ اس کی بھی عقل ٹھکائے آجائے اور وہ اپنے فاوند کے ساتھ ای وقت گڑارے۔ ما مطلاق حسن طلاق دینے کا وہ طریقہ ہے جس میں فاوندا پی مدخولہ ہوئی کو ایسے طہر میں فاوندا پی مدخولہ ہوئی کو ایسے طہر میں طلاق دینے کی ہو۔ پھر دوسرے طہر میں دوسری اور تیسرے طہر میں تیسرے طہر میں دوسری اور تیسرے طہر میں دوسری اور تیسرے طہر میں دوسری طلاق دے۔

طُلاق اگر چہ مباح ہے گراس کی آجازت انہائی تاگزیر ضرورت کے وقت دی گئی ہے۔ تعلیم میں ہی شک نہیں کر طلاق دینے کا اضتیار بھی شو ہرای کو طلاق دینے کا اختیار بھی شو ہرای کو حاصل نے نواہ وہ بیک وقت ایک طلاق دے یا تمن می گر ظاہر ہے کہ جب وہ تمن رکھی شو ہرای کو حاصل نے نواہ وہ بیک وقت ایک طلاق دے یا تمن می کر ظاہر ہے کہ جب وہ تمن طلاق میں بکہارگ دے گا تو تمکن ہے کہ لوگ اس کی زیادتی تصور کریں اور کہیں کہ اگر وہ بیوی کو مہدت دیجا تو شاید دواسے اصلاح کر لیتی ۔

 ے۔ اگرزوجہ اس قابل ہو کیڈوجین کارشتہ لو شخے سے تکی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پہلی ہی طلاق کے بعد رہوت میں کہ پہلی ہی طلاق کے بعد نکاح کے ساتھ ساتھ ما تعد فاوند ہی ۔ بعد رہوت میں وجہ سے اورودوس کی طلاق کے بعد نکاح کے ساتھ ساتھ ما تعد فاوند ہی ۔ کے ساتھ ساتھ ساتھ ما تعد فاوند ہی ۔ کے ساتھ ساتھ ما تعد فاوند ہی ۔ کے ساتھ ساتھ میں تعد فاوند ہی ۔ کے ساتھ ساتھ میں تعد فاوند ہی ۔ کے ساتھ ساتھ میں تعد فاوند ہی ۔ کے ساتھ کا تعد فاوند ہی ۔ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی تعد فاوند ہی ۔ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی تعد فاوند ہی ۔ کے ساتھ کی تعد فاوند ہی ۔ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی تعد فاوند ہی ۔ کے ساتھ کی تعد فاوند ہی ہی ۔ کے ساتھ کی تعد فاوند ہی کے ساتھ کی تعد فاوند ہی کی تعد فاوند ہی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی تعد فاوند ہی کے ساتھ کی کے ساتھ

رس ، اکرم علی نے نیسے نے بیش کی حالت میں طلاق دینے کو بخت ٹالپند کیا ہے اگر کسی سے کوئی ایک غلطی ، و جاتی تو حضور علیت فور آر جوع کا تھم فر ماتے ۔ بیش کی حالت میں طلاق تو ہو جائے گئی کی مارت میں طلاق تو ہو جائے گئی کی مارہ دگارہ وگا۔

٢\_اقسام طلاق

طلاق کے نافذ العمل ہونے کے لحاظ ہے طلاق کی تمن قسمیں بیں یعنی رجعی بائن اور مغلطہ۔ان کی تعمیل حسب ذیل ہے:

ا مطلاق اجتی : وہ طلاق جس کی عدت کے دوران رجعت ہو سکے طلاق رجعی کہلاتی برجعت اگر جددوطلاتوں تک ہوسکتی ہے محرا کیک طلاق کے بعد کرلیا ہی مناسب ہے۔ رجعت کامطلب دراصل نکاح باتی رکھنا ہے۔

قرآن پاک بی رجعت کواساک تیجیر کیا گیا ہوا اساک کے معنی باتی رکھنایا اور اساک کے معنی باتی رکھنایا دو کنا ہے۔ قول تعدیلی قاد اطلقت کا القیامی القیساء قبل کا کھیں القیساء قبل کا کھیں کا دواور ان کی عدت پوری ہونے کے قریب ہوتو خوبی کے ساتھوان کوروک ر جب کورتوں کو طلاق رجعیہ کی ہوئی رجعی کے بعد تو ہم کے لیے مستحب ہے کہ وہ رجوع کر لئے ای لیے طلاق رجعیہ کی عدت میں رجعت کرسکت عدت میں رجعت کرسکت میں رجعت کرسکت سے بھرطیکہ ورت مرخولہ ہو البت غیر مدخولہ مورا ہا سے ہو جاتی ہے اور اس کی عدت ہمی ہے بھرطیکہ ورت مدخولہ ہو البت غیر مدخولہ مورا ہا سے ہو جاتی ہے اور اس کی عدت ہمی

marfat com

ہالبتہ رجعت کے لیے ضروری ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے ہو۔اس لیے کہ عدت گزا۔
کے بعد عورت اُکاح کی ملک میں نہیں رہے گی۔ رجعت کرتے وقت یہ کہنا ضروری ہے کہ تو میراً
بیو ی ہے جیسا کہ پہلے تھی۔اس کے علاوہ رجعت ووگوا ہوں کے سامنے کی جائے اور عورت کہ بیا خبر کر دیا جائے کہ میں نے تھے سے رجعت کرلی ہے۔اس کے متعتق تفصیلی احکام بار رجعت میں بیان کیے جا کیں گے۔

۲ **طلاق بائن ؛ طلاق بائن ہے مرادالی طلاق ہے جس کے بتیج میں عدت کی فردنز** واقع ہوجاتی ہے۔ مرداور عورت کے درمیان رشتہ زوجیت منقطع ہوجاتا ہے۔ شوہرا پی ہیوی ۔ عدت کے دوران رجوع نہیں کرسکتا البہ تنعدت کے بعدا گرفریقین باہم راضی ہول تو از مرثو نکا ،

لرعقة بي-

آمام محر کا قول ہے کہ جس قض نے طلاق بائن دی اس نے سنت سے خطا کی۔ کیوکا خلاص کرنے میں آیک صفت بڑھانے کی حاجت نہیں۔ طلاق بائن سے مورت اپنے خاد اندے کا حاجت نہیں۔ طلاق بائن سے مورت اپنے خاد اندے کا حاجت نہیں۔ طلاق بائن سے مورت اپنے خاد کر لئے مخلا نے سالات ہے۔ البنة اسے اتناحق دیا گیا ہے کہ دوایا محدت میں اس پر رجوع کر لئے محلات ہا کہ کی صورت میں عقد نکاح کی تجدید کرنا پڑے گی۔ نکاح کے بعد رجعت نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ حلت تیسری طلاق سے ذائل ہوتی ہے اس لیے تیسری طلاق سے فلا میں مورت کو دوبار وزوجیت میں لے آنادر ست ہے۔

س ملاق مغلطہ ؛ طلاق مغلطہ ہے مراد الی طلاق ہے جس کے نتیجہ جس مردار عورت ہے اس دفت تک دوبارہ نکاح نہیں کرسکتا جب تک کداس کی مطلقہ ہوئی کسی دوسرے خط سے نکاح کر کے بعد دخول طلاق حاصل نہ کرے یا وہ مردفوت ہوجائے اس لیے کہ بیطلاق وارقہ ہونے میں نہ کورہ بالا دونوں طلاقوں (رجعی اور بائنہ) سے زیادہ سخت اور شدیدہ۔ اس لیے کہ اس طلاق کے بعد عورت حادثد کی ملک ٹکاح سے نکل جاتی ہے۔ صلتہ کاح زائل ہوجاتی ہے او دوسرے شو ہر کے ساتھ لکاح کے بغیر پہلے خاوند کے نکاح میں نہیں آسکی۔ بایں وجہ اس طلاق کے طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔

آ زاد تورت تین طلاقوں ہے بائن جو جاتی ہے جبکہ کنیر کے حق میں بیک ونت د طلاقیں ہی طلاق مغلظہ کا تھم رکھتی ہیں۔اس لیے طلاق کی اس تنم کونمایت ناپسندیدگی کی نگاہ۔

د يماما تا إدرابيا فخص عندالله كنهكار --

ہے، دربیا تا مار مدمورہ ہے۔ حضرت این علی ہے دارہ ہے کہ ان کے پاس ایک محض آیا اور اس نے کہا کہ اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی کے کہا کہ اسلامی Mailal.Com میں نے اپنی عورت کو تمن طلاقیں دیں۔ آپ نے فر مایا کہ دہ عورت تھے ہے با کند ہوگئی اور تو نے استار میں گئی اور تو نے استار میں گئی ۔ آپ کے در تا کے در تا کی نافر مانی کی۔

حضرت عبادہ بن صامت ہے دوایت ہے کہ الن کے باپ نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دیں حضرت عبادہ حضورتی کریم علیقہ کے باس حاضر ہوئے اور آپ سے در بافت کیا تو آپ نے فر مایا کہ وہ تین طلاق ہے بائنہ ہوگئ اور نوسوننا تو سے زیادتی اور ظلم ہے اگر اللہ تعالی حا ہے تو ہوتی اور تو سے تار کے اور اللہ تعالی حا ہے تو ہوتی اور تو ہوتی دیں۔

اس طلاق کوشری علم بیہ کیاں نے فورت مرد پر جرام ہوجائے گی اور شوہر سابق کے پاس دوبارہ آنے کی اک ہی صورت ہے اصطلاح فقہ میں حلالہ کہتے ہیں اور اس کی صورت بیہ کہ مورت سے کہ مورت میں مادید کے بعد دوسرے فادید سے نکاح کرے۔ فادید وطی کے بعد اسے طلاق دے۔ اس طلاق کی عدت گزار نے کے بعد مورت پہلے فادید سے نکاح کر سکتی ہے اس کا شہوت قرآن وحدیث میں موجود ہے۔ چنانجے قرآن یا ک میں ہے:

اللهُ وَاللَّهُ مَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنَ كَفُدُ عَنَّى تَسُكِحُ زَوْجًا غَنِيكُ

لین جب مردعورت کوتیسری طلاق (یا تینوں طلاقیں بیک وفت دیدے) تو وہ اس کے لیے اس وفت تک حلال میں ہوگی جب تک کے دوسرے خاویم کے ساتھ نکاح نہ کرلے۔

## ٣-تفويض طُلاق

طلاق کے اختیار کو اگر مردا پی بیوی کے میرد کر دیے تو اس کا یہ تعل تفویض طلاق کہ ہلائے گا۔ چنا نچہ مورت کا مرد سے نکاح کے دفت ریشرط کرنا کہ وہ طلاق کی مختار ہے شرعا سیح ہاں طرح شو ہرکا اپنی زوجہ کو تیا م نکاح کے دوران حق طلاق تفویض کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ حاس طرح شو ہرکا اپنی زوجہ کو تیا م تعدد اللہ بن مسعود ہے دواہت ہے کہ انہوں نے قرمایا کہ جب مرد نے اپنی عورت کواس کام کاما لک کیا۔ پھرکو کی بات پوری ہونے سے پہلے دونوں متفرق ہو گئے تو پھر کورت کو اختیار نہیں ہے۔ (طبرانی)

تفويض طلاق كمتعلق چندمسائل حسب ويل بين:

موجودتھی گرستانہیں اور اسے اختیارا تھی لفظوں ہے دیا تو جس جلس بیں اسے اس کاعلم ہوا اس کا اعتبار ہے۔ ہاں اگر شوہر نے کوئی وقت مقرر کر دیا تھا مثلاً آج اسے اختیار ہے اور وقت کر رہنے کے بعد اسے علم ہوا تو اب کی خیس کر سکتی اور اگر ان لفظوں ہے شوہر نے طلاق کی نیت ہی نہ کی تو بجہ خیس کہ سے کتاب ہیں اور کنا پیش بے نیت طلاق نہیں۔ ہاں اگر غضب کی حالت بیس کہایا اس وقت طلاق کی بات چیت تھی تو اب نیت نہیں دیکھی جائے گا۔ اور اگر عورت نے ابھی پچھ نہ ہوگا ہے کہ اور اگر ان لفظوں ہے تو ہم کے گا۔ اور اگر عورت نے ابھی پچھ نو ہر نے اپنا کلام والی لیا تو جس مجلس کے اندر والی نہ ہوگا اور اگر شوہر نے بیلی تو رجعی ہو ہے کی داور اگر شوہر نے بیلی تو ایک شیس کر سکتا۔ اور اگر شوہر نے بیلی تو ایک کی داور مرد کہتا اور اگر شوہر نے بیلی تو ایک کی داور مرد کہتا ہیں سب احکام بیلی گریس کورت نے طلاق دیدی تو رجعی پڑے گی داور مرد کہتا ہیں سب احکام بیلی گریس کی تو ایک بھی واقع نہ ہوگی اور اگر شوہر نے بیلی نیت کی یا ہے کہا ہی کہتے ہوئی نے طلاق دیدی تو رجعی پڑے گی داور مرد کہتا کہا تو ایک کورت نے ایک دی دی تو ایک پڑے گی اور اگر کہا تو چا ہے تو اپنے کو ایک طلاق و نے کو طلاق دینے کو ظلاق دی کی تو ایک کی اور اگر کہا کہ واپنے کو ایک طلاق دینے کو طلاق دی کی اور ایک اور ایک تو تین پڑیں گی۔

۲۔ مسئلہ: اگرزوجہ نے بوقت نکاح شوہر ہے تی طلاق حاصل کرلیا ہویا وہ نکاح کے بعداس من کی مالک بن گئی ہوتو وہ اس تی کواستعمال کر کے خود کوطلاق دے کر دشتہ زوجیت تطلع کرسکتی ہے اور اس طلاق کا اس طرح اعتبار کیا جائے گا جیسا کہ شوہر نے زوجہ کو وہ طلاق خدد کی ہد

س۔ مسئلہ: تفویض یا تملیک طلاق کے بعد شوہر زوجہ کے اس حق کوشخ نہیں کرسکتا کیونکہ تفویض کے بعد زوجہ اس اختیار کی ہفسہ ما لک ہوجاتی ہے خواہ اس حق کواستعال کرے یانہ کرے اور جب جا ہے کرے۔ البتہ اگر تفویض طلاق معین مدت کے لیے ہواور وہ مدسے گزرجائے تو عورت کاحق باطل اور بے اثر ہوجائے گا۔

٣\_ مسئله: شوہر کے اپنی زوجہ کوئی طلاق تفویض کرنے کی صورت بمن خوداس کا تی طلاق ساقط نیس ہوتا۔ چنانچیا گرشو ہرنے اپنی زوجہ کوئی طلاق تفویض کر دیا اور پھرخوداس کو طلاق بائن دے دی تو عورت کا اختیار باطل اور غیرنا فذ ہوگا۔

هـ مستنه : تفریش طلاق درآمل خیار طلاق ہے اور خیار و ینا ایک نفل کے کرنے یا نہ marfat.com کرنے کا مالک کرتا ہوتا ہے کیونکہ گئیر (جس کو اختیار دیا گیا) اس فعل میں اپنی رائے ہے تصرف کرسکتا ہے۔ لہذا اگر شو ہراپئی زوجہ کو میا تعتیار دیتا ہے کہ خود کو طلاق دے کراس مرد کے رشتہ ذوجیت سے علیحدہ کرسکتی ہے اور السی صورت میں طاہر ہے کہ عورت مالکہ ہوکر صاحب تصرف ہے۔ تصرف ہے۔ کے مرد کی اس ملکیت میں عورت بھی تصرف کرسکتی ہے۔

## م\_طلاق صريح

وہ طلاق جو واضح طور پر ایسے الفاظ میں دی جائے جو صرف عورت کو طلاق دیے کے لیے استعال ہوتے ہیں طلاق ری کھنے طلاق ہے۔
لیے استعال ہوتے ہیں طلاق صرت کہلاتی ہے جیسا کہ میں نے تھنے طلاق دی کھنے طلاق دیے کا تو مطلقہ ہے تو طالق ہے۔ میں تھنے طلاق دیتا ہوں۔ ان سب الفاظ کی ادائی ہے مطلاق دینے کا مطلب لیا جائے گا۔ ۔ غرض یک مساف صاف طلاق دینے والے الفاظ کہد دینے جن سے طلاق دینے کے سوااورکوئی معی نہیں نکل سے تالی طلاق صرت کہلاتی ہے۔

ا۔ مسئلہ: طلاق مرئ میں خواہ طلاق دینے کی نیت کی ہویا نہ کی ہوز ہان سے طلاق دینے کے نیت کی ہو یا نہ کی ہوز ہان سے طلاق دینے کے خور پر الفاظ نکا لئے ہی طلاق ہو جائے گی گر اس طرح صرف ایک رجعی طلاق واقع ہوگی یعنی عدت ختم ہونے تک عورت کور کھنے یا نہ در کھنے کا اختیار ہوگا۔

۲۔ صعصنله : طلاق کے گڑے ہوئے الفاظ مثلا طلاغ 'طلاک طلاک طلاک طلاک تلاکھ تلاکھ اللہ ' تلاخ 'تلاخ 'تلاق 'طلاق ' بلکہ تو تلے کی زبان سے تلات 'یہ سب صریح کے الفاظ ہیں۔ ان سب سے ایک طلاق ہوگی آگر چہ نبیت نہ ہویا نبیت بجو اور ہول طل اق کہا اور نبیت طلاق ہوتو ایک رجعی ہوگی۔

"- مسئله : لفظ طلاق غلط طور پراستهال کرنے میں عالم جائل برابر ہیں بہر حال طلاق او جائے گی۔اگر چروہ کے کہ میں نے دھمکانے کے لیے غلط طور پر اوا کیا طلاق مقصور نہتی ورنے کی ۔اگر چدوہ کے کہ میں نے دھمکانے کے لیے غلط طور پر اوا کیا طلاق مقصور نہتی ورنے کے طور پر بولت ۔ ہاں اگر لوگوں سے پہلے کہد میا تھا کہ میں دھمکانے کے لیے غلط بولوں گا طلاق مقصود نہ ہوگی تو اب اس کا کہا مان لیا جائے گا۔ (درمختار)

۔ مسئلہ کی نے بوچھا تونے اپی عورت کو طلاق دیدی اس نے کہا ہاں یا کیوں نہیں تو طلاق ہوگئی آگر چہ طلاق دینے کی شیت سے نہ کہا ہو۔ گر جبکہا ایسی خت آوراور ایسے نہیں تو طلاق ہوگئی آگر چہ طلاق دینے کی شیت سے نہ کہا تیری عورت پر طلاق نہیں؟ کہا تیری عورت پر طلاق نہیں؟ کہا کی نہیں یا کہا جس یا کہا تیری عورت پر طلاق نہیں کی نہیں یا اس تو نہیں (فاوی رضویہ)
کیوں نہیں یا کہ کیوں تو طلاق ہوگئی اورا گر کہا نہیں یا ہاں تو نہیں (فاوی رضویہ)
دیری مسئلہ : عورت سے کہا آل کی کیا تھا تھا کہ گاگا کہ اگر اللاتن اے طلاق شدہ ا

اے طلاق یا نتہ'ا سے طلاق کردہ' طلاق ہوگئ۔اگر چہ کے میرامقصودگانی دینا تھا۔طلاق دینے نہا ہوں کے نہ تھا اور تقیقت میں وہ ایسی ہو ہے گئے۔اگر چہ کے میرامقصود میں استحاد رحقیقت میں وہ ایسی ہو ہے گئے شوہر کی مطلقہ ہے اور تقیقت میں وہ ایسی ہو ہے گئے شوہر اول کی مطلقہ ہے تو دیا نتا اس کا قول مان لیا جائے گا اوراگر وہ تورت بہلے کسی کم منکو حدیثی ہی نہیں یا تھی گر اس نے طلاق نہ دی تھی بلکہ مرگیا ہوتو یہ تا و مل نہیں مائی جائے گا ہونی ہی اگر کہا تیرے شوہر نے تجھے طلاق دی تو بھی وہی تھم ہے۔ (فتوی عالیکیری)

الم سے منطقہ : اپنی عورت سے کہا تو بھی پر حرام ہے تو ایک بائن طلاق ہوگی اگر چہنیت نہ کہ ہوا وراگر وہ اس وقت کی عورت نہ ہوتو یمین ہے۔ جائث ہوئے بر کھارہ واجب ہوئی اگر دیکی اگر دیکی ہوا وراگر وہ اس وقت کی عورت نہ ہوتو یمین ہے۔ جائٹ ہوگی اور اگر صرف بیا کہ بی حمل حمال ہول تو واقع نہ ہوگی اور اگر صرف بیا کہ بی حمل حمال ہول تو واقع نہ ہوگی اور اگر صرف بیا کہ بی حمل حمال ہول تو واقع نہ ہوگی۔ (درمخار)

#### ٥\_اضافت

اضافت کامطلب اضافہ کرنا ہے بعنی طلاق کے الفاظ کے ساتھ ایسے الفاظ کا اضافہ ہوجس سے مقصد واضح ہو کر حورت ہی کو طلاق جی جائے جسے طلاق دی جارتی ہے۔ اضافت سے متعلق چند مسائل حسب ذیل ہیں:

ا۔ مسمقله: طلاق على اضافت ضرور جوئى چاہيے 'بغير اضافت طلاق واقع نه ہوگى خواا عاضر كے صيغے ہے بيان كرے خطلاق ہے يا اشارے كے ساتھ مثلاً اسے يا اس كانام ليے كر كہے كہ فلائى ہے يا اشارے كے ساتھ مثلاً اسے يا اس كانام كے كر كہے كہ فلائى ہے بيا اس كے جم و بدن يا روح كی طرف نسبت كر ہے يا اس كے جم و بدن يا روح كی طرف نسبت كر ہے مثلاً فصف تهائى چوتى ئى وغيرہ يہاں تك كه اگر كہا كہ تيرے جز وشائع كی طرف نسبت كر ہے مثلاً فصف تهائى چوتى ئى وغيرہ يہاں تك كه اگر كہا كہ تيرے ہزار حصوں ميں ہے ايك حصے كو طلاق ہوجائے كی۔ (در مختار) اس معمولی ہے كو كہنا كہ اس كو طلاق ہوجائے كی۔ (در مختار) معمولی ہے كو كہنا كہ اس كو طلاق ہوجائے كی۔ (در مختار) معمولی ہے كو كہنا كہ اس كو طلاق ہوجائے كی۔ (در مختار) واقع نہ ہو واقع ہوجائے كی۔ البتدا گر صرف ہاتھ يا انگى يا ناخن يا پاؤں يا بال يا ناك يا پندلى يا ران يا چينے يا زبان يا كان يا منہ يا تھوڑى يا دانت يا سيد كو كہا كہ اس طلاق ہے و واقع نہ ہو گی۔ (جوجرہ ورحت)

marfat.com

۳۔ مصفقه: بروطلاق بی اوری طلاق ہے۔ اگرایک طلاق کا برارواں حصہ ہو مثلاً کہا جھے آ دھی یا جو تھائی طلاق ہے تو ایک طلاق بڑے گی کہ طلاق کے حصفہ میں ہو سکتے۔ اگر چندا براء ذکر کیے جن کا مجموعہ ایک سے زیادہ نہ ہوتو ایک ہوگی اورا کی سے زیادہ ہوتو ایک ہوگی اورا کی سے زیادہ ہوتو ایک ہوگی اورا کی سے ذیادہ ہوتو دوسری بھی پڑ جائے گی۔ مثلاً ایک طلاق کا نصف اور تہائی اور چوتھائی کا جموعہ دو سے تہائی اور چوتھائی کا مجموعہ دو سے تہائی اور چوتھائی کا مجموعہ دو سے ذیادہ ہوتو تین ہول گی ہوئی ڈیرھ میں دواور ڈھائی میں تین اورا گرا ہرا اور کا مجموعہ دو ایک کہا تھا ہو تین ہول گی ہوئی ڈیرھ میں دواور ڈھائی میں تین اورا گر دہ طلاق کے تین نصف میں دو۔ اورا گر کہا ایک سے دو تک تو ایک اورا کی سے دو تک تو ایک دورا کی سے تین تک تو دو۔ (درمئی روغیرہ)

۵۔ مسئله : انظیوں سے اشارہ کر کے کہا کہ تجمے اتی طلاقیں تو ایک دو تین جتنی انظیوں سے اشارہ کیا اتنی طلاقیں ہوئیں یعنی جتنی انظیاں اشارہ کے وقت کھی ہوں ۔ ان کا اعتبار ہے بند کا اعتبار نہیں اورا گروہ کہتا ہے کہ میری مراد بند انظیاں یا جھیلی تنمی تور تول دیا تا معتبر ہو گا تضاء معتبر نہیں۔ اورا گرجین انظیول سے اشارہ کر کے کہا تجھے اس کی خل طلاق اور نیت مثل اق میں طلاق کی ہوتو تین ورندا یک ہا تی اور نیت طلاق ہے اور گفتان کی ہوتو تین ورندا یک ہا اس اور اگر اشارہ کر کے کہا تجھے اتنی اور نیت طلاق ہے اور لفتان کی ہوتو تین ورندا یک ہا اس اور اگر اشارہ کر کے کہا تجھے اتنی اور نیت طلاق ہے اور لفتان کی ہوتو تین ورندا یک ہوتا ہے گی۔ (ورمختار درائی)

۲۔ مسئلہ: طلاق بھی اضافت زمائی ہے بھی طلاق ہوجاتی ہے اگر کسی خص نے کہا کہ سختے کا کے دوز طلاق ہوجاتی کے اگر کوئی وقت زبانی میں مختے کل کے دوز طلاق ہوتا ہے گل ہوتے ہی طلاق ہوجائے گی۔ اگر کوئی وقت زبانی میں وقت کا نام بھی کے جیما کہ فلال تاریخ کو استے ہے یا قلال دن کو دو پہر یاسہ بہر سے اس طرح وہ وقت آنے برطلاق ہوجائے گی۔

## ٢-غير مدخوله كو طلاق

نکاح کرنے کے بعد جس ورت کے ماتع ظوت میں مویا نہ جائے اسے غیر مدخولہ کہا جاتا ہے غیر مدخولہ کو طلاق دیئے ہے الاس کا کہا کا اسلام ا\_ مسئله : غير مدخوله كوكها كر محمة تمن طلاقيل تو تمن بوكى ادرا كركها تحفي طلاق كل طلاق تحجے طلاق یا کہا تھے طلاق طلاق طلاق طلاق یا کہا تھے طلاق ہے ایک اور ایک اور ایک توان دونوں صورتوں ایک ایک بائن واقع ہوگی باتی لغود برکار میں بعنی چندلفظوں ہے وا كرنے ميں صرف يملے لفظ سے واقع ہو كى اور باقى كے ليكل ندر ہے كى اور موطوہ م بهر حال تمن واقع ہوگئی۔ کہا تھے تین طلاقیں الگ الگ تو ایک ہوگی۔ یونمی اگر کہا تھے۔ طلاقیں اس طلاق کے ساتھ جو ہی جمہیں دول مجرا یک طلاق دی تو ایک ہی ہوگی۔( در مختار مسكدا: - غير مدخول كوطلاق ويخ يصرف طلاق بائن تصور كى جاتى بادرالى عورت \_ کے طلاق کی عدت بھی کھونیوں ہے۔طلاق ملنے کے بعد فورا دوسرے مردے تکاح کرے ہے اور الی عورت کو ایک طلاق دینے کے بعد اب تیسری طلاق بھی دینے کا اختیار نہیں آگ د ہوے گا تو نہ ہوگی البت آگر مہلی ہی دفعہ ہوں کہددے کہ جھے کودد طلاق یا تین طلاق تو جننی دا ہیں سب بر سکیں اور اگر یوں کہا کہ تھے کو طلاق ہے طلاق ہے تب بھی الی عورت ا کیا علاق واقع ہوگی۔(ہدار)

#### ے۔طلاق کنایہ

الفاظ كى ادائيكى كے لحاظ سے طلاق كى دوسرى فتم طلاق كنابيم طلاق كنابيه سے مرا طلاق کے ایسے الفاط بیں جن سے طلاق کا ہونا خاہر نہ ہو تکر ان سے طلاق کا مغبوم نکل سکتا ہوا ار کے علاوہ دوسرے متن بھی مراد لیے جاسکتے ہوں۔اس کی مثال بیہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بول کے کہ میں نے جھ کو دور کیا تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں نے جھ کو طلاق دے دی۔ د وسرا مطلب به بهوسکتا ہے کہ طلاق تو نہیں دی لیکن اب بچھ کوا پی پاس ندر کھوں گا۔ بمیشہ اپنی مسک من بڑی رو تیری خبرنداوگا۔ یا بول کے جھے تیرا کچھ واسط نبیں مجھے تیرا کچھ مطلب نہیں او مجھے ہے جدا ہوگئی۔ میں نے بچھ کوالگ کیا' جدا کر دیا' میرے گھرے جلی جا۔نگل جا' ہٹ دور ہو ا ہے ، ں پاپ کے سرجا کے بیٹھ اپنے گھر جا' میرا تیرا نباہ نہ ہوگا' ای طرح کی اورلفظ جن میں رونو سمطلب نكل سكتے بين الى طلاق كوكنا بير كہتے ہيں۔

ا \_ مسئله : كنايي عللاق واقع ہونے من بيشرط ہے كەنىت طلاق كى جويا حالت بناتي موكه طلاق مراد بيعني ويشتر طلاق كاذكرتها ياعمد من كبركنامد كالفاظ تين طرح ے بیں بعض میں سوال رد کرنے کا احتمال ہے بعض میں گائی کا احتمال ہے اور بعض میں ندید

marfat.com

بندوه ب بلكه جواب كے لئے متعين جي اگر روكا احمال سے تو مطلقة مرحال ميں نيت كى صاجت ہے بغیرنیت طلاق نبیل اور جن میں گالی کا احمال ہے ان سے طلاق ہونا خوشی اور · غصب مين نيت يرموتون إورطلاق كاذكرتما تونيت كي ضرور تمين \_ (درعة)ر) ٢\_. مسئله : كناييك الفاظ جن عظلاق مراوليجات بي حسب وبل بي: جا نكل چل روانه به وانه كمرى به و يرده كر دويته اوازه فقاب دُ ال مرك جكه جهوار كمر خالى كرور مؤجل دورا اعدخاني اعديري اعدجدا توجيها عواج توجه عداع بي نے تھے بے قید کیا میں نے تھ سے مفارفت کی رستہ ناپ ای راہ لے کالا منہ کہ جال وكها على بن جلتي نظراً 'وقع مووال في عين مورنو چكر مؤينجرا خالي كرمث يحرموا عي صورت كما بستر اللها ابناسوجمتاد مكير التي تعري باعده التي نجاست الك بعيلا "تشريف لے جائے تشریف کاٹوکرالے جائے جہاں سینگ سائے جا اپنا ما تک کھا 'بہت ہو پکی اب مهرياني فرمائي أب ب علاقة منه جميا جبنم من جا جو لمح من جا ماز من يو میرے یا سے جل ای مراد برقتم مند ہوئیں نے نکاح کے کیا تو جھے برشل مردار سور شراب کے ہے ( ندش بھنگ یا افعون یا مال فلاں یا زوجہ فلاں کے ) تومش میری ماں یا بہن یا بنی کے ہے (ادر یول کہا کہ تو ممن بنی ہے تو گناہ کے سوا کھیٹیں) تو خلاص ہے تيرى كلوخلاصى مولى توخالق مولى علال غدايا حلال مسلمانان يا برحلال محصر برحرام تو مير الماته حرام من الم عن المع تير المع يجا الرحكي وض كا ذكرندات اگرچہ ورت نے بید نہا کہ جس نے فریدا جس تھے۔ باز آیا۔ مس تھوسے ورگزرا 'تو میرے کام کی نہیں میرے مطلب کی نہیں۔میرے معرف کی نہیں مجھے تجھ پر کوئی راہ نہیں ا مجھ قابولیس کل نہیں میں نے تیری راہ خالی کردی تو میری ملک سے نکل گئی میں نے تھے۔ےخلاکیا اپنے میکے بیٹ تیری باک ڈھیلی کی تیری ری چھوڑ دی تیری نگام اتار لی ائے رفیقوں سے جال جھے تھے پر کچھانقیار نہیں میں تھے سے لاوٹوی ہوں تھے پر کچھ دعوی نہیں خادند تلاش کرمیں تجھے ہے جدا ہوں یا ہوا۔ ( فقط میں جدا ہوں یا ہوا کافی نہیں ا كريه بدنيت طلاق كها) من في تقيم جدا كرديا من في تقصيد جدائى كى تو خود مخار بُ تُو آزاد بُ جھیں جھیں تکا منیں جھیں تھے میں تکا ج باتی ندر ہا میں نے تھے تيرے كمروالوں يا باب يا مال يا خاد تدول كو ديا۔ يا خود تحصكو ديا۔ (اور تيرے بي كي يا ماموں یا بچایا کی (اجنی او ای ای کا کا کا کا کا کا کی معاملہ ندر یا بنیں میں

تیرے نکاح سے بیزار ہول مرکی ہول جھے سے دور ہوا جھے صورت ندد کھا ' کنارے ہوا تو نے بھے سے نجات یائی۔ الگ ہو۔ ہیں نے تیرا یا وس کھول دیا ہی نے تجمے آزاد کیا آ زاد ہو جا' تیری بند کئ تو ہے قید ہے میں تھے سے بری ہوں۔ ابنا نکاح کرجس سے جا ہے تکاح کر لے میرے لیے تھے پر تکاح نہیں میں نے تیرا تکاح فنخ کیا وغیرہ سب كنابيك الفاظين

#### ٧-اخهت

نکاح کا وہ تعلق جوطلاق رجعی کی صورت جس معطل ہوجاتا ہے اے بحال کر لینے کو رجعت کہا جاتا ہے لیتن اگر کوئی مختص اپنی عورت کو ایک یا دوطلاق رجعی وے چکا ہوتو عدت محتم ہونے سے پہلے اسے بیا ختیار حاصل ہے کہوہ اس سے رجوع کر لےخواہ وہ راضی ہویا نہ ہو كيونكهارشادبارى تعالى بيك.

فَإِذَا بِلَغْنَ آجَلَهُ لَ فَأَمْسِ كُوْهُنَّ بِمَعْدُونِي أَوْفَارِ ثُوْهُنَّ بِمَعْرُونِ وَكَشْبِهِدُوْا ذَوَقُ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ اَقِيْمُ وَالشُّهَادَةَ لِلْهِ وَذَٰلِكُوْرُومَكُ بِهِ مُنْ كَانَ يُؤُونَ بِاللَّهِ كَالْمَبَوْجِ الْأَخِيرِهُ وَمَنْ يَتَّكِقُ اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُ مَخْسَدُا الطاق: ٢)

چر جب وه این عدت کو پینیخ لکیس تو ایس معروف طریقے سے روک کو یانہیں احسن طریقے سے چھوڑ دو۔اورایے لوگوں بی کے آ دمیوں کو گواہ بنالواور اللہ کے لیے بیچے شہادت وو\_ بياس كونفيحت كى جاتى ب جو الله اور آخرت يرايمان ركمتاب اورجوالله عدد ر كالشاس كے لئے بہترصورت پيداكردے كا۔ (طلاق:۲)

الله كاس علم معلوم عواكراماك يعنى روكة مدم ادرجوع كرنا باوراكر عدت كازمانه فتم بوجائے تو بجرشو ہركورجوع كرنے كا اختيار باقى نبيس رہتا اور زوجہ نے شوہر كا رشتداز واج منقطع بهوجا تا ہے۔ چونکہ عدت گزرجانے کے سبب ملکیت نکاح ساقط ہوجاتی ہے اور جوشے ساقط ہوجائے مجراوٹ كرنبي آئى۔البنة فريقين بعده بالهي رضامندي سے دوبارہ نكاح كريسكتے ہيں۔ رجوع كرنے لينى رد كئے كاطر يقديد ہے كدائى بيوى كوصاف بياف لفظول ميں كهدك كمين تخفي ركاليتا مول بايد كهدت كمين في تحف رجوع كرليا كى اور ي جس

ے اے خبرل جائے کہ وے کہ میں نے اٹی بیوی کور کھلیا تواس طرح رجوع ہوجائے گا۔ ر جعت کے لیے کی معاوضے کی میرورٹ ٹیس کیونکہ رجعت کے ذریعہ ای چیز کو جو marfat\_com

سلے ہے موجود ہے (لینی نکاح) آئندہ برقر ارد کھاجاتا ہے لہذہ سے لیے معادضہ کی ضرورت نبیں۔ بہی دجہ ہے کدرجوع کرنے کے لیے ورت کی رضا مندی بھی ضروری ہے حضرت امام ابو صنیقہ کے زویک مرد کا اپنی ہوی ہے عدت کے اندر جماع کر لیمارجوع کرنے کا حکم رکھتا ہے۔ ببرحال رجوع كرنے كى ستحن صورت بيہ كمردرجوع كرنے يردوكواه ينا لے۔

يى ابن مسعود كا قول ہے كونكہ جب ان سے اليے تعلى كے بارے ش فتوى ليا كميا جس نے اپنى بوی سے مجامعت کرنی تو حصرت ابن مسعود سفر مایا کدائ تحص فے طلاق دیے اور رجوع کرنے دونوں کاموں میں سنت کی خلاف ورزی کی ہے کیونکہ مسنون طریقتہ بیٹھا کہ پہلے دو

کواہوں کی موجود کی میں وہ زبانی رجوع کرتا پھرمجامعت کرتا۔

ت شوہر کا اپنی زوجہ کو ایک یا دوطلاق یا کن دینے ہے دشتہ زوجیت ختم ہوجائے گا ایسے ہی طلاق رجعی کی جب عدت کرر جاتی ہے تو اس ہے بھی رشتہ زوجیت ختم ہو جائے گا اور ووٹوں صورتوں میں رجعت جیس ہوسکتی۔اس کا تغصیلا تھم بیہے کہ طلاق فبل دخول طلاق بالعوض لیجی ضلع اور تین طلاق اینے اندرطلاق بائن کا علم رکھتی ہیں اور مردعدت کے دوران رجوع نہیں کرسکتا۔ ای طرح رجعی طلاق عدت گزر جانے کے بعد بائن موجاتی ہے اور مرد بعدازال عورت سے رجوع جيس كرسكتا البية فريقين بالهمي رضامندي ييه دوباره نكاح كريكته بين \_

المركوكي مخض ابني زوجه كوبيك وقت أيك كلمه ي طلاق دے يامتفرق كلمات سے تمن مرتبه طلاق طلاق طلاق كجاتواس وقت تمن طلاق بائن (مغلظه) واقع بوجائيس كي اوروه اي زوجدے رجوع ندکر سکے گا۔الاب کدوہ مورت دومرے مروے نکاح کرے اوراس سے طلاق مل جائے یا نکاح کے موجائے یا وہ مرجائے۔الی صورت میں عدت تم موجائے برفریقین باہمی رضامندی سے نکاح جدید کر سکتے ہیں۔

اگرزوجه غير مدخوله جولين اس مصحبت شهوكي بهواوران كوايك كلمه مه تين طلاقيس دی جائیں تو تینوں طلاقیں ایک ساتھ وا<mark>قع ہوگئی اور وہ عورت بدوں حلالہ اس مردے دو بارہ نکا</mark>ح

البتة الرتمن طلاقيس فردا فردادي ممتي أو بهلى طلاق سے وہ زوجہ بائن ہوجائے كى \_ باتى دوطلاقیں باٹر رہیں گا۔اس صورت میں طلالہ کے بغیر مردوعورت باہم نکاح جدید کر کئے ایں۔ سام سلمہ ہے کہ غیر مدخولدز دجہ ایک طلاق سے بائن ہوجاتی ہے کیونکہ غیر مدخولہ مورت سے کے کوئی عدت نیس ہوتی۔ marfat.com

رجعت اس وقت ہے کہ جب تک وہ پیچھائے فی سے پاک نہ ہوئی ہو۔اس کے بعد بر ہوجائے تو عدت گزرجانے رجعت نہیں ہو گئی۔ جب تیسرے فیف کا خون دک دن کے بعد برند ہوجائے تو عدت گزرجانے کے باعث رجوع کا وقت جاتا رہا۔ اگر چہ خورت نے تاحال خسل نہ کیا ہواورا گردی دن ہے کم میں خون بند ہوجائے تو جب تک خسل نہ کرلے یا ایک نماز کا کامل وقت نہ گزرجائے ارجوع کا وقت نہ گزرجائے کہ دن کے باعث نہ ہوگا کیونکہ حض کی ہت زیادہ سے نہاوہ کی اور جوع کا وقت جاتا رہا اور دی دن کا تو خورت چین ہو گئی اور اس کی عدت گزرگی اور دجوع کا وقت جاتا رہا اور دی دن کا تو خورت چین ہے فارغ ہوگئی اور اس کی عدت گزرگی اور دجوع کا وقت جاتا رہا اور دی دن بر ہونا خسل کی حقیقت سے باپاک مورتوں کے احکام میں سے کی تھم کے لڑوم سے پہنتہ ہوجائے بند ہونا خسل کی حقیقت سے باپاک مورتوں کے احکام میں سے کی تھم کے لڑوم سے پہنتہ ہوجائے گئیں ہو بی باز اس کے حق میں ہو کہنے گزرتا کہ اور نشانی کی تو تو نہیں ہو بی باز اس کے حق میں صرف خون کے بند ہوئے پراکھا کیا جائے گا۔

جوفض آئی بیوی کوطلات و سے جبکہ وہ حاملہ ہو ایاس نے بچہ جنا اور مرد نے اسے طلاق د سے دی اور کہا کہ بیس نے اس سے مہاشرت نہیں کی تھی تو اسے رجوع کا حق حاصل ہے۔ اور اس کے اس قول کا کو کی اعتبار نہیں کہ '' بیس نے مہاشرت نہیں کی تھی'' کیونکہ تمل جب اتنی مدت بیس طاہر ہوا کہ اس کا اس خاد ند سے ہونا تصور ش آئے تو وہ اس کا حمل شار ہوگا۔

#### ٩\_طلاق غير موثره

بعض افراد کی دی ہوئی طلاق مؤ ترنہیں لینی ان کے طلاق واقع نہ ہوگی۔ وہ افراد

حسب ذيل بين:

ا فَا الله عَ الله عَلَى عَلَاقَ الله عَلَى الله تَفَاقَ واقع نَهِمَ الله آلَر چِه ووقريب الله قال الله عَلَاق وي اور بلوغ كه بعداس سابق طلاق كو البلوغ موراً كراؤك في معالت عن طلاق وي اور بلوغ كه بعداس سابق طلاق كو بعداس سابق طلاق ويعال ركها تب محلاق و ينه كا الله في تعالى ركها تب محلاق و ينه كا الله في البنة وه از مرنوطلاق و يسم كما بهدا الله في المهدة وه از مرنوطلاق و يسم كما بهدا

۲۔ پیانگل کی طلاق دریوا تی یا پاگل پن ش وی ہوئی طلاق داقع نہ ہوگی کیونکہ طلاق دیے دقت عقل کا ہونا ضروری ہے پاگل یا مجنون اس شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل زائل ہو پھل ہو۔ فقہاء کے نزد یک مجنون اس شخص کو کہتے ہیں جس کی قوت تمیز جنون کے سبب مختل ہو جائے استھے ادر برے میں فرق نہ کر سکے اورا ہے افعال کے انجام کو بچھنے کی قوت ندر ہے خواہ پیدائش طور مجھنے کی قوت ندر ہے خواہ پیدائش طور مجھنے کی قوت ندر ہے خواہ پیدائش طور مجھنے کی توت ندر ہے خواہ پیدائش طور

یر باکسی آفت ماعارضه کی بنایر موامو\_

س معنود کی طلاق معتود این جس کی عمل کام ندکرے اس کے طلاق دینے ہے بھی طلاق مؤرنہیں ہوتی۔ معتود (مغلوب العمل) کالفظ عندے مشتق ہاس کے لغوی معنی اخترال عمل الم معتود اس تعمل کو کہتے ہیں۔ جو بے عمل ہوئے دبط با تیس کرتا ہوجو من مند اللہ کے بین اصطلاحاً معتود اس تعمل کو کہتے ہیں۔ جو بے عمل ہوئے بین اصطلاحاً معتود اس تعمل کو کہتے ہیں۔ جو بے عمل ہوئے بین کرتا ہوجو من مند اللہ کے مائے۔

سمدهونش کی طلاق واقع نه ہوگی مالت میں بھی دی ہوئی طلاق واقع نه ہوگی مرہ وکی طلاق واقع نه ہوگی مرہ وش کا لفظ '' دہش'' ہے شتق ہے لیعنی وہ مخص جس کی عقل جاتی رہے۔ فقہی اصطلاح میں مرہوش وہ فض کہلاتا ہے جو کسی صدمہ مصیبت یا اچا تک حادثہ وغمناک واقعہ یا خوفناک فہر کے معلوم ہونے کے سبب عقل کھو بیٹے۔

مد ہوش کا ذبین ماؤنٹ ہوجا تا ہے اور توت فکر زائل ہوجاتی ہے اس لیے وہ سوچتے بھیے کی صلاحیت سے وقتی طور برمحروم ہوئے کے سبب ایپے قول وقعل پر اختیار نہیں رکھتا۔ بنا ہریں مدہوش کی طلاق بالا تفاق واقع نہیں ہوتی۔

۵۔ مغشی کی طلاق: مالت فٹی میں دی کی طلاق واقع نہ ہوگی۔ مغشی کالفظ فشی ہے۔ شتن ہے جو کے۔ مغشی کالفظ فشی ہے۔ شتن ہے جو کے کا اور سی تو تول کے تنظل کا نام ہے۔ فٹی ایک بے اختیار نیند کے ما ند ہے جو بالعموم ضعف قلب کے سبب طاری ہوتی ہے۔ چونکہ ایک حالت میں انسان کا ول و و ماغ اپنے قابو میں نہیں ہوتا اس کیے اس فخص کا احظ م شرع کا مکلف قر ارتبیں و یا جا سکتا۔ بنابریں مغشی کی طلاق بالا تفاق واقع نہیں ہوتی۔

۲۔ صفعی علیه کی طلاق الی من جس عقل مغلوب ہوکر درست کام نہ کرے تواس حالت میں بھی دی ہوئی طلاق واقع نہ ہوگی جیسا کہ بعض اوقات کسی مرض کے سبب دیوانوں جیسی حالت ہو جاتی ہے۔ مثلاً مرسام۔ چتا نجہ مرسام زوق خص کی طلاق بالا تفاق واقع نہیں ہوتی کی خوات ہو جاتی ہے۔ مثلاً مرسام ہوگیا ہو) کو بھی انتقاق تر از نہیں دیا جاسکتا بلکہ اس وقت نہیں ہوتی کی مثال ایک مجنون یا معتق وغیر مسلسل کی ہے۔ اس کا مثال ایک مجنون یا معتق وغیر مسلسل کی ہے۔ اس طرح بعض اوقات قلب و دیاغ پر الیم کی فیست وارد ہوتی ہے کہ قوت عدداینا کام چھوڑ ویتی ہے۔ ایسے مخص کو قعیمی اصطلاح میں مغمی علیہ کہاجاتا ہے۔ ایسے خص کی دی ہوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ۔

ے۔ خوابیدہ کی طلاق ہوئے ہوئے کی طلاق دائع نیس ہوتی کیونکہ سوتے وقت کی ہوئی ہوئی کیونکہ سوتے وقت کی ہوئی ہوئی اس فال ان اس میں طلاق کی ہوئی ہوئی ہوئی اس فال ان میں طلاق

د بدے تو وہ طلاق واقع ندہوگی کیونکہ شرعاً سونیوالے کی بات معترتصور نہیں کی جاتی۔

#### •ا\_خلع

ضلع کالفظ طلع سے ماخوذ ہے۔ ضلع کے لغوی معنی ایک شے ہے دوسری شے نکا لئے۔ ہیں۔ اصطلاحاً خلع کے معنی باہر نکا لئے یا اتار نے کے آتے ہیں۔ چونکہ خلع ہی عورت مرد کے
رشتہ زوجیت سے باہر آ جاتی ہے اس لیے شرعاً خلع کامقہوم سے کہ شوہرا پی بیوی ہے مال ۔
کرملک نکاح سے دستبر دار ہوجائے۔ چٹانچیار شاد باری تعالی ہے کہ:

اور برتمہارے لیے درست تیں کہ جوتم ۔
عورتوں کومبر کی صورت بی دیا ہے کا سے کی اورا گرمیاں بیدی کوخوف ہوکہ وہ القد کے صدود گائم ندر کا سیسی کے اس سے کا ان مرکوئی گناہ ہیں عورت گائم ندر کا سیسی کے ان ان پرکوئی گناہ ہیں عورت کی ماسل کر لے۔ یہ اللہ کی حدول ہے حدیں ہیں ان سے تجاوز نہ کرنا پھر جو صدول ہے باہر تکلیں کے وہی کا الموں میں سے ہوں کے باہر تکلیں کے وہی کا الموں میں سے ہوں کے اللہ (البقرہ ۲۲۹)

قَلَا يَحِلُ لَكُهُ اَنْ تَأْخُذُ وَامِمَا الْتَنْ تُعَلَّمُ الْكَانِيَةِ الْمُلَا الْكَانِيَةِ الْمُلْكِةُ الْفَالَةُ الْمُلَا الْمُنْتُمُ اللّهِ وَالْمُوعِيَّمَا حُدُودَ اللّهِ وَالْمُوعِيِّمَا حُدُودَ اللّهِ وَالْمُؤْنَ وَعَلَّمُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالل

الله تعالی کاس محم معلوم ہوا کہ جب شو ہراور ہوی میں یا ہی جھڑا ہو (اور ملح کے صورت نہ ہو ) اور دنوں کو نوف ہوکہ ہم الله تعالی کی مقرر کی ہوئی حدود پر قائم نہیں رہ سکیا علام عورت نہ ہوئی جان کوشو ہر سے فدریا واکر کے اپنے شو ہر سے فلع حاصل کر عق ہے۔
حضور نبی کر پیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عوض کی یا رسول اللہ یا جس جا بت بن قیس کی زوجہ جیہ بنت مہل حضور نبی کر پیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عوض کی یا رسول اللہ یا جس جا بت بن قیس کی اور عوض کی یا رسول اللہ یا جس جا بت بن قیس کے نیک بر تا کا اور خوبی دین میں کہتے ہیں رکھتی ۔ گر جھے ایجان کے ساتھ نفاق رکھنا تا گوار ہے ۔ تو رسول اللہ یا تو اس کو اس کو اس کو ایک کا باغ (جوم ہر جس لیا ہوا تھا) واپس کرد سے گی۔ اس نے عوض کیا جی ہاں !
ت نے نہ با کیا تو اس کو ایک کو بلا کر فر مایا کہتو اپنا باغ قبول کر لے اور اس کو طلاق دے دے ۔ در کئی بی بن قبیل گر و بلا کر فر مایا کہتو اپنا باغ قبول کر لے اور اس کو طلاق دے دے ۔ در بین میں بی شریف )

میاں ہوی میں گھر ملو تناز ہے کا سب مرف مورت بی کی طرف ہے تہیں ہوتا بلکہ مرد کی طرف ہے بھی ہوسکتا ہے جس ہے مورت کا دلی سکون شتم ہوجائے اوراس کا زندگی گزار تا محال marfat.com ا۔ مسئلہ: اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہوتو ضلع پر مطلقا موض لیما کروہ ہے اوراگر مورت
کی طرف سے ہوتو جتنا مہر دیا ہے اس سے زیادہ لیما کروہ۔ پھر بھی اگر زیادہ لے لیا تو قضاہ جا کڑے۔ جو چیز مہر ہیں ہوسکتی وہ بھی فضاہ جا کڑے۔ جو چیز مہر ہوسکتی ہوسکتی وہ بھی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہو ہول ضلع ہو خراض ہو ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتے ہیں گر میر نہیں کر سکتے ۔ (درمتار)
ا۔ مسمئلہ: مرد نے کہا جس نے تجھ سے خات کیا عورت نے کہا جس نے قبول کیا تو خلع ہو گیا البت اگر مورت نے کہا جس نے قبول کیا تو خلع ہو گیا البت اگر مورت نے کہا جس نے تجھ سے میں ہوگئی ہو یا عورت نے قبول ہی تو نہیں کیا تو بھی ہو یا حورت نے قبول ہی تو تبول ہی شہیں کیا تو بھی ہو یا حورت نے قبول ہی البت اگر مورت نے اس کے خری ہوگئی ہو یا عورت نے قبول ہی شہیں کیا تو بھی ہوا۔ رورمی اور مرد یہ کہہ کر کھڑ اہوا اوراور مورت نے اس کے خری ہوگئی۔ (درمی) رہا ہے کہ تبین کیا تو بھی خوال ہے کہ خری ہوگئی۔ (درمی) ر

"- معمنا بنام الولی مورت کی جانب میں اپنے کو مال کے بدلے میں چھڑانا ہے تو اگر کورت
کی جانب سے ابتدا ہوئی مرابھی شوہر نے قبول نہیں کیا تو عورت رجوع کر سمتی ہے اور اپنے
لیے اختیار بھی لیے اور یہاں تمن وان سے زیادہ کا بھی اختیار لے سمتی ہے بخلاف بھی
کے کہ تا میں تین دان سے زیادہ کا اختیار نہیں اور دوٹوں میں سے آیک کی مجلس بدلنے کے بعد
عورت کا کلام باطل ہوجائے گا۔ خلع چوتکہ معادضہ ہے لہذا بیشرط ہے کہ حورت کا قبول اس
فظ کے معنی مجھ کر ہوابنیر معنی ہے گا گر معل افقظ بول دیے گی تو خلع شہوگا ( در مختار )
فظ کے معنی مجھ کر ہوابنیر معنی ہے گا گر معل افقظ بول دیے گی تو خلع شہوگا ( در مختار )
سے معمنا میں جو تکہ شوہر کی ایک ایک انسان کے بات اور کی انسان الغ ہوتا شرط ہے۔
" معمنا میں جو تکہ شوہر کی ایک کی انسان کی ایک اور کی انسان کی اور کی انسان کے بات ہو اگر کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی بوتا شرط ہے۔

نابالغ یا مجنون خلع نیس کرسکتا که افل طلاق نیس اور میمی شرط ہے کہ عورت نے قبول کرلیا اور پہنے کا ذکر ندمرد نے کیا نہ عورت نے ۔ تب بھی جوتن مرد کا عورت پر ہے اور جوتن عورت کا مرد پر ہے اور جوتن عورت کا مرد پر ہے سب معاف ہوا۔ اگر مرد کے ذمے مہر یاتی ہوتو وہ بھی معاف ہو گیا اوراگر عورت یا چکی ہونے تک روٹی عورت یا چکی ہونے تک روٹی کورت یا چکی ہونے تک روٹی کیٹر ااور رہنے کا محرد بنا پڑے گا۔ ہاں اگر عورت نے کہد یا ہو کہ عدت کا دوٹی کیٹر ااور رہنے کا محربی بخترے سے نہوں گی توضع ہو سکتا ہے۔ (در مختار اردا کتار)

۵۔ مسئلہ: مرونے فقظ اتنا کہا میں نے تھوے ضلع کیا اور حورت نے قبول کیا 'روپے پسے کا ذکر ندم و نے کیا نہ حورت نے ۔ تب بھی جوتن مرد کا حورت پر اور جوتن عورت کا مرد پر ہے کا ذکر ندم و نے کیا نہ حورت نے ۔ تب بھی جوتن مرد کا حورت پر اور جوتن عورت کا مرد پر ہے تو خیراب اس کا بھیر تا واجب نیس ۔ البت عدت کے ختم ہوئے تک روٹی کیڑ ااور دہنے کا گھر عورت پا بھی ہے تو خیراب اس کا بھیر تا واجب نیس ۔ البت عدت کے ختم ہوئے تک روٹی کیڑ ااور دہنے کا گھر بھی ہے تو خیراب اس کا بھیر تا واجب نیس ۔ البت عدت کے ختم ہوئے تک روٹی کیڑ ااور دہنے کا کھر بھی تنہ کے گھر و بینا پڑے گا۔ ہاں اگر عورت نے کہ دویا ہوکہ عدت کا روٹی کیڑ ااور دہنے کا گھر بھی تنہ دول کی تو وہ بھی معاف ہو گیا۔ (فناوئی عالمیسی کی الدین کی تو وہ بھی معاف ہو گیا۔ (فناوئی عالمیسی کی تھے سے نداول کی تو وہ بھی معاف ہو گیا۔ (فناوئی عالمیسی کا

۱۔ مسئلہ: اگرایک ورت خلع کرنے پررائنی نہ ہولیکن اس کا شوہراے ڈانٹ ڈیٹ کر زبردی خلع کرنے پررائنی کرے تو اس طرح طلاق ہوجائے گی۔اور مردکے ذے جوواجب الا دا تفاوہ اے لازمی اداکرنا پڑے گا۔

ک۔ مسئلہ: شو ہرنے کہا یس نے تجھے استے پر ضلع کیا عورت نے جواب یس کہا ہال آق اس سے پچھ بیس ہوگا۔ جب تک بیت کے کہ عمل راضی ہوئی یا جائز کیا۔ بیر کہا تو سیح ہو گیا۔ بونہی اگر عورت نے کہا کہ جھے ہزار روپیہ کے بدلے عمل طلاق ویدے تو مرد نے کہا ہاں تو یہ بھی پچھ بیس اورا گر عورت نے کہا جھ کو ہزار روپے کے بدلے میں طلاق ہے۔ شوہر نے کہا ہال تو ہوگئی۔ (عالمگیری)

۸۔ مسئلہ: نکاح کی دجہ سے جنئے حقق آ ایک دوسرے پر تھے دہ خات سے ساقط ہوجاتے ہیں اور جوحقق کے نکاح کے علاوہ ہیں وہ ساقط نہ ہوں گے۔ عدت کا نفقہ آگر چہ نکاح ہے حقق ق سے مگر بیسا قط شہوگا ہاں آگراس کے ساقط ہونے کی شرط کر دی گئی تو یہ بھی ساقط ہوجائے گا۔ یو نہی عورت کے بچہ ہوتو اس کا نفقہ اور دوو مد بلانے کے مصارف ساقط نہ ہوں گے اور اگران کے ساقط ہونے کی بھی شرط ہے اور اس کے لیے کوئی وقت معین کر دیا ہے تو سے اور اس کے لیے کوئی وقت معین کر دیا ہے تو

ساقط ہوجا کیں کے درنہیں اور بصورت وقت مین کرنے کا گراس وقت سے پیشتر نیجے
کا انتقال ہوگیا تو باتی بدت میں جو مرف ہوتا وہ محدت سے شوہر لے سکتا ہے اورا کر بیٹھیرا
ہے کہ عورت اپنے مال سے دل برک تک سے کی پر ورش کرے گی تو ہے کے کپڑے کا عورت
مطالبہ کرسکتی ہے اورا گرنے کا کھانا کپڑ اودئوں تھیرے ہیں تو کپڑے کا مطالبہ بھی نہیں کرسکتی
اگر چہ یہ معین نہ کیا ہوکہ کستم کا کپڑ ایمیتائے گی اور پچکو چھوڑ کر حورت بھاگ گئ تو باتی نفقہ
کی تیمت شوہروصول کرسکتا ہے۔ اورا کر میٹھیرا ہے کہ بلوغ تک اپنے یاس رکھے گی تو لڑکی

# اا\_ ظمار

میں الی شرط ہو مکتی ہے لڑے میں نہیں۔ (عالمگیری)

فاوند کا بی بیوی کوکسی دائی حرام النکاح عودت مثلا مال بهن خاله یا پیوپیمی ہے تشبیہ و ینا ظہار کہلا تا ہے۔ ایسے بی اپنی بیوی کے کسی عضو ہے تشبیہ دیتا ظہار کہلا تا ہے۔ ایسے بی اپنی بیوی کے کسی عضو سے تشبیہ دیتا بھی ظہار ہے بشر طیکہ بیعضوایہا ہوجس سے ساراجسم مرادلیا جائے اس کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے ہے۔

تم میں سے جولوگ اپی مورتوں سے ظہار کرتے ہوئے انہیں مال کہ بیٹیمیں ووان کی ما کیں نہیں ہیں ان کی ما کیں صرف وہی جیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے اور جینک ایک غیر معقول بات کہتے ہیں۔ اور بیات جموث ہے اور جینک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ (مجاولہ جینک اللہ الذين يُعْلِهِ مُدُقِنَ مِسَدُّمُ فِينَ فِسَاء هِ مُعَمَّاهُ فَ الْمَهْ تِهِ مُعْ فِينَ أَمَّهُ مُنْ مُنَا لَا الْحَالَةُ نَسَهُمُ وَ أَمَّهُ مُنْ مُنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَا مُنْكُرًا مِنَ الْقَرْلِ وَنُفَرًا وَإِنَّ اللَّهُ لَا مُنْكَرًّا مِنَ الْقَرْلِ ( مِه ول : ٢)

لفظ ظہاری اصل ظہرے ظہر و بی جی چینے کو کہتے ہیں۔ بیا یک فقیمی اصطلاح ہے جس کے معنی بید ہیں کہ مردا بی زوجہ کوا بی مال کی چینے سے تشیید دے۔ اسلام میں ایسی تشبید دیے کو حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ چینے پر سواری کی جاتی ہے۔ عورت ایک طرح سے مردی سواری ہے تو اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ چینے پر سواری کی جاتی ہے۔ عورت ایک طرح سے مردی سواری کوالسی عورت کے ماتھ تشبید دی گئی جو دائی حرام ہے۔ شری طور پر ظہار کے معنی میں والدہ کے سوادی کو کر مات لین بہتیں خالہ بھو بھی وغیرہ خواہ کسی ہوں یا رضائی سے بھی تشبید دینا علمارہ وگا۔

ظهار كاركن تشبيد ب اكران تشبيد ب الران وجد ب

کے تو میری ماں بتو بیظہار نہیں اگر مال کے شل کیے تو ظہار ہوگا۔ظہار کے واقع ہونے کے ليے خاوند كامسلمان بونا ضرورى ہے كيونكه ظيمار كے ليے اسلام عقل اور بالغ بونا شرط ہاك لے نابالغ منون مروش ذہن بار یاسونیوالے فر ظہار کے الفاظ کے تو مظہار ندہوگا۔البت بنسى نداق يانشے كى حالت ميں ظهار كالقظ نكل كيا تو ظهار ہوگا۔ جس مورت ہے ظهار كيا كميا ہواس كا منکوحہ بیوی ہونا ضروری ہے۔ کنیزے ظہار ہیں ہوگا۔

ظہار کا تھم یہ ہے کہ جب تک کفارہ ادانہ کر اےاس وقت تک ای عورت کے ساتھ مياں بيوى والے تعلقات قائم كرنا ورست نبيس -ظهار سے نكاح توختم نبيس ہوتا بلكه باقى رہتا ہے ممرظهار ہے محبت اور بوس و کنار حرام ہوجا تا ہے۔

ا طعار كا كفاره: ظهاركا كفاره غلام آزادكرنا يادد ماه كيدريدوز عدما يا سائھ مسكينوں كوكھانا كھلانا ہے كيونكدار شادبارى تعالى ہےكد:

وہ لوگ جوائی بوبوں سے ظمار کرتے ہیں چم وہی یات کرنا جا ہیں جس پر اتنی بوی بات کھہ عظے تو ان ير لازم ب كه وه ايك غلام آزاد كريں۔ ويشتر اس كے كدوہ ايك دوسرے كو باتحدنگائي الله تعالى تهبيل بيافيحت فرماتا ہے اورتمہارے کامول سے خبروار ہے جسے غلام نہ ملے تو وہ بے دریے دو ماہ کے روزے رکھے جل اس کے کہوہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا تھیں۔جو میر بھی نہ کر <u>سکے</u> تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ بیہ اس کیے کہتم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ر کھو۔ میداللہ کی حدود ہیں اور کا فرول کے لیے

وَالَّذِيْنَ يُنْظِهِدُوْنَ مِنْ يُسِسَاءُهِمُ ثُمَّ يَعُودُوْنَ لِمَاقَالُوًا - كَنْعُورُيُ ڒڲڹؿۣ؋ۣؿڰؘڣۑٳڷؿؾۜؾػٵٚٮٛٵ**ۮ** ذُلِكُهُ لُوْعَظُوْنَ بِهِ وَوَاللَّهُ بِهِ عَاللَّهُ فِهَا تَعْمُلُوٰنَ كَعِبُيُنَّهُ فَمَنْ كُمُ يَعِدُ فَصِيَاهُ شَهُ رَيْنِ مُتَكَابِعَتُو مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَ مَالْتَا وَكُمَنَّ لَكُمْ يَسْتَطِعُ فَاطْسَاهُ مِستِيْنَ وشكينا وذيلك لنتؤ منقا باللتو رُسُوْلِهِ ﴿ وَيُلِكَ حُدُنُ وَدُاللَّهِ كَ لِلْكُفِي يُنَ عَذَاكِ الَيْهُ -

دروناک عذاب ہے۔ ظہار کی صورت میں کفارہ اوا کے بغیر عورت سے ملاپ نہیں کرنا جاہے اگر کسی تف كفاره اداكرتے سے يہلے اي حورت سے جنس طاب كرليا تو اے توبركرني جاسئ اوراللہ سے استغفاركرنا جامية اوردد باره كقاره اداكي بغير ورت ع وطي ندكر --

ظہار کے کفارہ میں قان آغاد کرے نے برکو کی ایندی تبیں ہے کہ غلام ایسا ہویا ایسا نہ ہو۔

چنانچ غلام کافر ہوخواہ مسلمان نرہو یا مادہ بالغ ہو یا تا ہالغ علیہ شیرخوار بچہ تی کیا جائے آزاد کرنے چنانچ غلام کافر ہوخواہ مسلمان نرہو یا مادہ بالغ ہو یا تا ہائے گا مورت میں ظہار کرنے والے کواجازت ہے کہ وہ دو ماہ کے پدر پروزے دکھ کر کفارہ اوا کرے۔ ظہار کرنے والے جس شخص میں نہ علام آزاد کرنے کی طاقت ہواور ندروزے دکھنے کی تو اسے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا جا بیتے یہ کھانا می حق وشام کا ہونا چاہیے اگر ایک مسکین کوساٹھ دان تک کھانا کھلا دیا تو بھی کفارہ اوا ہو جائے گھانا میں کھانا میں کھانا میں کھانا میں کا ہونا چاہیے اگر ایک مسکین کوساٹھ دان تک کھانا کھلا دیا تو بھی کفارہ اوا ہو جائے

ظہار کا کفارہ دینے والے کی اجازت ہے دوسر افخص بھی اس کی طرف ہے کفارہ اوا کر سکتا ہے اس کی طرف ہے کفارہ اوا کر سکتا ہے اس کے گرسکتا ہے گا جس کی شرعی طور پر اجازت ہے اگر کسی نے دوظہار کیے تو اس کے بدل میں دوئی کفارے اوا کرنے پڑیں سے ۔

### ١١\_ايلاء

ا پی بیوی سے محبت نہ کرنے کی حم کھانے کوایلاء کہاجاتا ہے مگر شرط ہیہے کہ جارہاہ کی مت سے کم نہ ہواس کی وضاحت قرآن کریم نے یون فرمائی ہے:

جولوگ بنی مورتوں کے پاس جانے کی سم کھالیں ان کوچار مہینے انتظار کرنا چاہیئے اگر (اس عرصے میں سم ہے) رجوع کر لیس تو خدا بخشنے والا مہریان ہے ادرا گرطلاق کا ارادہ کرلیس تو مجی اللہ سنتا اور جانیا ہے۔ (البقرہ: ۲۲۸۲۲۲۲) الكَّذِيْنَ يَوْكُونَ مِنْ لِسَكَاءِ هِمْ الْكُولَةُ الْمُنْ الْمُنْكَاءُ هِمْ الْمُنْكَاءُ الْمُنْكَاءُ الْمُنْكَاءُ الْمُنْكَاءُ الْمُنْكَاءُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْعِيْعُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ ال

فرمان البی سے معلوم ہوا کہ جوشش اپنی ہوی سے کے کہ اللہ کی تم ایمی تیرے قریب شہر فال گا یوں کے کہ اللہ کی تم کھائی میں تیرے ساتھ ہیں سوؤں گا۔ اس طرح کے انفاظ جن سے ہوی سے صحبت نہ کرنے کی قتم کھائی جائے ایلاء کہلائے گا۔ بس آگروہ چارمینے کے اعدو طی کر بے تو اس کی قسم ٹوٹ گئی اور اس پر کفار ہ کی میں واجب ہوگیا کیونکہ کفارہ تم ٹورنے کا موجب اور نتیجہ ہواورا بلاء سما قط ہوگیا کیونکہ قسم حدیث روز نے کہ سے جاتی رہتی ہے اورا گروہ چار ماہ محورت کے قریب نہ گیا تو یہ مدت گزرنے پروہ ایک طلاق سے اس سے جدا (بائن) ہوجائے گی۔

جدائی کی مورت میں اگران کی کے بالے کی اگران کی کونکہ وہ

اس مدت کے ساتھ مشروط دمقید تھی اوراگراس نے ہمیشہ کی تسم کھائی تھی تو وہ ہاتی ہے کیونکہ قسم مطلق تھی اور حث نبیس پایا گیا کہ وہ اس سے دفع ہوجاتی لیکن بیآ دمی اگر پھراس سے نکاح کرنا علاق تھی اور حث نبیس پایا گیا کہ وہ اس سے نکاح کرنا ہو پھی تو مرد کی طرف ہے اس کے تقاور دکتان ہو پھی تو مرد کی طرف ہے اس کے تق کوروکنانہ پایا گیا۔

ہیشہ کی تئم کی صورت میں اگر مرونے بھراس مورت سے نکاح کر لیا تو ایلاء بھر بوٹ
آئے گا اب: اگر وہ چار اہ کے اندراس ہے مباشرت کر بو کفارہ بمین آئے گا ورنداس مدت
کے گزر نے پر عورت پر دوسری طلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ تم مطلق تھی لہذا وہ ابھی باتی ہواور
نکاح سے عورت کا حق مرو پر ثابت ہوگیا جس کے دو کئے کی وجہ سے ظلم حقق ہوگیا۔ اور وہ طلاق
بائن سے زائل ہوگا اور بیدو دسرا ایلاء اس وقت سے معتبر ہوگا جبکہ دوسری مرتبہ نکاح ہوا ہا اس اگر دنے کر تیسری مرتبہ نکاح ہوا ہا اس اگر دنے مرد نے پھر تیسری مرتبہ اس سے نکاح کر لیا تو ایلاء پھر لوث آئے گا جو چار ماہ کی مدت کے گزر نے سے ایک اور طلاق کی صورت میں طلاح روگی وہ اب بھی اس کے قریب نہ جائے۔ اب عورت کو طلاق مقد ہوگئ اگر وہ کی دوسر مے خص سے نکاح 'مباشرت' طلاق اور عدت کے ابعد عورت کو طلاق مقد عمل گار وہ کی دوسر سے خص سے نکاح 'مباشرت' طلاق اور عدت کے بعد پہلے خاوند سے نکاح کر لے تو اب اس ایلاء کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہو کئی۔ کیونکہ وہ اس کی خک کے مما تھو مقد تھا۔

اگر مرد نے جار ماہ ہے کم کے لیے تم کھائی تو بدایلاء میں ہے کیونکہ ابن ابی شیبہ نے مطرت ابن عباس ہے کیونکہ ابن ابی شیبہ نے مطرت ابن عباس ہے روایت کی ہے کہ جار ماہ کیمدت سے مقید کیا ہے تو باتی تنین ماہ وہ ابلاروک توک بیوی ہے لی سکتا ہے۔ ایک ماہ کی رکاوٹ سے تھم طلاق ٹابت نبیس ہوسکتا۔

اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہے کے کہ واللہ بیل بیچھ ہے دوماہ اور اس کے بعد دوماہ اسی موں گا تو وہ ایلاء کرنے والا (مولی) ہے کیونکہ اس نے حرف جمع کے ساتھ دو مدتوں کو جمع کیا ہے۔اور یونہی ہے جسے وہ جار ماہ کالفظ بولتا۔

ایلاء کواگر کسی شرط کے ساتھ معلق کیا جائے تو بھی سیجے ہے ایلاء ہو جائے گا بینی اگر شوہر نے جی روز واصد قد علام آزاد کرنا یا طلاق کی قسم کھائی تو وہ ایلاء کرنے والا ہوگا مثلا بیوی شوہر نے جی روز واصد قربت کروں تو جھے پرنج کرنالازم ہوگایا ایک ماہ کے روز دواجب میں کیا ایک سورو پیصد قرکرنالازم ہے یا غلام آزاد کرنا یا بیوی کوطلاق دینالازم ہوگا۔ چونکہ ان میں ایک سورو پیصد قرکرنالازم ہے یا غلام آزاد کرنا یا بیوی کوطلاق دینالازم ہوگا۔ چونکہ ان تمام امور میں مردکومشق اٹھانا پڑے گی اس لیے بیقربت کو مانع ہوں سے ای لیے فقہاء نے فر مایا کرایا ہی تعلیق معمول ہے کام سے نہیں ہوگئے۔ شال یوں کہا کہ اگر میں تجھ سے قربت کردل تو

جھے پردورکعت نفل واجب ہوں کے یا ایک دن کاروز ولازم ہوگا۔ چونکہ اس فتم کے افعال ہا عث مشقت نہیں ہیں اور قربت کو مالتے نہیں ہوں کے لہذاان سے ایلا ونہیں ہوگا۔

# ۱۳\_لعان

ایک دوسرے پر لعنت کرنے کو لعال کہا جاتا ہے۔ شرقی کیا ظ سے میاں ہوی ہیں سے ہرایک کی جانا ہے میاں ہوی ہیں سے ہرایک کی جانب سے دوسرے پر تہمت لگانے کی صورت میں شم کے ساتھ اللہ کی اعنت اور غضب کی شہادت و بنالعال کہلاتا ہے۔ لعال مرد کے تی میں ذبا وغیرہ کی تہمت لگانے کے قائم مقام اور حورت میں ذبا کی مزاکے قائم مقام ہوتا ہے۔ لعال کے بارے میں ادشاد باری تعالی ہے کہ:

اور جولوگ اپی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگا تیں اورخودان کے سواان کے گواہ نہ ہوں تو ہراکی کی تہمت ہراکیک کی شہادت ہیں کہ پہلے تو چار ہارخدا کی تشم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔ اور یا نجویں (بار) بیر (کبے) کہا گروہ جموٹا ہوتواس پر خدا کی تصفی کہ است ٹال سکتی کے دوہ پہلے چار بارخدا کی تشم کھائے کہ بیشک ہے کہ وہ پہلے چار بارخدا کی تشم کھائے کہ بیشک سے کہ وہ پہلے چار بارخدا کی تشم کھائے کہ بیشک سے جموٹا ہے اور یا نجویں (وفعہ) یوں (کبے) کہ میشوٹا ہے اور یا نجویں (وفعہ) یوں (کبے) کہ اگر میں جا ہوتو بچھ پرخدا کا غضب (نازل) ہو۔

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَذُواجَهُ الْمُوالَّةُ الْمُعُولَةُ وَكُولُهُ الْمُعْلَمُهُ مَّ الْمُلْكُولُهُ الْمُعْلَمُ الْمُلْكُولُوا الْمُعْلِقِ الْمُلْكُولُوا الْمُعْلِقِ الْمُلْكُولُونَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْلِقِ اللّهُ الْمُعْلِقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

دونوں میں علیحدگی کا تھم وے گا۔اور اس طرح ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔اس طرح فتمیں اٹھا کرلعنت کے اظہار کولعان کہا جاتا ہے۔

عورت کو کہنا کہ تو زائیہ ہے یا کہنا کہ بی نے جھوزنا کرتے دیکھا ہے یا تونے زنا کی ہے نعان تابت کرنے کے صرح الفاظ جیں۔اس کے علاوہ دیمجرشم کے الفاظ کہنے ہے لعان نہوگا لعان کے معالمے میں مندوجہ ذیل شرائط یائی جا تھی توسیحیس کہ لعان ہے ورنہیں۔

(١) نكاح يح نه تكاح قاسد عن ورت يرتبمت لكان يالانان بين موتا

(٢) لعان كرونت زوجيت قائم مؤدخول موا مويانه موا مو

(٣) دونول آزاد مول\_

(س) دونوں عاقل ہوں۔

(۵) دونول بالغ بول\_

(۲) دونول مسلمان بول۔

(4) دونول ش سے کوئی کونکاند ہو۔

(۸) ان میں سے کی پر صدفتذ ف نہی ہو۔

(٩) مرد في اليال قول يركواه جيش شركي وي-

(١٠) عورت زنا الكاركرتي مواورايي كويارساكبتي مو-

(۱۱) صریح زنا کی تہت لگائی ہویا اپنے نکاح سے پیدا شدہ بیچے کو کیے کہ یہ میرانہیں

ہے یاعورت کا وہ بچہ جودومرے خاد ندھے ہوای کے متعلق پیکہنا کہ اس کانہیں۔

(۱۲) تېمتدارالاسلام يس لگاني كى تو-

(۱۳) عورت قاضی کے پاس اس کامطالیہ کرے۔

(۱۳) شوہرتہت لگانے کا قرار کرے یادو گواہوں ہے اس کی تہت تابت ہو۔

كهيس نے زناكيا تو پھر بشر نظ اقر ارز نااس پرحد زنا قائم ہوگی۔

اگر دونوں میاں بیوی احال کریں تو پھر دونوں کے درمیان تفریق کرائی جائے گی اور
اس تفریق سے عورت مطلقہ بائنہ ہوجائے گی اگر قاضی نے تفریق نہ کی تو بیعورت کوطلاق دے
سکتا ہے۔ ایلا یا ظہار کرسکتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی مرجائے تو دومرا اس کا ترکہ پائے گا اور
لعال کے بعدا کر دونوں علیجہ و نہ بھی ہوتا جا جی تو پھر بھی ان میں تفریق کردی جائے گی۔

لعان کے بعدا گرتفریق ہوگئی تو اس عدت کا نفقہ ادر سکنی (رہنے کا مکان) خاد ند کے ذمہ ہوگا اور اس عدت میں جو بچہ بپیدا ہوگا وہ بھی اس سے شرجی پر ہوگا۔اگر شوہر نے اس بچہ کی نسبت جواس کے نکاح میں بپیدا ہوا' یہ کہا کہ یہ میرانہیں اور لعان ہوا۔ تو قاضی یا حاکم اسلام اس بیچہ کا نسب شوہر ہے منقطع کر کے مورت کی طرف منتسب کردے گا۔

#### العديت

عدت شریعت کی مقرر کروہ مدت ہے جو تورت کوم د کا اپنے اوپر حق متم ہونے کے بعد گزارتی پڑتی ہے بشرطیکہ مردنے اس سے صحبت کرنے کے بعد طلاق دی ہویا مرگیا ہو۔اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اورطلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے آپ کو رو کے رہیں۔ اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رصی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدانے جو پچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے۔ اس کو چھیا کیں۔ (بقرہ:۲۲۸) وَالْمُكَلَّلَقْتُ يَكَنَّ يَعَمُنَ بِالْفُيمِهِنَّ وَالْمُعَلِّينَ بِالْفُيمِهِنَّ الْمُكَلِّدُ فَكَ الْمُحَنَّ الْ مُحَلِّلُ كُهُنَّ الْنُهُ فَيَ الْمُحَنَّ الله عِلْ كُهُنَّ الْمُحَنَّ الله عِلْ كُهُنَّ الْمُحَلِّينَ الله عِلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى اللهُ ع

جب کی جوہ ہے تو ف جائے تو شریعت کے مطابق است کے اس مرت میں نہ وہ کہیں جا کے تو شریعت کے مطابق اس ایک مدت تک اپنے گھر میں رہتا پڑے گا۔ اس مدت میں نہ وہ کہیں جا سمت کے مطابق اس ایک مدت کے اس مدت کی اور نے کو عدت کہا جا تا ہے۔

السمن ملک : جب مردا پنی بیوگ کو بائن یا دجعی طلاق دے دے یا طلاق کے بغیر ان میں جدائی لیمن فرقت واقع ہو جائے اور وہ مورت آ زاد ہواورا سے چین بھی آتا ہوتو اس کی مدت تمن جیش ہے۔ بلاطلاق فرقت واقع ہونے کی کئی صور تیں ہیں مثلاً ایلا یا لیان خلع ان غیر کفو میں نکاح ہو جا نا اور خواج ہونے کی کئی صور تیں ہیں مثلاً ایلا یا لیان خلع ان غیر کفو میں نکاح ہو جا نا اور خواج ہونے کی کئی صور تیں ہیں مثلاً ایلا یا تعان خلع ان غیر کفو میں نکاح ہو جا نا اور خواج ہونے کی کئی صور تیں ہیں مثلاً ایلا یا تعان خلع ان غیر کفو

سلسلے میں طلاق ہی کی طرح خیال کی جائے گی۔ بعض فقہاء نے تین حیض کی مدت کو تین ماہ قرارد پر ہے لیکن جمے بیض آتا ہوتو اے تین جیف کھل آئے تک عدت گزار نی جا ہیئے۔ ۲۔ مسئلہ: اگر عورت کو نابالغی کے باعث یا کبیرالن ہونے کی وجہ ہے حیض نہ آتا ہوتو اس کی عدت تین ماہ ہے کیونکہ ارشاد النبی ہے کہتمہاری عورتوں میں جوجیض ہے ناامید ہول اورتم کوشک ہوتو ان کی عدت کی مدت تین مہینے ہے ادر بیانڈ کا عکم ہے۔ اور ای طرح وہ عورت جوعمر کے حساب ہے تو ہالغ ہو پیکی ہے لیکن اسے حیض نہیں آتا اس کی عدمت بھی تین ماہ ہے۔ اگر کسی لڑکی کو طلاق مل گئی اس نے مہینوں کے حساب سے عدت شروع کی۔ پھر عدت کے اندر ہی ایک یا دومہینے کے بعد حیض آگیا تو اب بورے تین حیض آئے تک بیٹھی رہے۔جب تک تین حیض بورے نہوں عدت ختم نہ ہوگی۔ (درمخار) ٣- مسئله: اگر کس نے خیص کے زمانہ ش طلاق دے دی تو جس حیض میں طلاق دی ہے اس حيض كالم محمدا عنهارنبيس باس كوچيور كرتين حيض اور يور يركر عالمكيري) س\_مسئله: اگرعورت حاملہ بوتواس کی عدت یہ ہے کہاس کے ہاں بچہ پیدا ہوجائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر عورت کوحمل ہوتو ان برخرج کرو بیبال تک کہ وہ ہے کوجنم دے دیں۔اس کا مطلب بیہ ہے کدا کر کسی کومل ہے اورای زمانہ میں طلاق مل می تو بچہ بیدا ہونے تك بيني رب يهياس كى عدت ب جب بجد بيدا موكيا تو عدت ختم موكى اورطلاق ملنے ك بعدتھوڑی بی در میں اگر بچہ بیدا ہو گیا تو اس وقت عدت کی مدت قتم ہو ج ئے گی۔

۵\_مسئلم: طلاق کی عدت اس عورت برے جس کوصحبت کے بعد طلاق ملی ہو ماصحبت تو الجهى نبيس مونى مرميان بيوى من تنهائى و يجانى مريك بيونيك بيتب طلاق ملى على جا ب ويسى تنهائى مولى ہوجس سے بورامہردلایا جاتا ہے یاولی جہائی ہوئی ہوجس سے بورامبرواجب نہیں ہوتا بہر حال عدت بمنصنا واجب بسے اور اگر بالکل کسی متم کی تنہائی نہ ہوئی ہوتو عدت واجب تبیں

٢\_مسئله: كى نے بے قاعدہ ثكاح كرليا جيسے كى عورت سے نكاح كياتھا۔ پھرمعلوم ہوا كهاس كاشو براجهي زئده باوراس في طلاق نبيس دى ما معلوم بواكهاس مردعورت في بچپن میں ایک مورت کا دود دھ پیا ہے تو اس کا حکم ہیہ ہے کہ اگر اس سے صحبت کر لی تو عدت میں بینصنا پڑے گی۔جس وقت ہے مرو نے تو بہر کے جدائی اختیار کی ای وقت سے عدت شروع ہوگی اور اگر صحبت نہیں ہونے یائی تو عدبت واجب نہیں بلکہ اسی عورت ہے اگرخوب تنہائی

martat.com

ويكجانى بهي موچكى تب بهى عدت واجب بيس \_ (در مخار).

ے۔ <u>مسئلہ:اگرطلاق دیئے کے بعد مردئے عدت کے اعرد ع</u>وکہ میں اسے صحبت کرلی تواب دوعد تیں واجب ہوگئیں۔(ہدایہ)

۸۔ مسطلہ: جس عورت ہے نکاح فاسد کیا گیا ہو لیجی نگاح با گواہ یا ایک بہن کی عدت میں دوسری ہے نکاح یا چوشی عورت ہے میں یا نچویں ہے نکاح یا جس عورت ہے میں مباشرت کی تحدت میں یا نچویں ہے نکاح یا جس عورت ہے شہمیں مباشرت کی گئی ہو ( یعنی اے ایے مرد کے ساتھ قلوت میں جمع کیا گیا جو دراصل اس کا فاوند نہ تھا اور مباشرت ہوگئی) ان دونوں تتم کی عورتوں کی عدت تفریق اور موت دونوں صورتوں لیں چیز مین کے حساب ہے کیونکہ ان کی عدت بی نکاح کو پورا کرنے کی خاطر جیس میں معلوم ہوجائے اور بیر چیز جیش میں معلوم ہوجائے اور بیر چیز جیش معلوم ہوجائے اور بیر چیز جیش ہے تی معلوم ہوجائے اور بیر چیز جیش ہو تا ہا جو تا ہوتی ہے۔

9۔ مسئلہ: اگر ایک بیر المن حیض سے مایوں فورت کو طلاق کی اور اس نے بین ماہ کے حساب سے عدت گزار ناشروع کی گراس دوران میں اسے خون آگیا تو اس کی گذشتہ عدت کا لعدم ہے اور اس پر از سرفو تین حیض کے حساب سے عدت واجب ہے۔ خون آ نے سے مراد بیہ کہ ماہواری سے مایوی ہے آلی جواس کی عدت تھی اس کے مطابق خون آیا ہو کیونکہ ماہواری اور شروع ہوجا تایاس (مایوی) کوشیح روایت کے مطابق باطل کرویتا ہے۔ ماہواری ایم مقام بیس دے شروع ہوجاتا ہی (مایوی) کوشیح روایت کے مطابق باطل کرویتا ہے۔ اب نے سرے ماہواری کے شروع ہوجاتا ہی موجاتے سے ظاہر ہوگیا کہ اس عورت کے حق میں مین مقام بیس دے۔ اگر مطلقہ حورت کو دوجیش آ بیجے تھے اور پھر بیسلسلہ بوجہ کبر مین کے بند ہوگیا تو اب وہ مہینوں کے حساب سے ساری عدت از سرنو گزارے کی تا کہ بدل مین کے بند ہوگیا تو اب وہ مہینوں کے حساب سے ساری عدت از سرنو گزارے گی تا کہ بدل (مہینے) اور مبدل منہ (حیض) میں جی کرنے سے احتر از ہوسکے۔

•ا۔ مسئلہ: جب ام دلد ( لینی وہ لونڈی جس کے ہاں آقا ہے اولا دیپیدا ہو جائے ) کا آقافوت ہوجائے یادہ اسے آزاد کردے تواس کی عدت تین جیش ہے اورا گرام ولد کو بوجہ کبر سن کے جیش نہ آتا ہوتو اس کی عدت تین ماہ ہے جیسا کہ نکاح میں بھی یہی تھم ہے کہ ایسی منکوحہ کی عدت تین ماہ ہے۔

۱۱۔ مسعقاء: خاد ندکی و فات کی صورت عین آزاد کورت کی عدت جار ماہ دی دن ہے

کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہتم عیں ہے جولوگ فوت ہوجا کیں اور ہیویاں چھوڑ جا کیں توان

کی حورتیں جار ماہ وی دن تک انتظار کریں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ ہیوہ کی عدت جار ماہ دی

دن ہے۔ ہیوہ کورت شو ہر کے ساتھ جس گھر عیں رہا کرتی تھی ای گھر میں رہنا ج ہے۔ ہا ہر

دکتا درست نہیں البتہ آگر کوئی غریب عورت ہے جس کے پاس گذارہ کے قابل خرچ نہیں اس

نگلنا درست نہیں البتہ آگر کوئی غریب عورت ہے جس کے پاس گذارہ کے قابل خرچ نہیں اس

نگلنا درست ہے گھر ای رہا کرے چاہے صحبت ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہوا ور چاہے کی تسم کی تنہائی و قت

ہوئی ہو یانہ ہوئی ہو۔ اور چاہے جیش آتا ہو یا شاتہ وئی ہوا در چاہے کی تسم کی تنہائی و کھورت

ہوئی ہو یانہ ہوئی ہو۔ اور چاہے جیش آتا ہو یا شاتہ اس کا ایک تھم ہے۔ البتہ آگر وہ مورت

ہرنے سے پھی دیر بعد بچہ پیدا ہو گیا تب عدت بھی ختم ہوگئی۔ (عالمگیری)

مرنے سے پھی دیر بعد بچہ پیدا ہوگیا تب عدت بھی ختم ہوگئی۔ (عالمگیری)

مرنے سے پھی دیر بعد بچہ پیدا ہوگیا تب عدت بھی ختم ہوگئی۔ (عالمگیری)

سا۔ مستله: کس نے اپنی بیاری میں طلاق بائن دے دی اور طلاق کی عدت کے دوران میں وومر گیاتو (طلاق کی عدت کے دوران میں وومر گیاتو (طلاق یاموت) جس عدت میں زیادہ دن آئیس کے وہ عدت پوری کرے اور اگر بیاری میں طلاق رجعی دی ہے اور ابھی عدت طلاق کی نہ گزری تھی کہ شوہر مرگیا تو اس عورت پروفات کی عدت لازم ہے۔ (درمخار)

المستقله: عورت اپٹشو ہرکی اجازت سے والدین کے گھر گئی اس کے بیچھے اس کے میچھے اس کے میچھے اس کے میچھے اس کے معر شو ہرکا انتقال ہو گیا تو اس پر فرض ہے کہ اپٹے شو ہر کی خبر مرگ سنتے ہی فور آ اس کے گھر لیمنی جہاں وہ رہتا تھا جلی جائے اور ختم عدت تک وجی رہے۔

10- مسطله: کسی نے بے قاعدہ نکاح کرلیاتھا جیںا ہے گواہوں کے نکاح کرلیا یہ بہنوئی سے نکاح ہوگیا اوراس کی بہن بھی اب تک اس کے نکاح میں ہے بھر وہ شوہر مرکبی تو الیسی عورت جس کا نکاح سے جہزہ ہوا چار مہنے دی دن عدت نہ بیٹھے بلکہ تین حیض تک عدت بیٹھے حیض نہ آتا ہوتو تین مہنے اور حمل ہے ہوتو بیرہوئے تک بیٹھے۔(بدایہ)

۱۱۔ مسئلہ: اگر کسی کامیاں جاند کی بہلی تاریخ کومرایا پہلی تاریخ کوطان آلی تو جاند کے حساب سے عدت کے مہینے پورے کرے اور اگر پہلی تاریخ کو میں مرایا بہلی تاریخ کوطلاق مہیں میں فی تو برمہین تمیں تمیں دن کا لگا کرعدت پوری کرے۔ جائیس کا جاندہ ویا تیس کا۔ (عالمگیری)

ا ـ مسئله: کی کامیال مرگیا گراس کی فرنیس کی نہ چار مہینے دی گزر چکنے کے بعد فہر آئی marfat.com تواس کی عدت پوری ہو چکی۔ای طرح اگر طلاق کی خبر مدت عدت گزرنے پر ملی تواس کی ہمی عدت پوری ہوگئ و اس کی ہمی عدت پوری ہوگئ ( ہدایہ و در مختار ) البت اگر پچھایا م باتی ہوں تو وہ پورے کرے۔
۱۸۔ مسعنلہ: کسی مورت کو طلاق ال جائے یا اس کا شوہر مرجائے تو ( دونوں صور توں میں ) اگر شوہر کے گھر میں ہوہ کے ساتھ دہنے والا کوئی محرم شہوتو دیور وغیرہ جس سے نکاح جائز ہے اپنی عزت وعصمت کے خطرہ ہے اس کے ساتھ شدرہے اور اکمیلی بھی ندرہے بلکہ اپنے باب کے گھر جا کرعدت گزارے۔ یہ درست ہے۔ ( شامی )

19۔ مسئلہ: طلاق میں عدت طلاق کے بعد ہی سے شروع ہو جاتی ہے اور وفات میں طاوند کی وفات میں طاوند کی وفات کا علم طاوند کی وفات کا علم خاوند کی وفات کا علم شہوا تی کہ عدت کر رکئی تو اب اس کی عدت کر رکئی ہو ہود عدت کا سبب طلاق یا وفات ہے۔ پس عدت کی ابتدا وکا اعتباراس وقت سے ہوگا جب سے کہ سبب کا وجود یا گیا ہے۔

\* اصطلاح میں فراری مربض الموت ش اپنی بیوی کوطلاق مغلظہ یا بائند بدے اسے فقہ کی اصطلاح میں فراری مربض کتے ہیں۔ جب بیوی کی عدت میں ہی وہ فوت ہو جائے تو ائمہ حنیہ کے اتفاقی سے عورت وارث ہوگی۔ بال اس عورت کی عدت کی مقدار میں حنیہ کا اختلاف ہے۔ سوطر فین کے نز دیک اس عورت کی عدت البعد الاجلین ہے لیتی تین جیش یا اختلاف ہے۔ سوطر فین کے نز دیک اس عورت کی عدت البعد الاجلین ہے لیتی تین جیش یا جارہ اور مکان کی چارہ اور مکان کی عدت البعد الدول میں مرد کی وجہ سے ٹوٹا تو عورت عدت میں روٹی کی اور اور مکان کی حقد ارہا درا گرعورت کی وجہ سے ٹوٹا تو عورت عدت میں روٹی کی اور اسلام سے بھر گئی اس حقد ارہا درا گرعورت کی وجہ سے ٹوٹا تو عورت عدت میں روٹی اور اسلام سے بھر گئی اس اسے باتھ دگا یا اس لیے مرد نے طلاق دے دی یا بددین کا فر ہوگئی اور اسلام سے بھر گئی اس لیے نکاح تو در شرکی تو ان سب صورتوں میں عدت کے اندرس کوروٹی کیڑا نہ ملے گا البتہ لیے نکاح تو در شرکی تو ان سب صورتوں میں عدت کے اندرس کوروٹی کی بڑا نہ ملے گا البتہ لیے نکاح تو در شرکی تو ان سب صورتوں میں عدت کے اندرس کوروٹی کی بڑا نہ ملے گا البتہ لیے نکاح تو در شرکی تو ان سب صورتوں میں عدت کے اندرس کوروٹی کی بڑا نہ ملے گا البتہ لیے نکاح تو در شرکی تو ت کی ایک کی بھر تھوں کی البتہ کی تو نہ کی تو ان سب صورتوں میں عدت کے اندرس کوروٹی کی کی بڑا نہ ملے گا البتہ کیا کی تو نہ کی بی تو تو نہ کی بھر تو نہ کی تو نہ کی بھر تو نہ کی بی تو تو نہ کی بھر تو نہ کی بھ

ر بنے کا گھر ملے گا۔ ہاں اگر دہ خود ہی جلی جائے پھر نہ دیا جائے گا۔

۲۲- مسئله: رجعی اور بائن یا مغلظه طلاق میں عورت کے لیے اس کھر سے نکانا ( دن کو یا رات کو ) جا ترنہیں جس میں فرقت کے وقت وہ تی اور بیوہ دن کو گھر سے باہر رہ سکتی ہے اور رات کو کی جا ترنہیں جس میں فرقت ہے وقت وہ تی اور رات کو کچھ دھے بھی حسب ضرورت باہر گڑ ارسکتی ہے لین وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور رات نہیں گڑ ارسکتی ہے لین وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور رات نہیں گڑ ارسکتی ۔

يوه مورت ك فروح كه المحال كالمحال المحال كانان ونفقد كى يرواجب نبيس

لہذاوہ دن کوطلب معاش میں کھرسے باہر جاسکتی ہے ادر بعض دفعہ دات کئے تک اسے باہر رہنا پڑتا ہے۔مطلقہ کا بیصال نہیں ہے کیونکہ اس کا تفقہ مقرر ہے جواس کے فاوند کے مال سے اسے برابر ملتار ہتا ہے۔

۱۳ مسطه اگرزوجین ش طلاق بائن سے یا طلاق الشہ فرقت واقع ہوگئ ہوتواس کے درمیان آیک آڑکا ہونا ضروری ہے بھروہ و جی رمین عدت گرارتے کے لیے ان دوتوں کے درمیان آیک آڑکا ہونا ضروری ہے بھروہ و جی روہ کر عدت گرارتی ہے کیونکہ مردح من کا قائل ہے اور حرام سے پر ہیز کرے گالیکن اگروہ ف سق ہواور عورت کوائل سے ضدشہ وقو وہ وہاں سے نظل سکتی ہے کیونکہ یہ ایک عذر ہے اور جس دوسرے کھر جس جا کروہ عدت گزاد سے بھروہاں سے نذ نظے اور بہتر تو یہ ہے کہ مرد وہاں سے نگل جائے۔ اور عدت گراد نے تک اسے دہاں دینے دے۔

۱۲۳- مسئلہ: اور اگر عدت بین زوجین کی قابل اغتبار عورت کواہے درمیان مقرر کرلیں جوانیں جدار کھنے پر قاور ہوتو ہہ بہت اچھا ہے اور اگر دہ دونوں تنگی منزل کے باعث وہاں ندرہ سکیں تو عورت وہاں ہے چلی جائے اور بہتریبی ہے کہ مردنکل جائے۔

10- مسلك : جب ورت اپنے خاوند كے ساتھ جي اعمرہ كے مكم مكر مكوروان ہوئى چر اس نے اسے مكم مركوروان ہوئى چر اس نے اسے راستہ میں طلاق علا شدوے دى يا فوت ہوگيا اور بيروا قعد كى شهر ميں چيش نہيں آيا تو اگراس ورت اوراس كے شهر كے درميان تين دن كى مسافت ہے كم فاصلہ بوتو و و اپنے شهركو لوٹ آئے كوئك بيرخروج ابتدائى طور پرنيس ہے بلكہ معنوى لى اظ ہے ايك نقصان كى تلافى

اگر طلاق یا خادند کی وفات کے مقام اور ایئے وطن میں تین دن کی مسافت ہوتو اگر وہ چاہے تو گھر واپس آ جائے اور چاہے تو سفر جاری رکھے۔خواہ اس کے ساتھ کو کی ولی ہو یا نہ ہو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی منزل مقصود کی طرف بھی تین دن کی مسافت باتی ہو (یا زیادہ کی) تو رہے م ہے کیونکہ اس مقام پڑھیم ہے رہنا آ کے جانے سے زیاوہ خوفناک ہے۔ لیکن پھر بھی واپس آ ناہی بہتر ہے تا کہ وہ خاوعہ کے گھر دہ۔

# ۱۵\_عورت کا نفقه

كابرطر ح كاخري اورد بے كے كروينامرديرواجب بــارشادبارى تعالى بــك :-

اوردودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کیڑ ادستور کے مطابق باپ کے ذیعے ہوگا۔ کسی مخص کواس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ (البقرہ:۲۳۳۳) وَعَلَى الْمَوْلُنُ وِ لَهُ رِزُدُّتُهُ ثَنَّ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ فَكُنْ الْكُورُ والْمُتُعُورُ وْفِي وَ كُلُّ مُنْكُلُفُ كُفُسُ فَضُنَّ إِلَّا وَسُعَهَا رِ ( بقره: ۲۳۳)

مزيدارشاد بارى تعالى بيك.

اَسُكِنُوهُ مَنَ مِن كَفِيتُ سَكَنْ تُدُوهُ مِن مَن وَخِهِ كُمْ وَلاَ تَضَارُوهُ هُسَنَ مُ وَالْمُ مُنَا وَلَاتِ لِمُن وَجَهِ كُمُ وَلاَ تَضَارُوهُ هُسَنَ اُولَاتِ لِمُنْ فَعَلَى اللّهِ مِنْ وَالْمُن كُنَّ اُولَاتِ مَنْ مُن فَا فَا فَعِلَى مَا فَا فَعَلَى اللّهِ مِنْ وَالْمُن كُنَّ اللّهِ مِنْ وَالْمَا فَعَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مَنْ وَالْمَا لَا لَكُونُونَا فَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحُدِيلُ وَالنّا تَعَالَمُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(الطلاق:٢)

(سطنقہ) مورتوں کو (ایام عدت میں) اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خودر ہے ہو اوراگر اورائکر نے کے لیے نکلیف ندواوراگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرج ویے مہار سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرج ویے رہو پھر اگر وہ بچ کو تمہار ہے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو۔اور (بچ کے بارے میں) پہند بدو طریق سے موافقت رکھو بارے میں) پہند بدو طریق سے موافقت رکھو اور اگر باہم ضد (اور نا اتفاقی) کرو گرتو (بچ اس کے (باب نے کے ) کہنے سے کوئی اور مورت دودھ بلائے کی ۔ (الطلاق ۲۰)

عورت کے نفقہ لین اخراجات دینے کے بارے میں حضور میں ہے ارشادات مندرجہ

ا۔ حدیث : مفرت ممرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کواللہ تعالیٰ مال عطافر مائے تو خرج کی ابتداا پی جان اور اپنے گھر والوں سے کرے۔ (مسلم شریف)

۲۔ حدیث حضرت عائش ہے دوایت ہے کہ حضرت ہند بنت عتبہ عرض گزار ہو کمیں ہیٹک حضرت ابوسفیان بخیل آ دمی ہیں جواتنا خرج نہیں دیتے کہ میری اولاد کے لیے کافی ہو مسالت اس کے جوانہیں بنائے بغیر میں خود لے لول۔ فرمایاتم اینا لے سکتی ہوجو ، ستور کے مطابق تمہاری اولا دکے لیے کافی ہو۔ (بخاری شریف)

گنبگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کا کھانا اس کے ذمے ہواہے کھانے کو; وے۔(مسلم شریف)

٣۔ حدیث : حضرت سعد بن الی وقاص ہے مردی ہے کے حضور مرد کا کنات علیہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کچھٹو خرج کرے گاوہ تیرے لیے صدقہ ہے یہاں تک کہ دہ القمہ جو لی الم کے منہ میں اٹھا کردے دے۔ ( بخاری شریف )

۵۔ حدیث : حضرت عمرو بن شعیب بن ابید بن جدہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ۔ حضورا قدس سلیلی کی ضدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ میرے پاس مال ہے اور میرے مال کی میرے والد کو حاجت ہے۔ فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے بیل تمہاری اولا تمہاری اولا تمہاری عمدہ کمائی ہے بیل تی اولا دکی کمائی کھاؤ (ابوداؤد)

الم مسلمان جو پیجدا ہے الل پرخرج کرے اور نبیت تواب کی جونو میں کے ارشادفر مایا کہ مسلمان جو پیجدا ہے الل پرخرج کرے اور نبیت تواب کی ہونو بیاس کے لیے صدقہ ہے۔( بخاری شریف )

عورت اوراولا و كنفقه كى بار على شرى مسائل مندرجه ذيل بن

ا۔ صدمت نامہ : بوی سلم ہویا کافراس کانان و نفقہ خاد ندکے ڈردواجب ہے جبکہ دوا ہے گئر کو خاد ندکے گھر میں اس کے میر دکر دے۔ تو بیوی کا خرج ' نباس اور رہائش کی ڈردار کا خاد ند پر پڑ جاتی ہے۔ مقد نکاح کے بعد ہی ٹان و نفقہ کی ڈرداری خاوند پر ہے۔ چاہے ابج زوجہ خاد ندکے گھر میں نفقل ندہوئی ہو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بیوی کا نفقہ خاوند پرواجب ہے۔ ۲۔ صدمت اور آگر دونوں تنگدست ہوں تو تنگدی کا نفقہ داجب ہے۔ اور اگر زوجہ تنگدست ہوگر خاوند مالدار ہو اس کا نفقہ دولتمندوں کے نفقہ ہے کم ہوگا۔ گر تنگدستوں کے نفقہ سے زائد۔ امام کرئی نے فرمایا ہے کہ نفقہ میں خاوند کے حال کا اعتبار ہے۔

مر ایا ہے کہ معدیاں اور حصال اور ہے۔
سامیا ہے اگر گورت میر دصول ہونے تک اپنے نفس کو خاوند کے ہیر دکرنے ہے انکار کر
دے تو بھی دہ نفقہ کی حقدار ہے کیونکہ اس نے ایک حق کی خاطرا پے آپ کو خاوندے روکا
ہے لہذا اس رکا دے کا سبب خود خاوندگی جانب ہے ۔ پس کو یا کہ گورت نے اپنے آپ کو
مرد کے میر دکر دیا ہے۔

سمسنله: عورت فاوند کے گھرے اس کی اجازت کے بغیر چلی جائے تو جب تک marfat.com واليس ندآئ اس كا نفقه خاوند مرواجب نيس كونكه ال صورت مس عورت في اسي نفس كو خود خاوندے روک لیا ہے اور جب خاوتد کے ہاں والیس آجائے گی تو اس کے کمر رہنے کی یا بندی کوتبول کر کے آئے گی لہذا تفقہ واجب ہوگا۔

۵ مسطه : اگرزوجه نابالغ موكهاس سے خاوت من حاصل نبیس كرسكتا تو جا ہے وہ خاوند کے گھر میں ہویا نہ اس کا تفقہ خاوند پر واجب تیں۔ کیونکہ تنع کا امتناع عورت کی حالت کے باعث ہے اور نفقہ کو واجب کرنے والا احتباس وہ ہے جو تکاح کے باعث ابت شدہ تن مقصود (مباشرت) کا دسیله بروادر نابالغ کی صورت میں وہ موجود نہیں کیکن عورت اگر بیار ہو اور مرض کے باعث مباشرت ممکن ندجونواس کا نفقہ واجب ہے۔

٧\_ مسينك : اكرخاوندنا بالغ به وجوم باشرت برقاد رئيس ادر ورت بالغ بوتو عورت كونا بالغ کے مال میں سے نفقہ دلوا یا جائے گا۔ کیونکہ عورت کی طرف سے سپر دگی ٹابت ہو چکی ہے اور بحزمرد كي طرف \_ بالبذاو ومقطوع الاعصاء اورنامردكي ما نند جواكمان يربهي زوجه كا نفقه

ك مستقه : الرعورت قرض ادات كرف ك باعث تيد موجائ تواس كا نفقه خادند بر واجب بيس ب كيونكه خادند ك كمرر ي كن شرط كايورات موناعورت كى جانب سے ب كهاس نے قرض ادانہ کیا جس کی وجہ ہے وہ مجوس ہو گئی کین اگر عورت قرض کی ادا لیکی ہے عاجز ہوتو بمى إس مين مرد كاتو تصورتبين لبذا بجرمجي اس سے نفقه كامطالبہ بين كيا جاسكتا۔ اى طرح اگر كونى مخص زبردى مے مورت كونكال كرلے جائے تو اس كا نفقہ مردير واجب رہے كا۔اس صورت میں چونکہ عورت کا تصور نیس اور اس پر جبر عوا ہے لہذا نفقہ واجب ہے۔

٨ - مسعنله : اگر عورت خاوع كري بيار موجائة اس كا نفقه مرو يرواجب ب-ا مام ابو بوسف نے فر مایا ہے کہ جب عورت نے اپنائنس خاوند کے سپر دکر دیا پھر ہمار ہوگئی تو سپردگی ثابت ہوجانے کے باعث نفقہ واجب ہے لیکن اگروہ میلے بیار ہوئی پھراس نے اپنے آ پ کوخاوند کے سپر دکر دیا تو نفقہ واجب نہیں کیونکہ سپر دگی ہیں ہوئی۔

٩ - صعب علله عورت ج كے ليے كئ اور شو ہرساتھ ند ہوتو نفقہ واجب نبيس اگر چرم كے ساتھ کی ہو۔اگر چہ نج فرض ہواگر چہ شوہر کے مکان بردیتی تھی۔ اورا گرشوہر کے ہمراہ ہے تو نفقدوا جب بح فخ فرض مو مانفل مخرسغر كے مطابق نفقدوا جب نبيس بلكة حضر كا نفقه واجب علىذاكرانيوفيرومعارفواني عاج ( 178) الكاراتيوني

• ا۔ مسئلہ : شوہر کے مکان میں رہتی ہے گراس کے قابر میں نہیں آتی 'تو نفقہ ما قطبیں اور آگر جس مکان میں رہتی ہے وہ تورت کی ملکیت ہادر شوہر کا آناو ہان بند کر دیا تو نفقہ نہیں یائے گی۔ ہاں اگر اس نے شوہر ہے کہا کہ مجھے مکان میں لے چلویا میرے لیے کرائے پر کوئی مکان کے دواور شوہر نہ لے گیا تو قصور شوہر کا ہے لہذا نفقہ کی سختی ہے۔ یونہی اگر شوہر نے پرایا مکان غصب کرلیا ہے اس میں دہتا ہے عورت دہاں رہنے ہے انکار کرتی ہے تو نفقہ کی سختی ہے انکار کرتی ہے تو نفقہ کی سختی ہے انکار کرتی ہے تو نفقہ کی سختی ہے (عالمگیری)

اا۔ مسئلہ : دولتمند خاوند پر عوربت کے خادم کا اتنا نفقہ واجب ہے جتنا تنگدست آ دمی پراٹی بیوی کا نفقہ لازم ہے اور اس کی حدید ہے کہ کم از کم اس کی تمام ضروریات پوری کر ہے وے۔خاوند کے مالدار ہونے کی شرط جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خاوند تنگدست ہوتو اس پر توکر کا خرج واجب نہیں۔

۱۱۔ مسئلہ: جب قامنی نے عورت کے لیے تنگدی کا نفقہ مقرر کردیا پھر فاوند مالدار ہو گی اور عورت اس سے جھڑ کر پھر عدالت سے رجوع کرے قامنی اب اس کا فراخ دی کا نفقہ مقرر کرد ہے گا۔ کیونکہ فراخی اور تنگدی کے حالات سے نفقہ بدل جاتا ہے اور قامنی نے پہلے جس نفقہ کا فیصلہ کیا تھا وہ بحالت بمجوری تھا'اصل واجب نفقہ وہ نیس تھالہذا جب فاوند کا حال بدل جائے تو عورت اصل نفتے کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔

سا۔ مسلسه بنفتی کا ایک جزو سکنی ہے لینی رہنے کا مکان کہ شوہر جو مکان رہنے کے لیے و سے وہ خانی ہو لینی شوہر کے متعلقین وہاں ندر ہیں اور اگر اس مکان ہیں شوہر کے متعلقین رہن اور اگر اس مکان ہی شوہر کے متعلقین رہن ہیں اور اگر اس مکان ہی شوہر کے متعلقین رہنے ہوں اور عورت نے اس کو افقیار کر لیا کہ سب کے ساتھ در ہے تب بھی کوئی مف نقہ نیس جبیبا کہ عام طور پر ہمار سے اطراف و بلاوهی وستور ہے۔ ہاں بیانا ظامروری ہے کہ شوہر کے رشتہ دار اسے ناحق ایڈ اندویں۔ (در مخار روا محتار)

المار مسلسله الورت إلى موت يا شو برك متعلقين كر ما تعدر بنائيل جابتي تواگر مكان مل كوئى ايبا دالان ال كوديد على بن دروازه بواور خورت اس بند كر سخق بوكدال كاسان محفوظ رب قواب دومرا مكان طلب كرف اس افقيار نبيل به بشرطيك شو برك رشته دار اعورت كونكيف شرب بنجات بهول عورت تنبا مكان چابتى با درشو بر مالدار ب توايدا مكان در برس بن الميرين على ده بول عورت تنبا مكان ما من من بيري على ده بول .

۵ارمسته نایالغ اولاد کا نفقه باپ پرواجب بهجیداولادی طک پس مال ندمواور

marfat.com

بالغ بیٹا اگرا پانتے یا مجنون تا بینا ہو کمانے سے عاجز ہواوراس کے پاس مال نہ ہوتو اس کا نفقہ بھی بات ہے اور لڑی جبکہ مال ندر کھتی ہواور شاوی شدہ بھی نہ ہوتو اس کا نفقہ بہر حال ہاپ بہت بات ہے اور لڑکی جبکہ مال مند ہمون اور لڑکی جب جوان ہوگئی اور اس کی شادی کر دی تو بہت ہوتا ہو ہر پر تفقہ ہے باپ سبکد دوش ہوگیا۔ (عالمگیری)

۱۷۔ مسئلہ : عورت کے والدین ہر ہفتہ ش ایک بارا پی لڑکی کے بہاں آسکتے ہیں شوہر معن نہیں کرسکتا۔ ہاں اگر رات وہاں رہتا چاہتے ہوں تو شوہر کوئع کرنے کا افقیار ہے۔ یو نہی عورت اپنے والدین کے بہاں ہر ہفتہ ش ایک بار جاسکتی ہے مگر رات بغیر اجازت اپنے شوہر کے وہاں نہیں روسکتی اور غیروں کے بہاں جانے اور این کی عیادت کرنے یا شادی وغیر وتقر بول کی شرکت ہے منع کر دے عورت بغیر اجازت جائے گی تو گنا ہگار ہوگی اور وغیر وتقر بول کی شرکت ہے نے کہ دیال نہ رکھا اور شوہر کو یہ بات معلوم ہے تو گنہگار مولی راہان ت

ا۔ مسئلہ : جس کام میں شوہر کی جن تکفی ندہوتی ہونداس میں کوئی نقصان ہو۔ اگر مورت کمر میں وہ کام کرلیا کرے جیسے کیڑ اسینا پرونا کاڑھنا یا ایسے ہی اور وہسے کام جن کے لیے گمرے باہر نہ جانا پڑے تو ایسے کاموں سے منع کرنے کی حاجت نہیں خصوصاً جبکہ شوہر گھرنہ کدان کاموں سے تی بہلزارہے گا اور بے کار جیٹھے گی تو وسوسے اور خطرے بیدا ہوں سے لالینی اور فضول باتوں بھی مشغول ہوگی۔ (روالحزار)

۱۸- مسعنله : اگر باپ مفلس ہے تو کمائے اور بچوں کو کھانائے اور کمانے سے بھی عاجز ہے مثلاً ایا آج ہے تو دادا کے ذمہ نفقہ ہے کہ خود باپ کا نفقہ بھی اس صورت میں اس کے ذمہ سے کہ خود باپ کا نفقہ بھی اس صورت میں اس کے ذمہ ہے۔ کی خص کے مثلاً دو بینے بین ایک نقط مالک نصاب ہے اور دسرا بہت مالدار ہے تو نفقہ دونوں پر برابر ہے۔ (در مختار)

9۔ مسئلہ: مال کا نفقہ بھی بیٹے یہ ہا گرچدایاتی نہ ہوا گرچہ بیٹا نا دار ہو کیتی جبکہ وہ بیوہ ہوا گر جہ بیٹا نا دار ہو کیتی جبکہ وہ بیوہ ہوا گر نکاح کر لیا ہے تو اس کا نفقہ شوہر پر ہے اگر اس کے باب کے نکاح میں ہے۔ باب اور مال دونوں متاح ہوں تو دونوں کا نفقہ بیٹے یہ ہے۔ (درمی کارروا می ا)

۲۰۔ مسئلہ : باپ اگر ننگ دست ہواور اس کے چھوٹے جھوٹے بچے ہوں اور بیہ بچے مختاج ہوں اور بیہ بچے مختاج ہوں اور بیہ بچے مختاج ہوں اور بڑا بیٹا مالدار ہے تو باپ اور اس کی سب اولاد کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ (عالمگیری) Marfat.com

۲۱۔ مسطلہ : بیٹا اگر مال باپ دونوں کونفقہ بیس دے سکتا ہے گر ایک کو دے سکتا ہے تو ہار ریادہ ستحق ہے اور اگر والدین میں سے کسی کو پورا نفقہ نہ دے سکتا ہوتو دونوں کو اپنے ساتھ کھلائے۔جوخود کھا تا بیتا بہنتا ہوای میں ہے آئیس بھی کھلائے اور بہنائے۔

۲۲۔ مسئلہ : باب بیٹا دونوں نادار ہیں گر بیٹا کمانے والا ہے تو بیٹے کو تھم دیا جائے گاکر باب کو بھی ہمراہ لے لیے جبکہ تنہا ہواورا گربال بچوں والا ہے تو مجبور کیا جائے گاکہ باپ کو بھر ہمراہ لے لے۔(عالمگیری)

۲۳۔ مسطقه : جورشة دارمحارم ہول (لیمن وہ کدان سے نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہے) ان کھی نفقہ واجب ہے جبکہ وہ حاجت مند ہول یا نابالغ یا عورت اور رشتہ دار بائغ مرد ہوتو ہے ہج شرط ہے کہ وہ کمانے سے عاجز ہو مثلاً دیوانہ ہے یا اس پر فائح گراہے یا اپائی ہے یا نا ہینا او اگر رہا تا ہا ناخی اور بین اگر کی نا ہوتو واجب نہیں اگر چر بھتائے ہوا ور عورت میں بالغہ نابالغہ کی قید نہیں بلکہ اگر کم نے پر قاور ہے جب بھی نفقہ واجب ہے۔ ہال اگر وہ کوئی کام کرتی ہے جس سے اس کا خرج چر گیا تا ہوتو اب کی اور پر اس کا خرج چر نفقہ فرض نہیں۔ یو نہی اندھا و غیر ہ بھی کما تا ہوتو اب کی اور پر اس کا فقہ فرض نہیں۔ (روانس کی اور پر اس کا فقہ فرض نہیں۔ روانس کی اور پر اس کا فقہ فرض نہیں۔ (روانس کی اور پر اس کا فقہ فرض نہیں۔ (روانس کی اور پر اس کا فقہ فرض نہیں۔ (روانس کی اور پر اس کا فقہ فرض نہیں۔ (روانس کی اور پر اس کا

#### ۱۱\_ثبوت نسب

نسب کا ثبوت تو اصل اولا دکو جننے دالی کی سیائی ہے لیکن جس عورت کا خاوند ہو جب اس کے گھر اولا دہوگی تو وہ اس خاوند کی کہلائے گی۔ کسی کی اولا دکوخواہ نخواہ حرام کا کہد دینا جائز ہیں اس کیسے شریعت نے چنداصول وضع فرمائے ہیں (اگر ان کے مطابق بچہ یا بچی ہوگی تو وہ طلال اولا دہوگی ورند حرام اورائے نقد ہیں ثبوت نسب کہاجا تا ہے۔

ا مسئله الحمل کی مت کم سے کم چھے مہینے ہے اور زیادہ سے زیادہ دوسال ۔ لہذا ہو گورت طلاق رجعی کی عدت میں ہے اور عدت پوری ہونے کا اقر ار نہ کیا ہوا اور بچہ پیدا ہوا تو نب ٹابت ہے اور اگر عدت پوری ہونے کا اقر ار کیا اور وہ عت آئی ہے کہ اس میں عدت پوری ہو سکتی ہے اور وقت اقر ار سے چھے مہینے کے اغد بچہ پیدا ہوا جب بھی نسب ٹابت ہے کہ بچہ پیدا ہوا جب بھی نسب ٹابت ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہونے سے معلوم ہوا کہ گورت کا اقر ار غلاق اور ان دونوں صورتوں میں ولا دت سے ٹابت ہوا کہ شو ہر نے رجعت کر لی ہے جبکہ وقت طلاق سے پورے دو برس پازیادہ میں بچہ بیدا ہوا اور دو برس ہے کہ میں بیدا ہوا تو رجعت ٹابت شہوئی ۔ گھرت کے کہ طلاق دیے سے کہ کے کا اور دو برس ہے کہ طلاق دینے سے پہلے کا اور دو برس ہے کہ میں بیدا ہوا تو رجعت ٹابت شہوئی ۔ گھرت کے کہ طلاق دینے سے پہلے کا اور دو برس ہے کہ طلاق دینے سے پہلے کا سے دا تھرت کے سے کہ اس بیدا ہوا تو رجعت ٹابت شہوئی ۔ گھرت کے کہ طلاق دینے سے پہلے کا سے دو تھرت کا بیت شہوئی ۔ گھرت کے کہ طلاق دینے سے پہلے کا سے دو تھرت کی دو برس سے کہ میں بیدا ہوا تو رجعت ٹابت شہوئی ۔ گھرت کے کہ طلاق دینے سے پہلے کا سے دو تابعت شہوئی ۔ گھرت کے کہ طلاق دینے سے پہلے کا سے دو تابعت شہوئی ۔ گھرت کی سے کہ طلاق دینے سے پہلے کا سے دو تابعت شہوئی ۔ گھرت کے دو تابعت کے دو تاب

حمل ہو۔اوراگر وقت اقرارے چھ مہینے پر بچہ پیدا ہوا تو نسب ٹابت ہیں۔ یونہی اگر طلاق بائن یا موت کی عدت پوری ہونے کا عورت نے اقرار کمیا اور وقت اقرار سے چھر مہینے سے کم میں بچہ بیدا ہوا تو نسب ٹابت ہے در نہیں۔ (ورمختار)

۲۔ مصطلع جمع ورت کو بائن طلاق دی اور وقت طلاق ہے دو برس کے اندر بچہ بیدا ہوا تو نسب ٹابت ہے اور دو برس کے بعد بیدا ہوا تو تیس گر جب کہ شو ہراس بچے کی نبعت کے کہ یہ میرا ہے یا ایک بچہ دو برس کے اندر بیدا ہوا اور دومر ابعد بیس تو دونوں کا نسب ٹابت ہو ج کے گا۔ (در مختار)

ا۔ مسئلہ: کا آے بعد چھ مبنے ہے کم میں ججے بیدا ہوا تو وہ حرامی ہے اور چھ مبنے یا زیادہ میں بیدا ہوا تو وہ حرامی ہے اور چھ مبنے یا زیادہ میں بیدا ہوا تو وہ شوہر کا ہے اس پر شبہ کرنا گناہ ہے البتدا گرشو ہرا نکار کر بے تو لعان کا تھم ہوگا۔ نکاح ہو گیا تو وہ شوہر ہی کا ہے حرامی موگا۔ نکاح ہو گیا تو وہ شوہر ہی کا ہے حرامی مہیں۔ اگر شوہر کا نہ ہوتو انکار کر ہے اور انکار کرنے پر لعان کا تھم ہوگا۔ (عالمگیری)

# ےا۔پرورش اولاد

پرورش اولا دکو حصائت کہا جاتا ہے اور اس کا حق صرف مورت کو ہے لہذا جب میال
یوی میں جدائی ہو گئی اور طلاق بل گئی تو جو بچیاس دفت کو دھی ہوگا۔ اس کی پرورش کا حق مال کو
ہوگا کیونکہ صدیث میں آیا ہے کہ ایک کورت کو طلاق ہوگئی اور اس کے خاوند نے بیچے پر قبضہ کرنا چاہا
تو اس نے حضور سے شکایت کی کہ یارسول اللہ امیر اید بچے میرے بیٹ میں رہا۔ میری کو دھیں پلااور
میرے بیتان سے دودھ پتیا دہا۔ اب اس کا باپ کہتا ہے کہ وہ اسے جھے سے چھین نے گاتو حضور
سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک تو اور نکاح نہ کر لے تو بی اس کی ڈیادہ حقد ارہے۔ (ابوداؤد)
سے معلوم ہوا کہ بیچ کی پرورش کی ذیادہ حقد اداس کی ماں ہی ہے کیونکہ ماں بیچ
براوروں سے ذیادہ شفق اور پرورش پر ذیادہ قادر ہے لہذا بچے کو اس کے حوالے کرنا اس کے جس میں
براوروں سے ذیادہ شفق اور پرورش پر ذیادہ قادر ہے لہذا بچے کو اس کے حوالے کرنا اس کے جس میں
نیادہ صفید ہے۔

ا۔ مسئلہ اگر بچکی ماں نے نکاح کرلیا یام گئی یا پچکو لینے سے انکار کر دیا تو پرورش کا حق نائی اور پرنانی کو ہے۔ ان کے بعد دادی اور پردادی کؤید بھی ند ہوں توسکی بہنوں کا حق ہے گر نانی بچ کی پرورش کیلئے دادی سے تیادہ بہتر ہے گواس کا رشتہ دادی سے بعید ہے ہوئکہ پرورش کی والی ہے اور کی ایک ایک ایک ایک ایک کے کہاں میں شفقت یونکہ پرورش کی ولایت ماؤں کی ایک کا ان میں شفقت

٢\_مسئله اگريكى تانى موجود شهوتو دادى كاحل ببنول سے زياده بي كيونكه وه بھى و وُں میں ہے ہے۔ یہی وجہ ہے کہاہے دادی کی میراث مہ<sup>را</sup> حصالتی ہے اور اُیک وجہ یہ بھی ے کداو برکاخون اور سل ہوئے کے باعث اس کی شفقت بہنوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ٣ مسئله : اگر دادی بھی موجود شہوتو بہنیں چھو پھی اور خالہ سے زیادہ اقر ب اور بہتر ہیں کیونکہ وہ بیجے کے والدین کی بیٹیاں ہیں اور میں وجہ ہے کہ انہیں میراث میں پھوپھی اور خاله يرمقدم كياجاتا باك روايت كمطابق خاله صرف ال شريك بهن سي بهتر ب كيونكه حضور في ارشاد فرمايا كه خال يمي مال ها۔

ا اسساله : ببنول من سكى بهن دومرول مدمقدم بكونكدو وزياد وشفق ب- بحروال شر یک بہن اور پھر باپ شریک بہن۔وجہ رہے کہ بہنوں کاحق مصانت ماں کی وجہ ہے۔ س نے اخیافی بہنوں کوعلاتی برمقدم کیا جائے گا پھرخالا تھیں پھوپھیوں سے زیادہ حصافت کی حقدار میں کیونکہ اس معالم میں مال کی قرابت کور جے دی جاتی ہے اور سکی خالہ سوتیلی سے اقرب ہے۔ لیمنی جس کا رشتہ دونوں طرف ہے ہوا وہ صرف مال کی قرابت والی سے اور صرف مال کی قرانت والی باپ کی قرابت والی ہے بہتر ہے۔ پھر پھوپھیوں میں بھی وہی تر تبیب ہے جو بہنوں اور خالا ؤں میں گزری۔اوران عورتوں میں ہے جس نے بھی نکاح کر لياس كاحل مصانت ماقط موجائ كا

۵۔ مسئله :اگر مال نے کسی ایسے مروست نکاح کرلیا جو بچد کا رشتہ دار نہیں تو اب اس كو بچدكى برورش كاحق نبيس ر باالبند اكراى بجد كيكسى ايسے رشته وار سے نكاح كيا جس سے ( بی کا) نکاح درست نبیس ہوتا جیے اس کے بچا ہے تکاح کرنیا تو مال کا پرورش کاحل باتی ہے۔(فآدیٰ ہندیہ)

۲\_ **مستله** الاورناني لا کے کی پرورش کی اس وقت تک زیاد وحقد ار بین جب تک کترون ا بين آپ كھانا كھانے يانى يينے لباس منفے اور طبارت كرنے كے يعنى بيدووسرول سے تتغنی ہو جائے اور بچے کو پورااستغناءای وقت حاصل ہوتا ہے جب تک وہ ازخود طہارت كرنے كيے۔استغنا وكى وجہ يہ ہے كہ جب لڑكا دوسروں كائتاج ندر ہے كا تو ادب سيجھنے اور مردوں کے اخلاق سکھنے کیلئے ہاہے کامختاج ہوتا ہے اور باپ اس کی تاویب و تبذیب پرزیادہ قادر ہوتا ہے اس کے فقیا ۔ نے کہاہے کہ بجد جب تک سمات برس کا نہ وہ اس کی پر ورش کا من

marfat.com

معبعثم 513 اس کی مال کورہتا ہے اور اس کے بعدز بردی باب اس کو لے سکتا ہے۔ (درمختار) ے۔ مسئله نبال اور نانی لڑکی کی برورش کی اس وقت تک زیادہ حقدار ہیں جب تک کہ اے ماہواری ندآنے لگے۔ کیونکہ لڑکی دوسروں سے سنتغنی ہونے کے بعداس چیز کی محتاج ہوتی ہے کہ عورتوں کے آ داب اور امور خاندواری کی معرفت حاصل کرے اور عورت اس پر زیادہ قادر ہوتی ہے محر بلوغت کے بعدوہ حفاظت اور بیاؤ کی زیادہ مختاج ہے اور ہا۔ اس بر زیادہ توی اور ہدایت یافتہ ہوتا ہے اس لیے جباڑی حد بلوغت کو پہنچ جائے تو حفاظت و صیانت کی ضرورت کے چیش نظراہے باپ کے میر کردیا جائے گا۔ ( درمخار ) ۸۔ **صسعتلہ** : ماں اور نانی کے علاوہ اگر دوسرے پر درش کنندہ ہوں تو وہ لڑکی کے اس وقت تک زیادہ حقدار ہیں جب تک کہ وہ صد بلوغت کونہ بننے جائے کیونکہ اس کے بعد بھی اگر اسے پرورش كننده كے پاس رہنے ديں تواس ميں ايك فتم كااستخدام ليني خدمت لينا پايا جا تا ہے اور يرورش كرنے والى كو بيت نبيس ہے كدو واڑكى سے خدمت لے۔ يبي وجہ ہے كدو واڑكى سے ملازمت پاکسی اورشم کی خدمت نبیس کرداسکتی۔ (بدایه) 9 - مسئله : دوران پردرش مال اگرمفت پرورش کرنانبین جامتی اور باب اجرت دے سکتا

ہے تو اجرت دے اور تنکدست ہے تو مال کے بعد جن کوحق پرورش ہے اگر ان میں ہے کوئی مفت پرورش کرے تواس کی پرورش میں دیاجائے بشرطیکہ بچے کے غیرمحرم ہے اس نے نکاح نه کیا ہواور مال سے کہددیا جائے کہ یامفت پر درش کریا بچہ فلال کو دیدے مگر مال اگر نے کو د میمنا چاہے یا اسکی و مکھ بھول کرنا جا ہے تومنع نہیں کر سکتے اور اگر کوئی دوسری عورت ایسی نہ ہو جس کوئن پرورش ہے مرکوئی اجنی فخص یار شنے وار مرومفت پرورش کرنا جا ہٹا ہے تو ماں ہی کو دیں گے اگر چاس نے اجنبی ہے نکاح کیا ہوا گر چاجرت مانگتی ہو۔ (ورمختار روامختار) ا مسئله جس كيلي مرورش م الكار وه الكاركر اوركوني دوسري ند موجو يرورش كرے تو پردرش كرنے پر مجبور كى جائے كى يوں بى اگر يجدكى ماں دودھ پلانے سے انكار کرے اور بچہ دوسری عورت کا دودھ نہ لیتا ہو یا مفت کوئی دودھ نہ پلاتی ہواور بچے یا اس کے باب ك ياس مال مبين تو مال دووه بلان يرمجوركي جائے كى\_(ورائحار) اا۔مسئله مال کی پردرش ش بچہواور وہ اس کے باپ کے تکات یا عدت میں ہوتو

برورش كامعا وضابيس يأئے كى ورنداس كالبحى حق لے سكتى ہے اور دودھ پلانے كى اجرت اور

بچانفته بھی او اگر اس کے باس میں اس کے باس میں اس کے باس کے باس کے باس کے باس کے اس کے مادم کی ضرورت ہوتو

یہ بھی اور بیسب اخراجات آگر بچے کا مال ہوتو اس سے دیے جا کمیں ورنہ جس پر بچے کا نفقہ ہو اس کے ذیے بیسب چیزیں ہیں۔( درمختار )

# ۱۸۔ترک زینت یعنی سوگ

عورت کااپنے آپ کوزینت دیتا لینی سنوارتا اجھالباس اورزیورات پہننادغیرہ جب کسی مدت کیلئے جھوڑ دیا جائے آپ کوزینت دیتا لینی سنوارتا اجھالباس اورزیورات پہننادغیرہ جب کسی مدت کیلئے جھوڑ دیا جائے تو اسے سوگ کہا جائے گا۔ جس عورت کا مردفوت ہوج اس کے دوران اپ کسلئے ضروری ہے کہ جب چار ماہ دک دوران اپ مردکی جدائی میں گھر سے نہ نکلے اور نہ دومرا تکاح کرے اور نہ بچھ بناؤ سنگار کرے کیونکہ ایسا کر:
اس کیلئے حرام ہے اس لیے روز مرہ کے عام لباس میں رہنے اور زینت کوزک رکھنے کا نام سوگ ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی انڈ علیہ وسلم کے چندار شادات مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ حدیث :حضرت ام الموشین ام جیب اورام الموشین حضرت زینب بنت جمش رضی اللہ و عنہا سے مروی ہے' حضور نے ارشاد فر مایا کہ جو تورت اللہ اور قیامت کے دن پرایمان رکھتی ہے اسے بیرطال نہیں کہ سی میت پر تین راتوں ہے زیادہ سوگ کرے گرشو ہر پر کہ جارمہینے دس دن سوگ کرے'۔

۲۔ ۔ دورت بند منزت ام الموشین ام سلمہ یہ مروی ہے کہ ایک عورت نے حضوراقد سلم اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ میری بنی کے شوہر کی و فات ہوگئ ہے ( یعنی و عدت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ میری بنی کے شوہر کی و فات ہوگئ ہے ( یعنی و و عدت میں ہے ) اوراس کی آئی میں دکھتی ہیں کیا اسے سرمہ لگا کیں؟ ارشاد فر مایا نہیں و و یا تیمن باریمی کہا کہ نہیں کی فرر مایا کہ ریو ہی جار مہینے دس دن ہیں اور جا بلیت میں تو ایک سال گزر نے میں کی کے در بخاری شریف)

۔ حدیث: حضرت ام عطیہ ہے مروی ہے کدر سول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کوئی عورت کی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے گرشو ہر پر جارمہنے دی دن سوگ کرے اور زنگا ہوا کیٹر انہ بہنے گروہ کیٹر آکہ بنے سے پہلے اس کا سوت جگہ جگہ با ندھ کرر نگتے ہیں اور سرمہندگائے اور زخوشبوچھوئے گر جب بیش سے پاک ہوتو تھوڑ اساعود استعال کر سکتی ہے اور مہندگ نے اور داؤوں)

سرحدیث المسلمی وایت ہے کہ جب میرے شوہر حضرت ابوسلمی و فات ہوئی تو حضور الیوہ) لگار کھاتھا۔ فرویا ہوئی تو حضور الیوہ) لگار کھاتھا۔ فرویا سے اللہ مسلم اللہ م

ام سلم بینی این بیدا ہوتی ہے اور لگا تا ہے قورات کو لگا یا کرواورون میں صاف کر ڈالا کرواور میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور لگا تا ہے قورات کو لگا یا کرواورون میں صاف کر ڈالا کرواور خوبسواور مہندی سے بال ندستوارو۔ میں نے حوض کی تو سختھا کرنے کیلئے کیا چیز مر پرلگاؤں فرمایا ' پیری کے ہے مر پرتھوپ لیا کرو۔ پھر کشھا کرو۔ ' (نسائی شریف) مدحد بھٹ : حضرت ام المونین حضرت ام سلم سے دوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شو ہر مرکیا ہے وہ نہ کی تھم کا دنگا ہوا کیڑ انہ بہنے اور نہ کیروکا رنگا ہوا اور نہ بر مرکیا ہے وہ نہ کی تھم کا دنگا ہوا کیڑ انہ بہنے اور نہ کیروکا رنگا ہوا اور نہ بر مرکیا ہے وہ نہ کی تھول کے انہ بہنے اور نہ کیروکا رنگا ہوا اور نہ بر مرکیا ہے وہ نہ کی تھول کے انہ بہنے اور نہ کیروکا رنگا ہوا اور نہ بر مرکیا ہے وہ نہ کی تھول کے انہ بینے اور نہ کیروکا ورنگا ہوا اور نہ بر مرکیا ہوا اور نہ بر مرکیا ہوا دور اور وہ وہ نہ کی تھول کے انہ بینے اور نہ مرکیا گا ہے اور نہ مرمید (ابوداؤ و)

ان احادیث کی روشی میں سوک کے متعلق چندشری مسائل حسب دیل ہیں:

ا۔ مصطلعہ: دوران عدت سوگ ہیہ کدندز بانت کی چیزیں سینے لینی زیورات نہ سینے کدو تشم کے کیڑے نہ بینے بلاہ مستقلعہ اور نہ ہی اور نہ ہی مستقلعہ کی خوشبوندلگائے اور نہ ہی مہندی لگائے۔ خوشبوندلگائے اور نہ ہی مہندی لگائے۔ خرضیکدا ہے آ پ کو سجائے والا کوئی ایسا کام نہ کرے جس ہے اس کی شش اور دوب میں اضافہ ہو۔ (ورمقار)

۲۔ مصنطعہ: عدت کے دوران کی اور سے نکاح نہ کرنا سوگ میں شامل ہے اور نہ ہی رشتہ و کھنا جانئے اور نہ ہی رشتہ کرنے کا پیغام بھیجنا جائے کیونکہ عدت کے دوران نکاح کرنا اور نکاح کا پیغام دینا حرام ہے۔ (فرآوئی عالمکیری)

"- معمنات الموت كى عدت إلى الر بعقد كفايت مال بوتو عورت كو كمر سے باہر جانا ورست بيس اگرا سے الله مخت حردورى كيلئے كمر سے باہر جانا پڑے تواس كى الجات ہے كر دات كو كمر پر دہنا ضرورى ہے۔ ايك صورت يہى ہے كہ خرج بھى موجود ہے مكر دات كو كمر پر دہنا ضرورى ہے۔ ايك صورت يہى ہے كہ خرج بھى موجود ہے مكر باہر جانا ال غرض سے ضرورى ہے كہ نہ جائے سے نقصان ہوگا مثلاً زراعت كود كي بھال والله كى بہر جانا ال غرض سے ضرورى ہے كہ نہ جائے سے نقصان ہوگا مثلاً زراعت كود كي بھال والله كى نہيں اور نہ بى كوئى اور ہے جس كے ذمے بيكام لگايا جائتو اس كيلئے بھى جائتى ہے كمر دات كواى كمر پر دہنا ہوگا۔ (در مختار)

السي عورت كوبعى دوران عدت كرے نظنے كى اجازت بيس اگرائے ميے عدت بى بوتو الى عورت كوبعى دوران عدت كرے نظنے كى اجازت بيس اگرائے ميے عدت پورى كر رہى ہوتو وہاں اس كى پابندى كرے اوركى غرض ہے باہر نہ جائے تا بالغارى پرسوگ واجب نہيں ۔ البتہ تا بالغارى پرسوگ واجب نہيں ۔ البتہ تا بالغارى پرسوگ واجب نہيں ۔ البتہ تا بالغ لڑكى طلاق رجعى كى عدت ميں شوہركى اجازت ہے باہر جاسكتى ہے بغیر اجازت نہيں جاسكتى ہے بغیر اجازت نہيں جاسكتى ۔ ایسے بى نواح الحق در كا عالى اللہ تا ہے كا اللہ تا ہے كا مشوہركى اجازت ہے كوشو ہر منع كر سور مناز كر سور كلان كر سور كر كر سور

سکتاہے۔(فآدی عالمگیری)

۵ . مسئله : جس مكان مين عدت كزارنا داجب بهاس كوچيوزنبين سكتي نكراس وقت كه ا\_ كوكى نكال دے مثلاً طلاق كى عدت من شوہر نے كمر من اس كو نكال ديايا كرائے كامكان ہے او عدت عدت وفات ہے۔ مالک مکان کہتا ہے کہ کراید دے یا مکان خالی کراوراس کے یاس کرا نہیں ہے یا وہ مکان شوہر کا ہے مگراس کے حصد میں جتنا پہنچنا ہے وہ قابل سکونت نہیں اور در تا ائے جھے میں اے رہے ہیں ویتے یا کرانیا استقے ہیں اوراس کے یاس کرانیس یا مکان گرد ہا ؟ یا گرنے کا خوف ہویا چوروں کا خوف ہویا مال تلف ہوجانے کا اندیشہ ویا آبادی کے کناریا مكان ہےاور مال وغير و كا انديشہ ہے تو ان صورتوں ميں مكان بدل سكتى ہے اورا كركرائے كا مكان ہواور کراید سے عتی ہے یاور ٹا موکر اید سے کررہ علی ہے تواس میں رہنالا زم ہےاورا کر حصدا تناما كماس كرية كے ليے كافى بي تواى بي رہاورد يكرور اے شوہر جن سے يرده فرض ب ان سے یردو کرے اور اگراس مکان میں نہ چور کا خوف ہے نہ پڑوسیوں کا مگراس میں کوئی اور نہیں ہےاور تنہار ہے کا خوف کرتی ہےا گرخوف زیادہ ہوتو مکان بدلنے کی اجازت ہے در نہیر اورطلاق بائن کی عدت ہےاور شو ہرفائ ہےاور کوئی وہاں ایسانیس کیا گراس کی نیت بدہوجائے توروك سكے الي حالت ميں مكان بدل دے۔ (عالمكيري درمخار) ۲\_مسئله : اگر کسی عورت کا خاوندسٹر کے دوران انتقال کرجائے اور عورت بھی ساتھ ہوتو اک عورت کوچاہیے کہاہیے سفر کو بورا کرے اور واپس اپنے گھر آ کرعدت بوری کرنے اور وہ عرصہ سوگ میں گزارے۔(درمختار)

حصر بفتم

# حقوق العباد

بحترين بيوى

الله تعالى نے مرووں كو حورتوں كا حاكم بتايا ہے اور مردكو يوى فضيلت دى ہے اس ليے ہر عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کا تھم مانے اور ہرشرگی مستلے میں اس کی تابعداری کرے بلکہ عورت كيلية اين خاوندكورامني ركهمتا بهت برى نيكي اورثواب ہے۔اس ليے بهترين بيوى وو ہے جو ہر لحاظ ہے خاوند کی اطاعت گزار اور اللہ کا خوف رکھنے والی ہو جو تمام حقوق کی اوا میکی میں کوتای ندکرنے والی ہوا چی بول وہ ہے جوخود تکلیف اٹھا کرائے شو ہرکو ہمیشہ آرام مہنجانے کی كوشش ميں رہے۔ اور جوائيے شوہرے اس كى آمدنى سے زياد ومطالبہ نہ كرے اور جول جائے اس پرمبر وقناعت کے ساتھ زندگی گزارے۔ لینی جواللہ تعالی رزق پہنچا دے اس پر رامنی رہے اور بھی مفلسی اور تک دی کا گلہ محکوہ نہ کرے نیک سیرت وہ بیوی ہے جوایئے شو ہر کے سوا مسی اجنبی مرد برنگاہ نہ ڈالے۔ادر کسی غیر مرد کی نگاہ کواسے اوپر بڑنے نددے۔ لینی شرعی بردے کی بإبندى كرے اور اپنے خاد تدكى عزت و نامور كى حافظت كرے اور مشكل وقت ميں اپنى جانى و مانی قربانی کے ساتھوائی وفا داری کا ثبوت دے۔ شوہر کے مال مکان اور سامان اورخودائی ذات کوشو ہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت ونگہبانی کرتی رہے۔ بہترین بیوی کی خوبیوں میں بیجی شامل ہے کداسے اسلام کی بنیادی تعلیم ہے مل واقفیت حاصل ہو حقوق الله اور حقوق العباد کو احسن طریقے سے سرانجام دے۔ غرضیکہ جمترین بوی وہ ہے جس سے مردکوسکھ چین اورولی سکون حاصل ہو کیونکہ القد تعالی نے مرد کو تورثوں مرجو فوقیت دے رکھی ہاس کی بنا پر عورت کیلئے اپنے فاوند كى ہر جائز مطالب من اطاعت ضرورى ہے۔ كيونكدار شادبارى تعالى ہےكد:

اَلِيْ كِالْ قُلُ مُوْنَ عَلَى النِّيسَاءُ مِيمَا فَطَنَلَ اللَّهُ لِعُصْبُهُ مُ كَالَى بَعْضِ كَلَ بِمَا اَنْفَقُوامِي آمُوالِمِيمُ قَالصَّلِحْتُ فينت خوات لأغيب بيما

مرد مورتوں برحائم میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دومرے يرفضيلت دى ہے اور اس وجہ سے كه مردول نے اپنے مال خرج کیے ہیں۔ پس نیک فرمانيردار عورتنس خاوندكي عدم موجودكي ميس ايني  عورتول كى نا قرمانى كاند يشه دونو أنبين سمجها وُاوران ے الگ سود اور اتبیں مار کی سزا دو۔ پھر اگروہ تمهار استهم من آجائي توان بركوني راسته الأش شه کرو۔ پیشک اللہ بڑا بلند اور بڑی بڑائی والا

ہے۔(سورولنساہ:۱۳۴)

ڔۄ ڵۺؙۄ۫ڒڂۺڰۼڲڟٷۿؽۜٷٵۿڿڒڰ وكاني المكاجع والنويوك فَانُ ٱطَعُنْكُمُ كَلَاتَتُهُوُ اعْكَيْهِ فَ سَبِيْلًا وإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كِبَايُهُ ا

(دلتاء: ١٣٣)

اس آیت میں مردک نعنیلت کی وجہ میہ بیان کی گئی ہے کہ مردا پی کمائی ہے مورت کی ہرلحاظ ے کفالت کرتا ہے اور اس پر بے در کیٹے اپنی دوالت خرج کرتا ہے اسے بیرونی طاقنوں کے ظلم وستم سے بچاتا ہے اس کیے اسے برزی ماسل ہے۔

عورتنس وراصل انسانی جنس بی سے پیدا کی تی ہیں اور مردوں کی ولجوئی کیلئے بنائی تی ہیں تا كهمردول كوان معصبت اورسكون حاصل جو

تمہاری جس سے بویال بنائیں تا کہتم مان سے آ رام یا دُ اورتم مِن محبت ومهر بانی پیدا کی۔

أنفسيكم أزوا بجالت كنوا إلاتها وَجَعَلُ بُلِيلُهُ مُوَدَّةً وَرُحْمَةً وَ

(مودوروم:۲۱)

ا مجمی بیوی کی خوبیول اور خصوصیات کے متعلق حضور کے ارشادات حسب ذیل ہیں: ا-حديث :حضرت ام الموتين ام سلم السي روايت بكرسول الدملي الدعلي وسكم في فر مایا که جو مورت اس حال ش مری که شو هر رامنی تفاوه جنت ش داخل بوکی . (تر ندتی شریف) ٢- حديث المحترت عبدالله بن الي اوفي سے روايت ب كه حضور ملى الله عليه وبلم نے فرمایا که اگر بش تمی کونتم کرتا که غیر خدا کیلئے مجدہ کرے تو تھم دیتا کہ دورت اپنے شو ہر کو مجدہ کرے۔ جسم ہےاس کی جس کے قبضہ فقد رہ میں میری جان ہے عورت اپنے پرور د کار کاحق ادانه کرے کی جب تک شوہر کے کل حق ادانہ کرے۔ (این ماجہ و مسندامام اخمہ ) المحديث : معزت الس عدوايت بكرسول اكرم صلى الله عليه وسلم في أرار آ دمی کا آ دمی کیلئے مجدہ کرنا درست ہوتا تو میں مورت کو تھم دیتا کہ اپنے شوہر کو مجدہ کرے کہ اس كاس كے ذمه بہت برائل ہے۔ حتم ہاس كى جس كے قيند قدرت ميں جان ہے آكر تدم سے سرتک مو ہر کے تمام جسم میں زخم ہوں جن سے پیپ اور یج لہو بہتا ہو پہر عورت اے عافي في المعام المرادان كيا" \_ (مندامام احمر) marfat.com

۱۰ ۔ دیون : حفرت الو ہر ہے قائلا کر ویا اور خصہ شن اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا

اس عورت پر فرشتے لعنت بیجے رہے اور دومری دوایت بیل ہے کہ جب تک شو ہراس سے

راضی نہ ہواللہ عزوج اس عورت سے ناراض دہنا ہے'۔ (مسلم شریف)

۵۔ حدیث : حضرت انس سے دوایت ہے کہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ

عورت جب پانچوں تمازیں پڑھے اور ماہ دمضان کے دوزے دکھے اور اپنی عفت کی

عافظت کرے اور شو ہری اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے جا ہے داخل ہو۔

عافظت کرے اور شو ہری اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے جا ہے داخل ہو۔

رصلیۃ الا ولیا وابولیم)

۲- حدیث : حفرت معاد این به وایت بی دختورسلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ حورت بہب اپنے شو ہرکور نیا بھی ایڈ اور بی بہت حورتین کہتی ہے فدا تھے کی کرے اسے ایڈ اندرے یہ تو تیرے پاس آئے گا۔ (ترفدی شریف) تو تیرے پاس آئے گا۔ (ترفدی شریف) کے ۔ حدید یہ نام ہمان ہے مقر یہ تھو سے جدا ہو کرہادے پاس آئے گا۔ (ترفدی شریف) کے ۔ حدید یہ دورای کی مسلم الله علیہ واسلم نے قر مایا کے ۔ حدید یہ دورای کی مسلم کو چا کر اور کے کہ دورای کی اورای کی مسلم کو ہو گا کہ دورای کی مسلم کو ہو کہ دورای کی اورای کی اورای کی اورای کی دورای کی دورای کی دورای کی اورای کی دورای 
۸۔ حدیث : حضرت معاد سے دوایت ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا ہے
 کہ کوئی مورت اس وقت تک ایمان کا حرونہ یائے گی جب تک کہ وہ اپنے شو ہر کا حق اوانہ کرے۔ (لبرانی)

ا۔ حدیث : حضرت میمونڈے دوایت ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ہے کہ جوجورت خدا کی اطاعت کرے اور شوہر کاحق ادا کرے اور اے نیک کام کی یا دولائے اور اپنی عصمت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں اور اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں آیک درجہ کا قرق ہوگا چراس کا شوہر با ایمان نیک خو ہے تو جنت میں وہ اس کی بی بی ہے ورنہ شہداء میں ہے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ (طبراتی)

ا - حدیث جعزت فی سے دوایت ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اے عورتو اخدا ہے کہ وہ اور تو ہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو۔ اس لیے کہ تورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شوہرکا کیا تی ہوتا ہے کہ تو جہ ایک ہے کہ تو جہ کہ ایک ہے گا ایک ہی ایک ہی رہتی ۔ (طیرا بولعیم) کہ شوہرکا کیا تی ہے کہ دی رہتی ۔ (طیرا بولعیم)

اا۔ حدیث : حفرت عبداللہ بن عمر اسے نہ دوایت ہے کہ حضور کے فر مایا ہے کہ شو ہرکائی عورت پریہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ دو کے اور فرض کے علاوہ کسی دن بغیر اس کی اجازت کے دوزہ نہ در کھا گرایا کیا بعنی بغیراجازت روزہ رکھ لیا تو شو ہرکوثو اب اورا جازت کے بغیراس کا کوئی عمل مقبول نہیں اگر عورت نے کرلیا تو شو ہرکوثو اب ہے اورعورت پرگنا، اور بغیرا جازت اس کے گھر سے نہ جائے اگر ایسا کیا تو جب تک تو ہذکر سے اللہ اور فرشے اس پرلعنت کرتے ہیں۔ عمل کی گیا گر چیشو ہر طالم ہو فر مایا گر چی طالم ہو۔ (ابن عساکر) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عورت پرشو ہر کے بہت حقوق ہیں اور ہرعورت کو چاہیے کہ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عورت پرشو ہر کے بہت حقوق ہیں اور ہرعورت کو چاہیے کہ انہا م دے۔

# ا۔اچھی عورت کی خوبیاں

عورت کوائے گھر میں امجھا ماحول پیدا کرنے کیلئے اورخوشگوار زندگی گزارنے کیلئے مندرجہ ذیل اجتھےاوصاف کواپنا ناچاہئے:

ا ۔ حموا مع مشف الله عن افاوند کے مزاج کو پہانے ہے ہے شار تخیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے اس لیے ہر گورت کو جائیے کہ وہ اپ شوہر کے مزاج کو پہان نے اور بخور دیکتی رہے کہ اس کے شوہر کو کیا کیا چیزیں اور کون کو نا تھیں ناپ ندہیں اور وہ کن کن با توں سے خوش ہوتا ہے اور کون کون کی با توں سے خوش ہوتا ہے اور کون کون کی با توں سے ناراض ہوتا ہے ۔ اٹھے نیٹے شونے نا چی طرح شوہر کا مزاج بہان لینے کے بعد اس کی عادت اور اس کا ذوق کیا اور کیسا ہے ۔ خوب اچھی طرح شوہر کا مزاج بہان لینے کے بعد طریق سے جو ویا غلط عورت کو لیند ہویا ناپ ند کے مزاج کے مطابق کرے ۔ خواہ شوہر کا طرز شمل اور اس کا طریق سے جو ویا غلط عورت وی کام کرے جو شوہر کے مزاج کے خلاف نہ کوئی بات کرے نہ کوئی کام ۔ اور شوہر کے مزاج کے خلاف نہ کوئی بات کرے نہ کوئی کام ۔ اور شوہر کے مزاج کا کہا ہے شوہر کا فراس کی اشاروں پر چاتی دے اگر شوہر کے کہ وہ ہر وقت اور ہر حال میں اپنے شوہر کا ور اپ چاتی دیو ہو کا دن اور ہر حال میں اپنے شوہر کا مزال ہی کہا کہا گا کی دیو ہو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اک میں ہو کہی تو ہو کہ کے دنیا اور آخرت کی بھلائی اک میں ہو کہا ہو ہو ہو کہا کہا کہا کہا گا کہا گا کہا ہو ہو ہو کہا کہا کہا کہا گا کہا گا کہا کہا کہا کہا گا کہا کہ کہا کہا کہا کہا گا کہا کہا کہا گا کہا کہا کہا گا کہا کہا کہا گا کہا کہا گا کہا کہا کہا گا کہا کہا گا کہا کہا گا کہا کہا گا کہا کہا کہا گا کہا کہا گا کہا گا کہا کہا گا کہا کہا گا کہا گا کہا کہا گا کہا گا کہا کہا گا کہا گا کہا گا کہا کہا گا کہا گا کہا گیا گا کہا کہا گا کہا کہا گا کہ کان گا کہا گا کہا گا کہ کا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گ

r\_**غصبے اور طعنہ زنی سے اجتناب**:اچی ٹورت کی ایک ٹولی ہے گی۔ marfat.com ہے کہ وہ بمیشہ طعنہ زنی ہے اجتناب کرے اس کیے شو جرگوبھی جگی گئی با تیس نہ سنا ہے۔ تہمی اس کے سامنے خصہ میں چلا چلا کر یو لے شام اس کی باقوں کا کر وا تیکھا جواب و ہے۔ تیکھی اس کو طعنہ و ہے نہ کو سنے دے نہ اس کی لا ٹی بو ٹی چیز وال جس عیب نگالے نہ شو ہر کے مکان و سامان و غیر ہ کو حقیر بتائے نہ شو ہر کے ماں باپ یا اس کے خاتھان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کو ٹی اس تھی بات کے جس سے شو ہر کے ول کو تھیں گے۔ اور خواہ مخواہ اس کو سن کر ہرا گئے۔ اس تم کی بات کے جس کا انجام باتوں ہے شو ہر کا ول و کہ جاتا ہے اور دفتہ شو ہر کو بیوی سے نفر ہ ہونے گئی ہے جس کا انجام باتوں ہے شو ہر کا ول و کہ باتوں ہی جس کا انجام باتوں ہی تھی ہو ہو باتا ہے اور ہو جاتا ہے اور ہو باتا ہے اور ہو باتا ہے اور ان ہو باتا ہے اور ان ہو باتا ہوں کی تو باتا ہو باتوں ہی ہو کہ کی جس کی جس کی جس کا تھی ہو کہ باتوں ہی ہو کہ باتوں ہی ہو کہ باتوں ہی ہو کہ باتوں ہی جس کا اس طرح اختلاف کی آگر ہو جاتا ہے۔ سیال والوں کے دونوں خاندانوں ہیں بھی اس طرح اختلاف کی آگر ہو باتی ہوئے والاسلسلہ کورٹ پھر کی گؤ برت آجا تی ہو اور اس کی تو ہو باتا ہو ہو با وہ ہو باتا ہو ہو باتا ہو ہو باتا ہے۔ میاں ہوئی کی زیر گی جہتم بی جاور دونوں خاندان لا بھر کر متاد دات کا ایک نہ شرم کی ہوجاتا ہے۔ میاں ہوئی کی زیر گی جہتم بی جاور دونوں خاندان لا بھر کر متاد دات کا ایک نہ شرم کر متا ہو ہر باوہ و حاتے ہیں۔

اگر شوہر کو ورت کی کی بات پر خصراً جائے تو عورت کو لا ذم ہے کہ اس وقت خاموش ہو
جائے اوراس وقت ہرگز کوئی ایسی بات نہ ہو لے جس سے شوہر کا غصراور زیا وہ بڑھ جائے۔ اگر
عورت کی طرف سے کوئی تصور ہوجائے اور شوہر شصہ بھی بحر کر عورت کو برا بھلا کہ و سے اور نا راض
ہوجائے تو عورت کو چاہئے کہ خود دو تھ کر اور گال بھلا کر نہ بیٹھ جائے بلکہ عورت کو لا زم ہے کہ فو را
ہی عاجزی اور خوشامد کر سے شوہر سے معافی مانتے اور ہاتھ جوڑ کر ہاؤی لیکڑ کرجس طرح وہ مان
سے اسے منالے اگر عورت کا کوئی تصور نہ و بلکہ شوہر می کا قصور ہو پھر بھی عورت کوئن کر اور منہ بگاڑ
کر بیٹھ رہنا نہیں چاہئے بلکہ شوہر کے سامنے عاجزی اور انساری ظاہر کر کے شوہر کوخوش کر لینا
عابینے کیونکہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے۔ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اپنے شوہر سے معافی تلافی
عرائے شرعورت کی کوئی ذات نہیں ہے۔ بلکہ بیعورت کیلئے عزت اور فخر کی بات ہے کہ وہ معافی

عورت کولازم ہے کہا ہے شوہر کی صورت وسیرت پر شطعتہ مارے تکھی شوہر کی تحقیراوراس کی ناشکری کرے اور ہرگز ہرگز تھی بھول کر بھی اس تھم کی جلی ٹی یولیاں نہ یو لے کہ ہائے اللہ! میں بھی اس کھر میں سکھی نہیں رہے ( ۱۹۲۱ کی ایک ایک کا ایک کی اس معیریت ہی میں گئی۔اس اجڑے کھریں آ کریس نے کیا دیکھا۔ میرے مال باپ نے مجھے بھاڑیں جمونک دیا کہ مجھ اس کھر میں بیاہ ویا۔ جھ تکوڑی کو اس کھر میں بھی آ رام نصیب نہیں ہوا۔ اے میں کس کم ظرف سے بیان گئے۔اس کھر میں تو ہمیشہ الوبی بولٹار ہا۔اس تنم کے طعنوں اور کوسنوں ہے شوہر کی دا شکی یقنی طور پر ہو گی جومیاں ہوئ کے نازک تعلقات کی گردن پر چیری پھیر دیے کے براہ ہے۔ فل ہر ہے شوہراس سم کے طعنوں اور کوسنوں کوئن من کرعورت سے بیزار ہو جائے گا اور محب كى جكه نفرت وعداوت كالبك ابياخطرناك طوفان المحدكمرُ ابهوگا كهميال بيوي كےخوشگوارتعلقات کی نا وُ ڈوب جائے گی جس پرتمام عمر پچھتا نا پڑے گا۔ محرافسوں کے عورتوں کی بیدعا دہت بلکہ فطرت بن كئي ہے كدووشو ہرول كو طعنے اور كوسنے ديتي عي رہتي جي اورا بني دنياو آخرت كو تناو و برباوكر إ رائتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہرسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہم میر عورانوں کو بکٹرت دیکھا۔ بین کرمحابہ کرام نے پوچھا کہ یارسول اللہ ااس کی کیا دجہ ہے کہ حور تھی بكثرت جنم من نظرة كيس؟ توآب في من فرمايا كدورتون مين ايي بري حصلتون كي وجها يك ا بدك ورتس أي شو برول كى ناشكرى كرتى رائى بين - چنانچة تم تمريجران عورتول كے ساتھ العظم سلوک کرتے رہولیکن اگر مجمی ایک ذرای کی تنہاری طرف سے دیکھ لیس کی تو بھی کہیں گی کہ میں نے بھی تم سے کوئی بھلائی دیکھی بی تیس۔ ( بخاری شریف)

۳۔خرچ میں قناعت و سیلقہ شعاری:﴿رتر رہائے کر ثوہر ک آمدنی سے زیادہ فرج نہ مائے بلکہ جو پھی ملے اس پر مبروشکر کے ساتھ اپنا کمر بحد کرانسی فوش کے ساتعدزندگی بسر کرے۔اگرکوئی زبور یا کیڑا یا سامان پسندآ جائے تو شو ہرکی مالی حالت السی جیس ہے کہوہ اس کولا منکے تو بھی ہرگز ہرگز شو ہرسے اس کی فرمائش شکرے اور اپنی پہند کی چیزیں ند ملنے پر مجی کوئی شکوہ شکایت ندکرے ند عمدے مند مجملا سے۔ند طعند مارے ندافسوں طا برکرے بلکہ بہترین طریقتہ بیا ہے کہ عورت شوہر سے کسی چیز کی فرمائش ہی نہ کرے کیونکہ بار بار کی فر مانشول سے عورت كا وزن شو ہركى نكاه بيل كھٹ جاتا ہے۔ بال اگر شو ہرخود بى او يہ تھے كه يس تہارے لیے کیالاؤں او عورت کو چاہیے کہ شوہر کی مالی حیثیت و کھے کرا پی پسند کی چیز طلب کرے اور جب شوہرکوئی چیز لائے تو وہ بہندا کے مانہ پہندا کے محرعورت کو ہمیشہ یمی جاہیے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ابیا کرنے سے شوہر کا دل بڑھ جائے گا۔اس کا حوصلہ بلند ہوجائے گا اور ا گرعورت نے شو ہر کی لائی ہوئی چیز کو محرادیا اوراس بیں عیب نکالایا اس کو حقیر سمجھا تو اس سے شوہر كاول نوث جائے گا۔ جس كا نتيجہ يہ مو كاكر شو برك دل ميں بيوى كى طرف سے نفرت بيدا مو

marfat.com

جائے کی اور آئے چل کراڑائی جھڑے کا بازار کرم ہوجائے گا۔ اور میاں ہیوی کی شاد مانی و مسرت کی زندگی خاک میں ٹل جائے گی۔

ہر بیوی کا یہ می فرض ہے کہ وہ اپ شوہر کی آ مدنی اور گھر کے اخراجات کو ہمیشہ مدنظر رکھے
اور کھر کا خرج اس طرح چلائے کہ عزت وآ ہرو سے ذعر کی بسر ہوتی رہے اگر شوہر کی آ مدنی کم ہوتو
ہر کر ہر کر شوہر پر ہے جا فرمائٹوں کا ہو جو ندڈ الے اس لیے کہ اگر حورت نے شوہر کو مجبور کیا اور
شوہر نے بیوی کی محبت میں قرض کا ہو جو اپ مربوا فیالیا اور خدا نہ کرے اس قرض کا اواکر تا
وشوار ہو کیا تو کھر یکوز ندگی میں پریشائیوں کا سامنا ہوجائے گا اور میاں بیوی دونوں کی زندگی شک
ہوجائے گی اس لیے ہر حورت پر لازم ہے کہ مبروقنا حت کے ساتھ جو کہ جو ہی طے خدا کا شکر اوا
کرے اور شوہر کی جنتی آ مدنی ہوای کے مطابق خرج کرے اور گھر کے اخراجات کو ہر گرز ہر گر

عورت كو جائي كدوه اسيئ شومرے اس كى آمدنى اور خرج كا حماب درليا كرے كيونكد شوہروں کے خریج پر عورتوں کے روک ٹوک لگانے سے عموماً شوہروں کو چڑ بدا ہوتی ہے اور شو ہروں پر غیرت سوار ہو جاتی ہے کہ میری ہوئ ہو کر جھے پر حکومت جماتی ہے اور میری آ مدنی و خرج کا جھے سے حساب طلب کرتی ہے۔ اس لیز کا انجام بیر ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ میاں بیوی کے ولول على اختلاف بيدا موجايا كرتاب اى طرح مورت كوجائه كداي شوم كركين آن جانے پرروک ٹوک نہ کرے نہ شو جرکے میال جلن پرشداور بد کمانی کرے کہ اس سے میاں بوی کے تعلقات بھی فساد وخرانی پیدا ہوجاتی ہے اورخوا وکو اوشو ہر کے دل میں نفرت پیدا ہوجاتی ہے۔ احديگر گھر والوں كى تابعدارى :جب كرمان اورسرزندہ بن عورت کے کیے مفروری ہے کہ ان و ونوں کی بھی تا بعداری اور خدمت کر اری کرتی رہے اور جہاں تک ممکن ہوان دونوں کورامنی اورخوش دیکے دونہ یا در کھوکہ شوہران دونوں کا بیٹا ہے۔اگر ان دونوں نے اپنے ڈانٹ ڈپٹ کر جانب چڑھا دی تو یقیناً شوہر محدرت سے ناراض ہوجائے گا اورمیال ہوی کے خسبتانہ تعلقات مہم مہم ہوجائیں گے۔ای طرح اپنے جیموں دیوروں اور تندون بعاد جوں کے ساتھ بھی خوش اخلاتی برتے اور ان سموں کی دلجوئی میں لکی رہے اور بھی بركز بركزان ميں سے كى كوناراض بدكرے۔ورندوميان دے كدان لوكوں سے بكاڑكا متيجہ میاں بوی کے تعلقات کی فرانی کے سوالی میں میں جورت کے سیرال میں ساس اور خسر ہے 

اورسسرے بگا راور بھڑے ہے گی چڑ بی ہے۔ بی خودسوچے کی بات ہے کہ مال باپ نے لڑکے و پالا بوسا اور اس اسید براس کی شادگی کی کہ بڑھا ہے جس ہم کو بینے اور اس کی دہمن ہے سہارا اور آرام ملے گالیکن دہمن نے گر جس قدم رکھتے ہی اس بات کی کوشش شروع کر دی کہ بیٹا اپنے مال باپ سے اہلگ تھلگ ہوجائے تو تم خودہی سوچ کہ دہمن کی اس ترکمت ہے ماں باپ کوس قد رضہ آئے گا اور کتنی جھلا ہٹ بیدا ہوگی اس لیے گھر جس طحرت طرح کی بد گمانیاں اور تم متم کے فقندہ فساد شروع ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میاں ہوئی کے دلوں جس پھوٹ بیدا ہوجاتی ہا اور جھڑے تکرار کی نوبت آ جاتی ہے۔ پھر پورے گھروالوں کی زندگی ہی جرگز ہرگز بھی خورے کوالگ جاتے ہیں لہذا بہتری اس جس ہے کہ ماس اور خسر کی زندگی جس جرگز ہرگز بھی خورے کوالگ میں تو پھرا لگ رہنے جس کوئی حرت بیس لیکن الگ رہنے کی صورت میں بھی اہلے وجہت اور میل دیس تو پھرا لگ رہنے جس کوئی حرت بیس لیکن الگ رہنے کی صورت میں بھی اہلے وجہت اور میل جول رکھن انتہائی ضروری ہے تا کہ ہر مشکل جس پورے کئے کوایک دومرے کی امداد کا سہارا ملتا حول رکھن انتہائی ضروری ہے تا کہ ہر مشکل جس پورے کئے کوایک دومرے کی امداد کا سہارا ملتا

کمرے اندرساس نندیں یا جشانی و بورانی یا کوئی دوسری دو تورتش آلی بیل جیکے چیکے ہاتھیں کررہی ہوں تو عورت کو چاہیے کہ ایسے وقت میں ان کے قریب نہ جائے اور نہ یہ جنٹو کر بے کہ دو وہ آلیس میں کیا ہا تیں کر رہی ہیں اور بلاوجہ یہ بدگمانی بھی نہ کرے کہ بچھ میرے ہی متعلق ہاتیں کر رہی ہوں گی۔ اس سے خواہ خواہ دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیدا ہو جاتا ہے جو بہت برا گنا ہ ہونے کے ماتھ ماتھ میزے فیاد ہونے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔

۵۔ فابل مذمت باتوں سے اجتفاب : عورت کواگر سرال میں کوئی تکلیف ہویا کوئی ہات نا گوارگزرے و عورت کوالازم ہے کہ جرگز جرگز میکہ میں آکر چنی شکھائے کیونکہ سرال کی چھوٹی چھوٹی ہے وئی شکایت میکہ میں آکر ماں باپ سے کرنا ہیں بہت ہی خراب اور بری بات ہے۔ سرال والوں کی عورت کی اس حرکت ہے ہوتکیف پہنچی ہے خراب اور بری بات ہے۔ سرال والوں کی عورت کی اس حرکت ہے ہوتا ہے یہاں تک کہ دونوں گھر دل میں بگاڑ اور لڑائی جھڑے شروع ہوجاتے ہیں جس کا انجام ہوتا ہے کہ عورت شو جرکی نظروں میں بھی قائل نفرت ہو جاتی ہے اور پھر میاں بیوی کی زندگی لڑائی جھڑ وں سے جہنم کا خمونہ بن جاتی ہے۔

۲ ـ گھريلو کام ميں دلچيسى لينا بورت كے زائض ميں يہى ہے كہ اگر شوہرغريب ہواورگھر بلوكام كاج كيلئے توكراني دكھنے كى طاقت ندہوتوا ہے گھر كا كام كاج خود كر martat.com

لیا کرے اس میں ہرگز ہرگز نہ مورت کی کوئی ذلت ہے تبترم۔ بخاری شریف کی بہت ی روا تول سے بید چانا ہے کہ خود رسول اللہ کی مقدی صاحبر آدی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی میں معمول تھا کہ وہ اپنے کھر کا سارا کام کاج خود اپنے ہاتھوں ہے کیا کرتی تھیں۔ کویں ہے یانی بھر كراورا في مقدس پيني برمنك لا وكرياني لا يا كرتي تھيں۔خود بي چکي جلا كرآ ٹا بھي ہيں ليتي تھيں۔ ای وجہ ہے ان کے مبارک ہاتھوں میں بھی بھی چھالے پڑ جائے تھے۔ای طرح امیر المونین حضرت ابوبكرمدين كاصاحبزاوى حضرت اساءرمنى اللدتعالي عنها كمتعلق بمى روايت بيك وہ اے غریب شو ہر حضرت زبیر کے یہاں آئے گھر کا سارا کام کائ اینے ہاتھوں سے کرلیا کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ اونٹ کو کھلانے کیلئے باغوں میں سے مجوروں کی مضلیاں چن چن کرا ہے مر پرلاتی تھیں اور کھوڑے کے لیے گھاس جارہ بھی لاتی تھیں اور کھوڑے کو مالش بھی کرتی تھیں۔ المدانينة كاخيال وكهنا: مورت كومائي كه جهال تك موسكة اليا بدن اور كيرون كامغانى ستفرائى كاخيال ركعيه ميل كجلي ادر يعو برندى رب بلكه ايخ شو بركى مرضى اور مزاج کے مطابق بناؤ سنگار بھی کرتی رہے۔ کم سے کم ہاتھ یاؤں بیل مبندی منتھی جوٹی سرے کا وجل وغیرہ کا اہتمام کرتی رہے۔ بال بھھرے اور میلے کیلے ندر کھے کے عورت کی ٹاشانتگی عام طور پر شوہروں کی نفرت کا ہا حث ہوا کرتی ہے۔ خدانہ کرے کہشو ہر مورت کے بھو ہڑین کی وجہ ہے متنظر ہوجائے اور دوسری مورتوں کی طرف تاک جھا تک شروع کردے تو پھر مورت کی زندگی تاوو برباوہو جائے کی اور پھراس کوعمر بھرروئے دھونے اور سر بیٹنے کے سواکوئی جارہ کا رہیں روجائے گا۔ عورت كيليح بير بات بهى خاص طور يرقابل لحاظ بكر جسب تك شوم رساس اور خسر وغيره نه کھالی لیں خود ندکھائے بلکہ سب کو کھلا پلا کرخود سب سے آخر میں کھائے۔عورت کی اس اواسے شو ہراوراس کے سب کھروالوں کے دل میں عورت کی قدرومنولت اور محبت بردھ جائے گی۔ ٨- خاوند كا ادب كونا : يوى كولازم ب كه بميشدا شمة بيضة بات چيت مي بر حالت میں شوہر کے سامنے باادب رہے اور اس کے اعز از واکرام کا خیال رکھے۔ شوہر جب بھی بھی باہرے گھر آئے تو عورت کو جاہتے کہ سب کام چھوڑ کراٹھ کھڑی ہوا در شوہر کی طرف متوجہ ہوجائے۔اس کی مزاج پری کرے اور فور آئی اس کے آرام وراحت کا انتظام کروے اور اس کے ساتھ دلجوئی کی باتمی کرے اور ہرگز ہرگز الی کوئی بات ندستائے ندکوئی ایباسوال کرے جس سے اس کا دل پریشان ہو۔

marfat.com

#### ۲\_اچھا خاوند

احیحا خاوند وہ ہوتا ہے جواللہ کی صدود میں رہ کراپی ہوی کے حقوق کو ہری خوبی کے ہر انجام دے۔ شریعت نے مورت کوجو جائز حقوق عطا کیے ہیں ان کی حق تلفی نے کرے اپی ہو حقوق کی ادائیگی اور اس ہے اچھا سلوک کرنا اجھے خادند کا دمف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اطرح مردوں کے حقوق کی پر اکرنا عورتوں کے جھے حقوق کے حقوق میں کا داکرنا مردوں کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

دَعَاشِرُوهُ مَنَ بِالْعَثُرُونِ مَ فَإِنَّ حَرِهُ مُنْهُ وَهُنَ بِالْعَثُرُ فَوَ مَنَى اللَّهُ وَلِي مَا الْمُ شَدِينًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ وَيْهِ وَحَرُرًا كَيْدُونَ اللَّهُ وَيْهِ وَحَرُرًا كَيْدُونَ اللَّهُ وَيْهِ وَحَرُرًا

اور عورتوں کے ساتھ استھے طریقوں سے زندگی کرو پھراگرتم ان سے نفرت کروتو شاید تہیں چیز پہند ندآ ئے اور اللہ نے اس میں بہت بھ رکمی ہو۔ (النساء: ۱۹)

اس فرمان خداوندی میں یہی تا کیدگی ٹی ہے کہ مورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا۔ خاوند پر بیوی کے حقوقی حسب ذیل ہیں:

ا بعد المسلون المعلم كم مردول كوجا ملي كرائي بيو يون سي مسلوك سي فيش آئين ال عقل كى كمزور ك كومر نظر د كلت بوئ ان سي مهريا فى كاسلوك كرين اوران كرد كادر دكودور كر اورالله تعالى في ان كے حقوق كى عظمت ميں قرمايا ہے:-

وَأَكُونُ وَيَكُمْ وَيُنَّا مَّا غِلِيكًا و الماء: ٢١) ووتم سے پخت عمد لے جی ایل (انساء: ٢١)

الله تعالى في ايك اورمقام براى بات كوبر ساحس اعداز بس بيان كرت بوعة فرمايا ب كما

م كالمان ككم وأنشه إلان عورتم تهادك لياس من اورتم عورتول

عورت ہے اجھے سلوک کے متعلق رسول اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فر مایا ہے کہ سسے زیادہ کافل ایمان والأشخص وہ ہے جوسب سے زیادہ باا خلاق ہواورتم میں بہتر وہ ہے جس سے زیادہ کافل ایمان والأشخص وہ ہے جوسب سے زیادہ باا خلاق ہواورتم میں بہتر وہ ہے جس سلوک این اہلیہ کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ (تر فدی)

ہذکردار عورت کی اصلاح کیلئے اگر چداہے مارنا جا کڑے کیکن بلاوجہ بیوی کو مارنا اور ستا درست نہیں کیونکہ جو شخص بلاوجہ عورت کو مارتا دہے وہ اس امر کا جواز بن جاتا ہے کہ وہ خود اچھ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی ہے بلاوجہ بدسلوکی کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ سسمنا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی ہے بلاوجہ بدسلوکی کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ سسمنا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی ہے بلاوجہ بدسلوکی کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ سسمنا کی اللہ علیہ وسلم نے بیوی ہے بلاوجہ بدسلوکی کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ حضرت ایاس بن عبداللہ کہتے ہیں کے دسول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا اپنی ہو ہوں کو نہ مارا کرو۔ (اس کے بعد) حضرت عمل ما ضر ہوئے اور عرض کیا کہ عورتیں اپنے شو ہروں پر غالب ہوگئی ہیں۔ ان کی جرات و دلیری بڑھ گئی ہے۔ (بیس کر) آپ یہ نے بعد بول کو مار نے کی اجازت عطا قرما دی اس کے بعد بہت کی فورتیں از واج مطہرات کے پاس بجع ہوئی اورائے خاوندوں کی شکا بہتی کیس۔ دسول انٹر سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے قرمایا۔ '' محرسلی اللہ علیہ وسلم کی ہویوں کے پاس بہت کی فورتیں اپنے شو ہروں کی شکا بہت کرنے آئی ہیں تم موجر میں اورائی داؤر)

اگر بیوی نافر مان ہو۔ خاوند کی اجازت کے بغیر جہاں جائے چلی جائے برزبانی کرتی ہو
ور گفتگویش خاوند کے مقام کو مدنظر شدر کھتے ہوئے بداخلاتی کرتی ہے۔ بات بات پرگالی نکالتی
ہے تواس صورت میں اسے زبانی کلائ تمجمانا جائے۔ اگروہ تھیجت کرنے سے باز شدائے تو بچھے
نوں تک اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دے اگر پھر بھی باز ندائے نے تو پھراسے مارکر سمجھانا جائے۔

محرغلاموں کی طرح عورت کوئیں مار نا جا ہیئے ۔ ا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ ''اہل ایمان میں اللہ عنوں میں اللہ عنوں اللہ عنہان میں اللہ ایمان میں اللہ ایمان والا وہ ہے جس کی عادت سب سے انہی ہوادرائے کھروالوں پر سب سے اللہ کی مادہ مبریان ہو''۔ (ترزی)

ا پی بیوی اور ایل وعیال کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کو ٹی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چی عادمت قرار دیا ہے اور اچھی عادت اہل ایمان کا خاصہ ہے۔

ا۔ ایک سے زائد بیویوں میں عدل رکھنا: اگر کی کیاں دویااں عزیادہ بیویوں کے درمیان عدل اور برابری کاسلوک اور عزید دویویاں بول کے درمیان عدل اور برابری کاسلوک اور عادر کی اسلوک اور عادر کی اسلوک اور عادر کی ایک معالمات میں برابری ایک کرے۔ کمانے پینے مکان سمامان دوشی بناؤسٹاد کی چزوں فرش تمام معاملات میں برابری کا خیال نے ۔ ای طرح ہر بیوی کے پاس دات گزادنے کی باری مقرد کرنے میں بھی برابری کا خیال نے در کھوکہ اگر کسی نے ایٹ ایک ایک کیا کہ کیا ان اور کھوکہ اگر کسی کیا تو وہ اور کھوکہ اگر کسی نے ایٹ ایک کیا کہ کیا ان کا ایک کا ایک کیا کہ کیا ان کو کا ایک کیا ہوں کہیں کیا تو وہ

حن العباديس كرناراورعذاب جبنم كاحقدار موكا

حدیث شریف میں ہے کہ جس محص کے پاس دو بیویال ہوں اور اس نے ان کے درمیا عدل اور برابری کا برتا و جیس کیا تو وہ قیامت کے وان میدان محشر میں اس حالت میں اٹھایا جا۔ كاكراس كا آوهابدن مفلوج (فالح لكابوا) موكا\_ (ترخرى)

س\_بیوی کے اخراجات معیا کرنا: ہرفادندکایے بیادی فرض ہے کہووا بوی کے اخراجات مہیا کرے لین اٹی بوگ کے کھانے یے مینے رہے اور دوسری ضروریار زندگی کا پی حیثیت کے مطابق اور این طافت بجرانظام کرے۔اور ہر وفت اس کا خیال ر كريداللدكى بندى ميرے تكاح كے بنوس ش بندى ہوئى ہے۔بدائے ال باب بعائى بہن ا تمام عزیز وا قارب سے جدا ہو کرصرف میری ہو کررہ گئ ہے اور میری ڈندگی کے دکوسکھ میں برا کی شریک ہے اس کیے اس کی زندگی کی تمام ضرور بات کا انتظام کرنا میرافرض ہے کیونکہ ہیوی نام نفقه ہر لحاظ ہے اس کے ذے ہاس کیے مرد کے قرائض میں بیات شامل ہے کہ وہ محنت كائي بيوى بيوى بيول كيلي حلال روزى كمائ اورائيس كملائ كى وجه بكدرزق علال كماف عبادت كاورجه ديا كمياب

حعرت عليم بن معادية شيري اين والدي تقل كرتي بيل كه بس في من كما يا رسوا الله إشو برير بيوى كاكياح بي وعضور صلى الله عليه وسلم في قرما يا كه جب تو كماو ال كويم کھلا اور جب تو بہنے تو اس کو بھی بہتا۔اس کے مند پر ندمار اس کو براند کہداوراس سے علیحد کی اعتبا نهر مركم كاندوار وايواؤد)

اس مدیث میں مید بات داستے کردی گئی ہے کہ بیوی کے لباس خوراک رہائش اور دیم ضرور یات زندگی کی تمام تر و مدداری مرویر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نی اکرم نے اب مشہورخطبہ جبتہ الوداع میں مردوں کو ان کے اس فریضہ کی طرف بدیمی الفاظ میں فرمایا کہ عورتوں کئے بارے میں خوف خدا دل میں رکھؤتم نے انہیں اللہ کی امان کے ذریعہ حاصل کیا ہے ان كا كهانا فينا اوران كى يوشاك وستورك مطابق تمهارے قصلان ميدامم)

یا در کھو کہ جومر دایتی لا ہروائی ہے اپنی ہیو یوں کے نان و نفقہ اور اخراجات زیدگی کا انظام نسيس كرتے ده بہت يوے كنهار حقوق العباد يل كرفاراور تيرقهار وعذاب نار كے مزاوار بال-عرمت الكري إربوعائة ووركابيا خلاقى قريضه بكرورت كاعم خوارى اورجاروارى عن برگزیر گزاول کورت نے میں ایک ان المال کی دور ہوگی اور ہما گردوڑ ہے اور دی سکوران کے دل پر marfat.com

مینش بنمادے کہ میرے شوہر کو جھوے ہے جات کا تنجہ بیہ وگا کہ مورمت شوہر کے اس احسان کو یا در کھے گی اور وہ بھی شوہر کی خدمت گڑ ادی ش اپنی جان لڑادے گی۔

عورت کی ایک فطرت بیہ بے کہ دہ شدت جذبات سے مغلوب ہوتی ہے اس لیے اگر اس سے ہر کام بختی ہے لیا جائے گا تو دہ اکڑ جائے گی اور اس شدت جذبات کے تحت گھر و بران کر ڈالے گی ۔ اس لیے عورتوں کے سلسلے میں اعتدال سے تعلقات دیکھے جائیں ۔ اس کی فطرت کے

بارے شی رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:۔ حضرت ابو ہر مریق کہتے ہیں کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا عورت کیلی سے پیدا کی تی ہے

رت بربر بربی سب بین مربی می میرسیدو مسے برای ورت وی اسے بیرای کا سے بیرای کا سے بیرای کا حالت تم سے ہرگز سیدگی نہ ہوگی ایک راہ بر بین اگرتم اسے قائمہ دا تھانا جا ہے ہوتو کی بی کی حالت میں قائمہ دا تھالوادر اگرتم اسے سیدھا کرنے لگ مسے تو تم اسے تو ژوالو کے اور اس کا ثو تما طلاق

ہے۔(مسلم شریف)

موہرکو چاہئے کہ بیوی کے ماسے آئے وہ ملے کیلے کندے کیڑوں میں ندآئے بلکہ بدن اورلباس وبستر وغیرہ کی صفائی مقرائی کا خاص طور خیال دی کے کیونک شوہر جس طرح یہ جاہتا ہے کہ اس کی بیوی بناؤ سنگار کے ساتھ دہ ہا کا طرح مورت بھی یہ جاہتی ہے کہ میراشو ہر میلا کیلانہ دہ ہر ہے۔ لہذا میاں بیوی دلوں کو ہمیشہ ایک دومرے کے جذبات واحساسات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی انتدعلیہ وسلم کواس بات سے خت نظرت می کہ آئی میلا کیلا بنارے اوراس کے بال المجھے رہیں۔ اس حدیث پرمیال بیوی دونوں کھل کرنا جاہتے۔

۵۔ اختلاف سے اجتفاب کوفا: مرد بلائب ورت بر ماکم ہے اہدامرد کو یہ ت مام ہے اہدامرد کو یہ ت مام ہے کہ ایک ہے کام کی مام ہے کہ ایک ہے کہ ایک ہے کام کی ایسے کام کی فرمائش ندکرے جوائ کی طاقت ہے باہر ہو۔ یا وہ کام جوائی کو اثبتائی تا پہند ہو۔ کیونکداگر چہ عورت جبراً قبراً وہ کام کردے گی۔ مراس کے دل میں تا کواری ضرور پیدا ہو جائے گی جس سے میاں بیون کی خوش مزاد تی کی ذکر کی میں ہوئے کی ضرور پیدا ہو جائے گی جس کا متجہ بیہ ہوگا کہ میاں بیون کی خوش مزادتی کی ذکر کی میں ہوئے کی ضرور پیدا ہو جائے گی جس کا متجہ بیہ ہوگا کہ میاں بیون میں اختلاف بیدا ہو جائے گا۔

شو ہرکو جائے کہ عمولی بے بنیاد باتوں پراٹی بیوی کی طرف سے بدگمانی نہ کرے بلکہاس معالمہ میں ہمیشدا متیاط اور مجھداری سے کام لے یاور کھومعمولی شبہات کی بناپر بیوی کے اوپرالزام نگانا یا بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔

صدیث شریف شی ہے کہ ایک ویہائی نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوکہ کہ میری بیوی کے شکم ہے ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کالا ہے اور میرا ہم شکل ٹیس ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ پچہ بیرا ہوا ہی کی بات من کر حضور علیہ انصلا ہوا اسلام نے فر مایا "کیا تیرے پاس بہت زیادہ اونٹ ہیں۔ "کیا تیرے پاس بہت زیادہ اونٹ ہیں۔ آپ نے فر مایا '' تمہارے اونٹ میں دیگ کے ہیں؟''اس نے کہا کہ مرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ کی ہاں! پچھاونٹ ماک کے ہیں؟''اس نے کہا کہ تی ہاں! پچھاونٹ ماک رنگ کے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ نتی ہاں! پچھاونٹ ماک رنگ کے اونٹ رنگ کے بی ہیں یا نہیں؟''اس نے کہا کہ تی ہاں! پچھاونٹ ماک رنگ کے اونٹ میک کی ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ نتی ہاں! پچھاونٹ ماک کی ہی ہیں یا نہیں کی ہی ہیں کہ ہوگیا۔ یہ میرے سرخ رنگ کے اونٹ ل بے واداؤں میں کوئی ماک رنگ کا اونٹ رہا ہوگا اس کی رنگ نے اس کوا ہے رنگ می می کھنچ لیا ہو بہ واداؤں میں کوئی ماک رنگ کا ہوا ہوا وراس کی رنگ نے تمہارے دیمکن ہے تمہارے دیمکن ہے تمہارے کا ہوا ہوا وراس کی رنگ نے تمہارے تہادے آپ

يَكُو المنتج كراية رعك كابناليا مواوريد بجيال كابم شكل موكيا-" ( يخاري ن ٢)

اس مدیث سے صاف طاہر ہے کہ تھن اتن کی بات پر کہ بچاہے باپ کا ہم شکل نہیں ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس بچے کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس دی کہ دوہ اسپنے اس بچے کے بارے میں مید کہ یہ میرا بچریں ہے۔ لہذا اس مدیث سے تابت ہوا کہ تفن شہر کی بنا پر اپنی سے سے تابت ہوا کہ تفن شہر کی بنا پر اپنی سے سے سے تابت ہوا کہ تفن شہر کی بنا پر اپنی سے سے سے تاب سے دور اللہ تعنی شہر کی بنا پر اپنی سے سے سے تاب سے دور اللہ تعنی سے دور سے

بیوی کے اوپر الزام لگادینا جائز نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گنا ہے۔

اگرمیاں یوی می کوئی اختلاف یا کشیدگی پیدا ہوجائے تو شوہر پر لازم ہے کہ طلاق دینے میں ہرگز ہرگز جلدی نہ کرے بلکہ اپ عصر کو منبط کرے اور فصراتر جائے کے بعد شعنڈ دو ہاغ سے سوج بچار کر اور لوگوں ہے مشورہ لے کریٹے فور کرے کہ کیا میاں یوی میں نباہ کی کوئی صورت ہوئتی ہے یا نہیں۔ اگر بناؤ اور نباہ کی کوئی شکل نظر آئے تو ہرگز ہرگز طلاق نہ دے۔ کیونکہ طلاق کہ دے۔ کوئی ایک چیز ہیں ہے۔ کوئی ایک چیز ہیں ہے۔ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلاق چیز دن میں سب سے فرمایا ہے کہ جلال چیز دن میں سب سے فرمایا ہے کہ حلال چیز دن میں سب سے فرمایا ہوئی چیز ہیں ہے۔ در سال کے طلاق دینے کے سواکوئی چارہ نہ رہے تو اسی صورت میں طلاق دینے کی اجازت ہے۔ ورنہ طلاق دینے کی اجازت ہے۔ ورنہ طلاق کوئی ایکھی چیز ہیں ہے۔

بعض جائل ذراذرای باتوں پراٹی ہوی کو طلاق دے دیے ہیں اور پھر پھیتا تے ہیں اور کھر پھیتا تے ہیں اور عالموں کے پاس جموت بول بول کر مسئلہ بوچھتے بھرتے ہیں کہ بھی کہتے ہیں کہ خصہ میں طلاق دی تھی گئے ہیں کہ جن طلاق دیے کی نہیت نہیں تھی۔ خصہ میں بلاا ختیار طلاق کا اغظ منہ سے نکل گیا۔ بھی کہتے ہیں کہ جن طلاق دی گر نکل گیا۔ بھی کہتے ہیں کہ جن طلاق دی گر میں طلاق ہو ہوئا جا بھی کہاں سب صور توں میں طلاق ہو ہوئا جا بھی کے ان سب صور توں میں طلاق ہو بوٹ جا تھی کہاں سب صور توں میں طلاق ہو جاتی ہوئا ہے اور بعض تو ایسے بدنھیں ہیں کہ تین طلاق دے کر جموث ہو لتے ہیں کہ میں نے ایک ہی بار کہا تھا اور یہ کہہ کر بیدی کو رکھ لیتے ہیں اور عمر بھر زنا و کاری کے گناہ میں پڑے رہے ہیں۔ ان بار کہا تھا اور یہ کہہ کر بیدی کو رکھ لیتے ہیں اور عمر بھر زنا و کاری کے گناہ میں پڑے رہے ہیں۔ ان فلالوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ تین طلاق کے بعد عور سے بیوی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ ایک خالے میں ہوسکا۔

۲ - اعتماد اوربهروسه: الآداور بروسات الخالات كا بش فيمه باس لي شومركو چاب لي شوم كو چاب كرد التي الله الماداور بروس كرداور كر بلومعا لمات ال كرم ردكر و ياك كه نوم كو چاب كرد كرد و ياك كه نعم كرا في حيث اور وه نهايت اي حيث اور وه نهايت اي حيث اور وه نهايت اي دي المراس كاد قارائل شي فودا عادي بيدا كرداور وه نهايت اي دي اور وه نهايت اي مساته كم بلومعا لمات كرا تهاي منظم المناسبة المناسبة كالمناسبة المناسبة المناسبة كالمناسبة كالمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة كالمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة كالمناسبة كالمناسب

کہ''عورت اپنے شوہر کے گھر کی محمران اور محافظ ہے اور اس معاملہ میں عورت سے قیامت میں خدا دند قد وس بوجھ کچھ قرمائمیں گئیں۔''

بیوی پراعماد کرنے ہے میرفا کھ ہوگا کہ دہ اسے آپ کو گھر کے انظامی معاملات میں ایک شعبہ کی ذمہ دار خیال کرے گی اور شو ہر کو ہڑی حد تک گھر بلو بھکیز دل ہے نجات مل جائے گی اور سکون واطمینان کی زئدگی نصیب ہو گی۔

مردکو چاہئے کہ بھی بھی اپنی محورت کے سامنے کی دوسری مورت کے جس و ہمالیا اس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرے در نہ بیوی کو فورا بی بدگمانی اور بہ شبہ و جائے گا کہ شاید میرے شوہر کا اس محورت سے کوئی ساتھ گا کہ شاید میرے شوہر کا اس محورت سے کوئی ساتھ گا تھ ہے یا کم سے کم قلبی لگاؤ ہادر بہ خیال محورت کے دل کا ایک ایسا کا خا ہے کہ محورت کو ایک لیے کہ کی میں موسکتا۔ یا در کھو کہ جس طرح کوئی شوہراس بات کو ہر داشت نہیں کرسکتا کہ اس کی بیوی کا کسی دوسرے مردے ساز باز ہوای طرح کوئی محورت بست کو ہر داشت نہیں کرسکتا کہ اس کی بیوی کا کسی دوسرے مردے ساز باز ہوای طرح کوئی محورت بھی بھی بھی بھی اس بات کی تاب نہیں لا سکتی کہ اس کے شوہر کا کسی دوسری مورت سے تعلق ہو بلکہ تجربہ شاہد ہے کہ اس معاملہ میں مورت کے جذبات مرد کے جذبات سے کہیں زیادہ ہر مور کے درنہ بدگھانیوں کا طوفان میں بیوی کی خوشکوارز ندگی کوئیاہ در ہر با دکردے گا۔

عورت کا اس کے شوہر پر ایک حق میر بھی ہے کہ شوہر بجورت کے بستر کی راز والی ہاتوں کو دوسروں کے سات نہ بیان کر ہے بلکہ اس کوراز بنا کمرائے دل ہی ہیں رکھے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ درسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ خدا کے نز دیک بدتر بین بخص وہ ہے جواپی بیوی کی ووسروں کی بیوی کو دوسروں کی بیوی کی دوسروں کی بیوی کو دوسروں میں درسوا کر ہے۔ (مسلم شریف)

٣\_خدمت والدين

خاندانی زندگی میں والدین کا مقام برا بلندہ ان کے بغیر خاندانی زندگی نامکن 
ہے۔والدین اپنی اولا و کے لیے اللہ تعالی کی انمول نعت ہیں۔ اولا دکو جومجت الفت اور اخلاص 
والدین ہے میسر آتا ہے اور کسی ہے ہیں آسکا۔ کیونکہ ان کی محبت وشفقت بالکل بے لوث ہوتی 
ہے اور والدین کی ولی تمنا ہوتی ہے کہ ان کی اولا وونیاوی زندگی میں بلندہ میں بلندمقام حاصل 
کرے اس لیے اولا و کے سکھ کے لیے انھیں بنرات خود بیشارد کا مجی برواشت کرنے پڑتے ہیں۔

Martat. Com

اس لحاظ ہے والدین کا درجہ بہت میں بلتدویالا ہے اور وہ بے صدقابل احریم ہیں۔اس کیے اللہ تعالی نے والدین کی اطاعت وخدمت کو ضروری قرار دیا ہے۔اللہ تعالی نے قرآن مجید میں والدين كے ساتھ حسن سلوك كى بہت تاكيد قرمائى ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے كه:

الله كيسواكسي كي عبادت تبيس كرو محاوروالدين کے ساتھ حسن سلوک کرد۔ (البقرہ:۸۳)

لَاتَعْبُدُونَ إِلَّااللَّهِ ثَبِالْوَالِـ كَيْنِ الخسّانًا. (البقو: ٨٣)

أيك اورمقام برارشاه بارى تعانى ہے كه:

والدين کے ساتھ نيك سلوك كرو \_اگر تمھار \_\_ یاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بردھانے کو بيبنجين تواخيس أنساتك نه كهونه بي الصين جعزك كر جواب دو بلکدان سے احر ام کے ساتھ بات کرو اور تری ورحم کے ساتھ ان کے سامنے جمک کررہو ی اور دعا کیا کرو که پروردگار! ان پررهم کرجس طرح انھوں نے جمعے جین میں پالاتھا۔

وَيِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا ﴿ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبُو الْحَدُهُ مَا الْوَكِلْهُمَا فَلاَتَقُلُ لَهُ مَا أَنِي ثَلَاتَتُهُرُّ هُمَا وَقُلُ لَهُمَا قَوُلًا حَبِرِيْتِكِمَا وَ الخفض كه كما جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الكخمة وقُلُ كَابِ الْحَمْهُ كَا ڪُمارَٽِينِيْ صَبِيْنِيَ

(بى امرأيّل: ۲۳ نا۲۲)

(بی اسرائیل:۲۳۳۲۳)

ان آیات میں بیبتا گیاہے کدوالدین سے اچھاسلوک کرواوراس کے ساتھ بیتھم دیا گیا ہے۔ کدان کے سامنے أف تک کہنا جا ترجیس۔اس کا مطلب میہ ہو کہ والدین کوجھڑ کنے کا تو تصور تک تبیس کیا جاسکتااورصرف یمی کافی نبیس که أف تک نه کریں اور جھڑ کئے ہے احتر از کریں بلکہ والدين سي ولا كريمالين ادب سي بات كرف كالمكم ب-

اور ہم نے انسان کوتا کید کی کدایے مال باب کے ساتھ نیکی کرواس کی مال نے اس کو بے حدمشکل اٹھا کر ہیٹ میں رکھا اور دوسال میں اس کا دودھ حپرایا که وه میرا اورائے مال باپ کا احسان مائے میرے پاک لوٹ کرآنا ہے اگر وہ دونوں تھے كراس يرجيوركري كديمر اسماته اس كوشر يك كر

أيك اورمقام برارشادهوا: وَوَصَّيْنَا الَّا نُسَسَان بِيوَ الْمِدَيْهِ حَكَلَتُهُ أُمَّتُهُ وَهُنَّا عَكَلَى وَهُيِّنَا وَ رفصَالُهُ فِي عَامَدَيْنِ آنِ الشُّكُّولِيُ وَلِوَالِدَيْكِ وَإِلَىَّ الْمَصِيْدُ هُ وَإِنَّ جَاهَدُلاَ عَلَى آنَ تُشْرِلِكَ إِلَى مَالَيْسَ لَكَ مِهِ عِلْمُ مُنَكَ تُعِلِعُهُمَا دُمَنَا جُهُ مَمَا CO عِلْ وَلِي الْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

534 الدُّنْكَامَعُودُوكُاه (القمان: ١٥) ان كماتها جِمَالُ كر\_(القمان: ١٥)

ال آیت میں میر بتالیا گیا ہے کہ مال حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے کیونکہ ماں تکلیف اس كرنومينے بيچ كواينے بيث ميں ركھتى ہے اس كے بعد نا قابل برداشت تكليف الفاكر اے جنتى ہے اپنا دودھ بلاتی ہے پھر پرورش کے مراحل برداشت کرتی ہے معلوم ہوا کہ جب ماں اولا دیے ليے مرطرح كى تكاليف برداشت كرتى بوالله تعالى في اس كامقام بلندكرركها بـ

والدين كے ساتھ حسن سلوك كے متعلق تى اكرم صلى الله عليه وسلم كے چند ارشادات حسب ذيل بين-

ا- والحدين سے اچھا سلوك : والدين ے اچھا سلوك كرنا اولادكا اولين فریف ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بس نے نی ملی الله علیدوسلم سے یو چھا۔ خدا کے نز دیک کونسا کام زیاد و پسندیده ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے یو جیما پھر کون كام؟ آپ نے فرمایا" والدین كے ساتھ بھلائی كرنا -" من نے كہا چركونسا؟ آپ نے فرمایا

"الله كراستده جهادكرناه" (بخاري شريف)

حضرت ابو ہر رہ گئے ہیں کہ ایک شخص ہی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یا رسول الله مير سے الجھے سلوك كاكون زيادہ مستحق ہے؟ آپ نے فر مايا" تيري مال"اس نے پوچھا پھرکون؟ آپ نے فرمایا'' تیری مال''۔اس نے بوچھا پھرکون؟ آپ نے فرمایا''تمھاری مال'' اس نے بوجھا بھرکون؟ آپ نے فرمایا "تمہاراباپ" اور ایک روایت ہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ''تیری ال مجرتیری مال مجرتیرا باب مجرتیرا قریم عزیز مجراس کے بعدرشته دار۔' (بخاری وسلم) سب سے زیادہ عزمت اور اجھے سلوک کی حقد اروالدہ ہے اس کے بعد والد اور پھر درجہ

بدرجه دوسر معدشة دار - لبذااولا دكوج الني كه والده كااز حداحر ام كري-

حضرت عبدالله بن عمر کہتے ہیں کہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص جہادیس شریک ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ نے اس سے بوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا ان ہی کی خدمت میں رہ کر جہاد کر۔( بخاری ومسلم)

حضرت ابن عر سے دوایت ہے کہ ایک ایسے تھی کامجلس نبوی (کے قریب) ہے گز رہوا جس كاجسم دبلا پتلائقان كود كيم كرحاضرين نے كہا كاش ية مم الله كى رويس (ليني جهاديس) دبلا ہوتا۔ بین کر حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے فر ما اوہ شاید اپنے بوڑھے ماں باپ پر محنت کرتا ہوا martat.com

اوران کی خدمت میں لگنے اوران سے لیے روزی کمانے کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہو۔ اگر ایہا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے (پھر فر مایا کہ) شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو۔ لیعنی ان کی خدمت پر ورش اوران کے لیے رزق مہیا کرنے میں وبلا ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو فی سبیل اللہ ہے (پھر فر مایا کہ) شاید وہ اپنے نفس کو شاید وہ اپنے نفس کو شاید وہ اپنے نفس کو لوگوں سے ہوان کے لیے محنت کر کے دوزی کما تا ہوتا کہ اپنے نفس کو لوگوں سے سوال شرکر تا پڑے ) اگر ایسا ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ (بیعنی )

حضور سلی الندعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ''جس شخص نے اس حال ہیں مسیح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں اس کے لیے جنت کے دو در وازے کھول دیے جاتے ہیں اور جواسی حالت ہیں شام کرتا ہے اس کے لیے جنت کے در وازے کھول دیے جاتے ہیں۔اگر والدین شام کرتا ہے اس کے لیے بھی اس طرح کے در وازے کھول دیے جاتے ہیں۔اگر چہوہ والدین ہیں سے ایک زندہ ہوتو ایک در وازہ کھولا جاتا ہے آگر چہوالدین ٹی کریں ڈیا دتی کریں۔اگر چہوہ زیادتی کریں اور جس نے اس حال ہیں صبح کی کہ اس کے والدین اس پر نا راض ہوں تو اس کے لیے جہنم کے دو در وازے کھل جاتے ہیں۔اگر والدین ہیں سے ایک ہوتو ایک در وازے کھلی ہے اگر چہوہ دوروازے کھیں جاتے ہیں۔اگر والدین ہیں سے ایک ہوتو ایک دروازے کھیں ہے اگر چہوں تی کریں۔

طبرانی کی ایک روایت ہے کہ والدین کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے اور والدیا والدین کی نافر مانی میں اللہ کی تافر مانی ہے۔

حضرت ابدوردا الم بہتے ہیں کہ بیس نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیفر ماتے سنا ہے کہ '' باب بہشت کے بہترین دروازوں میں سے ہےاب تو جا ہے تو اس درواز و کی حفاظت کراور چاہے کھودے۔''(ابن مانبہ)

اس صدیت میں باپ کو جنت کا درداز ہ کہا گیا ہے بینی باپ کی خدمت اولا د کو بہشت کا حفظ اور ہے۔ حفظ اور ہوئیت کا حفظ اور ہوئیت کا حفظ اور ہوئیت کی سے اس کا مطلب یہ حفظ اور ہناد بی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی خدمت کی جائے اور اس سے عمرہ سلوک کیا جائے تا کہ اللہ رامنی ہواور جنت میں داخل ہونا واجب ہوجائے۔

حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ دسول اللہ نے فرمایا" پرودگاری رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناخوشی میں ہے"۔ (ترقدی شریف) ۲۔ والحدین کو گالی دینے کی مصافعت: دین اسلام نے والدین کے احترم کواس حد تک ملحوظ خاطر رکھاہے کہ کہ العظام کے الدین کے احترم کواس حد تک ملحوظ خاطر رکھاہے کہ کہ العظام کی اجازت نہیں وی یعنی دوسروں کے والدین کی بھی عزت کی جائے اور آتھیں بھی احرم کی نگاہ ہے دیکھا جے۔ ال باپ کوگالی دینا گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزاجہم ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کوگالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ! کیا آ دمی اینے ماں باپ کوگالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص کی کے مال باپ کوگالی دیتا ہے اور وہ اس کے ماں باپ کوگالی دیتا ہے۔ (بخاری شریف)

٣- والدين كى نافر مانى بهت يُرمت فرمانى كى هذهت والدين كى نافر مانى بهت يُرى چز بهت يُرى چز بهت يُرى چز بهت مُرمت فر مانى به حضرت عبدالله بن عرف كهته بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فر مايا كه جنت بي نه تو و و خض داخل بهو گاجو بهت زياده احمان جناف والا بهونده و خض جو مان باپ كى تافر مانى كرف والا بهو -ادر ندشراب چينه والا - (شاكى)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مال باپ کی نا فرمانی کرنے والا جنت میں واخل نہ ہو گا۔ بینی مال باپ کی نافر مانی آخرت میں جنت سے محرومی کا باعث بنے گی اس لیے والدین کا ہر جائز بھم ماننا جا ہے۔

اُیک روایت ہے کہ اللہ تعالی نے موکی علیہ السانام سے فرمایا''ا ہے موکی اجس نے والدین کی فرما نبر داری کی اور میری نا فرمانی کی میں نے اسے نیکوں میں لکھا ہے اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے مگر میر افر ما نبر دار ہوتا ہے میں نے اسے نافر مانوں میں لکھ دیا ہے۔''

خصرت عبدالرحمٰن بن انی بحر الدسے والدسے روایت کرتے ہیں۔ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' کیا میں جبیر و گنا ہول میں سب سے بڑا گناہ بناؤں؟''ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ اسے نے نے مایا'' خدا کا شریک تھیرانا اور مال باپ کی نافر مانی کرنا۔'' ( بخاری )

فرمان نبوی ہے کہ جنت کی خوشبو پانچ سوسال کے سنر کی دوری سے پائی جاتی ہے مگر والدین کا نافر مان اور تطع رحمی کرنے والا اس خوشبوکوئیس یائے گا۔

والدین کومجت کی نظرے دیکھنا بھی تواب ہے۔ حضرت ابن عبال ہے روایت ہے کہ حضوراقد س سلوک کرنے والی اولا دجب بھی حضوراقد س سلوک کرنے والی اولا دجب بھی محضوراقد س سلوک کرنے والی اولا دجب بھی رحمت کی نظرے بال باپ کو دیکھے تو ہر نظر کے وض اللہ جل شانہ اس کیلئے مقبول جج کا تواب لکھ دیتے ہیں۔ "صحابہ نے عرض کیا اگر چہروزان سویا رائی طرح و کھے۔ فرمایا " ہاں! اللہ بہت بڑا ہے اور بہت یاک ہے۔ زریعتی)

س مرحوم والحين كى بعقرى نال باب كوصال ك بعدان كيي حسن

سلوک کی بہتر صورت یہ ہے کہ ال کیلئے مغفرت کی دعا کی جائے کیونکہ و ،،،،،،،الدین کیلئے دعائے مغفرت سے آنہیں فائد و پہنچا ہے۔

حفرت ابوہریر ہیں۔ کے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ''جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں لیکن تمن چیزوں کا نفع اسے پہنچا رہنا ہے۔ (۱) صدقہ جاریہ(۲) نفع بخش علم (۳) نیک اولا وجواس کیلئے دعا کرتی ہے۔''

حضرت ابواسید ساعدی کہتے ہیں کہ ہم رسول انٹد کے پاس ہیٹے ہوئے تھے کہ قبیلہ ہوسلمہ کا ایک بیٹے ہوئے تھے کہ قبیلہ ہوسلمہ کا ایک فیم مت بیل حاضر ہوا اور عرض کیا پارسول انٹد! کیا مال ہاپ کے ساتھ سلوک و بیکی کرنے کو میرے لیے بچھ باقی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد اس کو کروں؟ آپ نے فر مایا '' بال اُن کی وصیت پورا کرتا' ان کے دشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گئی کہتے دعا کرتا' استعفار کرتا اُن کی وصیت پورا کرتا' ان کے دشتہ داروں سے اچھا سلوک

کرنا کہ وہ ان بی کے سبب سے بین اور مال باپ کے دوستوں کی طرف ہے صدقہ کرتا ہے تو فرمان نبوی ہے کہ' جب کوئی شخص اپنے مسلمان والدین کی طرف ہے صدقہ کرتا ہے تو اس کے والدین کواس کا اجرمانا ہے اور ان کے اجرجس کی کیے بغیراس آ دمی کو بھی ان کے برابراجر مانا ہے۔'' ابن حبان کی روایت جیں اتنا اضافہ ہے کہ اس جوان نے کہا یہ کتنی عمد واور جامع بات ہے۔ آ یہ نے فرمایا'' جاؤاو راس بڑمل کرو۔''

۵۔ بو الحدیث کی خدمت کا اجزائر مایا عرکا ایک ایا اصدب جس میں جسمانی طافت جواب دے جاتی ہواداس وقت اولا دے سہارے کی اشد منرورت محسول ہوتی تاکہ بڑھا ہے کہ دن آسانی ہے گزر جا کیں۔ اس لیے بڑھا ہے میں جو اولا د محسول ہوتی تاکہ بڑھا ہے کہ دن آسانی ہے گزر جا کیں۔ اس لیے بڑھا ہے میں جو اولا د بوڑھے دالدین کی خدمت کرے اللہ تعالی اس پر جنت واجب کردیتا ہے۔

حضرت ابو ہرمیرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم سلّی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا ۔رسواہوا رسواہوا رسواہوا رسواہوا جس نے اپنے والدین کو دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھا ہے کی حالت میں پایا اور پھر جنت میں واخل نہ ہوا۔ (مسلم)

منداحمہ میں روایت ہے کہ جو درازی عمر اور فراحی رزق کی تمنار کھتا ہو و و والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صارحی کرے۔ ایسے بی ابویعلی اور حاکم کی روایت ہے آپ نے فرمایا" جس نے والدین سے حسن سلوک کیا اسے مبارک ہو کہاں للہ تفائی نے اس کی عمر برد ھادی۔ "
ابن ماجۂ ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے آپ نے فرمایا" آ دمی گنا ہوں کے سبب رزق سے محروم ہوجا تا ہے دعا تقدیر کولوٹا وی ہے اور حسن طلق عرک ورازی عطاکر تا ہے۔ "

### ٣\_ حقوق اولاد

الندتعالی نے انسان کو بے شار نعتوں سے نوازا ہے انہی نعتوں میں سے ایک نعت اولا بھی ہے اوراولا دکو بڑی خوش بختی سمجھا جاتا ہے گراولا دکا نیک ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ نیک اولا دوالدین کی زندگی کا بڑا تیمتی سرمایہ ہے جہال اللہ نے اولا دوالدین کی خدمت کا فرض عا کا اولا دوالدین کی زندگی کا بڑا تیمتی سرمایہ ہے جہال اللہ نے اولا دیر کی حقوق تجمی والدین کے ذھے لگائے ہیں تا کہ فطری تقاضے قائم رہیں اور کسی فریق کی حق تنافی نہ ہو۔

آیک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک کس سے کروں؟ فرمایا" اپنے ماں ہاہ ہے کروں ؟ فرمایا" اپنے ماں ہاہ ہے کروں 'اس نے کہا وہ تو فوت ہو سے نے فرمایا" پھراولا دے کروکیونکہ جس طرح ماں ہاہ کے حقوق ہیں سے ایک یہ ہے کہاس کی حقوق ہیں سے ایک یہ ہے کہاس کی بدخونی کی وجہ سے ضروری نہیں کہا ہے جات ہی اولا دی حقوق ہیں سے ایک یہ ہے کہاس کی بدخونی کی وجہ سے ضروری نہیں کہا ہے عات ہی کیا جائے" اور فرمایا کہ" خدار حمت کرے اس باب برجوا ہے ہیں فرمانی کی راہ پرنہیں چلنے دیتا۔"

اولاد کے حقوق کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ا۔ پیدائن کی اسلامی وسم اسلامی وسے کے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے کانوں میں سب سے پہلے اذان دی جائے۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بڈ ات خود حصرت حسن بن علی کے کان میں نماز والی اذان دی جب حضرت فاطمہ نے بال ان کی ولا دت ہوئی۔ (تریزی ابوواؤد)

ابویعلی کی آیک روایت میں ہے کہ آیک موقع پر حضور آکرم نے فرمایا' اجس کے کھر بچہ پیدا مواوروہ اس کے دائمی کان میں افران اور ہائیں کان میں تھی سر کے وہ بچہ ام الصبیان بھاری سے محفوظ رہے گا۔

حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم نے دائے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر
اقامت پڑھنے کی تعلیم وقر غیب دی ہا وراس کی ہرکت بیان فرمائی ہے۔ ( کنز العمال)
مل قصد بیٹھ کے افزان کے بعد بچ کے مند میں میٹھی چیز ڈالنا بھی سنت ہے جے تحسنیک کہا
جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھجور چیا کر بچ کے مند میں لگادی جاتی یا تالو
برس کر دی جاتی اس بارے میں معزرت عاکشہ صدیقہ فرماتی میں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس قومولود بچوں کولا یا جاتا تو آب ان کے تن میں ہرکت کی دعا فرماتے اور ان کے

تالومیں بھور چبا کرنگا دیتے۔ بجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ہاں جوسب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر شخصے۔ حضرت اساؤر وایت کرتی ہیں کہ جب ابن زبیر بیدا ہوئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا۔ آپ نے خریا منگوایا' اسے چبا کر اپنا لعاب دہن بچہ کے منہ میں ڈالا اور خرما تالو میں ملا۔ تیز خیر وبرکت کی دعادی۔

الم عقیق : بچ بیدا ہونے کے ساتویں روز بچ کے سر کے بالوں کو منڈ اکر جاندی کے برابر تول کراس جاندی کو صدقہ و خیرات کر دیتا جائے اوراس کے بعد بچ کی طرف سے عقیقہ کیا جائے جیسا کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ہر" بچدا ہے عقیقہ کے بد نے میں گروی رکھا ہوائے ہوا ہے ساتویں روز اس کی طرف سے کوئی جانور ذرج کیا جائے اور ای دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بالوں کو مونڈ دیا جائے ۔

حضرت سلمان بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ملی القدعلیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جیٹے کیلیے عقیقہ ہے۔ سواس کی طرف سے جانور کی قربانی دوادر گندگی صاف کرو۔ سرکے بالوں کومند دادو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے عقیقہ میں ایک بحری ذرخ کی اور'' فرمایا اے فاطمہ ﴿ اس کا سرمندواؤاوراس کے بالوں کے وزن کے برابر جاندی صدقہ کردؤ'۔ سوانہوں نے بالوں کا وزن کیا تو وہ ایک درہم کے برابر بیا سیجہ کم نکلے جس کے برابر بیا ندی صدقہ کردی تی۔

حضرت عمرو بن شعیب میان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که الله علیه وسلم نے فر مایا که الله می میرا ہواور و وال کے عقیقہ کے طور پر قربانی کرنا جا ہے تو عقیقے کی قربانی لڑ کے کے لیے دو بکریاں اور دختر کیلئے ایک بکری ہے'۔ (ابوداؤو)

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جونو زائیرہ بچے کی طرف ہے خدا کے شکر بیمیں ذرخ کیا جاتا ہے لڑکے کی جانب ہے دوجانو راورلڑ کی کی طرف ہے ایک ہے۔ اگر کسی وجہ سے ساتو میں دن عقیقہ نہ ہو سکے تو چودھویں یا اکیس تاریخ یا جب ممکن ہوا کر وینا جائے کیونکہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقیقہ ساتویں چودھویں یا اکیسویں روز کیا جائے۔

٣ - اچھا نمام اکھنا: بچ کا اچھا مانام رکھنا بھی والدین کا فرض ہے کیونکہ فرون مصطفی صلی القدعلیہ وسلم ہے کہ آن کا ایک ایک کی ایک کا کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا کا ایک لہذانام اچھار کھٹا جا ہئے کیونکہ تم قیامت کے دن اپنے باپ کے ناموں سے بکارے جاؤگے۔ اس لیے تم اچھاسانام رکھو''۔ (ترندی)

حضرت عبدالله بن عمرٌ ووایت کرتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فربی "الله تعالیٰ کے نزو بیک تبہارے سب بیادے تام عبدالله عبدالله عبدالرحمٰن اوراس جیسے ہیں "۔ (صحیح مسلم)
ایک دوسری حدیث میں فرمایا۔ نبیول کے تامول پرتام رکھا کرو۔ (سنن ابوداؤر)
البتہ غلطتم کے تام نبیل رکھنے جا بھیں۔

بیجے کا ختنہ کرنا بھی سنت ہے کیونکہ رسول اگر م صلی اللہ علیہ دسلم نے ساتویں روز دھترت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کا ختنہ کروایا۔

۵- قضاعت: یکی کوشیرخوارگی کے زمانہ میں دودھ پلانا بھی ضروری ہے کیونکہ ارشاوالی ہے کہ :-

٥ لُوَ الِدُّتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَا دَ هُمُنَّ مَا وَلَا دَ هُمُنَّ مَا وَلَا دَ هُمُنَّ مَا وَكَا لَا ذَا هُمُنَ الْمَا وَكَا لَا ذَا وَكَا لَا يُرْدِقُنَّ الْمُولُودِ لَذَرْزِقَهُمُ الْمُولُودِ لَذَرْزِقَهُمُ الْمُؤْدُولُودِ لَذَرْزِقَهُمُ الْمُؤْدُولُودِ لَذَرْزِقَهُمُ الْمُؤْدُولُودِ لَذَرْزِقَهُمُ الْمُؤْدُولُودِ لَذَرْزِقَهُمُ الْمُؤْدُولُودِ لَذَرْزِقَهُمُ اللّهُ الْمُؤْدُولُودِ لِنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

جو باپ جائے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ ہے۔ تو ما کیں اپنے بچوں کو کامل دوسال دودھ بلا کیں۔اس صورت ہیں اس کے باپ کومعروف طریقے ہے آئیں کھانا کپڑا دیناہوگا۔(البقرۃ:۲۳۳)

اسلام نے بیبھی اجازت دی ہے کہ والدہ کے علاوہ دوسری عورت بھی بچہ کو دورہ پلاسکتی ہے اور رضائی باسکتی ہے کہ والدہ کے برابر ہے۔ مال بیاری اور نقامت کی صورت ہے اور رضائی مان کا درجہ بھی تقریباً حقیقی ماں کے برابر ہے۔ مال بیاری اور نقامت کی صورت میں بیجے کی عام دودھ ہے نشو دنما کر سکتی ہے۔ بہر حال مقصد بیچے کو معینہ مرصد تک دودھ پلانا ہے تاکہ اس کی مناسب نشو دنما ہو۔

مندرجہ بالا آیت کی روسے شیرخوارگی کی مرت دوسال ہے اگر بچہ خدانخواستہ مال اور باپ دونوں سے محروم ہوجائے تو اس کے در ٹاءکودودھ پلانے کا انتظام کرتا جائے ۔

بچوں کو ہردم گودیس نہ لیے رہو بلکہ جب تک وہ بیٹھنے کے قابل نہ ہوں پالنے میں زیادہ تر سلائے رکھواور جب وہ بیٹھنے کے قابل ہوں تو ان کو رفتہ رفتہ مندوں اور تکیوں کا سہارا دیکر بھی نے کی کوشش کرو۔ ہردم گودیس لیے رہنے سے بیچے کمزور ہو جایا کرتے ہیں اور وہ گودیس رہنے ہے بیچے کمزور ہو جایا کرتے ہیں اور وہ گودیس رہنے اور جیٹھتے ہیں۔

٢- تعليم وتزبيت: اولادك صالح خطوط بريرورش كيماته البيل تعليم عا راست

تر نا بھی والدین کا فرض ہے کیونکہ علم حاصل کرنا ہرمسلمان کا فرض ہے۔

حضرت ابوب بن موگ بواسطه این والداین دادات دوایت کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' انچھی تعلیم و تربیت ہے زیادہ ایک باپ کا پی اولا د کیلئے کوئی عطیہ ہیں ہے۔'' (تر مذی)

علم وہ دولت ہے کہ جس ہے انسان کی صلاحیتیں اچا گر ہوتی ہیں۔ لہذا والدین پر فرض ہے کہ وہ خود علم حاصل کریں اور اپنی اولا دکو بھی دولت علم ہے مالا مال کریں۔ والدہ کی گود بیج کی پہلی اور بہترین درس گاہ ہے۔ جہاں انسانی سیرت سنورتی ہے کیونکہ بیچ کا سب ہے زیادہ دابطہ مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ مال اور اس کے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے لہذا والدہ کو بیچ کی ابتدائی لعنیم کی طرف خصوصی توجہ دین جا بیے بہی وجہ ہے کہ اسلام میں علم کو ہوئی اہمیت دی گئی ہے تعلیم کی قدر و قیمت نبی سلی الشعلیہ وسلم کے اس عمل سے ظاہر ہوتی ہے کہ بدر کے قیدیوں کا فد ہے مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ 'جوقیدی پڑھے کی مسلمانوں کے دیں دیں بچوں کو گھٹا پڑھا سکھا دیں ہے دی دی دی بی وہ مسلمانوں کے دیں دیں بچوں کو گھٹا پڑھا سکھا دیں آزاد کردیا جائے گا۔''

تعلیم و تربیت پر خاص طور پر توجه کریں اور تربیت کا دھیان رکھیں۔ کیونکہ بچے سادہ ورق کے مانند ہوتے ہیں۔ سادہ کا غذ پر جونقش ونگار بنائے جائیں وہ بن جاتے ہیں اور بچوں پچیوں کا سب سے پہلا مدرسہ مال کی گود ہے اس لیے مال کی تعلیم و تربیت کا بچوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ لہذا ہر مال کا فرض منصی ہے کہ بچول کواسلامی تہذیب وتھ ان کے ساٹیچے میں ڈ ھال کران کی بہترین تربیت کرے۔ اگر مال اینے اس فرض کوادانہ کر کی تو گئیگار ہوگی۔

بچے جب پچھ ہو گئیس تو ماں کو جا ہے کہ انہیں بار یارانٹدورسول کا نام سنائے ان کے سامنے بار بارکلمہ پڑھے پہال تک کہوہ کلمہ پڑھنا سیکھ جا کیں۔

جب بچے بچیاں تعلیم کے قابل ہوجا ٹی**ں ت**وسب سے پہلے ان کوقر آن تریف اور وینیات کی تعلیم دلائمیں۔

جب بچیر یا بخی سات برل کے ہوجا تھی تو ان کوطہارت اور وضوو عنسل کا طریقہ سکھا تھی اور نماز کی تعلیم دے کران کونمازی بنا تھیں۔ یا کی و نا یا کی طال وحرام اور فرض وسنت وغیرہ کے مسائل ان کو بتا تھی۔

الگ سلایا کرو\_" (ابوداؤد)

اس ارشادگرامی کے پیش نظر والدین کو جاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ہمات سال کی عمر تک تما اور اخلاق کے بنیادی اصول سکھا تھیں۔

عام طور پر والدین کی تربیت کا عکس ان کی اولا دیر مرتب ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ مخصیت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گئی ہے مثال تربیت کی تھی۔ حضرت عائش ہے مروی ہے کہ حضرت قاطمہ الز ہر آسب عورتوں ہے بڑے کروانا تھیں انداز کلا محسن اخلاق اوروقارومتانت میں آئے ضرب سلی اللہ علیہ دسلم کے سواان کا کوئی ٹانی نہ تھا۔ حسن اخلاق اوروقارومتانت میں آئے ضرب کے فیان اللہ علیہ دسلم کے ساتھ اولا دے شفقت ہے پی آئے اس کے تربیت کے ساتھ اولا دے شفقت ہے پی آئے تا بھی والدین کیلئے ضروری ہے کیونکہ اولا دیر رحم کرنامسلمان ہونے کی نشانی ہے رسول اکرم سلم اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم کہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں ہے کہ جو ہمارے دیکھوٹوں پر حم نہ کرے اور ہمانی آئے گی فدمت میں وہ ہم میں ہے کہ ایک دن آیک و جمائی آئے گی کی فدمت میں حاضر ہوا۔ پچوں کو بیاد کرتے ہوئے دیکھوٹوں پر حمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو چو متے اور بیاد حاضر ہوا۔ پچوں کو بیاد کرتے ہیں ہم تو ایسانہ میں کرتے ہیں ہم تو ایسانہ میں کرتے ہیں ہم تو ایسانہ میں کرتے ہوئے دیو آئے گی خربایا کہ 'میں اس پر قادر ہوں کہ تیرے دل کو اللہ تعالی نے پھر بنادیا ہے۔'

پیار کرتے وقت ہرا یک ہے ایک جیسا بیار کریں اور بچہ چھوٹا ہوتو اسے پوسہ دینا سنت ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کوچو ماکرتے تھے۔ایک دن اقرع بن حابس نے عرض کیا کہ میرے دی ہیچے ہیں لیکن میں نے ان میں ہے کی کو بھی پوسٹیس دیا۔فر مایا'' جوان پر رم نیس کرتا (اسے یا در ہے کہ) خوداس پر بھی رح نیس کیا جائے گا''۔

ایک مرتبہ آپ منبر پرتشریف فرمانتے کہ حضرت حسن اوندھے مندگر پڑے آپ نے فورا منبرے از کران کو کود میں اٹھالیا اور بیآیت پڑھی۔ 'تمہارے اموال اور اولا وہس تمہارے لیے فتنہ ہیں۔' (لیعنی اولا دمجی ایک آزمائش ہے)۔ تفاین :۵)

آیک مرتبہ حضور تماز اوا کررہے تھے۔ بجدہ بیل گئے تو حضرت حسین نے اپنا پاؤل آپ کی کردن پر رکھ دیا۔ آپ نے حالت بجدہ بیل اس قدرتو تف کیا کہ صحابہ سمجھے غالبًا وی آگئے ہے جو جدہ بیل اتن دہر کردی ہے۔ تمازے فارغ ہوئے تو صحابہ نے بوچھا کہ حضور اوتی آئی ہے کیا؟ فرویا "نہیں! بلکہ حسین نے جھے اونٹ جو بتالیا تھا اور جھے اچھا نہ نگا کہ اے اپ ہے جدا کر

۱- اولاد میں عدل و انصاف کو مدنظر رکھیں۔ اسلام میں چھوٹے بڑے اڑ کے اور لڑکی دالدین کو جائیے کہ عدل و انصاف کو مدنظر رکھیں۔ اسلام میں چھوٹے بڑے لڑکے اور لڑکی کے حقوق کیک اسلام بیں۔ اسلام لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے مقابلہ میں ترجیجی سلوک کو روانہیں رکھتا۔ لڑکے اور لڑکیوں کا جو حصہ وراثت میں مقررہے آئیس و بنا چاہئے کیونکہ اس سے انصاف کا مقاضا پورا ہوتا ہے۔ اولا و میں سے کی کوکوئی چیز دے و بنا۔ اور دو مرے کو محروم رکھنا جا ترجیس بلکہ ایسا کرناظلم ہوگا جو خلاف اسلام ہے۔

ایک مرتبہ ایک محالی نے اپنے ایک جینے کوایک تملام دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ کرعرض کرنے لگا۔ آپ اس کی کوائی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ''یکیا دوسر ہے بچوں کو بھی ایک ایک علام دیا ہے؟''اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فر مایا '' بھی اس ظلم کا کواہ نہیں بنا جا ہتا۔''

اولادے ناانصافی کا سب سے بڑا نقصان بیہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں عداوت اور شمنی کے جذبات پیدا ہوجائے ہیں جس سے سکون ختم ہوجاتا ہے۔

- اولاد کی شادی کونیا: دالدین کافرض ہے کہ جب نے جوان ہو جا کس توان کی شادی کردیں لیکن شادی میں لڑ کے اور لڑکی کی رضامتد ہوتا ضروری ہے کیونکہ اسلام میں زیردی نبیں۔

حفرت ابوہری است مردایت ہے کہ رمول اکرم ملی انفد علیہ وسلم نے قرمایا کہ بیوویوں تک اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے ہے۔ ہب تک اس کی اجازت حاصل ندکر لی جائے۔ ای طرح کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے دریا فت ندگیا جائے ۔ غرض کہ اسمام نے شادی میں مرد اور تورت کا نکاح نہ کی جب ارکھا ہے کہا کہ وہ الزکی کو ایک مرد اور تورت کا حق ہے کہا گروہ الزکی کو ایک نظر دیکھی ہے کہ اگروہ الزکی کو ایک نظر دیکھی ہے کہ اور جنہیں۔

حضرت عبدالقد بن عیات ہے دوایت ہے کہ دسول القدی فریا کہ جس گھر میں بچہ بیدا ہو

اسے اچھانا موے اس کی تربیت کرے جب بال ہوجائے اس کی شادی کرے اگر بالغ

موے براس کی شادی ندگی اوروہ گناہ میں پڑگیا تواس گناہ میں اس کا باپ بھی شریک ہوگا۔ (بیمی )

اس طر س ٹرک کے بارے میں حضرت عمر سے دوایت ہے کہ دسول الند سلی اللہ علیہ وسلم

من فری ہے کہ جب از کی بارہ برس کی ہوجائے (عرب میں یہ بلوغت کی عربی ) اور اس کے

من شادی نہ کریں تواب اگر اس لوگی کے والے کا ایک کی اور اس کے

مدین شادی نہ کریں تواب اگر اس لوگی کے والی کی کا اور اس کے

کی ہوگی۔(ہیمی )

حضرت الس عدوايت بكر حضور صلى الله عليه وسلم في ماياكه

(۱) بچه جب ایک مفترکوجو جائے تواس کا عقیقہ کردادر نام رکھوادراہے یاک کرد۔

(۲) جيوسال كابوجائية واسي واسب كي تعليم دو\_

(٣) توسال كابهوجائة واس كابستر عليحده كردو..

(٣) تيره سال کا بوجائة نمازنه پڙھنے پراے سزادو (ماروپيؤ)۔

(۵) سولہ سال کا ہو جائے تو اس کی شادی کردو۔ تب اس کا ہاتھ پکڑ کر کہو کہ لو بیٹا! میں نے نے دلواکی سولہ سال کا ہو جیٹا! میں نے خصے دلواکی تخصے (پالا پوسا) اوب و تبذیب ہے آ راستہ کیا۔ جن چیزوں کی تعلیم لازمی تھی وہ تنجے دلواکی اور اب تیرا نکاح بھی کر دیا۔ پس اب اس دنیا میں تیرے فتنہ ہے اور آخرت میں تیرے عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی پناوما نکتا ہول۔ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی پناوما نکتا ہول۔

ا ا ا خلاقی قو بیدت، ہر ماں باپ کو بیرجان لیڈا چاہے کہ بچپن بیں جواجی یائری عادیم بچس میں پنتہ ہو جاتی ہیں وہ عربحر نہیں جوئی ہیں اس لیے ماں باپ کو لا زم ہے کہ بچس کو بچپن ہی میں اچھی عادین سکھا میں اور ہری عادتوں سے بچا میں ۔ جولوگ بیر کہ کر کہ ابھی بچہ ہے ہوا ہوگا تو ٹھیک ہوجائے گا بچس کو شرارتوں اور غلط عادتوں سے نہیں رو کتے 'وہ لوگ ور حقیقت بچس کے مستقبل کو ٹراب کرتے ہیں اور ہو ہوئے کے بعد بچس کے برے اخلاق اور گندی عادتوں پر مری عدد دیکھیں تو اس پر دوک ٹوک کرتے رہیں بلکہ تختی کے ساتھ ڈائٹے بوئے کا رہے اور اس عادتوں مری طرح طرح سے ہری عادتوں کی ٹرائیوں کو بچوں کے ساتھ ڈائٹے بوئے کا وان ٹراب عادتوں من برھا کیں بلکہ بچھ انعام دے کر ان کا حوصلہ بلند کریں۔ اس سے قبل بچوں کے حقوق کے بیان میں بچوں کیلئے بہت کی مقید یا تھی ہم لکھ بھے ہیں اب اس سے بچھ زائد با تمن بھی ہم کسے ہیں۔ ماں باپ پر لازم ہے کہ ان باتوں کا خاص طور پر وھیان رکھیں تا کہ بچوں اور بچیوں کو سے ہیں۔ اس سے بچھ زائد با تمن بھی ہم کسے مستقبل روشن اورشا تدارین جائے۔

رغبت دلا ثميں اور بری باتوں ہے تفریت دلا تمیں۔

اگر بچیکہیں ہے کی کی کوئی چیز اٹھالائے اگر چیکتنی بی چیموٹی چیز کیوں نہ ہواس پر سب گھر والے خفا ہوجا کیں اورسب گھر والے بچے کوچورچور کہ کرشرم دلا کیں۔ بچے کومجبور کریں کہ وہ فور ا اس چیز کو جہال سے وہ لایا ہے ای جگہاس کور کھ کرآئے۔ پھرچوری سے نفرت دلانے کے لیے اس کا ہاتھ دھلا کیں اور کان پکڑ کر اس ہے تو بہ کرا کیں تا کہ بچے کے ذبن میں اچھی طرح یہ بات جم جائے کہ پرائی چیز لیما' یہ چوری ہے اور چوری بہت ہی برا کام ہے۔

غصه کرنا اور بات بات پر روٹھ کر منه پھلانا بہت زیادہ اور بہت زور ہے ہنسنا' خواہ مخواہ به تی بہنول مصلانا جھکڑنا' چفلی کرنا' گالی بکنا'ان حرکتوں پرلٹرکوں اور خاص برلڑ کیوں کو بہت ز یا دہ تنبید کریں۔ان بری عادتوں کا پڑجا تا عمر مجر کیلئے رسوائی کا سامان ہے۔ چلا کر یو لئے اور جواب دیئے سے ہمیشہ بچوں کوروکیس۔خاص کر بچیوں کوتو خوب ڈانٹ بھٹاکا رکریں۔ورنہ بردی ہونے کے بعد بھی بہی عادت پڑی رہے گی تو میکے اور سسرال دونوں جگہ سب کی نظروں میں ذ کیل وخوار بنی رہے گی۔مند بھٹ اور بدتمیز کہلائے گی۔ بیچے غصہ میں اگر کوئی چیز تو ژیں پھوڑیں یا کسی کو مار بیٹھیں تو بہت زیادہ ڈائٹی' بلکہ مناسب سزادیں تا کہ بیچے پھراییانہ کریں اس موقع پر لاۋىيارنەكرىي.

بجول كوجين بى سے اس بات كى عادت ۋالىس كدوه اينا كام خودائي باتھ سے كريں۔وه ا پنا بچھونا خودا ہے ہاتھ سے بچھائیں اور میچ کوخودا ہے ہاتھ سے اپنا بستر کبیٹ کراس کی جگہ پر ر ملیں اپنے کپڑوں اپن ضرور بات کی اشیاہ خووسنجال کر رکھیں۔ لڑکیوں کو برتن وحونے اور کھانے پکانے گھروں اور سامان کی صفائی سخرائی سجادٹ کیڑا دھونے کیڑار سکنے سینے پرونے كاسب كام مال كولازم بكر بجين بى سي سكمانا شروع كرويد اورار كول كومحنت مشقت اٹھانے کی عادت پڑ جائے اس کی کوشش کرنی جاہیے کہ بچوں اور بچیوں کو کھانے سینے اور لوگوں ے ملے ملانے محفل میں اشمنے بیضنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانا مال باب کیلئے ضروری ہے۔ بچوں سے کوئی محنت کا کام لیا کریں مثلاً لڑکوں کے لیے لازم ہے کہوہ کچھ دور دوڑ لیا کریں اور لڑکیاں چر خہ چلا کمیں یا چکی چیں لیں تا کہ ان کی تندری ٹھیک رہے بچوں کے سامنے

زیادہ کھانے کی برائی بیان کرتے رہواور ہروقت کھاتے پیتے رہے ہی بچوں کونفرت دلاتے 

بچول کی ہرضد پوری مت کرو کہاس ہے بچوں کا عزاج بگڑ جاتا ہے۔وہ ضدی ہوجاتے ہیں اور بدعا دت عمر بجر نبیس چھوٹی۔

لڑکوں اور لڑکیوں کو ضرور کوئی ایسا ہنر سکھادیں جس سے ضرورت کے وقت وہ کچھ کم کر بسر
اوقات کر سکیں۔ مثلاً سلائی کا طریقتہ یا موزہ بنیان سویٹر بنیا یا ری بنیا یا چرند کا تنا۔ خبر دار! خبر دار!
ان ہنر کی باتوں کو سکھانے میں شرم وعار محسوس نہ کریں۔ لڑکیوں کولباس اور زیور سے آراستہ اور
بناؤ سنگار کے ساتھ رکھیں تا کہ لوگ رغبت کے ساتھ شکار کا پیغام دیں۔ باں اس کا خیال رکھیں کہ
وہ زیورات بیمن کر با ہر نہ تکلیں کہ چوزوں ڈاکوؤں سے جان کا خطرہ ہے۔ بیجیوں کو بالا خالوں برن

بے اور پیمیاں کوئی کام جیب چی کرکریں تو ان کی روک ٹوک کریں کہ بیا جھی عادت نہیں ابعض عور تیں اس نے بچوں کومٹھائی کھانے مہیں اپنے بچوں کومٹھائی کھانے سے دانت خراب اور معدہ کمز وراور بکٹر ت صفراوی نیاریاں اور پھوڑ ہے چینسی کاروگ بچوں کولگ جاتا ہے۔ دانت خراب اور معدہ کمز وراور بکٹر ت صفراوی نیاریاں اور پھوڑ ہے چینسی کاروگ بچوں کولگ جاتا ہے۔ مٹھائیوں کی جگر گلوکوز کے سکٹ بچوں کیلئے اچھی غذا ہے۔ نیامیوہ نیا بھل بہلے بچوں کو کھلائیں 'پھرخود کھائیں کہ نیا بھل 'پہلے بچوں کے کھلائیں 'پھرخود کھائیں کہ نیے بھی تاز و بھل جیں نے بھل کونیا پھل دینا اچھا ہے۔

## ۵۔رشتہ داروں کے حقوق

رشتہ داروں ہے ہمیشہ امچھاسلوک کرنا جانچے کیونکہ اللہ کو بہی پہند ہے کہ عزیز وا قارب کی عزیت کی جائے ادران کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا روبیہ اختیار کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ہے کہ:

> عُلْمُا السَّلُكُمُ عَلَيْهِ الْجُرَّا إِلَّا الْمُؤَكَّةَ فِي الْمُرْبِيٰ -(التَّمِلُي: ٢٣)

اے ٹی ! آپ کہدو بیٹے کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں ما نگلا۔ البتہ یہ جا ہتا ہوں کہ تم رشتہ داری کی محبت کوقائم رکھو۔ ( الشور کی: ۲۳)

 چاہئے۔ ترکہ میں رشتہ داروں کوان کا حصہ دینا چاہئے غرضیکہ ہرلحاظ سے ان کے دکھ در داور خوشی میں شامل رہنا جاہئے ۔

حضرت انس کے حضرت انس کے بیں کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ' جسے اس کی خواہش ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور عمر میں زیادتی ہوتو وہ رشنہ داروں کے ساتھ انچھا سلوک کرے''۔ ( بخاری شریف)

ابوائینے 'ابن حبان اور بیٹی کی روایت ہے یار سول اللہ! سب سے بہترین انسان کون ہے ؟ صحابہ کرائم نے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا '' رب سے زیادہ ڈرنے والا۔ زیادہ صلاحی کرنا والا اور نیکیوں کا خام و ہے اور نیکیوں کا میں ہے۔ اور نیکیوں کا فرمایا ''

ایک روایت بی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جس تہ ہیں اس چیزی خبر نہ دوں جس سے اللہ نفی گرخت ویتا ہے اور ورجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتلا نے یارسول اللہ ! آپ نے فرمایا جوتم سے اعراض کرے اس سے درگز رکرو جس نے تم پرظلم کی اسے معاف کر دو۔ جس نے تم کو محروم کیا اسے عطا کر داور جس نے تعلقات فتم کیے اس سے تعلقات استوار کرو۔ (طبرانی)

ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی یارگاہ جس ایک شخص حاضر جوا۔ اور کہا کہ جس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تو یہ کی کوئی صورت بنلایئے۔ آپ نے پوچھ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں آپ نے بجر قرمایا تنہاری خالہ زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ نے فرمایا جاؤاس کی خدمت کرد۔ ( یمی صلرحی ہے)

رشت داردب کے ساتھ ایکھے تعلقات قائم رکھنا اور ال کے حقوق اوا کرنے کوصدر حی کہا جاتا ہے۔ کنب وسنت میں سڈرمی کی تا کیدا در تطع تعلق کی ندمت کی گئی ہے۔

حضرت ابو ہر میرہ سے روایت ہے کہ نمی اگرم نے فرمایا "تم لوگ اپنے نسبوں کو یا در کھوجس سے اپنے رشتہ داروں کے سماتھ احجھا سلوک کرتے رہو۔ کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ احجھا سلوک سرنا خاندان میں محبت الی میں کثرت اور عمر میں برکت پیدا کرتا ہے۔" (ترندی)

اس صدیت میں صلاحی کا بیاجر عالیا گیا ہے کے صلاحی ہے مال و دولت میں فراخی اور عمر میں زیادتی ہوں ہے۔
میں زیادتی ہوتی ہے کیونکہ صلاحی ووطرح کی ہے۔ ایک بید کہ ضرورت متدرشتہ داروں کی مال المواد کی جائے۔ این کی خدمت میں رصہ ف کیا جائے۔ المواد کی جائے۔ ان کی خدمت میں رصہ ف کیا جائے۔ المواد کی جائے گئے آگا گیا گئے آگا گیا آئر لوک ہمارے ساتھ ترفذی کی ایک روایت ہے 10 ان کی کا گئے آگا گیا آئر لوک ہمارے ساتھ

بھلائی کریں کے تو ہم بھی بھلائی کریں مے اور اگروہ ہم پرزیاد تی کریں کے تو ہم بھی زیادتی كريں گے۔ بلكتم اس بات كے عادى بنوكدا كرلوگ تمہارے ساتھ بھلائى كريں تو بھلائى كرواور اگروہ زیادتی کریں' توتم زیادتی نہ کرو۔

حضرت عبدالله بن عمر كہتے ہيں كه نبي اكرم نے فرمايا " دشته دارى كابر تاؤ برتے والا وہ بيس ہے جورشتہ داروں کابدلہ دے بلکہ وہ ہے جوٹو نے ہوئے رشتہ کو جوڑ ہے۔ '( بخاری )

طبرانی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا لوگو ! بیس تم کو دنیا اور آخرت کی بہترین عادتیں بتلاتا ہوں تم تعلقات منقطع کرنے والے رشتہ داروں ہے صلاحی کرتے رہو۔ جوتم كومحروم ركھاے دينة رجواورجوزيادتي كرے اے معاف كرتے رجو

حضرت ابو ہررے کہتے ہیں کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا رخم رحمٰن ہے نکلا ہے۔ لہذا خدائے اس کو کہددیا ہے جو تھے جوڑے کا میں اس سے لگا ڈرکھوں گا اور جو تھے تو ڑے گا میں اسے چیوڑوں گا۔ ( بخاری شریف)

طبرانی کی روایت ہے جموث قطع رحی اور خیانت کا مرتکب اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اسے دنیا میں بھی عذاب وے اور آخرت میں بھی سزا کاسٹنی گردانے اورسب اعمال سے جلدی اجرصدری کا ملتا ہے اگر جداس کمرے لوگ گنبگار ہوئے ہیں مرصلہ رحی کی وجہ سے ان کا مال بھی خوب بردهتا ہے اور ان کی اولا دمجی بکٹرت ہوتی ہے۔

رشنہ داروں کے بعض لوگ امیر اور بعض غریب اورمختاج ہوتے ہیں امیر لوگوں کی دولت عزت ادرمقام الله كاعطا كرده بإبية االله جابتا بكدالله كي وي بوئي دولت سه اس كي مخلوق كي ببترى كين خرج كى جائے اور معرف كى ببترين صورت غريب اور محاج عزيز وا قارب برخرج كرنا ب\_رشة داردل كى مالى الداد خفيه طريقے سے كرنى جائيے تا كەسفىد بوشى كالمجرم قائم رب-رشته داروں کی مانی ایداد کے متعلق اللہ تعالی نے قرمایا ہے کہ:-

كُلِمَا انْفَقْتُهُ قِينَ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْا قُوبِينِيَ وَالْبِيَّا فِي وَالْمَسَاكِينَ -

(البقرة : ١٣٧)

مُثْلَمَا ٱنْفَقَتُهُ مِنْ نَحْيُرِ فَلِكُوالِدَيْتِ وَالْاَ قُدُيِينِيَ - (البقعة ٢٠١١)

اِنَّ اللَّهُ يَا مُدُ بِالْعَدِّ لِي الْعَدِّ لِي الْعَدِّ لِي الْعَدِّ لِي الْعَدِّ لِي الْعَدِّ لِي الْعَدِّ الْحَالَةِ اللَّهُ الل ينتك الله نتعالى انصاف اورحسن سلوك اور

اے ٹی ا آپ فرماد یکے کہ فائدہ کی جو چیزتم فرج كروتو وه مال باب قرابت والول اور يتيمول اور غريول كودور (البقره ١٣٢٠) فائده کی جو چیز بھی تم خرچ کروتو وہ ماں باپ اور

رشتہ داروں کیلئے ہے۔ (البقرہ:۳۲)

قرابتداروں کوریئے کا حکم کرتا ہے۔(اکخل) جو لوگ تم میں زیادہ کشائش والے ہیں وہ قرابتداروں اور مختاجوں کو نہ دینے کی قشم نہ کھائمیں۔(النور)

وَإِنْكَاءُ ذِى الْفُولِي الْفُولِي وَالْحَلَى) وَلَا يَا تَلِي أُولُو الْفَصْرِلِ مِثْكُمْ وَ النَّكَ عَنْهَ الْفَالْفَضِلِ مِثْكُمْ وَ النَّكَ عَنْهَ الْفَكُو الْفَصْرِلِ مِثْكَامُ وَلِي الْقَلْدِيُّ وَالْمَسَارِكِيْنَ . (النور)

معرت سلیم ن بن عامر دوایت کرتے ہیں کہ دسول خدائے قرمایا ' دمسکین پرصدقہ کرنا ایک اجر ہے اور دشتہ وارکوصدقہ دینا وہ ہرے اجرکا سبب ہوتا ہے۔ ایک صدقہ کا تو اب اور دومرا صدر حمی کا۔'' (ترندی)

حفرت ابو ہریر قروایت کرتے ہیں کہ ایک خفس نے دسول اللہ کی خدمت ہیں حاضر ہو

کر عرض کیا میرے پاس ایک ویٹار ہے (ش اس کا کیا کروں) نبی علیہ السلام نے فر مایا اپنے
او پر خرج کروتو اس نے کہا کہ ایک ویٹار اور بھی ہے تو آپ نے فر مایا '' اپنی اولا و پر خرج کرو' نو وو

ماکل نے کہا کہ دور بناراس کے علاوہ بھی ہے۔ تو آپ نے فر مایا '' رشتہ دارون پر خرج کرو' تو وو

کہنے لگا کہ تمن سے ایک اور زیادہ بھی ہے تو آپ نے فر مایا '' اس کواپنے خادم پر خرج کرو' بیمن

کراس نے کہا کہ ایک اور زیادہ بھی ہے۔ تب سر کارنے فر مایا '' اب تہبیں اختیار ہے اور تم بہتر جان

عکتے ہو۔' (ابوواؤ دُنرائی)

سیحین کی روایت ہے ام المونین حضرت میمونڈ نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے وریافت کے بغیرا پی لوغری آزاد کردی جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ! آپ کومعلوم ہے کہ جس نے اپنی لوغری کو آزاد کردیا ہے؟ آپ نے فریایا "واقعی؟" عرض کی جی بال! آپ نے فرمایا "اگرتم وولوغری اینے خالہ زاد کودے دیتی تو تنہیں بہت زیاد تواس ماتا۔"

احمان کا مطلب نیکی اور بھلائی کرنا ہے۔ رشتہ داروں کا بیت ہے کہ ان کے ساتھ زندگی کے ہرشعبے میں احمان کیا جائے۔ قرآن مجید میں تخلف مقامات پراس کی یوں تا کید کی گئی ہے۔ کہ الله وَلَا تُسْتِی کُون الله وَلَا تُسْتِی کُون الله وَلَا تَسْتِی کُون الله وَلَا تَسْتِی کُون الله وَلَا تَسْتِی کُون الله وَلَا الله وَلَا تَسْتِی کُون الله وَلَا الله وَلِي 
توقرابت دارکواسکائی رے رے martaticom\_ كَالِبِّ ذَا الْقُرُبِي حَقَّبِهُ كَالِبِّ ذَا الْقُرُبِي حَقَّبِهُ رَا قَيَ الْمَالُ عَلَى حَبِيّهِ ذَهِ ي اللّهِ عَلَيْهِ لَهِ وَهِ اللّهِ عَرِيبِهِ لَ كُورِ عَلَيْهِ لَ كُورِ ع الْقُدُ فِي لَهِ رَالِبَقُو) مِهِ الْقَدُ فِي لَا رَالِقُونَ )

طبرانی کی روایت ہے کہ سب ہے بہترین صدقہ کینہ پرور دشتہ دارکو بچھ دینا ہے حضور سلم اللّٰہ علیہ وسم کے اس فر مان کا بھی بہی مطلب ہے کہ جو دشتہ دار تجھ سے تعلق منقطع کرے تو اس ہے تعلق جوڑلو۔

رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا کتنا بڑا اجروٹو اپ ہے اور دنیا و آخرت مجر اس کے فوائد ومنافع کس قدر زیادہ جیں اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی اوران سے تعلق کا سے لینے کا گن و کتنا بھیا تک اور خوفتا ک ہے اور دوٹوں جہاں میں اس کا نقصہ ن اور و بال کس قدر زیاد خطرناک ہے اس لیے ہرمسلمان مردو عورت پر لا ذم ہے کہا ہے رشتہ داروں کے حقوق اوا کر ہے اور ان کے ساتھ انہما برتا و اور نیک سلوک کرنے کا خاص طور پر دھیان رکھے ۔ یا در کھو کہ شریعت کے احکام پڑھل کرنا میں مسلمان کیلئے دوٹوں جہاں میں صلاح و فلا س کا سامان ہے۔ شریعت مچھوڑ کر بھی بھی کوئی مسلمان درٹول جہان میں بنتے بیں سکتا۔

جولوگ ذرا ذرای باتوں پر اپنی بہنوں بیٹیوں پھوپھیوں خالاوک مامووک بھیاول بھیجوں اور بھا نبوں وغیرہ ہے یہ کر قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ آج سے میں تیرارشند داروں کی شادی بھی میرارشند دارنہیں اور پھر سلام کلام ملنا جانا بند کردیتے ہیں یہاں تک کدرشند داروں کی شادی علی کی تقریبات میں شامل نہیں ہوتے بلکہ اپنے قریبی رشنہ داروں کے جنازہ اور کفن و دن میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ ان تمام کری سوچوں کو بالائے طاق رکھ کررشند داروں سے حسن سلوک کرنا چاہنے تا کہ اہنداوراس کا صبیب دائشی رہے۔

# ۲۔ همسایہ سے حسن سلوک

انیانی زندگی میں والدین اور رشتہ داروں کے بعد سب نے زیادہ قریبی تعلق ہما ایول سے ہوتا ہے کیونکہ وہ قریب میں رہتے ہیں وہ دکھ تکلیف کے وقت ان رشتہ داروں کی نسبت جدہ پہنچ ہوئے والا ہوتا ہے جورشتہ وار دور ہوتے ہیں۔ ہمیائے کالفظی مطلب ہی ہیہ ہے کہ اتنا قریب کہ دونوں کا سابیہ ایک ہوجائے اس لیے جہاں جو بھی رہتا ہے اس کے داکمیں با کمی اسے سامنے رہنے والے ہمسا ہے کہلاتے ہیں۔ اسلام میں ہمرددی اور اخوت کے چش نظر ہمسا ہے سامنے سامنے رہنے والے ہمسا ہے کہلاتے ہیں۔ اسلام میں ہمرددی اور اخوت کے چش نظر ہمسا ہے سامنے سامنے کی تنظر ہمسا ہے کہا۔

كَاغَبُدُداالله كَلَّاتَشِرگُوْايه شَيْئًا كَالْكَالِكِيْنِ إِخْسَسَانَا تَعْيِنِى الْعُرُبِي وَالْمِسَاجِي وَالْمَسَاجِيْنِي وَ الْعَارِدِي الْعَرَبِي وَالْمَسَاجِيْنِ الْعَارِدِي الْعَرَبِي وَالْجَلِيرِ الْجُنْبِ وَالْجَارِ الْجُنْبِيقِ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْجَارِ الْجُنْبِيقِ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْجَالِ الْجَنْبِ وَالْحَالِ الْعَبَيْلِ وَعَامَلَكَتُ الْيَعَانُكُمُ الْآَ اللّٰهَ لَا يُعِبِّبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا وَ اللّٰهَ لَا

اورالله کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کی کوشریک نہ بناؤ ۔ مال باب اور قریبی رشتہ دار دن اور بتیموں اور قابوں اور اجبنی ہمسایوں اور جاتی ہمسایوں اور باس جینے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہاری ملکیت میں ہول سب کے ساتھ احسان کرو کی کی کہ اللہ متکبر اور بینی مار نے والے کو پہند نہیں کرتا۔ (نسا ور ۱۳۲)

ہمائی تمن طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رشتہ دار ہمایہ ددمرااجنبی ہمائیہ اور تیسرے عارضی ہمائیہ ان تینوں ہے ایک جیساحسن سلوک کرنے کا تھم ویا گیا ہے۔ ہمسائیہ نہ صرف ساتھ والی دیوار کے ساتھ درہنے والا ہوتا ہے بلکہ جالیس گھر تک رہنے والا ہمسایہ کہلاتا ہے۔ ہمسائیہ کے حقوق مندرجہ ذیل ہیں۔

ا حقوق کی تفصیل: سمایہ کو توق کیا ہیں؟ اس کے متعلق حضور سلی الد علیہ وہ کا ارشاد ہے کہ ' جانے ہو کہ ہمایہ کے حقوق کیا ہیں'؟ پھر آپ نے خود ہی ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ' ہممایہ کا تن یہ ہے کہ آگراہ بدد کی ضرورت ہوتو اس کی مدد کی جائے۔ اگر وہ پھر شرمی یا ادھار مانتے تو آب دو۔ اگر دو فریب ہوتو اس کی حاجب روائی کر داور بیار ہوتو اس کی شارداری کر داور آگر مرجائے تو اس کے جناز ہے کے ساتھ جاؤ ' اپ کھر کی دیوار اتنی او نجی نہ شارداری کر داور اگر میں ہوتو اس کی ساتھ جاؤ ' اپ کھر کی دیوار اتنی او نجی نہ کے جاؤ کہ اس کے گھر میں ہوا کی آ مدور فت بند ہوجائے۔ اگر اے کوئی خوتی نصیب ہوتو اس کی مرح دو شاد مائی ہی شرکی ہوکر اے مبار کہا ددو اور اگر اس پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کے مرح دو اور اگر اس پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کے مرح وہ ہو ہو اس کی مرح وہ ہو ہو اس کے کہ در دان ہے ہوتو اس کے کہ در دان ہے جو اس کو اس کے در دان ہے جو اس کو اس کے در دان ہے جو اس کو اس کے بار مرک کی اس سے خواہ تو اور وں کے در میاں کی بیدا ہونے کا اس کان ہو تی ہوتو ایک اس ہمائے کی پریشائی کا باعث نہیں رخش بیدا ہونے کا اس کان ہو تی مرف بی اس کی بید ہوتو ایک اس سے حوالے گئے ہوتو ایک اس کی عیادت کر ہیں۔ اس سے طویل گفتگو نہ کر ہیں۔ اس سے اکٹر مائے تہ در ہیں مرض میں اس کی عیادت کر ہیں۔ اس سے طویل گفتگو نہ کر ہیں۔ اس سے اکٹر مائے تھر ہیں مرض میں اس کی عیادت کر ہیں۔ اس سے طویل گفتگو نہ کر ہیں۔ اس سے اکٹر مائے تھر ہیں مرض میں اس کی عیادت کر ہیں۔ اس سے اکثر میں جس سے اکٹر میں جس سے اس کی عیادت کر ہیں۔

مسيب عن التسلي دير \_ألرال QQQQ بوقع الما المال كرماته دين \_خوى مين

اسے مبار کباد کہیں اور اس کی خوتی میں برابر کے شریک رہیں۔ اس کی غلطیوں سے درگزر
کریں جیست سے اس کے گھرنہ جھانگیں۔اس کے گھر کے صحن میں مٹی نہ پھینکیں۔اس کے گھر
کے راستہ کوئنگ نہ کریں وہ گھر کی طرف جو کچھ لے جا رہا ہوا ہے تہ گھوریں۔اس کے عیوب کی
بردہ پوٹی کریں۔ جب اسے کوئی مصیبت لائق ہوتو اس کی عدد کریں اس کی عدم موجودگی میں اس
کے گھر کی و کچھے بھال سے غافل نہ ہول۔اس کی غیبت نہ نیس اس کی عز ت کا خیال رکھیں اس کی
اولا د سے نری سے گفتگو کریں۔ جن دیتی اور دنیاوی امور سے وہ ناوا تف ہوں ان میں اس کی
را ہنمائی کریں گویا ہر طرح سے جمسانہ میری کے لحاظ کو مدنظر دکھیں۔

۲\_ همسایت کی دلجوتی: مهایه یاپروی وه ہے جو قریب ش رہتا ہو۔ صدیت یاک میں ہمهایہ کی تعریف یوں کی تی ہے۔

عالیس گھروں تک ہمسایہ ہے۔ (طبرانی)

ٱلْكُانَّ ٱلْبَعِيثِينَ دَارٌ اجَارُ

سنن ابوداؤد میں ہے کہ بمسائیگی کاحق جالیس گھردں تک ہے پھر نبی پاکسلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پیچیے دائیں بائیس کی طرف اشارہ کیالیتی بمسائیگی کاحق ہر طرف ہے۔

زہری کہتے ہیں کہ جالیس کھروں سے مراد جالیس آئے کے جالیس پھواڑ کے اور جالیس بائیس طرف اور جالیس دائیس طرف کے گھر ہوتے ہیں اور فر مایا کہ ہمساریکا حق فظ ای چیز تک محدود نیس کہا ہے ایڈ انہ پہنچا ئیس اور ستایا نہ کریں بلکہ ریک اس کے ساتھ نیکی کریں۔

رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ ایک بمسابیرہ ہے کہ'' جس کا ایک حق ہوتا ہے معاقب میں اللہ میں مصل اللہ علیہ اللہ میں احت میں مصل اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ

اوروہ ہے کا فرہمسا بیاورا کی بمسابیدہ ہے جس کا دوسراحق ہے اوروہ ہے مسلمان بمسابید۔اورا کی بمسابیدہ ہوتا ہے جس کے حقوق تین گنا ہوتے ہیں اور بیوہ بمسابیہ ہے جوقر ابتدار بھی ہوتا ہے'۔

مر مان نبوی ہے کہ "عورت کر اور کھوڑے میں برکت اور تحوست ہے۔ عورت کی برکت تعور اور مشکل برکت تعور اور کھوڑے میں برکت اور تحوست ہے۔ عورت کی برکت تعور اور آ سان نکاح اور اس کا حسن خلق والا ہوتا ہے۔ اس کی تحوست بھاری مہر مشکل

یر می طور البر المن ال می اور اس ما من من المواجد ال و من بوارا من الم من الم من الم من الم من الم من الم من ال تكاح اور بدخلتي بيخ محركي يركت اس كا كلا بونا اور اس كي بمسايون كا الجها بونا بي اور ال كى

نحوست اس کا تنگ ہونا ادر اس کے بمسابوں کا برا ہونا ہے۔ گھوڑے کی برکت اس کی فر ما نبر داری

اوراجی عادتی بین ادراس کی خوست اس کی بری عادتی اور سوار شهوے دیا ہے'۔

مسامہ کا حق صرف بین کرآپ اس سے اس کی تکلیفیں دور کریں بلکہ ایک چیزیں بھی اس سے دور کرنی چاہئیں کہ جن سے اسے دکھ پینچنے کا اختال ہو۔ بمسامیہ سے دکھ دور کرنا اسے دکھ دینے والی چیز دن سے دورر کھنے کے علاوہ کچھاور بھی حقوق ہیں اس سے نری اور حسن سلوک سے

Marfat.com

مین آئے اس سے نیکی اور جھلائی کرتار ہے۔

ابن المقطع سے کی نے کہا کہ تمہارا بمسامیہ اواری کے قرض کی وجہ سے اپنا گھر بیچر ہا ہے۔ اپنا گھر بیچر ہا کہ استری کی دیوار کے سامید کی عزید تنہیں کی ۔ چنا نچراس کے پاس وجہ سے اپنا گھر نے بیچو۔ اور کہلا بھیجا کہ گھر نہ بیچو۔

"- همسایه کی ضوورت کا بورا خیال کونا: بمهایه کی جائز ضرورت کورنظر رکھتے ہوئے مرائز کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہتے اگر اپنا معمولی نقصان بھی ہوتا ہوتو پھر جذبہ ایٹار وید نظر رکھتے ہوئے اسمایہ کے ساتھ تق ون کرنا چاہتے۔ معمولی نقصان بھی ہوتا ہوتو پھر جذبہ ایٹار وید نظر رکھتے ہوئے اسمایہ کے ساتھ تق ون کرنا چاہتے۔ حضرت ابو ہر برہ فرمایا کوئی فخص ایج پڑوی کو دیوار میں کنڑی گاڑنے ہے منع نہ کرئے پھر حضرت ابو ہر برہ فرمایا کرتے کیا بات سے اعراض کرتے ہوئے و کھتا ہوں۔ میں ضرور بالعرور یہ منعلہ ہے کہ میں تہمیں اس بات سے اعراض کرتے ہوئے و کھتا ہوں۔ میں ضرور بالعرور یہ منعلہ تہماری گردنوں بردے اروں گا۔ (مسلم شریف)

کھانے پینے کی چیزوں میں ہمسابوں کا خیال رکھنا جا بینے تا کہ کوئی ہمسایہ بھو کا ندر ہے اس بات کو نبی اکرم صلی انڈ علیہ وسلم نے بڑے احسن طریقے سے سمجھایا ہے کہ سمان پکاتے وقت تھوڑ اسا یانی زیادہ ڈال لوتا کہ ہمسامہ کی ضرورت بھی پوری ہوجائے۔

حفرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول اگرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" اے ابوذر مسلم منے فر مایا" اے ابوذر مسلم من اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ" وہ کامل مومن من مارانی کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ" وہ کامل مومن

نہیں جوخود آ مود و حال ہواوراس کا پڑوی مجوکا ہو۔'' مسایہ کی ضرورت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ'' اگر تمہارا مسایہ تمہارے تنور میں روٹی بکا نا جائے تو تمہارے پائی ابنا سامان ایک ون یا نصف دن کیلئے رکھنا مارید منع مند کے اور

الم المان افلاق کالازی حصب کونکه دومرون ساچهاسلوک بی انسانی عظمت کامظهر ہے۔
اسلامی افلاق کالازی حصر ہے کونکه دومرون ساچهاسلوک بی انسانی عظمت کامظهر ہے۔
مضرت انس کہتے ہیں نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھم ہے اس ذات کی جس کے بعد اس کی جس کی بعد اس کی جس کے بعد اس کی جس کے بعد اس کی جس کے بعد اس کی جس کی بعد اس کی جس کے بعد اس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کے بعد اس کی جس کے بعد اس کی جس کی

بھی اس چیز کو پسند نہ کرے جس کودہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ( بخاری )

اس صدیت میں بلنداخلاقی کا ایک عام اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو چیزا پے لیے بے: کرتے ہوولی چیز بی دوسروں کے لیے پہند کرولیجنی اگرتم بیتو قع رکھتے ہو کرتہارے بمہار تمہار ہے ساتھ اچھاسلوک کریں تو تمہیں بھی جاہئے کہتم ان کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔

عظرت ابوشری فرائ نہتے ہیں کہ بی صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا جو تحض القداد

قیامت پریفین رکھتا ہے اے چاہیے کہ اپنے پڑوی کے ساتھ اچھ اسلوک کرے ( بخاری شریف

حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کا بیہ بنیادی حق ہے کدان کے ساتھ اچھا او نیک سلوک کیا جائے۔

۵ ـ ستانے اور حل آزاری کی معانعت: اپ ہمایوں کو سانا درسد نہیں اس نے اور حل کو ستانا درسد نہیں اس نے اپنے پڑوسیوں کو بلا وجہ گالیاں دینا یا تنگ کرنا یا آوازی کمنا یا بلا وجہ نفرت کرنا و جا کزاورخلاف اسلام ہے۔ رسول آکرم سلی اپنیر ملے وکلم نے فر مایا مندرجہ بالا الفاظ ہے ہمسام یہ ستانے ہے منع فر مایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' جو محض اللہ اور قیامت م یقین رکھتا ہے وہ اینے پڑوی کونہ ستائے۔' ( بخاری شریف )

اللہ کے نیک بندول کا بھیشہ ہے بی طرز مُل ہوتا ہے کہ وہ کی کوستا تے نیس بلکہ آگر کوئی انھیں ستائے تو مبر کرتے ہیں اور اپنے آرام کو قربان کر کے دوسرول کو راحت بہنچا۔
ہیں۔ایک دفعہ کاذکر ہے کہ ایک ہزرگ چوہوں کی وجہ ہے بہت پریٹان رہتے تھے۔ کی نے کہ
کہ آپ بلی کیون نہیں رکھ نینے (کہ یہ کم بخت آپ کے گھر ہے بھاگ جا کیں) ہزرگ نے جواب
دیا کہ بلی اس لیے نہیں رکھتا کہ اس سے ڈرکر چوہ ہمایہ کے گھر ہیں جا تھیں گے تو اس کہ
مطلب تو یہوا کہ جس چیز کو ہیں اپنے لیے پند نہیں کرتا اسے ہمایہ کے گھر ہیں جا تھیں کو اس کو اس کہ
مطلب تو یہوا کہ جس چیز کو ہیں اپنے لیے پند نہیں کرتا اسے ہمایہ کے لیے بھی پند کرتا ہوں۔
مطلب تو یہوا کہ جس چیز کو ہیں اپنے لیے پند نہیں کرتا اسے ہمایہ کے لیے بھی پند کرتا ہوں۔
مطلب تو یہوا کہ جس چیز کو ہیں اپنے لیے پند نہیں کرتا اسے ہمایہ کے کہ کہی الشعلیہ وسلم نے ہمایوں کو ارتا پیشنا کہا کہ اس کی الشعلیہ وسلم نے ہمایوں کو ایڈ ارمانی ہے من فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کی جی بی سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا" خدا کی سم وہ مومن نہیں خدا کی میں وہ مومن نہیں خدا کی سم کی سم وہ مومن نہیں۔" صحابہ نے عرض کیا کون یارسول اللہ؟ آپ نے فرمایا" جس کی ایڈ ارسانی ہے۔اس کا پڑوی مامون نہو۔" ( بخاری شریف )

اس مدیث میں بیرتایا گیاہے کہ ایمان کا تقاضابہ ہے کہ کسی ہمساہیہ کو ایز انہ دئی جائے بلکہ حقیقت میں اہل ایمان وہی ہیں جن کے پڑوی ان سے راضی ہیں۔اللہ تعالی ہمیں ہمسایوں کی عزت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن درولیش ہمسابیا ہے امیر ہمساہیہ سے الجھے گا اور خدا سے فریاد کریگا کہ اے پر وردگار! اس سے مواخذہ کیا جائے کہ بیر میرے ساتھ لیکی کرنے رہا اور اس کے گھر کا دروازہ مجھ پر ہمیشہ بند کیوں رہا۔

ایک اورروایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول القد صلی اللہ علی  وسلم کے پاس آ کرعرض کیا کہ فلال عورت ذیا وہ تماز پڑھتی ہے اور صدقہ خیرات کرتی ہے اور زیادہ روز ہے رکھتی ہے گئیں وہ اپنے ہمسائے کوزبان سے تکلیف پہنچاتی ہے تو آپ نے فرمایا''وہ عورت جہنی ہے۔'(ترغیب)

ایک روایت میں ہے کہ ایک آ ومی نے حضرت ابن مسعود ہے آ کر کہا کہ میرا ایک عمایہ ہے جو مجھے تکلیف ویتا ہے گالیاں ویتا ہے اور ننگ کرتا ہے۔ آپ نے بیان کرفر مایا جاؤ اگر وہ تمہارے متعلق اللہ کی نافر مانی کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔

ایک مخص نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے جمسائے کا شکوہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فر مایا صبر کر تمیسری یا چوتھی بار آپ نے فر مایا اپنا سامان راستہ میں پھینک دے راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب اس کے سامان کو باہر راستہ پر پڑاد یکھا تو پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا جھے ہما یہ ساتا ہے۔ لوگ وہاں سے گز رتے رہے بوچھتے دہ اور کہتے دہ اللہ تعالی اس ہما یہ براحنت کرے۔ جب اس نے میہ بات می تو آیا اور اسے کہا کہ اپنا مامان واپس لے آئد تعالی اس ہما یہ جہم تکلیف شدوں گا۔

اس صدیت ہے معلوم ہوا کہ آپ پڑوی اور جسابہ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اور جو پڑوی کو تکلیف پہنچا تا ہے تو دہ کو یا غدااور رسول کو تکلیف پہنچا تا ہے۔

حضور صلی الله علیه و ملم نے فرمایا ہے ''جس نے اپنے پڑوی کوایڈ اپہنچائی اس نے بچھے الکیف دی اور جس نے بچھے تکلیف دی اور جس نے بچھے تکرائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی ۔'' ( ترغیب ) کی اس نے جھ سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی ۔'' ( ترغیب ) اس سے معلوم ہوا کہ پڑوی کو سمتانا حرام ہے پڑوی کو سمتانے والا جنت بھی نہیں جائے گئے۔ آپ نے فرمایا'' وہ بندہ چنسے میں انتخاب میں گئے۔ اس کے ایمن بھی کا۔ آپ نے فرمایا'' وہ بندہ چنسے میں انتخاب میں گئے۔ اس کی ایڈاؤں سے اس میں

نه بو-" (مندامام احمه)

ہمسامیہ کے حقوق کی ادائیگی بیڑی اہم ہے کیونکہ ہمسائیوں کا تعلق رشتہ داروں کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار یوں فر مایا ہے۔

حضرت ابن عمر دضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ دضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے جبریل پڑوی کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیاوہ اسے وراثت میں شریک کردیں گے۔ (بخاری ومسلم)

اپنے ہمسائیوں سے نیک سلوک کرنا اللہ کی دوئی کی علامت ہے کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی بندوں کا ایک نمایاں ومف یہ ہے کہ اللہ کے دوست وہی ہیں جو دوسروں کواپنے دوست بناتے ہیں۔ ایسے بی بہترین پڑوی وہ ہے جسمتمام ہمسائے اچھا بجسیں۔

حضرت عبدالله بن عمر کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بہترین ووست خدا کے نز دیک وہ ہیں جوا ہے دوستوں کیلئے بہترین ہیں اور بہترین پڑ دی خدا کے نز دیک وہ ہیں جوا یے پڑ وسیوں کے حق میں بہتر ہیں۔ (تر ندی).

ک۔ همساید کی دانی کی دانی کی اهمیت: اسلام نے اتھالی اور برائی کو پر کئے کہا ہمسایدی رائے کو پر کئے کہا ہمسایدی رائے کو بڑی اہمیت دی ہے کہ جس قدر قریبی مساویدائے مسائے کے بارے مسامر مکتا ہے دومرا آ دی نبیس رکھ سکتا۔

حضرت ائن مسحود کیتے ہیں ایک فخص نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھایا رسول اللہ الجھے کیونکر معلوم ہوکہ بین نے اب اچھا کام کیا ہے اور اب برا؟ آپ نے فرمایا جب تم پڑوسیوں کو کہتے سنو کرتم نے اچھا کام کیا ہے اور اب برا؟ آپ اور جب تم انہیں کہتے سنو کو کہتے سنو کرتم نے اچھا کام کیا ہے اور جب تم انہیں کہتے سنو کرتم نے براکام کیا ہے۔ (ابن ماجہ)

اس صدیث میں ایک عام اصول بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم نے کس کے بارے میں جانتا ہو کہ وہ آدی کی بارے میں جانتا ہو کہ وہ آدی کیسائیوں کے ہمسائیوں سے دریافت کرنا چاہتے ۔ اگر ہمسائیوں کی رائے اس کے ہمسائیوں کی رائے اس کے حق میں ہوتو سمجھے کہ وہ آدی اخلاق اور کر دار کے لحاظ ہے اچھا ہے۔ اگر ان کی رائے بر موتوف کر بر کھنے کا معیار ہمسائیوں کی رائے بر موتوف کر بر کھنے کا معیار ہمسائیوں کی رائے بر موتوف کر دیا گیا ہے۔

^۔ **همسایہ کی عزت کی حفاظت**:اپ نمایوں کی عزت ادرناموں marfat.com ک حفاظت کرنا فرض ہے اس لیے ہمسامیر کی بیوی کے تام کو مقدم مجھٹا جائیے۔ دوسرے کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا بہت بڑا جرم ہے کیونکہ برائی جس جگہ بھی کی جائے برائی ہوگی لیکن اگر اس جگہ برگناہ کیا جائے جہال لازی طور برنیک کرنی جائے تھی تعظا برہے کہ اس گناہ اور برائی کا درجہ عام گنا ہوں اور برائیوں سے زیاوہ ہوگا۔ بدقسمت انسان اگر کسی پڑوی کی چوری کرے تو بہت برا كرے كا۔ اليى حركات بہت شرمناك ہوتى ہے نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے اس كى بہت ندمت کی ہے لہذا ہمساید کی بیوگ پر نہ خود وست ورازی کرے اور نہی اور کو کرنے وے۔

حضرت عبدالله بن مسعوة عدوايت بكرايك تخص في عرض كيايا رسول الله إسب ے برا گناہ کیا ہے آ ب نے فرمایا" اللہ کے ساتھ کی کوشر یک کرنا جب کداس نے تھے پیدا کیا ہے۔"اس نے عرض کیا بھر کونسا گناہ ہے؟ فرمایا" تو اپنی اولا دکواس خوف ہے آل کرے کہ وہ تيرے كھانے يى شريك ہوگ - "اس نے كما چركوتما؟ آب صلى الله عليدوسلم نے فرمايا" اسيخ پروی کی بیوی ہے بدکاری کرنابہت برا کناہ ہے۔

ایسے ایک مرتبہ آب نے ایک موال کے جواب میں فرمایا کہ زناحرام ہے۔فدااور رسول نے اس کوحرام کیا ہے لیکن دس بدکار ہوں سے بڑھ کر بدکاری بیہے کہ کوئی اسینے بڑوی کی بوگ سے بدکاری کرے۔ چوری حرام ہے خدا اور رسول نے اس کوحرام کیا ہے لیکن دس کھروں مل چورک کرنے سے بڑھ کر ہے کہ کوئی اپنے پڑوی کے گھرے کھے چاہے الے۔

### ے۔ یتیموں پر شفقت

ينتيم كا مطلب ٢ أكيے اور تنبارہ جانا۔ اس كيے اسى اولا دجن كے سرے باپ كى شفقت كامايا تحدجا تا بوديتيم كبلاتى ب-اولادكيلي باب كامايه ايك انمول نعمت برس كا برل بیں کیونکہ بچوں کی میج تربیت اور پرورش کیلئے والدین کی آغوش محبت ضروری ہے چونکہ اولا د کا جو درد والدین کو ہوتا ہے کی ادر کوئیس ہوسکتا اس لیے جو بچدا ہے بچین میں باپ کے سامیہ شفقت سے محروم ہوجائے بیٹم کہلاتا ہے۔ اڑے کیلئے بیٹی کاعرمہ باپ مرنے سے بالغ ہونے تك اورازى كيلية شادى موني تك بـــ

(۱) يس يتيم پرد باؤنه و الور (الفحى :٩)

() فَأَمَّا الَّذِيتِيُدَ ذَلَهُ تُعْتَدُ ( الفحل: ٩) (٢) اے محبوب الوگ آپ سے بوچھتے ہیں کہ اللہ (٢) كَيْسَكُلُونَكَ مَا فَأَيْنُفِقُونَ وَ قُلْ مَا ٱلْفَقَتُهُ يَى خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَ COpt الكارات عَرْماد يَحْرُ جِي مِوخُ جَ

وَالْاقَدُوبِ فِنَ وَالْيَتْمَى وَالْمَسْلَمِيْ وَمَا لَفُعَلُوا مِنْ وَمَا لَفُعَدُوا مِنْ وَمَا لَفُعَدُوا مِنْ وَمَا تَفْعَدُوا مِنْ اللّهَ يِهِ عَلِيْ مَ وَمَا تَفْعَدُوا مِنْ اللّهَ يِهِ عَلِيْ مَ اللّهُ وَمَ اللّهُ يَهُ عَلَيْ اللّهُ يَهُ عَلَيْ اللّهُ يَعْمَدُ اللّهُ يَعْمَدُ اللّهُ يَعْمَدُ اللّهُ يَعْمَدُ اللّهُ يَعْمَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

(ه) قاتُوالْيَكُونَ الْمُسُوالَهُ مُولَلاً لَكُولِيَ الْمُسُوالَهُ مُولَلاً لَكُولِيَ الْمُلِيْبِ وَلَا لَكُولِي الْكَلِيْبِ وَلَا لَكُولِي الْكَلِيْبِ وَلَا لَكُولِي الْكَلِيْبِ وَلَا كُلُولَا الْمُؤْلِي الْمُلْولِيكُمُ لَا كُمُولِيكُمُ لَا كُمُولِيكُمُ لَا الْمُؤْلِيكُمُ الْمُؤْلِيكُمُ الْمُؤْلِيكُمُ الْمُؤْلِيكُمُ الْمُؤْلِيكُمُ الْمُؤْلِيكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

شعِیّا۔ (اللہ:۱۰) (اللہ:۱۰) اللہ:۱۰) marfat com

کرو کیکن مال باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور تیمیوں اور تیما جو اور مسافروں کو دواور جو بھلائی تم کر گے قدا اس کو جانتا ہے۔ (البقرہ ۱۵۰۵)

(۳) دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ اور آپ ہے تیمیوں کے بارے جن دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرما ہے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے اور تم آگر ان کا خرج دیے جس ملالوقو وہ تمہارے بھائی آگر ان کا خرج دیے جس ملالوقو وہ تمہارے بھائی جس اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرائی کرنیوالا کون ہے اور تم بیس اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرائی کرنیوالا کون ہے اور تم بیس مشقت جس ڈال دیتا۔ پیشک خدا غالب تو تم بیس مشقت جس ڈال دیتا۔ پیشک خدا غالب اور حکمت دالا ہے۔ (البقرہ: ۲۲۰)

(۵) اور پیموں کا مال ان کے حوالے کر دوادران کے پاکیزہ مال کواپنے نگرے مال سے نہ بدلو۔ اور ندان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ۔ کہ مید بڑا سخت گناہ ہے۔ (نساء:۲)

(۱) بینک جولوگ ظلم کر کے بیموں کا مال کھاتے میں وہ اپنے چیوں میں آگ ڈالتے ہیں اور عنقریب وہ ووزخ میں ڈالے جاکیں تیبوں ہے حسن سلوک اور شفقت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:-

ا۔ حدیث: حضرت ابو ہر پر ہؓ۔ عدوایت ہے کدرسول اللہ کے فرمایا ''مسلمانوں کا بہترین گھروہ ہے جس گھر ہیں چتیم ہواوراس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہواورمسلمانوں کا پُر اُ گھروہ ہے جس میں پنیم ہواوراس کے ساتھ پُر اسلوک کیا جاتا ہو۔'' (ابن ماجہ) معرور میں دعتر میں الدالہ ﷺ میں داری ہے میں میں سول الاصلی اللہ مالمہ اُن فی اردیسی

وہ جنت میں اس طرزح ہوں گے۔ (آپ نے اپنی دوانگلیال کردکھا کیں) (ترندی) ۳۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ ایک آ دی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

ا ۔ حدیث مسرت ابو ہر رہے ۔ سے روایت ہے کہ ایک ادی نے بی سریم می اللہ علیہ وسم سے اپنی قسادت قلبی کی شکانت ک آپ نے فر مایا' دیتیم کے سر پر ہاتھ پھیرواور مسکین کو کھانا کر در اندر سر

كمظاؤ-" (احمر)

۳- حد بعث: حفرت! بن عباس رضی الله عنبیا ہے روا بت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کھانے اور چینے ہیں بیٹیم کوشا مل کرے تو الله تعالی اس کیلئے جنت واجب فرما و بتا ہے گر جبکہ ایسا گناہ کرے جو بخشا نہ جائے اور جو تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پرورش کرے انہیں ادب سکھائے اور ان پر شفقت رکھے یہاں تک کہ انہیں ضرورت نہر ہے تو الله تعالی اس کیلئے جنت واجب فرما و بتا ہے۔ ایک شخص عرض گزار ہوئے کہ اگر ایک ہو؟ فرمی تو الله تعالی اس کیلئے جنت واجب ہوگئی۔ دو ہوں؟ فرمایا اگر چہ ایک ہو۔ الله تعالی جس کی دو بیاری چیزیں چھین لے اس کیلئے جنت واجب ہوگئی۔ اگر چہ ایک ہو۔ الله تعالی جس کی دو بیاری چیزیں گئی یارسول الله اور بال بن سعد ہے موایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ 'میں اور بیتی کی کفالت کرنے والا خواہ بیتیم اینا ہویا غیر' جنت میں اس طرح ہوں گئی اور این کے درمیان تھوڑ اس فرمایا۔ اور اپنی شہادت وائی درمیانی انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا اور این کے درمیان تھوڑ اس فاصلہ کھا۔ (بخاری شریف)

 شرابی سودخوار ناحق بیموں کا مال کھانے والا اور والدین کا نافر مان۔ '(متدرک ہے کم) ک۔ حدیث : حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے ابوذ را میں تجھے کمز ورسمجھتا ہوں اور میں تیرے لئے وہی کچھ بیند کرتا ہول جوابے لیے پیند کرتا ہوں۔ بھی دو پر حکمر ان نہ بن اور مال پیٹیم کواجیھا نہ جھے۔ (مسلم شریف)

۸-حدیث: حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ بھے اس ذات کی تم جس نے مجھے فق کے ساتھ و نیا میں بھیجا۔ قیامت کے دن الله تعالی اے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جو بہتم پر رحم کرے اور نرمی ہے گفتگو کرے۔ (طبرانی)

قرآن وحدیث سے بیدواضح ہوا کہ بیموں کے حقوق تین طرح کے بیں ایک تو ان سے حسن سلوک کیا جائے اور دوسر سے ان کی کفالت کی جائے اور تیسر سے ان کے مال کی حفاظت کی جائے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ا بعقل کفالت: بیموں کا دوبرائی بیہ کہ ان کی بہتر طریقے سے پرورش کی جائے اولا داوران میں ذرافرق شرکھا جائے۔ پر کفالت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔ انہیں اپنی حیثیت کے مطابق لکھا یا پڑھایا جائے اور ان کی تعلیم کے اخراج ت برداشت کیے جا کیں تعلیم کے ساتھ ہی آئیں اچھے اخلاق و آ داب بھی سکھائے جا کی تاکہ دہ جوان ہو کرمعا شرے کے اچھے فردین کیس جوان ہوئے پران کی شادی کا بندو بست بھی کیا جا ہے انہیں اور کی شادی کا بندو بست بھی کیا جا کے انہوں تو وقت پران کی شادی کا بندو بست بھی کیا جا ہوں تو وقت پران کی شادی کا بندو بست بھی کیا جا ہے۔

سال کی حفاظت: تیموں کے مربر مت کے مال کوایے فرج کرے جیے وہ اپنی اولا د کے مال کوان کے بتیم ہونے کی صورت میں ان کے سربر مت سے فرج کرنے کی امید رکھتے ہیں۔

القد تعالی نے حضرت واؤ دعلیہ السلام کی طرف وجی کی کدا ہے داؤد! بیٹیم کیلئے عہر بان
ب کی طرح اور مفلس بیود کیلئے مہر بال شوہر کی طرح ہوجااور جان لے کر جیسا ہوئے گا ویسا ہی
کا نے گا لیعنی تو جیسا کرے گا ویسا ہی تجھ سے کیا جائے گا۔ کیونکہ آخر ایک دن مرتا ہے۔ تیری
اولا دکویتیم اور بیوک کو بیوہ ہوتا ہے۔

مسیح ابن حبان میں روایت ہے کہ ان باتوں میں جو آ پ سلی اللہ علیہ دملم نے حضرت عمرو بن حزم کے توسط ہے کہ ان باتوں میں جو آ پ سلی اللہ علیہ دملم نے حضرت عمرو بن حزم کے توسط ہے بہن والوں کو جواحکام جمیع تھے ان میں یہ بھی تھا کہ قیا مہت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک مفہرانا کا حق کسی مومن کوئل کرتا۔ جنگ کے دن میدان جنگ ہے دن میدان جنگ ہے جہاد فی سبیل اللہ سے فراز والدین کی نافر مانی پاکباز عورتوں پر انتہام لگانا '

بخاری دسلم وغیرہ میں ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ' سمات مہلک ہاتوں ہے'' ۔ سحابہ کرام ہے ' سمات مہلک ہاتوں سے بچو'' ۔ سحابہ کرام ہے نے فرمایا سے بچو'' ۔ سحابہ کرام ہے نے فرمایا ۔ نے فرمایا '' سے بچو'' ۔ سحابہ کرام ہے نانا' میا دو'ناحق کسی کوئل کرنا' سود کھانا اور بیتیم کا مال کھانا وغیرہ'' ۔ '' اللہ کے ساتھ مشر یک بنانا' میا دو'ناحق کسی کوئل کرنا' سود کھانا اور بیتیم کا مال کھانا وغیرہ'' ۔

مسلم کی روایت ہے معرائ تریف کی حدیث میں ہے اس میں اچا تک ایسے آ دمیوں کے پاس آیا جن پر پچھلوگ جہنم کے پھر کے پاس آیا جن پر پچھلوگ مقرر تنے جوان کی داڑھیاں توج رہے تنے اور پچھلوگ جہنم کے پھر لاکران کے مند میں ڈال رہے تنے جوان کے چیج سے نگل رہے تنے میں نے کہا اسے جریل اسے میں کون جیں ؟ جبریل نے کہا جولوگ ٹائن تجیموں کا مال کھاتے جیں وہ اپنے پید میں آگے کھا رہے جی لیک اس کے مواا در پچھنیں (بیدی لوگ جیں)۔ (مکاشفتہ القلوب)

## ^۔جانوروں کے حقوق

ا جانوروں پر دھم کونا: پالٹوں جانورجیے ادنٹ بیل گائے بھینس بھیز کرکی گھوڑا 'خچر وغیرہ کی خوراک کا بندوبست کرنا جانورر کھنے والے کے ذیبے ہے لہذا جانوروں ضرورت کے وقت گھاس اور یانی پلانا فرض ہے۔

ا حدیث : حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایہ ہے کہ اگر کوئی مسما؛ درخت نگائے یا بھیتی اگائے اور اس سے کسی انسان کوخور اک حاصل ہو پایر ندہ دانہ پنے یہ کوا جانور چارہ حاصل کرے تو اس کیلئے میصدقہ بن جائے گا۔ (بخاری وسلم)

٣۔ حدیث : ایک محافیؒ نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ بیں نے حاص اپنے اونوں کیا کہ بیں نے حاص اپنے اونوں کیلئے یائی کے جوحوض بنائے ہیں ان پر بھولے بھٹے اونٹ بھی آ جاتے ہیں۔اگر بیم ان کو پانی پلا دوں تو کیا جے کواس پر تو اب طے گا تو آپ نے فرمایا کہ بیاسے ذی حیات کے مماتھ سلوک کرنے پر تو اب ماتا ہے۔(این ماجہ)

ه حدیث : حفزت ابو ہریرہ اُے روایت ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک marfat.com بدچان ورت اس ممل پر بخش دی گئی که وه ایک کویں کے قریب سے گزری اس نے دیکھا کہ
ایک کتابوں زبان نکا لے ہوئے ہے کہ گویا پیاس سے مربی جائے گا۔ اس نے اپنا چڑہ کا
موزہ پاؤں سے نکالا اس کوا ہے سرکی اوڑھتی سے باعد ھا اور ایوں پائی نکال کراسے پلایا۔ وہ
عورت اس عمل نیک سے بخش دی گئے۔ کی نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا جانوروں کو کھلانے
پلانے میں بھی تو اب ہے؟ آپ نے فرمایا" ہاں! ہر ذی حس جانور کو کھلانے پلانے کا اجر

۲۔ پونسدوں بو وحص کونسا: پرندوں کے بچوں کو گھوٹسلوں سے زکال اینا یا پرندوں کو پنجروں میں بند کردینا اور بلاضرورت ان پرندوں کے مال باپ اور جوڑ ہے کود کھی پنجا تا بہت بوی ہے۔ دس بند کردینا اور بلاضرورت ان پرندوں کے مال باپ اور جوڑ ہے کود کھی پنجا تا بہت بوی ہے۔ دسی اور ظلم ہے جو کسی مسلمان کیلئے جا تزییں۔

حضرت ام کرز سے روایت ہے کہ بیں نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمارہے تھے پرندوں کوان کے موسلوں میں رہے دو۔ (ابوداؤد)

معلوم ہواہے کہ پر ندول کو موسلول سے اور ان کے دہشتہنے کی جکہ سے مثانا اور آڑانا

بعض لوگ سے نشانہ ہازی کی مشق کرتے ہیں۔ بیمی اعلیٰ درجہ کی ہے رحمی اور ظلم ہے جو ہرمسلمان کیلئے حرام ہے۔

معزت فاروق اعظم کے بینے جناب عبداللہ نے گئی کے چندنو جوانوں کودیکھا کہ انہوں نے تختہ مثق بنانے کیلئے آیک پرندہ کواٹھا رکھا ہے اوراس پر تیر مارر ہے ہیں۔ پرندہ کے مالک نے بیشر طالکار کی کہ جو تیر خطا کیا وہ اس کا ہوگا۔ نوجوان آئیس و کھے کرا دھرا دھر ہو گئے۔ مضرت عبداللہ این عمر نے فرمایا جس شخص نے ایسا کیا اس پراللہ نے لعنت کی جس نے تختہ مشق بنانے کیلئے کی جاندار کو پکڑ ااس پراللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔

حضرت السِّ ہے مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراندازی وغیرہ کیلئے جانوروں کو ہاندھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ ( بخاری وسلم )

ز مانہ جاہلیت میں عربوں میں جانوروں کی گڑائی کا بہت رواج تھا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل نتیج کی ممانعت فرمادی۔

حضرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے جانوروں میں الرائی کرانے ہے خوروں میں الشائی کرانے ہے خورایا ہے۔ marfat.com

مرغ بازئ بثیر بازی اور مینڈ سے لا ، تاای طرح کی اور جو نورکائز انا سباس ممانعہ
میں واخل ہیں اور حرام ہیں۔ یہاں تک کہ بچوں کو کھیلئے کیلئے پرندہ دینا بھی منع ہے۔ اس سے پرند
کو ایڈ ایک بچی ہے۔ اس میں بیں ایک مشہور صدیث ہے کہ کوئی شخص کمبل میں کسی مادہ پرندہ او
اس کے بچوں کو لیسٹ کر حضور گی خدمت میں لایا۔ جب اس نے کمبل کھولا تو مادہ بچوں پر گا
پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈا نٹے ہوئے فرمایا کہ اس کے بچوں کی وجہ سے اس کوکس کے دکھ دیا ہے۔ انہیں واپس جا کر مجھوڑ دو۔

سا۔ جانوروں بر تنشدہ کی معانعت: ادن مورے کو مے بقیہ سواری کے جانور بین کی ان کی داحت کا خیال رکھنا منروری ہے۔ حضور ملی اللہ علیہ مسام میں میں کہا تہ مالے میں میں کی داحت کا خیال رکھنا منروری ہے۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے جانوروں کے ساتھ ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت عبدالله بن عبال فرماتے ہیں کہ میں جے کے موقعہ پر حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نقا کہ آ وازی لہذا آپ نے (پہنچے موکر) ساتھ نقا کہ آ وازی لہذا آپ نے (پہنچے موکر) اوگوں کو مار نے اور ہا تکنے کی آ وازی لہذا آپ نے (پہنچے موکر) لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا''اے لوگوں آ رام سے کام لور کیونکہ سواری کا دوڑا تا لیکنی منہیں ہے۔''

معلوم ہوا کہ جاتوروں کو بلا ضرورت دوڑانا اورخواہ تخواہ ایک دوسرے ہے آگے نکالنے کی کوشش کرکے جانور کو ہریثان کرنا (جیسا کہ تا تکہ والے اور بیل گاڑی والے کیا کرتے ہیں) منع اور نا درست ہے۔

بعض اوقات ہم جانوروں کوقا ہو میں رکھنے کیلئے ظالماندرو بیدر کھتے ہیں۔ حضور ملی انتد علیہ دسلم نے اس سے بختی سے روکا ہے۔ اس طرح اونٹ سکے مللے میں تانت ڈالنا بھی منع ہے کیونکہ اس سے اونٹ کونکلیف ہوتی ہے۔

حضرت ابوبشیرانساری ہے روایت ہے کہ بی ایک سفر بیں حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ تھا اس سفر بیں ایک سفر بیں اللہ علیہ وہلم کے ساتھ تھا اس سفر بیں ایک بیدواقعہ چیش آیا کہ آپ نے (قافلہ والوں بیں اعلان کرنے کیلئے ایک قاصد بھیجا) جو بیمنادی کردے کہ کی اونٹ کے مطلے بین تانت بندھا ہوانہ ہو۔

چونکہ تانت بخت ہوتا ہے اور بسااوقات کھال کاٹ کراس کا گوشت میں گڑ جانے کا امکان ہوتا ہے اس کے ہاندھنے ہے منع قرمایا ہے۔

الخفررجت للعالمين ملى الله عليه وسلم في جانورون كى ايذارساني برطريق عامع

فرما کی ہے۔

marfat.com

حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم جب کسی منزل پر اتر نے بنے تو نمازنہیں پڑھتے تھے جب تک کو دوں کو کھول نہیں لیتے تھے۔

مندرجہ بالا احادیث سے ٹابت ہوتا ہے کہ جانوروں کی تکلیف کا احساس ہوتا جائیے اور ہرڈ ربعہ سے آئیس آ رام پہنچا نا جائیے۔منزل پر پہنچ کران کے جارہ کا بندوبسٹ کرنا جائیے اور ان کی طاقت اوراستطاعت کے مطابق ان سے کام لینا جائے۔

۳۔ اچھی طوح ذہبے کونسے کا حکم: جن جانوروں کو ذرح کرنا ہویا موزی ہوئے کی اوروں کو ذرح کرنا ہویا موزی ہوئے کی وجہ سے آل کرنا ہوتو مسلمان کیلئے لازم ہے کہ اس کو تیز ہتھیار سے بہت جلد ذرح یا قال کردے۔ کسی جانورکو آڑیا تڑیا کریا بھوکا ہیا سار کھ کر مارڈ النابی بھی بہت بڑی ہے جس کے جو ہرگز ہرگز اسلام میں جائز نہیں ہے۔

جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے جب تک وہ ایڈ انہ پہنچا کمیں بلاضرورت ان نوتل کرنا منع ہے جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کو بھی جبکہ کھانے کیلئے نہ ہو بلکہ محض تفرق کے لیے بلاضرورت قبل کرنامنع ہے۔جیسا کہ بعض شکاری نوگ کھانے یا کوئی فائدہ اٹھانے کیلئے نہیں شکار کرتے بلکہ شکار کھیلتے ہیں یعنی محض کھیل کوہ کے طور پر جانوروں کا خون کر کے ان کوضائع کردیتے ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔

حضرت شداد بن اول ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو ضروری قرار دیا ہے سنو جب تم (کسی مجرم کو) قتل کیا کروتو اجھے طریقے میں کیا کروتو اجھے طریقے میں کیا کروتو اجھے طریقے ہے قبل کیا کرواور جب تم کسی جانور کو ڈیج کیا کروتو اجھے طریقے ہے ذیح کیا کرو ۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ تم میں ہے جو تخص مجسی اس کام کا کرنے والا ہو وہ اپنے چاتو کو تیز کرویا کرے اللہ کی تاریخ کی اس کام کا کرنے والا ہو وہ اپنے چاتو کو تیز کرویا کرے اللہ کی تاریخ کی اور ایک کے ایک کے ایک کی اس کام کا کرنے والا ہو وہ اپنے چاتو کو تیز کرویا کرے اللہ کی تاریخ کی اس کام کا کرنے والا ہو

اس کا اہتمام ہونا چاہئے کہ جانور کوذئ کرنے کا چاتو کندنہ ہواور ذئے کرنے ہے ہملے جانور کو نے کے بہلے جانور کو ذئ کرنے ہے جانور کو بھوکا پیاسانہ رکھا جائے۔ جیسا کہ اکثر قصاب کرتے ہیں۔ یہ سب امور ایز ارسانی کے زمرہ میں آتے ہیں اوران کی ممانعت فرمائی گئے ہے۔

بے ضرورت اور بے کار مارتا بھی منع ہے وہ جانور جونہ موذی ہے اور نہ اس کا کوشہ کھایا جا تا ہے تو اس کا مارتا بالکل جائز نہیں بلکہ تفنول ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ہا ہے کہ جو محفی کی چڑیا کو یا اس ہے بڑے جانور کواس کے حق کے قلاف قبل کرے تو اللہ تق لی اس کے کہ جو محفی کی جو سے کہ اس کے متعنق باز پرس فر ما کیں گے۔ عرض کیا گیا کہ اس کا حق کیا ہے؟ فر مایا حق بیرے کہ اس کو محلے ذرح کرے اور اس کا مرجدا کر کے بھینک نہ دے۔

# ٩۔ملازموں کے حقوق

اسلام نے مالک اور ملازم میں اخوت ہمدردی ادر اعتدال کو فروغ وینے کا دری دیا ہے۔ بیدنظام فطرت ہے کہ کوئی واکم ہے اور کوئی اس کا ماتحت کوئی مالک ہے اور کوئی نوکر کیکن دیا ہے۔ بیدنظام فطرت ہے کہ کوئی حاکم ہے اور کوئی اس کا ماتحت کوئی مالک ہے اور کوئی نوکر کیکن دونوں میں حفوق کیا ایک حدہ تا کہ کسی کی حق تلفی نہ جواس لیے ملازمتوں اور نوکروں سے زمی کا سلوک کرنا جا بیجے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حسب ذیل ہیں:

ا۔ حدیث : حضرت ابو ہر برق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا کھانا اور
پہننا مملوک کا حق ہے اوراہ طاقت ہے باہر کام کی تکلیف ندوی جائے۔ (مسلم شریف)
۲۔ حدیث : حضرت ابو ذرق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ' تمہارے جس بھائی کو اللہ تعالی تمہارا ما تحت کروے یا جس کو اللہ تعالی تمہارا مملوک بناوے اسے وہی کھلا و جو
تم کھاتے ہوا ہے وہی بہنا و جوتم بہنتے ہواور ایسے کام کی تکلیف ندوو جواس برغان آ جائے اگر
غالب آنے والے کام کی تکلیف دو تواس کی مدوکرو۔ (بخاری شریف)

"- حدیث : حضرت ابو ہرمیر است ہے کہ دسول اللہ سائی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں ہے کہ سول اللہ سائی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں ہے کہ کہ اس کے خاطر وہ گری اور دھوال میں ہے کہ داشت کر چکا ہے تو اسے اپنے ساتھ بھا کر کھلا تا جا ہے ۔ اگر کھا ناتھوڑ اہوتو ایک دو لقے اس میں ہے اس کے ہاتھ یرد کھ دے۔ (مسلم)

س معدیت جعرت عبدالله بن عمر ایت به کدان کافزانی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کیالونڈی غلامول کوان کا کھانا وے دیا ہے؟ عرض کر ارہوا کہ بیں۔فرمایا کہ

<u>m</u>arfat.com

جاؤان کا کھاتا دو کیونکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا ہے۔ انسان کی بربادی کیلئے بھی گانا و کائی ہے کہ جن کی روزی اس کے ذہبوا ہے رو کے دوسری روایت بھی ہے گہ دی کے تباہ بونے کیلئے بھی گناہ کائی ہے کہ جوروزی دی جاتی ہوا ہے ضائع کر دے۔ (مسلم شریف) ۵۔ حدیث جعزت رافع بن مکیت ہے دوایت ہے کہ تبی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام ہے اچھاسلوک کرنا خوش بختی ہے اور بدخلتی ہے فیش نابہ بختی ہے۔ ابوداؤد) ۲۔ حدیث جعزت عبداللہ بن عرش نے فرمایا کہ ایک آ دی ٹی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بھی حاضر بوکر عرض گزار ہوایا رسول اللہ ابنم خاوم کو کہاں تک معاف کر سکتے ہیں؟ آ ہے خاموش رہے دوبارہ بھی بات پوچھی تب بھی آ ہے خاموش دہے۔ جب تیسری مرتبہ بوچھا تو فرمایا روزانہ اس

الله علیه الله علیه الاستید مروایت بی درسول الله علی الله علیه وسلم نے فرمایا جبتم علی الله علیه وسلم نے فرمایا جبتم علی سے کوئی اپنے فادم کو پیٹے اوروہ اللہ کو یادکر ہے تواس سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو۔ (ترفیل) ۸۔ حدیث : حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس نے ابوالقاسم علی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے غلام بر تبعت لگائی اور وہ اس کے الزام سے بری ہوتو قیامت کے روز آ قاکو کوڑے لگائے جا کی کے کر جبکہ وہ اس کے کہنے کے مطابق ہو۔ (بخاری) ۹۔ حدیث : حضرت ابو بر صد بی سے روایت ہے کہ ٹی کریم علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام سے براسلوک کرتے والا جنت جس داخل جس ہوگا۔ (ترفیلی این ماجہ)

معيطتم

حصہ شختم

## اخلاق

## ا\_ حسن اخلاق

ا بی اخلاق کو اخلاق کو اخلاق کہا جاتا ہے اور شریعت کے عائد کروہ فرائف اور حقوق کی اوا کیکی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ ایجھ معاشرے کے لیے اخلاق کا اچھا ہونا بہت منروری ہے کیونکہ اچھائی اخلاق ہی ہے بہ پائی جاتی ہے اس لیے اسلام نے حسن اخلاق پر بہت زور دیا ہے تا کہ ہم انسان کو دوسرے کے دویے ہے سکون اور داحت ملے اور کسی می کہنی نہ ملے اس چیز کے پیش انسان کو دوسرے کے دوہ اپنی زندگی کے ہر پہلو جمی خوش اخلاق کو دنظر دکھے۔ بہی وجہ ہے کہ اسلام جس اخلاق تعلیمات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حسن اخلاق ہم انسان میں عظمت بیدا کرتا ہے اسلام جس اخلاق تعلیمات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حسن اخلاق ہم انسان میں عظمت بیدا کرتا ہے اسلام جس اخلاقی تو ایک کے دوہ اپنی ذات کو اور اولا دکوائی زیورے آ داستہ کرے۔

حفزمت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول النُّرسلی اللّٰه علیہ وسلم نے فر مایاتم ہیں سے بہتر وہ بیں جواخلا تی لحاظ سے ایجھے ہیں۔ (مسلم شریف)

حضرت عائشه صدیقة کا بیان ہے کہ بی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا۔ بیشک موس موس الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا۔ بیشک موس الله علیہ وسن اخلاق ہے راتوں کو قیام کرنے والے اور دنوں کوروز ورکھنے والے کا درجہ حاصل کرلیتا ہے۔ (ابوداؤو)

تعفرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم نے جھے ہے مایا''اللہ سے ڈروخواہ تم کی جھے ہے فرمایا''اللہ سے ڈروخواہ تم کی جگہ پر ہو۔ برائی کے بعد نیکی کروجواے مٹادے اورلوگوں ہے ایتھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو۔''(احمد 'تر فدی' داری)

حفرت نوائ بن سمعان کابیان ہے کہیں نے نیکی اور گناہ کے متعلق رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو فرمایا۔ ' نیکی اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جوتم ہارے سینے میں کھنگے۔ اور لوگوں کا اس پرمطلع ہو تا تمہیں تا پہند ہو''۔ (مسلم)

<u>ma</u>rfat.com

حضرت ابودردائے ہوروایت ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ ملم نے قر مایا۔ مومن کی سب سب معاری چیز جو قیامت کے روز میزان میں رکھی جائے گی وہ حسن اخلاق ہاور اللہ تعالی مخش کا ای کرنے والے بداخلاق سے ناراض ہوتا ہے۔ (ترفری)

حفترت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ ٹی کریم صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے قر مایا۔ مومن مجمولا محالا اور باعز ت ہوتا ہے اور فائق چالاک اور بدخلق ہوتا ہے۔ (احمدُ تریْدی ابوداؤ د)

#### ۲۔ صدق

صدق کینے کا ادار بان کا افلاق کی بنیاد ہے کیونکہ کمل کی درتی کیلئے سپائی لازم ہے۔
صدق کا مطلب کے بولنا ہے۔ سپائی میں انسانی دل اور زبان کا تعلق ہے لہذا دل اور زبان کا ایک
جیسا ہونا ضروری ہے کیونکہ ان دونوں کے ایک ہونے ہی ہے تچی بات زبان پرآئے گی۔ صدق
جیسا ہونا ضروری ہے کیونکہ جس کے قول اور فعل میں سپائی ہوگی اس کا ہم کمل درست ہو گا۔ عوما
ویکھا گیا ہے کہ برائی دل میں جنم لیتی ہاور جو تی نہ ہوئے وہ جموٹ ہو لئے کیلئے الٹی سیر حمی ہا تیں
موجتار ہتا ہے جس سے اس کی زبان اور عمل میں برائی آ جاتی ہے اس کے بغیر قرب اللی حاصل
موجتار ہتا ہے جس سے اس کی زبان اور عمل میں برائی آ جاتی ہے اس کے بغیر قرب اللی حاصل
مرحمت کی کو ابنا نا جاہیے ۔ سپائی اللہ کے بندوں کا خاصا ہے۔ اس کے بغیر قرب اللی حاصل
مرحمت کی بہت تا کید قرب اللی ہا ورصد ق

حضرت عبدالله بن مسعود سے دواہت ہے کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا تم بہ اللہ اللہ علیہ وہلم نے فرمایا تم بہ اللہ اللہ مے کونکہ جائی نیک کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف نے جاتی ہے۔ آ دمی برابر بچے بولٹار بتا ہے اور جیائی کا متلائی رہتا ہے بہاں تک کہ اللہ تعالی کے زویک مدیق لکھ لیاجاتا ہے۔ اور جموث سے پر بیز کرو۔ کیونکہ جموث بدی کی طرف لے جاتا ہے اور بدی جہنم شمل لے جاتا ہے اور بدی جہنم شمل لے جاتی ہے۔ آ دمی برابر جموث بولٹار بتا ہے بہاں تک کہ اللہ تعالی کے زویک کہ اب اللہ اللہ جاتا ہے۔ (بخاری شریق)

حضرت ام كلثوم عددا عتب كم والمان مل المنط المنط المان علم في فرماياه وآدم جمونا

نہیں ہے جولوگوں کے درمیاں ملح کرائے بھلائی کی باتیں کے اور بھلائی کی باتیں آ ۔ پہنچائے۔(مسلم)

حفرت ابو ہر پر قاسے دواہت ہے کہ دسول النّدسلی اللّه علیہ دسلم نے فر مایا بندہ اللّه تعالی کی رضام ندی کا کوئی لفظ کہد دیتا ہے جس کواس نے اہمیت نہیں دی ہوتی لیکن اس کے باعث اللّه تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور بندہ اللّه تعالیٰ کی نارائشگی کا ایک لفظ کہد یتا ہے جس کی ا ۔ : پروانہیں ہوتی لیکن وہ اسے جہنم میں لے جاتا ہے۔ (بخاری شریف)

حضرت براء بن عازب نے غزوہ حنین کے روز فرمایا کہ ابوسفیان بن عارف کے روز فرمایا کہ ابوسفیان بن عارف کے رخول اللہ سلی اللہ علیہ وکم کے جوری لگام تھائی ہوگی تھی جب شرکین نے آپ کوز نے میں لیا تو آپ نیچ اثر آئے اور فرمانے لگے۔ بی میں ہوں یہ جموث نیس میں ہوالمطلب کا بیا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس روز کی شخص کوآپ سے زیاوہ بہا در بیس دیکھا گیا۔ (بخاری) استعمال اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کہ بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کر او جوا کہ نجات کی چیز میں ہے؟ فرمایا کہ اپنی زبان تبضے میں رکھو۔ تہمادے لیے تمہا را کھر کافی رہے اورانی خطاؤی پردویا کرو۔ (احمہ ترفیدی)

حفرت ابوسعید خدریؒ نے مرفوعاً فرمایا کہ جب آ دمی کیلئے میں ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان کی خوشامہ کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمادے بارے میں اللہ سے ڈرٹا کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی رہے تو ہم بھی سیدھے دہیں گے اور اگر تو نیڑھی ہوگئ تو ہم بھی نیڑھے ہوجا کیں گے۔ (ترفدی)

حضرت الن فرمایا کہ محابہ کرام میں ہے ایک وفات یا مجے تو ایک مخض نے کہد آپ و جنت مبارک ہو ۔ ایک محابہ کرام میں ہے ایک وفات یا مجے تو ایک محض نے کہد آپ کو جنت مبارک ہو ۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہمیں کیا معلوم کہاں نے کوئی بے کاربات کی ہویا ایسی چیز میں کال کیا ہوجو کم نیس ہوتی ۔ (تریدی)

حضرت سغیان بن عبدالله فقع کابیان ہے کہ میں عرض گزار ہوایار سول اللہ اسب

marfat.com

ے خوفناک چیز کیا ہے جن ہے آپ بھے ڈماتے ہیں؟ داوی کابیان ہے کہ آپ نے اپی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا" یہ"۔ (ترندی)

حضرت ابوہریرہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا۔ جب کوئی کے کہوسے والا وہی ہے۔ (مسلم) کے کہوسے والا وہی ہے۔ (مسلم)

حضرت على بن حسين ي روايت ب كدر سول الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا آدى ك

اسلام كي خويول عديد كارباتول كالجيور ويناب (مالك احد)

حضرت ابوہر ہر ہ ہے روایت ہے کہ رسول انڈمنلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیاتم جانے ہو کہ کوئی چیز لوگوں کو کٹر ت سے جنت میں داخل کرے گی؟ وہ! للد کا تفوی اور خوش خلتی ہے۔ کیاتم جانے ہو کہ کوئی چیز نوگوں کو کٹر ت ہے جہنم میں داخل کرے گی؟ وہ دوخالی چیزیں منہ اور شرمگاہ ہیں۔ (تر زری)

حضرت بهل بن معد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا۔ جو مجھے اس کی منانت دے جو دونوں ٹانگوں اس کی منانت دے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے اور اس کی منانت دے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے جس اس کو جنت کی منانت دیتا ہوں۔ (بخاری)

اسلم سے روایت ہے کے حضرت عمر ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ اپنی زبان کو سمبنج رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ مخمر نے احضرت ابو بکر نے ان سے فرمایا کہ رہے جھے ہلاکت کی جگہوں میں پہنچا دی ہے۔ (موطا امام مالک)

#### ۳۔ امانت

ا مانت کی حفاظت کر کے اسے امانت والے کے پاس پہنچادیتا بہت اچھاا خلاقی وصف ہے کیونکہ امانت پر دنیاوی معاملات کا بہت زیادہ وار و برار آہے۔ اس لیے پر وردگار نے امانت کی حفاظت اور اوا نیک پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ بیٹک اللہ تعالی تہمیں تھم ویتا ہے کہ بیٹک اللہ تعالی تہمیں تھم ویتا ہے کہ بیٹک اللہ تعالی تمہیں تھم ویتا ہے کہ بائتیں امانت والوں کے میر دکر دو۔ (نیاء: ۵۸)

ے اس کی او نت اوا کرے اور اللہ تعالی سے ڈرے۔ (البقرہ: ۲۸۳)

امانت كے بارے يس حضور ملى الله عليه وسلم كے ارشادات مندرجه ذيل بين:

حعرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نی کریم صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا۔ تم مجھے اپنی چھ چیز دل کی منانت دوتو میں حمہیں جنت کی منانت دیتا ہوں۔

(۱) جب بات کروتو یج بولو \_

(۲) جب وعد و کروتو بورا کرو\_

( m ) جب تمهارے ماس امانت رکھی جائے تواہے ادا کرو۔

(۳) این شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔

(۵) این نگایس نیجی ر کھواور

(٢)اية باتحدرو كركور (بيبق احمه)

جعنرت عبدالله بن عمرٌ من وايت بكر رسول الله على الله عليه وسلم في مايد جب تم شي جاريا تيس مول تو دنيا بين باتى چيزين شد ملنے كاكوئي مضا كفته بين امانت كى حفاظت بات كى سيائى افلاق كى خوبى اورخوراكى ياكيزگى د (احد مبينى )

حضرت امام ما لک سے دواہت ہے کہ جھے یہ بات پنجی کہ لقمان عکیم ہے کہا گیا کہ ہم جود مکھتے ہیں اس مقام پرآپ کوکس چیز نے پہنچایا؟ فرمایا کہ تجی بات کرنے امانت اوا کرنے اور ہے کارگفتگوچیوڑ دینے نے۔ (موطالهام مالک)

حضرت صدیقی بیان فرما کیں۔ جس ان جس سے ایک کود کھے چکا ہوں اور دوسری کا انظار ہے۔ ہم سے حدیثیں بیان فرما کیں۔ جس ان جس سے ایک کود کھے چکا ہوں اور دوسری کا انظار ہے۔ ہم سے بیان فرمایا '' امانت لوگوں کے دلوں کے درمیان نازل ہوئی۔ پھر قرآن نازل ہوا۔ پس لوگوں نے بھر قرآن سے جانا اور پھر شنت سے معلوم ہوا'' پھر ہم سے امانت کا اٹھ جانا بیان فرمایا'' آوی سوئے گا اس کے دل سے امانت نکال لی جائے گو اس کا معمولی ساائر باتی درہے گا پھر سوئے گا تو اس کے دل سے امانت نکال لی جائے گو آ بلہ کی مشل رو جائے گا۔ جیسا کہ تو اپنے پاؤں بر چنگاری لڑھکائے تو اس سے چھالا پڑجائے وہ ابحرا ہوا نظر آتا ہے لیکن جسیا کہ تو اپنے پاؤں بر چنگاری لڑھکائے تو اس سے چھالا پڑجائے وہ ابحرا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر پھر تیس پھر آتی تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے کئریاں لیے کرانے پاؤں مبارک پر اس کے لیکن کوئی امانت کی امانت وارشخص ہے لڑھکا کی سے دالا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ کہا جائے گاکہ قلال قبیلے جس آیک امانت وارشخص ہے ادا تیسی کرنے والا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ کہا جائے گاکہ قلال قبیلے جس آیک امانت وارشخص ہے ادا تیسی کرنے والا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ کہا جائے گاکہ قلال قبیلے جس آیک امانت وارشخص ہے ادا تیسی کرنے والا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ کہا جائے گاکہ قلال قبیلے جس آیک امانت وارشخص ہے

marfat.com

(ای طرح) ایک آ دمی کے بارے بیل کہا جائے گا کہ وہ کس قدر مضبوط ہوشیار اور مقلند ہے لیکن اس کے ول بیل رائی کے وائے کے برابر بھی ایمان شہوگا۔ (حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ بھی پر ایساوقت بھی آ یا کہ بیل ہے ہوائیوں کرتا تھا کہ بیل کستم کے آ دمی ہے فرید وفر و خت کر رہا ہول۔ ( کیونکہ )اگر وہ مسلمان ہے تو اپنی وینداری کے سبب جھے ضرور واپس کر دے گا اوراگر عیسائی یا یہودی ہے تو اس کا عکر ان میر احق مجھے واپس پہنچا دے گا۔ لیکن آج تو بیل فلال فلال کے سواکسی کے ماتھ فرید وفر و خت نہیں کرتا۔ ( مسلم شریف)

حضرت عبدالرحمن بن قراد ہے۔ روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز وضو فر مارے جھتے آئے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مارے جھتے آئے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہوئے۔ بی کریم نے فر مایا۔ جس کو یہ چیز اچھی گئی ہے کہ دہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر ہے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں تو جب بات کرے تو بھی ہوئے۔ جب اس کے پاس اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں تو جب بات کرے تو بھی ہوئے۔ جب اس کے پاس المانت رکھی جائے تو ادا کرے اور جب کی کا بھسا یہ ہے تو حسن سلوک کرے۔ (بیبی تی ) معارت جا بڑ کہتے ہیں کہ بی سلی انٹہ علیہ وسلم نے فر مایا جب کو کی شخص کوئی بات کے پھر میں معارت جا بڑ کہتے ہیں کہ بی سلی انٹہ علیہ وسلم نے فر مایا جب کوئی شخص کوئی بات کے پھر

وه جلا جائے تو اس کی بات امانت ہے۔ (تر فدی ابوداؤر)

حضرت ابوموی اشعری کے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔
مسلمان امانتدار خازن جواس بات کو پورا کرتا ہے جس کا اے تھم دیا گیا اے دل کی خوش سے
کامل اور پوری مقدار جس دیتا ہے تو یہ محکم مدقد دینے والوں جس تارکیا جاتا ہے۔ (بخدی)
حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب
آ دمی کوئی بات کرے بھرادھرادھرد کھے تو دہ امانت ہے۔ (تریدی ابوداؤد)

#### مرحياء

حیاء ایک فطری جو ہر ہے جو ہرانسان میں قدرتی طور پر ہوتا ہے گر نیک صحبت اور نیک

اعمال اس حیاء کو پروان پڑھاتے ہیں اور بیابیا وصف ہے جو انسان کو ہرائیوں سے روکت ہے۔
اور ایمان میں حسن و جمال ہیدا کرتا ہے حیاء دار آ دمی کے کردار ہیں دوسر دن کا احترام ہیدا ہوج تا

ہوا دور وہ کی کے حقوق کو اینے لیے استعمال کرتے ہواڈ رتا ہے اور ای بنا و پر غیر اخلاقی حرکات

ہوا دروہ کی کے حقوق کو اینے لیے استعمال کرتے ہواڈ رتا ہے اور ای بنا و پر غیر اخلاقی حرکات کے اور دوہ ہوتم کی بنا پر وہ ہرتم کی

برائی اور غیرا خلاقی حرکات سے چی جاتا ہے اس لیے بیا کی الی خوبی ہے جوانسان کو فضائل اور کاس کے ذیور ہے۔ کیونکہ حیاء تو ایک انمول زیور ہے۔ کیونکہ حیاء تو ایک انمول زیور ہے۔ کیونکہ حیاء تو ایک انمول زیور ہے۔ کیونکہ حیاء تی اس کے کردار کا آئینہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف کو بہت اچھا قرار دیا ہے۔

معزت انس ہوتی کی حضرت انس ہوتی کی سے کہ در سول اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ' و نہیں ہوتی کسی چیز میں بے حیائی گرا ہے واغداد کر دیتی ہے اور نہیں ہوتی کسی چیز میں حیاء گرا ہے ذیت بخشق ہے''۔ (تر زری)

حسرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس سے گزرے جوایت بھائی کو حیاء کی تھیجت کرد ہاتھا۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ''فر مایا کہ جیاء ایمان کا ایک حصہ ہے''۔ ( بخاری )

حضرت عمران بن حمین سے دوایت ہے کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا" حیاء میں اللہ علیہ وسلم نے قر مایا" حیاء میں ہے۔ "حیاء ساری بی جملائی ہے۔ " (مسلم) میں اللہ علیہ کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا" مہلی نبوت حضرت ابن مسعود سے دوایت ہے کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا" مہلی نبوت کی ہاتوں سے لوگوں کو میر ہے کہ جب تجمعے حیاء ندر ہے توجوجا ہے کر۔ " (بخاری)

حضرت الوجرمية عند روايت م كدرسول الله في فرمايا" حياء ايمان من مهاور الله في فرمايا" حياء ايمان من مهاور الله في الميان بنت من الحق كوني سنكدلي من مهاور سنكدلي جبنم من من الرفدي الميان جنت من من منظلية من دوايت م كدرسول الله عليه وسلم في فرمايا" جروين كا

آیک خلق ہوتا ہے اور اسلام کاخلق حیاء ہے '۔ (موطا امام مالک)
حضرت ابن عمر ہے روایت ہے کہ نجی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ حیاء اور ایمان وولوں کو آیک دومرے ہے ملادیا حجمہ ہے۔ جب ان عمل ہے آیک کو اٹھالیا جا تا ہے تو دومری چیز مجمی اٹھ جاتی ہے ۔ جب ان عمل ہے آیک کو اٹھالیا جا تا ہے تو دومری چین کی موایت عمل ہے کہ جب ان عمل ہے آیک چیز چیمن کی جاتی ہے تھے وہلی جاتی ہے ۔ جب ان عمل سے آیک چیز چیمن کی جاتی ہے تھے وہلی جاتی ہے۔ ' (جبھی فی شعب الایمان)

## ۵۔ تواضع

تواضع کا مطلب عاجزی اور انکساری ہے اپنی ذات اور حیثیت کو دوسرول ہے کم درجہ بچھتے ہوئے ان کی عزت اور تعظیم کرنا اور اپنی ذات پر دوسروں کوتر نیجے دینا تو اضع وانکساری marfat.com کہلاتا ہو اُض اَ طَالَ کُا ظ ہے بہت الحجی خوبی ہے کو مکہ جو شحص ابنی حیثیت کو دومروں ہے کہ بیٹ ہو اُسے کا وہ عاجزی کی بنا پراہے عزت وعظمت حاصل ہوگی توافع کی عادت ہے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے عاص بندوں کا وصف بی بتایا ہے۔ (ارشاو باری تعالی ہے۔ "رحمٰن کے بندے وہ ہیں جو زہین پر عاجزی سے جلتے ہیں اور جب ناوان لوگ ان سے ناوائی کی یا تھی کرتے ہیں تو ان کوسلام کہ عاجزی سے جلتے ہیں۔ (الفرقان) غرضیکہ اللہ کی معرفت کو پائے کیلئے تواضع بہت ضروری ہے کیونکہ اپنی عاوات میں عاجزی بیدا کرنے والا راہ ہوا ہے پرگامزان رہنے میں جلدی کامیا ب ہوتا ہے۔ حضور صلی عاوات میں عاجزی بیدا کرنے والا راہ ہوا ہے پرگامزان رہنے میں جلدی کامیا ب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ علیہ وسلم نے فر مایا شافہ تعالی نے میری طرف وتی فر مائی ہے کہ تم تواضع اختیار کرد میں باللہ علیہ وسلم نے فر مایا نہ کہ کہ کوئی دوسرے پر فر

حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم نے فر مایا مجھے اتنا نہ ہو معانا جتنا کہ نصار کی نے حضرت عیسیٰ بن مربع کو بو معایا۔ کیونکہ ہیں تو اس کا بندہ ہوں لہذا اس کا بندہ اوراس کارسول کہا کرو۔ ( بخاری شریف)

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ایک مختص نے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں حاضر جوکر کہا اے ساری مخلوق ہے بہتر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں''۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا'' رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ کون سا آ دمی زیادہ معزز ہے؟ فرمایا کہ' اللہ کے نزدیک سب سے نبیادہ معزز وہ ہے جوزیادہ متن ہو۔''عرض کرنا رہوئے کہ ہم اس کے متعلق نہیں بوچھتے۔ فرمایا تو لوگوں میں سب سے زیادہ معزز حضرت بوسٹ نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ہیں۔ عرض گر ارہوئے کہ ہم اس بارے میں نہیں بوچھتے ۔ فرمایا تو قبائل موجب کے متعلق بوچھتے ہو؟ عرض کی ہاں افر مایا جوتم میں دور جاہلیت کے اندر بہتر ہے دی دوراسلام میں بہتر ہیں جبکہ دین کی سوچھ ابو جو حاصل کرلیں۔ ( بخاری شریف ) اندر بہتر ہے دی دوراسلام میں بہتر ہیں جبکہ دین کی سوچھ ابو جو حاصل کرلیں۔ ( بخاری شریف ) معزز ولد معزز ولد معزز تو یوسف بن یو تھوں بن اسلام ) اللہ علی اللہ علیہ ہیں۔'' ( علیم السلام ) معزز ولد معزز ولد معزز تو یوسف بن یوتھوں بن اسلام ) اسلام )

حضرت مطرف بن عبدالله بن شخیر کابیان ہے کہ میں ہی عامر کے وفد کے ساتھ رسول التحصلی اللہ علیہ وسلم کی یارگاہ میں حاضر جوا۔ ہم عرض گزار ہوئے کہ آپ ہمارے سید (سردار)

ہیں ۔ فرمایا ' سید تو اللہ تعالیٰ ہے ' ۔ ہم عرض گزار ہوئے کہ آپ ہم میں ہوی ہزرگ اور عطاوالے ہیں ۔ فرمایا ' اپنی بات کرویا کوئی اور بات کرو۔ میادا شیطان تہمیں بے نگام کردے ' ۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہر ہر ہ ق ہے روایت ہے کہ تھی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' لوگ اپنی آ باوا جداد پر فخر کرنے ہیں یااللہ تعالی کیلئے بالکل آ مان ہے کہ وہ ہم کہ رہے ہیں یااللہ تعالی کیلئے بالکل آ مان ہے کہ وہ ہم کہ رہے ہو جائیں جو نجاست کو اپنی تاک ہے دہم کی ہوئی ہوئی کر ہو یا فاس آ مان ہے کہ وہ کہ رہے ہیں یا وار وہ اس اور حضرت آ دم می اولا وہ ہیں اور حضرت آ دم می سے بنائے گئے ہے۔ ( ترفری) اور دھرت آ دم می سے بنائے گئے ہے۔ ( ترفری) اور دھرت آ دم می سے بنائے گئے ہے۔ ( ترفری) اور دھرت آ دم می سے بنائے گئے ہے۔ ( ترفری)

حضرت ابو ہر برق ہے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا صدقہ مال ہے سے کہ کہ میں کہ میں کرتا ہے کہ میں کہ میں کہ کہ میں کہ کہ میں کرتا ہے اور جو محف اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہی برحتی ہے اور جو محف اللہ تعالیٰ کے بال عزت ہی برحتی ہے اور جو محف اللہ تعالیٰ اسے رفعت عطافر ماتا ہے۔ (مسلم شریف)

# ۲\_عفو و درگزر

کی شخص کے فلم زیادتی اور ایڈ ارسائی کے جواب میں اس سے بدلہ یا انقام لینے کی 

ہی ہے اسے معاف کر ویناعنو کہلاتا ہے اور انقام کی پیروی ندکرنے کو درگز رکہا جاتا ہے۔ عفو و

درگز راخلاق حسند میں نہایت بہترین اوصاف جیں۔ دوسروں کی قطاوی سے درگز رکر ناللہ تعالی 
کا شہوہ ہے اور ہرکس کی زیادتی کو معاف کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف نبوت سے

ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ واسلم نے ایسے ایسے لوگوں کی زیاد تیوں کو بھی معاف فر ما دیا جنہوں نے 
حضور کو ساری عمروکھ پہنچانے ہیں کسی فتم کی کسر ندا تھار کھی تھی اور آپ نے بھی کسی انقام نہ 
لیالہذا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی امیاع شرعنو کیا احلاقی خوبی کو اپنا تا جا بینے اور اگر کسی سے انتقام نہ 
جاتے تو اس سے درگز درکرتا جا ہے۔ اس طرح لوگوں کی نظر میں تبارا وقار بڑھ جائے گا اور اللہ 
مہر بان ہوکر خطاوی کو معاف کرد ہے گا۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نمی ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا صدقہ وینا مال کے اندر کی منبیس کرتا اور جو منبیس کرتا اور جو منبیس کرتا اور جو منبیس کرتا اور جو سے عزت کے اللہ تعالی پھے اور زیادہ نہیں کرتا اور جو سے عزت کے اللہ تعالی پھے اور زیادہ نہیں کرتا اور جو سے عزت کے اللہ تعالی پھے اور زیادہ نہیں کرتا اور جو سے عزت کے اللہ تعالی پھے اور زیادہ نہیں کرتا اور جو سے عزت کے اللہ تعالی پھے اور زیادہ نوال کے اندر کی درگز راور معافی ہے موا ہے عزت کے اللہ تعالی پھے اور زیادہ نوال کے اندر کی درگز راور معافی ہے موا ہے عزت کے اللہ تعالی پھے اور زیادہ نوال کے اندر کی درگز راور معافی ہے موا ہے عزت کے اللہ تعالی پھے اور زیادہ نوال کے اندر کی درگز راور معافی ہے موا ہے عزت کے اللہ تعالی پھے اور زیادہ نوال کے اندر کی درگز راور معافی ہے موا ہے عزت کے اللہ تعالی کے درگز راور معافی ہے موا ہے عزت کے اللہ تعالی کے درگز راور معافی ہے موا ہے عزت کے اللہ تعالی کے درگز راور معافی ہے موا ہے عزت کے اللہ تعالی کی درگز راور معافی ہے موا ہے عزت کے اللہ تعالی کے درگز راور معافی ہے درگز راور معافی ہے درگز راور معافی ہے درگز راور معافی ہے موا ہے عزت کے اللہ تعالی کی درگز راور معافی ہے درگز

معض واضع كرتاب اللهاس كوريد بلندكرتاب (مسلم)

حفرت ابن مسعودٌ کہتے ہیں کہ گویا ہیں رسول الڈملی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکے رہا ہوں۔ آب انبیاء ہیں ہے کی نئے کرہ کردہے تنے کہ ان کی قوم نے ان کو مارا یہاں تک کہ ان کوزخی کر دیا اور وہ اس حالت ہیں خون کواہیے چیرے سے صاف کر دہے تنے اور فرمارے ہتے اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرمائی لیے کہ رہ جائے نہیں ہیں۔ (مسلم)

حضرت ابن عمائ ہے۔ راڈ فئے بالکٹی بھی ایکٹی کی آنٹیں کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہملاکی ہے مراد غصہ کے دقت مبراور برائی کے بدلہ میں معافی ہے۔ اگر لوگ ایسا کریں تو خدا انہیں محفوظ رکھے ان کے دشمن کو نیجا کرے کو یا کہ دوان کا مخلص قریبی دوست ہے۔ ( بخاری )

حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جارہا تھا اور آپ برموٹے کناروں والی نجرانی چا در تھی۔ ایک اعرائی آیا اور اس نے چا در سے پکو کر آپ کوا ٹی طرف زور سے کینچا۔ میں نے ویکھا کہ شدت کے ساتھ کینچنے کی وجہ ہے آپ کی گردن پرنشان پڑ چئے تھے پھر کہا اے جمراً اللہ تعالیٰ کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے میرے لیے تھے ہمرکہا اے جمراً اللہ تعالیٰ کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے میرے لیے تھے ہم دیں۔ آپ نے اس کی طرف ویکھا تو مسکرا پڑے اور پھراسے کھی عطا کرنے کا تھے ویا۔ (بخاری)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجیز کو ہاتھ سے زیس مارا ا نہ کی عورت کوادر نہ ہی کسی خادم کو یے کر آپ اللہ تعالی کے راستے میں جہا دفر ماتے رہے اور اگر بھی آپ کو کس سے گزند بہنجی تو آپ نے اس سے بدلے بیں لیا البتہ اگر اللہ تعالیٰ کے محارم میں سے کسی کی بے حرمتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیلئے بدلہ لیتے۔ (مسلم)

# ے\_احسان

آ دی کی لڑکی کی شادی کر دینا کمسی کوقرض معاف کردینا احسان کہلائے گا۔ کسی کومصیبت سے خوات ولا ٹا اورتصور وارے ورگز رکرتا بھی احسان ہے۔ احسان سے اللّٰہ راضی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا وصف ہے کہ اس سے باہمی خلوص محبت اخوت اور بھائی چارے کی فضا و پر وان چڑھتی ہے۔ ایک و دسرے کیلئے ایٹار اور قربانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تی کہ دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ احسان کرنے کے بعد اسے جنلا نا اخلاقی نقاضوں کے خلاف ہے۔ کیونکہ نیکی کرنے کے بعد اسے جنلا نا اخلاقی نقاضوں کے خلاف ہے۔ کیونکہ نیکی کرنے کے بعد اسے کی دوست پہند ہے بعد جنا ہو تا ہے۔ غرضیکہ احسان اللہ اور اس کے محبوب کو بہت پہند ہے بعد جنا ہو تا ہے۔ غرضیکہ احسان اللہ اور اس کے محبوب کو بہت پہند ہے

اس لیے زندگی کے ہرشعے میں اسے اپنانے کی کوشش کرنی جا ہے۔

حضرت ابو ہر ہر ہ ہے روایت ہے کہ ٹی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہواؤں اور مختاج سے برخرج کرنے والا اللہ کے رائے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ رادی کہتے ہیں میر خیال ہے کہ آپ نے میں خیال ہے کہ آپ نے فرمایا اس مخص کی طرح ہے جو (عیادت کیلئے) کھڑا ہونے میں مستی تہیں کرتا اوراس روز ہ دار کی طرح ہے جوافطار نہیں کرتا اوراس روز ہ دار کی طرح ہے جوافطار نہیں کرتا۔ (مسلم)

حضرت الس بروائيت ہے كہ نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فر مایا جوفض دولڑ كيول كى پرورش كرے يہاں تک كہ وہ بالغ ہو جائيں تو و فض اور بيں قیامت كے دن ان دوالگيول كی طرح ( قریب قریب) آئيں گے۔ ( بیفر ماكر ) آپ نے اپنی انگلیوں كو ملایا۔ ( مسلم ) كی طرح ( قریب قریب ) آئيں گے۔ ( بیفر ماكر ) آپ نے اپنی انگلیوں كو ملایا۔ ( مسلم ) حضرت ابوشر ہے فو بلد بن عمر و فرز ائل ہے روایت ہے كہ نبی اكرم صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا یا اللہ ابدیک بیس دو كمز ورول بین بیشم أور عورت كے فن كے بارے بیس اورانا ) ہوں۔ ( نسانی )

حضرت مصعب بن معد بن الى وقاص فرمات بين معذ كاخيال تقا كمانيس خيلے در ہے والوں پرفضيات عاصل ہے۔ بى اكرم سلى الله عليه وسلم نے فرمايا تهجيس مدواور رزق مخرور لوگوں كى بدولت بى تو دى جاتى ہے۔ (بخارى)

حضرت ابودرداء عویر میں روایت ہے۔ فرماتے میں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کے فرمایا مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ بیشک کمزور لوگوں کے سبب تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزتی دیا جاتا ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت ہل بن سعد ہے روایت ہے کہ رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" میں اور بیٹیم کا کفیل جنت میں اس طرح ہوں گے۔"آپ نے آنگشت شہادت اور درمیانی انگی سے اشار و کیا اور دولون آنگیوں کے میمیان کے فاصل میکھا۔ (بیٹاری)

#### ٨۔سفاوت

سفاوت ہے مراد اللہ کی راہ جی اللہ کی رضا کیلئے خرج کرتا ہا الفاق فی مبیل اللہ می کہا جا تا ہے۔ سفاوت اللہ کی کہا جا تا ہے۔ سفاوت اللہ کی کہا جا تا ہے۔ سفاوت اللہ کی مفت ہے بلکہ اللہ کے خاص بندوں کی بہوان ہے کہ وہ اللہ کی راہ جی دل کھول کرخرج کرتے ہیں اور ان کا بہر و نیا جی بھی اور ان کا بہر و نیا جی بھی المان کی وصف ان کے جا ایت یا فتہ ہونے کی دلیل ہے۔ سفاوت کا جرد نیا جی بھی ملک ہا اور آخرت میں تو بہت زیادہ ملے گا۔ و نیا جی سفاوت کے اجرکی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ جی دیا و الوں کے مال جی الفت کی رائے فرائے ہوجاتے ہیں۔ مال کے علاوہ ملم اور جان کی بھی سفاوت ہے۔ اور جان کی بھی سفاوت ہے کہ اللہ کی خاطر ووسرے و بی بھائیوں کی توت اور طاقت سے مدد کی جائے۔ ہوسائے اس کی سفاوت ہے کہ اللہ کی خاطر ووسرے و بی بھائیوں کی توت اور طاقت سے مدد کی جائے۔ ہوسائے سبر کیف خادت اسلام کے معاشی نظام جی ریزھ کی بڈی کی حیثیت رکھتی ہاں لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تا کید فر مالی ہے۔

معنرت ابوا مامد بن محملان سے روایت ہے۔ رسول اکرم منی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
"اسان! زائد مال فری کرتا تیرے لیے بہتر ہے۔ اس کا روکنا تیرے لیے نمرا ہے۔ بعقدر
منرورت روکنے پر تجے ملامت نہیں کی جائے گی۔ مال فری کرنے کی ابتداء اپنے کھر والوں سے
کراوراو پر والا ہاتھ نچلے ہاتھ ہے بہتر ہے۔ "(مسلم)

تعفرت اساء فر ماتی بین که رسول انتمالی انته علیه وسلم نے قربایا" بے حساب خرج کرو الله تعالی تهمیں ہے حساب عطافر مائے گا اور الله تعالی کی راہ میں خرج کرنے ہے کریز نہ کروور نہ الله تعالی تم پر روک کریگا۔ جہاں تک ممکن ہو خبرات کرو''۔ (متفق علیہ)

د طرت ابوذ رادا بت کرتے بیل کہ میں دسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ د بیاد کھیا تو فر مایا" رب کعبہ کی شم اوہ لوگ دیار کعبہ کے ساتھ میں بیٹھے تھے۔ جب آپ نے جھے دیکھا تو فر مایا" رب کعبہ کی شم اوہ لوگ خسارے میں بیل انہیں نے عرض کیا یارسول اللہ امیرے ماں باپ آپ پر قر بان ہوں وہ کون لوگ ہیں تو آپ نے فر مایا" وہ بہت ذیادہ مال دیکھے والے جوانے مالوں کو اس طرح اور اس طرح نعنی دائیں بائیں آئے اور جیچے فرج کرتے ہیں اور ایسے بہت کم ہیں۔" (متنق علیہ) طرح نعنی دائیں بائیں آئے اور جیچے فرج کرتے ہیں اور ایسے بہت کم ہیں۔" (متنق علیہ) معنی دائیں بائیں آئے اور ایسے بہت کم ہیں۔" (متنق علیہ) معنی دائیں بائیں آئے اور جیچے فرج کرتے ہیں اور ایسے بہت کم ہیں۔" (متنق علیہ) معنی دائیں بائیں اور ایسے دوایت ہے کہ دسول اللہ نے فرمایا" دیم میں سے سی کوانے مال کی برنست اپنے واست کی اس ایس کی برنست اپنے واست کی ایسے اور کی برنست اپنے واست کی الی انداز ہی کے درسول اللہ ایسے کے درسول اللہ ایسے نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے میں کی ایسے کی درسول اللہ ایسے کی درسول اللہ ایسے درسول اللہ ایسے کی درسول اللہ ایسے درسول اللہ ایسے دیں کی درسول اللہ ایسے درسول ایسے درسول اللہ ایسے درسول اللہ ایسے درسول اللہ ایسے درسول اللہ

میں سے ہرایک کواپنائی مال زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے قرمایا" اس کا مال تو وہ ہے جو آگے ہے۔

دیا اور وارث کا مال وہ ہے جو بیچھے چھوڑا۔ (لیعنی اللہ تعالیٰ کے رائے میں خرج نہ کیا)" (بخاری)

حضرت ائن مسعود اُسے روایت ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا" دوسم کے

آ دمیوں پرشک جائز ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فزمایا اور اے سیجے رائے می خرج پرقدرت دی اور دوسراوہ شخص جسے علم و تھکت عطافر مائی وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا اور اس کی تعالیٰ میں اور اس کی تعالیٰ میں اور اس کی تعالیٰ میں اور اس کی تعالیٰ کہ تا اور اس کی تعالیٰ کہ تا اور اس کی تعالیٰ کہ تا اور اس کی تعالیٰ میں اور اس کی تعالیٰ کے تعالیٰ میں تعالیٰ میں تعالیٰ دیا تھی میں میں اور اس کی تعالیٰ میں اور اس کی تعالیٰ میں ت

حفرت عدى بن حائم المندائي المنظم في قرما المرم ملى الله عليه وسلم في قرما " (جنم كى) آك سے بچواگر چه مجود كے ايك كاڑے (كے مدقه) سے بى ہو۔ " (بخارى) مفترت جابر قرماتے بيل كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في حيز كے سوال پر "الا (معنی نبیس فرمایا۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ دسول اکرم نے فرمایا'' ہرضی جب بندگان خدان بیدار ہوتے ہیں تو دوفر شنے اتر نے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرج کرنے والے کواس کا بدل عطافر مااور دوسرا کہتا ہے یا اللہ! بخیل کا مال تناہ و ہر بادکردے' (بخاری)

حضرت ابو ہر رہ است روایت ہے رسول کر نیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اے انسان! فرج کرتا کہ جھے برخرج کیا جائے۔ '( بخاری)

حضرت عبدالله بن عمره بن عاص فرمات میں ایک فض نے آئے خضرت صلی الله علیہ دست بوجیعا کونسااسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا'' کھانا کھلانا' واقف اور ناواقف (سب) کو سلام کہنا۔'' (مسلم شریف)

حضرت اساء بن ت ابو بحرصد این فرماتی بین که رسول اکرم سلی الله علیه وسلم نے بیجھے فرمایا مال ندرد کو الله تعالی کی طرف ہے بھی رکاوٹ ہوجائے گی۔ ایک روایت میں ہے فرج کرد میں کن کن کرندر کھو۔ الله تعالی بھی تم ہے حساب کرے گا اور مال محفوظ ندر کھو الله تعالی بھی تم ہے دوک رکھے فاندر کھو الله تعالی بھی تم ہے دوک رکھے فاندر کھو) (مسلم شریف)

#### 9۔ ایثار

دومرے کی ضرورت کو اپنی ذاتی ضرورت پرتریج دینے کو ایٹار کہا جاتا ہے لیمنی اپنی ضرور یات کو پس پیشت ڈال کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کردیتا درخقیقت بہت بردی فیاضی اور

marfat.com

قربانی ہوتی ہے اور ایسے قعل کا ورجہ اللہ کے ہاں بہت بلند اور بڑا ہے کیونکہ ایٹار بیں انسان دوسروں کو کھلاتا ہے خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو کھلاتا ہے خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو کھلاتا ہے خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو تاتا ہے۔خود تکلیف اٹھا کر دوسر کی عزت افزائی کرتا ہے۔خود قناعت کر کے رضائے آئی کی خاطر مال و دولت کو نجھا ورکرتا ہے۔ خرضیکہ جرلیا ظرے وہ ایسا کام سرانجام دینے کی کوشش کرتا ہے جس سے دوسرے کا حق اوا ہوجائے تا کہ اللہ داختی ہو۔ یہ وصف اللہ کے خاص بندوں یعنی انبیاء میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی زعر گیوں میں قدم قدم پر ایٹار کی روش مزالیس بندوں یعنی انبیاء میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی زعر گیوں میں قدم قدم پر ایٹار کی روش مزالیس بندوں یعنی انبیاء میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی زعر گیوں میں قدم قدم پر ایٹار کی روش مزالیس بندوں یعنی انبیاء میں باتی راہ ہیں۔ ایر فضیاحت کے چیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی کر اور نانے کی بے پناہ تا کیدفر مائی ہے۔

حضرت ایوموی ہے روایت ہے کہ دسول اکرم نے فرمایا اشعری قبیلہ کے لوگوں کی بیہ عادت ہے کہ جب جنگ بیں ان کا زاوراہ ختم ہوجاتا ہے یا یہ پید طبیبہ بیں ان کے اہل وعیال کی خوراک کم رہ جاتی ہے تو جو بچھان کے پاس ہوتا ہے اسے ایک کپڑے بیں جنع کرتے ہیں پھر ایک برتن میں باہم تقییم کرلیتے ہیں ہیں یہ جھے ہے جیں اور میں ان سے ہوں۔ (مسلم شریف) ایک برتن میں باہم تقییم کرلیتے ہیں ہیں ہی ہے جی ہے جی اور میں ان سے ہوں۔ (مسلم شریف) حضرت ابو ہر مرق ہے والبت سیم کہ ایک جنم آنخض تا شخص تا مسلم کی خدم تا

حفرت ابو ہریہ ہے دوایت ہے کہ ایک شخصی آنخفرت ملی اللہ علیہ وک کے ایک و دمت اللہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا جس خت مشقت جس ہوں۔ آپ نے اپنی ایک زوجہ مطہرہ کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے عرض کیا اس ذات کی تم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میرے پاس صرف پانی ہے۔ آپ نے دوسری کی طرف پیغام بھیجا انہوں نے بھی ای طرح کا پیغام عرض کیا بہاں تک کہ تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا کہ اس ذات کی تسم طرح کا پیغام عرض کیا بہاں تک کہ تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا کہ اس ذات کی تسم حرص نے آپ کو رسول برخ بنایا ہمارے پاس صرف پانی ہے۔ نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے آپ کو رسول برخ بنایا ہمارے پاس صرف بانی ہے۔ نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کیا یا رسول اللہ ایمن کرتا ہوں۔ اس وہ اپنی قیام گاہ کی طرف کیا اور بیوی سے کہا کہ رسول اگر صلی اللہ علیہ دسلم کے مہمان کی عزت کرتا۔

ایک روابت میں ہے کہ انہوں نے اپنی ہوگ ہے ہے؟

انہوں نے عرض کیا نہیں مرف بچوں کی خوراک ہے۔ انساری نے کہا بچوں کوکسی چیز کے ساتھ

انہوں نے عرض کیا نہیں مرف بچوں کی خوراک ہے۔ انساری نے کہا بچوں کوکسی چیز کے ساتھ

بہلائے رکھنا جب شام کو کھا تا ہے کئیں تو سلاد ینا اور جب مہمان داخل ہوتو چراخ بجھا دینا اوراہ ہے یہ

باورکرانا کہ ہم بھی کھا دہے ہیں۔ چنا نچہوہ جیٹھ گئے مہمان نے کھا تا کھا یا لیکن بید دونوں رات بھر

بورکرانا کہ ہم بھی کھا دہے ہیں۔ چنا نچہوہ جیٹھ گئے مہمان نے کھا تا کھا یا لیکن بید دونوں رات بھر

بورکرانا کہ ہم بھی کھا دہے ہیں۔ چنا نچہوں جانم ہا گئے گئے آتا ہے گئے اللہ ایک رات تم نے اسے بھوکے دے۔ من کے وقت بارگا ہا ہم کا من من اللہ کا آتا ہے گئے اللہ ایک رات تم نے اسے

حعاضم

مهمان ته . وسلوك كياالله تعالى الله يرماضي موار ( بخارى شريف)

حضرت ابو جرمية عنه روايت بي اكرم صلى الله عليه سلم في فرمايا دوآ دميول كا كما

تمن کو کافی ہے اور تمن کا کھانا جار کو کفایت کرتا ہے۔ (مسلم شریف)

حضرت مهل بن معد فرماتے بیں کہا بک مورت ایک بی ہوئی جا در لے کرآ مخصرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں نے اے ایے باتھ سے بنا ہے تا کہ آپ ک ببناؤل- بى اكرم في الكي مفرورت محسوى كرت بوت است كليا بجر بهاد ي التشريف لاسئے تو وہی جاور مہن رکھی تھی۔ ایک آ وی نے عرض کیا ہے ش قدر خوبصورت ہے جھے عنامہ فر مائے آپ نے فر مایا ہاں۔ آپ جس میں تشریف فر مارے بھر واپس تشریف لے محے اس کو ليينااوراس آدى كى طرف بعيج ديا-محابه كرام نے كہاأس آدى كوكہا تونے اجھائيں كيا "الخضرت نے ضرور تا اے بہنا مجی تھا چرتونے ما تک لی۔ حالاتکہ تھے معلوم ہے کہ آپ مائل (کے سوال) كوردنيين فرمات اس نے كہا الله كافتم إحمل نے اسے بہننے كيلے نيس مانكا بلكه اسيے كفن كيليه ما نكاب - معفرت بل فرمات بي كدچنا نجده ويادراس كاكفن في \_ ( بخارى شريف)

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر کے دوران آتخضرت کی خدمت میں حاضر منے کہ ایک آ دی اپی سواری برآیا اب نے دائیں یا تیں ویکنا شروع کر دیا۔رسول اكرم نے قرمایا جس کے پاس زائدسواری ہووہ اس مخص كودے جس كے ياس سوارى نبيس اور جس کے پاس زائدزاد راہ مودہ اس آ دی کودے جس کے پاس زادراہ بین آ پ نے مخلف اقسام کے مال كاذكرفر مايا \_ يهال تك كريم في خيال كيا كرزاك جيزي بهاراكوئي حق نيس (مسلم شريف)

#### ٠١\_قناعت

رزق حاصل كرنے كيلئے محنت كرنے سے جول جائے اس پراكتفا كر لينے كو قناعت كها جاتا ہے۔ قناعت کی عادت اللہ تعالی کو بہت بیند ہے۔ قناعت انسان میں سکون اور اطمینان قلبی بيداكرتى ب- قناعت لا في كامد بـ لا في انسان كو بميشه يريشاني بن جتلاكرتا بـ قناعت ایک ندایک دن انسان کو مالدار بنادی ہے۔ کیونکہ قناعت میں اللہ کی مدوشامل حال رہتی ہے اور اس اضافدرز بوجاتا ہاس لیے رزق کے سلسلے میں جو بروردگار کی رحت سے ل جائے ا \_ راضى خوشى قبول كرنا جا منه \_ رادر مجي الله كالمشكود نه كرنا جا منه \_ اس طرح زندگي انشاء الله بہت سکھاور سکون کے ساتھ بسر ہوگی۔اور مجھی مالی پریٹانی نہ ہوگی بیٹن جتنا کماؤاتنا کھاؤ کے اسول

marfat.com

پر چلنے ہے ہی کی واقع نہ ہوگ ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذعری قنا عت کا بہترین عملی نمونہ ہے۔
حضرت انس ہے روایت ہے کہ وہ جو کی موٹیاں اور بودار تی بی لے کر نبی کر بیم صلی
اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدید منورہ میں اپنی زرہ
ایک بہودی کے پاس رہن رکمی ہوئی تھی اور اس سے اپنے گھر والوں کیلئے جو لیے تھے اور میں نے
آپ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آ ل محمد نے اس حال میں شام نبیس کی کہ ان کے پاس ایک صاح
گندم یا ایک صاح کوئی غذہ ہوجبکہ آپ کی نواز واج معلم است تھیں۔ ( بخاری )

حضرت عائش صدیقة کابیان ہے کہ آل محد نے بھی متواتر دوروز جوکی روٹی ہیں بھر کر نہیں کھائی۔ یہاں تک کے رسول القصلی الله علیہ وسلم نے وفات پائی۔ (مسلم شریف) حضرت ابوطلحہ نے فر مایا کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اورا پنے چیج ں پرے ایک ایک پھر اٹھایا۔ چنا نچے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپے شکم مبارک سے دو پھر اٹھائے۔ (ترفدی)

حضرت عمروبن شعب ان کے والد ماجدان کے جدا مجد مواویت کرتے ہیں کہ رسول الفصلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا دوعاد تی جس کے اعدر مول والفدتعالی اے شاکر وصایر لکھ لیتا ہے۔ جود ٹی لحاظ ہے اے دیکھے جو اس سے جود ٹی لحاظ ہے اسے دیکھے جو اس سے کمتر ہوا و رائقہ تعالی کے حمد و شابیان کرے کہ اسے اللہ تعالی نے اس پر فضیلت دی تو اللہ تعالی اسے کمتر ہوا و رائقہ تعالی کے حمد و شابیان کرے کہ اسے اللہ تعالی می طرف دیکھے جو اس سے کمتر ہوا و رد نیا وی لحاظ ہے اس جوا سے کمتر ہوا ورد نیا وی لحاظ ہے اس جوا سے کمتر ہوا ورد نیا وی لحاظ ہے اس جوا سے کمتر ہوا مار نیا وی لحاظ ہے اس جوا سے کمتر ہوا سے کمتر ہوا سے کمتر ہوا اور دیا وی لحاظ ہے اس جوا سے کمتر ہوا سے کمتر ہوا ہوا تو ایک لحاظ ہے اس جوا سے مامل نہیں ہوا تو اند تو تی اس حمل کی طرف دیکھے جواس سے بڑھ کر ہوا ور اس پر افسوس کر سے جوا سے مامل نہیں ہوا تو اند تو تی اس حمل نہیں کھے گائے۔ (تر تری)

معید مقبر کی نے حضرت ابو ہر ہے قاسے روایت کی ہے کہ وہ ایک توم کے پاس سے گزرے بنت کی ہے کہ وہ ایک توم کے پاس سے گزرے بنت کے پاس کھنی ہوئی بحری رکی تھی۔ انہوں نے آپ کو کھانے کیلئے با یا تو آپ نے انکار کردیا اور فر دیا کہ نئی کریم صلی اللہ تعلیہ وسلی دنیا سے تشریف لے کئے اور آپ نے شکم سر ہوکہ جو کی دوئی نہیں کھائی۔ ( بخاری )

حضرت ابن عبی سے مدانت ہے کہ دسول القد ملی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا جو اپنی بھوک یا احتیاج کو تو گوئ ہے چھیائے تو اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے ایک ساں کی حلال روزی عطافر مائے۔(بیمیل)

حفرت محود من لبيد 402 على المال المال الماليدوسلم نے فرمای آوی دو

چیز وں کو ناپند کرتا ہے۔ وہ موت کو ناپند کرتا ہے جبکہ موت مومن کیلئے فتنہ ہے بہتر ہے دومرے مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے جبکہ مال کی کمی میں حساب کی آسانی ہے۔ (احمہ)

حضرت الوہائم بن عقبہ میں وایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے تا کید کرتے ہوئے بھی اللہ علیہ وسلم نے تا کید کرتے ہوئے بھی سے تمہمیں ایک خادم اور آیک گھوڑا جہاد کیسے کافی ہے۔ (احمہٰ تر مذی نسانی ابن ماجہ )

حفرت تآدہ بن نعمان ہے روایت ہے کہ رسول انڈسلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کی بندے سے محبت کرے تو اے دنیا ہے بچاتا ہے جیسے تم میں ہے کوئی اپنے بیار کو پانی ہے بچاتا ہے۔ (احمر کرندی)

حفرت آبوا مامی سے روایت ہے کے رسول الند سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میرے دب ایسا نے میرے کے میرے کے میرے کے میرے کیا کے خرمایا۔ جس عرض گزار ہوا کہ اے دب!ایسا نہ کر بلکہ جس ایک روز بھو کا رہوں تو تیرے حضور نہ کر بلکہ جس ایک روز بھو کا رہوں تو تیرے حضور عاجزی چیش کروں اور تیرافکر میں روز شکم سیر ہوں تو تیری حمد و ثنا بیان کروں اور تیرافکر ادا کروں۔ (احد 'تر ندی)

' حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا '' دنیا موس کا قید خاندا در قحط ہے۔ جب وہ دنیا سے جدا ہوتا ہے تو قید خانے اور قحط سے جدا ہوجا تا ہے۔'' (شرح السند)

حضرت معاذبن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن حضرت معاذبی وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف بھیجا تو فر مایا۔ ' عیش پیند سے بچتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بند ہے بیش پیند مہیں ہوا کرتے ۔'' (احمہ)

#### اادرحم وشفقت

بچوں پر رحم کرنا اور ان سے شفقت کا سلوک کرتا ہے۔ رحم کی تغیری صورت جا نوروں پر رحم کرنا ہے۔ رحم کرنے سے مسلمانوں جس بھر ددگ محبت اور اعانت کے اوصاف تشو ونما یاتے ہیں۔ اسلام نے جس رحمہ لی کا درس دیا ہے دوصرف مسلمانی کی صد تک نہیں بلکداس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس رحم کے دائرے جس ہر انسان شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہو ہے رحم ول تھے اور یسی وجہ ہے کہ انہوں نے رحم کرنے کی بہت تا کیو کی ہے۔

حضرت عبدالقد بن عمرة سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا '' رحم کرنے والوں پر رحمٰن بھی رحم فرماتا ہے لبذاتم زمین والوں پر رحم کرد کہ آسان والاتم پر رحم فرمائے اوراؤ دُئر بذی )

حضرت جرم بن عبداللذّ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" اللہ فالی اس پررخم بیں فر مائے گاجو لوگوں پررخم نہیں کرتا۔" (مسلم)

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول اللّه علیہ وسلم نے فرمایا'' وہ ہم میں میں معضرت ابن عبال سے دوایت ہے کہ رسول اللّه علیہ وسلم نے فرمایا'' وہ ہم میں ہے تبییں ہو ہمارے جبوٹوں پر رحم نہ کرے اور جمارے بروں کی عزیت نہ کرے اور نیک باتوں کا ایک مندوے اور بری باتوں سے نہ روکے'' (ترفیزی)

روایت ہے کہ میرے پال ایک عورت ما تکنے آئی جس کے ساتھ اس کی بیٹیاں تھیں۔
بھے ایک مجود کے سوا کچھ نہ طاتو میں نے وہی اے دیدی۔ اس نے وہ دونوں بیٹیوں کو تسیم کر کے
میری اور خود اس میں سے نہ کھایا۔ بھر وہ کھڑی ہوئی اور جلی میں۔ پس نبی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم
شریف لائے اور میں نے آپ کو بتایا تو فر مایا۔ جوان لڑکیوں کے ذریعے آز مایا حمیا اور وہ ان
سُر ماتھ نیکی کرے تو وہ اس کیلئے جہنم ہے آٹر ہوں گی۔ ( بخاری )

معنرت ابوہر رہ کا بیان ہے کہ میں نے ابوالقاسم سلی اللہ طیہ وسلم کوفریائے ہوئے سا موسیچے اور تقمد بق کیے گئے تھے کہ رحمت نہیں نکالی جاتی محر بدیخت آ دمی ہے۔ (احمد تریزی) موسیچے اور تقمد بق کیے گئے تھے کہ رحمت نہیں نکالی جاتی محر بدیخت آ دمی ہے۔ (احمد تریزی)

معن سائن سے مائن سے روایت ہے کہ ایک اعراقی تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں ۔ منر ہوکر عرض مزار ہوا۔ کیا آپ بچول کو بوسر دیتے ہیں جبکہ ہم تو بوسر نہیں دیتے۔ تی کریم صلی مد علیہ وسلم نے فروایا ''میرے کیا افتیار میں ہے جبکہ اللہ تعالی نے تمہارے دل سے شفقت نکال میں ہے۔ '' (مسلم)

زیادتی نہ کرے۔اور نہائی ہے دورو ہے۔ نیز انعماف کرنے دالے حکمران کی۔ (ابوداؤہ بیمی )
حضرت انس ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایہ ونی نوجوار
سے کا اس کی عمر کے باعث عزت کرے تو اللہ تو لی اس کیلئے ایسا تھ مقرر فرمادیتا۔
جو بڑھائے میں اس کی عزت کرے '۔ (ترندی)

حضرت جابر ہے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" آوی کا اب بینے کوادب سکھانا ایک صاع خیرات کرنے ہے بہتر ہے"۔ (ترفدی)

ایوب بن موی ان کے والد جاجد ان کے جد انجد سے روایت ہے کہ رسول القد ملی اللہ علیہ وسلم نے ' فرمایا کسی باپ نے اپنے بنتے کوانچھا ادب سکھانے سے بڑھ کرکوئی عطیہ دیم ا دیا''۔ (ترندی شریف)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''جمر کی بیٹی ہواور و ہ اسے زعمہ در کورنہ کرے ندا ہے ذکیل کرے اور ندائیے بیٹے کواس پرتر جے دیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔'' (ابوداؤر)

حضرت جندب کا بیان ہے کہ ایک اعرابی آیا۔ اس نے اپنے اونٹ کو بھایا اور اس کے ایک مخایا اور اس کھٹنا با ندھا۔ پھر مجد بیں داخل ہوا اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیجیے تماز پڑھی۔ جب سلا پھیر دیا تو اپنی سواری کے بیاس آیا اے کھولا اور پھر سوار ہو گیا اور پکارا۔ اے اللہ! مجھ پر اور جم مصطفی پر رحم فر ما اور ہماری رحمت بیس کی کوشر بیک نہ کرنا۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم مصطفی پر رحم فر ما اور ہماری رحمت بیس کی کوشر بیک نہ کرنا۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم کیا کہتے ہوکہ بیز یا دہ بخیر ہے یا اس کا اوش ؟ کیا تم نے سنا جو اس نے کہا تھا ؟ لوگ عرض گرا اور نے کیول جبیں۔ (ابوداؤو)

## ١٢\_اخۇت.

می مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق پیدا ہوجائے۔ اخوت مسلمان کے دلول میں ہدردی اور محبت پیدا کرتی ہے۔ حصوصاً کرتی ہے جس کی بنا پر مصیبت کے وقت ایک مسلمان ووسرے مسلمان کے کام آتا ہے۔ خصوصاً اخوت کے درسرے کی اصلاح مجمی ہوتی ہے۔ اس لیے اخوت اسلام ہر لحاظ سے بڑھی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔ برخی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔

حضرت این عمر ایت ہے کہ بی کریم نے قر مایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس برظلم کرے اور نہ اے (وغمن کے) سپر دکرے جو تخص اپنے (مسلمان) بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے الند تع الی اس کی حاجت برآ ری قرماتا ہے اور جو تخص کس مسلمان سے تختی دور کرتا ہے اللہ تعالی اس سے قیامت کی تختیوں سے ایک تختی دور قرمائے گا۔ اور جو آ دمی کس مسلمان کی پردہ پوٹی کرتا ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوٹی قرمائے گا۔ (بخاری ومسلم)

حضرت الس مندوایت بے کدرسول الله ملی الله علیه وسلم فرمایاتهم اس دات کی جس کے قبید میں مندور مایاتهم اس دات کی جس کے قبید میں میں کی ایک کے لیے وہی جس کے قبید میں میں کا بندہ موس تبین ہوسکتا میاں تک کدا ہے ہوائی کے لیے وہی جا اپنے لیے جا بتا ہے۔ (متنق علیہ)

حضرت نعمان بن بشیر مددایت ب کدرسول اکرم ملی الله علیه وسلم نے فر مایا باہمی محبت رحمت اور شفقت میں سلمان ایک جسم کی مانند جیں جب کسی ایک عضوکو تکلیف ہوتی ہے تو بوراجسم می خوابی اور بخار کی کی فیت میں جاتا ہوجا تا ہے۔ ( بخاری )

حضرت ابو ہر برق ہے دواہت ہے دسول اکوم نے فر مایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس کی خیانت کرے نہاں ہے ہوئے اور تماہے دسوا کرے۔ ہرمسلمان کی عزت مال وہ اس کی خیانت کرے نہاں ہے جمہ ث بولے اور تماہے دسوا کرے۔ ہرمسلمان کی عزت مال اور خوان دوسرے پرحرام ہیں۔ تقلقی بیماں ہے (دل کی طرف اشار وفر مایا) کسی آ وی کے لیے اتن ان کی کافی ہے کہ دوا ہے مسلمان بھائی کو تقارت کی تکاوے دیکھے۔ (ترفری)

## ۳۱۔میانہ روی

بلند۔ابتدائیعنی پستی اور انتہا لیعنی بلندی ہمیشہ قائم نہیں رہیس ان دونوں کا درمیانی راستہ اعتدال ہے۔ اعتدال ہمیشہ قائم رہتا ہے اعتدال تقاضائے فطرت ہے کونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی چیز میں اعتدال ہے اور اس کارخانہ حیات کانظام میانہ روی پر ہی قائم دائم ہے اس لیے اللہ تعانی نے اپنی مخلوق کے لیے بھی اعتدال کی راہ پہند فر مائی ہے کونکہ اعتدال سے ہرکام میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ وینا و آخرت کی بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ خوشحائی اور سکون کی دولت ہمینہ میسر رہتی ہوتا ہے۔ اعتدال سے میشار تکالیف سے نجات ملتی ہے اس لیے ذبر گی کے ہرکام میں میانہ روی کواپنانا ہے۔ اعتدال سے میشار تکالیف سے نجات ملتی ہے اس لیے ذبر گی کے ہرکام میں میانہ روی کواپنانا چاہئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بھی ہے اور اس راستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بھی ہے اور اس راستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بھی ہے اور اس راستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بھی ہے اور اس راستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بھی ہے اور اس راستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بھی ہے اور اس راستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بھی ہے اور اس راستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پند قرمایا ہے۔

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نیک سیرت خوشی خلق اور میاند روی نیوت کا پجیسوال حصہ ہے۔ (ابوداؤ د)

حضرت ابو ہربرہ ہے۔ روایت ہے کہ نی کریم نے فرماید دین آسان ہے اور جو مخص سختی (کی راہ) اختیار کرتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ بس سیدھی راہ چلو میا ندروی اختیار کروخوش رہو۔ نبح وشام اور رات کے بچھ حصد میں (عبادت کے ذریعے ) مدد مانگو۔ (بخاری)

حضرت جابر بن سمرة سے دوایت ہے۔ قرماتے ہیں کہ میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھاکرتا تھا آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی اور خطبہ بھی درمیانہ ہوتا۔ (مسلم)

حضرت عبدالله بن مسعود في روايت ب كه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم في تين مرتبه فرها يا تكلف كرف والع بلاك موت (مسلم)

حضرت انس سے دوایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبحد میں داخل ہوئے تو دو ۔ ستونوں کے درمیان آیک ری بندھی ہوئی دیکھی آپ نے پوچھا یہ ری کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ ری حضرت زنیب رضی اللہ عنہا کی ہے جب وہ (عیادت کرتے کرتے) تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ فیک لگاتی ہیں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو ۔ تم ہشاش بٹاش ہوکرنماز پڑھا کر د جب تھک جاؤ تو آ رام کرد ۔ ( بخاری )

حضرت عائش ہے دوایت ہے کہ نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے (اس وقت) ان کے پاس آئیر بیف لائے (اس وقت) ان کے پاس آیک مورت تھی۔ آپ نے فر مایا یہ مورت کون ہے؟ ام الموسین نئے عرض کیا یہ فلا ن مورت ہے جس کی تماز کا چرچار ہتا ہے۔ آپ نے فر مایا '' رک جاؤ' حسب طاقت عبادت کرو۔ اللہ کی تشم ! اللہ تعالی میں تھک کی اور نبی اکرم کوعبادت میں اسلم کوعبادت میں اکرم کوعبادت میں اسلم کوعبادت میں اسلم کوعبادت میں اسلم کوعبادت میں اسلم کوعبادت کے اور نبی اکرم کوعبادت میں اسلم کوعبادت کے اور نبی اکرم کوعبادت کے اسلم کی اور نبی اکرم کوعبادت کے اسلم کی کا اور نبی اکرم کوعبادت کے اسلم کا کہ کا اور نبی اکرم کوعبادت کے اسلم کی کا اور نبی اکرم کوعبادت کے اسلم کی کا اور نبی اکرم کوعبادت کے اسلم کی کا کہ کرم کوعبادت کے اسلم کی کا کہ کی کرم کی کا کہ کی کو کہ کی کا کہ کی کو کی کا کہ کی کا کہ کی کرم کی کی کی کو کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کی کو کرت کے کہ کی کو کرت کی کرم کی کرم کی کا کہ کی کو کہ کی کے کہ کی کرنے کی کا کہ کی کا کہ کی کرت کی کو کہ کی کا کہ کی کرنے کی کرم کی کو کی کی کرنے کی کا کہ کی کو کرنے کی کا کرنے کی کا کہ کی کی کی کرنے کی کو کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کا کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرن

سب سے زیادہ پندھی جے کرنے والا جمیشہ کرے۔ ( بخاری و مسلم )

حضرت وہب بن عبدالله الله الله عليه واليت ہے كه تي اكرم صلى الله عليه وسلم نے حضرت سلمان اور ابوالدرداء رضى الله عنهما كے درميال بھائى جار وقائم فرمايا۔ (ايك مرتبه ) حضرت سلمان حضرت ابودرواءً کے ہاں گئے تو ام الدرداء کو پھٹے پڑانے کپڑوں میں دیکھا۔فر مایا میکیا عالت ہے؟ ام الدرواء " نے جواب دیا بھائی! ابودرو " کو دنیا کی پچھے جا جت نہیں (پھر جب) ابودرداءٌ آئے تو ان (سلمان) کے لیے کھانا تیار کیا اور قرمایا کھا ہے جس روز ہ دار ہوں \_حعزت سلمانؓ نے فرمایا جب تک تم نہیں کھاؤ کے۔ بیل نہیں کھاؤں گا۔ چنا تجدانھوں نے بھی کھایا۔ جب رات ہوئی ابو دردا اُعبادت کے لیے چل پڑھے حضرت سلمان ؓ نے قرمایا سو جاؤ' و وسو مجھے پھر اٹھ كرچل ديے سلمان تے كہاسو جاؤ۔ رات كا آخرى حصد ہواتو حضرت سلمان تے فر مايا اب اٹھو۔ چنانچەدونول نے استھے نماز اداكى حضرت سلمان نے فرمایا جينگ تنهارے پرورد گاركاتم پر حق ے تمہارے نفس کاتم برخل ہے تمہارے کھروالوں کاتم پرخل ہے۔لبذا ہرحفدارکواس کاحل دو۔ حضرت ابودردا ﷺ نی اکرم سلی الله علیه وسلم کی غدمت میں حاجر ہوکر سار واقعہ عرض کی نو آپ فرمایا سلمان نے سے کہا۔ ( عاری)

حضرت ابن مسعودٌ من روايت بكررسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا إلى لوكو! کوئی چیزالی بیں جو تہیں جنہ سے قریب اور دوڑ نے سے دور کرے مگر وہی چیز جن کا تہیں تھم ویا ممیا ہے اور کوئی چیز السی نہیں خمہیں دوز خ سے قریب اور جنت سے دور کر دے مگر وہی چیزیں جن سے مہیں منع کیا گیا ہے۔ بیٹک روح الاجین اور دومری روایت بیں ہے کہ روح القدس نے ميرك دل من مديات ذالى كدكوني خض اينارزق بوراكي بغيرتيس مرتا- آگاه موجا و اور الله سے وْرواور تلاش رزق من درمي ني راستداختيار كرواور رزق كى تاخير تهين اس بات برا ماده نه كر \_ كداس كوالتدكى تافرنى سے حاصل كرنے لكو \_ كيونكه جو القدكے پاس ہے وہ بيس حاصل كيا جاسكا \_ مراس کی اطاعت۔۔(بیہ قی شرح السنۃ)

مسمی چیز کی محرومی کی تکلیف کو برداشت کرمناصبر کہلا تا ہے۔ زندگی کے شب وروز میں قدم تدم پرمصائب اور رکاوٹیں ہیں اور ان مشکلات میں راوجی پر قائم رہنے کے لیے ثابت قدمی ستقامت جرات اور دل کومنبوط و کمان الروع بر کاف آن الم الم الرخوبهال بھی پیدا ہو

جاتی ہیں۔ ایمان اور تو کل میں استقامت پیدا ہوتی ہیں۔ مبر نیک ای ل کا منع ہے مبر کا تقاضا

کہ کامیا بی کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا جائے اور یقیم اس کا اظہار نہ کیا جائے اور جن فرائض کی اوائے نے دے ہوان کو ہمیشداوا کیا جائے اور انقد پر ہر دم مجروس رکھ جائے۔ کہ وہ اس کسیئے بہتر کرے گا۔ مبر ہے مشکلات میں آسائی پیدا ہوجاتی ہے۔ مبر سے اطمینان بیدا ہوتا ہے۔ مبر کا اجر بے بنا ہے۔ مبر گناہوں کی منظرت کا ذریعہ بنآ ہے۔ انقدتی لی کی مدد اور تو نتی ہے۔ مبر کا اخراب بنا ہے۔ انقدتی لی کی مدد اور تو نتی ہے۔ مبر کرنے والوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ مبر ہر کی اظ سے فائدہ بخش ہے اور اسے اپنانا جا ہے۔

حعزت صہیب ہے روایت ہے کہ رسول انڈسٹی انڈعلیہ دسلم نے فرمایہ ''مومن کے کاموں پر تعجب ہے کہ اس کے ہرکام میں بھلائی ہے اور یہ بات مومن کے صواکسی دوسرے کو حاصل نہیں اگر اے خوشی پہنچے اور شکرادا کرے تو اس کے لیے بھلائی ہے اور آگراس کو نکلیف پہنچے اور مسلم ) اور مبرکرے تو اس کے لیے بھلائی ہے اور آگراس کو نکلیف پہنچے اور مسلم )

حضرت ابو ہرمی است دوایت ہے کدرسول الندسلی الندھ اید کر وہ وہا طاقتو ، موس بہتر ہے اور الندتعالی کو معیف موسی کو سے اور الندتعالی کو معیف کو اور ماجر نہ ہو ۔ اگر تمہیں کوئی جبلے ہے ہوئے تو یہ نہ کو کہ میں ایس کرتا تو یوں ہو جاتا۔ بلکہ یوں کہوکہ میں ایس کرتا تو یوں ہو جاتا۔ بلکہ یوں کہوکہ جو الندتعالی نے مقدر کیا اور جوا یا نے جایا کیا کیونکہ اگر کا لفظ شیمان کے کام کو کو اتا ہے۔ (مسلم)

جب سعدین مالک البر سعید خدری ہے دوایت ہے کہ انصار کے پیجواوگول نے رسول
اکرم صلی القد علیہ وسلم سے پیچہ مانکا آپ نے انھیں عطافر مایا۔ پیر مانگا آپ نے دے دیا۔ یہال
تک کہ آپ کے پاس جو مال تفاقتم ہو گیا۔ جب آپ اپنے دست مبارک سے مب مال دے
چی تو ان سے فر مایا میر ہے پاس جو مال ہوتا ہے اسے تم ہے روک کر جمع تبیں کرتا۔ جو دست سوال
دراز کرنے سے بچار ہے اللہ اس کو بچا تا ہے اور جو مستعنی ہوتا ہے القد تع لی اسے فنی کرو بتا ہے اور جو مبری تو تقی عطافر ما تا ہے اور کوئی صفح میر سے بہتر اور وسیح تر
عطیہ نیس دیا گیا ( بخاری مسلم )

نہیں تھا۔اے بتایا گیا کہ آپ تو نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بیر(سنکر) وہ در اقدی پر حاضر ہوئی۔ وہاں کوئی دربان نہ تھا۔ اس نے عرض کیا جس نے آپ کو پہنچا تانہیں تھا اس لیے معذرت خواہ ہوں آپ نے فرمایا۔ مبرتو پہلے صدمہ کے وقت ہوتا ہے (بخاری ومسلم) مسلم شریف میں ہے کہ وہ اپنے بیچے کی قبر پر روہی رہی تھی۔

حفرت صبیب بن ستان سے روایت ہے کہ تی اگرم نے فرمایا'' مومن کس قد راجھا ہے اس کے جملہ امور خیر و برکت کا باعث ہیں اور میہ بات صرف ایمان والوں کو ہی عاصل ہے اگر اے باعث مسرت بات بہنچ تو شکر کرتا ہے اور میداس کیلئے بہتر ہے اور اگرانے کوئی ضرر رسماں بات بہنچ تو مسرکرتا ہے ہوئی میں بہتر ہے۔'' (مسلم)

حفرت ابوہریرہ ہے۔ یت ہے کہ دسول کرنیم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تہارک و تعالی فرما تا ہے میزے ہاں بندہ مزمن کیلئے جب میں اس کے دنیوی محبوب کو لیے لیتا ہوں ۔ تو اس مؤمن کیلئے جنت کے سواکوئی بدائم ہیں۔ (بخاری)

حضرت عائشہ مدوایت ہے انہوں نے رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔آپ نے فر مایا ایک عذاب تھا اللہ تعالیٰ جس پرچا ہتا بھیجا۔اب اللہ تعالیٰ نے اے ایما عداروں کیلئے رحمت بنا دیا ہے اب جو تھی طاعون میں جتلا ہو ' صبر اور طلب تو اب کی نیت سے ایما عداروں کیلئے رحمت بنا دیا ہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے وہی تکلیف پہنچ کی جواللہ تعالیٰ نے اس کیلئے لکے دی ۔ایسے آدی کوشہید کا تو اب طے کا۔ (بخاری)

حضرت انس سے دوایت ہے دول اکرم نے قرمایا اللہ تعالی قرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کواس کی دومجوب چیز دل جس جتال کر دول اور وہ ان پرمبر کر ہے تو جس ان کے عوض اسے بندے مطا کروں گا۔ دو چیز دل سے مراد آئے تعییں جس مینی وہ (نا بینا ہو کر صبر کے )۔ (بخاری) جنت عطا کروں گا۔ دو چیز دل سے مراد آئے تعییں جس مینی وہ (نا بینا ہو کر صبر کے )۔ (بخاری) دخترت عطا و بن الی دیاری سے دوایت سر قربالی تر میں مجمد حد ۔ اس میاسی اس

حضرت عطا وبن الى ریائ سے دوایت ہے۔ فرماتے ہیں جھے حضرت ابن عباس نے فرمایے ہیں جھے حضرت ابن عباس نے فرمایا کیا تہمیں جنی عورت نی فرمایا کیا تہمیں جنی عورت نی فرمایا کیا تہمیں جنی عورت نی اگرم صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اور عرض کرنے گئی جھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہیں ہے بردہ ہوجاتی ہوں۔ اللہ تعالیہ کی وجہ سے ہیں ہے بردہ ہوجاتی ہوں۔ اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا '' اگر صبر کو سکوتو تمہارے لیے جنت ہے اور اگر چا ہوتو ہیں تمہاری صحت کیلئے اللہ تعالیہ وی سے دعا کروں۔ اس نے کہا ہی مبر کرتی ہوں کی جرش کیا ہیں ہے بردہ ہوجاتی ہوں اس سے سے دعا کروں۔ اس نے کہا ہی مبر کرتی ہوں کی جرش کیا ہیں ہے بردہ ہوجاتی ہوں اس کی کے دعا سے دعا کروں۔ اس نے کہا ہی مبر کرتی ہوں کی اس کے دعا سے دعا کروں۔ اس نے کہا ہی مبر کرتی ہوں کی گئی گئی ہوں اس

#### ۱۵۔ توکل

انسانی زندگی کوشش اور تدابیر کاحسین احتزاج ہے۔ کوشش اور تدبیر کا انعام تو ملتا ہے گرتد بیر انسانی تقدیر بیس آسانی تو بیدا کرستی ہے لیکن بدل نہیں سکتی اس لیے اپنی تد ابیر کے انجام کو القد کے بیر دکر ویٹا تو کل کہلاتا ہے۔ تو کل در حقیقت دلی جذبے کا ایک کیفیت کا نام ہے جم کی بناء پر انسان اپنے مالی دسمائل اور دیگر ضروریات زندگی کیلئے اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اور جو خوم اللہ پر صدے زیادہ بحر وسرکر لیتا ہے تو اللہ اس کی گفایت کرنے لگتا ہے۔ دنیا بھی جو پہری ہور ہا ہے وہ اللہ کے حکم سے بور ہا ہے اور اللہ کے حکم سے بور ہا ہے اور اس کی رحمت سے بیرکار خانہ حیات سرگرم عمل ہے۔ لبذ افضل الی پر دل کی گہرائیوں سے بھروسہ کر لیتا ہے اور بے پر دل کی گہرائیوں سے بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس بندوں کے دور سے اللہ کے خاص بندوں کا راستہ ہے کو تکہ جو خص سے دل سے اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کی خیر کی کی نہیں رہنے دیتا ہو کل کی راہ ویظام تو یور کی شکل ہے گر اللہ کے جن بندوں نے بیراست اختیار کیا اللہ تعالی سے دیا تو کل کی راہ ویکا ہورائی سے دراست سے دراست سے دیا دو کل کی حقیقت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل جیں:

marfat.com

یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ متر ہزار افراد میں جوان کے آگے آگے بغیر حساب جنت میں واخل ہو نگے وہ شکون نہیں لیت۔ جاہلاتہ جھاڑ پھو تک نہیں کرتے اور داغ نہیں لگواتے بلکہ اپنے رب پر بھروسد کھتے ہیں حضرت عکاشہ بن محصن کی گھڑے ہو کرعرض گزار ہوئے اللہ تعالی سے دعا سے بح بھے بھے ان میں شامل فرمالے کہا اے اللہ ااسے ان میں شامل فرمالے ۔ پھر دوسرا آ دی انھ کرعرض گزار ہوا اللہ تق لی ہے دعا کی جائے کہ جھے بھی ان میں شامل فرمالے ۔ فرمایا کہ عکاشہ تم یر سبقت نے گئے۔ (منعن علیہ)

حفرت ابوذر سے روایت ہے کہ ٹی کریم نے فرمایا ' و نیا ہیں زہدیے ہیں کہ طال کو

اپ او پر حرام کرلیا جائے اور نہ یہ کہ مال ضائع کیا جائے بلکدو نیا ہیں زہدیہ ہے کہ جو تیرے قبضے ہیں ہے اور تو مصیبت ہیں تو اب حاصل میں ہے اس براس سے زیادہ بحر و سرنہ کر جواللہ کے قبضے ہیں ہے اور تو مصیبت ہیں تو اب حاصل کر جبکہ وہ تجے بنجے اور او هر راغب ہو کہ کاش اوہ تیرے لیے باتی رکمی جاتی ' ( ترفری ابن ماجہ) محضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ ایک روز ہیں رسول انترصلی اللہ علیہ وسلم کے معضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ ایک روز ہیں رسول انترصلی اللہ علیہ وسلم کے میں اس من باتھے تھا کہ فر مایا اللہ کے اللہ کے حقوق کی حفاظت کرد کہ وہ تمہارے حقوق کی حفاظت کر ہے گا۔

ہم اسے سامنے پاؤ گے اور جب بھی ما مُلنا بوتو اللہ سے ما گواور جب مددور کار ہوتو اللہ سے مدولواور جب ماتھے تمہیں نفع پہنچا تا ہے ۔ تو نفع نہیں جز کے جاتھ تھی ہیں گئی جز کے ساتھ تمہیں نفع پہنچا تا ہے ۔ تو نفع نہیں ہینچا تکس کے مگر و بی جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لئی و یا ہے اور اگر سارے تمہیں کمی چز کے ساتھ تعہیں کے مروبی جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لئی و یا ہے اور اگر سارے تمہیں کمی چز کے ساتھ تعہیں گئی وہ بیا اللہ نے تمہارے کی اور دفتر دنگ ہو بیکھ جیں ۔ (احر تر فری)

حفرت ابودردا ﷺ من روایت ہے کہ رسول انڈملی ال علیہ وسلم نے فر مایارزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ (ابوقیم فی آمحامیة )

حضرت ابن مسعود في فرمايا كه دسول الله صلى الله عليه وسلم في مجيه آيت بره هائى: بينك من بهت رزق دين والأطافت والا اورقد رت والا بمول (٥١) ٥٨ )\_(ترندى ابوداؤو)

عضرت انس نے قرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کے عہد مبارک میں دو بھائی تھے۔ میں ۔ سرنی کریم صلی دائے علی سلم کی رہے میں اللہ علیہ دسلم کے عہد مبارک میں دو بھائی تھے۔

ایک ان میں سے بی کریم منی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا اور دوسرا دستکاری کرتا تھا۔ دستکاری کرنے والے نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں اس کی وجہ سے روزی دی حاتی ہو۔ (تریزی)

فر ما تا ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں رات کوان پر بارش برساؤں اور دان میں ان برسورج طنوع کرتا ہوں اور انہیں گرج کی آ واز نہ سناؤں۔ (مندامام احمد)

حضرت ابو ہر ہر ق سے دوایت ہے کہ ایک آدمی اپنے کھر والوں کے پاس کیا جب الا کی احتیاج دیکھی تو لوگوں کی طرف باہر نگل گیا۔ جب اس کی بیوی نے یہ بات دیکھی تو انکی پچکی رکھی اور تنور کو گرم کیا اور کہا اے اللہ! ہمیں رزق دے اس نے دیکھا کہ پچکی کا احاط آئے ہے بجر اہوا ہے اور تنور کی طرف گئی تو وہ بھی بجر اہوا تھا۔ خاوند والیس آیا تو کہا میر سے بعد تنہیں کوئی چیز ملی ہے؟ عورت نے کہا ہاں! ہمارے دب کی طرف ہے۔ وہ پچکی کی طرف میا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو فر مایا اگر تم اے ندا تھا تے تو و

#### ۱۱ تدبر

کسی چیز کے انجام اور نتیج کواپ ذبمن جس دکھتے ہوئے اپی عشل کواعلی ترین صورہ استعمال کرنے کو تد بر کہا جاتا ہے تا کہ جس کام کا جو مقصد پیش نظر مووہ احسن طریقے ہے ماصل ہو جائے۔ تد بر اور نظر اعلیٰ ترین عادات سے جین تد بر سے قرب اللی پیدا ہوتا ہے الر کے مسلمان کی توجہ اس امری طرف سے میڈول کرائی گئے ہے تا کہ برخاص وعام صفات اللی عمر تد بیر کرے۔ کلام اللی پرخور وفکر کر کے اس کی حفاظت کوشلیم کرے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں بر خور وفکر کرے انسانی تاریخ پرخور وفکر کرے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں بر بہلد پرخور وفکر کرے۔ انسانی تاریخ پرخور وفکر کرے۔ فرمنیکہ ذیم کی ہے تا کہ جو اور فلا کے اس جی بجھے اور عقل سے کام لے اور د ضائے البح بہلد پرخور وفکر رکھتے ہوئے جو قدم بھی اٹھائے اس جی سجھے اور عقل سے کام لے اور د ضائے البح کے تقاضوں کو پورا کر ہاس کے متعلق حضور صلی انٹہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ فریل جی کر بھی میں انٹہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے حضر سے این عباس سے دواہ سے کہ نبی کر بھی میں انٹہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے مردار سے فر مایا تم جی دوعاد تیں البی ہیں جن کو اللہ تعالی پیند فر ما تا ہے یعنی برد بارک اور وقار (بخاری)

معزرت ابو ہرمیرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'''مومن ایک موراخ ہے دود فعربیں ڈسمام) سوراخ ہے دود فعربیں ڈسماجاتا۔'' (مسلم)

حضرت مہل بن معد سراعد؟ اُ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ ''اطمیزان اللہ کی طرف ہے اور جلدیازی شیطان کی طرف ہے۔'(ترندی)

marfat.com

حضرت ابوسعيدٌ ــــروايت ٢٠ كدرسول النه صلى الله عليدوسلم في فرمايا " ومرد بارنبيس موتا مرلغزشول والااور حكيم بيل بوتا مرتج بول والاي" (احد ترندي)

حضرت عبدالله بن سرحن مدوايت بكريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا" وفي خلقی تد براورمیاندروی نیوت کاچوبیسوال حصہ ہے۔ " (تر ندی)

حضرت ابن عمر عدوايت هي كدرسول الشعلى عليه وسلم في قرمايا " " وي نمازي روزه زكوة دين والا اورج وعمره كرف والا جوتاب يهال كك كرآب في مارك نيك كام

كنائيكن قيامت مي اسداس كي عقل كي مطابق عي جزادي جائي كي " (بيبق) حضرت ابو ہر رہ ایت روایت ہے کہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب اللہ تعالی نے عقل کو پیدا کیا تو اس ہے فر مایا کھڑی ہو جائے۔ وہ کھڑی ہوگئی۔ پھراس ہے فر مایا پیٹے پھیرو ک نے پیٹے پھیرلی۔ پھراس سے فر مایا ادھرمنہ کڑاس نے ادھرمنہ کرلیا۔ پھراس سے فر مایا بیٹے جا' وہ بیٹے گئی پھراس سے فر مایا میں نے کوئی مخلوق تھے سے بہتر' اضل اور خوبصورت پیدائییں کی' میں تيرے سبب لول گا' تيرے سبب دول گا تيرے سبب پہيانا جاؤل گا' تيرے سبب ناراض ہول گا' ترے سبب نواب ہوگااور تھے پر ہی عذاب ہوگا بعض علماء نے اس میں کلام کیا ہے۔ ( بہلی )

## ےا\_**خدمت خل**ق

الله تعالیٰ کی رضا اور خوش کے چیش نظر مخلوق کی مدد اور معاونت کرنا غدمت خلق ہے بن مخلوق خدا کے حقوق کو اعظم طریقے سے ادا کرنا ہی دراصل خدمت خلق ہے۔ اسلام نے فدمت خلق پر بہت زور دیا ہے بھو کے کو کھانا کھلانا ' رفاہ عامدے کام کرنا ' بیاسے کو یانی پلانا ' تاجول کی ضرور بات بوری کرنا ضرورت مندول کو کیڑے پہنا تا مکی کو بازار سے سودا سلف لا یناکسی کی بیاری میں خدمت کرنا عرضیکہ ہروہ کام جس ہے دوسرے کی بھلائی مقصود ہو خدمت علق ہے۔ خدمت خلق سے بیٹیار قوائد حاصل ہوتے ہیں۔ خدمت خلق انسان کے گنا ہوں کا فارہ بن جاتی ہے۔خدمت خلق سے انسان کی عاقبت سنور جاتی ہے اور خاص کر اللہ بہت راضی وتا ، خدمت خلق کے متعلق حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات متدرجہ ذیل ہیں:

حضرت جرمر بن عبداللّٰدّ ہے روایت ہے۔ قرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلّٰی اللّٰہ یہ وسلم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے 'زکوۃ اداکرنے اور ہرمسلمان کی خیرخواہی کی marfat.com

۰۰ ت کی ۔ ( بخاری )

حضرت تمیم بن اوس داری سے روایت ہے کہ نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیر خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کیلئے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اس کے رسول او ائر سلام ٔ اور عام مسلمیا توں کیلئے۔ (مسلم)

حضرت انس ہے روایت ہے کہ رسول اکرم سلی انڈ علیہ دسلم نے فر مایا ہے ہیں ہے کوا اس قدّر وقت تک ( کامل ) موہن نہیں ہوسکتا جب تک اپنے ( مسلمان ) بھائی کہیئے وہ چیز پند: کرے جوابیئے لیے پیند کرتا ہے۔ ( بخاری وسلم )

حصرت این عرقب بے پیدا رہا ہے۔ اور بھال کا مصلی انشعاب وسلم نے فرمایا موس وی کھر ان کے میشہ کشادگی و صعت میں رہتا ہے جب تک کے حرام خون نہ کرائے۔ (بخاری) حضرت ابوموی ہے میں رہتا ہے جب تک کے حرام خون نہ کرائے۔ (بخاری) حضرت ابوموی ہے موایت ہے کہ جی اکرم صلی انشعابیہ وسلم نے فرمایا جوشف ہا ما ما ما جد یا ہا زاروں ہے تیر لے کرگز رے تو اسے چاہے کہ اس کے پیکان (اگلے تیز جے) مسلم کے دائی ہے گئی ہائے۔ (مسلم) مسلم کے بیان کرتا ہے نہ ہوئی ہوئی ہے۔ (مسلم) حضرت ابن عرق ہے روایت ہے رسول اکرم صلی انشد علیہ وسلم نے فرمایا صلمان مسلمان کی جانہ وہ اس برظلم کرتا ہے نہ اس کے دوسرے کے حوالے کرتا ہے جوشن اسے (مسلمان کی جانہ وہ اس برظلم کرتا ہے نہ انتہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ جوشن کی مسلمان کی ما جت برآ ری میں ہوتا ہے انشد تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ جوشن کی مسلمان کی میز وہ کرتا ہے۔ انشد تعالیٰ ہی میں مسلمان کی میز وہ کوئی کرتا ہے۔ جو آ دگی مسلمان کی میز وہ کوئی کرتا ہے۔ انشد تعالیٰ ہی میں مسلمان کی میز وہ کوئی کرتا ہے۔ انشد تعالیٰ ہی میں مسلمان کی میز وہ کوئی کرتا ہے۔ انشد تعالیٰ ہی میں مسلمان کی میز وہ کوئی کرتا ہے۔ انشد تعالیٰ کی میں مسلمان کی میز وہ کوئی کرتا ہے۔ انشد تعالیٰ کی میں کرخواہ وہ طالم ہو یا مظلوم آئی شخص نے عرض کیا یارسول انشرا مظلوم کی مدوتو میں کروں کین کروں ؟ آ ہی نے فرمایا اسے ظلم ہے روک دے بہی اس کی عدد ہے۔ (بخاری) کی مدد ہے۔ (بخاری)

## ۱۸۔خاموشی

فضول اور بیجا با تول سے ابعثناب کرنا خاموثی کہانا تا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو جو

یو لنے کی طاقت دی ہے اسے استعمال کرنے کیلئے شریعت نے حدود مقرر کی ہیں کہ قوت کو یا لئ

ہے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ ضرورت کے مطابق زندگی ہیں لین دین کی بات کی جائے غرضیکہ
زبان کو نیکی اور اچھائی کیلئے استعمال کیا جائے اور زبان سے بری با تیمی نہ تکالی جا کیں اور نہ کوئی اور نہ کوئی جو فضول یا بے ضرورت بات اسی بات کے بھی ہے دو سرے کی دل آزادی ہو۔ کیونکہ جو فضول یا بے ضرورت بات اسی بات کے بھی ہے حصر و مسرے کی دل آزادی ہو۔ کیونکہ جو فضول یا بے ضرورت بات اسی بات کے بھی ہے حصر و مسرے کی دل آزادی ہو۔ کیونکہ جو فضول یا بے ضرورت بات سے مسرورت بات کے بھی استان کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی دل آزادی ہو۔ کیونکہ جو فضول یا بے ضرورت بات سے مسرورت بات کی با

زبان سے نکالی جاتی ہے۔ اللہ تعالی کے فرشتے اسے انسان کے اٹمالنامہ میں لکھ لیتے ہیں اور تیا متب کے روز ان نم سے الفاظ کی بنا پر انسان کومز ادی جائے گئا اور مزاسے بہتے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ سلم نے خاموثی کو تربی وی ہے اور اس بات کی ترغیب دی کہ فضول باتوں کی بہت نہ کا خاموثی اختیار کر لینا بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ بیس کہ ضرورت کے مطابق بھی بات چیت نہ کی جائے بلکہ ضرورت کے مطابق بات چیت نہ کی جائے بلکہ ضرورت کے مطابق بات چیت کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ زبان کی قوت کو یا اُن اللہ تعالی کی عظیم نعمتوں ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرة سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو خاموش رہاوہ نجات یا کیا۔ (احمر کرندی ٔ دارمی بہیلی )

عمران بن حطان کابیان ہے کہ میں حضرت ابوذ رکی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں ایک سیاہ کمبل کیلئے ہوئے مسجد میں تنہا بیٹے ہوئے پایا میں عرض گزار ہوا کہ اے ابوذ را یہ تنہا کی کیسی ؟ فرمایا کہ میں نے رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ برے ساتھی سے تنہا کی بہتر ہا جھا ساتھی تنہا کی سے تنہا کی بہتر ہے اجھا ساتھی تنہا کی ہے۔ انہی بات کہنا خاموثی ہے بہتر ہے اور خاموش ر بہنا ہُری بات کہنا خاموثی ہے بہتر ہے۔ ( بیملی )

حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا' 'آ دمی کا خاموثی پر قائم ر برناسانھ سال کی عبادت ہے بہتر ہے۔' ( بیبقی )

حضرت الوذر سلام المسلم و المنتصلي الشعليه وسلم كى بارگاه مين حاضر بوا پحرلمي الشعليه وسلم كى بارگاه مين حاضر بوا پحرلي حديث بيان كرتے بوت البنا كہ بين كرش كر اربوا يا الله النه المجھے وصيت فرماية - فرمايا و ميں كونكه تبهارے كاموں كوزينت وے گا۔ " مسمين الله كا تقو كا اختيار كرنے كى وصيت كرتا بول كونكه تبهارے كاموں كوزينت وے گا۔ " من گرار بواكه اور زياده فرمايا" قرآن مجيد كى تلاوت اور الله تعالى كے ذكر كوا پناور الوز آ انون ميں تمهارا جے چا اور زيان ميں تمهارے ليے تور بوگا نے والى اور دين كاموں لازم كر لوتو آ انون ميں تمهارا جوا كونكه بيت يطان كو بھكانے والى اور دين كاموں نياوہ " نرمايل كونكه بيت يطان كو بھكانے والى اور دين كاموں ميں تمہارى مددگار بوگ ميں "عرض كر اربوا كه اور زياده و فرمايا" " كرنياده جنتے سے بچنا كونكه بيدل كوم ده كرتا اور چرے كوركودوركر ديتا ہے - "عرض كر اربوا كه اور زياده و فرمايا" الله ككاموں ميں كمى ملامت كرنے اگر چه دو كر دى ہو ـ "عرض كر اربوا كه اور زياده – فرمايا" الله ككاموں ميں كمى ملامت كرنے والے كى ملامت سے نہ و دربار سے المجام الى اور زيادہ – قرمايا" و مرائي تمہيں لوگوں سے اگر چہ دو كر دى ہو ـ "عرض كر اربوا كه اور زياده – قرمايا" و مرائي تمہيں لوگوں سے اگر جہ دو كر مايا" و مرائي تمہيں لوگوں سے دور كر مايا" و مرائي تمہيں لوگوں سے دور كر مي بات كہا ہوں كے الى موں الى تمہيں لوگوں سے دور كر مي بات تم بور تربار سے المجام ہوں كے الى ما است سے نہ و كر تربار سے المجام ہوں كے الى ما است سے نہ و كر تربار سے المجام ہوں كے الى الله ہوں كے المحرور كار تربار ہوں كے الى ما كھوں ہوں كر تربار ہوں كر تربار ہوں كور تربار ہوں كر تربار ہوں كور كر تربار ہوں كر تربار ہوں كر تو كر تربار ہوں كر تر

حضرت انس ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا' اے ابو در داءً! کیا میں تنہیں ایسی دوعا وتیس نہ بتاؤں جو پیٹھ پر ہلکی اور میز ان میں بھاری ہیں؟'' میں عرض گزار بوا کہ کیوں نہیں فر مایا' ''لمبی خاموتی اور حسن اخلاق تیم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ مخلوق نے ان جیسا کوئی تمل نہیں کیا۔'' (بیمیق)

#### ا۔ نرمی

نری بھی ایجھا خلاق کا لازی حصہ ہے نری ہے مراد گفتگو اور رویے میں نری ۔ نری ہے آپس میں مروت اور محبت پیدا ہوتی ہے جس سے تعلقات کی راہ ہموار رہتی ہے اور روز مرہ کی زندگی ہیں راحت اور سکون کا ذریعہ بنآ ہے زندگی ہیں راحت اور سکون کا ذریعہ بنآ ہے بہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعی معاملات اور بات چیت میں سخت گیری کی بجائے نری کا درس دیا ہے اللہ کے نہا ہے بندول نے نری کو ملی طور پر اپنایا اور دومروں کوتا کیدفر ، کی کہوہ بھی حضور صلی اللہ کے نہا ہے بندول نے نری کو ملی طور پر اپنایا اور دومروں کوتا کیدفر ، کی کہوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نرم ابجہاور روبیا اختیار کریں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا کیا میں شہیں وہ مخص نہ بتاؤں جو آگ پرحرام ہوتا ہے اور آگ اس پرحرام ہوتی ہے۔ وہ مخص نرم طبیعت نرم زبان مخل ل کررہے والا اور درگز رکرنے والا ہے۔ روایت کیا اسے احمداور ترفدی نے اور کہا کہ بیجد یہ شسن غریب ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ رفی کرنے والا ہے نرمی کو بیند کرتا ہے نرمی پر دیتا ہے جو تی پڑیں دیتا اور ندزمی سے سواکسی اور بات پر دیتا ہے۔ (مسلم)

حضرت عائش المراق ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ''تم برزی لازم ہے اور بخی فرمایا ہے ' تم برزی لازم ہے اور بخی وہ فرمایا ہے ' تم برزی لازم ہے اور بخی وہی اور جس چیز ہیں گرا ہے زینت بختے گی اور جس چیز ہے اسے دور کر دیا جائے اے عیب ناک کردی ہے '۔ (مسلم)

حضرت جریر ایت ہے کہ نی کریم صلی انٹد علیہ دسلم نے فرہ یا جونری ہے محروم رکھا گیاوہ بھلائی ہے محروم رکھا گیا۔ (مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس کونری ہے کہ جس کونری سے کروم رکھا گیا وہ سے کچھ حصہ دیا گیا اور جونری سے محروم رکھا گیا وہ سے کچھ حصہ دیا گیا اور جونری سے محروم رکھا گیا وہ marfat.com

د نیااورآ فرت کی بھلائی ہے محروم رکھا گیا۔ (شرع السنع)۔

مکول ہے روایت کے کہرسول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مومن سمیل والے اور کے اور بھر کی اور کے اور بھر کے اور بھر بھر ایا ہے۔ اگر اسے کھینچا جائے تو کھنچے آتا ہے اور بھر بربھی بھایا جائے تو کھنچ واتا ہے۔ (ترفدی) بیٹھ جاتا ہے۔ (ترفدی)

معرت حارثہ بن وہب ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا۔ سخت ول اور سخت کلام کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہا کہ 'المجو اظ' سے مراد گندے لفظ بولنے والا ہے۔ (ابوداؤد)

# ۲۰۔پردہ پوشی

اللہ ستار العیوب ہے لینی وولوگوں کے عیبوں کواپی رحمت سے ڈھانے رکھتا ہے اس لیے وو مخلوق ہے بھی بہی جا ہتا ہے کہ اگر کوئی کمی خص جس کم عقلی والانعن و کیمے تو اس پر پر دہ ڈال دے وہ اللہ کے حضوراس کی اصلاح کی دعا کرے اس طرح معاشرہ جس محبت اور الفت کو فروغ طلح گا اس کے برعس اگر کوئی کمی دوسرے کے عیب نہ چھپائے گا تو کل کو وہ بھی اس کے عیب خلاش کر کے اس کی شہیر کرے گا جس ہے برسکوئی اور بدا منی پیدا ہوگی جو اسلامی معاشرہ کو جا وہ براڈ کر کے گا تو کل کو وہ بھی اس کے عیب براؤ کر کے گا ہو کہ دوسرے بھی زدیس آ بحتے ہوں تو لوگوں کو اس کی بُر ائی سے مطلع کر دینے جس کوئی حرج منیں تا کہ دوسرے بھی زدیس آ بحتے ہوں تو لوگوں کو اس کی بُر ائی سے مطلع کر دینے جس کوئی حرج منیں تا کہ دوسرے لوگ اس کی بُر ائی سے مطلع کر دینے جس کوئی حرج منیں تا کہ دوسرے لوگ اس کی بُر ائی سے مطلع کر دینے جس کوئی حرج منیں تا کہ دوسرے لوگ اس کی بُر ائی سے جو کہ اس سے جس حضور سلی اللہ علیہ ،

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''میری تمام است عافیت ہے دہ ہے گئی سوائے علائے گناہ کرنے والوں کے اور بیر بھی اعلان کرنا ہے کہ آ دمی رات کو ایک کام کرتا ہے اور اللہ تعالی نے اس پر پردہ ڈ الا ہے کیکن صبح کے وقت وہ کیم آ دمی رات کو ایک کام کرتا ہے اور اللہ تعالی نے اس پر پردہ ڈ الا ہے کیکن صبح کے وقت وہ کیم کرا سے فلال ارات میں نے فلال کام کیا۔ حالا تکہ رات کو اس کے رب نے پردہ ڈ الے رکھا کیکن منے کواس نے رب کا بردہ ہٹا دیا۔''

حضرت عقبہ بن عامر یہ دوایت ہے کہ دسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس نے کہ کسی کا پوشیدہ عیب و کچھ کے کے مرایا ہے کہ داراں نے زندہ در گورلڑکی کو زندہ کیا۔' (ترندی) مصرت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ درول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مالی  وسلم نے فر م

مسلمان دوسر مسلمان کا بھائی ہے شاس پرظلم کرتا ہے اور شاہ ہے یارو مددگار جھوڑتا ہے اور جوائی اس کی حاجت بوری کرتا ہے اور جو ہے اور جو ہے اور جو اللہ تعالی کی حاجت بوری کرتا ہے اور جو کی مسلمان کی تعلیف دور کرے تو اللہ تعالی قیامت کی تعلیفوں میں سے اس کی ایک تعلیف دور فرمائے گا اور جو کسی مسلمان کی بردہ بوتی کرے تو اللہ تعالی قیامت کے دوزاس کی بردہ بوتی کرے تو اللہ تعالی قیامت کے دوزاس کی بردہ بوتی کرے تو اللہ تعالی قیامت کے دوزاس کی بردہ بوتی کرے تو اللہ تعالی قیامت کے دوزاس کی بردہ بوتی کرے گا۔ (مسلم شریف)

حضرت ابوہریں شے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے فر مایا جو بندہ و نیا ہیں مسلی کی پردہ بوتی کرے مسلی الشعلیہ وسلم مے فر مایا جو بندہ و نیا ہیں کی پردہ بوتی کرے گا۔ (مسلم شریف) حضرت ابوہریں فر ماتے ہیں کہ ہیں نے دسول اگرم سلی الشعلیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا (اپنے عیب کا) اظہار کرنے والوں کے علاوہ میری تمام امت کیلئے معافی ہے۔ اظہار کی صورت یہ ہے کہ کو فی فخص دات کو ایک عمل کرتا ہے گھرمنے کے وقت جبکہ الشاتعالی نے اس کی پردہ بوتی فر مافی کہتا ہے ہیں نے گر شتہ رات فلال قلال کام کیا حالا نکہ رات کے وقت اس کے دب فی فرمانی کہتا ہے ہیں نے گر شتہ رات فلال قلال کام کیا حالا نکہ رات کے وقت اس کے دب محضرت عبداللہ بن مسعود فر ماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آ دمی لا یا گیا اس کے حضرت عبداللہ بن مسعود فر ماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آ دمی لا یا گیا اس کے بارے ہیں بنایا گیا کہ یہ فلال فیض ہے جس کی داؤھی ہے شراب کے قطرے گر دہے ہیں۔ آ پ نے فرمایا ہم کو بحس سے منع کیا گیا ہے البتہ آگر کوئی بات ہمارے مداسے فلام ہو جائے قو ہم گرفت کریں گے۔

ال\_جھوٹ

بات کرتے ہوئے کی حقیقت کو چھپا کر غلط بیائی کرنے کو جھوٹ کہا جاتا ہے جھوٹ

بہت ہُرافعل ہے جس شخص میں بیری عادت پائی جائے وہ اللہ کے زود یک بہت برا ہے کیونکہ
ارشاد باری تعالی ہے کہ بیشک اللہ تعالی جھوٹے کوراہ ہدایت نہیں دکھا تا۔ (سورہ زمر ۱۱) جھوٹ

سے بے شار برائیاں جنم لیتی ہیں اس لیے اس ہے شع کیا گیا ہے جھوٹ ہولئے ہے کہ تشم کا فائدہ
نہیں ہوتا بلکہ دین ود نیا کا نقصان بی ہوتا ہے۔ جھوٹ ہولئے ہے اللہ کی رحمت ہے دوری ہوجاتی

ہے اور اللہ کی اعنت پڑتی ہے۔ جھوٹ ہولئے والے کا دل سیاہ ہوجاتا ہے۔ جھوٹ ہولئے والے کی دوری ہوجاتی

روزی میں برکمت ختم ہوجاتی ہے۔ جھوٹ سے تعالی پیدا ہوتا ہے گویا کہ جھوٹ ام النجائث ہے۔
جھوٹ ہرصورت میں جھوٹ بی رہتا ہے تواہ فیاتی پیدا ہوتا ہے گویا کہ جھوٹ ام النجائث ہے۔
جھوٹ ہرصورت میں جھوٹ بی رہتا ہے تواہ فیاتی کے طور پر بی کیوں نہ بولا جائے یا کسی بچکو

marfat.com

ورانے یا بہلانے کیلئے ہی کیوں نہ جموئی ہاتیں سائیں جائیں۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے جموث یا بیس ہے۔ جموٹ کی بہت ندمت فرمائی ہے اس لیے جموث سے ہرمکن طریقے سے بچنا جا ہیے۔

بہر بن علیم ان کے والد ماجدان کے جدامجدے روایت ہے کدر سول التدملی الله علیہ وسلم نے فرمایا "اس کیلئے خرائی ہے جو جھوٹی بات کرے کداس کے ذریعے نوگ بنسیں اس کیلئے خرائی ہے۔ "(احمر تر مذی ایوواؤ دُواری)

معفرت این عمر میں ایت ہے کہ رسول اللہ نے قرمایا '' جب بندہ جھوٹ ہواتا ہے تو اس کی بد ہو کے باعث فرشتہ اس سے ایک میل پر ہے جٹ جاتا ہے۔'' (تر ندی)

حضرت سفیان بن اسید حضری کابیان ہے کہ میں نے رسول اللہ مسلی اللہ علیلہ وسلم کو فرمات ہوئی اللہ علیلہ وسلم کو فرمات ہوئی بات ہوا در میں ہے ہوئی بات کہوا ور وہم میں سچا جا نہا ہوا ور تم حجوث بول دے ہو۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہرمی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا آ دمی ایک لفظ کہتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کیلئے کہتا ہے تو اس کے باعث وہ اتنا یجے جا گرتا ہے جتنا زیبن وا سان کے درمیان فاصلہ ہا اور زبان کے ذریعے آ دمی قدموں کی نسبت زیادہ پھسل جا تا ہے۔ (بیمی ) حضرت انس ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جوجھوٹ کوچھوڑ دے جبکہ وہ فلطی پر ہوتو اس کیلئے جنت کے کنارے پر مکان بنایا جائے گا اور جو تن پر ہوتے ہوئے جھوٹ کے جو تا ہواس کیلئے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا اور جس کا اخلاق اچھا ہواس کیلئے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا اور جس کا اخلاق اچھا ہواس کیلئے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا۔' (تر فری)

حضرت بلال بن عادث سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیائی کالفظ منہ سے نکا آما ہے اوراس کی قدرو قیمت نہیں جائے آتو اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کیلئے قیامت تک کی رضامندی لکھ ویتا ہے ایک آدی برالفظ منہ سے نکالاً ہے اوراس کی حقیقت کوئیں جانیا تو اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کیلئے ملاقات کے دن تک کی ناراضگی لکھ ویتا ہے۔" (ابن ماجہ)

حضرت ابن عمر من روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا" جس نے اپنے بھائی سے کافی کہا تو دونوں میں سے ایک کی طرف اوٹے گا۔" (بخاری شریف)
اپنے بھائی سے کافی کہا تو دونوں میں سے ایک کی طرف اوٹے گا۔" (بخاری شریف)
ان بی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا" جس نے کسی کے کذبہ اورووایہ اجہ کے کہا اورووایہ اجہ کے کہا گا کہ کہا گا کہ کہا کہا اورووایہ اجہ کے کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہ کہا کہا کہ کہا گا کہ کہا گا کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہ کہ کو کہا گا کہا گا کہا گا کہ کہ کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہا گا کہا گا کہ کہا گا کہا گا کہ کہا گا کہا گا کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہا گا کہا گا کہ کو کہا گا کہ  گا کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہ کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہا گا کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہ کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا

حفرت ابن مسعود نے فرمایا کہ شیطان آدمی کی صورت اختیار کر کے لوگوں کے پاکر آتا ہے اور انہیں جھوٹی حدیث سناتا ہے۔ لوگ متفرق ہوجاتے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کم ہے کہ میں نے ایک آدمی سے خود سنا جس کو میں چبرے سے بہتی نتا ہوں اگر چہ اس کا نام مبیر جانتا'جو یوں حدیث بیان کرتا ہے۔ (مسلم)

مفوان بن سلیم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کی گئی کہ کہ مومن بزول ہوسکتا ہے؟ فرمایا ہاں! عرض کی گئی کہ کیا مومن نجیل ہوسکتا ہے؟ فرمایا ہاں! عرض کی مسکنی کہ کیا مومن کذاب ہوسکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔(یا لک! بیبیق)

۲۲-وعده خلافي

وعدہ کرنے کے بعد اسے پورا کرنا اسلام کی افلائی تعلیمات کا لازی جڑو ہے کو کہ اسلامی نقط نظر سے اس امر کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جس تھ کے ساتھ وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے اسے پورا کیا جائے ایسا کرنے سے بھائی چارے کوفر دیٹے ملک ہے اور دعدہ خلائی سے نفر سے جہم لیتی ہے اس لیے وعدہ خلائی سے نور کیا گیا ہے۔ وعدہ خلائی بھی ایک طرح کا جموث ہے اور گناہ کبیرہ جس شار ہوئی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے انڈرتعالی نے وعدہ پورا کرنے کی بہت تاکید کی ہے انڈرتعالی نے وعدہ پورا کرنے کی بہت تاکید کی ہے کونکہ وعدہ کے تو نکہ وعدہ کے تعلق یہ بھی تاکید کی ہے کہ انسان جب وعدہ کر ہے تو افتا ہ اللہ کیے کونکہ اللہ تعلی کی تو فیق اور مرضی کے بغیر کوئی ہے کہ انسان جب وعدہ کر رسان اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ کی پابند کی پر بہت زور دیا ہے۔ خض وعدہ پورا ہیں کرسکنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ کی پابند کی پر بہت زور دیا ہے۔ خض وعدہ پورا ہی کہ دور ہی ہوں وہ پھامتا فی ہے اور جس جس ان جس سے ایک عاوت ہواس

(۱) جباس کے پاس امانت رکی جائے تو خیانت کرے۔

(۲) بات کرے توجموٹ یولے۔

(٣) دعده كرينة يورانه كري\_

(٣) جب جمكر يو كالي كلوج كرير بغاري شريف)

حضرت عبداللہ بن مسعود ٔ حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت انسؓ کا بیان ہے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہروعدہ شکن کیلے قیامت کے دن ایک جمنڈ ا ہوگا کہا جائے گا یہ marfat.com فلال شخص كى عهد شكني ( كاحبضارا) ب\_ (مسلم شريف)

حفرت الوجرية عن مردى ہے كدر دول الله في اور ثاوفر مايا الله تفالے فرما تا ہے۔
على قيامت كے دن تين آ دميوں ہے جھڑا كروں گا۔ وہ خفس جس في ميرے تام پروعدہ كرك تو رويا۔ وہ آ دمي جس في ميں آزاد آ دمي كو يبيا۔ اوراس كي قيت كھا گيا۔ تيسرا وہ خفس جس في تو رويا۔ وہ آ دمي جس في كو اجرت برد كھا (مردور بنايا) اوراس ہے پورا كام ليا ليكن اس كومزدورى نددى۔ (بخارى) حفرت ابوسعيد خدري ہے دوايت ہے كہ في كريم صلى الله عليہ وسلم نے فرمايا ہم عهد شكن كيا جائے قيامت كے دن اس كى سريات كيا بالك جمند ابوگا جواس كى وعدہ خلائى كے مطابق شكن كيا جائے گا خبردار! امير عام ہے بڑھ كروعدہ خلاف كوئى نہيں۔ (مسلم شريف) بلند كيا جائے گا خبردار! امير عام ہے بڑھ كروعدہ خلاف كوئى نہيں۔ (مسلم شريف) حضرت علی ہے دوايت ہے كہ دسول اللہ صلى الله عليہ وسلم نے فرمايا كہ جومسلمان عبدت اوراس كا حبرت فيل اور وعدہ خلافی كرے اس پر الله اور فرشتوں اور قمام انسا نوں كى لعنت ہے اوراس كا شہوئى فرض قبول ہوگا نہ نشل۔ (بخارى)

کسی فخص کوکوئی چیز تخفے کے طور پردے دینایا کسی کے ہاتھ فروخت کر دینا یا صدقہ خیرات کے طور پردے دینا بھی ایک طرح کا وعدہ ہے کیونکہ کوئی چیز دینے یا فروخت کرنے کے بعداے واپس لیما درست نہیں۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے ہے منع فر ہایا ہے۔ حضرت عبداللہ بمن عہاللہ بن عہال ہے مردی ہے کہ درسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا جوشف اپنے ہمبہ کوواپس لیما ہے۔ (بخاری شریف) اپنے ہمبہ کوواپس لیما ہے۔ وہائی کے کی طرح ہے جوابی نے کی وواپس لیما ہے۔ (بخاری شریف) حضرت عمر بن خطاب فر ماتے ہیں۔ جس نے ایک محموثہ اللہ تعالیٰ کی راہ جس سواری کے سیاح دیا توجس کے پاس تعالی نے اسے ضریع ہے۔ جس نے ایک محموثہ اللہ تعالیٰ کی راہ جس سے اپ چھا' آ پ کیا گھا کہ وہ اسے سنے داموں بچ دے گا۔ جس نے نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا' آ پ نیال تھا کہ وہ اسے سنے داموں بچ دے گئے۔ جس نے نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا' آ پ نے نبی اگرم سلی اللہ علیہ وہ ہم میں دے کوئکہ نبی ایک درجم میں دے کوئکہ صد تہ کوواپس لینے والا تے چا شے والے کی طرح ہے۔ (مسلم شریف)

#### ۲۳- حسد

الله تعالى بحصے جا بتا ہے اٹی نفتوں ہے مالا مال کردیتا ہے اور جس کا جا بتا ہے ہے بناہ رزق کشادہ کردیتا ہے اور ہر لحاظ ہے آسودہ حال کردیتا ہے۔ آئے دان اس کے ہر کام میں۔ بوتی ہے۔ مکرانند تعالی کی عنامت عالی کا کا ایک کا ایک کا ایک کی کا تعتیں جمن جا کہ دوسرے کوکھا تا پیتیاد کھے کراپنے دل کوجلا تا حسد کہلا تا ہے۔ حسد کا جذبہ بہت ہی برا ہے اور ایسا کر:
رضائے النبی کی خلاف ورزی ہے کہ جسے اللہ دیتا جا ہ رہا ہے اس کے متعلق بید خیال کرنا کہ اسے نا معے ۔ ایسا کرنا اللہ تعالی کوقط حاکیت نہیں ۔ حسد بہت خبیث عادت ہے اور گزہ کمیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے بتاہ قدمت کہ ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے بتاہ قدمت کہ ہے۔

خفرت ابو ہریرہ اسے روایت ہے کہ بی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایہ قریب حسد منظرت ابو ہریرہ ایسے کھا تا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ (ابوداؤد)

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ قریب ہے کہ ننگ دی گفر ہوجائے اور قریب ہے کہ حسد تفقد مریم غالب آجائے۔ (بیمیل)

حضرت زبیر سے روایت ہے کہ رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا۔ پہلی امتوں کی بیار یوں سے حسد اور بغض کی بیاری تم میں بھی شرایت کر گئی ہے حالا نکہ یہ مونڈ نے والی ہے میں بید شہیں کہتا کہ سر مونڈ ہے والی بلکہ دین مونڈ نے والی بیار بیال ہیں قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم لوگ اس وقت تک جنت میں وافل ند ہو گے جب تک کہ موس ند بن جاؤے اور تم اس وقت تک موس ند بن حالا کے دب تک کہ موس ند بن جاؤے اور تم اس وقت تک موس نے جب تک کہ موس ند بن جاؤے کے اور تم اس وقت تک موس نے جب تک کہ موس ند بن جاؤے کے اور تم اس وقت تک موس نے بیار بیال کے دب تک کہ آپ میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گئے ایس جس ایک ورس سے محبت نہ کرو گئے والی ورس سے محبت نہ کرو گئے والی ورس کے ایس جس ایک ورس سے محبت کرنے گئو گئے وہ کام نہ بتاؤں کہ جب تک تم اس کو کرتے رہو گئے والی ورس سے محبت کرنے گئو گئے وہ کام ہے کہتم آپس جس سام کا چرچا کیا کرو۔ ( کنز العمال)

حضرت ضمرہ بن نُعلبہ ﷺ ہے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ''لوگ اس وقت تک ہمیشہ خبر بیت اوراجھی حالت میں رہیں گے جب تک کہ ایک ووسرے پرحسد نہیں کریں ہے۔''( کنز العمال)

حضرت عبداللہ بن بسڑے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ حسد کرنے والے اور چفلی کھانے والے اور کا من (نجوی) مجھ کو ان لوگوں سے اور ان لوگوں کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ (کنزالعمال)

حضرت امام غزائی نے فرمایا ہے کہ حسد قلب کی بیاریوں میں سے ایک بہت بڑی
بیاری ہے اوراس کا علاج بیہ ہے کہ حسد کرنے والاشنڈے دل سے بیسوج لے کہ میرے حسد
کرنے سے جرگز جرگز کسی کی دولت وفعت پر یادئیں ہو سکتی اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میرے
صد ہے اس کا پچھ بھی نہیں مجر سکتا بلکہ میرے حسد کا نقصان وین و دنیا میں جھے کو ہی پہنے رہا ہے
کہ میں خواہ نو اور کی جلن میں جرائا ہوں اور ہر وقت حسد کی آئے کے میں جاتا رہتا ہوں اور میری
سے ماری میں خواہ نو اور کی جلن میں جرائا ہوں اور ہر وقت حسد کی آئے کے میں جاتا رہتا ہوں اور میری
سے ماری کی جاتا ہوں اور ہر وقت حسد کی آئے کے میں جاتا رہتا ہوں اور میری
سے ماری کی جاتا ہوں اور ہر وقت حسد کی آئے گئے میں جاتا رہتا ہوں اور میری
سے میں خواہ نو کی جاتا ہوں اور ہر وقت حسد کی آئے گئی میں جاتا رہتا ہوں اور میری

تيكيان برباد مورى بين اور من جس يرحعد كرر ما مول ميرى تيكيان قيامت بين اس كول جاكين گے۔ پھر رہ بھی سوے کہ میں جس پر حسد کرر ہا ہوں اس کو خداو تد کر بھر نے بیعتیں دی ہیں اور میں اس پر ناراض ہوکر حسد میں جل رہا ہوں تو ہیں گو با خداو تد نتعالی کے قتل پر اعتراض کر کے اپنا وین وايمان خراب كرر ما ہوں۔ بيسوچ كر پھراہيے ول جب اس خيال كو جمائے كداللہ تعالیٰ عليم ديحيم ہے جو محض جس چیز کا الل ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو وہی چیز عطافر ماتا ہے میں جس پر حسد کرر ماہوں الله كيزوك چونكه وه ان نعتول كا الل تهااس ليه الله تعالى في است اس كوية عتيب عطا فرما كي مين اور میں چونکہ ان نعمتوں کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ نعالی نے جھے نہیں دیں۔اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گا اور حاسد کوحسد کی جلن ہے تجات ال جائے گی۔ (احیا والعنوم)

# ۲۳۔ریا کاری

کوئی کام خاص کر نیک عمل دوسرول کے دکھاوے اور شہرت کیلئے کرنا ریا کاری ہے۔ کیونکہ نیک کاموں میں اخلاص نبیت کو ہونا ضروری ہے بینی ہر نیک عمل اللہ کی رہ اور خوشنو دی حاصل کرنے کیلئے کیا جائے مرجب نیک اہمال کے پیش نظر کوئی ذاتی اور نفسانی غرض ہوگی تو وہ نیک اجمال ریا کاری کا شکار ہوجا کمیں کے اور اصل مقصد سے دور ہوجا کمیں سے کیونکہ بعض لوگوں کی بیادت ہوتی ہے کدوہ دین درنیا کا جو کام بھی کرتے ہیں اس میں دنیا کے دوسرے لوگوں سیلئے دکھلا واموجود ہوتا ہے۔ابیا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔اللہ تعالی نے اسے بالکل پیند نہیں کیا بلکہ ر یا کاری کوشیطانی اعم ل قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

ادروہ لوگ جو اینے مالوں کولو کوں کو دکھاوے کیلئے خری کرتے میں اور ایمان میں لاتے اللہ پر اور نہ قيامت براورجس كاسأتمي شيطان مواتووه كتزبرا

كَالَّذِيْنَ يُنْفِعُ لُونَا ٱمُوَالَهُ مُونَّاءً النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلِيَوْمِ ٱلْكَخِيرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّنْيُطَى لَهُ كَبِّرِياً فَسَاءَ قَرِيْنًا (النساء،ع٥) ماتمي ب\_(النساء:٥)

حضرت جندب سے روایت ہے کہ نی کریم نے فرمایا جوسنانے کیلئے کرے تو اللہ تعالی اس کے ساتھ سنا واکرے گا اور جو دکھا واکرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دکھا واکرے گا۔ حضرت ابو بريرة عدوايت بكرسول النصلي الفدعليه وسلم في فرمايا الله تعالى فرماتا ہے کہ جن کوشر یک کیا جائے اور ایسے جملہ شرکاء سے میں بے نیاز ہوں بلکہ جوا ہے عمل میں کی کویرے ساتھ ٹریک کرے اوا 100 Tall اللہ ایمور دیا ہوں۔ دوہری

روایت میں ہے کہ میں اس سے لاتعلق ہوں وہ ای کیلئے ہے جس کیلئے کیا۔ (مسلم)

حضرت ابوذر ٹے فرمایا کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ ہم کے متعمق کیا ارشاد ہے جو نیکی کا کام کرے اوراس کے یا عث لوگ اس کی تعریف کریں؟ دومر؟ روایت میں ہے کہ اس کے باعث لوگ اس ہے مجبت کریں فرمایا کہ بیمومن کوجد منے وا خوشخبری ہے۔ (مسلم)

حضرت ابوسعید فضالہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منٹی اللہ عبیہ وسم نے فرمایا جسہ وسلم نے فرمایا جسہ وسلم نے فرمایا جسہ سوگ قیامت کے روز جمع ہوں محرجس میں شک نہیں تو ایک منادی کرنے والا تداکرے کا جم نے شرک کیا کہ کا میں جواس نے اللہ کیلئے کیا ہوتو اس کا تو اب خدا کے سوااس سے طلب کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کیے جانے والے تمام شرکاء ہے بیاز ہے۔ (احمہ)

حضرت شداوین اول ہے مروی ہے کہ وہ رونے لگے تو ہوگوں نے ان ہے کہا کہ ا چیز آپ کورلاتی ہے تو انہوں نے فر مایا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہا۔ فر ماتے ہوئے سنا تھاائ کو یا دکر کے رور ہاہوں۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماہ ہوئے سن ہے کہ چھ کو اپنی امت پرشرک اور چھپی ہوئی شہوت کا خوف ہے تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ اکیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی ؟ تو آپ نے فر مایا کہ ہاں الکین کر لوکہ وہ سورج یا چا نداور چھر اور بت کی عبادت نہیں کریں گے لیمن وہ اپنے عملوں میں دیا کا رکم کریں گے اور چھپی ہوئی شہوت ہیہ کہ ان میں سے ایک آ وی جب کو روز و دار د ہے گا چھراس کی شہوتوں میں ہے کوئی شہوت اس کے ماتھ آ جائے گی تو وہ روز ہیجوڑ دے گا۔ (احمر ایمانی کی میں سے ایک آ

یقینااس نے شرک کا کام کیااور جس نے ریا کاری سے روز ورکھااس نے میٹک شرک کا کام کیااور جس نے ریا کاری کرتے ہوئے صعدقہ دیااس نے بلاشیہ شرک کا کام کیا۔ (احمہ) میں نے ریا کاری کرتے ہوئے صعدقہ دیااس نے بلاشیہ شرک کا کام کیا۔ (احمہ)

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ مروی ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا کہ آخری ز انے جس کچھا سے
لوگ تکلیں کے جود نیا کو دین کے ذریعے طلب کریں گے دولوگوں کیئے بھیڑی کھال پہنیں گے۔
اپنی زم دنی ظاہر کرنے کیلئے ان کی زبا نیں شکر سے زیادہ پیٹی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑ بوب
کے دل ہوں گے۔ اللہ تعالی ان (ربا کارول) سے فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ میرے مہلت دینے
سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا یہ لوگ جھے پر جری ہو گئے ہیں؟ تو بھے کومیری ہی تتم ہے کہ میں
ضرور ضروران لوگوں پر ایسا فتنہ بھیجوں گا جو تھی نے الی میں ڈال دے گا۔ (احمہ)

\_marfat.com

حضرت محمود بن نبید سے دوایت ہے کہ دسول اللہ فی فرمایا کہ جھے سب سے زیادہ جس چیز کاتم لوگوں پر خوف ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔ تو لوگوں فی حرض کیا کہ یا دسول اللہ انجھوٹا شرک کیا ہے؟ تو فر مایا کہ ریا کاری اور بیکی ہے کہ جس دن اللہ تعالی لوگوں کوان کے اعمال کا بدلدہ کا تو ریا کاروں سے فرمائے گا کہ تم لوگ اس کے پاس جاؤ جس کوتم دنیا ہیں اپنا تمل دکھا کر کیا کر سے ہوئم و کھے لوکہ کیا تم اس کے پاس کوئی جز ااور یو لئ فی پاسے ہو۔ (احم جیسی ) حضرت ابوسعید ضدری ہے دوایت ہے انہوں نے کہا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمار سے پاس اس حال ہیں تشریف لائے کہ جم لوگ د جال کا تذکرہ کرد ہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کہ اس کے باس اس حال ہیں تشریف لائے کہ جم لوگ د جال کا تذکرہ کرد ہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تا ہوئی کی زیادہ خوفنا ک ہے تو جم کہ لوگوں نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ اس خرور جم لوگوں کو فرد دیجے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہ کوئی آ دی اسے دکھور ہا ہے۔

کہ کہا جو اس نے کوش کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ اس خرور جم لوگوں کو فرد دیجے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہ دول آ دی اسے دکھور ہا ہے۔

حضرت ابو ہر رو قرماتے ہیں کہ میں نے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جس آ دمی کاسب سے پہلے فیصلہ ہوگا بیروہ مخص ہوگا جوشہید ہوا تھا اسے لایا جائے گا۔اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بہیان کرائے گاوہ بہیان کے گا (اعتراف کرے گا) اللہ تعالیٰ فرمائ كاتونے ان من كيا مل كيا -وه كي كامن تير استے من الراحي كه شهيد جوا الله تعالى فر مائے گا تو نے جموٹ کہا بلکہ تو اس لیے لڑا کہ بختے بہا در کہا جائے چٹانچہ بختے کہا گیا ہے پھراس کے ہارے میں تھم دیا جائے گا اور اے مند کے بل تھسیٹ کرجہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک شخص وہ ہوگا جس نے قرآن سیکھااور سکھایااور پڑھا۔اے لا گرنعتیں یاوولائی جائیں گی۔وہ انہیں معلوم تر کے اللہ تعالی فر مائے گا تو نے اس میں کیا عمل کیا۔ وہ عرض کرے گائیں نے علم حاصل کیا دوسروں کو سکھایا اور تیری راہ میں قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تونے جھوٹ کہا تونے تو صرف اس ليعلم حاصل كياك يخفي عالم كهاجائ -اورقرآن يرصاناك تخفي قارى كهاج يرحكم البي ے اے تھسیٹ کرجہنم میں ڈالا جائے گا ایک شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تعالی نے فراخی عطا فر مائی اور طرح طرح كامال ديا۔اے لا يا جائے گا اللہ تعالیٰ اے (عطاكی گئی) تعتیں ياو د لائے گا۔وہ معلوم کرلے گاانند نعالی فرمائے گا تونے ان میں کیاعمل کیا؟ وہ کیے گاجس جگہ مال کاخرج کرنا تجھے بندے میں نے تیری رضا کیلئے اسی ہرجگہ یرخرج کیا۔اندنعالی فرمائے گاتو نے جموث کہا بكرتيرامطلب بيتماكد تخير في الم CO الم 4 4 4 4 4 كا كا الم 1 4 4 كا كا است

گھییٹ کرجہنم میں ڈالا دیا گائے۔(مسلم)

# ۲۵\_ ظلم

ظلم کا مطلب ناجائز بختی اور زیادتی کرتا ہے۔ اسلام نے مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کو بہائے ہے۔ اسلام نے مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کو بہا ہے اس کے بہا ہے ہے۔ کا اور اس کی حق تلفی کرتا ہے اس لیے بہائے رحم کا درس دیا گیا ہے۔ فعالم دوسرے پر بلا دجہ بختی کرتا ہے اور اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللّٰہ تق کی ظلم کرنے والے کو بالکل اس سے منع کمیا گیا ہے اور اسے گناہ کہیرہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللّٰہ تق کی فالمول کو نجات دے گا۔ قیامت کے روز فعالموں کا نہ تو کو کی دوست ہوگا اور نہ بی کوئی مدد گار۔

صابروں کو آزمانے کیلئے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل وے دیتا ہے گر جب کی کاظلم صد سے بیٹھ ہوتا ہے تو اللہ اے تو اللہ کے اور اسے جست و تا بود کر دیتا ہے کو یا کہ فائم کرنے والوں کیلئے و نیا ہیں بھی ہلا کت اور بر بادی ہے اور آخرت ہیں بھی ان کیلئے ور دتاک کہ فائم کرنی جائے ۔ حضور صلی نے اس عذا ب ہاس کی فلم سے ہر ممکن طریقے ہے جینے کی کوشش کرنی جائے ۔ حضور صلی نے اس کا دیا ہے کہ کے ارشاوات حسب کا دیا ہے کہ کے ارشاوات حسب کا دیل ہیں :

حضرت ابن عمر است می روایت ہے کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ' وظلم قیامت کے روز اندھیرا ہوگا۔'' (مسلم شریف)

حصرت ابن عمر سے ابن عمر سے دوایت ہے کہ ٹی کریم جب جمر کے پاس سے گر رہے تو فر مایا ندواخل ہوتا
ان لوگوں کے گھر دل میں جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا۔ مبادا تہمیں بھی وی عذاب پہنچ جو
انہیں جہنچا تھا۔ بھر آ پ نے سرکو جھکا لیا تیری سے خیلے گئے اور وادی سے گر رگئے ۔ (بخاری)
حضرت ابو ہر بر ق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے
اپنی بھائی پرظلم کیا ہو آ ہر در بیزی کرکے یا کی اور طرح 'قوائں روز سے پہلے اس سے معاف کرا
لے جبکہ اس کے پاس دینار ہوگانہ در ہم۔ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اس ظلم کے
ہرابراس سے لے لیے جا کی گیا وراگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اس ظلم کے
ہرابراس سے لے لیے جا کیں گئا وراگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہو کی تو مظلوم کے گنا ہ لے کر اس پرڈال دیے جا کیں گے۔ (بخاری)

حفرت ابوہریرہ ہے دواہت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا کیاتم جانے ہو کہ مفلس کون ہے؟ عرض گر ار ہوئے کہ ہم میں ہے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم ودینا راور مال و marfat.com متاع نہ ہو پھر فر ہا!' میری امت میں ہے مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز' روز ہے اور زکو قائے نہ ہوگا اس کا مال کھا ہا ہوگا اس کو قائی ہوگا اس کا مال کھا ہا ہوگا اس کا خون بہایا ہوگا اوراس کو بیٹیا ہوگا ۔ پس اس کی نیکیوں میں سے اِسے اور اُسے دی جا نمیں گل اگر اس کی نیکیوں میں سے اِسے اور اُسے دی جا نمیں گل اگر اس کی نیکیاں سب کے حقوق آپور ہے ہوئے سے پہلے ختم ہو گئیں تو باتی لوگوں کے گناہ لے کراس کی نیکیاں سب کے حقوق آپور سے ہوئے میں پھینک دیا جائے گا۔' (مسلم)

609

حضرت ابوسوی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نفر مایا اللہ تعالیے طالم کومہلت دیتا ہے بہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ پھر میہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے '' مسلم ) منہارے رب کی پکڑاای طرح کی ہے جبکہ اس نے بہتی والوں کو پکڑااوروہ طالم تھے۔'' (مسلم ) حضرت اساء بنت عمیس ہے روایت ہے کہ جس نے رسول اللہ کوفر ماتے ہوئے سنا ٹر ابندہ وہ بندہ ہے جواپ آئے کو اور خدائے اور خدائے بزرگ و برتر کو بھول جائے ٹر ابندہ وہ بندہ ہے جواپ آئے کہول جائے۔ ٹر ابندہ وہ بندہ ہے جو خرور کرے اور حدا ہے اور قبروں کو اور گل جائے کو بھول جائے۔ ٹر ابندہ وہ بندہ ہے جو خرور کرے اور حدے ہوگا کہول جائے۔ ٹر ابندہ وہ ہندہ ہے جو خرور کرے اور حدے ہوگا دے۔ ٹر ابندہ وہ ہندہ ہے جو خرور کرے اور حدے ہوگا دے۔ ٹر ابندہ وہ ہے جو دنیا کو وین کے ذریعے دھوکا دے۔ ٹر ابندہ وہ ہے جس کو طبح تھینی خواہش گراہ کرے۔ ٹر ابندہ وہ ہے جس کو خواہشات ہوگا کرے۔ ٹر ابندہ وہ ہے جس کو خواہشات خواہش گراہ کرے۔ ٹر ابندہ وہ ہے جس کو خواہشات خواہش گراہ کردیں۔ (تر ندی)

حضرت عائشہ صدیقہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ نے ٹر مایا گناہوں کے دفتر تین مسلم کے جیں۔ایک دفتر دالوں کو نہیں بخشے گا۔وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہے جیشک اللہ تعالی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے (۳٪) دوسرے دفتر دالوں کو اللہ تعالی نہیں چھوڑے گا جنہوں نے بندوں پرظلم کیا ہوگا یہاں تک کہ ایک کا دوسرے سے بدلہ لیا جائے گا۔ تیسراجس کی اللہ تعالی کو پروائیس کہ وہ بندوں کاظلم ہے اور وہ بندوں اور اللہ کے درمیان ہے گیا۔ اللہ تعالی کی مرضی پر ہے کہ جا ہے اسے عذا ب دے اور عیا ہے تو اس سے درگز دکرے۔ (جیمیق)

حضرت علی ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ نے فر مایا۔ مظلوم کی بددعا ہے بچو کیونکہ دو اللہ تعالی سے اپناحق ما نگرا ہے اور اللہ تعالی کی حقد ارکواس کاحق لینے ہے ہیں رو کرا۔ (بیمجی) حضرت اول بن شرجیل ہے دوایت ہے کہ انہوں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو ظالم کے ساتھ اسے تقویت دیئے کیلئے اور یہ جانے ہوئے کہ دو ظالم ہے تو اسلام سے نکل گیا۔ (بیمیق)

حفرت این مسعود سے روایت ہے کہ جب بیآ بیت ناز لی ہوئی۔'' جوایمان لائے اور وہ اپنے ایمانوں میں ظلم کوئیں ملاتے۔'' (۸۲:۲) تو رسول اللہ منی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب اس پر بہت شیٹائے اور عرض گزار ہوئے کہ یارسول اللہ! ہم میں ہے کون ہے جوائی جان پرظلم خبیل کرتا۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ بات یوں نہیں ہے۔ کیاتم نقمان کا قول نہیں میں کرتا۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ بات یوں نہیں ہے۔ کیاتم نقمان کا قول نہیں سے سے کہا: اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ بیٹک شرک بہت پڑا ظلم ہے۔ ساتھ کہا: اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ بیٹک شرک بہت پڑا ظلم ہے۔ اللہ اس روایت میں وہ بات نہیں جو تمہارا خیال ہے بلکہ وہ بات ہے جو لقمان نے اسے بیٹے ہے کہی تھی۔ (متمنی علیہ)

#### ۲۷۔ غیبت

کی کو غائبانہ طور پر گرا کہنا جبراس میں گرائی نہ ہو غیبت کہلاتی ہے ایسے ہی کسی کی چھٹے پیچھے گرائی یا عیب بیان کرنا غیبت ہے۔ یہ عادت اچھی نہیں کیونکہ ایسا کرنے ہے داوں میں بغض اور کینہ جنم لیتا ہے۔ پرورگار عالم غیبت سے تن ہے منع فرما تا ہے۔ چنا نچہ ارشاد ہاری تعالی ہے کہ 'ایک دوم اپ مردو بھائی کا کو تا تا ہے۔ چنا نچہ ارشاد ہاری تعالی کا کوشت کھائے تو یہ جہیں گورانہ ہوگا' اس کا مطلب سے ہے کہ غائدان ،حسب نسب لباس، کوشت کھائے تو یہ جہیں گورانہ ہوگا' اس کا مطلب سے ہے کہ غائدان ،حسب نسب لباس، رہائش ،اتوال وافعال ، چال ڈھال ،گفتگوغرض کے انسان میں نظا ہری یا باطنی طور پر عیب نکالنا جس سے انسان کو دلی دکھ ہو فیج ہت کے ذمرے جس شائل ہے اس لیے غیبت کے گناہ سے ہر مسلمان مردعورت اور چھوٹے بڑے کو پچنا جا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بیختے کے لیے مختلف مردعورت اور چھوٹے بڑے کو پچنا جا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بیختے کے لیے مختلف مردعورت اور چھوٹے بڑے کو پچنا جا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بیختے کے لیے مختلف انداز جس بہت تا کید فرمائی ہے۔

حضرت زیفتہ کا بیان ہے کہ بی نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا' ''چفل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔'' (مسلم)

حضرت الديريرة عدوايت بكرسول المصلى الشعليدوسلم فرمايا كياتم جانة

<u>mar</u>fat.com

ہوکہ غیبت کیا ہے؟ لوگ مرض گزار ہوئے کہ اللہ اوراس کا رسول بہتر جائے ہیں۔ قرمایا" انہے
ہمائی کا ایباذ کر کرنا جواسے نا پہند ہو۔ "عرض کی گئی کہ اگر وہ ٹرائی جیرے بھائی میں موجود ہوجو
میں کہدر ہاہوں؟ قرمایا" جوتم کہدرہے ہواگراس میں وہ ٹرائی ہے تو غیبت ہوئی اور جوتم کہدرہے
ہواگروہ اس میں نیس توبیاس پر بہتان ہے۔" (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم اپنے بھائی کی وہ بات کہوجو اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی اور جب وہ بات کی جواس میں نہیں تو تم نے اس پر بہتان بائد حا۔ (مسلم)

حضرت عبد الرحمٰن بن عنم اور حضرت اساء بنت يزيد رضى الله عنها سے روايت ہے كہ ہى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا' الله كے بندول جل سے بهتري وہ جيں كه جب انھيں ويكھا جائے تو الله يا دارالله كے بندول جل سے بمرسري جوچفل كے ليے جلنے والے جائے تو الله يا دا الله يا دارالله كے بندول جل سے بمرسے وہو تا جوچفل كے ليے جلنے والے دوستوں جل جدائى دالے والے اور يا كہازلوكول كے بيبوب د مورش نے والے جیں۔' (جبل )

حضرت ابن عمال سے روایت ہے کہ دوآ دمیوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی اور دونوں روز و دار ختے۔ جب نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نمازے قارغ ہوے تو فر مایا "اپناو ضواورا پی نماز دمراؤ اورائی استعار خوش کر ار ہوئے کہ یارسول دہراؤ اورائی اردز ورکھنا۔ "عرض کر ار ہوئے کہ یارسول اللہ رہے دی کی در دن کا روز ورکھنا۔ "عرض کر ار ہوئے کہ یارسول اللہ رہے دی ہے۔ " (جیمی )

حفرت انس سے روایت ہے کہ دسول اللہ نے قرمایا غیبت کا کفارہ ہے کہ جس کی غیبت کا کفارہ ہے کہ جس کی غیبت کا کفارہ ہے کہ جس کی غیبت کا سے استعفار کرے اور کیے کہ اللہ ایمیں اور اسے پخش دے۔ (بیبی ) غیبت کی سہاس کے لیے استعفار کرے اور حکی کہ اللہ عنہا سے روایت ہے کہ دسول اللہ نے فرمایا حضرت ابوس عید اور حضرت جا بررضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ دسول اللہ نے فرمایا

سرت بوسید اور سرت جابر دی العدمتها سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے فر مایا نیبت زنا ہے بھی بخت ہے لوگ عرض گزار ہوئے کہ یارسول اللہ غیبت زنا ہے فت ترکس طرح ہے؟ فرمایا کہ زانی اللہ تعالی ہے تو بہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اسے معاف فرما دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کومعاف نہیں کیا جاتا جب تک و معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے۔ (بیعی)

# ١٢\_ يُخُل

ہوتی ہیں۔اور طاص کر چوحقوق اس کے فہ صواجب الا داہوتے ہیں وہ آنھیں بھی ادانہیں کرتا او دولت کو جمع رکھتا ہے۔ قیامت کے روز وہی دولت اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ کیونکا ارشا دالہی ہے کہ جولوگ بخل کرتے ہیں اس چیز سے جواللہ نے آٹھیں دی ہے ہر گزوہ اپنے! اسے اچھانہ مجھیں ۔ عنقریب ان کے گلے میں طوق پہنایا جائے گا اس چیز ہے جواٹھوں نے بخل کے ذریعے جمع کی ہوگ۔'(آل عمران)

بخیل الله کے نزد کے بدترین انسان ہے قاردان بڑا بالدار تھا لیکن بخیل ہونے کی ہو ے زمیں میں دھنسا دیا گیا اور اس کا سارا مال تباہ و برباد ہو گیا بخیل انسان طرح طرح کر مصیبتوں میں پھنسار ہتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجودا ہے اچھ کھانا پینا میسر نہیں آتا الا لیے ہرکوئی اے ذکیل وخوار جانتا ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہرکسی کوئن ہے بیخے کی تو فیق فر مائے بخیل کی خدمت کے بارے میں حضور صلی اللہ کے ارشادات حسب ذیل ہیں :

حضرت ابو ہر برقار وابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان دوآ دمیوں کی ہے جن کے جسم پرلو ہے کی زر ہیں۔ان کے ہاتھ چھ تیوں اور گردنوں کے ساتھ ہا ندھ دیے گئے پس صدقہ کرنے والا جب صدقہ کرتا ہے تو اکر کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کی اور اس کے ہاتھ کی جا تھ کی جا تھ کی جا تھ کی ہوجاتے ہیں اور بخیل جب صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو زرہ سکڑ جاتی ہے اور اس کے طبقے اپنی اپنی جگہ تنگ ہوجاتے ہیں۔ ( بخاری شریف )

حضرت ابو ہر برہ دواہت کرتے ہیں کہ دسول انلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخی شخص اللہ تعالی حضرت ابو ہر برہ دوا سے قریب ، جنت سے قریب اور نوگوں کے قریب اور دوز خ سے دور ہے جبکہ بخیل اللہ سے دور ہمنت سے دور اور بندگان خدا سے دور ہے اور دوز خ سے قریب ہے تن جاہل اللہ کو عابہ بخیل ہے زیادہ محبوب ہے۔ (تر ڈی)

حضرت ابو بمرصد بین روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہیں مکار بخیل اورا حسان جمانے والے داخل نہ ہوں گے۔

حضرت ابوسعید روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ملیاد و تصلتیں ایک مرد مومن میں جمع نہیں ہوتی \_ بخل اور بدخلتی \_ (تر قدی)

حضرت ابن عباس روایت کروتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر ، تے ہیں تہہیں حضرت ابن عباس روایت کروتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر ، تے ہیں تہہیں لوگوں نے عرض کیا بتا کی تو آپ نے فر مایا جس سے احد کے نام پر بچھ مانگا جائے اور وہ اس کوند دے۔(احمد)

<u>marf</u>at.com

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اس امت کے اگلے لوگ یقین اور زہر کی وجہ سے نوات ہے کہ اس امت کے اگلے لوگ یقین اور زہر کی وجہ سے ہلاک وجہ سے ہلاک ہو نئے ۔ ( کنز مالعمال)

حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ دسول اکرم نے فرمایا کی جب بندے منے کرتے میں تو دوفر شنے نازل ہوتے میں۔ان میں سے ایک کہنا ہے کہا سے اللہ! پی راہ میں فرج کرنے والے کواس کا اجرفر مااور دوسرا کہنا ہے کہا ہے اللہ! پخیل کے مال کو کلف فرماد ہے۔ ( بخاری )

#### ۲۸\_تکیر

وورول کونتیر بھتے ہوئے اپ آپ کوسب سے بڑااورائی تصور کرنا تھی ہے۔ اس لیے انسان میں تھیر کا پایا

ہانا شان کی یائی کے منافی ہاس لیے اسلام میں تکبر سے تع کیا گیا ہے۔ یکی جذبہ شیطان میں تکبر کا پایا

پیدا ہوا اوراس نے تکبر کی بنا پر حفزت آ دم علیہ اسلام کو بحدہ کرنے سے انکار کیا اس لیے یا در کھوکہ تکبر

پیدا ہوا اوراس نے تکبر کی بنا پر حفزت آ دم علیہ اسلام کو بحدہ کرنے سے انکار کیا اس لیے یا در کھوکہ تکبر

شیطانی وصف ہا وراسے اختیار کرنے سے انسان دین و دنیا میں ذلیل و ٹوار ہوجا تا ہے۔

سورۂ نسان میں ارش دائی ہے کہ "القد تم ورکرنے والے اور تکبر کرنے والے کو پہند

سیس کرتا" سورۂ زمر میں ہے کہ "کی جہنم مشکیروں کا ٹھکا تا نہیں" اس سے معلوم ہوا کہ تکبر بہت ندا

منس ہے لہذا سے ہم من طریقے سے دور کرکے عاجزی اختیار کرنی جا ہے۔ تکبر کی خدمت میں

حضور میں اند علیہ وسم کا رشادات مندوجہ ڈیل ہیں :

حمہیں اہل جنت کے بارے میں بتاؤں؟ ہر کمزور جس کو کمزور سمجھا جائے کیکن اگروہ اللہ کے مجموع جائے کیکن اگروہ اللہ ک مجروے پرفتم کھائے تو وہ اسے سچا کرے۔ کیا میں تمہیں جہنیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہر با زبان بدکاراورمشکبر۔(مسلم)

حضرت ابو ہر برق ہے دواہت ہے کہ دسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ تین میں اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ تین میں اللہ علیہ جن سے اللہ نقائی قیامت کے روز کلام نہیں فر مائے گا اور نہ انہیں پاک کر بے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ال کی طرف نظر نیس فر مائے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے ہیں ہے کہ ال کی طرف نظر نیس فر مائے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے ہیں ہوڑ معاز انی جمونا باوشاہ اور مقلس متکبر (مسلم)

حضرت محروبی شعیب ان کے والد ان کے جد امجد سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا۔ متکبرین کوآ دمیوں کی شکل میں چیونٹیوں کی طرح قیامت کے روز جمع کی اور آئیں جہنم کے اس قید فانے کی طرف جمع کیا جائے گا۔ ذلت ان پر ہر طرف سے چھائے گی اور آئیں جہنم کے اس قید فانے کی طرف ہانکا جائے گا۔ ان کے او پرآگ بی آگ ہوگی۔ وہ طیعت النجال نامی جہنمیوں کی گند کیوں کا نجوز پالے جائمیں گے۔ (ترفیمی)

حضرت سلمہ بن اکوع مے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وہلم نے فر مایا '' آدگی نُر ابرائے نفس کے ساتھ جا تار ہتا ہے بیمال تک کہا ہے متنکبرین میں لکے لیا جا تا ہے اور پھران کے انجام تک بینج جاتا ہے۔'' (تر فری)

### ٢٩\_لالج

دنیا کی ہر چیز خصوصا مال و دولت کو خرورت سے بہت زیادہ حاصل کرنے کی خواہش رکھنے کولائی کہا جاتا ہے۔ کھانے یہنے کہا جاتا ہے۔ کھانے یہنے کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کھانے یہنے کہا جاتا ہے۔ کہا گر بھت نے مال و دولت حاصل کرنا لا کی نہیں۔ کیونکہ شریعت نے مال و دولت حاصل کرنا لا کی نہیں۔ کیونکہ شریعت نے مال و دولت حاصل کرنے کہا گئے میں آئے گی ۔ ایسا کرنا عاقبت کے لیے درست نہیں سے ذیادہ دولت حاصل لول۔ یہ خواہش لا نئی جی آئی ۔ ایسا کرنا عاقبت کے لیے درست نہیں کیونکہ ذیادہ لا نئی انسان کو یا دالی سے عاقل کر ویتی ہے۔ حرص و لا نئی انسان کو یہ شرمها ئب میں جاتا کہ انسان کو یہ شرمها کہ میں جاتا کہ انسان کو یہ شام کی مقام پر بھی مطمئن تھیں ہوتا۔ لا بی بہت ہی بڑی خصلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ و تا۔ لا بی بہت ہی بڑی خصلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ و تا۔ لا بی جاتا کہا تھیں لا بی کو سمات ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی بڑی خصلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ و تا۔ لا بی جاتا کہا تھیں لا بی کو سمات ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی بڑی خصلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ و تا۔ لا بی جاتا کہا تھی لا بی کو سمات ہے۔ اس کے یہ بہت ہی بڑی خصلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ و تا۔ لا بی کے دیست ہی بڑی خصلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ و تا۔ لا بی کے دیست ہی بڑی خصلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ علیہ کی کر غیب دی ہے۔

سمالہ میں کی صد تک کی کر غیب دی ہے۔ اس میں موتا۔ لا بی کے میں اللہ علیہ کی کر غیب دی ہے۔ اس میں موتا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ میں کر نے کی کر غیب دی ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اوراس کی دوچیزیں جوان رہتی جیل مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ (بخاری شریف) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا بوڑھے کا دل دو

چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ونیا کی محبت اور کبی عمر ہیں۔ (مسلم)

مفرت ابوسعید فدریؓ ہے روایت ہے کہ تی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے
ایک کنزی کا زی اور دوسری لکڑی اس کے پہلو ہیں اور تیسری وور فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ لوگ
عرض کزرا ہوئے کے اللہ اور اس کارسول ہی بہتر جانے ہیں۔ فرمایا کہ بیانسان ہے اور بیانسان کی
موت ہے میر مرے خیال ہیں بیامید ہے وہ امید کی طرف دوڑتا ہے لیکن امید ہے پہلے موت
آگائی ہے۔ (شرع السنة)

معفرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کدرسول انڈملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا عذر فتم کردیا جس کی موت ہٹادی یہاں تک کے عمرسا تعرسال تک کافی می ۔ ( بخار )

حضرت ابن عماس نے روایت ہے کہ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر آ دی کے لئے مال سے بھری ہوئی دو وادیاں ہول تو تیسری تاناش کرے گااور آ دی کے پیٹ کوئیس بھرتی تھر مشکم مٹی اور تو بہرک اللہ تعالی تو بہول فرما تا ہے۔ (مسلم)

حضرت الس سے دوایت ہے کہ نی کریم نے فرمایا بدآ دی ہے اور بداس کی موت ہے" کی درمیم نے فرمایا بدآ دی ہے اور بداس کی موت ہے" کی درمت مبارک کو کدی ہے ہاں دکھا چروراز کیا اور فرمایا بیاس کی امید ہے۔" (ترقدی) معضرت الس سے دوایت ہے کہ نی کریم نے خطوط کینے اور فرمایا" بدامید ہے اور بد

اس کی موت ہے۔ آدمی اس حالت میں ہوتا ہے کہ است قریب والا خطآ لین ہے۔ '( ہواری)
حصرت الس روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا 'ووچکن اور بیسلا

دیے والی وہ چیز ہے کہ جس پرعلاء کے قدم تغیر ہیں سکتے وولا کی ہے۔" ( کنز العمال)

حضرت ابوا مامیت می دوایت می کدرسول الله ملی الله علیه وسلم نے قر مایا کہ مرتبے کے لیاظ سے قیامت کے دوارہ سے بدتر وہ بشدہ ہوگا جس نے دنیا کی خاطرا ہی عاقبت براور کی ۔ انسانوں سے بدتر وہ بشدہ ہوگا جس نے دنیا کی خاطرا ہی عاقبت بریاد کرنی۔ (ابن ماجد)

لائی کاعلاج مبراور تناعت ہے بین جو کھی کانے سے میسر آجائے اس پر اللہ کاشکرادا کرے کیونکہ اللہ کے بندوں نے بھیشہ تناعت میں سے کام لیا ہے اور لائی کو اللہ کی رضا کے تالع کیا ہے اگر کوئی انسان اس ارشاعہ کے مطابق ہیں کہ ایک کیا تھان جب مال کے بید میں رہتا ہے اس وقت فرشتہ خدا کے علم سے انسان کی چار چیزیں لکھ دیتا ہے۔ انسان کی عمر 'انسار کی روزی 'انسان کی نیک نیمین انسان کی بے میسی میں انسان کا نوشتہ تقدیر ہے۔ لا تھم ماروم کی روزی 'انسان کی نیک نمیسی انسان کی بعد رہیجھ کر کہ خدا کی رضا اور اس کی عطابر راضی ویل سے گا جو تقدید میں لکھ ویل گیا ہے۔ اس کے بعد رہیجھ کر کہ خدا کی رضا اور جومیری تقدیم میں ہوجاؤ اور اس کی عظام رہی تقدیم میں تقدیم میں تقاوہ مجھے ملا اور جومیری تقدیم میں ہوجاؤ اور اس کے تحک کی دور اور اللے تو مبرکر کے گا ہوآ کندہ سلے گا اور اگر بچھ کی کی وجہ سے قلب میں تفاعت بیدا ہوجائے گی۔ اور لا آئج شرقی حد تک محدود ہوجائے گی۔ اور لا آئج شرقی حد تک محدود ہوجائے گی۔ اور لا آئج شرقی حد تک محدود ہوجائے گا۔

# ۳۰\_دهوکه بازی

دھوکہ اور قریب سے دوسرے کا تن تلف ہوتا ہے اس لیے اسلام میں دھوکہ ہازی کو قطعاً حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے جس کی سزاجہتم کا عذاب عظیم ہوگا۔ اصلی چیز کونقی کے ساتھ ملا کر فرو دخت کرنا اسلہ می اقدار کے بالکل منافی ہے۔ دھوکہ ادر فریب بھی ایک طرح کا جنوٹ ہی ہے کیونکہ اللہ تھی آئے۔ اس می ایک میں ہے کیونکہ اللہ تھی گئے ایک منافی ہے۔ میں میں ایک دوسرے کا مال ناجا مزطر پیقے ہے مت کھا و مزیدار شادفر مایا کہا ہے ایک اور جان ہو جھرکری کونہ چیپاؤ۔ الربقرہ ) عزم ض کہ دھوکہ ہازی ہے کہی شعبے ہیں بھی غرض کہ دھوکہ ہازی ہے کئی شعبے ہیں بھی دھوکہ ہازی ہے کہی شعبے ہیں بھی دھوکہ ہازی ہے کہی شعبے ہیں بھی دھوکہ ہازی مرامراللہ کوناراض کرنے والا تعلی ہاں کی ناراضکی مول لین کہاں کی دائش مندی ہے۔ دھوکہ ہازی مرامراللہ کوناراض کرنے والا تعلی ہاں لیے ہمکن کوئشش کرے دائش مندی ہے۔ دھوکہ ہازی مرامراللہ کوناراض کرنے والا تعلی ہاں لیے ہمکن کوئشش کرے دائش مندی ہے۔ دھوکہ ہازی مرامراللہ کوناراض کرنے والا تعلی ہاں گیا۔

حضرت! بن مسعود سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ رسول انتصلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو امار سے ساتھ دھوکہ بازی کر سے وہ ہم میں سے نیس ہے اور مکر و دھوکہ بازی جہنم میں سے ہے۔ (کنز العمال)

امیر المومین حضرت ابو بکر صدیق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تین شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ا۔ دہوکہ باز '۲۔ بخیل "۴۔ احسان جمّانے والا۔ ( کنز العمال)
امیر المومین حضرت ابو بکر صدیق ہے مروایت ہے نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
مسلمان کو ضرر پہنچاہتے۔ اللہ تعالی ضروراس کو ضرر پہنچاہئے گا اور جومسلما توں کو مشقت میں ڈانے
اللہ تعالی اس کو مشقت میں ڈالے گا۔ ( کنز العمال)

#### marfat.com

حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فر دایا ''مسلمان عزیز ومحترم ہے مگر فاسق اور دھو کہ باز مکاراور بدبخت ہے '۔ (افلاق محمدیہ)

حضرت ایو ہر برہ گا بیان ہے نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمان جس نے سی ک بیوی یا غلام کو ( دھوکہ دیا اور ) خراب کیا وہ نہم میں ہے بیس ۔ ابوداؤد )

یوں پر سال میں سے ہم پر ہتھیا را تھا یا حضرت ابو ہر بر ہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم نے فر مایا ''جس نے ہم پر ہتھیا را تھا یا وہ ہم میں سے نبیں اور جس نے ہمیں دھو کہ دیاوہ بھی ہم میں ہے نبیں ۔' ( ابوداؤ د )

حضرت ابو ہر رہ ہے ۔ روایت ہے کہ رسول اگرم غلہ کے ایک فرجر کے پال ہے گزر ہے تو اپنا ہاتھ اس میں ڈالا آپ کی انگلیال تر ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا'' اے غلہ والے بدکیا ہے؟''اس نے عرض کیا یارسول انڈ اس پر بارش ہوگئی ہے۔ آپ نے فرمایا'' تو نے اسے غلہ کے او پر کیوں نہیں کا رسلم شریف) کیوں نہیں کا کہوں نہیں ۔'(مسلم شریف) کیوں نہیں کا کہوں نہیں ہے کہ تی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ ہازی ہے من فرمایا۔ ( بخاری شریف) فرمایا۔ ( بخاری شریف)

معنرے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مخص نے یارگاہ نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے خرید وفر وخت میں دحو کہ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا جس سے سودا کروا ہے کہ دو کہ دحوکہ بازئی نہ ہو۔ (مسلم شریف)

#### ٣٠ ـ مذمت لغت

پرلعنت کی۔رسول اللہ نے قرمایا کہاں پرلعنت نہ کرو کیونکہ بیتو تھم کی پابند ہے۔اورجو کسی چیز پرلعنت کرےاوروہ اس کی مستحق شہولو لعنت اس پرلونی ہے۔ (تر ندی ابوداؤد)

معزرت ابن عمر ہے رواعت ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہے کے لیے مناسب نہیں کہ بہت احت را مسلم لیے مناسب نہیں کہ بہت لعنت کرنے والا بنے۔ (مسلم)

حضرت ابن عمر است میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ موس العنت كرنے والا جمیں موس العنت كرنے والا جمیں موس العنت كرنے والا جمیں موس الدوائے اللہ اور دوائے سے مسلم مناسب جمیں كرو ولعنت كرنے والا ہے"۔ (تريری) معضرت الوداؤد و مسے دوائے سابہت كرمیں نے رسول اللہ كوفر ماتے ہوئے سابہت

لعنت کرنے والا تیامت کے روزنہ کواوہوں محے اورند شفاعت کرنے والے (مسلم) حصرت میں وین دیند میں میں داری میں ماری میاری میلی دریاں میلی دیا

حعنرت سمرہ بن جندب ہے روایت ہے کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اللہ سلی اللہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اعدت اور اس کے فضعب کے سماتھ کی پرلعنت نہ کیا کرداور نہ جنم کے ساتھ ۔ ایک اور روایت میں ولا بالنار ہے۔ (ترقدی ابوداؤو)

حضرت ابودرادہ کا بیان ہے کہ بی نے دسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے
سنا کہ جب آدی کسی چیز پرلفت کرتا ہے تو لفت آسان کی طرف چڑھتی ہے تو اس کے سامنے
آسان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے
دروازے بی اس کے سامنے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ داکیں باکیں پھرتی ہے جب کوئی
فرکانا تریس باتی تو اس فنص کی طرف اوئی جس پر ہالفت کی گئی می ساکر وہ اس کا اہل ہوتو اس پر
ٹرتی ہے درشاہیے کہنے والے کی طرف اوئی ہے۔ (ابوداؤر)

حضرت عائشهمد نقر فرمایا که نی کریم صلی الله علیه و مفرت ابو کرا کے باس سے گزرے جو اب متوجہ ہو کرآ ب نے فرمایا اسے گزرے جو اب متوجہ ہو کرآ ب نے فرمایا اسے گزرے جو اب متوجہ ہو کرآ ب نے فرمایا اسے معد ابن ہو کر احت کرنا خدا کی تنم بیٹیں ہو سکتا۔ "پس اس روز حضرت ابو بحر نے اب الحض فلام آزاد کردے ہر بی کریم صلی الله صلیہ وسلم کی ہارگاہ بیس حاضر ہو کی حرض کر ار ہونے کہ آئندہ ایسانیس کردنگا۔ (بیبل)

حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ دوایت ہے کہ تی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا مجھے یہ پندنہیں کرکسی کی تقلیما تاروں اگر چہ جھے اتنا مجھے طے۔ (تریدی)

#### عناه كوكرند لے جبكه اس نے توبه كر كى بور (ترقدى)

# ٣٢ ـ بعض و كينه

حضرت ابو ہرمیرہ سے روایت ہے کہ رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم نے فر مایا جنت کے درواز سے پیراور جعمرات کے روز کھولے جاتے ہیں پس ہرایک آ دمی کو بخش دیا جاتا ہے جواللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرے ماسوائے اس محض کے جس کا اپنے بھائی کے ساتھ کیے نہو کہا جاتا ہے کہ ان دولوں کو سلم کرنے تک رہے دو۔

حضرت ابو ہریرہ ہے دوائت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں دو دفعہ چین کے جاتے ہیں بعنی پیراور جمعرت کے روز پس ہرموس بند ہے کو اعمال ہر ہفتے میں دو دفعہ چین کے جاتے ہیں بعنی پیراور جمعرت کے روز پس ہرموس بند ہے کو بخش دیا جاتا ہے ان آدمی کے جس کا اپنے ہمائی کے ساتھ کینہ ہو پس کہا جاتا ہے ان ودلوں کوچھوڑ دو یہاں تک کرمل جاتیں۔ (مسلم شریف)

حضرت ام المومین عائشہ مدیقہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" نشب ٹر ات میں اللہ علیہ وسلم میں فرمایا" نشب ٹر ات میں اللہ تعام بخشش ما تکنے والوں کی مغفرت قرما ویتا ہے۔اور رحمت طلب کرنے والوں ہر رحمت نازل فرما ویتا ہے لیکن کینے دوالے کے معاملہ کو موخرا اور مکتنی والے گ

حضرت واعلیہ ہے روایت ہے کہ کہ رسول اللہ نے قرمایا اینے بھائی کومصیبت ہیں ہتلا و کھے کرخوشی کا اظہار نہ کرومیا دا اللہ تھا گیا ہے کہ کہ رسال کے ایک بھلا آرکو ہے۔ (ترقدی شریف) حضرت ابوہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول انڈسٹی اللہ وسلم نے فر مایا کسی مسلمان کے میں بہتری کے مسلمان کے میں بہتریں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ اور میں ہے تیمن دن سے زیادہ چھوڑ اور مرکیا تو جہنم میں داخل ہوا۔ (احمد "ابوداؤد)

خضرت ابوخراش ملمی ہے روایت ہے کہ انھوں نے رسول القد ملی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سے سنا 'جس نے اپنے بھائی کوسال بھرچھوڑ ہے رکھاتو بیاس کاخون بہنے کی طرح ہے۔ (احمد ابوداؤد)

حضرت ابو ہریر ہے سے دوایت ہے کدرسول انڈسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مومن کوتین دن سے ذیا دہ چھوڑے دہا گر بین دن گر رجا نمیں اور اس سے ملا قات ہوتو سلام کرے۔اگر وہ جواب دے تو تواب بیس دونوں شریک ہو گئے اوراگر جواب شد سے قات وہ گئاہ لے کہ لوٹا اور بیمسلمان چھوڑنے کے گناہ سے نکل گیا۔ (ابوداؤد) جواب شریک کا درسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا کسی حضرت عائشہ صدیقہ ہے دوایت ہے کہ دسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا کسی

مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ بین دن سے زیادہ دوسرے مسلمان کوچھوڑے دے سرمایا مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ بین دن سے زیادہ دوسرے مسلمان کوچھوڑے دے جب اسے معے تو تین دفعہ تک سلام کرے اگر وہ ہر دفعہ جواب نددے تو گناہ نے کرلوٹا۔ (ابوداؤد)

# ۳۳\_عیب جوئی

دوسروں کی ٹرائیوں کی تلاش کرنے کی عیب جوئی کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی عادت ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے اورظا ہری الشخ طور پرآ وقی بدیگانی پیس جٹلا ہوجا تا ہے اورظا ہری طور بحس کرنے لگنا ہے کیکن اسلام معاشرہ کے ظاہر اور باطن وونوں کو یاک صاف رکھتا جاہتا ہے۔ اس نیے بدیگانی کی ممانعت کے ساتھ جسس کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے اکثر ایک چیز دوسری کا سبب بنتی ہے۔

لوگوں کی خرمت کو تجسس کے ذریعے زائل کرنا اور ان کی تنفی باتوں کے بیٹھے پڑنا ہر گز جائز نہیں اگر چہوہ ذاتی طور پر گناہ کے مرتکب ہور ہے ہیں۔ جب تک وہ اسے چھپاتے رہیں۔ اور کھلے بندون گناہ کا ارتکاک نہ کریں۔

حضرت ابو ہر ہر ہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا بدیگائی ہے بچو کیونکہ بدگر نی نہایت جھوٹی ہات ہے "نہ عیب تلاش کروٹنہ جاسوی کروٹنہ حرص کرواور نہ ایک دوسرے سے حسد کروٹنہ ہاہم بغض رکھواور نہ دشنی کرو۔اللہ کے بتدو! بھائی بھائی بن جاؤ جیسا کہ Maitat.Com اس نے تم کو تھم دیا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نداس پرظلم کرے اور نداہے ذکیل و رسوا

کر ہے۔ سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ( دو حرتبہ ) فرمایا "تقوی بہاں ہے کسی انسان کے

لیے اتنی پُر ائی ہی کائی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تقیر جانے۔ ہرمسلمان کا خون اس کی عزت

اور مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے اللہ تعالی تمہارے جسموں صورتوں اور اعمال کو نبیس دیمنا بلکہ

و تمھارے دلوں کی طرف و کھتا ہے۔ "ایک دوایت میں ہے تدایک دوسرے سے حسد کرونہ بغض

رکھونہ جاسوی کرونہ عیب جوئی کرواور نہ و موکہ دو اللہ ہے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک روایت

میں ہے نہ قطع تعلق کرونہ ایک دوسرے سے وشنی رکھونہ بغض رکھواور ندایک دوسرے سے حسد

کرو۔ اللہ کے بندو! بھائی بن جاؤ۔ ایک روایت میں ہے ایک دوسرے کونہ چھوڑ واورتم میں

کرو۔ اللہ کے بندو! بھائی کے سودے پر سودانہ کرے۔ (مسلم شریف)

حفرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اُکرم ملی اللہ علیہ وسلم کوفر ، تے ہوئے سنا اگر تومسلمان کی عیب جوئی کرے گا تو ان کوفساو میں جنتلا کرے گا۔اورفر مایا قریب ہے کہ تو ان کوفساد میں جنتلا کرے۔(ابوداؤد)

حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک آ دمی لا یا گیا اس کے بار ایک آ دمی لا یا گیا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ فطرے گر رہے ہیں۔ بارے میں بتایا گیا ہے فلا اضخص ہے جس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں۔ آ ب نے فرمایا ہم کو جسس ہے منع کیا تمیا ہے البتہ کوئی بات اگر ہمارے سامنے فلا ہم ہو جائے تو ہم گرفت کریں گے۔ (ابوداؤد)

#### ٣٣\_خيانت

مبیب کی خیانت یہ کہ جوفر بیند مسلمانوں کے قصالگایا گیا ہے اے بی طریقے سے ادانہ کیا مائے کو یا کہ خیانت کی خواہ کوئی صورت ہووہ نہا ہت تی بڑی ہے۔اس لیے خیانت سے بیخے کی مرمکن کوشش کرنی مائے۔ ہرمکن کوشش کرنی مائے۔

حضرت ایوا مامدے دوایت ہے کد مول الله علی دسلم نے فرمایا۔ مومن ہرتم کی خصلتوں پر پیدا کیا جاتا ہے ماسوائے خیانت اور جموث کے۔ (احمد جبیتی)

حضرت ابو ہریرہ ہے رواہت ہے رسول اکرم ملی الفدعلید دسلم نے قر مایا منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے مجموث بولیا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ ( بھاری )

# ۲۵۔بدگمانی

حضرت الاجرمية من موايت بكرسول النّملى الله عليه وسلم في قرمايا بدهمانى من خرمايا بدهمانى من في كونك بدهمانى من من كرد بدهمانى من من كرد بدهمانى من من براك بن من جوالى براكن شريف.

معفرت ابو ہرمی ہے دواہت ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ بد کمانی سے بہو کہ کہ کہ اللہ سے کہ بد کمانی سے بہو کہ برکمانی سے انہ جاسوی کرواور نہ کی کو جاسوی کرنے دو۔ (ابن ماجہ)

#### ٣٧ ـ مذ مت جادو

اسلام میں جادو کرنا حرام اور گناہ کیرہ ہے اور اگر کی منتر ہے اسلام کی تو بین ہوتی ہوتو اید جادو کفر ہے کیونکہ ارشادی باری توالی ہے کہ شیطانوں نے کفر کیا کہ دولوکوں کو جادو سکھاتے سے marfat.com تھے۔ (بقرہ) اس سے معلوم ہوا کہ جادو کرنا مکروانا سیکمنا اور سکھلانا سبحرام ہے لہذا جادو کے تعویذات اور عملیات کرنا بخت گناہ کبیرہ ہے اللہ ہرا یک کوالیسی بری حرکت سے بیخے کی تو فیق عطافر مائے۔

حضرت الوہریرہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا است مہلک چیزوں سے بچو محابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ اوہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا است مہلک چیزوں سے بچو محابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ اوہ کیا ہیں؟ آپ نے حرام فرمایا اسکو کو اللہ تعالیٰ کے حرام تضمرایا مود کھانا مینے کا مال کھانا کو ائی کے وقت بھاگ جانا مومن یا کدامن غافل عورتوں پر تہمت نگانا "در مسلم شریف)

عروه بن زبیر گابیان ہے کہ حضرت عالمحتة صدیقة نے فرمایا کہ ٹی کریم چندروز ای حالت میں رہے کہ آپ کوخیال گررتا کہ میں قلال بیوی کے پاس سے آیا ہوں حالانکہ ان کے یا ک سے نہ آئے ہوتے۔حضرت عائشہ کابیان ہے کہ ایک روز آپ نے جھے سے فرمایا کہا ہے عائشة اجوبات من يو چمنا جا ہمنا تعادہ جھے اللہ تعالی نے بتادی ہے یعنی میرے یاس دوآ دمی آئے و ان بی سے ایک میرے بیروں کے پاس بیٹے کیا اور دومرامیرے سرکے پاس۔ لینی جو پیروں كے پاس تفاوہ اس سے كہنے لگا جوسر كے پاس تفاكمان آدى كاكيا حال ہے؟ جواب دياكماس بر جاد و کیا گیا ہے۔ یو جھاکس نے جاد و کیا ہے؟ کہا کہ لبید بن اعصم نے کیا ہے۔ یو چھا کہ کس چیز بر؟ جواب دیا که مرکے بانوں کو تر مجور کے حفیلے میں جو کتامی اور کتان کے تاریس ہیں انہیں ذروان كنوي من ايك بيترك ينج دبايا ب يس ني كريم صلى الله عليه وسلم اس كنوي ك ياس تشريف كے سے تو آپ نے فرمایا كريمى كنوال ہے جو جھے خواب ميں وكھايا كميا ہے۔اس كى محجوری الی بیں جیے شیاطین کے سراوراس کا بانی مہندی کے دعوون جیسا ہے۔ پس ٹی کریم صلی الله علیه دسلم نے تھم فرمایا تو وہ چیزیں نکال لی گئیں۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں عرض گزار ہوئی یار سول اللہ!اس کے بادجود آب نے اس بات کا چرچا کیوں نہیں قرمایا؟ پس نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه جب الله تعالى نے مجھے شفاعطا فرمادى تو ميں اسے تا ببند كرتا ہوں كەلوگول كى نرانى كوشېرت دوں۔حضرت معديقة قرماتى بيں كەلبىد بن اعصم كاتعلق بى زريق ے تماجو يہود يول كے حليف تقے\_ ( يخارى شريف) حضرت عبدالله بن عبال سے روایت ہے کہ بیمول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا

ش نے علم نجوم سیکھااس نے جادو کا ایک کھانے کھا ایک کھٹنا کی اورا کھٹے گا اتنابی جادو کاعلم برجھے

گا\_(ابوداؤد)

### ٣٧\_دو رخي

دورُ خابین چفل خوری کی بدتر مین صورت ہے۔دو رُ نے بن کا مطلب یہ ہے کہ آیک شخص کو یہ کہنا کہ فلاں تنہارے خلاف ہے اور دومری طرف دوسرے سے یہ کہنا کہ وہ تنہارے خلاف ہے اور دومری طرف دوسرے سے یہ کہنا کہ وہ تنہارے خلاف ہے اور دوروستوں میں بدگمانی بیدا کر کے ان میں لڑائی جھگڑا کر وا دینا' ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہا کہ شخص کے ماضے اگر آپ کی تعریف کر دہا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کے ماضے بدتعریفی کرنے گئے گا۔ یہ ایک طرح کی منافقت ہے۔ اللہ تعالی نے ایسا کرنے کو بہت یرا افعل قرار دیا ہے۔

ارشاد ہاری تعالی ہے کہ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جوابیان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور جب خلوت ہیں شیطان صفت لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہیں کہ ہم تہمار ہے ساتھ ہیں۔ ہم تو صرف مسلمانوں کا خمال اڑا رہے ہے۔ (البقرہ) غرضیکہ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں اگر کمی شخص ہیں ایسی عادت ہوتو بھی اسے ترک کر دینا حالیہ وسلم نے بھی دورخی کی بہت خرمت فرمائی ہے۔

حضرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" تم قیامت میں سب سے برادومنہ والے آدی کودیکھو مے جوایک کے منہ پر پچھ کہنا ہے اور دوسرے کے منہ بر پچھ کہنا ہے اور دوسرے کے منہ بر پچھ۔" (مسلم)

" حضرت مجاز سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جود نیا میں دومنہ واللہ موتو قیامت کے روزاس کی زبان آگ کی ہوگی۔(دارمی)

حضرت ممار سے بی روایت ہے کہ رسول اکرم نے قربایا ہے کہ جس شخص میں دنیا میں دور خاین ہوگا۔ تیامت کے دن اس کی دوز بانیں آگ کی ہوں گی۔ (ابوداؤر)

# ۳۸\_ مذمت فحش گوئی

خور یزی تک تو بت پینے جاتی ہے لہذا الی مری عادت کو بالکل شاہنا ہیں۔ جو اپنے لئے اور دوسروں کیلئے نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔اگر کوئی شخص فحش کوئی کرے تو اس کے جواب میں قطعا گالی ندری جائے بلکہ صبر سے برواشت کرے اسے مجھانے کی کوشش کی جائے کیونکہ ایجھے لوگوں کی بہی علامت ہے کہ جب کوئی ان سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو و و کسی نہ کسی طریعے سے اپنے واسمن کو بچا لیتے ہیں۔ فیش کوئی برصال میں بری ہے کوئکہ بدتیان دین و دنیا میں فیش کوئی کی تا پر نیکیوں سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے آئیں اس بری عادت بنا پر نیکیوں سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے آئیس اس بری عادت سے بچانے کی ہمکن کوشش کرنی چاہئے۔

حعنرت ائن مسعودً ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''مومن طعنہ دینے والا معنت کرنے والا بخش گوااور بے غیرت نہیں ہوتا'' ( تر ندی )اور بیبی کی روایت مزیرت

مں بخش کو ہے غیرت ہے۔

حسرت اس اور عفرت ابو ہر ہو ایت ہے کہ رمول اللہ نے فر مایا '' ووگائی کلوج کرنے والوں میں مجرم مہل کرنے والا ہے۔ جب تک مظلوم زیادتی نہ کر ہے۔' (مسلم) حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم فر مایا ''مسلم ان کوگالی دینافسق اورائے آل کرنا کفر ہے۔' (بناری شریف)

حضرت عائشہ مدیقہ ہے دواجت ہے کہ ایک آ دی نے بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہے بینے کی اج زت طلب کی۔ آپ نے فر مایا کہ استاجازت دے دواور بیرخاندان کائر آ آ دی ہے جب وہ بینے گی اج زت طلب کی۔ آپ نے فر مایا کہ استاجازت دے دواور بیرخاندان کائر آ آ دی ہے جب وہ بینے گی و بینی انتہ علیہ وسلم خندہ بینی نئی ہے طے اور کھل کر کل م فر مایا۔ جب وہ آ دفی چلا میں تو حضرت عائشہ عرض مزار ہو کی ۔ یارسول اللہ ! آپ نے تو ایسا فر مایا تھر اس ہے خندہ بینی نئی سے خادر تھل کر کلام فر مایا ؟ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم نے جھے است میں م بینے کے لحاظ سے اللہ تعالی کے زود کی کہ اس وی وہ بوگا جس کو اس کی زوائی کے زود کی اور ایک دوایت میں ہے کہ اس کی فیش "، نی کے جس کواس کی زوائی ہے کہ اس کی فیش "، نی کے جس کواس کی زوائی ہے کہ اس کی فیش "، نی کے جس کواس کی زوائی ہے کہ اس کی خش "، نی کے جس کواس کی زوائی ہے کہ اس کی خش "، نی کے جس کواس کی زوائی ہے کہ اس کی خش "، نی کے جس کواس کی زوائی ہے کہ اس کی خش "، نی کے کہ اس کی خش تا ہو ہوئی ہے کہ دوائی ہے کہ دوائیت میں ہے کہ اس کی فیش "، نی کے بعث جو زور دیں اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی فیش "، نی کے بعث جو زور دیں۔ (مسلم شریف)

معترت ابوذر سی مردایت ہے کہ رسول القدینے فرمایا کوئی آ دمی دوسرے بوشق یا غر کی جمت نہ نگائے درندائی براوئی ہے جمکہ اس کا ساتھی ایسانہ ہو۔ ( بخاری شریف)

marfat.com

#### ٣٩\_ غصه

شدت جذبات کے اظہاد کا نام ضعہ ہے۔ غصے کا جذبہ ہرانسان ہیں قدرتی طور ا موجود ہے گر عام معمولات زندگی ہیں ضعہ اچھی چیز نہیں۔ ایسے ہی بات بات پر غعہ کرنا اچ نہیں۔ غصہ کرنے والاشخص بھائی چارے ہیں اچھا انسان ٹابت نہیں ہوتا بلکہ غصے کی حالت ہر بہت ہے ہے ہوئے کام بھی گر جاتے ہیں اور بعض اوقات تو خصہ ایمان پر بھی اثر انداز ہو جا ہے کیونکہ غصے کی حالت میں انسان اکثر اوقات اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور عقل کے نقاضوں کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے اس طرح شیطان کوراہ راست سے گراہ کرنے کاموقع طر جاتا ہے۔ اس لیے غصہ کرنے سے منع فر مایا گیا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہنا فرمت کی ہے۔ تاکہ لوگ غصہ کو چھوڈ کرزی کا لیجا ختیار کریں۔ کیونکہ نرمی سے جو ہات بنتی ہے۔ وہ غصے سے نہیں بنتی۔

حضرت ابود رہے دوایت یہ کہ درسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے قرمایا اگرتم میں ہے کی کو خصر آئے اور وہ کھڑا ہوتو بیٹے جائے۔ (اگر خصہ چلاجائے تو نبیا ورنہ لیٹ جائے) (تر نہ ی) حضرت انس ہے دوایت ہے کہ درسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان کو روکا تو انڈرتعالی اس کے بیوب پر پر دہ ڈ الے گا۔ جس نے خصہ کو روکا تو قیامت کے دوز انڈرتعالی اس سے ایڈرقبول انڈرتعالی اس کا عذر قبول اس سے ایڈرقبول کیا تو انڈرتعالی اس کا عذر قبول قرمائے گا۔ (بیمیق)

حضرت ابن عمر سے دانت ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے فزد کی غصے کے محونث سے افضل کوئی محونث نبیں پیا۔ جس کو وہ درضائے اللی کے لیے بیٹے ۔ (احمہ)

حضرت عطید بن عرده معدی ہے دوایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ' ''غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور پانی بی آگ کو بجھا تا ہے لہذا جب تم میں کی کوغمہ آئے تو وضو کرلیا کرے۔'(ابوداؤد)

بنفرین عکیم ان کے والد ماجد ان کے جدا مجد سے روایت بدکدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا عصدا بیمان کو ایسے فراب کرویتا ہے جیسے ایلوا شہد کو فراب کرویتا ہے۔ (جیمانی) مسلم کے فرمایا عصدا بیمان کو ایسے فراب کرویتا ہے۔ (جیمانی) مسلم کی بارگاہ مسلم کی بارگاہ marfat.com

میں عرض گزار ہوا کہ بچھے وصیت قرمائے۔ قرمایا کہ غصے میں شاآ یا کرؤادرای کو بار بار دہرایا کہ غصے میں شاآ یا کرو۔ (بخاری)

سبل بن معاذ نے اپنے والد ماجد بروایت کی ہے کہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جوابے غصے کو بی جائے حالا نکہ وہ اس کے مطابق کرنے پر قدرت رکھتا ہوتو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے تلوق کے سرداروں میں بلائے گااورا سے اختیارات و سے گا کہ جس حورکو چاہے پہند کر لے۔ (تریزی ابوداؤو)

# ٣-مذمت خوشامد

کسی کی حدے زیادہ تعریف کرنا جس کے لائق وہ نہو۔ تا کہ تعریف کرنے والے ہے کوئی کام نگالا جا سے خوشا مد بھی ایک طرح کا جبوث ہے اس لیے بیا خلاق کے تقاضے کے بریکس ہے کیونکہ بعض مرواور توریس ایسی خوش بھی کاشکار ہوتے ہیں کہ ان کی منہ پر تعریف کرنے ہے وہ خوش ہوجائے ہیں۔ بیا کی نفیاتی مرض ہے جس ہے بیچنے کی بہت تا کید تعریف کرنے ہے وہ خوشا مدکر نے کا مقصد سیہ ہوتا ہے کہ خوشا مدک ذریعے کسی نہ کسی طرح فا کدہ حاصل کرلیا جائے اس سے دوسروں کی تن تفق ہوگی اور دوسرے سیکہ جس کی خوشامہ کی جاتی ہے وہ احساس اجلاتی نقاضے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جس سے دوسری ٹرائیاں جنم لینے کا راستہ کھلتا ہے۔ اس طرح خوشامہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی اسلام کے اخلاقی نقاضے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جس سے دوسری ٹرائیاں جنم لینے کا راستہ کھلتا ہے۔ اس لیے دوسرے کی حدے زیادہ تعریف کرنے ہیں۔ جس سے دوسری ٹرائیاں جنم لینے کا راستہ کھلتا ہے۔ اس لیے دوسرے کی حدے زیادہ تعریف کرنے ہیں۔ جس سے دوسری ٹرائیاں جنم لینے کا راستہ کھلتا ہے۔ اس لیے دوسرے کی حدے زیادہ تعریف کرنے ہیں۔ جس سے دوسری ٹرائیاں جنم کی خرات کے متحلق حضور اس کی خرست کے متحلق حضور اس کی فرست کے متحلق حضور اس کی فرست کے متحلق حضور اس کی الشرا دارت حسب ذیل ہیں:۔

حضرت مقداد بن اسوڈ سے روایت ہے کہ دسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم بہت تعریف کرنے والوں کودیکھوتو ان کے منہ جس مٹی ڈال دیا کرو۔ (مسلم شریف)

حضرت الوبكر سے دواہت ہے كہ تى كريم صلى اللہ عليہ وسلم كى بارگاہ بى آ دى نے دوسرے كى تحريف كى ۔ آ پ نے تين دفعہ فرمایا ہے پرافسوں! تم نے اپنے بھائى كى گرون كا ف دى ۔ آگرتم میں ہے كو تحریف كر ون كا ف دى ۔ آگرتم میں ہے كى گوتحریف كرتی ہى پڑے تو كہے ہى قلال كواہيا سمجھتا ہوں اور حساب لينے والا اللہ تعالى ہے۔ جبكہ دواس كى نظر میں ایسا ہو۔ اور اللہ تعالى كے مقابلے بركسى كى صفائى بيان نہ كر ہے۔ ( بخارى شریف )

حضرت انس عددايم والم المحال ال

تعریف کی جائے تورب تعالی ناراخی ہوتا ہے اوزاس کا عرش بھی ہلے لگتا ہے۔ (بیبیق) حضرت عمر ہے دوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ میری و کی تعریف کرو جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی تعریف عمی مبالغہ کیا ہے۔ جمی مرف ا کا بند واور رسول ہوں۔ (مفخلو قاشریف)

ایک دفعه حضور ملی اندعلیه و ملم مجد هی تشریف لایئ تو دیکها که ایک مخص نمازین ها که برای میاندین می از براه کیست و می اندیک این می بدی مبالغه آمیز تعریف شروع می دی روست که دی مبالغه آمیز تعریف شروع که دی روست که دی این می بدی مبالغه آمیز تعریف شروع که دی روست که و که ای اندعلیه و ملم نے قرمایا که ای کومت که و که ای افرح ای کوبر بادی دو ۔ (ادب المغرو)

حصهنم

# کسب معاش

# ۱. تجارت

اشیاء کی ترید و فروخت کا نام تجارت ہے بینہایت بی عمدہ پیشہ ہے اس کے ذریعے اسلامی معیشت کو بہت فروغ ملتاہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کرامی ہیں اس کی یوں ترغیب دی گئی ہے۔

ا - حدیث : حضرت حذیفہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا پہلے زیانے کے ایک آیا۔ اس ہے کہا گیا کہ تو نے کوئی نیکی کے ایک آیا۔ اس ہے کہا گیا کہ تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہا میر علم میں ایسی کوئی چیز ہیں کی ہے؟ کہا میر علم میں ایسی کوئی چیز ہیں سواے اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا تو مالدار آوی کوؤھیل دیتا اور تنگدست سواے اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا تو مالدار آوی کوؤھیل دیتا اور تنگدست سے درگز رکیا کرتا تھا ہیں اللہ تعالی نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ (مسلم شریف)

٢- حديث : حطرت ابوسعية ي روايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا ي الله عليه وسلم في قرمايا ي الورامان تدار تاجر نبيول صديقول اورشهيدول كرماته وكار (ترفدي وارمي)

سـ حدیث : حضرت ابو ہر برہ گابیان ہے کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے ساکھ اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کرشم مال کے رواج کا باعث اور بر کمت کومٹانے والی ہے۔ (بخاری شریف)

المحدیث حضرت ابوذر سے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تمن فخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دوز اللہ تعالی ان سے کلام بیں فرمائے گائدان کی طرف دیکھے گائدان کی طرف دیکھے گائدان کی طرف دیکھے گائدان کی طرف کرار ہوئے گائدان باک کرے گا اوران کیلئے درد تاک عذاب ہے۔ حضرت ابوذر محموض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ اور محمودم اور خسارہ پانے و لے کون ہیں؟ فرمایا کہ از ارائ کانے والا احسان جمانے والا اور جھوٹی تشم سے اپنے مال کو پھیلانے والا۔ (مسلم شریف)

هـ حديث : حفرت تيس بهابون المائية المنظم المنا ملى عليه وسلم ك عبد

مبارک میں ہمیں سامرہ کہا جاتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہورے ہاں سے گردے ہوں سے گردے تو سے گردے تو آب نے ہوئے قرمایا اے تاجروں کے گردہ! تجارت فضول بات اور شم کو بلالتی ہے تو تم اس میں صدقہ کو طایالیا کرد۔ (ابوداؤڈٹرندی)

۲۔ حدیث : حضرت الوقادۃ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں زیادہ منم کھانے ہے بچو کہ رواح ہوجاتا ہے پھر برکت کو ختم کر ڈالتی ہے۔ (مسلم شریف)

ے۔ حدیث :حضرت عبید بن رفاعہ نے اپنے والد ما جدے روایت کی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ مسلم کے دور تا فرمان ! شائے جا کیں گئے ماسوائے اس کے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تا جر قیامت کے روز نا فرمان ! شائے جا کیں گے ماسوائے اس کے جس نے تقویٰ نیکی اور سچائی کوا فقیار کیا۔ (تریمی)

فروخت کرنے کو بڑج کہا جاتا ہے گرشری اصطلاح میں بڑے ہے مراد دو فخصوں کے درمیان مال کوزریا مال ہے بدل لیمنا ہے۔اسلامی تجارت کا تمام تر وارو مدار بڑج پر ہے اس کے متعلق شری مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مصطلعہ: جب ایک شخص یہ کیے کہ فلال چیزش نے آئی تیت کے بدلے میں فروخت
کردی اور دوسرایہ کے کہ میں نے خرید فی تو یہ چیز رہے ہوگئی جس نے خریدی وہی اس کا مالک
ہوگیا اب اگر فروخت کرنے والا بہ چاہے کہ میں فروخت نہ کروں تو یہ اسلامی معاہدہ کے
طلاف ہوگا۔ فروخت کرنے والے کو چیز دینی پڑے گی اور لینے والے کو لینی پڑے گی۔
(جواہرہ نیرہ)

۲۔ عسم بلعہ: تقایمی قول ہے ہوتی ہے اور بھی فعل ہے۔ اگر قول ہے ہوتو اس کے ارکان
ایجاب و قبول ہیں مشلا ایک نے کہا ہیں نے بیچا' دوسرے نے کہا ہیں نے خریدا' اور نعل ہے
ہوتو چیز کالیمنا اور دے دیتا اس کے ارکان ہیں اور بیعن ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو جاتا
ہے۔ مشلا ترکاری وغیرہ کی گذیاں بنا کراکٹر بیچنے والے رکھ دیتے ہیں اور ظاہر کر دیتے ہیں
کہ روپے روپے کی گڈی ہے۔ خریدار آتا ہے' مقررہ قیت دے دیتا ہے اور ایک گڈی اٹھا
لیمنا ہے۔ طرفین با ہم کوئی بات نہیں کرتے گر دونوں کے نعل ایجاب وقبول کے قائم مقام شار
ہوتے ہیں۔ شریعت میں اس قسم کی تھے کوئے تعالی کہتے ہیں۔

س<u>مسانله</u> : قرید نے اور بیچنے کے الفاتا کا کہنا ضروری نہیں آگریہ مطلب کسی اور لفظ ہے۔
سے مطلب کسی اور لفظ ہے۔
سے الفاتا کا کہنا ضروری نہیں آگریہ مطلب کسی اور لفظ ہے۔
سے الفاتا کی الفاتا کے الفاتا کی کاربال کی الفاتا 
بھی ادا ہوتا ہوتو تب بھی نتے ہوجائے گی لین اگر کوئی کی سے دریافت کرے کہ یہ چیز کتنے کی دو اور دیے گا اس نے کہا استے کی اور جواب میں لینے والے نے کہا نہیں استے کی دے دواور دیے والے نے کہا نہیں استے کی دے دواور دیے والے نے استے دام قبول کر لیے تو نتے ہوجائے گی۔ (فاوی عالمگیری)

٣۔ مسطق : اگر کوئی کی چیز کی قیمت کر کے آئی قیمت اس کے ہاتھ ہرد کھے اور وہ چیز اٹھا کے اور اس نے خوشی ہے وہ قیمت لے لی گرنہ تو اس نے زبان ہے کہا کہ بیس نے استے داموں پریہ چیز نیجی نداس نے کہا کہ بیس نے خریدی تو اس طرح لین دین ہوجانے ہے بھی چیز بک جاتی ہے اور نیچ درست ہوگی۔ (ورمختار)

۵۔ مسعنلم :جو چیز موجود ہی نہ ہو بلکہ اس کے موجود نہونے کا اندیشہ ہواس کی تھا نہیں ہو سکتی۔ مثلاً تھن میں جو دودھ ہے اس کی بھے جا ترنہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے اس میں سے دودھ ندنکلے۔(فاول عالمکیری)

۲۔ مسئلہ :جو چیز بیکی یا خریدی جائے اس کی قیمت صاف صاف اس طرح معلوم ہو
کرنزاع اور جھڑانہ ہواوراگر بات مجبول یعنی کول مول رہی کہ نزاع ہوسکتا ہے تو یہ بیج سیج
نیس مثلاً اس ریوڑ میں ہے ایک بحری بیجی اور یہ معلوم نیس کہ کوئی بیجی یا کہا میں نے اس چیز کو
واتی قیمت میں بیجا یا خریدار نے کہا کہ جو پھر میری مغی میں ہے اس کے بدلے میں نے قلال
چیز خریدی اور معلوم نیس کہ تھی میں ہے کیا تو یہ بیج ورست نہ ہوئی۔ (بہارشر ایعت)

الم مستقد : اگر کوئی بیخ والاخرید نے والے سے بیہ کے کہ جاؤید ما مان لے جاؤا گر پند ہوتواس کی اتن قیمت دے دیتا۔ لینے والا لے کیا اور اس نے لے جاکر چیز کو پند کر لیا تو تیج مجمع ہوجائے گی۔ (ورمختار)

# ۲۔خیاریعنی اختیار

دوکاموں بھی ہے کی اچھے کو پہند کرنے کو خیار کہا جاتا ہے۔ خرید وفروخت بیں اس کی عام ضرورت پڑتی ہے۔ خیار ہے اس کے متعلق حضور عام ضرورت پڑتی ہے۔ خیار سے مراد دراصل سودا طے کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی القد علیہ وسلم کی احادیث مندرجہ ذیل ہیں:

جدانه بول سوائے اختیار والی تھے۔ (بخاری شریف)

۲- حدیث : حضرت عبدالله بن عمر الدین عمر ایت به که حضور ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جب بائع اور مشتری نے سود اکر لیا تو ہرا یک کوان دونوں سے اپنے سود سے کا اختیار ہے جب تک جدانہ ہوں یا ان دونوں کا سودااختیار والا ہوتو ای جب تک جدانہ ہوں یا ان دونوں کا سودااختیار والا ہوتو ای طرح داجب ہوگیا۔ (مسلم شریف)

"- حدیث : حفرت عکیم بن حرا سے دوارت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قربالا سودا کرنے والے دونوں کو افتیار ہے جب تک جدانہ ہوں۔ اگر دونوں نے سچائی اور ساف کوئی سے کام لیا تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور اگر انہوں نے جمہایا اور غلط بیانی کی تو ان کی تجارت ہے برکت مٹادی جاتی ہے۔ ( بخاری شریف)

٧- حدیث :حفرت این عمر سے روائت ہے کہ ایک من رسول الله ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کر ارجوا کہ تجارت میں جھے دھوکا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم سودا کروتو کہ دیا کر دوھوکا مناسب تبیں ہے ہیں وہ آ دمی یہی کہ دیا کرتا۔ (مسلم شریف)

۵۔ حدیث : حضرت مربی شعب کے والد ماجد نے ان کے جدامجد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیا۔ یا تع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے جب تک جدا مدہ وں گر جب اختیار کی شرط کی جواور اس کیلئے جائز نہیں ہے کہ اپنے ساتھی سے اقالہ کے مطالبہ سے ڈرتا ہوا جدا ہوجائے۔ (ترفری ابوداؤ وُنسائی)

٧- حديث :حضرت جاير من روايت ب كدي كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا دونول جدان مور منامندي كريم التعد (الوداؤد)

#### خيار عضفقة شرى مساكل مندرجدذيل ين:

ا۔ مسئلہ : بائع ( نیجے دالا ) اور مشتری (خرید نے دالے ) کو یہ تن حاصل ہے کہ وہ الطعی طور پر رہتے نہ کریں بلکہ عقد میں لیمنی خرید دفر وخت کے وقت یہ شرط کردیں کہ اگر منظور نہ ہویا چیز پسند نہ آئی تو فق ہائی نہ رہے گی۔ اے خیار شرط کہتے ہیں اور اس کی ضرورت طرفین کو ہوا کر تی ہے کہ واموں میں چیز بیخ دیتا ہے یا مشتری اپنی نا دائی ہے نہا دہ دو اموں میں چیز بیخ دیتا ہے یا مشتری اپنی نا دائی ہے ذیا دہ داموں میں خرید لیتا ہے یا چیز کی اے شناخت نہیں ہے۔ منر درت ہے کہ دو سرے سے دیا دہ دوسرے سے دیا دہ داموں میں خرید لیتا ہے یا چیز کی اے شناخت نہیں ہے۔ منر درت ہے کہ دوسرے سے دیا دو ماموں میں خرید لیتا ہے یا چیز کی اے شناخت نہیں ہے۔ منر درت ہے کہ دوسرے سے دیا دوسرے کہ دوسرے سے کہ دوس

ے مشورہ کر کے میچے رائے قائم کرے اور اس وقت ندخر بدے تو چیز جاتی رہے گی یا بالغ کو
اندیشہ ہے کہ گا مک ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی صورت میں شرع مطبر نے دونوں کو یہ موقع
دیا ہے کہ خور کرلیں۔ اگر نامنظور ہوتو خیار کی بنا پر تھے کرنامنظور کر دیں۔ (بہارشر بعت)

ا۔ مسئلہ نیار شرط بائع و مشتری دونوں اپنے اپنے لیے کریں یا مرف ایک کرے یا کسی اور کیلئے اس کی شرط کریں یہ سب صور تیں درست ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عقد ہیں خیار شرط کا ذکر نہ ہو مگر عقد کے بعد ایک نے دومرے کو یا ہر ایک نے دومرے کو یا کسی غیر کو خیار شرط کا ذکر نہ ہو مگر عقد میں ذکر نہ خیار دوسرے کو یا مشار کے خیار شرط نہیں ہوسکتا کی گئر کے نیار کا ذکر آیا گر عقد میں ذکر نہ آیا نہ بعد عقد ال کی شرط کی مثل آئے ہے ہی ہددیا کہ جو نیج تم ہے کرون گااس میں میں نے تم کو خیار دیا گر عقد کے وقت تیج مطلق واقع ہوئی تو خیار صاصل نہ ہوا۔ (درمخار)

"- مصطله : خیار کی مت زیادہ سے زیادہ تمن دن ہے۔ اس کے موسکتی ہے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز خریدار) کو نہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز خرید کی ہے جو جلد خراب ہو جانے والی ہے اور مشتری (خریدار) کو تیمن دن کا خیار تھا تو اس کے کہا جائے گا کہ نتا کو شخ کرد ہے یا نتا کو جائز کردے اور اگر خراب ہونے وائی چیز کسی نے بلا خیار خریدی اور بغیر قبضہ کیے اور بغیر شمن (قیمت جو طے پائی) اوا کے چال دیا اور عائب ہو گیا تو بائع اس چیز کو دوسرے کے ہاتھ بھے کرسکتا ہے اور اس دوسرے کے چال دیا اور عائب ہو گیا تو بائع اس چیز کو دوسرے کے ہاتھ بھے کرسکتا ہے اور اس دوسرے خرید ادکو یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی خرید ناجائز ہے۔ (ورمخار روالی ر)

الم مسئله : اگر خیاری کوئی مت مقردی کی مرف اتنا کها کہ جھے خیار ہے یا مت جہول ہے مثلاً چنددن کا خیار ہے ۔ یا بمیشہ کیلئے خیار رکھا تو ان سب مورتوں میں خیار فاسمہ ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ نس عقد میں خیار نہ کور ہوا در تین دن کے اندرصا حب خیار نے جائز نہ کیا ہوا ورا گر تین دن کے اندر جائز کر دیا تو تین مجھے ہوگی اورا گر عقد میں خیار نہ تھا بعد عقد ایک نہ کیا ہوا ورا گر تین دن کے اندر جائز کر دیا تو تین مجھے ہوگی اورا گر عقد میں خیار نہ تھا بعد عقد ایک نے دو سرے سے کہا تہ ہیں اختیار ہے تو اس مجلس تھے ہوگی اورا کر تار جاتا ہم الب بی تین کر سکتا ۔ (فاوی عالمگیری)

۵۔ مسئلہ: تمن دن سے زیادہ کی عدت مقرر کی گرامجی تمن دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ صاحب خیار نے نتا کو جائز کر دیا تو اب یہ نتا درست ہے اور اگر تمن دن پورے ہو گئے اور جائز نہ کیا تو نتا قاسد ہوگئی۔ (عین الہدایہ)

المستله بشترى نے بائع المهلي کوئي في المهلي کائي الم

تہمارے درمیان بھے نہیں میہ می خیار شرط کے تھم میں ہے بینی اگر اس مدت تک رقم ادا کردی نئے درست ہوگئ ورنہ جاتی رہی اور اگر تمین دن سے ذیادہ مدت ذکر کر کے بہی لفظ کے اور تم دن کے اندر رقم ادا کردی تو بھے بھی جمع ہوگئ اور تمین دن پورے ہوگئے تو بھے جاتی رہی۔ (درمیّار

# س\_بے دیکھی چیز خریدنے کے اسلامی اصول

اسلامی شرایت کی روے بے دیکھی چیز کوفرید لینا درست ہے اورائے تقیمی طور پر دیا رویت کہا جاتا ہے۔ بے دیکھی چیز فریدنے کے بعد فرید نے والے کو اختیار ہے کہا گر چیز پہند اورکھ نے ورندا سے واپس کر دے آگر چداس میں کوئی عیب ندہو۔ خیار ردیت کے متعلق شرا مسائل مندرجہ ڈیل ہیں:

ا۔ مستلم : بائع نے الی چیز پی جس کواس نے دیکھائیں مثلاً اسے میراث میں کو شے لی ہے اور بن دیکھے چی ڈالی تو تھ سے محراس کو بیا نقیار تیں کہ دیکھنے کے بعد تھے کو کردے۔ (بہارشریعت)

۲۔ مساله: خیار ردیت کیلئے کی وقت کی حدشر عامقر زئیں کہاں کے گزرنے کے بعد فیار باتی ندر ہے بلکہ بید خیار دیکھنے پر ہے جب ویکھے اور دیکھنے کے بعد کی کاخی اس وقت کی حدث باتی رہتا ہے جب تک مراحظ یا کسی اور طور پر رضا مندی نہ پائی جائے۔ (در مختار) سے باتی رہتا ہے جب تک مراحظ یا کسی اور طور پر رضا مندی نہ پائی جائے۔ (در مختار) سا۔ مسمئله بکسی نے بے ویکھے اپنی چیز بھی ڈالی تو اس بیچنے والے کو دیکھنے کے بعد بھی لینے کا اختیار نبیل ہے۔ در محضے کے بعد اختیار فقط کینے والے کو بوتا ہے۔ (در مختار)

۳۔ مسطلع : بن دیکھے چرخریدی ہے تو ویکھنے سے پہلے بھی اس کی بج انتخ کرسکتا۔ کیونکہ رہ بچ مشتری (خرید نے والے) کے ذمہ لازم نیس۔ (ورمختار)

۵۔ مسئلہ :اگرمشتری نے تج (خریدی ہوئی چیز) پر قبضہ کرلیااور و یکھنے کے بعدا فی رضامندی ظاہر کر دی یااس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا یا اس میں ایسا تصرف کر دیا جو قابل کر نہیں ہے تو ان سے صورتوں میں خیار موست جاتا رہا اب تھے کو ننج نہیں کرسکتا۔ (فاوکی عالمگیری)

۲۔ مسئلہ نبائع کتاہے کہ یہ چڑو کی تاہے جیسی تونے دیکھی تحی اس میں تغیر نبیں آیا marfat.com اور مشتری کہتا ہے آگیا تو مشتری کو گواہ سے تابت کرنا پڑے گا کہ تغیر آگیا ہے گواہ ہیں نہ کرے تو تتم کے ساتھ بائع کا قول معتبر ہوگا ہے اس صورت میں ہے کہ مشتری کے دیکھے کو زیادہ زیار ابواہ رمعلوم ہوا کہ است زیادہ زیادہ زیادہ زیادہ زیار ابواہ رمعلوم ہوا کہ است زیادہ نیا ہے گئے اس موری ہوتا اور اگر اتنا زیادہ زیا ہے کہ عاد تا تغیر الی چیز میں ہوئی جاتا ہے مثلاً لونڈی جس کو دیکھے ہوئے ہیں برس کا زمانہ گزر چکا ہے اور وہ اس وقت جوان تھی تو مشتری کی بات مانی جائے گی بائع کہتا ہے کہ رہے کہ وقت تو نے وکھ لیا تھا۔ مشتری کہتا ہے بیس دیکھا تھا تو تسم کے ساتھ مشتری کی بات مانی جائے گی۔ (فاوئ عالمگیری)

ے۔ مسئلہ : ووضوں نے ایک چیز خریدی۔ دونوں نے اے دیکھانیں تھااب دیکھیکر ایک نے اے دیکھانیں تھااب دیکھیکر ایک نے رضا مندی ظاہر کی دوسر اوا ہی کرتا جا ہتا ہے تو وہ تنہا وا ہی نہیں کرسکتا۔ دونوں شغل ہوکر وا ہی کرتا جا ہیں تو وا ہی کرتا جا ہیں تو وا ہی کرتا جا ہیں تو وا ہی کر سکتے ہیں اور اگر ایک نے دیکھا تھا دیکھی کروا ہی کرتا جا ہتا ہے جب بھی دونوں شفق ہوکر وا ہی کر سکتے ہیں اور اگر اس کے دیکھنے سے پہلے تی دیکھنے والے نے کہدویا کہ بی راضی ہوں ہیں نے تا کا کو نافذ کردیا تو دوسرے کا خیار باطل نہیں ہوگا تھر بوری ہی وا ہی کرتا ہوگی۔ (عالمکیری)

۸۔ مصد ماللہ : بہت زمانہ ہو گیا کہ کوئی چنز دیمی تھی اب آج اس کو خرید لیالیکن ابھی دیکھا نہیں۔ پھر جب گھر لا کر دیکھا تو جیسی دیمی دلیں ہی اس کو پایا تو اب دیکھنے کے بعد پھیر دینے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں اگر استے دنوں میں پھوفرق ہو گیا ہوتو دیکھنے کے بعد اس کے دینے کا اختیار ہوگا۔ (فادی عالمگیری)

# ہ۔ سود ہے میں عیب نکل آنے کے مسائل

مودے میں عیب نظر آنے کو تقیمی زبان میں خیار عیب کہا جاتا ہے اسلامی نقط نظر سے بیجنے والے پر بیز فرض عائد ہوتا ہے کہ جب چیز کو فروخت کرے تو اس کا عیب خرید نے والے پر فلام کر دے۔ عیب نہ بنلا تا اور دھو کے سے بیچ ڈالتا حرام اور گناہ ہے۔ حضور کے ارشادات میں عیب فلام کر دے۔ عیب نہ بنلا تا اور دھو کے سے بیچ ڈالتا حرام اور گناہ ہے۔ حضور کے ارشادات میں عیب فلام کر۔ نے کے بارے میں بہت تا کیدفر مائی گئی ہے۔ چندا جاوی مندرجہ ذیل ہیں:

ا- حدیث جعزت عقب من عامر این به کدرسول اکرم سلی الله علیه وسلم نے فر مار بے کدا یک مسلمان دوم مرحم ملطان کا بعالی علیم ایم این کے اتھ کوئی چيز بيچ جس ميس عيب بوتوجب تك بيان شكر ساسے بيچا طلال نيس (ابن ماجه)

۲۔ حدیث ، حضرت ابو ہر مرق سے روایت ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غلہ کی ڈھیری کے پاس سے گزرے تو آپ نے ہاتھ ڈال دیا۔ حضور کی انگلیوں میں تری محسوس ہوئی تو ارشاد قرمایا اے غلہ والے! بید کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس پر مسلم شریف بارش کا پائی پڑ گیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ تو نے بھکے ہوئے کواو پر کیون نہیں کر دیا تا کہ لوگ دکھے بارش کا پائی پڑ گیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ تو نے بھکے ہوئے کواو پر کیون نہیں کر دیا تا کہ لوگ دکھے لیں جود حوکا و بے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (مسلم شریف)

المستعدد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المراح المرم المسلم المستحد المسلم في الماليك المستحد المستح

سر حدیث : حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ہے کہ خضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ہے کہ نہ خود کو کو گئے تھاں کہنچائے کے در کر کو نقصان کہنچائے کا اور جو دوسروں کو مشقت میں ڈالے کا اللہ تعالی اسے کا اللہ تعالی اسے مشقت میں ڈالے کا ربیعی )

ان احادیث کی روشی میں سودے میں عیب نکل آئے کے متعلق شری احکام مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ معمنا : خیار عیب کیلے سودا طے کرتے وقت سے کہنا ضروری ٹبیں کہ اگر سودے جی عیب ہوگا تو واپس کردیں گئے کہا ہو بانہ کہا ہو بہر حال عیب معلوم ہوئے پر مشتری کو واپس کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ لہذا اگر مشتری کو نہ قرید نے سے پہلے عیب پراطلاع تھی نہ وقت خریداری اس کے علم جس میہ بات آئی۔ بعد جس معلوم ہوا کہ اس جس عیب ہے تھوڑا عیب ہو فر بیداری اس کے علم جس میہ بات آئی۔ بعد جس معلوم ہوا کہ اس جس عیب ہے تھوڑا عیب ہو یا زیادہ خیار عیب حاصل ہے کہ جس کو لیمنا جا ہے تو پورے دام واپس کردیے جا ہیں۔ بیبس ہوسکتا کہ داہس نہ کرے بلکہ دام کم کردیے ہاں باقع خود قیمت کم کردی تو اور بات ہے۔ ہوسکتا کہ داہس نہ کرے بلکہ دام کم کردیے ہاں باقع خود قیمت کم کردی تو اور بات ہے۔

۲۔ مسئلہ عبب پر شتر کا کواطلاع قبضہ ہے پہلے ہی ہو گئی تو مشتری بطور خود عقد کو لنے کر سکتا ہے اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی لنے کا تقم دے تو لنے ہو سکتے باکنے کے سامنے اتنا کہد دینا کائی ہے کہ میں نے عقد کو لئے کر دیا یارو کر دیا یا اللی کر دیا۔ باکع راضی ہویا نہ ہو عقد لنخ ہو Martat. Com

جائے گااور اگر رہے پر قبضہ کر چکا ہے تو بالع کی رضامندی یا تعنائے قاضی کے بغیر عقد فنج نہیں ہوسکتا۔ (ہدائی عالمگیری)

المستند الله المستند المشترى نظر البعد المرايا تفاجر عيب معلوم بوااور بالنع كى رضامندى سے عقد ضح بواتو ان دونوں كے تق بش فتح ہے گرتيسرے كے تق بل بيد شخ نہيں بلكہ ہے جديد ہے كہاں فتح ہے الرائع مكان يا زمين ہے تو شفعہ كرنے والے شفعہ كرسكما ہے اورا كر تفائ قضائے قاضى ہے فتح بواتو سب كے تق بل فتح بالے متفعہ كا تق نيس پنچ گا۔ (ہدایہ) المستند قضائے قاضى ہے فتح بواتو سب كے تق بل فتح بي ہے۔ شفعہ كا تق نيس پنچ گا۔ (ہدایہ) المستند الله الكام كو وقت سوجاتا ہے بير عب ہو عب المح بير بيا اور جا اور جا اور كا كم كھانا بھى عب ہے۔ تيل كام كے وقت سوجاتا ہے بير عب ہو كد ھے كانہ بولنا خريدا و وست چانا ہے والي ترسكم كر حكم تيز رفقارى كى شرط كر لى ہو۔ كد ھے كانہ بولنا عب ہے۔ كد جا عب ہے۔ كد جا عب ہے۔ كد جا عب ہے۔ مرث خريدا جو بير نيس كرسكما كر حبك تيز رفقارى كى شرط كر لى ہو۔ كد ھے كانہ بولنا عب ہے۔ مرث خريدا جو بي وقت بول ہے واليس كرسكما ہے۔ (فشاوى عالمكيرى)

۵۔ مسبقه عوز اخریدادیکا کراس کی مرزیادہ ہے خیار عیب کی دجہ سے اسے واپس نیں کر سکتا۔ ہاں اگر کم عمر کی شرط کرلی ہے تو واپس کر سکتا ہے۔ گائے خریدی وہ مشتری کے یہاں جاتی ہے دیاں جی جاتی ہے بیجیب نہیں۔ (فقاوی عالمکیری) یہاں سے بعاگ کر بالع کے یہاں جی جاتی ہے بیجیب نہیں۔ (فقاوی عالمکیری)

۱۔ مصطلع : موزے یا جوتے فریدے وہ اس کے پاؤں میں نہیں آئے واپس کرسکتا ہے اگر چفر یدتے وقت بید کہا ہوکہ پہنے کیلئے فرید تا ہوں کو نکہ عادۃ ایک جوڑا جوتا یا موز و پہنے کیلئے تر یدتا ہوں کو نکہ عادۃ ایک جوڑا جوتا یا موز و پہنے کیلئے جی فرید اجا تا ہے جوتا فریدا جو نگ تھا۔ یا گھے نے کہد دیا پہنو تھیک ہوجائے گا ایک ون پہنا محرفھیک نہ ہوا ہو ایس نہیں کرسکتا۔ (فنا وئی عالمگیری)

ک۔ مسئلہ : بحری خریدی تواس کے کان کے ہوئے ہیں یہ عیب ہے۔ یونی قربانی کیلئے کوئی جانورخریدا جس کے کان کئے ہوئے ہیں یاس میں کوئی عیب ایسا ہے جس کی وجہ ہے قربانی نہیں ہو گئی اے دائیں کرسکتا گر جبکہ قربانی نہیں ہو گئی اے دائیں کرسکتا گر جبکہ عرف میں وہ عیب قرار دیا جائے۔ اگر بائع و مشتری میں اختلاف ہوا مشتری کہت ہے میں نے قربانی کیلئے خریدا ہے بائع انکار کرتا ہے اگر وہ زنانے قربانی کا ہوا ورمشتری اہل قربانی ہے ہوتو مشتری کا توال معتبر ہے۔ (فاوی خانیہ)

۸۔ مسئلہ :غلیزیدااس میں ہے کہ کیالیا ہے یا ہوئی پرمطلع ہوا۔ جو کھا چکا ہے اس کا نقصان نے اور ماقی کو واپس کرنگا ہے جو جو کیا دیا ہے اس کا نقصان نہیں رسک آیا خریدا'اس میں سے پچھ گوندھ کرروٹی پکائی تو معلوم ہوا کہ کڑوا ہے جو پکا چکا ہےاں کا نقصان لے سکتا ہے اور باقی کوواپس کرسکتا ہے۔ (فرآوی خانیہ)

9۔ مسئلہ: گیہوں وغیرہ غلی خریدائی میں خاک لی ہوئی نکی اگر خاک اتی ہی ہے جتنی عادۃ ہوا کرتی ہے تو واپس نہیں کرسکتا اور عادت سے زیادہ ہے تو کل واپس کر دے اور اگر گیہوں رکھنا جا ہتا ہے بیٹیں کرسکتا ہوں عادت سے زیادہ ہوئی کر سکتا ہیں ہوئی ہوں میں گیہوں میں گیہوں میں کہنے کہ اور وزن کم ہوگیا تو واپس کی خشک ہوکروزن کم ہوگیا تو واپس شہیں کرسکتا۔ (فاوی عالمگیری)

۱۰ مسئله : کپڑاخریداات قطع کرایااورائی سانہیں اس بیں عیب معلوم ہوااے واپس فہیں کرسکتا بلکہ نقصان لے سکتا ہے۔ ہاں اگر با کہ قطع کیے ہوئے کو واپس سے پر راضی ہے تو اب نقصان نہیں کرسکتا بادرا گرفطع کے بعد سل بھی گیا اب نقصان نہیں لے سکتا اور خرید کر نق کر دیا تو پھی بیس کرسکتا۔ اورا گرفطع کے بعد سل بھی گیا اور عیب معلوم ہوا تو نقصان لے سکتا ہے۔ ہاں اگر با کع تطع کیے ہوئے کو بھائے تطع کر ایا اور کے واپس لینا چاہے تو واپس نبیس لے سکتا۔ کپڑاخرید کرا بے نا بالغ نیچے کیلئے قطع کرایا تو عیب معلوم ہوا تو نہ واپس کرسکتا ہے نہ نقصان لے سکتا ہے اورا کر بالغ لڑے کیلئے قطع کرایا تو عیب معلوم ہوا تو نہ واپس کرسکتا ہے نہ نقصان لے سکتا ہے اورا کر بالغ لڑے کیلئے قطع کرایا تو نقصان لے سکتا ہے اورا کر بالغ لڑے کیلئے قطع کرایا تو نقصان لے سکتا ہے اورا کر بالغ لڑے کے کیلئے قطع کرایا تو نقصان لے سکتا ہے۔ ( جواب کردائی کر

اا۔ مسئلہ: کوئی چیز نظ کی اور بائع نے کہ ویا کہ میں ہرعیب سے بری الذمہ ہوں یہ نظ مسئلہ اور اس نظ کے والیس کرنے کاحق باتی نہیں رہتا۔ یوں ہی اگر ہائع نے کہد دیا کہ لینا ہوتو اواس میں موطرح کے عیب جیں یا یہ ٹی ہے یا اسے خوب و کھے اوا کیسی بھی ہو میں واپس نہیں کروں گا۔ یہ عیب سے براءت ہے۔ جب ہرعیب سے براءت کر لے تو جوعیب وقت عقد موجود ہے یا عقد کے بعد قبضہ سے پہلے پیدا ہوا تو سب سے براءت ہو گئی۔ (در مختار ور الحمار)

۱۱۔ مسئلہ : کوئی چیز قریدی اس کا کوئی قریدار آیا اس سے کہ اے لے اواس میں کوئی عیب نیم عیب نیم سیس ہے اور انقاق ہے اس نے نیمی قریدی پھر مشتری نے اس میں کوئی عیب دیکھا تو واپس کرسکتا ہے اور اس کا پہلے یہ کہنا کہ اس میں کوئی عیب نیمی ہے معزبیں کہ اس سے مقصو و ترغیب ہے اور اگر اس نے کسی عیب کا نام لے ور بعد میں وہی دیا تام لیا جو اس میں اس میں موجود ملا تو واپس خیس کرسکتا۔ ہاں اگر ایسے عیب کا نام لیا جو اس میں وہی دیا تام لیا جو اس میں وہی دیا تام لیا جو اس میں وہی میں کرسکتا۔ ہاں اگر ایسے عیب کا نام لیا جو اس میں وہی دیا تام لیا جو اس میں وہی دیا تام لیا جو اس میں وہی دیا تام لیا جو اس میں وہی میں کرسکتا۔ ہاں اگر ایسے عیب کا نام لیا جو اس

### دوران میں بیدا نہیں ہوسکتا جیسے انگلی کا زائد ہونا تو واپس کرسکتا ہے۔ ( درمخار )

## ۵\_ بیع باطل و بیع فاسد

نظ باطل سے مراد الی فروخت ہے جو تقیقت میں فروخت نہ ہوئی الی نظ غیر معتبر ہوتی ہے کیونکہ ایسے نظ بیچنے والے نے نہ بیچا ہوتا ہے اور نہ فرید نے والے نے فریدا ہوتا ہے اور جو نظ ہوگی ہوگراس میں فرائی آ جائے تو الی ایچ کو فاسد ہے کہتے ہیں بیچ باطل اور فاسد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادت مندرجہ فریل ہیں :

ا۔ حدیث :حضرت ابومسعود انصاری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کے کی قیمت لینے اور ذائیہ کی اجرت اور کا جن کی اجرت ہے سے فرمایا۔ (مسلم شریف)
۲۔ حدیث :حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیشک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیشک اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیشک اللہ تعالیہ وسلم نے شرماب اور اس کے شمن کو حرام کیا اور مردہ کو حرام کیا اور اس کے شمن کو واور اس کے شمن کو حرام قراد دیا ہے۔ (ابن ماجہ)

المحدیث احدیث الله علی فدتی مردی ہے کہ حضورا قدس ملی الله علیه وسلم نے فرمایا ''کتے کاش خبیث ہے اور زائیہ کی اجرت خبیث ہے اور زائیہ کی اجرت خبیث ہے اور کچھینا لگانے والے کی کمائی خبیث ہے (بیٹی مردوہ ہے کیونکہ اس کی نجاست میں آلودہ ہونا پڑتا ہے اس کوحرام نہیں کہ سکتے اس کیے کہ خود حضورا قدم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجے لگوائے اور اس کی اجرت عطافر مائی ہے ۔ (مسلم شریف)۔ (مسلم شریف)

المحدیث جعفرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو فتح کمہ کے سال جبکہ آپ کہ معظمہ میں تشریف قرما تھے ، یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار خزیراور بتول کی نتاج کو حرام قرار دیا کسی نے عرض کی یارسول اللہ امر دار کی چربی کے بارے جس کیا ارشاد ہے کیونکہ یا کشتیوں جس لگائی جاتی ہے اور کھال جس لگاتے جیں اور لوگ چراخ جس کیا ارشاد ہے کیونکہ یا کشتیوں جس لگائی جاتی ہے اور کھال جس لگاتے جیں اور لوگ چراخ جس طریق پر اس کا ستعال جائز ہے لوگ چراخ جس جرباخ جس وہ حرام ہے۔ پھر قرما یا اللہ تعالی ہے جب جربول کو این ہر حرام فرما دیا تو انھوں نے بچھلا کر بچ ڈالی اور اس کی قبت جسب جربول کو این ہر حرام فرما دیا تو انھوں نے بچھلا کر بچ ڈالی اور اس کی قبت کھالی)۔ (بخاری شریف) مرادیا تو انھوں نے بچھلا کر بچ ڈالی اور اس کی قبت کھالی)۔ (بخاری شریف) مرادیا تو انھوں نے بچھلا کر بچ ڈالی اور اس کی قبت کھالی)۔ (بخاری شریف) مرادیا تو انھوں نے بچھلا کر بھی ڈالی اور اس کی قبت کھالی)۔ (بخاری شریف)

۲- حدیث : حضرت الوجیفی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے خمر اور کانے کے خمن اور زانیہ کی اجرت سے منع فر مایا اور سود کھانے والے کھلائے والے اور ہال کود نے والی کود نے والی کھور بتائے والے پرلھنت فر مائی ہے۔ ( بخاری شریف ) کے حصد یعث جسم این کھر سے مروی ہے کہ دسول اللہ نے مزاہد سے منع فر مایا۔ مزاجد یہ کھجور کا ہائے ہوتو جو مجود یں درخت میں جیں ان کوخشک مجود وال کے بدلے میں کتا کر نے اور انگور کا ہائے ہوتو درخت کے اگور کو منتی کے بدلے میں باپ سے نتا کر سے اور کھیت میں جا اور انگور کا ہائے ہوتو درخت کے اگور کو منتی کے بدلے میں باپ سے نتا کر سے اور کھیت میں جا اور انگور کا ہائے ہوتو درخت کے اگور کو منتی کے بدلے میں باپ سے نتا کر سے اور کھیت میں جا اور انگور کا ہائے ہوتو درخت کے اگور کو منتی کے بدلے میں باپ سے نتا کر سے اور کھیت میں جا ب

## ۲۔مکروہ بیع

اسلام میں تنے کی بعض صورتوں کونا پہند کیا گیا ہے۔ اسک بیع کوکر وہ تنے کہا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق اس کی مختلف صورتی مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ حدیث: حضرت الو ہر ہوہ ہے دوایت ہے کہ دسول الدّسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا "

' فرید نے کے لیے قافلے ہے جا کر خطواور کوئی دومرے کے سود ہے پر سودا نہ کرے اور ملاوٹ نہ کیا کر واور شہری دیماتی کے لیے نہ بیچے اور او ٹنی یا بکری کا دورہ تھنوں میں نہ دوکا کرو جس نے کوئی ایسا جا ٹور فرید لیا تو دورا سے ہیں کہ دو ہے کے بعدا گراہے پہند کرے تو کہ اور تا پہند کرے تو اور ایک صاع مجودی بھی دے۔ " (مسلم شریف) کے سے معرب ابو ہر ہر ہ ہے کہ دوایت ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ قافلے ہے آگے جا کر ملا اور اس سے کوئی چیز فریدی تو جب بازار میں اس کا قافلے ہے آگے جا کر منام شریف )

آ قا آئے تو اے افتیار ہوگا۔ (مسلم شریف)

The martat.com

"دحدیث: حضرت ابن عرفت موایت می کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا است می حال می الله علیه وسلم نے فرمایا است می الله علی الل

۵۔ حدیث جعزت ابو ہر پر ق ہے دوایت ہے کہ دیول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کوئی خصن میں سے اپنے مسلم ان بھائی کے سودے پر سودانہ کرے۔ (مسلم شریف) کا حدیث میں سے اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودانہ کرے۔ (مسلم شریف) کا حدیث میں مدارہ مدارہ میں مدارہ میں مدارہ میں مدارہ میں مدارہ میں مدارہ مدارہ میں مدارہ میں مدارہ مدار

۷۔ حصیت جعنرت جابڑے روایت ہے کہ رسول انڈسلی انڈعلیہ وسلم نے قرمایا شہری دیہاتی کے ہاتھوں فروخت نہ کرے لوگوں کو آزاد چھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کورز ق دیتا ہے۔ (مسلم شریف)

المحدود البرسيد خدرت البرسيد خدري من دوايت بكرسول النه صلى الله عليه وسلم في دو لباسون اوردوس كي من فرمايا به لين تجارت عن طامسه اورمنا بذه من طامسه بيكه ايك آدى رات يادن عن دومر كو كرات عن طامسه اورات النائم البين براته والكاتاب والمات يادن عن دومر كو كراته والمات الميزا كيرا الجيئل المينا الميزا بهيئل بالميزا بهيئل بالميزا بهيئل بالميزا بهيئل المينا كرا الجيئل المينا 
### ا ـ شرعى مسائل: كرده الله كم تعلق شرى ماكل مندرجه فيل إن

ا۔ مصنطہ : اذان جمعہ کے شرور کے ختم تماز تک نئے کروہ تحریمی ہے!وراذان ہے مراد مما بہلی اذان ہے کہای دفت می داجب ہوتی ہے گروہ لوگ جن پر جمعہ داجب نہیں مثلاً عورتیں یام بین ان کی نئے میں کراہت نہیں۔ ( درمخار )

ا مسئله بخش کردہ ہے حضورالدی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا ہے۔ بخش میں ہے کہ نظام نے اس سے منع فر مایا ہے۔ بخش میں ہے کہ نیے کہ تیں ہے کہ نظام کے اور خود خرید نے کا ارادہ ندر کھتا ہوای سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا کہ کور غبت بیا ایک اور کی ایک ایک ایک کی کی ایک کا کہ کور غبت بیا ایک اور کی ایک کا کا کا کا کا کا کا اور بیدور تقیقت خریدار کو

دھوکہ دینا ہے۔جیسا کہ بعض دکا عداروں کے یہاں اس سم کے آدی گئے رہے ہیں۔گا ہک کود کھے کر چیز کے خریدار بن کروام بڑھا دیا کرتے ہیں ادران کی اس حرکت ہے گا ہک دھوکا کھا جاتے ہیں۔گا ہک رہا اوراس کیلئے اوصاف بیان کرنا جو موجود کھا جاتے ہیں۔گا کھا جائے ہیں بخش ہے۔ جس طرح ایسا کرنا ہے ہیں ممنوع ہے۔ ند ہوں تا کہ خریدار وہوکا کھا جائے ہیہ بھی بخش ہے۔ جس طرح ایسا کرنا ہے ہیں ممنوع ہے۔ نکاح اجارہ وغیرہ میں بھی ممنوع ہے اس کی ممانعت اس وقت ہے جب خریدار واجی قیمت سے کم دے دیئے تیار ہے اور بید وہوکا دے کر ذیا وہ کرنا چاہے اورا گرخریدار واجی قیمت سے کم دے کر لینا چاہے اورا گرخریدار واجی قیمت سے کم دے کر لینا چاہے اورا گرخریدار واجی قیمت سے کم دے کر لینا چاہے اورا گرخریدار واجی قیمت سے کم دے کر لینا چاہے اورا کیکٹر خوال کی فقصان کو نقصان کو نقصان کے کہ دوسرے کو نقصان جائے یہ ممنوع نہیں کہ ایک مسلمان کو نقع پہنچا تا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو نقصان جائے یہ ممنوع نہیں کہ ایک مسلمان کو نقع پہنچا تا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو نقصان جائے یہ ممنوع نہیں کہ ایک مسلمان کو نقع پہنچا تا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو نقصان جائے کے دوسرے کو نقصان جائے یہ منوع نہیں کہ ایک مسلمان کو نقع پہنچا تا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو نقصان جائے کے در ہرائے درختا رافت کا لقدیر)

المستلد : ایک مخص کردام چالیے کے بعددوسرے کودام چکانامنوع ہے۔اس کی صورت سہ ہے کہ بالغ ومشتری ایک ممن پردامنی ہو گئے۔ صرف ایجاب و تبول بی باکتا کوا فعا كردام دے دينائى باقى روگياہے دوسرا مخص دام بردھاكرلينا جا ہتاہے يا دام اسنے بى دے كا مرد کا ندارے اس کامیل ہے یابیذی وجاہت مخص ہے۔ دکا ندارے چھوڑ کر پہلے مخص کو نهیں دے گااور۔اگراب تک دام مطینیں ہوا ایک تمن پر دونوں کی رضامندی نہیں ہوئی ہے تو دوسر ہے کودام چکا نامنع نہیں جیسا کہ نیلام میں ہوتا ہے اس کوئی من بزید کہتے ہیں یعنی يجين والاكبناب كرجوز ياده دےوه لے لے۔اس متم كى تيج صديث سے تابت ہے جس طرح تع میں اس کی ممانعت ہے اجارے میں بھی ممنوع ہے۔مثلاً کسی مزوور سے مزووری طے ہونے کے بعد یا ملازم سے شخواہ ملے ہونے کے بعد دوسر کے خص کامز دوری یا تخواہ بر حاکریا اتى بى د كرمقرر كرنا ـ يونى تكاح مى أيك مخفى كى مخلى موجائے كے بعدودسر كو ييفام دینامنع ہےخواہ مہر بڑھا کرنکاح کرنا جاہتا ہو یا اس کی عزت ووجاہت کے سامنے پہلے کو جواب دے دیا جائے گا بہرصورت پیغام دیناممنوع ہے۔جس طرح خریدار کیلئے بیصورت منوع ہے بائع کیلئے بھی ممانعت ہے۔مثلاً ایک دکا ندارے دام طے ہو گئے ووسرا کہتا ہے میں اس ہے کم میں دوں گایا وہ اس کا ملاقاتی ہے کہتا ہے میرے یہاں سے لومس بھی اتنے ای میں دوں گایا اجارے میں ایک مردورے اجرت طے ہونے کے بعد دوسرا کہتاہے کہ میں هم مزد دری لون گایا بی بھی اتن بی لون گاریسب ممنوع بین \_ (بداری فق القدیرُ در مختار )

تا جرجوغلہ لارہ بیں ان کے شہر میں بیٹینے سے قبل باہر جا کرخرید لیما۔ اس کی دومور تیں ہیں ایک یہ کہ اللہ شہر کو خلے کی ضرورت ہے اور میداس لیے ایسا کرتا ہے کہ غلہ ہمارے قبضے میں ہو کا نرخ زیادہ کر کے بیجیں گے۔ دوسری صورت میہ ہے کہ غلہ لائے والے تجار کوشہر کا نرخ غلط بتا کرخریدے مثلا شہر میں پندرہ روپے میر کے کیہوں مکتے ہیں اس نے کہ دیا اٹھارہ میررپ بتا کرخرید تا جا ہتا ہے اور اگر مید دونوں با تیں شہوں تو ممانعت نہیں۔ رحوکہ دے کرخرید تا جا ہتا ہے اور اگر مید دونوں با تیں شہوں تو ممانعت نہیں۔ (جدا بیدنی )

۵۔ معمد علمه : جو خفس رائے پرخرید و قروخت کرتا ہے آگر داستہ کشادہ ہے کہ اس کے بیضے ہے داہ کیروں پر خلی بیس ہوتی تو حرج نیس اور آگر گرز نے والوں کواس کی وجہ سے تکلیف ہو جائے تو اس کی وجہ سے تکلیف ہو جائے تو اس کی وجہ سے تکلیف ہو جائے تو اس کی وجہ سے تکانیس تو وہ جائے تو اس کی حرکتا ہیں تو وہ جائے کہ گتا ہیں ہود و بنا ہے کیونکہ جب کوئی خرید ہے گائیس تو وہ جیسے گا کیوں۔(عالمکیری)

## ے\_قرض

بوقت ضرورت اپن جائز ضرورت کو پورا کرنے کیلئے قرض لے لینا اسلامی انقط نظر سے درست ہے کیونکہ بھائی چا دے کہ پٹن نظر دوسرے مسلمان بھائیوں کے کام آنا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے اس لیے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت دوسروں کو قرض دینے کی بہت ترغیب دی ہے اور قرض لینے والے پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ قرض کو جلد از جلد واپس کرنے کی کوشش کرے۔ قرض کے احکامات کے متعلق حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشا وات مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ حدیث : حضرت عبداللہ بن الی ربیعہ کا بیان ہے کہ ٹی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے بھے اسلام نے بھے اسلام خوادر عا سے بطور قرض چالیس بزار درہم لیے۔ جب آپ کے پاس مال آیا تو ادا کرے دیے اور دعا فر مائی اللہ تعالیٰ تمہارے اہل وعیال اور مال میں برکت دے۔ بے شک ادھار کا بدلہ شکر بیادا کرنا اور دعا کرنا ہے۔ (نبائی)

ا ۔ حدیث : حضرت انس مواہت ہے کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ' جبتم میں سے کوئی کسی کوقرض دے اور مقردض اس کیلئے بدید بینجے یا جا نور پراسے سوار کرے تو سوار نہ ہوادر نہ دو مدید تیول کرے گر جبکہ ان دونوں کے درمیان پہلے ہے ایسالین دین جاری ہو۔''(این ماہد بینی ) Marfat.com

٣- حديث : حضرت الن مع موايت م كدرسول الله ملى الله عليه وملم في فرما با جب آدرسول الله ملى الله عليه وملم في فرما با جب آدمي كن وكن كوفر في وحدة الن كالم بين المسلم التفاري شريف)

س- حدیث حضرت ابو ہرمی قدے دوایت ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک آ وی لوگوں کو قرض ویا کرتا تھا دوا ہے نو کرے کہتا کہ جب تہارے پاس کوئی غریب آئے تو اس سے درگز رفر مائے۔ فر مایا کہ جب اس نے وفات پائی نو اس نے درگز رفر مائے۔ فر مایا کہ جب اس نے وفات پائی نو اللہ تعالی نے اے بخش ویا۔ (مسلم شریف)

۵۔ حدیث : حفرت ابو ہر ہر ہ سے دوایت ہے کہ ایک آدی نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا نقاضا کیا اور تلخ کلای کی۔ آپ کے اصحاب اس پرٹوٹے گئے تو فر مایا جانے دو کیونکہ حقد ارکو بولئے کا حق ہے۔ اس کیلئے ایک اونٹ فرید واور اسے وے دو۔ عرض گزار ہو سے کہ ترحم والا۔ فر مایا کہ دہی فرید کردے دو کیونکہ تم میں اچھا آدی وہ ہے جو قرض اداکر نے میں اچھا ہے۔ (بخاری شریف)

۲۔ حدیث : حضرت ابوموی ہے روایت ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔اللہ تعالیٰ کے فزد کی بہت ہوا گناہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ بیرہ سمانی کے فزد کی برگاہ میں حاضر ہو۔ بیرہ سمنا ہوں کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ آدی اس حالت میں مرے کہاس پر قرض ہوا درا داکر نے کیلئے مال نہ چھوڑے۔ (احم ابوداؤد)

ک۔ حصیت : حضرت توبان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ جواس حالت بیں فوت ہوا کہ تکمر نیانت اور قرض سے بچاہوا تھا تو وہ جنت بیں واخل ہو حمیا۔ (تریدی ابن ماجد)

ا ـ شوعى مسائل: قرض ليخ اوردي ي متعلق شرى سائل مندرجه ذيل بين:

ا۔ مسئلہ : جو چیز قرض دی جائے الی جائے اس کا مثلی ہونا ضروری ہے لینی ماپ کی چیز ہو یا تول کی ہو یا آفن کی ہوگر گئتی کی چیز میں شرط ہے کہ اس کے افراد میں زیادہ تفادت نہ ہو۔ جیسے انڈے افروٹ بادام اورا کر گئتی کی چیز میں تفادت زیادہ ہوجس کی وجہ سے قیمت میں اختلاف ہو جیسے آم امروڈ الن کوقر من نہیں دے سکتے ہوئی ہر تیمی چیز جیسے جانور مکال نوشن الن کوقر من دینا ہے جیسے جانور مکال نوشن الن کوقر من دینا ہے جیسے ہیں۔ (ورمی کاررواکھار)

المستله : قرض کا تھم ہے کہ چیز لی تی ہاس کی شل اوا کی جائے لہذا جس کی مستله : قرض کا تھم ہے کہ چیز لی تی ہے اس Marfat.com مشن ہیں قرض دینا سے نہیں۔ جس چیز کوقرض دینالینا جائز نہیں اگراس کوئیے کرے قرض لیااس ر قبطہ کرنے ہے یا لک ہوجائے گا گراس سے نفع اٹھانا حلال نہیں گراس کوئیے کرے گا تو تھے تھیج ہوجائے گی۔ اس کا تھم ویسا بی ہے جیسے نتاج فاسد میں جینے پر قبعنہ کر لیا کہ واپس کرنا ضردری ہے گریج کروے گا تو تھے تھے ہے۔ (درمختار روالحنار عالمگیری)

۳<u>۔ مستقعے کرنی نوٹ قرض لیے تنے گر</u>وہ چلٹا بند ہو سے گئے تو وہی کرنی ای تعداد میں دید ہے ہے قرض ادانہ ہوگا بلکدان کی قیمت کا اعتبار ہے۔ (در مختار)

سم مسطه المين الكرشريس مثلاً غلد قرض ليا اور دومر من شريس قرض خواه في مطالبه كيا تو جهال قرض ليا تفاو بال جو قيمت تقى وه و يوى جائے قرض داراس پر مجبورتيس كرسكنا كه يس يهال نيس دول گاو بال چل كروه چيز لياو ايك شهر جس غلد قرض ليا دومر من شهر جهال غلد كرال من قرض خواه اس سے غلے كا مطالبد كرتا ہے تو قرض دار سے كها جائے گا كها كها بات كا ضامن و دوكة اسے شهر جس جا كر غلداداكر دول گا۔ (در مختار)

۵۔ مسئلہ : ادائے قرض میں چیز کے سے مہلے ہونے کا اعتبار ٹیس مثلاً دس سیر کیہوں قرض لیے تھان کی قیمت ایک رو پہنچی اور ادا کرنے کے دن ایک رو پیدے کم یازیادہ ہے اس کا بالکل لحاظ نیس کیا جائے کا بلکہ وہی دس سیر کیہوں دینے ہوں گے۔ (درمخار)

۱۰- مسئله : میوے قرض لیے گرانجی ادائیں کیے کہ بیمیوے قتم ہو بھے بازار میں ملتے اس نہیں۔ قرض خواہ کوانظار کرٹا پڑے گا کہ نے پیل آجا کیں اس وقت قرض ادا کیا جائے اور اگر دونوں قیت لینے دیے پر راضی ہوجا کیں تو قیت اداکر دی جائے۔ (درمیخار)

٤ مسئله :قرض دار فقرض برقض کرایاای چیز کاما لک ہوگیا۔فرض کروکدایک چیز قرض لی تخی اور ابھی فرج نہیں گی ہے کہا تی مشلا روبیہ قرض لیا تھا اور روبیہ آگیا یا آتا قرض لیا تھا اور روبیہ آتا ہی کر آگیا۔اب قرض دار کو یہا تھیار ہے کہاں کی چیز آتا قرض لیا تھا کہنے ہے پہلے آتا ہی کر آگیا۔اب قرض دار کو یہا تھیار ہے کہاں کی چیز رہنے وہ سے دے در اور اور کی جیز دی تی میں اور کی جیز دی تی وہ تم اور کی اس کوجود ہے جس وی لول گا۔ (در مخار کا مالکیری)

۸۔ مسئله : قرض کی چرقرض دار کے پاس موجود ہے۔ قرض دار اس کوخود قرض خواہ کے ہاتھ ہوں کا اس کوخود قرض خواہ کے ہاتھ کا اللہ کے اللہ کا ال

نہیں۔ ایک مخص نے دومرے مخص غلہ قرض لیا۔ قرض دار نے قرض خواہ ہے روپے کے بدلے اس کوخرید لیا لینی اس دین کوخریدا جواس کے ذرے ہے۔ گر قرض خواہ نے روپے پر بدلے اس کوخرید لیا جواس کے ذرے ہے۔ گر قرض خواہ نے روپے پر ابھی قبضہ نہیں کیا تھا کہ ددنوں جدا ہو گئے تا اطل ہوگئی۔ (درمتار)

9۔ مسئلہ : قرض دارقرض ادائیم کرتا اگر قرض خواہ کواٹ کی چیزای جن کی جوقرض میں دی ہے اس کی جوقرض میں دی ہے اس کے ہے ہے میں دی ہے اس جائے ہے اس جائے ہے ہے ہے ہیں دی ہے اس جائے ہے جب بھی قرض ادا ہو جائے گا۔ دوسری جنس کی چیز بغیر اس کی اجازت کے نہیں لے سکتا۔ مثل روپیہ قرض ایا تھا تو روپیہ یا جا تھی کی کوئی چیز لمے لے سکتا ہے ادرا شرقی یا سوئے کی چیز میں لے سکتا۔ (عالمگیری)

## ۸\_بيع سلم

بع سلم وہ نتا ہے جس میں مال خریدنے والا فردخت کرنے والے سے بھاؤ طے کر کے مید عدہ کرے کہ آپ کا فلال سودا میں اتنے عرصے کے بعد لے لوں گا اور فروخت کرنے والا رقم کو قبول کرلے۔ اسلامی شریعت کی روے نتاج کی جارصور تیں جیں:

- (۱) دوټو ل طرف عين بو \_
  - (۲) یا دونون طرف ثم به
- (٣) یا ایک طرف عین اور دومری طرف تمن ۔ اگر دونوں طرف عین ہواس کو مقالفتہ کہتے ہیں اور دونوں طرف عین ہواس کو مقالفتہ کہتے ہیں اور تیسری صورت میں بید کہ ایک طرف عین ہوا درایک طرف عین ہوا درایک طرف عین ہوا درایک طرف عین ہوا درایک طرف تین کاموجود ہونا ضروری ہوتو تا مطلق ہے ہوا درایک طرف تین کا فوراً دینا ضروری ہوتو تا ملم ہے لہذا ملم میں جس کوخر بدا جاتا ہے وہ بائع کے ذھے دین ہوا در مشتری تمن کوئی الحال اوا کرتا ہے جورو پیدریتا ہے اس کورب السلم اور مسلم اور مسلم اور مسلم اور مسلم اور مسلم اور مسلم ایراد دومرے کومسلم الیہ اور جی کومسلم کے اور جی کومسلم کے اور جی کومسلم کے دورو چین کور اس الممال ۔

تع مطلق کے جوارکان میں وہ اس کے بھی ہیں اس کیلئے بھی ایجاب و قبول ضروری ہے۔ ایک کیلئے بھی ایجاب و قبول ضروری ہے۔ ایک کے بھی نے قبول کیا اور نئے کالفظ ہو لئے ہے بھی سلم کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مند رجہ ذیل ہیں.

المحقيت المناعبال فرمايا كدرسول الأصلى الله عليدوسكم كالديند منوره على marfat.com

جلوہ گری ہوئی تو وہ لوگ بھلوں میں سال دوسال اور تین سال کی بھے سلم کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کسی چیز میں سلم کرے تو تول وزن اور قیمت مقرر ہوئی جائیے۔ (مسلم شریف)

۲- حدیث : حضرت این عمر میروایت ہے کہ تی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔ ماپ مدینه منور دوالوں کی ہے اور تول مکہ مکر مدوالوں کی۔ (ابوداؤ ڈنسائی)

۔۔۔۔۔ دخترت ابن عبال ہے دوایت ہے کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ماہیے اور تو لئے والے سے فرمایا تمہارے میرودوا بیے کام کیے مجتے ہیں جن دونوں کے باعث تم سے مہلی امتیں ہلاک ہوئیں۔ (ترفدی)

٣ - حد بث : حفرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا جو کسی چیز میں سلف کرے تو قبضہ کرنے سے پہلے اسے کسی دوسرے کی طرف نہ پھیرے۔ (ابن ماجہ)

تع سلم اس چیز کی ہوسکتی ہے جس کی صفت کا انضاط ہو سکے اور اس کی مقد ارمعلوم ہو سکے وہ چیز کیلی ہو جیسے جو کیبوں یا وزنی جیسے لوہا' تانیا' پیتل' یا عدد کی متقارب جیسے افروٹ ایڈا' چید' ناشیاتی' تارنگی' انجیروغیرہ۔ خام اینٹ اور پختہ اینٹوں میں سلم سمج ہے جبکہ سانچا مقرر ہو جائے۔ جیسے اس زیانے میں عمو نا دس انجی طول اور پانچ افج عرض کی ہوتی سانچا مقرر ہو جائے۔ جیسے اس زیانے میں عمو نا دس انجی طول اور پانچ افج عرض کی ہوتی ہیں۔ یہ بیان میں کا فی ہے۔

زرقی چیز میں بھی سلم جائز ہے جیسے گیڑا۔ اس کیلئے ضروری ہے کہ طول وعرض معلوم ہو
اور یہ کہ وہ سوتی یا نسری یا رئیسی یا مرکب اور کیسا بنا ہوا ہوگا مثلاً فلاں شہر کا فلاں کار خانہ کا
فلال محض کا اس کی بناوٹ کیس ہوگئ باریک ہوگا موٹا ہوگا اس کا وزن کیا ہوگا جبکہ تھے میں
وزن کا اعتبار ہوتا ہو یعنی بعض کیڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وزن میں کم ہونا خو بی ہواور
بعض میں وزن کا زیادہ ہونا۔ (ورمختار) بچھونے چٹا کیاں وریاں ٹاٹ کمبل جبکہ ان کا
طول وعرض وصفت سب چیز دل کی وضاحت ہوجائے تو ان میں بھی سلم ہوسکتا ہے۔ سلم کے
متعلق شرغی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسئلہ: دود ہودی ٹی بی بی بی میں ہوئی ہے۔ تاپ یا دزن جس طرح سے جا ہیں اس کی مقدار معین کرلیں کی تیل میں بھی درست ہے۔ وزن سے یا تاپ سے بھو سے میں سلم درست ہے اس کی مقدار اور ال کے مقرد کر کی جیسا کہ آئے گی آ کمٹر شیروں میں وزن کے ساتھ بھس بکا کرتا ہے یا پور یوں کی تاپ مقرر ہو جبکہ اس سے تعین ہو جائے ورنہ جائز نبیر (عالمکیری)

۲۔ مسئلہ: جواہرات میں سلم درست نہیں کہ مید چیزیں عددی متفادت ہیں۔ ہاں چھو۔
موتی جو وزن سے فروشت ہوتے ہیں ان میں اگر وزن کے ساتھ سلم کیا جائے تو جائز ہے۔
موشت کی نوع وصفت بیان کر دی ہوتو اس میں سلم جائز ہے۔ چربی اور دنہ کی چکی میں کا مسلم درست ہے۔ (درمختار)

۳۔ مسئلہ: تیل میں سلم درست ہے جبکہ اس کی نتم بیان کر دی گئی ہو مثلاً تل کا ج سرسوں کا تیل اور خوشبووار تیل میں بھی جا ئز ہے گراس میں بھی تتم بیان کرنا ضرور ہے۔ م رون کل چمپیلی 'جوہی وغیرہ۔ (عالمگیری)

۳۔ مسئلہ: بنیراور کھن میں سلم درست ہے جبکہ اس طرح بیان کر دیا گیا کہ الل منعہ کے بزد کی اشتباسہ باتی شدرہے۔ شہتیز کر یوں اور سا کھؤشیشم وغیرہ کے سے ہوئے ساما میں بھی درست ہے جبکہ لہائی چوڑائی اور موٹائی اور کنٹری کی قتم وغیرہ تمام وہ باتنی بیان کور جا کا میں جن ہے جبکہ لہائی چوڑائی اور موٹائی اور کنٹری کی قتم وغیرہ تمام وہ باتنی بیان کرنے ہے بڑا اور کا تاکیری)

نقصان ہوتا۔ (مدایہ فتح القدیر)

۲۔ مسئلہ: زید نے عروے ایک من گیہوں شم کم کیا تھا جب میعاد پوری ہوئی تو عمرو

نے کی ہے ایک من گیہوں خریدے تا کہ ذید کو وے دے اور زید سے کہد دیا کہ تم اس

ہے جا کر لے لوزید نے اس سے لے لیے تو زید کا مالکا نہ قبضہ بیس ہوا اور اگر عمر ویہ کہے

کہتم میر ہے تا بب ہوکر وصول کر و پھر اپنے لیے قبضہ کر واور زید ایک مرتبہ عمر و کیلئے ان کو

تو لے پھر دوبار واپنے لیے تو لے اب سلم کی وصولی ہوگی اور اگر عمر و نے خرید انہیں بلکہ
قرض لیا ہے اور زید سے کہ دیا کہ جا کر اس سے سلم کے گیہوں لے لوتو اس کا لیما سے ج

المستند التي منم شدير طائعبرى كوفلال جكدوه چيز دے كا مسلم اليد في دوسرى جگه وه چيز دياوركها كديمال سے وہاں تك كى حردورى شى دول كارب السلم في چيز لے لى يہ بخد درست ہے مگر مزدورى لينا جائز بين مردورى جي دول كارب السلم في چيز لے لى يہ كو يہند نبيس كرتا كه مزدورى اپنا جائز بين مردورى جو ليے چكا ہے واپس كرد سے اوراس سے كہد كو يہند نبيس كرتا كه مزدورى اپنے ياس سے خرج كرے تو چيز واپس كرد سے اوراس سے كہد دست كه جہال چينجا تا تعبرا ہے وہ خود مزدورى كركے يا جيسے جا ہے چينجائے۔ (عالمكيرى) بيد طے بواكدرب السلم كے مكان بر چينجائے كا اور مسلم اليه كوا ہے مكان كا بورا پيد بتا ديا ہے تو درست ہے۔

## 9\_عاریت

ضرورت کے وقت کی دومرے سے کوئی چنے ماتک لینے کو عاریت کہا جاتا ہے۔
شریعت نے ایما کرنے کو جائز قرار دیا ہے کہ کی سے چنے ماتک لیجان اوراس سے فرض پوری
کرنے کے بعدا سے والیس کردی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جس سی ہرام نہ ورت
کے وقت اشیاء تاریخ نے لیا کرتے تنے اور پھروالیس لوٹا دیتے ۔ عاریت شدہ چنے کا تعلم اور نے کے مقدم ہے کہ متعلق چندا جائی کی حق عت کری اوراسے وائیس کرتا عاریخ لینے والے کا فرض ہے۔ عاریت کے متعلق چندا جائے مندرجہ ذیا ہے۔

محورُ اعارین لیاال کانام مندوب تھا آپ سوار ہوئے اور خبر معلوم کرنے کیلئے نکلے جہ واپس لوٹے تو فر مایا ہم نے خوف والی کوئی بات نبیس دیمی اور تحقیق کے دوران ہم نے ا محمورُ ے کوکشاد ہ قدم پایا ہے۔ ( بخاری شریف )

ا۔ حدیث جعنرت سائب بن پزیدانے باب سے وہ نی سلی القد علیہ دہلم سے روائے اسے میں القد علیہ دہلم سے روائے کرتے ہیں۔ فرمایا کوئی شخص المبی ہیں اپنے بھائی کی النمی رکھنے کے تصدیبے نہ لے شخص اینے بھائی کی النمی رکھنے کے تصدیبے نہ لے شخص اینے بھائی کی اکنمی پکڑے وہ اس کودا ہی کردے۔ (تریزی)

٣- حديث بحض بحضرت اميه بن مفوان اپنياب سے دوايت کرتے ہيں کہ نمی سلی اللہ علم منے حتین کے جو سے جھينتے ہوا ہے ا وسلم نے حتین کے دن ان سے عاریۃ زر ہیں لیں ۔ صفوان نے کہ جھے سے جھینتے ہوا ہے ا (صلی اللہ علیہ وسلم ) قرما یا نہیں بلکہ عاریۃ لیتا ہوں کہ واپس کر دی جا تمیں گی۔ (ابوداؤد) سم ۔ حد یت بحضرت ابوا مامہ سے دوایت ہے کہ جس نے رسول التصلی اللہ علیہ وسلم نا ساقر ماتے ہے عاریۃ کی ہوئی چیز واپس کی جائے۔ منی (دودہ چنے کہلے کسی دوسر نے فیل گائے جینس وغیرہ دینا) کو واپس کیا جائے قرض ادا کیا جائے اور ضامی صاحت مجرنے وا سے ۔ (تر نہ کی)

ان احادیث سے واشح ہوا کہ دومر ہے خص کو چیز کی منفعت کا بغیر موض مالک کرو:
عاریت ہے۔ جس کی چیز ہے اسے معیر کہتے ہیں اور جس کو دی گئی مستقیر کہتے ہیں اور چیز کا مستقیار کہتے ہیں عاریت ہوتا ہوتو بین عاریت ہوتا ہوتو بین قبول ہے مشلا کسی سے کوئی چیز مائٹی اس نے لاکروے دی اور پھونہ کہا عاریت ہوگئی اور اگر دو شخص خاموش رہا ہم جی بیں بولائو عاریت نہیں۔

میرا گھوڑا ہےاں پرسواری کرلو باغلام ہےاس سے خدمت لوبیا عاریت نہیں لیجی خرچہ مالک کو دینا ہوگا اس کے ذمہیں۔

عاریت کے بعض الفاظ میر ہیں: - میں نے میر چیز عاریت دی۔ میں نے مید تمہیں کھانے کو دی میر کیٹر ایمنے کو ویا۔ میر جانور سواری کو دیا۔ میر مکان تہمیں رہنے کو دیا۔ یا ایک مہینے کیلئے رہنے کو دیایا عمر مجر کیلئے ویا۔ میر جانور تہمیں دیتا ہوں اس سے کام لیماً اور کھانے کو دینا۔

ا۔ مسئلہ: جس طرح برتنے کی اجازت مالک نے دی ہوای طرح برتنا جائز ہے اس کے خلاف کرنا درست نہیں اگر خلاف کر ایگا تو جاتے رہنے پرتا دان دینا پڑے گا جسے کی نے اوڑ سے کو دو پٹر دیا بیاس کو بچھا کے لیٹ گی اس لیے دہ خراب ہو گیا۔ یا جار پائی پراستے آ دمی لد گئے کہ وہ ٹوٹ گیا یا اور بچھا کی فلاف ہات کی تو تا دان دینا پڑے گا ای طرح اگر چیز ما تک کرلائی ادر سے بدندی کی کہ اب اس کولوٹا کرنددوں کی جگا ہے کہ اول کی جہے کا ای طرح اگر چیز ما تک کرلائی ادر سے بدندی کی کہ اب اس کولوٹا کرنددوں کی جگہ ہفتم کر جا دُن کی تب بھی تا دان دینا پرے گا۔ (در مختار)

۲۔ مسئلہ : مستعیر نے عاریت کو کراہہ بردے دیا۔ یا رہن رکھ ویا اور چیز ہلاک ہوگی۔ ما لك مستعير عنا وان وصول كرسكتا باوريكى عدرجوع نيس كرسكتا اوربيمي موسكتا ب كەمتاجريامرتبن سے تادان دصول كرے بجربية متعيم سے داپس كين كيونكداى كى دجەسے بير تاوان ان برلازم آیا۔بیاس وقت ہے کہ متاجر کو بیمعلوم ندتھا کہ پرائی چیز کرایہ پر چلار ہاہے اورا گرمعلوم تفاتو تاوان کی واپسی بیس بوسکتی کیونکهاس کوسی نے دھوکا نیس ویا ہے۔ (ہدایہ) ۳۔ مسئلہ استعیر نے عاریت کی چیز کراریہ برویدی اور چیز بلاک ہوگئی اس کوتا وان وینا براتوجو بحد کرابیص ومبول مواہاں کا مالک بھی ہے کراسے معدقہ کروے۔(عالمکیری)، ا ٣ : مسئله : زين عاديت لي كداس شي مكان ينائك كايا ورخت لكائك كابي عاريت مي ہے اور مالک زمین کو اختیار ہے کہ جب جا ہے اپنی زمین خالی کرائے۔ کیونکہ عاریت میں کوئی یا بندی مالک پرلازم بیس اوراگر مکان یا درخت کھود کر نکالنے میں زمین خراب ہوجائے کا اندیشہ ہوتواس ملید کی جومکان محود نے کے بعد قیمت ہوگی یا درخت کے کا شنے کے بعد جو تیمت ہوگی مالک زمین ہے دلا دی جائے اور مالک مکان ودر خست اپنے مکان و درخت کو بجنسه جھوڑ دے۔ مالک زمین نے متعمر کیلئے کوئی مدت مقرر کردی تھی مثلاً دس سال کے کے بیز عن مکان ینا 41000 Q CAPT ALCONIL مدت پوری ہونے سے پہلے

زمین واپس لیما چاہتا ہے آگر چہ میے محروہ اور وعدہ خلافی ہے مگر دالیں لے سکتا ہے کیونکہ میرعا اس کے ذمہ تضاء لازم بیس مراس مارت اور درخت کی وجہ سے مستعیر کا جو پچھ نقصان ہو ما لک زمین اس کوادا کردے مینی کمٹری عمارت کی قیمت لگائی جائے اور ملبہ جدا کردیے کے بع جو قیمت ہواس میں ممارت کی قیمت ہے جو کی ہوا الک زمین بیرقم مستعیر کودے۔(ورمیّار) 4 - مسئله : عاريت وين والاجب جاب إنى زين والس المكاب جب بدواليم ما کیے گا عاریت ہوجائے گی۔عاریت کی ایک مرت مقرد کر دی تھی مثلا ایک ماہ کے لیے. چیز دی اور ما لک مدت موری مونے سے قبل مطالبہ کر لے توعاریت باطل ہوگئ۔ اگر جہما لکہ كوابيا كرنا مكرده وممنوع بي كه وعده خلافي بيمكروا پس لينے بيس اگر مستقير كانقصان طاہرہ توچیزاس کے بہندے نکال سکتا بلکے چیزاس مت تک متعمر کے پاس بطوراجارہ رہے گی ما لك كوا جرت مثل مطے كى مثلاً أيك مخص كى لونڈى كو بچد كے دودھ بلانے كيليے عاريت ليا اورا ندرون مدت رضاعت ما نك لونڈي كو ما نگما ہے اور بچہ دوسري غورت كا دودھ ديس ليد جب تک مدت بوری ند مولوندی نبیس لے سکتا۔ ہاں اس زماندی واجی اجرت وصول کرسکت ہے۔ کیونکہ عاریت باطل ہوتی جہاد کیلئے محوز اعاریت لیا تھا اور جار ماہ اس کی مدت تھی و مہينے کے بعد مالک اسے محور ہے کو واپس ليما جا بتا ہے۔ اگر اسلامی علاقہ میں ہے مالک کو والهن ديدويا جائ كااوراكر بلادشرك عن مطالبه كرتاب السي حكدكوندوبال كراب يركهور ال سكتا ب ندخر بدسكتا ب تومستعير واپس وسين سدانكاركرسكتاب اورالي جكه تك آن كا كرابيد \_ كاجهال كرابير محور المنابوياخ بداجاسكا بو- (ورائر)

#### ۰ا۔ ھیہ

ا بی کسی چیز کو بلامعاوف کسی وومرے کی مکیت میں وے دینے کا نام بہہ ہے۔ بہہ کرنے والے کو وابب کہا جاتا ہے۔ کرنے والے کو وابب کہا جاتا ہے اور جے کوئی چیز بہد کی جاتی ہے اے موجوب لدکہا جاتا ہے۔ اسلام میں بہد کی بہت تا کید فرمائی ہے۔ چند اصلام میں بہد کی بہت تا کید فرمائی ہے۔ چند احاد یمٹ مندرج ذیل ہیں:

ا حدیث جعزت عائش صدیقت دوایت ب کرحضور ملی الله علیدو کم نے فر مایا ب که دوسرد الله علیدو کم نے فر مایا ب که دوسرد و این ایسے دوسرد و این کے است حدد دور موجاتا ہے۔ (تر ندی)

العديث: حفرت الوجريرة ميرواجة بي كرسول اكرم سلى الله عليه وسلم في فرمايا كه Mariat. Com

مدید یا کروکیونکداس سے سینے کا کھوٹ دور ہوجاتا ہے اور پڑوس میں خواہ کوئی معمولی چیز ہی کیوں ندہو ہدیے کے طور پر بھیجا کروخواہ وہ بحری کا پایدہی کیوں ندہو۔ (تر ندی)

المسلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آزاد کی اور اس کی آئی کی کہ انہوں نے ایک اونڈی رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آزاد کی اور اس کا تذکرہ نی علیدالسلام سے کیا تو آپ نے فرمایا اگرتم اس کواپے ماموں کودے دی تی تو زیادہ تو اب ماتا۔ ( بخاری )

سے حصیت جعزت عائشہ صدیقہ عرض کر ارہوئیں کہ یا رسول اللہ! میرے دو پروی ہیں ان میں سے کس کو ہدید دول؟ آپ نے قرمایا جس کا در داز وتم سے زیاد ہ قریب ہو۔ ( بخاری )

۵۔ حدیث بعضرت ابوذر روایت کرنے میں که دسول الندسلی الله علیہ وسلم نے قر مایا جب تم شور بالکاؤ تو اس میں یا نی زیادہ ڈال کرائے پڑوسیوں کو مدر پرکرو۔ (مسلم)

٤ ـ حديث : حضرت عائشة روايت كرتى بين كدجناب بريرة (حضرت عائشه رضى اللدعنها كي آزادشده باندي) كيليخ تين خصوصيات بين -

(١)ان كوة زادكيا كيا\_

(۲) انہیں اپنے خاوند کے پاس رہنے کا اختیار دیا گیا۔

(m)ان کے بارے میں رسول ایٹنگ نے قرمایاحق ولا اس کیلئے ہے جوآ زاوکرے۔

ایک مرتبہ سرکار ۔وعالم معفرت عائش کے بہاں آئے تو ہانڈی میں گوشت کی رہاتھا۔
آ پ کے سامنے روٹی اور گھر کا سالن چیش کیا گیا تو سرکار نے فرمایا کیا جھے وہ ہانڈی نہیں دکھاؤگی جس میں گوشت کی رہا ہے وہ موش کی گئی کو نہیں۔ ہانڈی میں وہ گوشت ہے جو جناب بریرہ کومدقہ کو آئیا تھا تھا ہے تھا تھا جناب بریرہ کومدقہ کو آئیا تھا تھا تھا تھا تھا جس اس وقت سرکار نے فرمیا

صدقہ تو ہریرہ کیلئے ہے اور ہمارے لیے ہید ہدیہ ہے (ہریرہ کی طرف سے) (بخاری شریف) ۸۔ حدیث جعزت عائشہ دوایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم ہریہ قبول فرما لیتے تو اس کے بدلہ میں بچھ عمایت فرماتے تھے۔ (بخاری)

۹ - حدیث خشرت ابو ہر بر اور ایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ علیہ دسلم نے فرہ یا اگر بھے کرائے میں بازیا جسم نے فرہ یا اگر بھے کرائے میں بازیا جائے تو میں دعوت تبول کرلوں اور اگر جھے دی ہدیہ میں دی جائے تو اس کو شرف قبول بخشوں گا۔ ( بخاری )

### ہدے متعلق شری مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسئلہ : ہبددوسم ہے ایک تملیک ددمرااسقاط۔ مثلاً جس پرمطالبہ تھی مطالبہ اسے ہبہ کرنا 'اس کوسا قط کرنا ہے ۔ مدیون کے سواد دسرے کو دینا' ہبہ کرنا 'اس دفت سمجے ہے کہ قبضہ کا بھی اس کو تھم دے دیا ہوا در قبضہ کا تھم ہند یا ہوتو سمجے نہیں۔ (بحرالرائق)

۲۔ مسئله : بہد کے بہت ہے الفاظ بیں مثلاً بیں نے تجے بہدکیا ، یہ چز تہمیں کھانے کو دی ، یہ چیز بیرے نام کردی بیں نے دی ، یہ چیز بیرے نام کردی بیں نے اس چیز بیرے نام کردی بیں نے اس چیز کا بچے مالک کردیا آگر قرینہ ہوتو بہد ہے ور شہیں کیونکہ ، لک کرنا نتا وفیرہ بہت چیز ول کوشائل ہے عمر مجر کیلئے یہ چیز دے دی اس گھوڑے پرسوار کردیا ، یہ گیڑا پہنے کودیا میرا یہ مکان تمہارے لیے عمر مجر دہنے کو ہے ، یہ درخت میں نے اپنے جا کا نام لگایا ہے۔ یہ مکان تمہارے لیے عمر مجر دہنے کو ہے ، یہ درخت میں نے اپنے جا کا نام لگایا ہے۔ (بہارشریعت)

المسلط : برجیح بونے کی چندشرطین ہیں۔ وابب کا عاقل ہونا 'بالغ ہونا' مالک ہونا' نا لک ہونا' نا کا مہر سے وہر جو جر جر ہا کہ کہ ہوئے ہوں کے وہ موجود ہواور قبضہ ہیں ہو۔ مشاع نہ ہو ہمتی ہو مشغول نہ ہو۔ اس کے ارکان ایج ب وقبول ہیں اور اس کا تھم میہ ہے کہ جبہ کرنے ہے چیز موبوب لہ کہ کیا تھم میہ ہو جاتی ہے کہ جبہ کرنے ہے چیز موبوب لہ کیا اور موبوب لہ کیلئے تین دن کا اختیار دیا اور وہاں اگر جدائی ہے ہملے اس سے جہہ کوافقیا رکر لیا تو جر جرح ہوگیا ور نہیں اور اگر واب نے لیے تین دن کا خیار دیکھا ہے تو جبہ کے اور خیار باطل شروط فاسموں ہم بہہ باطل جیس ہونا بلکہ خود شرطیں ہی باطل جو جاتی ہیں۔ مثل آ ایک شخص کو اجا غلام اس شرط پر جبہ کیا باطل جیس ہونا بلکہ خود شرطیں ہی باطل جو جاتی ہیں۔ مثل آ ایک شخص کو اجا غلام اس شرط پر جبہ کیا کہ وہ وغلام کو آ زاد کرد سے میں باطل جو جاتی ہیں۔ مثل آ ایک شخص کو اجا غلام اس شرط پر جبہ کیا کہ وہ وغلام کو آ زاد کرد سے میں باطل جو جاتی ہیں۔ مثل آ ایک شخص کو اجا غلام اس شرط پر جبہ کیا کہ وہ وغلام کو آ زاد کرد سے میں باطل جو جاتی ہوئی عالمیری)

المستعد: برکیلے قبول فروری ہے لین موجوب الدب کے قبول نرک اس کی میں بہتری ہوگا۔ آگر ہے ایس کے قبیل برنیل ہوگا۔ آگر جدا بہب کے تق علی فتلا ایجاب سے بہبہ وجائے گا۔ بخلاف تھ کے کہ جب کہ اس میں ایجاب و قبول دونوں سہوں بالع وحشری کی کے تق میں تا نہیں۔
اس کا حاصل سیبوا کہ مثلات کم کھائی تھی کہ بیرج قلال کو بہد کردوں گااس نے ایجاب کیا گراس نے تبول نہ کیا۔ جم میں ہو ہوگیا اورا گرتم کھا تا کہ اے قلال کے ہاتھ تھے کردن گااورا بیب کیا ہو تا کہ اے قلال کے ہاتھ تھے کردن گااورا بیب کیا ہو تا کہ جب کا قبول کرتا ہمی الفاظ ہے ہوتا ہو گیا۔ جب کا قبول کرتا ہمی الفاظ ہے ہوتا ہو تا ہو

د۔ مسعقه : ببدتمام ہونے کیلئے قبند کی محی مترودت ہے بغیراس کے ببدتمام تیں ہوتا۔ پھرا مرائ مجلس میں قبند کرے تو واہب کی اجازت کی بھی مترودت نہیں اور مجلس بدل جانے کے بعد قبند کرنا ہے تواجازت درکار ہے۔ ہاں اگر جس مجلس میں ہبد کیا ہے اس نے کہد دیا ہے کہ تم قبند کر لوتو اب اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہی مہلی امہازت کا فی ہے۔ (درمخار)

المستعلم البند برقادر بونائجي تعندي كرهم من مي مثلاً صندوق من كرو بي اور كير مبدكر كمندوق اسد درد يا الرمندوق معنل م قفتر بين بوااور تفل كلا بوا معند بوسي ين برتمام بوكما كرفند برقاده بوقاده بوارش بيف)

عسم معلق المي تحقى في خاق كے طور پردوم سے چز بهر كرنے كوكها مثلاً يار اوستول على بحل كي بجي السابوتا ہے كہ خاق على كيتے جيل مشائى كھلاؤيا يہ چز دے دو۔ گراس في جو جہ ہرديا ہے ہوئے ہے ہوں ہے كہ في جہ برديا ہے كہ بہت ہوتا ہے كہ بہت ہوگوں ہے كہ جا تا ہے كہ بہت ہوتا ہے كہ بہت ہوگوں ہے كہ جا تا ہے كہ بہت ہوگا ہے كہ جا تا ہے كہ بال على جا ہے كہ ان على سے ایک نے ہوگا دورا كرا ہے كھل كی سے ایک نے ہوگا ہے ہے ہے ان علی اجازت دے دق ہے جو جا ہے لئے ہے لئے ہوگا الک ہوجائے گا۔ اورا كرا ہے تحق نے ليا اجازت دے دق ہے جو جا ہے لئے جو لے گا الک ہوجائے گا۔ اورا كرا ہے تحق نے ليا جس دورا ہم ہوجائے گا۔ اورا كرا ہے تحق نے ليا جس کو ایس ہے ہے كھا يا تو حرا م جس کو دا ہو ہے ہے گا۔ اورا كرا ہے تحق نے ليا جس کو دا ہو ہے ہے گا۔ اورا كرا ہے تحق نے ليا ہو جو اے گا۔ اورا كرا ہے تحق نے ليا ہو ہو ہے ہوگا ہا تو حرا م دورا ہم ہے ہملے كھا يا تو حرا م دورا ہم ہے ہملے كھا يا تو حرا م دورا ہم ہے ہملے كھا يا تو حرا م دورا ہے كا مالكيري )

٨- مسته معروم شي الشيك المنظمة المنظم

ہوگی۔مثلاً کہاان گیروں کا آٹا ہرکر دیا۔ بکوں میں جو تیل ہے ہرکیا۔ دودھ میں جو تھی ہے ہرکیا اونڈی کے بیٹ میں جو تھل ہو ہر کیا۔ ان صور توں میں اگر آٹا ہوا کر تلوں کو لجوا کر ہو اور میں اور تا ہوا کر تلوں کو جو اور میں ہوگی ہاں دودھ میں ہے تھی نکال کرموہ وب لدکو دے بھی دے جب بھی اس کی ملک نہیں ہوگی ہاں اب جدید بربرکرے تو ہو سکتا ہے۔ (درمختار)

۹۔ مستلم : ایک فیص کو ایک چیز بہدی۔ موہوب لٹنے تبغذ بین کیا پر ان فیص نے دوسر۔ کو وہی چیز بہدی۔ موہوب لٹنے تبغذ بین کیا پر ان فیص نے دوسر۔ کو وہی چیز بہد کر دی اور دوٹوں سے قبغند کرنے کو کہددیا۔ ددنوں نے تبغند کرلیا۔ تو چیز دوسرے موہوب لٹ کی ہوگی پہلے کی بین اور اگر واجب نے پہلے موہوب لٹ کو قبغند کرنے کہددیا اس نے قبغند کرلیا تو یہ قبغند باطل ہے۔ (فاوی عالمیری)

المسمنا : جو چیز بہری ہوہ پہلے تن ہو موبوب لٹے بعد بین ہے توالہ اور قبل کرتے بی اس کی ملک ہوگی۔ جدید بیند کی ضرورت نہیں۔ موبوب لٹ کا وہ بعنہ بہت امانت ہو یا بیند ضان۔ مثلاً اس کے پاس عاریت یا ود بعت کے طور پر ہے یا کرایے پر ہے یا اس نے غصب کر رکھی ہے۔ اس کا قاعدہ کتاب البع ع جس بیان کیا گیا ہے کہ دو بینے اگر ایک جنس کے بول بینی دونوں بعنہ امانت ہوں یا وونوں بعنہ منان ہوں ان جس ایک دوسرے کے قائم مقام ہوجائے گا اگر دونوں دوجش کے ہوں تو بعنہ منان بعن ان جس ایک ورس تائم مقام ہوجائے گا اور تبنہ ایانت کے قائم مقام ہوجائے گا اور تبنہ ایانت بھنے مقام نہیں ہوگا۔ (درمی ار

### اارشركت

دویا دو سے زائد افراد کال کرفرید وفروخت کرنا شرکت کہلاتا ہے۔ کاروباری شرکت محالا میں اور دوسرا کے کہ جھے منظور
مداہدہ ضروری ہے۔ ایک کے کہ بھل تیرے قلال کام شل شریک ہوں اور دوسرا کے کہ جھے منظور
ہے شرکت دو طرح کی ہے ایک جبری اور دوسری افتیاری۔ بہنی سم کی شرکت میں مال بالکل ایک
دوسرے سے مذہونا ہے اور اے علیحہ ہ کرنا مشکل ہوتا ہے جیسا کہ ورافت کی شرکت۔ جبکہ دوسری
فتم کی شرکت میں مال آیک ووسرے کے ساتھ تو ہوتا ہے لیکن اسے علیحہ ہ کرنا آسان ہوتا ہے۔
شرکت کے متعلق صنور صلی انڈ علیہ وہلم کے ارشا وات متدرجہ ذیل ہیں:

ا۔ حدیث : حضرت وہ بن ابوالجعد بار فی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار عطافر مایا کہ آپ کیلئے ایک بحری خرید لائیں۔ انہوں نے آپ کیلئے دو بحریاں خرید لیں۔ جن میں ہے ایک بجری ایک دینار میں بچ دی۔ یوں بحری اور ایک سریاں خرید لیں۔ جن میں ہے ایک بجری ایک دینار میں بچ دی۔ یوں بحری اور ایک Martat. Com دینار لے کرحاضر بارگاہ ہوئے۔ چٹانچے دسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ان کیلئے تجارت میں برکت کی دعافر مائی لہذاو ومٹی بھی خرید تے تو اس میں بھی نقع ہوتا۔ ( بخاری )

۱۔ حدیث : زہرہ بن معبدے روایت ہے کہ وہ اپنے جدا مجد حضرت عبداللہ بن ہشام کے ساتھ بازار کی طرف اُللا کرتے جو غلہ فریدا کرتے تھے۔ آئیل حضرت ابن محراور حضرت ابن محراور حضرت ابن نے این زبیر طاکرتے تو کہ بھی جی شریک کر لینے کیونکہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کیلئے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ ایس وہ آئیس شریک کر لینے بعض اوقات وہ منافع میں ایک اونٹ کا بوجہ غلہ کھر بھیجا کرتے کیونکہ حضرت عبداللہ بن بھام کو لے کران کی والدہ ماجدہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھیں تو آپ نے ان کے سر پر دست مبارک بھیرااوران کیلئے دعائے برکت فرمائی تھی۔ (بخاری)

المستعن المنظرة مهيب مروايت بكرسول الدملي الله عليه وسلم فرمايا تبن المسلم الله عليه وسلم فرمايا تبن جيزول على الله عليه وسلم فرمايا تبن جيزول على يركت مبد تنظ مرت مقرد كرك مضاربت اور تبا دت كيل تهي بكدا بين كما في كله البين المراد وكوملا لبنا - (ابن ماجر)

٣- حديث : حضرت الاجرية كابيان م كمانساد في كريم صلى الله عليه وسلم كى بارگاه مي ارگاه مي الله عليه وسلم كى بارگاه مي عرض كزار بوت كه مجود كه درختول كو جار مهاجرين بهائيول كه درميان تقسيم كر ديج فرايا في مي اركاه ديج در ميان تقسيم كر ديج در مايا في مي اركان مي اركان مي المركان بين شريك بو مات بي مادى محنت كافى مي لهذا جم تبهار مي مجلول بين شريك بو مات بين ماركان مي انتهاد كريم في ساليا در مان ليا - (بخارى)

۵- حدیث: حضرت ابو ہر مرق سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ووساتھیوں کے ساتھ تھیں اللہ میں ابول ہے ووساتھیوں کے ساتھ تیسرا ہیں ہوتا ہول۔ جب کک ایٹے ایک ساتھی سے خیانت نہیں کرتا۔ جب کوئی ایک خیانت کرتا ہے تو میں دونوں کے درمیان سے نگل جاتا ہوں۔ (ابوداور)

۲- حدیث: حضرت علیم بن حزام کابیان ہے کدرسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے آئیں ایک ویناردے کر قربانی کا جانور خرید نے کیلئے بھیجا لیس انہوں نے ایک وینار کا مینڈ ھاخرید لیا اور اسے دود ینار علی فروخت کر دیا۔ لیس والیس کے اور ایک وینار میں قربانی خرید لی پنانچ قربانی کا جانور اور ایک وینار لے کر حاضر بارگاہ ہوئے جو دومرے وینار سے فاج کیا تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وہ وینار خیرات کر دیا اور ان کیلئے تجارت میں برکت کی دعافر مائی۔ (ترفدی الوداؤد) الاحتار حساس کر مائے دعافر مائی۔ (ترفدی الوداؤد) الاحتار حساس کے دوم مینار خیرات کر دیا اور ان کیلئے تجارت میں برکت کی دعافر مائی۔ (ترفدی الوداؤد) الاحتار حساس کے دوم دینار خیرات کر دیا اور ان کیلئے تجارت میں برکت کی دعافر مائی۔ (ترفدی الوداؤد) الاحتار حساس کے دوم دینار خیرات کر دیا اور ان کیلئے تجارت میں برکت کی دعافر مائی۔ (ترفدی الوداؤد) الاحتار حساس کی الوداؤد)

عد حدیث : حضرت ابو ہر ہو سے روایت ہے کہ نی کر بیم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا امانت اداکرو۔ جس نے تہیں امانت دار مجمااور جوتم سے خیانت کرے تو تم اس سے خیانت نہ کرو۔ (تر فدی ابوداؤ دُداری)

### شركت كے متعلق شرى مسائل مندرجية يل بين:

ا۔ مسطقه : شرکت ملک بیل ہرایک اپنے حصہ بی تصرف کرسکتا ہے اور دوسرے کے حصہ بیل بمزلہ اجبی ہے ابدا اپنا حصہ تا کی کرسکتا ہے اس بیل شریک ہے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اسے افتدیار ہے کہ شریک کے ہاتھ تا کر دونوں نے اپنی چزیں ملا دیں یا دونوں کی اگر اس طرح ہوئی کہ اصل بیل شرکت نہ تھی گر دونوں نے اپنی چزیں ملا دیں یا دونوں کی چزیں الله دیں یا دونوں کی جزیں الله دیں یا دونوں کی چزیں الله میں شرکت ہے گر شریک کو ضرر ہوتا ہے تو بغیرا جازت شریک فیرشریک المثل بیل شرکت ہے گر تشریک کو ضرر ہوتا ہے تو بغیرا جازت شریک فیرشریک کے ہاتھ تی تارہ ہیں کہ سکتا کہ مشتری تھی کرانا جا ہے گا اور قصیم بیل شریک کا نقصان ہے۔ ہاں اگر ذرا حت تیار ہے یا درخت کا شے کے لائق ہو گیا اور پھل دار درخت تیں ہے تو اب اجازت کی ضرورت میں کہ درخت کا شریک کا نقصان ہیں۔ مشترک چیز اگر قابل تعتبی نہ ہو جسے جام' چگی غلام'چو پایٹ اب کو انے شرک کا نقصان ہیں۔ مشترک چیز اگر قابل تعتبی نہ ہو جسے جام' چگی غلام'چو پایٹ اب کو انے شرک کا نقصان ہیں۔ مشترک چیز اگر قابل تعتبی نہ ہو جسے جام' چگی غلام'چو پایٹ اب کو انے شرک کا نقصان ہیں۔ مشترک چیز اگر قابل تعتبی نہ ہو جسے جام' چگی غلام'چو پایٹ اس کی تی بغیر اجاز ہے۔ (درعقار)

۱۔ مسطق بشرکت عقد میں ایجاب وقیدل ضروری ہے خواہ لفظوں میں بول یا تریندے ایسا سمجھا جاتا ہو۔ مثلاً ایک نے ایک ہزاررو ہے دیے اور کہاتم بھی اثنا نکا لواور کوئی چیز خریدو کفع جو بجمہ ہوگا دونوں کا ہوگا۔ دوسرے نے روپے لے لیے تو اگر چہ تبول لفظائیں محررو ہیں کے لینا قبول کے قائم مقام ہے۔ (درعتار)

۳۔ مسدنلہ انفع ش کم وثی کے ساتھ مجی شرکت ہو گئی ہے مثلا ایک کی ایک تہائی اور دوسر ہے کی دو تہائی۔ اور جو کچھ نقصان ہو گاوہ راس المال کے صاب ہے ہوگا اس کے ضلاف شرط کرنا یا طل ہے۔ مثلاً دونوں کے روپے برابر ہیں اور شرط ہے کی کہ جو پچھ نقصان ہوگا اس کی تہائی فلا اس کے ذمہ اور دونہائیاں فلا اس کے ذمہ دیشرط باطل ہے اور اس صورت میں دونوں کے ذمہ نقصان برابر ہوگا۔ (در مختار)

~ مستله بشرکت مقد کی چند قتمیں ہیں۔شرکت بالمال شرکت بالعمل شرکت وجوہ marfat.com مجر ہرایک دوسم ہے۔مفاد ضدادر عنان۔ بیکل جو تشمیس ہیں۔ شرکت مفاد ضدیہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا وکیل ولفیل ہولیتی ہرایک کا مطالبہ دوسرا دصول کرسکتا ہے اور ہرایک پرجو مطالبه ہوگا دوسرااس کی طرف ہے منامن ہادوشرکت مفاوضہ میں بیضرور ہے کہ دونوں کے مال برابر ہوں اور نفع میں دونوں برابر کے شریک ہوں اور تضرف ودین میں جس مجھی مساوات بو\_لهذا آزاد دوغلام بمن اور تابالغ و بالغ من اورمسلمان و كافر من اورعاقل ومجنون من اور دومّا بالغول مين اوردوغلامون مين شركت مفاوضه بين هوسمتي.

شرکت عنان بیہ ہے کہ دو تخص کسی خاص نوع کی تجارت یا ہر تھم کی تجارت میں شرکت كريں۔ كر ہراكيك دوسرے كا ضائن نہ ہو۔ صرف دوتوں شركيك آپس بيں ايك دوسرے كے وكيل موتقےلبذا شركت عنان من شرط بيہ كر برايك ايا ہوجود ومرے كودكيل بناسكے۔

شرکت عنان مرد وعورت کے درمیان مسلم و کا فر کے درمیان بالغ اور نا بالغ عاقل کے درمیان جب کرنا باطنع کواس کے ولی نے اجازت دے دی جواور آ زاد وغلام ماذون کے درمیان ہوسکتی ہے۔(فآوی عالمکیری)

## ۱۲\_مضاریت

مس كے ساتھ كاردبا ريس رقم فكاكر تفع حاصل كرنے كومفراربت كہا جاتا ہے۔ مضاربت أيك طرح كى شركت بجواكي طرف مال سے جوتی ہے اور دوسرى طرف محنت سے ہوتی ہے لین اگر کوئی تخص کسی کورقم دے اوروہ اس سے تجارت کر کے نقع مامل کرے تو رقم لگانے والاجمی تفع عمل حصددارہ وگا۔اس طرح منافع حاصل کرنے کومضار بت کہتے ہیں۔اسلام من مضار بت كوميائز قرارديا كما بي طراس كى چندشراند بين جوحب ويل بين: المنار بت من الني والأمال ميالويونا ما بيخيد (۱) مضار بت من للني والأمال ميالويونا ما بيخيد

(٢)راس المال معلوم بونا جائے۔

(٣)راس المال عين مونا جامية قرض وغير وليس مونا جاميد

(٣)راس المال كومفرارب ك يقض وعاصر ورى ب

(۵) نفع مرف مفاربت كري والواج مو تقتيم الما الم

#### (۲) ہرایک کا حصہ مقرر شدہ ہونا جاسکے۔

ا۔ مسط کے اسلام اور کام کرنے والے کومضارب اور مالک نے جودیا ہے۔ اس المال والے کورب المال اور کام کرنے والے کومضارب اور مالک نے جودیا ہے اے راس المال کہتے ہیں اورا گرتمام نفع رب المال ہی کیلئے دینا قراد پایا تو اس کو ابضاع کہتے ہیں اورا گرکل کام کرنے والے کیلئے سطے پایا تو قرض ہے۔ اس عقد کی لوگوں کو حاجت ہے کیونکہ انسان مختلف متم کے ہیں۔ بعض مالدار ہیں اور بعض تمی دست۔ بعض مال والوں کو کام کرنے کا سلتے نہیں ہوتا۔ تجارت کے اصول وفر وغ سے نا واقف ہوتے ہیں اور بعض غریب کام کرنا جائے ہیں گران کے پاس دو پر نہیں لہذا تجارت کیو تحرکریں۔ اس عقد کی مشروعیت میں جائے ہیں گران کے پاس دو پر نہیں لہذا تجارت کیو تحرکریں۔ اس عقد کی مشروعیت میں مصلحت ہے کہ امیر وغریب دونوں کو فائدہ پہنچے۔ مال والے کورو پید دے کر اور غریب آ دمی کواس کے دو ہے کہا میر وغریب دونوں کو فائدہ پہنچے۔ مال والے کورو پید دے کر اور غریب آ دمی

ا مسئله بمضاربت کانتم یہ ہے کہ جب مضارب کو مال دیا گیااس وقت وہ اہین ہے اور جب کی نفع ہوا تو اب شریک ہے اور جب کی نفع ہوا تو اب شریک ہے اور رب کی نفع ہوا تو اب شریک ہے اور رب المال کے تھم کے خلاف کیا تو عاصب ہے اور مضاربت فاسد ہوگی تو وہ اجر ہے اور اجادر امال کے تھم کے خلاف کیا تو عاصب ہے اور مضاربت فاسد ہوگی تو وہ اجر ہے اور اجادہ می فاسد۔ (ورمخار)

الم مسئله بمضارب من جو یک خماره بوتا ہوه رب المال کا بوتا ہا آگر میر چاہے کہ خماره مضارب کوبطور کہ خماره موت ہے کہ کل رو بیر مضارب کوبطور قرض دے دے اورا یک رو بیر بلطور شرکت عمان دے ۔ لینی اس کی طرف سے وہ کل روپ جواس نے قرض ہیں دیے اوراس کا ایک روپ اور شرکت اس طرح کی کہ کام دونوں کریں می اور نوع ہیں برابر کے شریک دبیں گے اور کام کرنے کے وقت تنہا وہ می متنقرض کام کرتا رہا اس نے بچونیوں کیاس ہی حرج نہیں کیونکہ اگر رب المبال کام نہ کرے تو شرکت باطل نہیں ہوتی ۔ اب اگر تجارت ہی نفسان ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک ہی روب ہے سارا مال تو مستقرض کو دیا ہے وہ قرض کا ہے۔ اس کا خمارہ ہوا۔ رب المبال کا کیا ایسا خمارہ ہوا۔ کیونکہ جو بچھ ستقرض کو دیا ہے وہ قرض ہے اس کا حدارہ ہوا۔ کیونکہ جو بچھ ستقرض کو دیا ہے وہ قرض ہے اس کا حمارہ ہوا۔ رب المبال کا کیا ایسا خمارہ ہوا۔ کیونکہ جو بچھ ستقرض کو دیا ہے وہ قرض ہے اس کا حدارہ ہوا۔ در بخار)

سم مسئله بمضارب ورب المال من مضاربت كي صحت وضاو من اختلاف ب-اس كي دومورتين بين ما كرمضاوي قال كان عن المال كاقول معتبر اور رب المال كي دومورتين بين ما كرمضاوي المال المال المال كاقول معتبر اور رب المال نے فساد کا دعویٰ کیا تو مضارب کا قول معتبر۔اس کا قاعدہ یہ ہے کہ عقو دہیں جو مدی صحت ہے اس کا قول معتبر ہوتا ہے ہاں اگر دہ المال ہے کہتا ہے کہتمہا دے لیے دس کم تہائی نفع شرط تھا۔ مضارب کہتا ہے تہائی قول معتبر ہے حالا نکہ اس کے مضارب کہتا ہے تہائی تول معتبر ہے حالا نکہ اس کے طور پر مضارب ناسد ہے اور مضارب کے طور پر مضارب نا سمضارب زیادت کا مدی ہے اور مضارب زیادت کا مدی ہے اور رہائی اس سے منکر۔ (ورمخار)

# ۱۳۔کفالت یعنی ذمہ داری

تجارتی معاملات میں بعض اوقات فروخت کرنے والے و پوری رقم وصول نہیں ہوتی وہ بقایارتی معاملات میں فرید نے والے سے کسی چزیا شخص کی صفائت طلب کر لیتا ہے الی صفائت کو کفالت کہ جاتا ہے۔ جو شخص صامن بنرآ ہے اسے قبل کہا جاتا ہے جو شخص صفائت طلب کرتا ہے اس کو مکفول لہ کہتے ہیں اور جس کے ذبے چیز کی اوائیکی ہوتی ہے اسے دمیل کہا جاتا ہے اور جس چیز کی اوائیکی ہوتی ہے اسے دمیل کہا جاتا ہے اور جس چیز کی اوائیکی ہوتی ہے اسے دمیل کہا جاتا ہے۔ کفالت کے متعلق شرمی مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسط علد : کفالت کیلئے الفاظ خصوص ہیں جو بیان کیے جائیں گے اوراس کارکن ابیجاب تبول ہول ہے۔ بینی ایک خض الفاظ کفالت ہے ایجاب کرے دومرا قبول کرے تنہا کفیل ہے کہددینے سے کفالت نہیں ہو سکتی جب تک مکفول لڑیا اجنبی شخص نے قبول نہ کیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکفول لڑیا اجنبی کفالت کر لؤاس نے کفالت کر لی سکتا ہے کہ مکفول لڈیا اجنبی نے کفالت کی اور مکفول کفالت کی اور مکفول کفالت کی اور مکفول لڈوہاں موجود نہیں ہے کہ قبول کی اس صورت میں ضرورت نہیں اور اگر کفیل نے کفالت کی اور مکفول لڈوہاں موجود نہیں ہے کہ قبول یا رد کرتا تو یک قالت مکفول لڈی اجازت پر موقوف ہے جب خبر پہنی اس نے قبول کرلی کفالت سے جب جو گئی اور جب تک مکفول لڈنے جائز نہ کی ہو کفیل خبر پہنی اس نے قبول کرلی کفالت سے دست بردار ہو سکتا ہے۔ (فناوئ عالمگیری)

ا-مسئله: کفالت ایسالفاظ ہے ہوتی ہے جن کفیل کا ذمہ دار ہوتا سمجھا جاتا ہے مثلاً خود لفظ کفالت منانت ۔ یہ جھ پر ہے میری طرف سے ہے بین ذمہ دار ہون ۔ یہ جھ پر ہے میری طرف سے ہے بین ذمہ دار ہون ۔ یہ جھ پر ہے کہ فلال کو حملال کمان کو تہار ہے یا الاول فلال تعلق میری بیجان کا ہے یہ کفالت بالنفس ہے تمہارا جو کھولاں بر ہے میں دول گا میں ادا کروں بر ہے میں دول گا میں ادا کروں میں کا یہ کفالت نہیں دول گا میں ادا کروں میں کا یہ کفالت نہیں دول گا میں ادا کروں میں کا یہ کفالت نہیں دول گا میں ادا کروں میں کا یہ کفالت نہیں دول گا میں ادا کروں میں کا یہ کفالت نہیں دول گا میں ادا کروں میں کا یہ کفالت نہیں دول گا میں ادا کروں میں کا یہ کفالت نہیں دول گا میں ادا کروں میں کا یہ کفالت نہیں دول گا میں ادا کروں میں کا یہ کفالت نہیں دول گا میں ادا کروں میں کا یہ کفالت نہیں دول گا میں 
۳۔ مسئله : کفالت کا تکم بیب کرامیل کی طرف سے اس نے جس چیز کی کفالت کی ہے اس كامطالبه اس كے ذمدلازم ہو كيا لينى طالب كيلئے حق مطالبہ ثابت ہو كمياوہ جب جائے اس مطالبه كرسكا بال كوانكار كي مخواكش نبيس ميضرور فبيس كماس مطالبه اى وقت كرب جب اميل ے مطالب كرنتے بلك اميل ے مطالب كرسكا ہوجب بمى كفيل ے مطالبه كرسكا ہواد اميل ے مطالبہ شروع كروياجب مح كفيل ے مطالبه كرسكتا ہے ہاں اگر اميل ہے اس نے اپنا حق وصول كرلياتو كفالت ختم بموكى اب يقيل برى بوكميا مطالب بين بوسكما\_ (در ويار) ٣- مصمنله : كفالت اس وقت مي ب كدجب وه اين ذمدلازم كر ي يني كولى ايرالفظ كيجس سالتزام مجماجا تابومثلأ مدكريراء مدب ياجح يرب من ضاكن بول مل كفالت كرتابول اوراكر فتظ بدكها كدفلال كخدمد جوتهارا رديب باس كوش جهيس دول كا میں تعلیم کروں گا۔ میں وصول کرونگاہی کہنے سے کفیل نہیں ہوا۔ اور اگر ان الفاظ کو تعلیق کے طور يركها كدوه بين دے كا توسى دول كاشى اداكرون كايون كينے يے فيل جوكيا۔ (رداكتار) ۵۔مستله :اگر کی وجہ امل ساس وقت مطالبہ ند بوسکا ہواوراس کی کی کی كفالت كرلى كفالت مي باوركفيل ساى وقت مطالبه وكامثلًا غلام مجور (جس كوما لك نے خرید و فروخت کی ممانعت کر دی ہو) اس نے کسی کی چیز بلاک کر دی یا اس برقرض ہے اس سے مطالبدآ زاد ہوئے کے بعد ہوگا مرکس نے اس کی کفالت کر لی تو تغیل سے ابھی مطالبه وكار يونى مديون كمتعلق قاضى في مفلى كالحكم دسدد يا تواس معالبه موفر وميا مركفيل عدموفريس موكار (رداكار)

۲۔ مستله عورت کا نفتہ جوزن وشوہ کی باہی رضامندی سے مقررہواہ یا قاضی نے اس کومقرر کر دیا ہے اس کی کفالت بھی ہو سکتی ہے یا قاضی کے تکم سے نفقہ کیلئے جورت بینے ورت اس کی کفالت کی یہ شوہر کی کے شوہر کی طرف سے کس نے کفالت کی یہ کا اس کی منافتہ ہاتی ہے کم کا نفتہ ہاتی ہے کم کا اس کی تقالی ہے کہ کا نفتہ ہاتی ہوئے کا نواز کی کا نفتہ ہاتی ہے کہ کا نفتہ ہاتی ہے کا نفتہ ہاتی ہے کہ کا نفتہ ہاتی ہوئے کی ہے کا نام کا نفتہ ہاتی ہے کہ کا نفتہ ہاتی ہے کہ کا نفتہ ہاتی ہے کہ کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہاتی ہے کہ کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کہ کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کی کے کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کی کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کا نفتہ ہوئے کا نفت

الحواله

قرضہ کو اپنے ذمہ ہے دوسرے کے ذمہ نظل کر دینا حوالہ کہلاتا ہے۔ بعض اوقات مقروض قرض ادا کرنے ہوجا جا جا جا ہو تا کہ ایم آمکہ کو کہدو بتا ہے کہ میراقرض ادا کردو۔ تیرا آدی قرض کی ادائیگی کا ذمہ خود لے لیتا ہے اس طرح قرض کی ادائیگی کی منتلی حوالہ کہلاتی ہے۔ بہا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ مقروض نے خود بھی کمی سے قرضہ دصول کرنا ہوتا ہے اور جس سے اس نے قرضہ وصول کرنا ہوتا ہے اسے وہ کہ دیتا ہے کہ میرے قرضے کی رقم فلان شخص کو دے روجس کا میں خود مقروض ہوں۔ وہ قرضہ اوا کرنے والا اس ذمہ داری کو قبول کر لیتا ہے جے شرکی انتہار سے حوالہ کہا جاتا ہے۔ مقروض کو کیل اور قرض والیس لینے والے کو محال کہا جاتا ہے اور جس پر حوالہ کیا جاتا ہے۔ حوالہ کے ارکان پر جوالہ کیا جاتا ہے۔ حوالہ کے ارکان ایجاب و تبول جی اور اس کی شرائط مشدر جد قرض کو محال بہ کہا جاتا ہے۔ حوالہ کے ارکان ایجاب و تبول جیں اور اس کی شرائط مشدر جد قرض کو محال بہ کہا جاتا ہے۔ حوالہ کے ارکان ایجاب و تبول جیں اور اس کی شرائط مشدر جد قرض کو محال بر کہا جاتا ہے۔ حوالہ کے ارکان

(۱) یجیل کا عاقل بالغ ہونا مجنون یا ناسجھ کے نے حوالہ کیا سے خبیں اور نابالغ عاقل نے جو حوالہ کیا یہ اجازت ولی پر موقوف ہے۔ اس نے جا کز کردیا تو نا فذہ وجائے گا ور نہ نافذ نہ ہوگا محیل کا آزاد ہونا شرطنیں اگر خلام ماذون لہ ہے تو مخال علید دین اوا کرنے کے بعداس سے وصول کرسکتا ہے اور مجبور ہے تو جب تک آزاد نہ ہواس سے وصول نہیں کیا جاسکتا محیل اگر مرض الموت میں جتل ہے جب بھی حوالہ ورست ہے لیمی صحت شرطنیں سے جا کا راضی ہونا محیل شرطنیں لیمی اگر یہ ہونا کہ میں شرطنیں لیمن کیا کا راضی ہونا محتم شرطنیں لیمن اگر یہ یون نے خود حوالہ نہ کیا جا جگری کیا جائے کہ دیا کہ فلال محتم رائیں ہونا کرتا ہوں تم اس کو قبول کرواس نے منظور کرتا ہوں تم اس کو قبول کرواس نے منظور کرتا ہوں تم اس کو قبول کرواس نے منظور کریا حوالہ ہو کا محتم ہونا اس کو تا اور کرتا ہوں ہے اس صورت میں وصول نہیں کرسکتا کہ یہ جوالہ اس کے تھم ہے نہیں ہوا۔

(۲) ۔ مخال کا عاقل ہونا۔ مجنون مانا تمجھ بچیہ نے حوالہ قبول کرلیا تھے نہ ہوااور نا بالغ مجھدار نے کیا تو اجازت دلی پرموتوف ہے جبکہ مختال علیہ برنسبت مجیل کے زیادہ مالدار ہو۔

(٣)\_ مخال كاراض بونا أكر مخال يعنى دائن كوخوال قبول كرفي يرجبور كيا كيا حوال ميح نه بوا ..

(٣) بخال کا ای مجلس میں تبول کرنا مینی اگر مدیون نے حوالہ کر دیا اور دائن وہال موجود نہیں ہے۔ جب اس کو خبر کہنی اس نے منظور کرلیا میر حوالہ سے نہ اس کو خبر کہنی اس نے منظور کرلیا میر حوالہ تھے نہ ہوا۔ ہاں اگر مجلس حوالہ میں کسی نے اس کی طرف ہے تبول کرلیا جب خبر بہنی اس نے منظور کرلیا یہ حوالہ تیجے ہوگیا۔

(۵)۔ محال علیہ کا عاقل بالغ ہونا۔ سمجھ دار بچہنے حوالہ قبول کرلیا جب بھی سمجے نہیں اگر جہ اے تجارت کی اجازت ہو۔ اگر جہاس کے دلی نے بھی منظور کرلیا ہو۔

(۱) رمخال علیہ کا تبول کرتا ۔ بینم ورنیس کہ ای جلس حوالہ ہی جس اس نے قبول کیا ہو بلک اگر (۱) Allal. Coil وہاں موجود نہیں ہے گر جب خبر لی اس نے منظور کرلیا سیح ہوگیا بیضر در نبیں کہ مجیل کا اس کے ذمہ دین ہویانہ ہوجب قبول کرے گا تیج ہوجائے گا۔

(2) جس چیز کا حوالہ کیا گیا ہوو وو میں لازم ہو۔ عین کا حوالہ یادین غیر لازم مثلاً بدل کیا بت کا حوالہ سی خبیس ۔خلاصہ میر کہ جس دین کی کفا فرت نبیس ہوسکتی اس کا حوالہ بھی نبیس ہوسکتا ۔

حواله كمتعلق چندشرى مسائل مندرجه في بن بن

ا۔ مستند : جب حوالہ می ہوگیا۔ میل ایتی ہویوں دین ہے ہری ہوگیا جب تک دین کے ہلاک ہونے کی صورت پیدا نہ ہو جیل کو دین ہے کوئی تعلق ندر ہا۔ دائن کوئی ندر ہا کہ اس ہے مطالبہ کرے اگر میل مر جائے محال اس کے ترکہ ہوئے کی صورت میں ترکہ ہے دین وصول نہیں کر سکتا البتہ ورثا ہے کفیل لے سکتا ہے تا کہ دین ہلاک ہونے کی صورت میں ترکہ ہے دین وصول ہو سکے وائن محیل کو معاف کرنا چا ہے معاف نہیں کر سکتا نہ دین اس ہبہ کر سکتا ہے کہ اس کے ذمہ دین ہی محیل کو معاف کرنا چا ہے معاف نہیں کر سکتا نہ دین اس ہبہ کر سکتا ہے کہ اس کے ذمہ دین ہی شدر ہا۔ مشتری نے بائع کو ٹمن کا حوالہ کی دوسرے پر کر دیا "بائع آت کوروک نہیں سکتا۔ را ہمن نے مرجمن کو دوسرے پر حوالہ کر دیا۔ عورت اپنے نفس کوئیس روک سکتی۔ گا۔ عورت نے مرجمن کو نوس روک سکتی۔ درختی کا روز الحق کر دائی دائی دائی در الحق کر دیا تورت اپنے نفس کوئیس روک سکتی۔ درختی کر درفتی کی درفتی کی درفتی کر درفتی کی درفتی کر درفتی کی درفتی کر 
۲- مسئله بختال علیہ نے کیل سے یہ مطالبہ کیا کہ تمہارے تکم سے بس نے تم پرجو دین تقاادا کردیالہذادہ رقم مجھے دے دو مجیل نے جواب جس یہ کہا کہ جس نے تم پرحوالداس لیے کیا تھا کہ میرادین تمہارے ڈمدتھالہذا میرے ڈمدمطالبہ بیس رہا۔ اس صورت جس محتال علیہ کا قول معتبر ہے کیونکہ مجیل نے حوالہ کا اقراد کر لیا اور حوالہ کیلئے یہ ضرورت نہیں کہ مجیل کا تحال علیہ کے ذمہ باتی ہو۔ (ورمخار)

سل مسئله بحیل پرمیعادی دین تفااس کا حواله کر دیا اور محیل مرکیا توحیّال علیه پراب بھی میعادی ہے۔ میعادی دین تفااس کا حواله کر دیا اور محیّال علیه مرکیا تو مید د جاتی رہی۔ میعادی ہے۔ محیل کے مرنے سے میعاد سماقط نہ ہوگی اور محیّال علیه مرکیا تو مید د جاتی رہی۔ اگر چرجیل زندہ ہو ہاں اگر چیّال علیہ مفلس مراکی چیرز کہ اس نے نہیں چھوڑ اتو محیل کی طرف دین رجوع کرے گا اور دہ میعاد بھی ہوگی جو پہلے تی۔ (عالمگیری)

٣- مستله : زيد كے عمره پر بزارره بي واجب الادا بي ادر زيد نے اپ دائن كو عمره پر حواله كرديا كه ايك ممال بي عمره اس كوره بيد بدير كرزيد تے خود ممال كے اندردين اداكر

<u>marfat</u>.com

دیاتو عروے این رویے امھی وصول کرسکتا ہے۔ (عالمگیری)

۵۔ مصطلع: نابالغ کاکس کے ذمہ دین تھا اس نے حوالہ کر دیا اور اس میں کو کی میعادم تفرر ہوئی اب نابالغ کے باپ یا وسی نے حوالہ قبول کر لیا مینا جائز ہے بعنی جبکہ نابالغ کو وہ دین میراث میں ملا ہوا ور آگر باپ یا وسی نے اس نابالغ کیلئے کوئی عقد کیا ہواس کا دین ہوتو اس میں میعادم تفرر کرنا جائز ہے۔ (عالمگیری)

۲۔ مسعند بھتال علیہ نے حتال لہ کواوا کر دیا۔ یا حتال لہ نے حتال علیہ کو ہبہ کر دیا یا صدقہ کر دیا یا صدقہ کر دیا یا حال کر دیا یا حال کے اورا کر حتال کر ملکا ہے اورا کر حتال لہ نے حتال علیہ کو دین ہے بری کر دیا تو بری ہو گیا اور محیل ہے وصول جیس کر ملکا اورا کر حتال لہ نے حتال علیہ دیا کہ جس نے دین تمہارے لیے چیوڑ دیا تو محیل سے وصول کر سکتا ہے۔ (عالمکیری)

مسئلہ کے: - دیون نے ایسے خص پر حوالہ کیا جس پر دیون کا دین ہیں ہے اور کسی اجنہی شخص نے تال علیہ کی طرف ہے وین ادا کر دیا تو تخال علیہ محیل ہے وصول کرسکتا ہے اورا گرمحیل کا تخال علیہ پر دین تھا اور حوالہ کر دیا اوراجنبی نے محیل کی طرف ہے دین ادا کر دیا تو محیل مختال علیہ ہے دین ادا کر دیا تو محیل مختال علیہ ہے اور تن وصول کرسکتا ہے اورا گرمحیل ریکہتا ہے کہ اس نے میری طرف ہے دین ادا کیا ہے اور فضولی نے ادا کے وقت پجی ظاہر ادا کیا ہے اور فضولی نے ادا کے وقت پجی ظاہر ضعی کیا تھا جو وہ کھا ہم ان کیا تھا تو وہ کھا ہم کیا تا ہے اور فضولی ہے دریا فت کیا جائے کہ کس کی طرف سے ادا کیا تھا جو وہ کھا س کا اعتبار کیا جائے اور فائد کیا جائے اور فائد ہو سکے تو مسئل کی طرف سے دریا فت ہو سکے تو مسئل کا جائے کہ اس سے دریا فت ہو سکے تو مسئل کا جائے کہ کا اس سے دریا فت ہو سکے تو مسئل کی طرف سے دریا فت ہو سکے تو مسئل کا جائے کہ اس سے دریا فت ہو سکے تو مسئل کیا جائے کہ طرف سے دریا وقت ہو سکے تو مسئل کیا جائے کہ طرف سے دریا وقت ہو سکے تو مسئل کیا جائے کہ اس سے دریا وقت ہو سکے تو مسئل کیا ہم کی طرف سے دین ادا کرنا قرار دیا جائے ۔ (خانیہ) ،

### 10\_رهن

قرض لینے کیلئے منانت کے طور پراٹی کوئی چیز قر ض دینے والے کے حوالے کر دینے کورئن کہا جاتا ہے۔ رائن بھی اسلامی شراحت کی رو سے جائز اور درست ہے کیونکہ رائن و در ہے۔
کی چیز کو صرف اپنے تبغے میں اس لیے رکھا جاتا ہے تا کہ اپنا حق وصول کرنے میں آسانی رہے۔
رائن کو گردی بھی کہا جاتا ہے۔ چیز رکھنے والے کو رائمان اور جس کے پاس پیر رکھی جاتی ہے اسے مرتبن کہا جاتا ہے۔ رائن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات مندر دجہ ذیل ہیں:
مرتبن کہا جاتا ہے۔ رائن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات مندر دجہ ذیل ہیں:
مرتبن کہا جاتا ہے۔ رائن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات مندر دجہ ذیل ہیں:
مرتبن کہا جاتا ہے۔ رائن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات مندر دجہ ذیل ہیں:
مرتبن کہا جاتا ہے۔ رائن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات مندر دجہ ذیل ہیں:
مرتبن کہا جاتا ہے۔ رائن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات مندر دجہ ذیل ہیں:
مرتبن کہا جاتا ہے۔ رائن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات مندر دجہ ذیل ہیں:

ا۔ حقیق : حضرت معید بن میت سے مدایت ہے کدرسول اللہ نے فرمایا۔ رہن رکمی ہوئی چیز رہین رکھنے والے کا نفع بند نہیں کرتی۔ اس چیز کا نفع اور تاوان ای کیلئے ہے۔ (مفکلوة)

۲- حدیث : حفرت ابو ہر ہو قسے دوایت ہے کہ دسول اللہ نے فرمایا فرج فوراک کے بد کے سواری کی جاسکتی ہے جبکہ وہ جا اور درجی نہا کہ اور دورجی کے مولی کا دورج بیاجا سکتا ہے جبکہ وہ مرجون ہو۔ فرج سوار ہونے والے اور دورج پینے والے پر ہے۔ ( بخاری شریف)

"ا حدیث : حفرت عائشهمدیقه دوایت بی درسول الله نے وفات پائی جبکہ آپ کی زردا کی بیودی کے پائی جبکہ آپ کی زردا کی بیودی کے پائی میں مماع جو کے بدلے دہن رکمی ہوئی تی ۔ ( بخاری ) آپ کی زردا کیے بیودی کے پائی میں مماع بو کے بدلے دہن رکمی ہوئی تی ۔ ( بخاری ) رہن کے متعلق شری مسائل مندرجہ ذیل ہیں :

ا۔ مسطقا اور این جس آل کے مقابلہ یس رکھا جاتا ہے وہ دین (لیتی واجب فی الذمہ)
ہوئین کے مقابل رہن رکھنا سی نہیں طاہرا و باطنا دونوں طرح واجب ہوجیے ہے کا تمن اور
قرض یا طاہراً واجب ہوجیے غلام کو بیچا اور وہ حقیقت ہیں آزاد یا سرکہ بیچا اور وہ حقیقت ہی
شراب می اور ان کے شمن کے مقابل ہیں کوئی چیز رہن رکھی۔ بیٹن بظاہر واجب ہے۔ کم
واقع ہیں نہ رہے ہے نہ شمن ۔ اگر هیقتا وین نہ ہو حکما دین ہوتو اس کے مقابل ہیں بھی رہن ہی ۔ کم
واقع ہیں نہ رہے ہے نہ شمن ۔ اگر هیقتا وین نہ ہو حکما دین ہوتو اس کے مقابل ہیں بھی رہن ہی کی واس کے عقابل ہی بھی رہن ہی ۔ کم
عاصب پر واجب ہیں ہے کہ جو چیز خصب کی ہے بعید وہ ای چیز مالک کو دے اور وہ نہ ہوتو مشل یا
قیمت تا وال دے۔ جہال سان واجب نہ ہوجیے وہ لیت اور امائت کی دوسری صور تی ان میل
رئین درست نہیں ۔ ای طرح اعمان مضمونہ بغیر حاکے مقابل میں بھی رئین جے نیج کہ
جب تک ہیا بائع کے تبعد میں ہاگر ہلاک ہوگی تو اس کے مقابل میں میں رئین سے بائع کاشن
ساقط ہوجائے گامشتری کے پاس بائع کوئی چیز رئین دیکھی جنیں۔ (ور مخار روا کار)

۲۔ مسئلہ عقدر بن ایجاب وقول سے منعقد ہوتا ہے مثلاً مدیون نے کہا کہ تہارا جو بچھ میرے ذمہ ہاں کے مقا بلہ میں یہ چرخمی یا یہ کہا کہ تہارا جو بچھ میرے ذمہ ہاں کے مقا بلہ میں یہ چرخم ایر بین رکی یا یہ کہے کہاں چر کور بن رکی اور دمرا کے میں نے تیول کیا۔ بغیرا بجاب وقیول کے الفاظ یو لئے کے بھی بطور تعالمی ربن ہوسکتا ہے جس طرح نے تعالمی ہے ہوجاتی ہے۔ (ہدایہ دوالحمار)

<u>mar</u>fat.com

سمسطه ایجاب وقول ے عقد وجماتا ہے محرلازم نہیں ہوتا جب تک مرتبن سے مرتبن ہوتا جب تک مرتبن سے مرجون پر قبندنہ کر لےلہذا تبعدے پہلے وائن کو افقیاد رہتا ہے کہ چیز دے یا ندد ہے اور جب مرتبن نے قبند کر لیا تو یکا معالمہ ہوگیا اب راجن کو بغیراس کا تق ادا کیے چیز دائیں لینے کا حق نہیں رہتا۔ (ہدایہ)

المستله :رائ ك شرائط حسيديل ين:

(۱) را بن ومرتبن عاقل ہوں مین تا بھے پراور مجنون کا ربن رکمنا می نبیں۔ بلوغ اس کیلئے شرط نبیں۔ تا بالغ بچہ جوعاقل ہواس کار بن رکمنا سے ہے۔

(۲)رئن كى شرط يرمعلق نەبونداس كى امنافت دقت كى طرف بو\_

(۳) جس چیز کوربن رکھا وہ قائل نظے ہو لینی وقت عقد موجود ہو۔ مال مطلق متحوم اللہ ملکوک معلوم مقد در العسلیم ہولہذا جو چیز وقت عقد موجود ہی شہویا ہی کے وجود وعدم دونوں کا اختال ہواس کا ربین جا ترقیعی ۔ خلا درخت جی جو پیمل اس سال آئیں گے یا مرایل کے اس سال آئیں گے ای مرایل کے اس سال آئیں ہے کا بہن مرایل کے اس سال جو بچے ہیدا ہو تھے یا اس کے بیٹ جی جو پچہ ہاں سب کا ربی فیمن ہو سکتا۔ مردار اورخون کوربی تیمن رکھ کے کہ یہ مال خیس حرم واحرام کے شکار مجبی مردار ہیں مال خیس ۔ قر واحرام کے شکار مجبی مردار ہیں مال خیس ۔ آزاد کوربی خیمن رکھ کے کہ یہ مال خیس ۔ مدیر وام ولد کا ربین جا برخیس ۔ دونوں رابین وحرجین جی اگر کوئی مسلم ہوتو شراب وخز بر کوربی خیس رکھ سکتے ۔ مارال میا حش مثلاً شکار اور جنگل کی کشری اور گھاس چونکہ یہ مملوک خیس ان کا ربی بھی اموال میا حش مثلاً شکار اور جنگل کی کشری اور گھاس چونکہ یہ مملوک خیس ان کا ربی بھی نا جا ترب ۔ (عالمکیری)

۵۔ مصطلعہ : دو چیزیں دائن رکی ہیں ان ش سے ایک ہلاک ہوگی اور ایک ہاتی ہے۔ اور جو ہلاک ہوگی اور ایک ہاتی ہے۔ اور جو ہلاک ہوگی اس تہا کی قیمت دین سے ذائد ہے تو بیش ہوگا کہ دین ساقط ہوجائے بلکہ دین کو ان دونوں کی قیمتوں بر تقسیم کیا جائے جو حصہ اس ہلاک شدہ کے مقابل آئے وہ ساقط اور جو باتی ہے وہ باتی ہے ہوئی مکان رائن رکھا اور وہ گر گیا تو دین کو مما ہاں اور جو باتی ہے دہ باتی ہے دہ باتی ہے۔ جو حصہ محادت کے مقابل ہے ساقط اور جوز مین کے مقابل ہے۔ باتی ہے

۱- مستله : رئن کی بونے کے بعد می مرتبی کو بیا اختیارے کہ جب تک اپنا مطالبہ وصول نہ کرنے یا معاف نہ کہ جب تک اپنا مطالبہ وصول نہ کرنے یا معاف نہ کر جد ہے ہو بی ن دوے اس ان کا انتہا ہے کہ اپنا کو دائیں ندوے اس کا انتہا ہے انتہا ہے کہ اپنا کو دائیں ندوے اس کے دائیں کو دائیں ندوے اس کا انتہا ہے کہ جب تک انتہا ہے کہ بدتہ کے درائی کو دائیں نہ کے درائیں کو دائیں کے درائیں کو درائیں کے درائیں کو درائیں کے درائیں کے درائیں کو درائیں کے درائیں کے درائیں کے درائیں کو درائیں کے درائیں کے درائیں کو درائیں کے درائیں کی کے درائیں کے درائیں کے درائیں کے درائیں کو درائیں کے درائیں کی درائیں کے درائیں

یعی محض زبان سے کہددیے سے کدوئن صح کیا۔ رئین کی نہیں ہوتا بلکہ باتی رہتا ہے جب ایک مربون کو واپس شکر دے۔ جب رئین شخ نہیں ہوا تو اب بھی چیز کوروک سکتا ہے۔ ہاں دین یا قبضہ دونو ل میں سے ایک جا تارہے مثلاً دین وصول پایا یا معاف کر دیا کہ اب بتی تن بق تدرہا۔ یارائن کے قبضہ میں دیدیا تو اب رئین جا تارہے گا۔ (درمی راردالحتار)

عد مسطله عمر ہون ہے جب تک مرتبن کے ہاتھ یں ہے را بن اے نیا نہیں کرسکتا۔
مرتبن جب تک دین وصول ندکر لے اس کو اختیار ہے کہ بینچ ندد ہے اور اگر یہ یون نے یکھ
دین اوا کیا ہے چھے ہاتی ہے اب بھی را بن مرتبن سے چیز واپس نہیں لے سکتا۔ جب بھے کل
دین اوا ندکروے۔ اور جب دین جباق کرویا تو مرتبن سے کہا جائے گا کہ ربن واپس دو کیونکہ
اب اے روکنے کاحق ہاتی ندر ہا۔ (ہوایہ)

۸۔ مسئلہ : مرتبن کیلے اگر رائن نے انتفاع کی اجازت دیدی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں ہیا جازت رئن ش شرط ہے لینی قرض ہی اس طرح دیا ہے کہ دوا پی چیزاس کے پاس رئن رکھے اور بیال سے نفع انتفاع رجیسا کہ عمو آس زمانہ ش مکان یاز مین ای طور پررکھتے ہیں ہے تا جائز اور صود ہے۔ دوسری صودت یہ ہے کہ شرط نہ ہو لینی عقد رئن ہو جانے کے بعد رائمن نے اجازت دی ہے کہ مرتبن نفع انتما کے بصودت جائز ہے۔ اصل تھم جانے کے بعد رائمن نے اجازت دی ہے کہ مرتبن نفع انتما کے بدورت جائز ہے۔ اصل تھم مالت یہ ہے کہ رو پیقرض دے کرا ہے پاس چیزای متعمد سے رئین رکھتے ہیں کہ نفع انتما کی اور بیاس درجہ معروف ومشہور ہے کہ مشروط کی حد میں داخل ہے۔ (ورمخارر دائمی) ر

# ١١\_ لقطه (گری موئی چيز اثمانے) کے احکام

ایسی چیز جو گہیں گری ہوئی ہوا ہے اٹھانے کو لقط کہتے ہیں۔ تر بعت نے گرے ہوئے ہال کواس نیت ہے اٹھالیے کو درست قرار دیا ہے کہاں کے مالک کو تلاش کر کے اے پہنچا دیا جائے ہا لک کو تلاش کر کے اے پہنچا دیا جائے تا کہ گری ہوئی چیز ضائع ند ہو۔ اگر دل میں مالک کوند دینے کی نیت ہوتو گری ہوئی چیز کو اٹھانا درست نہیں۔ گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے ارشا دات مندرجہ ذیل ہیں '

ا - حدیث : حضرت زیربن خالد بروایت برکه ایک آدی نے رسول الترسلی الله علیه وسلم کی بارگاہ بیں حاضر ہوکر لفظ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے برتن اور اس کے

<u>ma</u>rfat.com

سر بندهن کو پیچان او۔ پھرایک سال تک اس کی تشویر کرو۔ اگر اس کا مالک آجائے تو خیرورنہ تمہیں اس کا اختیار ہے۔ عرض گزار ہوا کہ گمشدہ بحری؟ فرمایا وہ تمہارے لیے یا تمہارے بعائی کیلئے یا بھیڑ ہے کیلئے ہے۔ عرض کی کہ گمشدہ اوزٹ؟ قرمایا کہ تمہیں اس سے کیا سروکا روہ اینا مشکیزہ اور بچاؤ رکھتا ہے۔ یائی بیٹے گا اور درختوں کے ہے کھائے گا یہاں تک کہ اس کا ایک اس سے آلے گا۔ (بخاری شریف)

۲۔ حدیث :حفرت ابوسعید خدری ہے دواہ ہے کے حضرت کی کوایک دینار ملا۔ وہ اسے حضرت فاطر کے بیاں لائے اور رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم ہے اس کے متعلق دریا فت کیا تو رسول انٹر سلی انٹر علیہ وسلم نے اس بی ہے رسول انٹر سلی انٹر علیہ وسلم نے اس بی ہے کہ مایا نیز حضرت کی اور حضرت فاطر نے۔ اس کے بعد ایک عورت دینارکو تلاش کرتی ہوئی آور سول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم نے قرمایا اے بی اور اور ابوداؤد)

المحصیت جعزت جاروڈ سے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے قربایا الله علیہ وسلم ان کی مسلمان کی گمشدہ چیز آئے گئی چنگاری ہے۔ (وارمی)

اسعد من جعزت عیاض بن حمار سے دواہت ہے کہ دسول اللہ منی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گری ہوئی چیز یائے تو ایک یا دومعتبر آ دمیوں کو گواہ بنا لے نہاں چیز کو چھیائے اور نہ اسے غائب کرے۔ آگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے میر دکر دے در نہ وہ خدا کا مال ہے جس کوچا ہے دے۔ (احمر ابوداؤ دُواری)

۵-حد بعث جعزت جابر کا بیان ہے کہ رسول انتدملی التدعلیہ وسلم نے ہمیں المعی المعی المعی کوڑائری اوران جیسی چیزوں کی اجازت مرجمت قرمائی کہ آدمی السی جیز بروی ہوئی بائے تو اس سے تو اس کی اجازت مرجمت قرمائی کہ آدمی السی جیز بروی ہوئی بائے تو اس سے فائدہ وہ اس کرسکتا ہے۔ (ابوداؤد)

۲- حدیث : حضرت عبدالرحمٰن بن عثمان می سے مدوایت سے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری ہوئی چیز کوافھانے سے منع فر مایا ہے۔ (مسلم شریف)

لقط كمتعلق شرى مساكل مندرجية يل ين:

ا پے کیے اٹھانا حرام ہے اور اس صورت میں بھنزلہ غصب کیے ہے اور اگریون عالب ہو کہ میں نہ اٹھاؤں گاتو میہ چیز منالع ہوجائے گی تو اٹھالینا ضروری ہے لیکن اگر نہ اٹھائے اور ضائع ہوجائے تو اس پر تا وال نہیں۔(درمخار رواکھار)

ا مسئله القطركوائي تصرف عن لان كيك الحالي بجرنادم بواكه بجيم الدائرة المحالية المحا

المستند القطرمانقط كم باتحديث المانت بين الف موجائة وال برتاوان بين المشده المركز المحافية الله برتاوان بين الوكول عن كدد عدا الركوني فخض الحي المشده بيز الأش كرتا أعدة مرح بال بين و ينا اور كواه ندكيا تو الف موت المركز الما أعدة مرح بال بين و ينا اور كواه ندكيا تو الف الم وينا برث عن المراكز من المركز و منان بين (بارشر اينت)

المان گواہ نہ کرے۔ ایک ایک ایک اور اس کے پاس سے صافح ہوگیا اب ہالک آیا اور چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور تاوان ما تکا ہے۔ کہتا ہے کہتم نے بدختی سے اپنے صرف بی لانے کیلئے اٹھا یا تھا ایک اس سے بیرجواب دیتا ہے کہ بیس نے اپنے نے کیمیں اٹھا یا تھا بلکہ اس نیت سے لیا تھا کہ مالکہ کو دول گاتو تھی اس کے کہنے سے صاف سے بری نہیں جب تک بصورت امکان گواہ نہ کرے۔ (جوابیہ)

۵۔ مسئلہ : دو محضوں نے لقط کو اٹھایا تو دونوں پر تشہیر لازم ہے اور لقط کے جمیج احکام دونوں پر ہیں اورا گردونوں جارہ ہے تھے ایک نے کوئی چیز دیکھی اس نے دوسرے سے کہااٹھا لاؤاس نے اپنے لیے اٹھائی تو یہ ذمہ دار ہے اور لقط کے احکام اس پر ہیں تھم دینے والے پر نہیں۔ (بہار شریعت)

۲۔ مسعند بملقط پرتشیراازم ہے لین بازاروں اور شارع عام اور مساجد بھی اسے زمانہ کی اعلان کرے کہ طن عالب ہو جائے کہ مالک اب تلاش نہ کرتا ہوگا۔ بیدمت پوری ہونے کہ والک اب تلاش نہ کرتا ہوگا۔ بیدمت پوری ہونے کے بعد اے اختیار ہے کہ لقطہ کی تفاظمت کرے یا کی سکین پرتقد تی کردے۔ مسکین کودینے کے بعد اگر مالک آگیا تو اے اختیار ہے کہ صدقہ کو جائز کردے یا نہ کرے۔ اگر

<u>mar</u>fat.com

جائز کردیا تواب پائے گااور جائز ندکیا تو اگروہ چیز موجود ہے تواجی چیز لے لے اور ہلاک ہو عنی تو تادان لے گا۔ بیافتیار ہے کہ ملتقط سے تادان لے اسٹین سے جس سے بھی وہ لے گاوہ دوسرے سے رجوع نہیں کرسکتا۔ (فناوئی عالمکیری)

ک۔ مصنطعہ: نکاح بھی جھوہارے لٹائے جاتے ہیں آیک کے دائن بھی گرے تھے اور دوسرے نے ای ایک کے دائن بھی گرے تھے اور دوسرے نے ای دوسرے دائن بھی گرے تھے اور دوسرے ای دوسرے دائن بھی گرے تھے اگر اس نے ای غرض ہے دائن بھی لایا تھا تو دوسرے کولیما جائز نہیں ور نہ جائز ہے۔ (فاوی عالمکیری)

۸۔ مسئلہ بٹادیوں ٹن روپ پیاٹانے کیلے جس کودیے وہ خود لٹائے دومرے کو اللہ بٹادیوں ٹن روپ پیاٹانے کیا ہے۔ کو اللہ بٹانے کیا ہے کہ اللہ بٹانے کیا گرا ہوا خودا تھا لے بہ جائز نہیں اور شکر چھوہارے لٹانے کودیے تو بچا کر چھو کھا کی کہا ہوا دردومرے کو محی لٹانے کیلئے دے سکتا ہے اوردومرے کو محی لٹانے کیلئے دے سکتا ہے اوردومرے نے کٹائے تواب وہ محی لوٹ سکتا ہے۔ (خانیہ)

۹۔ مسعند انگیت کٹ جانے کے بعد کو بالیاں گری پڑی رہ جاتی ہیں اگر کا شکارنے چوڈ دی ہیں کہ جس کا بی جائے افعالے جائے تو لے جائے ہیں حرج نہیں گر مالک کی ملک اب کی باتی ہے افعالے جائے تو لے جائے ہیں حرج نہیں گر مالک کی ملک اب کی باتی ہے اور چاہے تو لے سکل ہے گرجع کرنے کے بعداس سے لے لیما دنا حت ہے اور اگر کا شکارنے چند خاص لوگوں سے کہ دیا ہے کہ جا ہے لیا ہے گا جائے تو اب جع کرنے والوں کا ہوگیا۔ (بحرالرائی)

ا مسعند : جمعون اور مساجد ش اکثر جوتے بدل جاتے بیں ان کوکام ش لانا جائز اللہ اگریہ کی فقیر کو آگر جہا تی اولا دکوتھد این کرد ہے بھروہ اسے بہد کرد ہے تو تقرف میں لاسکتا ہے۔ یاس کا انجھا جونا کوئی ہے کہا اور اینا خراب جھوڑ کیا کہ دیجھے ہے معلوم ہونا ہے کہا اور اینا خراب جھوڑ کیا کہ دیجھے ہے معلوم ہونا ہے کہاں نے تصدا ایسا کیا ہے۔ دھوکے ہے بیس ہوا ہے تو جب یہ خص خراب جوڑ ااٹھالایا اس کو بہن سکتا ہے کہ بیاس کا عوش ہے۔ ( بحرالرائن )

## **حاروكالت**

کام کرنے کے انتبارے ہر انسان کی صلاحیت قدرے تحقف ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ بھی مرانجام دینے تعالی نے بہت زیادہ بھی وفراست عطا کردگی ہے وہ کام کو جو ہے احسن طریقے ہے سرانجام دینے کی المیت رکھتے ہیں۔ چنا تجہا ہے کہی کام کو وہر ہے کے سروکر دینا تا کہ وہ کر دے۔ وکالت کہا تا ہے۔ وکالت کا لغوی مطاب کے وکر دینا گئے گرائے گئے اللہ کا کہا تا کہ جو رکام کرتا دی ا

خود کرسکتا ہوا ہے دوسرے سے کروایا جائے۔اللہ تعالیٰ نے اس کے جواز میں اصی ب کہف کے واقعہ میں خود فر مایا ہے کہ :-

> فَانْعَنَّوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِيْكَةِ فَلْيَنْظُوْا يُهُمَّا اَثْمُكُ طَعَامًا فَلْيَاتِكُمْ بِرِدْ قِي وِّسَتُّهُ رُلْيَتَلَظَّفُ وَلَا يُنْتُعِى نَا بِكُمْ اَحَدُا-

اینے بیل سے کی کو بیدد بے کر شہر جیجو وہ دیکھیے کہ تغیس کھانا کونسا ہے تو اس میں سے کھانا ہے آئے اور آ ہند آ ہند آ ہے جائے اور تمہر را حال محسی کونہ بتائے۔(الکہف: ١٩)

اس آیت میں اصحاب کہف کا ایک آ دمی کومقرر کر کے شہر میں بھیجنا اسے اپنا وکیل بنانے کی دلیل ہے اس طرح و کالت کے جواز میں حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی حدیث بیہے :

حضرت جابر کابیان ہے کہ جس نے نیجبری طرف جانے کاارادہ کیا تو میں نبی کریم صلی
القد علیہ وسلم کی ہارگاہ جس حاضر ہوا۔ سلام کیا اور عرض گزار ہوا کہ جس خیببر کی طرف ج نے کا ارادہ
رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ جبتم میرے وکیل کے پاس پہنچوتو اس سے پندرہ وس تھجوریں لے لین۔
اگروہ تم سے نشانی طلب کرے تو اس کے حلق پر ہاتھ در کھ دینا۔ (ابوداؤد)

پی معلوم ہوا کداسلامی نفظ نظرے دوسرے کواپناو کیل بنانا جائز اور درست ہے۔اس لیے خرید و فروشت معاملات نکاح معاملات تجارت و کاروبار میں دوسروں کو وکیل بنایا جاسکا ہے۔ و کیل بنایا جاسکا ہے۔ و کیل بنانے و الے کوموکل کہا جاتا ہے۔ و کیل اور موکل کا عاقل بالغ ہونا ضروری ہے و کالت کے متعلق شرق مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسئلہ : بیہ کہددیا کہ بیل فی تخصے فلاآل کا م کرنے کا دکیل کیایا بیل بیہ جا ہتا ہول کہ تم میری بیہ چیز خی دویا میری خوشی بیہ ہے کہ تم یہ کام کردو۔ بیہ سب صور تیس تو کیل کی ہیں۔ دکیل کا قبول کرناصحت دکالت کیلئے ضروری تہیں ۔ یعنی اس نے وکیل بنایا اور وکیل نے پچھ تیس کہا۔ یہ بھی تہیں کہ بیس نے قبول کیا اور اس کام کوکر دیا تو موکل پر لازم ہوگا۔ ہاں اگر دکیل نے ردکر دیا تو دکالت تہیں ہوئی فرض کروا کے تخص نے کہا تھا کہ میری بیہ چیز نیج دو۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر تھے کر دی تو یہ تھے موکل پر لازم نہ ہوئی کہ بیاس کا وکیل تہیں بلکہ فضولی ہے۔ (عالمگیری)

ا - مسائله : وكل بنائے كيلے وكل كولم بوجانا اگر چد شرط نبيس بر محروه وكيل اس وقت موكا جب اے علم به مهام كالم نداوة كر خلاہ مير عليه انجيم كوطان وينے كاوكيل كيا اور وكيل كواجمي علم نہیں ہوا ہے۔بطورخوداس وکیل نے قلام کونی دیا۔یااس کی ٹی ٹی کوطلاق دیدی نہ ہے جائز ہوئی نہ طلاق۔(عالمگیری)

۳۔ مسط ایک ایک شخص نے خرید نے کیلئے دومرے کو وکیل کیا۔ خرید نے سے مہلے یا بعد میں وکیل کوزرشن دے دیا کہ اسے اوا کر کے نتالا و کیل نے روبیہ ضائع کر دیا اور وکیل خود میں وکیل نور مست ہے اپنے پاس ہے اس وقت رو پہیٹین دے سکتا اس صورت میں بائع کو اختیار ہے کہ نتا کو روک لے اس پر قبضہ نہ دوے جب تک شن وصول نہ کرے گرموکل ہے شمن کا مطالبہ میں کرسکتا اور فرض کر وکہ موکل نہ شن ویتا ہے نہ بھے پر قبضہ لیتا ہے تو قاضی ان دونوں کی رضا مندی ہے چیز کو نتا کر دے گا۔ ( بحرالرائق )

٣- صد عله : وكيل سے چيز خريدى ہے موكل شن كا مطالبه كرتا ہے۔ مشترى انكار كرسكتا ہے۔ كبد سكتا ہے كہ بين نے تم سے نہيں خريدى۔ جس سے خريدى اس كو دام دول كا محر مشترى نے موكل كو ديديا تو دينا ترج ہے اگر چه دكيل نے منع كر دیا ہوكہ دیا ہوكہ مجھى كو دینا و موكل كو ديديا تو دينا دينا و كيل موكل كو نہ دينا دكيل كے سامنے موكل كو دے يا اس كى غيبت ميں شن اوا ہو جائے كا وكيل دوبارہ مطالبہ نہيں كرسكتا۔ (جابي)

۵۔ مسئلہ بموکل نے بیکہا کہ جو چیز مناسب مجھومیرے لیے فریدلو بیفریداری کی وکالمت عامہ ہے۔ جو بچھ کی فریدے کا موکل انکارٹیس کرسکتا۔ یوٹی اگر بیکہ دیا کہ میرے لیے جو کپڑا چا ہوفر بدلو۔ بیکٹرے کے متعلق دکالت عامہ ہے۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ کسی فاص چیز کی فریداری کیلئے دکیل کیا ہوشلا ہے گائے بیکری بیکھوڑ افر بیدو۔ اس صورت کا تکم بیہ ہے کہ دبی محمون چیز نہیں بیہ ہے کہ دبی محمون چیز نہیں فریداری کا دکیل کیا ہے فریدسکتا ہے اس کے سواد وسری چیز نہیں فریدسکتا ہے اس کے سواد وسری چیز نہیں فریدسکتا۔ تیسری صورت بیہ ہے کہ ذبی ہے ہے تہ تعصیص مثلاً ہے کہ دیا کہ میرے لیے ایک گائے فرید دواس کا تکم بیہ ہے کہ آگر جہالت تعور دی ہوتو کیل درست ہے اور جہالت فاحشہ ہو تو کیل باطل۔ (درعقار)

۲- مسئله : جب خرید نے کاوکیل کیا جائے قضرور ہے کہ اس چیز کی جس وصفت یا جس وشن بیان کردیا جائے تا کہ جہالت میں کی پیدا ہوجائے اگر ایسالفظ ذکر کیا جس کے نیچ کی جنسیں شامل ہیں مثلا کہ دیا جو بایہ خرید لاؤ سیکھیل سی نہیں اگر چیشن بیان کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ اس شن میں مختلف جنگ و کی ایس خور کے ایسال کے نہیں اگر چیشن بیان کر دیا گیا ہو۔ نولیں ہیں تو نوع بیان کرے ماخمن بیان کرے اور نوع ماخمن بیان کرنے کے بعد وصف یعج اعلیٰ اوسط اونیٰ بیان کرنا ضرور نہیں۔ (جائیہ)

ے۔ مسئلہ : وکیل کو میافتیارے کہ جب تک موکل ہے تمن نہ دصول کرلے چیزاہے۔
قضہ میں رکھے موکل کو نہ دے خواہ وکیل نے ٹمن اپنے پاس سے بائع کو دیدیا ہو۔ یہ الر
صورت میں ہے کہ ٹمن موجل نہ ہواورا گر ٹمن موجل ہو لینی اداکی کوئی میعاد مقرر ہوتو موکل
کے تن میں بھی موجل ہو گیا لینی جب تک میعاد بوری نہ ہوموکل ہے مطالبہ نہیں کرسکا۔ اگر
مین میں ٹمن موجل نہ تھا۔ جبج کے بعد بائع نے ٹمن کیلئے کوئی میعاد مقرد کر دی تو موکل پر موجل
نہ ہوگا لینی وکیل ای وفت اس سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ ( بحرالرائن)

۸۔ مصطفقات بخرید و فروخت واجارہ و نظام و نظام رف کا دیل ان لوگوں کے ساتھ عقد کیا ہو۔
'نہیں کرسکتا جن کے حق میں اس کی گوائی مقبول نہیں اگر چہ واجی قیمت کے ساتھ عقد کیا ہو۔
ہاں اگر موکل نے اس کی اجازت دیدی ہو کہد دیا ہو کہ جس کے ساتھ تم چاہو عقد کروتو ال
لوگوں سے واجی قیمت پر عقد کرسکتا ہے اورا گر موکل نے عام اجازت دیں دی ہے اور واجی
قیمت سے ذیا دہ پر ان لوگوں کے ہاتھ چیز نظ کی تو جا زنے۔ (در مختار)

۹۔ مسعقلہ بعض باتوں میں وکیل اس کام کے کرنے پر مجبور کیا جائے گا انکارٹیس کرسکتا۔ (۱) ایک چیز معین شخص کودینے کیلئے وکیل کیا تھا کہ یہ چیز فلال کودے آؤاور موکل عاعب ہوگیا۔وکیل کواسے دینالازم ہے۔

(۱) مرقی کی طلب علیہ نے وکیل اور عدعا علیہ غائب ہوگیا وکیل کو پیروی کرنی لازم ہے۔ (۱۳) ایک چیز رئین رکھی ہے اور عقد رئین کے اندریا بعد میں رائین نے تو کیل بالیجی شرط کردی۔ اس صورت میں وسل کی کر میں تاہمیں اواکر تا منروری ہے۔

(۳) جود کیل اجرت پرکام کرتے ہوں جیسے دلال آ ڈھتی وہ کام کرنے پر مجبور بیل انکار نہیں کر سکتے۔(درمخنار)

#### ۱۸\_شفعه

شفدایک طرر کا شرک کی ہے جو تر بداری یک فرد خت دو ال جن ہے آری ا تعلق کے کی بنا پر مام کی موجود ہے گئے ہو آدی ایک ذمن شرک بیں ایک شرک این جے کی جائیدادکو بیخا چاہتا ہے قو دوسرے شریک کوئی پینچا ہے کہ وی خریدے اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو وہ جائیداد خرید نے کاخی حاصل نہیں جو قیمت اس چیز کی اجبی لگار ہا ہواتی قیمت وے کروہ خرید مسکتا ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ فریل ہیں:

الصدید جسم اللہ علیہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اس چیز جس شفعہ کا فیصلہ فرمایا جو تسمیم نے کی ٹی ہو۔ جب حدود قائم ہوجا عی اور داستے بذل جا تیمی تو شفعہ شدر ہا۔ ( بخاری )

الصدید جسم معدود قائم ہوجا عی اور داستے بذل جا تیمی تو شفعہ شدر ہا۔ ( بخاری )

الصدید جسم معدود تا ہم میں ہے کہ میان ہے کہ جس نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساجوتم میں سے کھریاز میں ہی جو وہ اس لائق ہے کہ اسے ہرکت شدی جائے مرکبہ وہ رقم ای کی شل میں لگائے۔ ( این ماجہ داری )

مرجہہ وہ رقم ای کی شل میں لگائے۔ ( این ماجہ داری )

سے حصیت جعنرت جابڑے روایت ہے کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بمسامیہ اینے شفعہ کا زیادہ اختیار رکھتا ہے اوروہ عائب ہوتو اس کا انتظار کیا جائے جبکہ دونوں کا راستہ ایک ہو۔ (احمراتر ندی ٔ ابوداؤ رابن ماجۂ داری )

سر حدیث دعفرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ساجمی شفعہ کاستی ہے اور شفعہ ہر چیز جس ہے۔" (تر ندی)

۵۔ حدیث جعفرت عثمان نے قرمایا کہ جب زمین میں صدود واقع ہوجا کیں تو اس میں شفدنہیں۔ نیز کنویں اور تھجور کے درخت میں شفدنہیں۔ (مالک)

ک۔ حدیث جطرت ابو ہرمی ہے روایت ہے کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " بمسامیہ عسائے کواپنی دیوار میں کھڑی گاڑنے ہے متع نے کرے۔ " ( بخاری )

۸۔ حدیث : حضرت جابر گابیان ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر مشترک چیز میں شفعہ کا فیصلہ فرمایا جب تک تقسیم نہ کرلی جائے خواہ مکان ہو یا باغ اس کا پیچنا جائز نہیں جب تک میا جب تک تقسیم نہ کرلی جائے خواہ مکان ہو یا باغ اس کا پیچنا جائز نہیں جب تک ساجمی اجازت نہ دے آگروہ جا ہے خود لے اور چیا ہے چیوڑ وے۔ جب فروخت کردی جائے اور وہ اجازت نہ دے تو وہی زیادہ حقد ارہے۔ (مسلم)

شعفه کی شرا نظ مسهنداری marfat. Com

(۱)۔ جائیدادکا انقال عقد معاوضہ کے ذریعے ہو یعنی بیچ یامعی بیچ میں ہو۔ معنی بیچ مثانا جائیدادکو بدل سلح قرار دیا یعنی اس کودے کرملے کی ہوا در انقال میں بید دونوں با تیمی شد ہوں تو شفعہ ہیں ہوسکتا۔ ہبد بشرط العوض میں اگر دونوں جانب سے تقابض بدیس ہو گیا تو شفعہ ہو سکتا ہے۔ ہبد صدقہ میراث وصیت کی روسے جائیداد حاصل ہوئی تو اس پر شفعہ نہیں ہوسکتا۔ اوراگر ہبہ میں شرط شعبی گرموہ وب لہنے موض دے دیا مثلاً ذید نے عمر دکوایک مکان ہبرکر دیا تو ددنوں میں ہے کسی پر شفعہ نہیں ہوسکتا۔ دیا اور اگر جبہ میں شرط شعبی گرموہ وب لہنے موض دیا جب کر دیا تو ددنوں میں ہے کسی پر شفعہ نہیں ہوسکتا۔ (عالمگیری)

(٢) مبيخ عقارليني جائيدادغيرمنقوله بومنقولات جي شفدنبيں بوسكيا\_

(۳)۔ بالغ کی ملک زائل ہوگئ لہذا اگر بالغ کو خیار شرط ہوتو شفعہ نہیں ہوسکتا۔ جب وہ اپنا خیار ساقط کر دیکاتب ہو سکے گے۔اورمشتری کو خیار ہوتو شفعہ ہوسکتا ہے۔

(۳)۔ بائع کاحق بھی زائل ہو گیا ہو لیے ہی جے داپس لینے کا اے حق نہ ہو لہذا مشتری نے گئے فاسد کے ذریعہ ہے جائیداد نیجی تو شفعہ نہیں ہوسکتا۔ ہاں اگر مشتری نے اس جائیداد کو تھے سے خائیداد نیجی تو شفعہ ہوسکتا ہاں اگر مشتری نے اس جائیداد کو تھے سے کے ذریعہ فروخت کرڈ الاتو اب شفعہ ہوسکتا ہے اور اس شفعہ کو اگر تھے ٹانی پرینا کر کرے تو مشتری کے تو تھے ٹانی کا جو بچھٹمن ہے اس کے ساتھ لے گا۔اور اگر تھے اول پرینا کر کرے تو مشتری کے قبضہ کرنے جاس کے ساتھ وی ہوگی۔

(۵)۔ جس جائمداد کے ذریعہ ہے اس جائمداد پر شفعہ کرنے کاحق عاصل ہوا ہے وہ اس وقت شفع کے ملک میں ہو۔ لینی جبکہ مشتری نے اس شفعہ والی جائمداد کوخر پدالہذا اگر وہ مکان شفع کے کرانیہ میں ہویا عاریت کے طور پر اس میں رہتا ہے تو شفعہ نبیں کرسکتا۔ یا اس مکان کواس نے مہلے ہی بچے کردیا ہے تواب شفعہ نبیں کرسکتا۔

(١) شفيع نے اس تع سے صراحة رضامتدي طاہرند كى ہو۔

ا- مسطله: شفعہ کے چنداسباب مجتمع ہوجا ئیں تو ان میں ترتیب کالحاظ رکھا جائے گا جو سبب توی ہواس کومقدم کیا جائے۔شفعہ کے تین اسباب ہیں۔

(الف)شفعه كرنے والا تركي ہے۔يا

(ب)خليط ۽ يا

marfat.com

(ج) جار ملاصق۔ شریک وہ ہے کہ خود ہی جس اس کی شرکت ہومشانا ایک مکان دوشخصوں میں مشترک ہے ایک شریک نے بیچ کی تو دوسرے شریک کوشفعہ پہنچاہے۔

ظیط کا یہ مطلب ہے کہ خود جیج میں شرکت نہیں ہے اس کا حصہ بائع کے حصہ ہمتاز ہے۔ گرفت جیج میں شرکت ہے۔ مثلاً دونوں مکا توں کا ایک بی داستہ ہے اور راستہ بھی خاص ہے۔ یا دونوں کے کھیت میں ایک نالی ہے پائی آتا ہے۔ جاد ملاصق یہ ہے کہ اس کے مکان کی تھے۔ یا دونوں کے کھیت میں ایک نالی ہے پائی آتا ہے۔ جاد ملاصق یہ ہے کہ اس کے مکان کی تھے۔ یا دونوں ہے بھر ضلیط اور جار ملاصق کی تھے۔ دوسر ہے کے مکان میں ہو۔ ان سب میں مقدم شرکے ہے بھر ضلیط اور جار ملاصق کا مرتبہ سب ہے آخر میں ہے۔ (ہدایہ درجتار)

۱۔ مسط بعد بھٹے میں شرکت کی دوسور تیں ہیں ہے پوری جیج میں شرکت ہے مثلاً پورا مکان دوفیضوں میں مشترک ہو۔ دوم ہے کہ بعض جیج میں شرکت ہولیتنی مکان کا ایک جزمشترک ہے اور باتی میں شرکت ہواد دائی میں شرکت ہوا ہے اپنا مکان تھ کر دیا تو پر دو کی دیوار دونوں کی ہواور ایک نے اپنا مکان تھ کر دیا تو پر دو کی دیوار جومشترک ہے اس کی نیچ بھی ہوگئی ہے تھی شریک کی حیثیت سے شفعہ کرے گالبذا دوسرے شفیعوں پر مقدم ہوگا۔ گر جو تھی پورے مکان میں شریک ہے دواس شریک پر بھی مقدم ہوگا۔ گر جو تھی اور سے مکان میں شریک ہے دواس شریک پر بھی مقدم ہوگا۔ (در محقار عالمکیری)

س-مسطله: باپ کا مکان تھا اس کے مرنے کے بعد بیٹول کو ملا اور ان بیس ہے کوئی لڑکا مرکمیا اور اس نے اپنے بیٹے وارث چھوڑے ان بیس ہے کسی نے اپنا حصہ نتا کیا تو اس کے بھائی اور بچامب شفعہ کر سکتے ہیں۔ بھائیوں کو جچا پر ترجی نہیں ہے۔ (عالمگیری)

مسئلہ ہم: - مکان کے دو پڑوی ہیں ایک موجود ہے دوسراغائب ہے۔ موجود نے شفعہ کا دعوی کی ایک مسئلہ ہم: - مکان کے دو پڑوی ہیں ایک موجود ہے دوسراغائب ہے۔ موجود نے شفعہ کا تھے جی نہیں ہے کیا تھر قاضی ایسے شفعہ کا تھے جی نہیں ہے بھر وہ غائب آیا اور اس نے دوسرے قاضی کے پاس دعویٰ کیا جس کے غرجب میں پڑوی کیلے بھی شفعہ ہے۔ بیقاضی پورامکان ای شفعہ کرنے والے کود ڈائے گا۔ (بدائع)

## 19\_أجرت

کی کی بحث مزدوری کر کے اس کا موضانہ لینے کو اجرت کہا جاتا ہے۔ تر بعت میں اس
کا نام اجارہ ہے۔ اجارہ میں کی تخص ہے کوئی کام کروایا جاتا ہے اور اس کے موض میں اے مال
دے یا جاتا ہے اللہ تعالی نے اس طرح کرنے کوجائز قرار دیا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ
سام میں اسکالی نے اس طرح کرنے کوجائز قرار دیا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ
سام میں کا مصافی ہے کہ میں اسکالی ہے کہ اسکانہ باری تعالی ہے کہ باری تعالی ہے کی باری تعالی ہے کہ باری ہے کہ باری تعالی ہے کہ باری تعالی ہے کہ باری تعالی ہے کہ باری ہے کہ ہے کہ باری 
قَالَتُ إِحُدُ هُ مَا لَيَابَتِ الْسَتَلُعِوْدُهُ إِنَّ حَدِي مَرَى الْسَتَأْجَرُ سَدَ الْقَلُويُّ إِنَّ حَدِي مَرَى الْسَتَأْجَرُ سَدَ الْقَلُويُّ الْاَمِ أَيْنُ - (القصص: ٢٧)

نيزار شادبارى تعالى بےكد:

اَمَّاالَسَّفِيْنَانَ فَكَانَتَ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَارَدُمْتُ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءُ حَسَمُ مَلِكَ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءُ حَسَمُ مَلِكَ يَانْخَذُ حَكَلَّ سَقِيْنَةٍ غَصْسَبًا-يَانْخَذُ حَكَلَّ سَقِيْنَةٍ غَصْسَبًا-رائبهف: ٩٤)

ایک از کی بولی کراباان کونو کرر کھ لیجئے کیونکہ بہتر نوکر جوآپ رکھیں وہ ہے (جو) تو اٹااور ایانت دار (ہو) (القصص:۲۲)

(وہ جو) کشی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے (بیعنی کشتیاں چلا کر گزارہ) کرتے مشتیاں چلا کر گزارہ) کرتے مشتیاں جا دران کے سامنے آیک ہادشاہ تھا۔ جو ہر آیک کشتی کوزیرد تی جھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اے عیب دار کر دون (تا کہ وہ اے غصب نہ کر سکے)(الکہف: 9 کے)

اجرت كمتعلق حضور ملى الله عليه وسلم كارشادات حسب ذيل بين:

ا۔ حدیث بعضرت عبداللہ بن تمر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا مردور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی حردوری دے دیا کرو۔ (ابن ماجہ)

۲۔ حدیث جعفرت عبداللہ بن مغفل ہے روایت ہے کہ ثابت بن ضحاک نے کہا ہے شک رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے مزاحمت سے منع کیا ہے اور اجارے کا تھم دیا ہے اور فرمایا کہ اس میں بچھ مضا کہ نہیں۔ (مسلم شریف)

"- حدیث جمعزت ابن عماس سے روایت ہے کہا کہ بیتک نی سلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اور سینگی لگوائی اور سینگی لگاری والے والے کواس کی حزووری دی اور ناک میں دوا ڈالی۔ (بخاری شریف)

<u>marfat.c</u>om

والوں میں ہے ایک آ دی نے ان ہے آگر کہا کہ کیا آپ میں کوئی دم کرنے والا ہے کوئکہ بہتی ہے ایک آ دی کو بچھو یا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ان میں ہے ایک آ دمی چلا گیا اور چند کر یوں کی شرط پر سور و فاتحہ پڑھ دمی ۔ تو وہ تقد رست ہو گیا۔ چنا نچہ وہ بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں میں آ گئے ساتھیوں نے اسے ناپیند کیا اور کہا کہ آپ نے اللہ کی کماب پر اجرت ساتھیوں میں آ گئے ساتھیوں نے اسٹر کیا اور کہا کہ آپ نے اللہ کی کماب پر اجرت لے لی ۔ پہاں تک کہ مدید منورہ بھی گئے۔ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ انہوں نے اللہ کی کہاب پر مزدوری لی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جن چیزوں پرتم اجرت کی کہاب پر مزدوری لی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جن چیزوں پرتم اجرت لیتے ہوان میں سب سے زیادہ حقد ارائلہ کی کہاب ہے۔ ( بخاری )

٣- حديث بعضرت عتب بن نذر كابيان بكر جم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى يارگاه ميل ما مرحد عن بخيرة قرمايا به فنك مولى عليه حاضر عقيدة آب نيستان الله مولى عليه السلام في آخه يا دس برس اين آب كومزدورى برانگائ دكھا كه شرمگاه كى حفاظت ہواور بيك كميلنے كھانا لمار برس اين آب كومزدورى برانگائ دكھا كه شرمگاه كى حفاظت ہواور بيك كميلنے كھانا لمار برادا مرائين مانيه)

اجارہ کے ارکان ایجاب وقبول ہیں خواہ اس میں اجارہ کا لفظ استعال ہو یا کوئی اور لفظ ہو جس سے اجارہ کا مفہوم ظاہر ہو۔ مثال کے طور پر آیک مضل نے آیک مکان ہجھ دقم پر کرائے پر ویادہ سرے نے ایک مکان ہجھ دقم پر کرائے پر ویادہ سرے نے ایک مکان ہجھ دقم پر کرائے پر ویادہ سرے نے اسے قبول کرایا تو بیاجارہ ہوگا۔ اجارہ کی ضروری شرائطہ مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) عدی هون ایمی جون اور نا مجمد کید نے اجارہ کیا وہ منعقد بی شہوگا بلوغ اس کے شرط نیس لیمن نابانغ عاقل نے اپنے تشرط کیں اگروہ اور کیا یا مال کے متعلق کیا اگروہ ماذون ہے نیس کے دلی ہے تو اجارہ منعقد ہے اورا کر ماذون نہیں ہے تو اجارہ منعقد ہے اورا کر ماذون نہیں ہے تو ولی کی اجازت پر موتوف ہے۔ جائز کروے گا جائز ہوجائے گا اورا کر نابالغ نے بغیر اجازت ولی کام کرنے پر اجارہ کیا اوراس کام کو کرلیا مثلاً کسی کی حردوری چار آنے روزانہ پر کی تو اب ولی کی اجازت درکان میں بلکہ اجرت کا یہ سیختی ہوگیا۔
- (۲) ملک و ولایت: مین اجاره کرنے دالا مالک یا ولی ہوادرا جاره کرنے کا اسے اختیار حاصل ہو۔ نضولی نے جواجاره کریا وہ مالک یا ولی کی اجازت پرموقوف ہوگا اور وکیل نے عقدا جارہ کیا یہ جائزے۔
  - (۳) مستاجی :متاح کوده چزیر دکرد یا جکهای چز کے منافع پراجاره بوابو۔ (۳) احدیت :اجر کی اطور بورا

(۵) منفعت : منفعت کامعلوم ہوتا اور ان دونوں کو اس طرح بیان کر دیا ہو کہ نزاع کا اختال نہ رہے اگر یہ کہددیا کہ ان دومکا نول میں ہے ایک کوکر ایہ پر دیایا دوغلاموں میں ہے۔ ایک کومز دوری پر دیا بیا جارہ سے خبیس۔

(۲) جہاں اجارہ کا تعلق وقت ہے ہو وہاں مدت بیان کرنا مثلاً مکان کرایہ پر لیا تو یہ بتانا ضرور ہے کہائے وٹوں کے لیے لیا۔ یہ بیان کرنا ضروری نہیں کہاس میں کیا کام کرے گا۔ (۷) جانور کرایہ پر لیااس میں وقت بیان کرنا ہوگا یا جگہ مثلاً گھنٹہ بجرسواری لے گایا قلاں جگہ تک جائے گا اور کام بھی بیان کرنا ہوگا۔ اس ہے کون سائکام لیا جائے گا۔ مثلاً ہو جھرلا دنے کسلے یا سواری کیلئے۔

(۸) وه کام ایسا بوکه اس کا استیفا قدرت میں ہو۔اگر هیقتۂ مقدور نه ہومثلاً غلام کواجارہ پر دیا اور وہ بھ گا ہوا ہے یا شرعاً غیرمقدور ہومثلاً گناه کی باتوں پر اجره۔ بیددونوں اجارے سیج نہیں۔

(9) دہمل جس کے لیے اجارہ ہوااس مخص پر فرض دواجب نہو۔

(۱۰) منفعت تقصود ہو۔

(۱۱) ای جنس کی منفعت اجرمت ند ہو۔

(۱۲) اجاره میں الی شرط نه جومقتنائے عقد کے خلاف ہو۔

منفعت حاصل کرے پر قادر ہونے سے اجرت واجب ہو جاتی ہے اگر چر منفعت حاصل ندی ہواتی ہے اگر چر منفعت حاصل ندی ہواس کا مطلب میہ ہے کہ شلا مکان کرایہ دار کو پر دکر و یا جائے اس طرح کہ مالک مکان کے متاع وصامان سے خال ہواوراس میں رہتے ہے کوئی مانع نہ ہواس کی جانب سے نہ اجبی کی جانب سے اس صورت میں آگر وہ ندر ہے اور بے کار مکان کو خالی چھوڑ و ہے تو اجرت واجب ہوگی ۔لہذا آگر مکان مجر دبی نہ کہ یا سر دکیا گراس میں خود مالک مکان کا سامان واسباب واجب ہوگی ۔لہذا آگر مکان مجر دبی نہ کہ یا ایس کو غذر سے یا اس کو غذر سے یا اس کو غذر سے یا اس کو غذر ہے یا اس کو غذر ہے یا اس کو غذر ہے بیا اس کو غذر ہے بیا میں مگر حکومت کی جانب سے دہنے کی محافقت ہے یا غاصب نے اسے غصب کرلیا۔ یا دہ بھی نہیں مگر حکومت کی جانب سے دہنے کی محافقت ہے یا غاصب نے اسے غصب کرلیا۔ یا دہ اجارہ بی فاسد ہے ان سب صور آوں میں مالک مکان اجرت کا سختی نہیں۔ مکان کرایہ پر دیا اور اجارہ بی فاسد ہے ان سب صور آوں میں مالک مکان اجرت کا سختی نہیں۔ مکان کرایہ پر دیا اور اجارہ بی فاسد ہے ان سب صور آوں میں مالک مکان اجرت کا سختی نہیں۔ مکان کرایہ پر دیا اور قصد بھی دے دیا مگر آگر کی مالک نے متاج

ے خالی کرائی تو کرایہ میں ہے اس کے کرایہ کی مقدار کم کردی جائے گی۔متاجرنے کرایہ دے دیا ہے اور اندرون مدت اجار و توڑ دیا گیا تو ہاتی زمانہ کا کرایہ والیس کرنا ہوگا۔ ( فن وی عالمگیری )

ورزی دھو بی سارہ غیرہ ہم جب ان کاریگروں نے کام کرلیا اور مالک کو چیز سپروکردی
اجرت لینے کے تحق ہوگے۔ یکی عظم براس کام کرنے والے کا ہے جس کے کام کاس شے میں
کوئی اثر ہوچیے رنگر بزکہ اس نے کیٹر ارنگ کر مالک کو دے دیا جرت کا سخق ہو گیا اور اگران
نوگوں نے کام تو کیا مگر ابھی تک چیز مالک کو سپر دنیس کی اجرت کے سخق نہ ہوئے لہذا اگران
کے یہاں چیز ضائع ہو گئی اجرت نہیں پائی گے اگر چہ چیز کا ان کوتا وان بھی نہیں دینا پڑے گا اور
اگر کام کا کوئی اثر اس چیز میں نہیں ہوتا جیسے جمال کہ چیز کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے گیا۔ یہ
اجرت کے اس وقت سخق ہوں گے جب انہوں نے کام کرلیا اس کی ضرورت نہیں کہ مالک کو سپر و
اجرت کے اس وقت سخق ہوں گے جب انہوں نے کام کرلیا اس کی ضرورت نہیں کہ مالک کو سپر و
کر ویں۔ جب استحقاق ہو لہذا پہنچا و سے کے بعد اگر چیز ضائع ہوگئی اجرت واجب ہے۔
دروچیار) بلک اگر جمال نے پہنچا یا نہ ہوراستہ ہی میں اجرت ما نکا ہے تو یہاں تک کی جنتی اجرت حساب سے ہو لے سکتا ہے تو یہاں تک کی جنتی اجرت حساب سے ہو لے سکتا ہے تر جہاں تک گھبرا ہے اس پر وہاں تک پہنچا نالا زم ہے اور پہنچا نے پر

حصدوتهم

## آداب

# ا۔کھانے کے آداب

کھانا بینا انسان کی بنیادی ضرور بات میں سے ہے کیونکہ کھانا کھانے کے بغیر کورکی

جار ہیں۔ کمانے کواسلامی آواب کے مطابق کھانے سے تواب ہوتا ہے۔حضور ملی القدعليدوسلم كى سنت كمطابق كمانے كة واب مندرجد ذيل مين: کھانا کھائے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گؤل تک دھونا سنت ہے کل کر لیما بھی بہتر ے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوکر ہو تھے نہ جائیں ادر کھانے کے بعد دھوکررو مال یا تولیہ سے ہو مجھ لیں کہ کھانے کا اثر بچکنائی وغیرہ کلی ندر ہے۔حضرت عبداللّٰدعیاںؓ ہے روایت ہے کہ حضور کے فرمایا ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضوكر تابعنى ہاتھ مندد مونائ كى كودوركر تاہے۔ (طبرانی) كهانا كهاف كالكاوب بيب كدكهانا بية كركهايا جائي اور بيضن كالمريقديب كه كمانے كے وقت الثاياؤں بجياديں۔اورسيدھے ياؤں كا كھٹنا كھڑاركيس ياسرين بربيٹہ جائيں اور دونوں مجھنے کھڑے رکھیں یا دوزانو جینسیں۔ نتیوں طریقوں میں سے جس طرح جا ہیں جینے جائیں اور کھانا کھائیں۔حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے حضور ملی اللہ علیہ وتملم کو مجور كمات ديكما توحفورز من براس طرح بين من كالمراح بين المام من المام من المام مريف) (٣) کماناشروع کرتے وقت بھم الله شريف پر حتى جا بيد اور بھم الله او جي آوازے پر حي جائے تا كددومروں كوجمى بادآ جائے۔حضرت ابوالوٹ نے قرمایا كہم مى كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت بس تصور كمانا چين كيا كيا بم في ايسا كمانانيس كمايا جواس بزياده بركت والاجو-شروع من ہم نے کھایا تو آخرتک اس میں برکت کم ندہوئی۔ہم عرض گزارہوئے کہ یارسول اللہ! بدكون فرمايا كرجب بم كمائي آواس برسم الله يزهيس \_ يعراي الحض كمان آبيناجس ف

بسم الله ند برص تواس كرماته شيطان في كمايا - ( شرح السنة ) marfat.com

- (س) اگرشروع میں ہم اللہ پڑھتا مجول جا تھی تو کھا ہے نکے دوران جب ہم اللہ یاد آئے
  اس وقت پڑھ لیں کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے
  فرمایا جب تم میں ہے کوئی کھائے اورا پنے کھانے پرالٹہ کا ذکر کرتا بھول جائے تو کے ہم اللہ اول و
  آخرہ۔ (ترزی ابوداؤو)
- (۵) رونی پرکوئی چیز ندر کھی جائے کیونکہ بعض لوگ روٹی پر سالن کا برتن یا کوئی اور چیز رکھ لیتے ہیں ایسا کرنا خلاف اوب ہے کیونکہ حضور الند سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روٹی کا احترام کرو کیونکہ یہ جب کسی قوم ہے بھاگی ہے تو لوٹ کرنبین آئی بینی ناشکری کی وجہ ہے رزق میں کی ہوجاتی ہے ایسے بی ہاتھ کوروٹی سے نہ ہو تھیں۔
- (۱) کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا جائے۔ تین انگیوں سے کھانا سنت ہے بلا عذر جاریا ہائی انگیوں سے نہ کھائیں۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے دائیں ہاتھ سے چیخ دائیں ہاتھ سے لیں دائیں ہے ویں کیونکہ شیطان یا ٹیں ہاتھ سے کھا تا ہے یا ٹیں سے چینا ہے بائیں سے لیتا ہے بائیں سے دیتا ہے۔ (ابن ماجہ)

ایک اور حدیث بیس حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''تم بیس سے کوئی اپنے بائیس ہاتھ سے نہ کھائے اور نداس کے ساتھ بیٹے کیونکہ شیطان بائیس ہاتھ سے کھا تا اور ای کے ساتھ چیتا ہے۔'' (مسلم شریف)

- (2) کماتے وفت فیک لگانا خلاف منت ہے کونکہ حضور ملی اللہ علیہ وہلم نے کھاتے وقت فیک لگانے ہے منع فرمایا ہے۔ فیک لگا کریالیٹ کر کھانے سے غذا بآسانی معدے میں نہیں پہنچ پاتی اورصحت کیلئے نفصان دہ ٹابت ہوتی ہے لہذا اس طبی نقصان کو مدنظر رکھتے ہوئے فیک لگا کریالیٹ کر کھانا منع ہے۔ حضرت الوجیفہ وہب بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ فیک لگا کرنہ کھانا من ہے۔ حضرت الوجیفہ وہب بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ فیک لگا کرنہ کھانیں۔ (بخاری شریف)
- (۸) جب کھاٹا کھانے کیلئے جیٹھا جائے وال وقت جوتا اتار دینا چاہیے کیونکہ دسترخوال پر جوتے سیت بیٹھنا خلاف سنت ہاکٹر بزرگان دین کا بیٹھ ول رہا ہے کہ کھانے سے پہلے زمین پر چنائی بچھاتے۔ جوتے اتار کر قبلہ روج و کرسنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے جوتے اتار کر کھانے سے سکون میسر کر کھانے سے اللہ سے قربت کو لمح ظافر رکھنا مراد ہے اور جوتے اتار کر کھانے سے سکون میسر کھانے سے سکون میسر Marfat. COM

آ تا ہے۔ حصرت انس سے روایت ہے کہ رسول النعملی القد علیہ دسلم نے فرہ یا جب کھانا سامعے رکھ و یا جائے تو ان الیا کرد کیونکہ میتم ہارے پیروں کیلئے راحت بخش ہے۔ (مشکوق)

(9) کھانا ھانے کے آ داب میں ہے کہ کھانے کا آغاز نمک (نمکین چیز) ہے کے اور نمک تن پر کھانا فتم کیا جائے۔ رسول اکرم صلی القدعلیہ وسلم نے حضرت میں ہے نے میں اسے خوا ہے کہ اور نمک تن پر کھانا فتم کیا جائے۔ رسول اکرم صلی القدعلیہ وسلم نے حضرت میں ہوئی ہے شاء علی اسے شام کی اس کے شام کی اس کے شام کی سے شام کی ہوئی گئا ہے۔ سے کرواور فمک بی پراس کو فتم کرو کیونکہ نمک سرتا بیار ہوں کسے شام ہے۔ سے ان امراض میں جنوان جذام برص دروشکم اور داڑ دوکا در دبھی شامل ہے۔

(۱۰) کھانے میں بیب تبیل نکالنا چاہئے کیونکہ حضور سلی القد ملیہ وسلم نے عیب نکانے ہے منع فرمایہ ہے ایستانہ کرنے میں بیسسلمت پوشیدہ ہے کہ جب کوئی تھانے میں عیب نکالے گاتو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے کھانا تیار کیا ہے اس کا دراصل نقص اور کوتا ہی ظاہر ہوگی تو اس طرح کیانے والوں نے لیکانے والوں کے خلاف نفر ہاور بغض پیدا ہوگا کہ ایک کھر والوں نے کھانا پکانے والوں کے دل میں کھانے والوں کے خلاف نفر ہاور بغض پیدا ہوگا کہ ایک کھر والوں نے کھانا پکا کر دیا اور دوسرے ان کی عیب جوئی ہوئی۔ اس طرح کھر کا نظام بہتر ہوئے کے بجائے گیا نے والے دو ان کھانا بدمزہ ہوتو دل جا ہے تو کھالیس ورندا سے چھوڑ دیں گراہے برانہ کہیں اور نہ ہی بھانے والے کو برا بھلا کہیں۔

"کرنے گالبند اا کر کھانا بدمزہ ہوتو دل جا ہے تو کھالیس ورندا سے چھوڑ دیں گراہے برانہ کہیں۔

"کرنے گالبند اا کر کھانا بدمزہ ہوتو دل جا ہے تو کھالیس ورندا سے چھوڑ دیں گراہے برانہ کہیں۔

(۱۱) دسترخواں پر جب دومر کوگ مجی مُعاد ہے ہوں تو اس وقت جاہئے کہ اپنے سامنے سے کھایا ہوئے کو اپنے کہ اپنے سامنے سے کھایا ہوئے گار اور کی بیٹی کر کھا ہا خلاف اور ہوئے گار ہوئی طرف کھینچ کر کھا ہ خلاف اور ہوئی اور ہوئی ہوئی تو آئیس حاصل کرے کھی تا درست اور ہوئی ہوئی تو آئیس حاصل کرے کھی تا درست ہے۔ جب بجور آدی ایک برتن میں ال کر کھا دہے ہوئی تو اس وقت جو سرائ آپ کے سرینے ہوئی اس سے ہوئی تو بری ہو جو سب کیلئے ہوتو اس کے او پر سے اس سے کھا کہ ہوئی ہوئے پر ی ہو جو سب کیلئے ہوتو اس کے او پر سے دلیس بلکہ ایک کا درست کے مطابق ذالیس۔

(۱۲) کمانا برتن کے کناروں سے کھانا جائے ورمیان سے ندکھا کی اس طرح ہوں ان نج جوں ان نج واقع اللہ کے موالت بی جو گااس کے مواور بھی کے اور اندائیں ہوگااس کے مواور بھی کھانے کو جی کھانے کو جو انسانی حرص اور لا بھی زیاد و بیدار ہوگااس لیے حضور نے برتن کے بچ سے کھانا شروع کریں۔ نج سے نہ کھا میں روٹی کو جم کی سے کھانا شروع کریں۔ نج سے نہ کھا میں روٹی کو جم کی سے کھانا شروع کریں۔ نج سے نہ کھا میں روٹی کو جم کی سے کھانا شروع کی سے ہوا ہے۔ برتن یا کوئی چیز جو کھانے کی سے ہوا سے روٹی پر رکھنا نہیں جا ہیں۔ ایسے بی اپنے انتھوں کوروثی سے دی تھیں۔

marfat.com

(۱۳) کھانا خم کرنے پر برتن کوانگی ہے صاف کر کے انگی کو چاٹ لیٹا چاہیے اگر دو مری انگیوں پر بھی سالن نگا ہوتو انہیں بھی چاٹ لے اگر کھانا ختم کرنے پر بچا ہوا سالن زیادہ ہوتو اسے محفوظ طریقہ ہے رکھ لیٹا چاہیئے اورا گراہے گرانا ہی ہوتو الی جگہ پر دکھ دیں جہاں ہے پر ند ہے وغیرہ کھاجا کیں۔ حضرت نبیشہ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ ہے فر مایا کہ جو کھانا کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لیے برتن اس کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی تجھے دوز نے کی آگ ہے ہے کھوظ کرے جس طرح تو نے جھے شیطان سے بچات دی ہے۔

(۱۳) کھائے ہے فارغ ہونے پراپ دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے اور دھوکر تو لیے ہے ختک کرلینا چاہیے اور دھوکر تو لیے سے ختک کرلینا چاہیے ۔ ہاتھ دھوتے وفت اپنے دائتوں سے نگی ہوئی غذا کو نکال دیں اگر کوئی ریز ہیا غذا زبان سے کئی ہوتو اسے نگلنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ۔ ہاتھوں کو دھوتے وفت صابن وغیرہ نگا زبان سے کئی ہوتو اسے نگلنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ۔ ہاتھوں کو دھوتے وفت صابن وغیرہ نگا کیں تا کہ چکنائی اچھی طرح ہے اتر جائے ۔ کسی ہزرگ آ دمی کے ہاتھ دھلانے میں تو اب ہے اس لیے اگرکوئی عالم دین یا شیخ طریقت ہوڑ ھے ہوں تو ان کے ہاتھ دھلادیں ۔

(۱۵) جب کی شخص کے سامنے کھانا چیش کیا جائے اور اسے بھوک ہوتو اسے کھالینا چاہیے اس وقت سے جموث نہیں بولنا چاہئے کہ جھے ضر درت نہیں یا بیس کھا کرآیا ہوں ۔حضرت اساۃ ہنت یزید نے فرمایا کہ نبی کریم کے حضور کھانا چیش کیا آپ نے جمارے سامنے رکھ دیا ہم عرض گزار ہوئے کہ جمعی تو خواہش نہیں ہے۔ فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ (مشکلوۃ)

(۱۲) جب چند حضرات ال کراکٹے کھا رہے ہوں تو اس وقت آہتد آہتد آہتدان کا ساتھ ویں تاکہ سارے آوی کھانے سے فارغ ہوجا کیں اس لیے کھائے سے پہلے ہاتھ نہیں کھنچ تا چاہئے۔

حضرت جعفر بن محرقہ سے روایت ہے کہ ان کے والد ماجد نے فرمایا کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم بب لوگوں کے ساتھ کھائا بند کرتے۔ (بیمق فی شعب الایمان) بب لوگوں کے ساتھ کھائا بند کرتے۔ (بیمق فی شعب الایمان) دسترت ابوسعید خدد کی سے دوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھائے سے فارغ ہوتے تورد عافر ماتے۔ (ترفدی شریف) :

ٱلْحَمَّدُ لِلْهِ الْنَوِيِّ ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَامِنَ الْمُسُلِمِيْنَ .

(تمام تعریف اس و است کیلئے جس نے جمیل کھانا کھلایا یا بی پایا اور جمیں مسلمان بنایا)

Marfat.com

# ۲۔پینے کے آداب

اسلام میں یہنے کے آ واب بھی مقرر ہیں۔ یانی یاد میرکسی مشروب کواسلامی آ واب کے مطابق بیا جائے گا تو بے بناہ تواب ہوگا اس کیے سی چیز کو پیتے وقت اسلامی آ داب کو مدنظر رکھنا جابئے كيونكداس طرح بہت سے فوائد بحى حاصل بول كے يفخ كے چندة داب مندرجد الله بن یانی یا کوئی اور چیز ہے کا اسلامی طریقہ ہیہ کہ سب سے پہلے بیٹھ جائیں پھر پینے والی چیز کے گلاس یا برتن کو وائنیں ہاتھ میں پکڑیں۔ پھرا سے منہ کے قریب لا کربسم اللہ شریف یڑھیں پھر برتن کومندلگا کرچسکی ہے بینا شروع کردیں۔ چینے کے دوران تین مرتبہ برتن کواپنے مندسے بٹا کرسانس لیں اور پینے کے اختیام پراللہ کاشکرااوا کریں اور الحمد للد کہیں۔ حضور سلی اللہ عليدوسكم كاى سنت طريقد سے پينا جاسكے كيونكداس كاب حدثواب ہے۔ شریعت نے کھانے بینے کیلئے وایاں ہاتھ مقرر فرمایا ہے اس لیے ہمیشہ دائیں ہاتھ سے برتن کو پکڑ کر پینا ماہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہوتو پھر بایاں ہاتھ بھی استعال کر سکتے ہیں۔حضرت عمرٌ ے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی کھانا کھائے تو دائی ہاتھ سے کھائے اور جب پال چيئ توداكس باته سے يك كونكه باكس باته سے كهانا بيتا شيطان كاطريق ب- (مسلم شريف) اسلام نے جمیں سب سے بہلا درس بی دیا ہے کہ جوکام بھی کریں اس کے شروع میں الله كانام ليس- كيونكه جوچيز الله كے نام عصروع كى جائے كى الله كى رضااس ميں شامل حال مو جاتی ہے۔اس لیے جب بھی پانی یا کوئی اورمشروب میس تو محونث بحرف سے بہلے بہم اللہ برحيس اور فراغت برالمدنة كبيل حضور صلى الله عليه وسلم كاليمي طريقة تفا حضرت ابن عمال -روایت ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اونث کی طرح آیک سالس میں مت ہو بلکہ دویا تنين مرتبهكر كسكسى چيزكو پيوادر جب پينے لكونو بسم الله پر حواور جب بي لولو الحمد للد كها كرو\_( ترفدى) یتے ونت تین بارسانس لیما جا بھے لیمن یافی تمن سانس میں تفہر کھ بینا جا ہے اس ے پانی ضرورت کےمطابق بیاجاتا ہے اور پیٹ پر مکدم ہو جھوبیں پر تا طبی نقط نظرے مکدم پيٺ ميں يانى ڈال لينائسااوقات اقتصال دونابت موتا ہے۔ جب سائس ليس تو كلاس يابرتن كومنه ے ہٹا کرایک طرف کرلیں تا کہ کندی سائس یائی کوند تھے۔حضرت انس نے فر مایا کدرسول الله 

بخش اورز ودہضم ہے۔ (مسلم شریف)

(۵) بے کی چیز میں چو تک تبیں مارنی جا ہے۔ کیونکہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے ہے منع فرمایا ہے اس کی وجہ رہے کہ پھونک مارنے ہے اندر کی كندى سانس كے جرافيم ينے والى چيز بين ال جائيں مے كيونكہ جوسانس اندر ين الى جود جسم کی محد کی مثافتوں کو لے کر باہر آئی ہے۔ پھونک مارنے سے وہی مثافت یا تی یا پینے والی چیز میں شامل ہوکر دوبارہ اندر چلی جائے گی جومحت کیلئے نقصان دہ ہوگا۔ پھونک مارنے سے مند کا تھوک بھی مشروب میں گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے جوسلیقے کے خلاف ہے اس لیے پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے۔

(۱) یانی بنے کیلئے مشکیزے یا بڑے برتن لیعنی کھڑا ڈول یا جک وغیرہ کو منہ ہے لگالینا خلاف ادب ہے کیونکداییا کرنے ہے تمام یانی کو مندلک جائے گااس کے علاوہ ایسا کرنے ہے یہ بات معلوم میں رہے گی کہ یانی کتنا پیاہاور سیمی پیٹنیں چل سکتا کرمشکیزے یا گھڑے میں كونى نقصان وه چيز تونهيں ۔ ان وجو بات كى بنا پر حضور في مشكيز وكومندلكا كرياني يہنے سے منع

(٤) یانی بمیشہ بیٹے کر جینا جائے کیونکہ جیٹے کریئے کے بے شارطبی فوائد بین اس کے برعکس كمرْ \_ بوكرينے \_ باركائن ب-اس ليحضور سلى الله عليه وسلم في بيندكر يہنے كى تاكيدك ہاور کمڑے ہوکر پینے ہے منع فر مایا ہے۔ حضرت الس سے روایت ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ عليدوسكم في فرماياتم من سے كوئى مخص كمرے وكرند بيئ اور جو بحول كر في لے ووسق كر لے۔(مسلم شریف)

(۸) آب زمزم کمڑے ہوکر بینا جاہیے کیونکہ اس کا کمڑے ہوکر بینا سنت ہے البتہ اگر کہیں بینے کر بیتا پڑ جائے تو اس میں بچھ ہرج نہیں کمہ میں مسجد حرام کے دسیج احاطہ میں آ ب زمزم كوارون من يزابوال جاتا بادرجهان آدى جيفا بوتاب وبال كوارية ال كرجيف كريا جائے تو اس میں کوئی خلاف ادب بات نہیں۔حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ میں نے حضور نی کریم ساقی کورسلی الله علیه وسلم کی خدمت بین آب زحرم پیش کیا تو آب نے اے کھڑے ہو کر بیا۔ (بخاری شریف) marfat.com

(9) پینے کے آداب میں سے ایک اوب میں ہے کہ بانی پینے وقت برتن کے اندر سالس نہ لیس کیونکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ٹریف تھی کہ آپ پانی پینے وقت سائس برتن کے باہر لیتے بلکہ برتن کو اپنے منہ مبارک کے آگے سے ہٹا کر ذراا یک طرف کر لیتے کیونکہ جو سائس اندر سے نکالتے ہیں وہ گندا ہوتا ہے اور اس میں جراثیم ہوتے ہیں اس لیے اگر برتن ہی سائس میں گئو وہ پینے والی چیز میں شامل ہوجا کیں گئاس لیے حضور نے پانی بینے وقت برتن کے اندر سائس لینے سائل اللہ علیہ وسلم نے برتن سائس لینے سے منع فر مایا ہے۔ حضرت این عباس نے فر مایا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سائس لینے اور اس میں بھو کیس مادنے سے منع فر مایا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سائس لینے اور اس میں بھو کیس مادنے سے منع فر مایا ہے۔ (ابوداؤ ڈابن ماہہ)

(۱۰) حضور ملی الله علیہ وسلم پانی چئے کیلئے پیالہ استعال کیا کرتے ہے اس لیے پیالے ہیں اِنی چئے۔ پانی چینا سنت ہے آئے ہے دور میں کھانے چئے ہیں پیالے کثرت سے استعال کیے جاتے تھے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا بیالہ موٹی ککڑی کا بنا ہوا تھا۔ حضور کے دصال کے بعدیہ پیالہ حضرت انس ہے باس تھا۔
کے ہاس تھا۔

(۱۱) گرمیوں میں محنڈا پانی جوطبیعت کے موافق ہوا فی لینا عین سنت ہے کیونکہ حضرت ع کشیصد بفتہ سے روایت ہے کہ حضورتا جدار مدینہ ساتی کوڑسلی اللہ علیہ وسلم کوتمام پانیوں میں مینحا اور محنڈا پانی زیادہ پہندتھا۔ (ترندی)

# ٣۔ سونے کے آداب

اسلامی طریقے ہے مونے میں بڑی عافیت اور راحت ہے۔ اللہ والوں نے فیندکو موت کوچھوٹی بہن قرار دیا ہے اس لیے جب سوئی آواللہ تعالی ہے اینے کا ہوں کی معافی مانگ کرسوئی اور جب اٹھیں تو اس کا شکر اوا کریں کہ اس نے پھر دو بارہ زندگی بخشی ۔ اسلامی طریقے ہے سونے کا بڑاور جہ ہے۔ سونے کے چندا واب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) رات کوسونے کا سب بہتر وقت عشاء کی نماز پڑھ کرسونا ہاں لیے شام کے فورا بعد بہل سونا چاہئے کہ بہل عشاء کی نماز نضائے ہوجائے۔ سونے سے بہلے وضوبونو بہت بہتر ہا گر وضونہ ہوتو پہلے وضو کرلیں کیونکہ حضور صلی الشہار سلم نے بہیشہ باوضوسونے کی تا کید فر مائی ہے۔ (۲) سونے سے پہلے کھانے پیٹے کی اشیاء کو ڈھانپ دیتا چاہئے تا کہ اشیاء فر اب نہ ہونے پاکس۔ حضرت چاہڑے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ہے کہ رات کو

### <u>marf</u>at.com

جبتم سونے لگوتو چراغوں کو بچھا دواور دروازے بند کرلیا کرواور مشکیز اکامنہ باندھ دیا کرواور کھانے ہے کی چیز کوڈھانپ کرد کھالیا کرو۔

(٣) سوتے وقت جلتی آگ کو بچھا وینا جائے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ سوتے ہوئے اس سے کسی طریقے سے نقصال پہنچ جائے اس لیے انگیائیسی جلا کرنہیں سونا چاہیے ۔ نہ گیس وغیرہ کا ہیٹر جلتی اور کیا ہیٹر جلتی آگ نظرے سے خالی نہیں۔ اس لیے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے دو تت جلتی آگ ندر ہے دیں بلکہ اسے بچھا دیں۔

(۵) سونے سے پہلے گھر کا درواز ہ بند کر لیٹا جائیے۔اگر باہر سے آنے والے درواز سے زیادہ ہوں ہوتو ہرایک کوانچی طرح چیک کریں اگر کوئی کھلا ہوتو اسے ضرور بند کرلیں درواز ہ کھلا ۔ بیند کریاضر وری ہے ہی وجہ ۔ بیند کریاضر وری ہے ہی وجہ ۔ بیند کریاضر وری ہے ہی وجہ ہے کہ حضورصلی القد علیہ وسلم نے شیطان کے شرسے محفوظ رہنے کیلئے سونے سے پہلے درواز وں کو بند کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بند کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔

۲۰) سونے سے پہلے بستر کواچھی طرح جھاڑنا چاہیے کیونکہ بستر کوجھاڑنا حضور صلی اللہ علیہ بسم کی سنت ہے۔ حضور سونے سے پہلے بستر کو جھاڑا کرتے تھے تا کہا گرکوئی موذی کیڑا مکوڑا ستر پر بہوتو وہ بستر سے دور بوجائے۔اگر سونے سے پہلے خود بستر کونہ تھاڑا بلکہ کسی اور نے جھاڑ کر تجھاڑ کر بہتر کونہ تھاڑا بلکہ کسی اور نے جھاڑ کر تجھاڑ کر بہتر کونہ تھاڑا بلکہ کسی اور نے جھاڑ کر تجھاڑ دیر تو وہ بھی درست ہے۔

ک) ایسا مکان جمل کی جہت پر پردہ کیلئے چار دیواری نہ ہوائ پر سونے ہے گریز کرنا چسے کیونکہ چار دیواری نہ ہونے سے ایک تو پردہ بیس ہوتا اور دومر سے دات کو جب کوئی اچا ک مخص تو اس کے کرنے کا خطرہ ہوتا ہے الیے حضور صلی اللہ علیہ دسم نے کھلی چھتوں پر سونے سے
سنے قواس کے کرنے کا خطرہ ہوتا ہے الیے حضور صلی اللہ علیہ دسم نے کھلی چھتوں پر سونے سے
سنے فر ، یا ہے۔

Marfat. Com (۸) سوتے وقت پید کے بل مین الٹا ہو کرنیں ہونا چاہیے کو نکہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل کیٹنا اخلاقی اقد ارکے خلاف ہا اور دوسر سے کیٹل کیٹنا اخلاقی اقد ارکے خلاف ہا اور دوسر سے کہ شیطانی شرکا خدشہ ہوتا ہے۔ تیسر سے رید کھی نقط نظر سے پیٹ کے بل کیٹنے سے کھانا انہی طرح بہضم نہیں ہوتا۔ جھوتھا رید کہ بیٹ کے بل کیٹنے والا غیر مہذب معلوم ہوتا ہے۔ پانچواں رید کہ بیٹ کے بل کیٹنے والا غیر مہذب معلوم ہوتا ہے۔ پانچواں رید کہ بیٹ کے بل کیٹنے والا غیر مہذب معلوم ہوتا ہے۔ پانچواں رید کہ بیٹ کے بل کونا تھے۔

حضرت افی ذر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم میرے پاس ہے گز رے اور میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے پائے اقدس ہے ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے جندب! بیاجہ نبیوں کا لیٹنا ہے۔ ( ابن ماجہ )

(۹) دن کے ابتدائی حصہ میں سونا کیا مغرب وعشاء کے درمیان سونا کروہ ہے اور مدیث شریف میں آیا کہ جو تخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عمل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے ایسے ہی قرآن پاک اور دیگر غرجی کمابول کی سمت پاؤں کرنانا جائز ہے۔ ہاں اگر قرآن پاک اور مقدس طغرے وغیرہ اونجی جگہ ہول تو اس سمت پاؤں کرنے میں مضا کھنہیں۔

(۱۰) سوتے وقت یا دخدا پی مشخول ہو جہٹیل (لا الله الا الله) وقت یا دخدا پی مشخول ہو جہٹیل (لا الله الا الله) و کہ جس حالت پر تحمید (المحمدالله) اور آین الکری چاروں قل ایک ایک بار پڑھ کرسوجائے کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے ای پرافعتا ہے اور جس حالت پر مرتاہے تیامت کے دن ای پراٹھے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہے مردی ہے کہ نبی کریم رؤف رخیم سلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹے تو اپنے عائشہ صدیقہ ہے مردی ہے کہ نبی کریم رؤف رخیم سلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹے تو اپنے المقابق (دونوں مرتمی پوری) پڑھے اور ہاتھوں کوائے جسم اطهر پرل لیتے۔ (ابن ماجہ)

ر تمام تعریفی الله تعالی کیلئے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زیمرہ کیا اور ای کی طرف لوث کر

marfat.com

ج ناہے)۔( بخاری)

# م۔ چلنے پھرنے کے آداب

چن بجرنا انسانی معمولات میں ہے۔ ہر شخص کوخواہ وہ جھوٹا ہو یا بڑا جوان ہو یہ رہا ہو یا بڑا جوان ہو یہ رہا ہی نہ کسی ضرورت کی خاطر گھرے یا ہر جانا پڑتا ہے۔ چلنے پھرنے کو تقاضائے فطرت کے میں ابقی مندوسلی القدعلیہ وسلم نے اپنے بیروکارول کو چند آ داب سکھائے ہیں تا کہ جلنے بیروکارول کو چند آ داب سکھائے ہیں تا کہ جلنے بیروکاروں کو چند آ داب سکھائے ہیں تا کہ جلنے بیر نے میں انسانی وقارا ورکسن معاشرت قائم رہے۔ اسملامی تعلیمات کے مطابق جنے پھرنے کے جند آ داب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) چنے کا پہلہ اوب بیہ کہ جمیت ورمیائی جال سے چلنا جائیے ندزیا دوست اور ندزیا وہ ت اور ندزیا وہ ت جن کے بین جائے اور رائے پر خیال رکھنا جائے کہ قدم کہال رکھنا جائے کیونکہ بسالوقات رائے ہوتا ہے کیونکہ بسالوقات رائے اور اسے اور اسے کیونکہ بسالوقات رائے اور اسے اور اسے کا خطرولاتی ہوجائے گا۔

(۱) بیا میں متانت اور بنجیدگی ہوئی چاہیے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ قدم اٹھائے چاہئیں۔ آئر کر چلنے سے منع فر مایا گیا ہے کے بیار کر چلنے سے منع فر مایا گیا ہے کیونکہ ارش د باری تعالی ہے کہ او گوں کی طرف سے اینارخ نہ پھیر واور زھین میں آئر کر نہ چلو ہے شک ارد تعالی ہوئے گاران ہون کا اور نخر کرنا پہند نہیں۔ (لقمان: ۱۸) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ ایک شخص و ھاری وار چا در بہن کر گرون اٹھائے ہوئے چل رہا تھا تو زھین میں و صنسا دیا گیا اور تی مت تک زمین میں و صنسا دیا گیا اور تی مت تک زمین میں و صنسا دیا گیا اور تی مت تک زمین میں و صنسا دیا گیا اور تی مت تک زمین میں و صنسا دیا گیا اور تی مت تک زمین میں و صنسا دیا گیا ۔ ( بخاری شریف )

(٣) ہمیشہ جوت پہن کر چلنا چاہئے کیونکہ نظے پاؤل چلئے ہے کوئی چیز ہاؤل میں لگنے ؟ وُر ہوتا ہے۔ جوتا پہننے ہے انسان کا نئے تنگراور دوسری تکلیف دو چیز ول ہے محفوظ رہتا ہے اور موذی جانوروں ہے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننے کی بہت تاکید فر ، ٹی ہے۔

نے ضروری بینصنائی ہوتو پھرداستے کاحق ادا کیا کر۔عرض گزار ہوئے کہ یارسول اللہ!راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ نگاہ نیجی رکھنا' ہاتھ روکنا' سلام کاجواب دینا۔ نیکی کاعلم کرنا اور برائی ہے روکنا۔(مفکلوق)

- (۵) چلتے وقت کیڑے کو اٹھا تا تہیں جائیے تا کہ چلنے میں دشواری پیدا نہ ہواور نہ ہی کوئی تکلیف دو چیز ہاتھ میں رکھنی جائیے۔ اس لیے ہاتھ میں کوئی تیز آلہ یا لمبی چیزی نہیں رکھنی جائیے اگر بوقت ضرورت اس کی چیز رکھنی پڑے تو اے بڑی احتیاط ہے رکھنا چاہئے۔ ایسے ہی تورت کورت کو ایساز بور پہن کرنیں چلنا چاہئے جس سے جھنگار پیدا ہوتی ہوتا کہ رائے میں گزرنے والوں کے خیالات منتشر نہوں۔
- (۲) بازارگل کو ہے گویا کہ ہر جگہ حورتوں کو مردوں کے ساتھ لی جس کر نہیں چانا چاہیے۔ بلکہ مردوں کو راستے میں ایک طرف ہو کر چانا چاہیے اور جن بازاروں میں بھیٹر زیادہ ہو وہاں حورتوں میں مردوں کو راستے میں ایک طرف ہو کر چانا چاہیے اور جن بازاروں میں بھیٹر زیادہ ہوں نے رسول میں گئے سے میں گئے سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ آ ہے مسجد سے باہر شنے اوراستے میں مردادر حورتیں لی جل گئے سے آ ہے نے عورتوں سے فرمایا کہتم پیچے ہمٹ جاؤ کی دکھ تمہمارے لیے رہے کے درمیان میں چانا دوست نہیں بلکہ ایک جانب ہو کر چلا کرو ۔ پس حورتیں دیواروں کے ساتھ ہو کر چلے گئیس ۔ یہاں دوست نہیں بلکہ ایک جانب ہو کر چلا کرو ۔ پس حورتیں دیواروں کے ساتھ ہو کر چلے گئیس ۔ یہاں دوست نہیں بلکہ ایک جانب ہو کر چلا کرو ۔ پس حورتیں دیواروں کے ساتھ ہو کر چلے گئیس ۔ یہاں میک کہنے میں اوقات ان کا کیڑاد یواد کے ساتھ ایک جانا۔ (ابوداؤد)
  - - (۸) عورتوں کوابیاز بور پہن کرنیں جلنا چاہیے جس سے وہ آنے جانے والوں کی نظروں کا مرکز بنیں اس لیے عورتوں کو بڑے سلقے سے جانا چاہیے اس کے علاوہ عورتوں کواس امر کی بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ چھلنے والی خوشبولگا کر ہاہر نہ جا کیں۔
    - (۹) بازار میں جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا پیطریقہ تھا کہ آپ بازار میں بیدہ عا پڑھتے لہذا ہمیں بھی بازار میں بیدعا پڑھنی چاہئے تا کہ اللہ تعالیٰ برائیوں ہے محفوظ رکھے۔

### <u>marfa</u>t.com

بِيْسِهِ اللهِ اللهُ هُ إِنْ السُّمُلكَ مَعَ يُوهِ السُّوْقِ وَهُ يُومَى اللهُ وَالسُّوْقِ وَهُ يُومَا وَيُهَا وَاعُودُ بِكَ مِنْ شَرِهَا وَشَرِهَا وَشَرَهَا وَاللهُ اللهُ هُ إِنْ اعْدُورُ بِلَكَ انْ أَمِرِيْبَ بِهَا لَهِ فِينًا فَاحِرَةً اَوْصَفَقَهُ مُحَاسِرَةً .

ضدا کے نام سے (بازار میں داخل ہوتا ہوں) خدایا! میں تھے ہے اس بازار کی بھلائی اور جو پھاس میں ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس بازار کے شرسے اور جو پھوائی میں ہے اس کے شرسے بناو مانگنا ہوں۔ خدیا! تیری بناہ جاہتا ہوں اس بات سے کہ بہاں میں جھوٹی قتم کھا جیھوں یا

خسارے کا کوئی سودا کر بیٹھوں۔)
(۱۰) حضور صلی القد علیہ وسلم کی چال مبارک بہت وکشش تھی۔اس لیے آپ کی انہاع میں اے اپنانا چاہئے۔ حضرت ابو ہر بر ق ہے روایت ہے کہ میں نے دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں و یکھا آپ کے چہرہ مبارک چیکٹا ہوا سورج محسوس ہونتا اور میں نے آپ سے زیادہ تیز چلنے والا کوئی نہیں و یکھا کویا کہ آپ کیلئے زمین سنتی جاتی ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے تیے کر حضور ہمیشہ بے تکلف طلے تھے۔ (ترفدی)

(۱۱) دوعورتوں کے درمیان ہے گزرنامنع ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردکو دوعورتوں کے درمیان سے جلنے ہے منع فرمایا۔ (ابوداؤر)

## ۵۔آداب مجلس

چند آومیوں کے لگر جینے کو جلس کہا جاتا ہے۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے جمیس لل کر جینے کے جاتا ہے۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے جمیس لل کر جینے کے جاتا ہے۔ آواب بھی سکھائے جی جنہیں آواب بھل کہا جاتا ہے۔ آواب بھی سکھائے جی جنہیں آواب بھی اخوت اور حجت فروغ پاتی ہے۔ محلس کے چند کا احترام بیدا ہوتا ہے جس سے معاشر سے جس اخوت اور حجت فروغ پاتی ہے۔ مجلس کے چند آواب مندرجہ ذیل جی :

(۱) مجلس میں جہاں جگرل جائے وہیں بیٹھ جا کیں۔ یاک اورصاف جگہ پر بیٹھیں اور آ آسانی سے بیٹھیں۔ کسی السی جگہ پرنہ بیٹھیں جہاں پرجہم کو تکلیف تینچنے یا گرنے کا خطرہ ہو۔ گھر میں یا باہر جہاں پر بیٹھیں کوشش کریں کہ کھبہ کی طرف پیٹھ کر کے نہ بیٹھیں اگر کسی مجلس میں جا کیں تو جہاں جگر ال جائے آ رام ہے بیٹھیں مجلس میں تھنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت جابر بن سمرة کتے بیں جب ہم نی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہرا کہ جہاں صدیا تا وہاں بیٹھ جاتا۔ (ابودائد) معلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہرا کہ جہاں صدیا تا وہاں بیٹھ جاتا۔ (ابودائد)

- (۲) عام حالات میں می می می کو کس سے اٹھا کراس کی جگہ برخود بینے جانا آ داب مجنس کے خلاف ہے کیونکہ ایسا کرنے میں فوقیت اور خود بہندی کا اظہار ہوتا ہے اس لیے ایسانہیں کرنا عائیے ۔حضور ملی القد ملید وسلم نے الیا کرنے سے منع فر مایا ہے۔حضرت عبدالقد بن کمڑ ہے مرد ی ے کہ حضور صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا ہے کہتم میں سے کوئی ووسرے کواٹھ کراس کی جگہ پر نہ جینے ابت جكر بنالوتوات دے دو\_(ابوداؤد)
- (٣) اگر کوئی مخص مجلس میں بیٹھ کر کسی ضرورت ہے نودانھ کر جلا جائے تو واپس آئے کے بعدوی اس جگہ پر بیٹنے کا حقد ارہے۔ دوسرے کواس کی جگہ برنبیں بیٹھنا جاننے کیونکہ و بسلے سے ق بض ہو چکا تھا اور اس کا بیتن عارضی طور پراٹھنے سے ختم نہیں ہوتا ہاں آگر بیمعلوم ہوجائے کہ وہ معخص اب والپس نبیس آئے گا تو پھر بے تکلف اس کی جگہ پر جینے سکتے ہیں۔ مصرت ابو ہر میرہ کہتے میں کدرسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مخص کس کام کیلئے اپن جگہ چھوڑ کرجائے اور چروہ واپس آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ (تر قدی)
- (۳) اگرمجلس میں دو تخص باہم مل کر جیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیرانہیں الگ نہ کیا جائے اور ندان میں تیسر انتخص آ کر تھی کر جیٹھے کدان میں جدائی ہوجائے کیونکہ جو تخص بھی کسی کے قریب بیٹھتا ہے وہ آپس کے بے تکلفی یامیت کے باعث بیٹھتا ہے اور انہیں الگ کرنے سے ان کود لی تکلیف ہوگی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا کرنے سے منع فرہ یا ہے۔حضرت عبدالله بن عمرة كہتے ہیں كەرسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ہے كه دو جيھے ہوئے آ دميوں كو جدامت كردصرف اس صورت بيل كدوه اجازت دے ديں۔ (ابوداؤو)
  - (۵) مجس میں جینے کا ایک اوب یہ میں ہے کہ جب کوئی جینے والا آئے اور آپ اسے قریب میں جگہ دینے کیلئے تھوڑا ساسرک جا کیں لیتی خود کوا کٹھا کرلیں اور آئے والے کیلئے جگہ بنا دیں ایس کرنا حضور صلی الله علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کیونکہ حضور صلی الله علیہ وسلم خود بھی اسی طرح
  - مجلس میں جینے کر دوآ دمی آپس میں جیکے جیکے کا نوں میں باتمیں نہ کریں کیونکہ سر گوشی برگم نی بیدا ہوتی ہے اس لیے اس منع فرمایا گیا ہے۔ سرگوشی سے دوسرول کے دلول میں ب بداعمًا دی پیدا ہوئی ہے کہ شاید وہ ہمارے خلاف ہی کوئی بات کررہے ہیں اور بیاحساس بھی اٹھتا

### <u>marfat.com</u>

ے کہ سرگوش کرنے والوں نے جمیں اپنی راز کی باتوں میں شریک کرنے کے قابل نہ سمجھا۔ حضرت عبدامقد بن مسعود کے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جب تم تمین ہو تو روتیسرے کوچھوڑ کر کانا چھوی نہ کریں تا کہ تبیسرار نجیدہ نہ ہو۔ اگر زیادہ ہوں تو ایس کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (مسلم شریف)

() اگر پچھ ہوگ کسی محفل میں طقہ باندھ کر بیٹھے ہوں تو کسی شخص کواس کے درمیان میں نہیں بینے نہے کیونکہ درمیان میں بیٹنے کی دجہ سے پچھ لوگوں کی طرف اس کا مند ہوگا اور پچھ ہوں کی طرف اس کا مند ہوگا اور پچھ ہوں کی طرف اس کی چینے ہوگی جوایک طرح کی بدتمیزی ہے ادر آ داب کے خلاف ہے۔ صوفیاء کا اس بارے میں یہی طرز کمل ہے کہ وہ مجلس کے وسط میں بھی نہ جیٹھتے بلکدا کی طرف ہو کر بیٹھنے کی اس بارے میں یہی طرز کمل ہے کہ وہ مجلس کے وسط میں بھی نہ جیٹھتے بلکدا کی طرف ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ دعزت حذیفہ کا قول ہے کہ دعنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا ہے کہ جو تھی صفے کے درمیان بیٹھے وہ ملعون ہے۔ (ترندی)

(۸) مجلس میں بھلائٹنے ہے گریز کرنا چاہئے کیونکہ پھلاٹٹنے سے پہلے ہے بیٹھے ہوئے حضرات کو تکلیف اور وشواری ہوگ۔ مساجد میں عمو فالوگ بعد میں آئے جنٹینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص کرعیدین اور جعد کی نماز کے وقت لوگ بچلا نگتے ہوئے آئے جیے جاتے ہیں حضور اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے ابیا کرنے ہے منع فر بایا ہے۔ حضرت معالی سیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا جہدے دن لوگوں کی گردنوں کو پچلانگاوہ جہنمیوں کیلئے بل بناویا گیا۔

(۹) مجس میں کسی امرازی جگہ پر جیھنے سے پر ہیز سیجے کسی کے یہاں جا کیں تو وہاں بھی اس کی معزز جگہ پر جیھنے کی کوشش نہ سیجئے۔ ہاں اگر وہ خود بی اصرار کر بے تو جیھنے میں کوئی حرج مہیں اور مجلس میں جیشنہ اوب سے بھٹیں۔ پاؤل پیمیلا کر یا پیڈلیاں کھول کر نہ جیٹیں۔ اکثر ایس ہوتا ہے کہ لوگ مجلس میں بیکوشش کرتے ہیں کہ اس معزز جگہ میں ہیں تو اس سے جس قدر قریب جگہ ہوتا ہے کہ صدر نشین کے پاس جگہ بہت تنگ ہو جاتی ہو اور اور وہرول کیلئے جگہ بنانے کہا جائے کہا جائے تو وہ کر اس سے جس قدر قریب لوگوں کو دہاں ہے نہ راس کے اور دو سرول کیلئے جگہ بنانے کہا جائے تو وہ کر اور نے جی ۔

(۱۰) اچھی مجلس وہ ہوتی ہے جس میں اللہ اوراس کے رسول کا ذکر کیا جائے۔ انچھی ہوتی ہے ۔ انچھی ہوتی کی جائے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ حضور صلی القد علیہ وسلم پر درود شریف بیائے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ حضور صلی القد علیہ وسلم پر درود شریف بڑھا جائے اور کسی منسم کی خلاف اوب یا بری بات نہ کی جائے۔ حضرت ابو ہریزہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرای جائے گئے آگا گئے گئے آگا گئے کہ اور پھر اللہ تعالی کے ذکر اور

بارگاہ رس لت میں ہربیدورود بھیج بغیراٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کیلئے باعث نقصان ہے اللہ تعالیٰ اگر جائے تو ان کوعذ اب دے اور جائے بخش دے۔ (ترندی)

(۱۱) انسانی اخلاق و کردار پر دومرول کی صحبت کا بهت برااثر پڑتا ہے اس سے جیھتے وقت ایتھے لوگول کومدنظر رکھیں تا کہان کے پاس جیٹھنے سے اچھائی پیدا ہو۔

# ۲-آداب لباس

لباس قدرت کا بہترین عطیہ ہے جس سے انسان اپناجہم و حانتیا ہے اوراظہار زینت بھی کرتا ہے جسم کو ڈھا نیٹا انسانی فطرت جس شامل ہے کیونکہ موسی اثر ات ہے جسم کو بیانے کی کرتا ہے جسم کو ڈھا نیٹا انسانی فطرت جس شامل ہے کیونکہ موسی اثر ات ہے جسم کیلئے لباس ہے بغیر گزار و کمیلئے لباس بہنے بغیر گزار و خیس ۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس ہر لحاظ ہے جسم کیلئے ضروری ہے۔ لباس استعمال کرنے میں ۔ اس معدوم ہوا کہ لباس ہر لحاظ ہے جسم کیلئے ضروری ہے۔ لباس استعمال کرنے جند آ داب مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) کیڑا پہنے کا پہلا ادب ہے کہ کرئے ہے وائیں جانب ہے پہنا جائے ۔ جسنوں ملی اللہ علیہ وسلم جب بین جائے ۔ جسنوں میں بازو علیہ وسلم جب بین جائے کہ جب بین جس بازو والیں پھر بائیں آسین میں بازو والی پھر بائیں آسین میں بازو والے پھر بین گھر بائیں آسین میں بازو والے پھر بین کہ جب بھی تیمی کروشیروائی والے پھر بائیں کہ جب بھی تیمی کروشیروائی یا کوٹ یا بنیان پہنچ تو حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے ای طریقہ سے پہنیں۔ ایسے ہی جب شلوار یا جامدہ فیرو ڈالیس تیمی یا شلوار یا جامدہ فیرو ڈالیس تیمی یا شلوار یا جامدہ فیرو ڈالیس تیمی یا شلوار ایا جام میں بیرڈالیس تیمی یا شلوار اتار ہے وائی اللہ میں طرف سے اتاری سے ہی اور میں کروں پھر وائیں طرف سے اتاری بین اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کا بی طریقہ کا رتھا۔ حضرت الوہ رین تھر وائیت ہے کہ دسول اکرم نے ارشاد فر مایا لباس مینے وقت نیز وضوکرتے وقت وائیں جانب سے ابتدا کرو۔ (تریزی)

(۲) کپڑا پہنے ہے پہلے جھاڑ تا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بہیشہ جس کپڑے کو پہنتے تو اے پہلے جھاڑ لیتے لہذا ہمیں کپڑا استعال کرنے سے پہلے اے جھاڑ لینا چائے۔ جھاڑ لینا چائے۔ جھاڑ لینا چائے۔ جھاڑ نے کی مصلحت اور حکمت ہے ہے کہ اگر اس میں کوئی تکلیف دینے والی چیزیا موذی جانور ہوگا تو وہ نکل جائے گا اور کپڑا پہننے والا آئے والی پر بیٹانی سے محفوظ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے بستر جھاڑنے کی تاکید قرمائی ہے جس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے بستر جھاڑنے کی تاکید قرمائی ہے جس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ

<u>marf</u>at.com

جوكير ابهى استعال من لاياجائ است جما زليما بهترب

(٣) شلواریاته بندکونخنوں ہے اونیچار کھنا اس کیے ضروری ہے کہ اسلام ہے ہملے عربوں میں جوفخص امیر اور مغرور ہوتا وہ اپنے تہ بندکوز مین برانگا کر چلنا تا کہ اس کاغرور اور امارت ظاہر ہو لیعی ته بند انکا نا تکبر اور غرور کی علامت تفاحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرور و تکبر کوختم کرنے کے شکواریاته بند کوانکا نے ہے منع کردیا۔
کیلئے شلواریاته بند کوانکا نے ہے منع کردیا۔

(٣) مردوں کیلئے رہیٹی لباس بہننا منع ہے کیونکہ رہیٹم پہننے سے زیب وزینت کا اظہار ہوتا ہے اس لیے حضور سلی الله علیہ وسلم نے مردوں کیلئے رہیٹم کا استعال منع فرمایا ہے آگر کسی نے اپنے کئے کوریٹم کا استعال منع فرمایا ہے آگر کسی نے اپنے کئے کوریٹم کے کپڑے کوریٹم کے کپڑے کوریٹم کے کپڑے کہا گئاہ بہنا نے والے پر ہوگا۔ حضرت الس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا جس رہیٹی لباس بہنا وو آخرت جس بہاری ایس بہنا واریٹر دینے)

(۵) نیالیاس پہنتے وقت اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اوراس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔لہذا اپنا کھڑا پہنتے وقت کی کپڑا پہنتے وقت کی رعا دُل میں ہے کوئی ایک دعا پڑھیں۔ کپڑا پہنتے وقت کی دعا ایک طرح کی اللہ است کوئی ایک طرح کی اللہ است کہ النہ النہ اللہ است کے جو لہاس اقد نے مجھے مہیا کیا ہے جس اسے پہن کر تیری عبا دت کروں۔ ایک دعایہ ہے حضرت ابوسعید خدری ہے دوایت ہے کہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا 'عمامہ فیص یا جا در مین تو اس طرح دعا پڑھے:

اے اللہ مب تعریفیں تیرے لیے ہیں جیسے تونے بجھے مید میبنایا بیل تجھ سے اس کی بھلائی مانگا ہوں اوراس کی بھلائی مانگا ہوں اوراس کی بھلائی مانگا ہوں اوراس کی بھلائی جس کیلئے بنایا گیا میں اس کی برائی ہے جس کے لیے بنایا گیا۔ (تر ندی ابوداؤد)

الله مَدَاكَ الْحَدُدُكَ مَا كَالُكُ نَصَالُكُ فَا اللهُ وَالشّالُكُ وَالصّالِكُ فَا اللهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا اللّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّالَّذِ اللَّهُ فَا اللَّالِمُ لَا اللَّهُ فَاللّه

(۲) ایرالباس جس برجانداروں کی تصاویر بنی ہوں اس کا استعال منع ہے نبذا کیڑا بنانے دالوں کو اس امر کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کیڑے پر جاندا ۔وں کی تصاویر کے پرنٹ نہ لگائیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر سے منع فربایا ہے۔ تصاویر اللہ تعالی ہے توجہ بنانے کا باعث بنتی ہیں۔حضر ہے انکھیں جس کے تصاویر ایک ایسا کیڑا

تھا جس پر چڑیوں کی تصاویر بنی ہوئی تیں۔ جب کوئی شخص اندرآتا تو اس پرنظر پرتی۔حضور صح الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اے عائش اسے الٹا کردو کیونکہ جب میں داخل ہوتا ہوں تو و نیایا دآ ق ہے اور ہمارے پاس ایک ایسی چا درتھی جس پر (بمل بوٹوں کے ) نتش وزگار ہے ہوئے تھے۔ ہم اس کو پہنتے بتھے اور ہم نے اے کا ٹائیس۔ (نسائی شریف)

(2) کپڑے بنانے اور خریدنے میں اسراف سے بچنا ضروری سے کیونکہ اسراف القدکو پہنا نہیں کپڑوں کے سلسلہ میں اسراف ووطرح کا ہے ایک سے کی تین کپڑا خریدنے کی آئن میں رہنا اور دوسرا مید کہ خضر ورت سے ذائد کپڑے بنانا۔ لہٰذالباس خریدتے وقت میں شہروی اختیاء کرنی چاہئیں۔ ضرورت کیلئے چند کپڑول کرنی چاہئیں۔ ضرورت کیلئے چند کپڑول کے جوڑے بنا کررکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ روپیہ پیسہ ہوتے ہوئے کبٹوی کرنا بھی درست نہیں کے جوڑے بنا کررکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ روپیہ پیسہ ہوتے ہوئے کبٹوی کرنا بھی درست نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ کی نعمت کا شکر اوانہیں ہوگا۔ لہذا حیثیت کے مطابق کپڑے بنانا عیں شریعت کے مطابق کپڑے بنانا عیں میں ایک کہ ایسا کرنے ہے۔

(۸) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردد ل کوشوخ اور سرخ رنگ کر کپڑے پہننے ہے منع فر ہا؛

ہے کیونکہ رنگ کی تیزی اور شوخی مزاج میں شوخی اور ضد کے اسباب پیدا کرتی ہے جوم دول
کیلئے عملی زندگی میں بہتر اور اچھی شہیں البتہ ایسا کپڑا جس میں کہیں کہیں سرخ رنگ طا ہوا تو
اسے پہن سکتے میں۔ صاحب شرع ہزرگوں نے بھی سرخ رنگ کو بسند نہیں کیا۔ میرے ہزرگ
بھی سرخ رنگ کو بسند نہیں کرتے لہذا کھنل سرخ لباس مرد کونہیں پہننا چاہئے اگر صرف
مرخ رنگ کی دھاریاں بن ہوئی ہول تو وہین سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرہ یا کہ
ایک آدمی گزراا دراس کے کپڑے مرخ بتھاس نے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک آدمی گزراا دراس کے کپڑے مرخ بتھاس نے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۹) مسلمانوں کیلئے شکل لباس اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیر مسلموں ک مش بہت اختیار کرنامنع ہے کیونکہ مسلمان کی ایک اپنی تنہذیب ہے جس میں زندگی کے ہرطرح کے اصول ہیں اور لباس کی خاص وضع قطع ہے۔ جس سے انسانی ستر اچھی طرح جھیب جاتا ہے۔ جو ہرلیاظ سے غیر مسلموں ہے بہتر ہے لہذا اس بہتر اسلامی لباس کوچھوڑ کر غیر مسموں کا لباس بہننا درست نہیں بلکہ قابل فرمت ہے۔

(۱۰) لباس پہنے خرید نے اور بنانے میں ہمیشداعتدال اور میاندروی اختیار کرنی جاہیے۔

<u>marfa</u>t.com

يعني الرس ايني وسعت اور ميثيت محيم مطابق بهبيس ايبالياس نهيبيس جس يصفخر اورنمائش طاهر ہو۔احیصا ساس بہن کر دوسروں کوحقیر نہ مجھیں اور نہ اتر اتے پھریں۔ابی حیثیت ہے زیادہ قیمی ب سخرید ً ریبن بھی درست نبیں کیونکہ میہ بات امراف میں آجاتی ہے لیعنی ایبالیاس مہنیں جس ے ان ب معقول اور باعز ت نظر آئے۔ ضرورت کے مطابق کیڑے کو پیوندلگا کینے میں کوئی حرج سبيل يتكرابقه كارزق وافربهويت بهويئة صاف متغرالباس نديمبننا اور ثنكته حالي ظاهر كانا احجانهيس يَدُ مدري ناشكري جوگي -

 ا ا) مروو یا نیلند عورتوال کا سالباس اور عورتول کیلیئے مردون جیسا نیاس پہنمامنع ہے کیونک ''ں ہے اخل تی حدود مجروت ہوتی ہیں اور دونوں کے مقام میں کی آتی ہے کیونکد مردا درعورت کے ہ ہیں کی ہفتہ قطع اور ذینے ان میں بزا فرق ہوتا ہے اس لیے ایک دوسرے کے لیاس میننے سے مرد عورے معلوم : و نے نئے کا اور تورت مردمعلوم جونے تکے تی۔ اس طرح جنس کی پہچات ہیں وت سے واحم ب و نے نے والے ہے والے مرواور تورت كالشخص اور وقار فراب موج سے كا۔ ان وجوبات أن بن ياعض بعلى المدمانية وعلم في مود الوعورت من اورعورت كومرد من من بهن اختيار

# ۔ آداب طعارت

یا کیونا کی کا میں طب رہ جمیا وی چیز ہے۔طبیارت کے بغیر اٹسان اللہ کی عوات جمی نهي رسَد أيوند الله يأية و بالسليم إليز في كوليندكرنا ب-طبارت كالمطاب الي " ب وابوست و منه و شت به ما فت ركان بي من فت ركان بي من من الدوليد وسلم من طبورت سند بالنواري المساهدة المن المواقعة والمنطقة المن المواقعة والمنطقة المن المواقعة المنطقة المنطقة المنطقة المن

العرارت ويهو الأب بيت كرمة والخفيف كي جومب بت بينواب بالمواهوك يو النهار و الحروجة ل النبي النبي المن المن التي النبي المن النبية النبية النبية المن المناوم والمنت على المن باتھ ہے ۔ روٹ کیمن مذا سات ہوائے اینے جسم ہے مضوق طبیارت فاخیول تھیں ہونایہ المسالين مدهيراتهم كالمحتاج ويت مازك وألي تناسع والشحاق زب تلاثني والوهانداهوب ال الحاريل ك كل برأن عن وتعليمك الناجية يوالده ك عن بيا معهم بداك الاجتمال ا به بارید است. ( مسمع شریف ) ۱۰۰ شریف به با تعربی همیاد شدار با شیخه و در با شد به بیشته marfat-com(۲) رقع حاجت لینی پیٹاب یا خانہ سے فارغ ہونے کیلئے باپردہ انظام کا ہونا ضروری ہے اس لیے رفع حاجت کی چارو ہو ری کے اعد کریں تو بہت بہتر ہے۔ گر مساجد دفار اور وگر مقامات پر اس مقصد کیلئے بیت الخلاء ہے ہوتے ہیں اس لیے رفع حاجت کے لیے انہیں استعمال میں لا نازیادہ اچھا ہے۔ اگر باہر کی جگہ پروفع حاجب کیلئے جا کیں تو دہاں بھی آ ڈوغیرہ حال کی اور ہائے کی فصل یا کسی پودے یا کسی دیوار وغیرہ کی آ رفل جائے تو زیادہ حال کر لیں اس مقصد کیلئے کسی فصل یا کسی پودے یا کسی دیوار وغیرہ کی آ رفل جائے تو زیادہ مناسب ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفع حاجت کیلئے آ ڈی ادث میں جانے کی تا کید مناسب ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفع حاجت کیلئے آ ڈی ادث میں جانے کی تا کید مناسب ہے کیونکہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم می حاجت سے فارغ ہونا سنت ہے۔

(۳) قبلہ ہمارے لیے ایک مقدی مقام ہے لہذا اس کی تعظیم و احرام کے پیش نظر دفع صاحت کے وقت اس کی طرف منہ ہیں کرتا جا تھے۔ حضرت امام شافی کے خزو بیک دفع صاحت کے وقت اس کی طرف منہ کرتا جنگل میں تو حرام ہے لیکن آبادی بین ہیں کیونکہ بچ میں دیوار حاکل ہو جاتی ہے کہ خرت امام اعظم کا بید کہنا ہے کہ قبلہ کی طرف منداور پشت کرنے کی مما لغت کا ہم مطلقاً ہے۔ اس میں جنگل اور آبادی کی کوئی تمیز جیس اس لیے سنت طریقہ بھی ہے کہ دفع صاحت کے وقت قبلہ کی طرف مند ترکس ہے کہ دفع صاحت کے وقت قبلہ کی طرف مند ترکس۔

(۳) رفع حاجت کے دفتہ جس طرح قبلہ کی طرف منہ کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے منع فر ایا ہے ایسے بی ارفع حاجت کے دفتہ قبلہ کی طرف پشت کرنا بھی منع ہے۔ مدینہ شریف
میں قبلہ جنوب کی جانب ہے اس لیے دہاں جنوب کی جانب رفع ہاجت کے دفتہ نہ مزکریں اور
نہ پیٹھے۔ اس لیے اپنے مکالوں بھی جب بیت الحکا ء بنا کمیں تو اس کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ
بیت الحکا ء کے پائے کا مز قبلہ ذکی طرف نہ مزرکریں اور اس کے ساتھ دی جھوٹے بچوں کو رفع حاجت
سے دفتہ سے تلقین قرما کیں کہ دو قبلہ کی طرف نہ مزرکریں اور نہ ہیشتہ۔

(۵) حضور صلی الله علیه وسلم فے سوراخ میں پیٹاب کرنے ہے منع فر مایا ہے کیونکہ سوراخ ہیں پیٹاب کرنے ہوگی ہوسکتا ہے کہ وہ سوراخ ہے ہیں کوئی نہ کوئی ہوسکتا ہے کہ وہ سوراخ ہے ہیں کوئی نہ کوئی ہوسکتا ہے کہ وہ سوراخ ہے بہرنگل آئے فدانخو استدا کر دومو ذکی ہواور یکدم ڈس لے آواس طرح الی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی جس کا از الد بمشکل ہوگا۔ اس طرح انسانی حقاظت اور جانوروں کے حقوق کو مدنظر رکھتے ہوئے حضور صلی الله علیہ وسلم نے میتا کید فرمائی ہے کہ سوراخ میں بھی بھول کر بھی پیٹاب نہ کر سے حضور صلی الله علیہ وسلم نے میتا کید فرمائی ہے کہ سوراخ میں بھی بھول کر بھی پیٹاب نہ

marfat.com

(۱) نرم جگہ پر چیناب کرناسنت ہے کی نکہ زم جگہ سے چیناب کے جینے نہیں آڑتے جس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم جگہ پر چیناب کرنے کی تاکید فریائی ہے ایک زمان کی ہوتی تھی اب جبکہ شہروں میں نرم جگہ نیس رہی بلکہ اس کی بجائے پختہ بیت الحال میں جہال چیناب کرنے کی جگہ پختہ ہوتی ہے لہذا وہاں چیناب اس طرح کریں کہ چیناب کے چینئے نہ پڑیں۔

(ع) پیٹاب اور پا خانے کی طہارت کیلئے لوٹے کا استعال سنت ہونا ایک ایسا برتن ہے جس
سے طہارت کرنے میں آسانی اور پا کیزگی رہتی ہے اس لیے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید
فر الی ہے کہ لوٹے سے استخاء کریں ۔ لوٹے کوسٹر میں اپنے ساتھ لے جانا بھی سنت ہے اور بیشتر
صوفیا و کا معمول رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ لوٹا ضرور رکھتے تھے ۔ لوٹا استعال کرتے ہوئے لوٹے کی
پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں ۔ اے اس طرح استعال کریں کہ اس پر چیٹا ہے جھیئے نہ گئیں ۔
پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں ۔ اے اس طرح استعال کریں کہ اس پر چیٹا ہے جھیئے نہ گئیں ۔
ملم بذاب خود کھانا کھانے اور کوئی پاک کام کرنے کیلئے وایاں ہا تھ استعال فرماتے البت طہارت
اور کھٹیا کام کیلئے بایاں ہاتھ استعال فرماتے ۔ اگر کوئی معذوری یا مجبوری ہوتو پھر وایاں بھی
استعال کر سکتے ہیں مگر عذر ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کا جواز ختم ہو جائے گا۔ حضرت عاکشہ موایت کرتی ہیں کہ دسول انڈھ سے کرتے البت استعال کروں کو وائے ہاتھ سے کرتے البت اور کھارت اور گھٹیا کام ہا کی ہاتھ ہے کرتے البت اور ایوداؤوں)

(۹) پیٹاب یا پاخانہ کرتے ہوئے بات کرتا کلمہ کلام پڑھنا انگوشی یا کوئی متبرک چیزا ہے ساتھ رکھنا منع ہے۔ حضرت الس روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہیت الخلاء تشریف لیے جاتے توائی انگوشی اتارلیا کرتے تھے۔ (ایوداؤد)

اس مدیت سے دائے کے حضور ملی اللہ علیہ وسلم تضائے عاجت کے دقت انگوشی اتاردیا کرتے تھے کیونکہ اس پر محمد رسول اللہ ( مسلی اللہ علیہ وسلم ) کندہ تھا اس سے ثابت ہوا کہ بیت الخلاء میں حضور مسلی اللہ علیہ وبا قرآن لے کردافل نہیں ہونا چاہیے۔ بیت الخلاء میں حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کا نام کی نام کا نام کی نام کا 
کے کن رے پر بھی یا خاند نہ کریں۔ مسجد میں یا مسجد کی جیت پر یا خانہ کرنا حرام ہے بلکہ ایسا کرنے والا بہت ہی گنہگار ہوگا۔ ایسے ہی قبر ستان میں یا خانہ کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہر بر یُں روایت کر تے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا لعنت ونفرت کی دو با توں ہے بچو لوگوں نے سوال کیا' یا رسول اللہ یا وہ با تیس کون کی چیل ؟ آپ نے قر مایا راستہ اور سر یہ دار درخت کے بیٹیا ب اور یا خانہ کرنا۔ (مسلم)

(۱۱) املدے پناہ حاصل کرنا سنت ہے۔ بیت الخلاء میں شیطان بزے بجیب قشم کے دسوے ڈالٹا ہے اورطرح طرح کے گندے خیالات پیدا کرتا ہے لہذاان ہے بہتے کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہو کراللّہ کی پناہ میں آنے کیلئے بیدعا پڑھنا ضروری ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تا کید فرمائی ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بیدعا پڑھیں۔ علیہ وسلم نے اس بات کی تا کید فرمائی ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بیدعا پڑھیں۔ حضرت انس نے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی میں دعا پڑھا کرتے تھے۔ (مسلم)

﴿ الله مَدَا فِي المُعَوَّدُ بِلَكِ مِنَ الْحُدِيثِ وَالْحُدِيثِ وَالْحُدِيثِ الْحُدِيثِ الْحُدِيثِ الْحُدِيثِ الْحُدِيثِ الْحُدِيثِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ ا

### ٨\_آداب ملاقات

آپس کی ملاقات انسانی زندگی کا ایک لازی جزو ہے کیونکہ برخض کوروزاندا پنوں اور برگانوں سے ملاقات کا واسطہ پڑتا ہے آگر ملاقات کے وقت اسلامی طرزعمل اختیار کیا جائے تو ملاقات ہی قابل تو ابعمل بن جائے گا اور نیکیوں میں اضافے کا سبب ہنے گا اس لیے ملاقات کے اسلامی آ داب کو اپنا چاہتے ۔ ملاقات کے اسلامی آ داب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) ملاقات کے دقت سب سے پہلے سلام کرنا چاہئے اور کوشش کرنی چاہئے کے سلام کرنے ہے۔

میں پہل کریں کیونکہ اس کا تواب زیادہ ہے البتہ سلام کے لیے ادھراُ دھر کے الفاظ استعمال نہ سیجے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ و کملے کے بتائے ہوئے الفاظ "السلام علیم" استعمال سیجئے سراج ہو تھے اور مناسب ہوتو گھر والوں کی خیریت بھی معلوم سیجئے سسلام کرنے کے مصافی سیجئے سراج ہوتے ہیں ۔ اس میں دین و دنیا کی تمام سلامتیاں اور ہر طرح کی الفاظ" اسلام علیم" بہت جامع ہیں ۔ اس میں دین و دنیا کی تمام سلامتیاں اور ہر طرح کی خیروعافیت شامل ہے رہمی خیال رکھے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم مصافی کرتے وقت اپنا ہاتھ فوراً خیروعافیت شامل ہے رہمی خیال رکھے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم مصافی کرتے وقت اپنا ہاتھ فوراً حیروعافیت شامل ہے رہمی خیال در کھے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم مصافی کرتے وقت اپنا ہاتھ فوراً سام کی کوشش نہ کرتے ۔ انتظار فرماتے کی دوسرا شخص خود ہی ہاتھ چھوڑ دے۔

میں سام سلام کی کوشش نہ کرتے ۔ انتظار فرماتے کی دوسرا شخص خود ہی ہاتھ چھوڑ دے۔

میں سام سلام کیں کی کوشش نہ کرتے ۔ انتظار فرماتے کی دوسرا شخص خود ہی ہاتھ چھوڑ دے۔

(۲) مل قت کے وقت محبت کا اظہاد کرتا چاہیے اس لیے چہرے پر مسکم اہث ہوتی چاہیے کونکہ چہرے کی مسکم اہٹ ولی جبت کی دلیل ہے اور محبت سے تعلقات جس استحکام پیدا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھے ہم ہے اس فات کی جسرے قضے میں میں میری جان ہے آت کی موسکتے اور نہ جنت میں داخل ہو جس کے قضے میں میں میری جان ہے آت کہ موسکتے اور نہ جنت میں داخل ہو گے جب تک کہ آبس میں محبت نہ کرو گے۔ اور کیا چی تھہیں الیکی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو عجب ناک کہ جب تم اس کو اسلم شریف ) میں میں واقع تم آبس میں محبت کرنے لگو۔ لہذائم آبس میں ممانام کوفر وغ دو۔ (مسلم شریف) میں ایک بات نہ بات کے جب خاص طور پر اس کی جا کہ اتفاقی اور دو مری خصوصی۔ اس لیے جب خاص طور پر سی سے مل قات کیئے جا کیں تو صاف تھرالباس پین کر جا کیں کیونکہ صفائی اسلامی تہذیب و تم کہ نا وات کیئے جا کیں تو صاف تھرالباس پین کر جا کیں کیونکہ صفائی اسلامی تہذیب و تم کہ نہد یہ و

(س) ما قات کا ایک اوب میجی ہے کہ جب کی سے ملاقات کا ارادہ ہوتو پہلے اس سے وقت کے ایک اس سے دوسروں کا وقت اسے دوسروں کا وقت کے بہال جانا مناسب نہیں اس سے دوسروں کا وقت ہمی خراب ہوتا ہے اور مذقات کرنے والا بھی بعض اوقات نظروں سے کرجا تا ہے۔

(۵) ملاقات باکسی اور کام کیلئے کسی کے گھر میں جانے کیلئے صاحب خاندہ اجازت لیما محصر مردی ہے اور کام کیلئے کسی کے گھر میں جانے کیلئے صاحب خاندہ ہیں ہوتا ہے کہ وہ محصر دری ہے اور اس کا اصلی مقصود ہیہ ہے کہ انسان بعض اوقات الیمی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں دوسروں سے ملنا پہند نہیں کرتا۔

(۲) خودائے گھر کے اندر بھی سلام کر کے اندر جانا چاہیے اس سے برکت کے ملاوہ بیہ فاکدہ ہوگا کدا گرگھر میں تورتیں بے تکلفی کی حالت میں ہول گی یا اور کوئی اسی ہی بات ہوگی تو گھر والے ہوشیار ہوج تمیں۔

(2) ملاقات کے وقت آتے یا جاتے ایسے فقرات نہیں جن میں کوئی طعن جے ہو یا کسی کی تھی ہو یا کسی کی تھی ہو یا کسی کی تھی ہو یا کسی کی تحقیر کلتی ہو۔ کم تعقیر کلتی ہو۔ کہ تعقیر کا تعقیر کا تعقیر کلتی ہو۔ کہ تعقیر کا تعقیر کی تعقیر کا تعقیر کی تعقیر کا تعقیر کی کا تعقیر کی کا تعقیر کا تع

(۸) سنگس کے پاس جائے تو کام کی ہاتیں سیجئے۔ بے کار باتیں کر کے اس کا اور اپنا وقت ضائع نہ سیجئے ورند آپ کا نوگوں کے بہاں جانا اور جیشے ناان کو کھلنے لگے گا۔

(۹) جب کوئی ضرورت مندآ پ ہے ملئے آئے تو جہاں تک ممکن میں ہواس کی ضرورت بور کی میجئے۔ سفارش کی درخواست کر ہے تو سفارش کر دیجئے اگراس کی ضرورت پوری نہ کر عمیں تو marfat.com بيار بحرب انداز مل مع كرديجة خواه والالال كاميدوارندينائ ركية

(۱۰) آپ کی کے بہال اٹی ضرورت سے جا کی او مہذب انداز میں اٹی ضروریات بیان کرو بچتے پوری ہوجائے تو شکر میاوا کیجئے۔شہو سکے تو سلام کرکے خوش خوش لوٹ آئیں۔

(۱۱) آنے والا اگر مجبوب و محترم اور دی مقلمت و شخصیت والا ہوتو اے آتے دیکے کر جوش محبت اور جوش مقیدت میں کھڑا ہوجانا بھی کمال ادب ہے۔ اس قسم کے موقعوں پر خوش آمدید کے الفاظ مثلاً مرحبا کہنے کی مثال بھی شریعت میں موجود ہے بھراس سے انس بھی بڑھنا ہے۔

# ٩\_آداب گفتگو

بولنے کا انداز انسانی شخصیت کا آئینہ ہے جتنی گفتگوا جمی ہوا تنائی اجھاانسان تصور کیا جاتا ہے۔اسلام نے جمیں گفتگو کرنے کے چند آ داب سکھائے جیں جن سے انسانی سیرت اور کردار میں کھار پیدا ہوتا ہے۔آ داب گفتگومندرجہ ڈیل جیں:

(۱) گفتگوکا پہلا اوب رہے کہ جو ہات کی جائے وہ تی ہو۔ کیونکہ اسلام کا سب سے بنیادی اور پہلا درس بھی ہے کہ ذبان سے جو کھے بولا جائے تی بولا جائے۔ تی ہات ہیشہ معقول اور بہلا درس بھی ہے۔ حضور بذات خود ہمیشہ کی بات ہی بات کی ات کی است کی تھے اور اس بات کی تا کیدا بی امت کو جمیشہ کی بات ہی کہا کرتے تھے اور اس بات کی تا کیدا بی امت کو بھی فرمائی ہے کہ وہ بمیشہ کی آئی کو ابنا کیں۔

(۲) گفتگوکا دومراادب میہ کے گفتگوکرتے ہوئے زم ابجا تقیار کریں کیونکہ زم بات میں ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں جس سے گفتگوموٹر ہو جاتی ہے۔ بات سفنے والا زم گفتگو کرنے والے کو پند کرتا ہے اور جو کچھ کہ دہا ہے اسے ٹورے منتا ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم بذات خود انتہائی نرم دل اور ملائم طبیعت تھے اور آپ ہمیشہ نرم لیج علی گفتگو فر باتے اور بہی ترغیب آپ نے منتہ اسلامیہ کودی کہ جب بھی بات چیت کریں قو نرم لیج اعتمار کریں۔ چلا چلا کرزور زور در سے با تھی کرنا خلاف سنت ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ جب بات چیت کریں قو مشقاندا نداز اختیار کریں اور جب بڑوں کے ساتھ جب بات چیت کریں قو مشقاندا نداز اختیار کریں ۔ ور دور بی معزز رہیں اور جب بڑوں کے ساتھ کو باز لیجہ رکھیں۔ انتاء اللہ دوتوں کے زویک معزز رہیں اور جب بڑوں کے ساتھ کو ان الیجہ رکھیں۔ انتاء اللہ دوتوں کے زویک معزز رہیں اور جب بڑوں کے ساتھ کو انداز ہو کے ساتھ کو انداز ہوں کے ساتھ کو انداز کو انداز کو سنتا کو دور کو سے ساتھ کی سے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کو ساتھ

marfat.com

(۳) بات عام جم کرنی چاہئے تا کہ ہرکوئی سمجھ جائے۔ بعض لوگ عام محفلوں میں یا دوستوں کی مجلس میں اپنی قابلیتا ور ذاتی برتری کے اظہار کیلئے ایسے الفاظ میں بات کرتے ہیں جو عام حضرات کی سمجھ سے بالا تر ہوں تا کہ ان کی شخصیت تمایاں ہو۔ اسملام نے ایسے تکلفات میں بڑنے کی بجائے سادگی اختیار کرنے پر ڈور دیا ہے اس لیے انجھا انسان وہی ہے جو عام نہم بات کرے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بی تر غیب دی ہے۔

(٣) بات چیت کرتے ہوئے اس بات کا خاص طور پرخیال رکھیں کہ کی کود کو پہنچانے والی بات نہیں کو کہ پہنچانے والی بات نہیں کو کہ کہ کا ول دکھانے سے اللہ تاراض ہوتا ہاس لیے دکھ دینے والی باتوں سے بچتا چیائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات چیت کرتے ہوئے لعن طعن کرتے ہیں جسے سننے والا اپنی بے عزتی خیال کرتا ہے اور اس طرح اسکی دل آزاری ہوتی ہے۔ اس لیے اخلاقی نظر نظر نظر سے لعن طعن کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود ہے والا الحش کو دایت ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا موس طعند دینے والا العنت کرتے والا الحش کو اور بے غیرت بیں ہوتا۔ (تر فری کاشریف)

(۵) عورتوں کواگر مجمی مردد ل ہے بولنے کا اتفاق ہوتو صاف نبید ھے اور کھرے لہج میں بات کرنی چاہیے ۔ لہج میں کوئی نزا کت اور کھلاوٹ نہ پیدا کریں کہ سنتے والا کوئی برا خیال دل میں لائے۔

(۲) اپنی گفتگوجھوٹ سے پاکیزہ رکھنا جائیے نہ بی ریا اور نفاق والی بات کرنی چاہئے کیونکہ نفاق عمو انفرت کا باعث بنا ہے لہذا الی گفتگو کا کیا فائدہ جو آپس میں جوڑنے کی بجائے جدا کرنے کا سبب بیدا کرے۔ بہنان اور افتراء والی گفتگو سے بھی بجیس۔ ایسے ہی اگر کسی مقام پر نامنا سب گفتگو ہور ہی ہوتو اسے بھی اجتناب کریں۔

#### بات صدقہ ہے۔ ( بخاری شریف)

- (۸) نفنول باتیں انتہائی نفصان وہ ہوتی ہیں کیونکہ ان سے گنا ہوں میں اف فہ ہوتا رہتہ ہے۔ گر انسان کو بہی گمان ہوتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا گر فضول باتوں کی بنا پر اس کا انکہ لنامہ گنا ہوں ہے جبر سے دنیا اور آخرت کا کوئی فی ند با نہ ہو بلکہ و نیا اور آخرت کا نقصان ہو۔ فضول اور بیبودہ باتوں سے نیچنے کیلئے اللہ تقولی نے فرمایا ہے کہ بیٹک اہل ایمان کیلئے فلال ہے جوٹماز میں مجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے مندموڑ لیتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے مندموڑ لیتے ہیں۔ باتوں سے مندموڑ لیتے ہیں۔
- (9) اسلام میں لطیفہ بازی کی باتیں کرنامنع ہیں۔ کیونکہ ان میں مبالغہ اور جھوٹ شال ہوتا ہے۔ بیبیق کی ایک روایت میں ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا ہے کہ جو بندہ محض اس سے بات کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنہ ہوئے تو اس بنا پر دوزخ کی اتی گہرائی میں گرتا ہے جو آسان وزمین کے درمیان فاصلے سے زیادہ ہے اور زبان کی وجہ ہے جنی لفرش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جنی قدم سے لفزش ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ لطیفے بازی مفت کے گنہ ہیں جوانسان اپنے فرم سے خواہ نواہ لے لیتا ہے جن کا کوئی فا کہ ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لطیفے بازی سے منع فر رہا ہے۔ حضرت ابو تعلیہ حشنی سے دواہ ہوا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں میرا نا پہند میں میرا سب سے پیار ااور مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اظلاق اچھ ہو۔ نیز میرا نا پہند میرا نا پہند میرہ اور بجھ سے بہت دوروہ ہوگا جس کا اظلاق بُر ا ہؤ لیتی بہت ہو لئے والے منہ پھٹ اور پہیں ہائنے والے ( بیبیق )
- (۱۰) اپنی زبان کو گذری اور فخش باتوں سے بیانا سنت ہے لہذا زبان کی حفاظت ہرا کہ کیئے ضروری ہے۔ اس کی حفاظت ہرا کہ کیئے میں اگراس کی حفاظت نہ کی جائے اور اسے غلط باتوں کی حفاظت نہ کی جائے اور اسے غلط باتوں کی حفاظت کی بہت تا کید قربائی ہے۔ حضرت بہل بن سعد ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ''وجو مجھے اس کی صفاخت دے جو دونوں جیڑوں کے درمیان ہے اور اس کی صفاخت دے جو دونوں جیڑوں کے درمیان ہے جس اس کی حفاظت کی صفاخت دیتا ہوں ''۔ اس کی صفاخت دیے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے جس اس کو جنت کی صفاخت دیتا ہوں ''۔ اس کی صفاخت کی صفاخت دیتا ہوں ''۔ اس کی صفاخت دیتا ہوں ''۔ اس کی صفاخت دیتا ہوں ''۔ اس کی صفاخت کی صفاخت دیتا ہوں ''۔ اس کی صفاخت کیتا ہوں ''۔ اس کی صفاخت کی صفاخت دیتا ہوں ''۔ اس کی صفاخت کیتا ہوں '' سال کیا گائی کی صفائت دیتا ہوں '' سال کو جنت کی صفاخت دیتا ہوں '' سال کی حفاظت کی صفاخت کی صفاخت کی صفاخت کی صفاخت کیتا ہوں کی سال کی صفاخت کی صفاخت کی صفاخت کی صفاخت کیتا ہوں کیتا ہوں کی سال کی صفاخت کیتا ہوں - (۱۱) بات چیت ضرورت کے مطابق کرنی جاہئے کیونکہ ضرورت کے بغیر ہرجگہ ہو تیں کرتے marfat.com

رہے ہے ایک تو وہ ای توت کم ہوتی ہے اور دومرے انسانی وقار مجروح ہوتا ہے اس لیے جن حضرات کو بلاضرورت با تیس کرنے کی عادت ہو آئیس چاہیے کہ اس عادت کو ترک کردیں کیونکہ باتونی فخض کو اسلامی معاشرے میں تقارت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے لہذا جب بھی گفتگو کریں تو کسی کام کی تفتگو کریں۔ ایک عالم وین کا قول ہے کہ بات ہمیشہ سلیقے اور وقارے کریں۔ جلدی اور تیزی ہے نہ کریں۔ اس ہے آور تی کی وقعت جاتی رہتی ہے لہذا جس ہے بھی بات کریں۔ اس کی عرض سے اور تیزی ہے لہذا جس ہے بھی بات کریں۔ اس کی عرض سے اور تیزی ہے اس اور دومرے کی عرض سے اور اس سے اپنے تعلق کا کھا خار کہتے ہوئے بات سیجئے۔ ماں باپ استاد اور دومرے بروں ہے دوستوں کی طرح گفتگو نہ ہے ہے۔ اس طرح چھوٹوں سے گفتگو کریں تو اپنے مرہے کا لحاظ کر کھتے ہوئے ہوئے ہوئے اس میں تو اپنے مرہے کا لحاظ کی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔

# ۱۰ آداب سفر

سنرانیانی زندگی کا ایک لازی جزو ہے۔ جرفض کوآئے دن سنر سے واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ سنرعمو یا حصول علم حصول رزق فریضہ جج کی اوائیکی سیر وسیاحت اور جہاڈ تبلیخ اور تلاش حق کی فاطر کیا جاتا ہے۔ سنرخوا و کسی مقصد کیلئے ہوائی جس نبیت کا نیک ہونا اور اسلامی آ داب کو مدنظر رکھنا ضروری۔ سفر کے چند آ داب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) تنها سفر کرنا بہتر نہیں اگر کسی خطر ناک دائے ہے سفر کر دے ہوں تو پھر تو بالکل اسکیے سفر نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اسکیے چلنے ہیں بہت ہے خطرات ہوتے ہیں۔ ل کر دوسروں کے ساتھ سفر کرنے ہیں بہت ی باتوں کی مہولت اور آسانی رہتی ہے۔ سامان وغیرہ کی حفاظت میں ایک دوسرے کی مدوشائل حال رہتی ہے اس لیے حضور صلی الله علیہ وسلم نے اسکیے سفر کرنے ہے بہت کے دوسرے کی مدوشائل حال رہتی ہے اس لیے حضور صلی الله علیہ وسلم نے اسکیے سفر کرنے ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر اس ہے کہ درسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا"" تنہا سفر کرنے کے نقصان کا جیسے جھے علم ہے آگر لوگوں کو بھی معلوم ہوتا تو کوئی تحض رات کو اکیلا اسفر نہ کرتا۔" (بخاری)

(۲) سفرشروع کرنے کا بہتر وقت سے سورے کا ہے کیونکہ سے چلنا حضور سلی القد علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ نے چلنا حضور سلی القد علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ نے چلنے ہے مسافر کو خاصا فائمہ ہوتا ہے اگر مسافر پیدل سفر کرر ہاہے یا کسی سواری

marfat.com

پرسفر کررہا ہے تو دھوپ تیز ہونے تک اس کاسفر کافی شتم ہو چکا ہوگا۔ دد پہرکوکس مقام پر پہنچ کر آ رام بھی کرسکتا ہے۔ ریل بس یا جہاز کاسفر ہوتو بھی سویرے جلنے سے انسان جلدی کسی مقام یا منزل پر پہنچ جائے گا جواس کیلئے آسانی کا ہا ہے ہوگا۔

- (۳) اگریتین آ دی ال کرسنر کری تو آئیں چاہیے کہا ہے جم سے آیک آ دی کوامیر بنالیں۔
  اس کی مہولت میہ ہوگی کہ سفر جب امیر کی دائے سے کیا جائے گا تو اختلاف ہید آئیں ہوگا در نہا یک
  کی رائے پچھ ہوگی دوسرے کی پچھہ اس طرح سفر جس بدمزگی ہیدا ہوگی ۔ حضرت ابوسعیڈ اور
  حضرت ابو ہریر آئے ہے دوایت ہے کہ دسول اکرم سلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آ دمی سفر پر
  دوانہ ہوں تو وہ ایک کو امیر بنالیں۔ (مشکلو آ شریف)
- (٣) ایک وقت تھا کہ بار برداری والے جانور بین محورًا اونٹ نیجر نیل وغیرہ ہی سفر کا ذریعہ سے سے ایک وقت تھا کہ بار برداری والے جانور بینی محورًا اونٹ نیجر بیٹارایسے علاقے وریعہ سے ایک ہوجے اس کا ڈی جہاز وغیرہ کی ایجاد سے قدیم ذریعہ سفر کا ہوتے ہیں۔ جانور پر سفر کرنے کی صورت ہیں جہال سفر کیلئے قدیم ذریعہ جانوری استعمال ہوتے ہیں۔ جانور پر سفر کرنے کے بعد میں ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا جائے ۔ یعنی سفر کی ایک مقدار طے کرنے کے بعد جانوروں کو پائی اور چارہ ڈالا جائے اوران کی تھا وٹ ختم کرنے کیلئے کسی مقام پر تفہرا دیا جائے ۔ راست کو راست سے تحور اُنہ کر آرام کرنا جائے۔
- (۵) عورت كيلے اكيے سفر كرنا الجمانيس بلكه معاشر تى تقاضوں كے فلاف ہال ليے عورت كو بميشہ كى محرم كے ساتھ سفر كرنا چاہتے ۔ البتة اگر سفر اندرون شهر ہو يا ايك آدھ دن كا سفر ہو تو اس مورت ميں بصورت مجودى اكيے جائے ہيں كوئى حرج نہيں ۔ البتة طويل سفر پر حورت كو الل صورت ميں بصورت بحبودى اكيے جائے ہيں كوئى حرج نہيں ۔ البتة طويل سفر پر حورت كو بالكل الكيے نہيں جانا چاہتے بلكہ سفر شل خاوئد بھائى أب يا بينے وغير و كا ہونا ضرورى ہے۔ حضرت بالكل الميے بين جانا چاہتے بلكہ سفر شل خاوئد بھائى الله عليہ وسلم نے فر مايا الله تعالى اور قيامت پر ايمان الله عليه والى كى حورت كيلئے جائز نہيں كہ وہ محرم كے بغير ايك دن رات كى مسافت كا سفر اختيار كرے۔ (بخارى شریف)
  - (۲) سفر کے دومرے ساتھیوں کی مدوکر ٹی چاہیے بینی اگر کمی شخص کے پاس ایک چیز زائد ہواور دوسرے کواس کی ضرورت ہوتو اے دے ویٹی چاہئے ۔ سفر بیس ذاتی ضرورت کیلئے پائی کا برتن اور جائے نماز وغیرہ لاز ماساتھ رکھنا چاہئے تا کہ استنجاءُ وضوئماز اور پینے کے پائی بیس تکلیف نہ ہو۔ سرد یوں کے موسم میں اگر ضرورت کے مطابق بلکا سابستر بھی ساتھ رکھ لیا جائے تواس میں

<u>marfat.com</u>

کوئی حرج نہیں۔

(2) سنری ضرورت اور مقصد پورا ہونے پر گھر کوجلدی واپس آنا مستحب ہے کیونکہ بلاضر درت آوار دگردی ہے کیا حاصل؟ کیونکہ سفر میں ہیرحال تکلیف ادر بے اطمینانی ہوتی ہے اس لیے اس سے جلد چھنکارا حاصل کرنا ہی صحت کیلئے ہمتر ہے اوروائیں برگھر والوں کیلئے ہمجھنہ سمجھ لے کہ نہ ہے کہ جب کوئک مفرے آئے تو گھر والوں کیلئے ہم کھند ہو کھر الوں کیلئے ہم کھند وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی سفرے آئے تو گھر والوں کیلئے ہم خوری میں پھر بی ڈال لے۔

(۸) سفر کے دوران جب رات چیاجائے تو بیدہ عامیر مناسنت ہے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ بی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے اور رات حیما جاتی تو یہ پڑھتے۔

اے زین! میرااور تیرارب اللہ ہے۔ میں تیری شرے نیز جو کھے تھے میں ہے اور جو کھے تھے میں پیدا کیا گیا اور جو چی تھے میں ہیدا کیا گیا اور جو چیزیں تھے پرچلتی ہیں سب کی شرے اللہ تعالی کی بناہ جا بتنا ہوں اور میں تیرے سبب شیر سانپ کھوشہر میں رہنے والوں الیس اور اس کی اولاد سے بناہ جا بتنا ہوں۔ (الوداؤد)

(۹) سفر کے دوران جب او نجی حکم آئے تو اللہ اکبر کہنا جانبے اور جب کوئی نیجا مقام آئے تو اللہ اکبر کہنا جانبے اور جب کوئی نیجا مقام آئے تو اللہ اللہ کہنا جانبے ہے۔ ایک اور دوایت میں ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرہ سے لوئے وقت بلند حکمہ پر چڑھتے تو تمن بارائلہ اکبر کہتے اوراس کے بعد بید عا پڑھتے۔

لُوَالْهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَخُدَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ - لَهُ الْهُلْكُ وَلَهُ الْخَفْدُ وَهُوَعَلَى حَلِّى شَكَى عَدَيْدُ وَهُوعَلَى حَلِّى شَكَى عَدَيْدُ الْمِيْوُنَ ثَالَمِبُونَ عَالِب كُوفَ سَنَاجِدُوْنَ لِرُيْنَا كَامِدُوْنَ سَنَاجِدُوْنَ لِرُيْنَا كَامِدُوْنَ -

(۱۰) سفرے والیسی کی اطلاع دیتا بہتر ہے درکوشش کریں کے سفرے والیسی پرالیے وقت پر نہ آئیں جس سے کھر والوں کو تکلیف ہو۔ خاص طور پر دات کو دیرے سفرے والیس آناالی خانہ کیلئے بہت ہی تکلیف وہ ہوتا ہے اس لیے حضور صلی الله علیہ وسلم نے رات کو سفرے والیس آنے سے منع فر مایا ہے۔ اگر مجبوری ہوجائے۔ سواری سے دیر ہوجائے تو اس صورت میں بہر حال آنا ہی ہے۔

حفرت جابڑے دوایت ہے کہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا جبتم میں سے کوئی زیادہ در گھرسے باہر دہتے و رات کے وقت گھر واپس نہ لوٹے۔ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص (سفرے) رات کے وقت گھر واپس آئے۔(مسلم شریف)

(۱۱) سفرے واپس وطن پہنچنے پر اللہ کاشکر اوا کرنا چاہئے کہ جس کی تو فیق اور مدوے مسافر اپنے اللہ خاند جی دوبارہ واپس آئے۔شکر کی ملی صورت بجدہ ریزی ہے اس لیے سفرے واپس آئے یہ اللہ خاند جی دوبارہ واپس آئے ۔شکر کی ملی صورت بجدہ ریزی ہے اس لیے سفر صالی اللہ علیہ آئے پر قر بھی مسجد جی جانا چاہئے اور وہی دورکھت نظل شکر اندادا کرنا چاہئے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذاب خود بھی ایسا ہی کرتے ہے کہ جب سفرے واپس آئے تو مسجد جی دورکھت نظل اوا کرتے۔

# اا\_آداب مسرت

اسلام میں ہر چیز کی حد مقرد کی گئے ہے تا کہ بے اعتدائی پیدا نہ ہو۔ خوشی کم وہیش ہر
انسان کو زندگی میں بھی نہ بھی حاصل ہوتی ہے گراس خوشی کے اظہار کی ایک حد ہے تا کہ دوسرول
کواس سے تکلیف نہ پہنچ ۔ روز مرہ زندگی میں عمواً دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض چیز وں کے حاصل
ہونے پر انسان کوخواہ نخواہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً مال ودولت علم وفضل ملاز مت عہدہ 'کسی
امتن نہ میں کہ میا لی وغیرہ ۔ این بی چند تہ وارائے ہیں کہ جن پر انسان خوشی محسوں کرتا ہے مثلاً
شادی عیداور دیگر اسلامی تہوارہ غیرہ ۔ ای طرح طویل سفر کے بعدا پنے وطن واپس آنے اور عزیر
وا قارب کو ملنے پر مسرت حاصل ہوتی ہے۔ غرضیکہ ہر انسان کی زندگی میں سینکٹروں مواقع ایسے
وا قارب کو ملنے پر مسرت حاصل ہوتی ہے۔ غرضیکہ ہر انسان کی زندگی میں سینکٹروں مواقع ایسے
آتے ہیں کہ جن پر ازخود مسرت کا ظہار ہوتا ہے لیکن بعض حضرات اس مسرت میں حدے بڑھ
جاتے ہیں کہ جن پر ازخود مسرت کا ظہار ہوتا ہے لیکن بعض حضرات اس مسرت میں حدے بڑھ

### marfat.com

ہوتی ہے وہ غرور و تکبر میں بہتلا ہوجاتا ہے۔ اٹائے تقس بیڑھ جاتی ہے۔ ان تمام ہاتوں کواعتدال میں رکھنے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کے آواب مقرد فرمائے ہیں جن کے مطابق خوشی کا اظہار عین نیکی اور تو اب ہے۔ شریعت کے مطابق آواب مسرت مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) اظہار سرت کا سنت طریقہ اللہ تعالی کا شکرادا کرتا ہے کیونکہ خوشی اللہ تعالی کے فعل و کرم ہی ہے حاصل ہوتی ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہئے کہ جب کوئی خوشی کا مقام آئے تو سب ہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے ادراس کے ساتھ اپنے ملل ہے بھی اللہ کا شکرادا کرے اوراس کے ساتھ اپنے ملل ہے بھی اللہ کا شکرادا کرے اور خوشی میں کا شکر ہے ہے کہ اظہار مسرت کیا انتباع شریعت کی جائے ۔ اگر کوئی بوئی خوشی حاصل ہوتو سجہ وشکر بجانا نا چاہئے تا کہ مسرت کی انتباعی دنیوی فخر وخردر کی بجائے نیاز مندی کا اظہار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کا رفعا کہ جب کوئی خوشی کا موقع آتا تو آئے ہے دوشکر بجالائے۔

(۲) شرق حدود میں رہتے ہوئے اسلامی تہواروں پراظہار سرت جائز ہے۔ عیدالفطراور عیدالفی دو ہوں اہم اسلامی تہوار ہیں۔ انہیں عیدین کہا جاتا ہے میدونوں دن مسلمانوں کیلئے خوشی کے ہیں۔ یہ دن ہرسال لوٹ لوٹ کرآتے ہیں اس لیے انہیں عید کہا جاتا ہے ان تہواروں کے موقع پر اہتمام کے ساتھ فوب کھل کر فوشی منا ہے اور طبیعت کو ذرا آ زاد چھوڑ دیجئے۔ نبی سلم اللہ علیہ جب مدینے تشریف لائے تو فر مایا '' تم سال ہیں دودن فوشیاں من یا کرتے شھاب فدانے تم کوان ہے بہتر دودن عطافر مائے یعنی عیدالفطر اور عیدافتی ۔ لبذا سال کی ان دواسلامی خدانے تم کوان ہے بہتر دودن عطافر مائے یعنی عیدالفطر اور عیدافتی ۔ لبذا سال کے ان دواسلامی من غل اور می خوشی اور سرت کا پورا پورا مظاہرہ سے کے اور می جو جنگ را مال کے دو مسلم کے می خورت عائشہ من غل فطری انداز ہیں اختیار ہی جو جنگ ہو دو سے تجاوز نہیں کرتا چاہیے ۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا۔ پھوٹو تھاں جو جنگ بواری استفار کا رہی تھیں جو جنگ بواری استفار کا ایک دن نے کہ ہے کہ اس دوران حضرت ابو کر ٹھر بھے لئے گے۔ بوارے نبی منی القد علیہ وسلم کے قربایا ابو کر اور ہے دو ۔ ہرتوم کیلئے تہوار کا ایک دن ہوتا ہے اور آئی جو رہ ہرتوم کیلئے تہوار کا ایک دن ہوتا ہوتا ہو آئی جو رہ ہوتا کی جو رہ ہوتا ہو رہ ہوتا کی جو رہ ہوتا کیا دن ہے۔

(٣) خوتی منانے میں اسلامی ذوق دمزائی اور اسلامی ہدایت و آ داب کا ضرور لحاظ رکھے۔ جب آپ کوکوئی خوشی حاصل ہوتو خوشی کے بیجان میں کوئی ایساعمل یارویہ اختیار نہ سیجئے جواسلامی مزاج ہے میل نہ کھائے اور اسلامی آ داب وہدایات کے خلاف ہو۔ مسرت کا اظہار ضرور سیجئے سراج سے میل نہ کھائے اور اسلامی آ داب وہدایات کے خلاف ہو۔ مسرت کا اظہار ضرور سیجئے Manat. COM سیکن اعتدال کا بہر حال خیال رکھئے سرت کے اظہار میں اس قدر آ گےنہ بڑھیے کہ فخر وغرور کا اظہار ہونے گئے۔

(٣) اجمّا می طور پراظهار مرت کاعام موقعه شادی ہاں موقعہ پراپ رشتہ واروں اور وستوں کو بلانا سنت ہاں موقع پر حضور صلی الله علیہ وہلم نے دف بجانے کی بھی اجازت دی ہے اس سے خوقی کے جذبات کی سیک اور تکاری کا اعلان ہوتا ہے۔ آتش بازی خواہ شب برات میں ہو یا شادی بیاہ میں ہر جگہ ہر صال میں ترام ہا ور اس میں گئی گناہ ہیں۔ بیاپ مال کو هنول برا دکر تا ہے۔ قرآن مجید میں فضول مال خرج کرنے والے کو شیطان کا ہمائی فرمایا گیا ہے ان الوگول سے اللہ اور رسول بیزار میں گھراس میں ہاتھ پاؤں جلنے کا اندیشہ یا مکان میں آگ لگ جائے کا خوف ہا اور بلا وجہ جان یا مال کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنا شریعت میں ممور ہے۔ جائے کا خوف ہا اور بلا وجہ جان یا مال کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنا شریعت میں ممور ہے۔ حوالی آئے کے بعد انسان کو اپنے وطن گھر اور عزیز وا قارب میں بخریت کی شور ہوئی کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک مور ہیں ہوتی ہے۔ ایک مور ہیں اس موقع پر خوشی کا اظہار عزیز وا قارب کی دعوت کی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلی سر الظہار عزیز وا قارب کی دعوت کی امتر ہی کہ والی میں آتا ہے تو بے صدخوشی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ و کی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ و مالی پر اظہار مرت کا ایک طریقہ استقبال ہے لیفی آئے والے کا استقبال کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ والی پر والے کی دلوک کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس طرح آئے والے کی دلوک کی دلوک کی دو ت کا اہتمام کیا۔ اس طرح آئے والے کی دلوک کی د

(۱) کسی خفس کا کوئی ایسا کام جو پڑااہم ہو۔ اس کے ہونے پرانسان کو ولی مسرت ہوتی مرائی ہے۔ مثلاً استخان میں کامیا ٹی یا عہدے میں ترتی وغیرہ کے موقع پر بھی خوشی کا اظہار کیا جائے۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب خداتھالی نے میری تو بقول فر مائی اور مجھے خوشخری کی تو میں فور آئی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا میں نے میری تو بقول فر مائی اور مجھے خوشخری کی تو میں فور آئی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا میں نے جا کر سلام کیا۔ اس وقت نبی اللہ علیہ وسلم کیا چرو خوشی سے جگرگار ہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی ماصل ہوتی تو آپ کا چرواس طرح چیکنا کہ جیسے جاند کا کوئی کھڑا ہے اور ہم جب بھی کوئی خوشی ماصل ہوتی تو آپ کا چرواس طرح چیکنا کہ جیسے جاند کا کوئی کھڑا ہے اور ہم آپ کے چبرے کی دوئی اور چیک سے بچھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی مسرور ہیں۔

(۷) خوشی دسرت کے اظہار کا ایک ذریعہ عزیز و اقارب اور دوستوں کوتھا نف جیجنا ہے۔

<u>marfat.com</u>

حصهگیاره

# متفرقات

### ا\_ذكر اللتي

ذکر ہے مراواللہ تعالی کو ہرو م یا وکرتا ہے۔ فکر اللی دوظر حسے ہے ایک دل ہے اور مرازبان ہے ول ہی میں اللہ کو یاد کرتا عین مسلمانی ہے اور ہرگل ہیں استقامت کی تجی بھی فکر اللی ہے۔ فکر اللی ہے۔ فکر ول کی روشی اور آتھوں کا نور ہے۔ فکر حصول رضائے اللی کا فر رہے۔ فکر طاشتوں کی درخت اور مرور ہے۔ فکر عاشتوں کے دل کا سوز ہے۔ فکر طافوت ایمان ہے۔ فکر حب اللی کا فرانہ ہے۔ فکر اسلام کی روح ہے۔ فکر موسی کی معراج ہے۔ فکر اللہ کے قرب کا زید ہے۔ فکر دکھوں کا مدادا ہے۔ فکر گلا اور افغرش کا تریاق ہے فکر مردہ داوں کی زندگ ہے۔ فکر قبر کی روشی ہے۔ فکر والی عادی کا علاج ہے۔ فکر رہنمائے جنت ہے۔ فکر اللہ ہے ووقی ہے۔ فکر قرابی نیو نیجات ہے۔ فکر مراق کے بہا ہے۔ فکر رہنمائے جنت ہے۔ فکر اللہ ہے ووقی ہے۔ فکر قوار نیو نیجات ہے۔ فکر مراق ہو کے بہا ہے بہا ہے بہا ہے بہا ہے۔ فکر شان بندگی ہے۔ فکر اللہ ہے۔ فکر قلب ونظر کی آ واز ہے۔ فکر شوا ہے۔ فکر شوا ہے۔ فکر شوا ہے۔ فکر سوز وستی جذب وشوق ہے۔ فکر الذب آ ہ محر گائی ہے۔ فکر اللہ اللہ ہے۔ فکر اللہ اللہ ہے۔ فکر اللہ ہی ورات ہے۔ فکر اللہ اللہ ہے۔ فکر اللہ ہے۔ فکر اللہ ہی ورات ہے۔ فکر اللہ ہی دولت ہے۔ فکر اللہ ہی دولت ہے۔ فکر اللہ ہے۔ فکر اللہ ہی ہی اللہ ہی دولت ہے۔ فکر اللہ ہی دولت ہے۔ فیر در سے اللہ ہی دولت ہے۔ فیر کر انسانی شمیر کی آ واذ ہے۔ فکر سے ور کر کے بارے میں خودار شاو

اے ایمان والوائم اللہ تعالیٰ کاخوب کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تنبیج کرد۔(احزاب:۳۱) ڵٳؿۜۿٵٲۘڵۏؚؿؽؗٵ۫ڡؙؿؙٵڎؙػؙڕؙۯٵڵڵڰ؋ٛڴؙۮ ػؚؿ۬ڗؖٵۏڝٙێۣڰٷؙڰڰػڒؖڰٙڎٙٳڝؿڵڎٙۮ(ۥڗڛ۩

ذکرالی کی نفیات کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

ا- حدیث : حضرت عبداللہ بن ہر (روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا۔ یا رسول اللہ اللہ اسلام کے جمھے پر بہت ہے احکام ہیں آپ جمھے الی بات بتادیں جس پر جس تھے کہ کے ایک اللہ تعالیٰ تعا

ک یادی بیشتررے۔(تندی)

۲۔ حدیث مفرت ابن عمر دواہت کرتے ہیں کے رسول الندسلی اللہ ملے وہا ہی منظم نے فرہ یہ ہی مستحد کے اللہ ملے وہا ہی منظم کے فرہ یہ ہی منظم کا تعدید کا منظم کے منظم کے منظم کے منظم کا دیا ہے کا منظم کے منظم کا منظم کے منظم کا منظم کے منظم کا منظم کے منظم کے استحداد کی اللہ ہے دوری کا سب ہوتی ہے۔ (تریدی)

سم معطیعت : حضرت ابوالدروا فروایت کرتے ہیں کے رسول اندھنی اند علیہ وسلم نے قربی کی جس میں جہیں تہارے کیا جس تہ ہیں اور تربیارے کیا جس تہہیں تہارے ان اعمال سے خبر دار کروں جو تربیارے بہترین اعمال میں اور درجات کے لحاظ ہے بہت بلند ہیں اور زرومال کے خربی ہے بہی بہتر میں اور درجات کے لحاظ ہے بہت بلند ہیں اور زرومال کے خربی ہے بہتر ہیں اور اس جنگ ہے بہترین اور اس جنگ ہے بھی میں مرور بٹاویں ہے آپ میں اور اس جنگ ہے بھی میں ہے ترق آپ ہے اور اس جنگ ہے بھی نے قرمایا اور استدا ہے بھی میں مرور بٹاویں ہے آپ ہے نے فرمایا اور استدان کی کا ذکر ہے۔ (ترقدی)

۵- عدیت : حفرت تویان روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت و الذین یکنوون الملھب و الفضنه تازل ہوئی تو ہم رسول اندسلی اند علیه وسلم کے ساتھ سنر جی تنے اس موقع پر بعض سحابہ نے مرض کیا ہے آیت تو سونے اور جاندی کے بارے بی تازل ہوئی سے اگر ہمیں یہ بہت جل جاتا کہ کون سما مال بہتر ہے تو ہم ای کو لیتے۔ اس وقت نی علیہ السلام نے فر مایا بہتر بن وولت یا دالی بی مشغول رہنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل ہے السلام نے فر مایا بہتر بن وولت یا دالی بی مشغول رہنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل ہے اور مسلمان کی بیوی اس کے ایمان بر مرو کرنے والی ہے۔ (احمار ندی ابن ماجه)

۲- حدیث : معفرت ابو ہر مرہ دوایت کرتے ہیں کے دسول الله مسلی القد علیہ وسلم نے فر مایا جو لوگ ایک مجلس میں اندوائی کے میں کے دروو لوگ ایک مجلس میں نہ تو اللہ کا ذکر کیا اور نہ نبی علیہ السلام پر دروو پر حما تو یہ نسست ان کے بغیر خسارہ کا سبب ہوگی اگر اللہ تعالی جا ہے گا تو ان کی مغفرت فرمائے گا اور جا تے جا تو جمالے عذائے فرمائے گا۔ (ترفری)

بھی جتی کرازتے ہوئے تمہاری تواری فوٹ جائے۔(جیلی)

۸۔ حدیث :حفرت ابوموی روایت کرتے ہیں کے دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ان اشخاص کی مثال جواللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں تندوں کی سے اور جو ذکر البی نہیں کرتے وہ مزوں کی طرح ہیں۔ (بخاری شریف)

۹۔ حدیث : حضرت ابن عبال روائت کرتے میں کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا شیطان ابن آ دم کے دل ہے چیکا ہوا ہے کین جب وہ الله کا ذکر کرتا ہے تو وہ الگ ہوجاتا ہے اور جب ابن آ دم منافل ہوجاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈ النا ہے۔ ( بخاری شریف )

ا معدیت ده مرت ابو ہر برق روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا کوئی تو م ایسی نیس جوایک جگہ بیٹیس اور و ہاں اللہ کا ذکر نہ کریں تو ان کی حیثیت مر دہ گدھے کی می ہوتی ہے اور ان پر حسرت کی کیفیت ہوتی ہے۔ (احمد الوداؤد)

اا۔ حدیث :حضرت ابن عبال سے دوایت ہے کہ نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہتم میں سے جو فض رات کو مخت کرنے سے عاجز ہوا اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ قریج کر سکتا ہوا ور بز دلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کرسکتا ہوا س کو جا بیٹے کہ الند کا ذکر کھڑ ت سے کرے۔ (بخاری تر فری)

۱۱۔ حصیت : حضرت الی موی سے دوایت ہے کہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک محض کے پاس بہت ہے دو ہے ہوں اور وہ ان کونفسیم کر رہا ہواور دوسر المخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ (طبر انی)

۱۳۔ حدیث : حضرت معاذین جبل سے روایت ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت بیں جانے کے بعدائل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق وافسوں نہیں ہوگا۔ بجزائ گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہو۔ (بیہی ق)

### ۲۔دُرودُ شریف

دُرودشریف ایک ایبا پاکیزہ اور تیک عمل ہے جوانسان کوآسانی سے عظمت اور رفعت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر تی اور پنج برکوا پی کسی نہ کسی خصوصی شان اور عظمت ہے نواز ا ہے۔ معلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پی عظمت اور عز ت عطا ہو کی کہ فرشتوں کوان کے سامنے جمکا دیا۔ پھر حضرت آ دم علیہ السلام کو پی عظمت اور عز ت عطا ہو کی کہ فرشتوں کوان کے سامنے جمکا دیا۔ پھر حضرت آ دم علیہ اللہ جمکا دیا۔ پھر حضرت آ دم علیہ اللہ جمکا دیا۔ پھر حضرت ایک از ااور ان کی ج سے سکونت کو

تج کا مرکز بنا ؤیا۔ پھران کے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذیح کے خطاب سے نوازا۔ حضرت اور لیس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرمایا ہے کہ وہ میرا ہچا ہی تھا جن کا میں نے ورجہ بلند کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اصحاب بصیرت میں شار کیا۔ حضرت بوسف علیہ السلام کو بہ کشار کیا۔ حضرت بوسف علیہ السلام کی با کمال مجزات سے تائید کی اور حضرت موئی علیہ السلام کو ہم کلای کا شرف بخشا۔ کو یا کہ ہر نبی کو اللہ تعالی نے اپنی ایک خاص نعت سے سرفران علیہ السلام کو ہم کلای کا شرف بخشا۔ کو یا کہ ہر نبی کو اللہ تعالی نے اپنی ایک خاص نعت سے سرفران کے ایک مرحضوں کی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ میا عزاز دیا کہ ان کے ذکر کو اپناذ کر قرار دیا اور ان کے نام کے ساتھ شامل اور ان پرخوڈ ڈرود پاک پڑھنا اپنا شعار بنالیا۔

ارشاد بارى تعالى بيك.

اَنَّ اللَّهُ وَمَلَّئِكُتَ وَمُلَّئِكُتَ وَمُلَّئِكُتَ مَلَى اللَّبِيِّ وَيَاكِنُهُا الْكَوْبُى اَمَنُوُّ اصَلُوْا مَلَيْهِ وَسَلِمُوْا تَسْبِلِينِيًّا۔ مَلَيْهِ وَسَلِمُوْا تَسْبِلِينِيًّا۔

بینک الله تعالی اوراس کے فرشتے اپنے نی محرم پر ڈ رود جیجے ہیں اے ایمان والو اتم بھی آپ پرڈ رود بھیجا کرواور الجھی طرح سلام بھیجو۔

(الاحزاب:۵۹)

سے آبیکر بہدمڈ یئد منورہ میں شعبان سے میں نازل ہوئی اوراس آبت پاک میں اللہ اتحالی نے اہل ایمان کو تھم دُیا کہ تم حضور طلی اللہ علیہ و کم پر و دود و سلام جیج جس طرح کہ میں اور میرے فرشتے ان پر ڈرود و سلام جیج جیں۔ یعنی حضور پر دُرود جیج والے بین (۱) اللہ تعالی میرے فرشتے اور (۳) اہل ایمان ہیں۔ حضور سلی اللہ علیہ و سلم پر اللہ تعالیٰ کا دُرود ہیج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تحریف کرتا ہے آپ کا نام بلند کرتا ہے آپ پر اپنی رحموں کی بارش فرما تا ہے اور آپ کے دُر جات میں اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کی طرف ہے آپ پر صلوقہ کا مطلب یہ ہے اور آپ کے دُر جات میں اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کی طرف ہے آپ کو اعلی سے اعلیٰ مراتب عطا خرمائے آپ کی شریعت مطہرہ کو فروغ بخشے یعنی فرشتے مربا ہے کہ دن کو دنیا میں غلب عطافر مائے آپ کی شریعت مطہرہ کو فروغ بخشے یعنی فرشتے ہر کا خالے آپ کی شریعت مطہرہ کو فروغ بخشے یعنی فرشتے ہر کا خالے آپ کی شریعت مطہرہ کو فروغ بخشے یعنی فرشتے ہر کا خالے آپ کی شریعت مطہرہ کو فروغ بخشے یعنی فرشتے مربات میں اللہ کی بارگاہ میں حضور گی شان بلند و بالاکرنے کی التجا ہے۔ یعنی اہل ایمان کی طرف سے صلوقہ کا مربیہ مقام کی دُعا کرتے ہیں تو ایمان والوتم بھی میرے بوب کی میں مقام کی دُعا کرتے ہیں تو ایمان والوتم بھی میرے بوب کی میں میں کہ بوب تو ایمان والوتم بھی میرے بوب کی تحریف کرو۔

وتوصیف کرنا تیسرا ڈیا کرنالہذا جب بیلقظ اللہ تعالی کی طرف مسلوۃ کے معنوں ہیں استعال کیا جائے گاتو اس سے پہلا اور ڈوسرامطلب مراد لیے جائیں سے کیکن جب مسلوۃ کالفظ فرشتوں اور انسانوں کی طرف ہے بولا جائے گاتو اس میں اللہ کے حضور ڈیا کرنالیا جائے گا۔

"سلموا تسلیما" کا مطلب حضور ملی الله علیه وسلم کی خدمت اقدی بیل سلام پیش کرنا ہے۔ اگر چدمندرجہ بالا آیت بیل مملوق وسلام کا تھم دیا گیا ہے لیکن ہم اعتراف بحر کرتے ہوئے وض کرتے ہیں کہ "اللهم صل" لینی اے اللہ! تو ہی اپنے محبوب کی شمان اور قدرومنزلت کو بح طرح جانتا ہے اس کیے تو بی ہماری طرف سے اپنے محبوب پرصلوق بھیج جوان کی شان شایان ہو۔

اس آیت کریمہ یہ تکام اخذ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام س کریا کہد کر دُرود شریف پڑھنا واجب ہاس کے شریف پڑھنا واجب ہاس کے ترکی تعدہ میں دُرود شریف کا پڑھنا واجب ہاس کے ترک کرنے سے نماز نہ ہوگی۔ اگر کسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بار بار آ ہے تو ایک مرتبہ درود پڑھنے سے فریضہ او ا ہو جائے گالیکن ہر بار تام لینے یا سننے پر دُرود شریف پڑھنا مستحب ہے جس طرح زبان سے ذکر مبارک وقت صلو ق وسلام واجب ہا ہے۔ ایسے بی قلم سے لکھنے کے وقت می صلو ق وسلام کا قلم سے لکھنے ضروری ہے۔

دُرود پاک ایک انمول افعت ہے جس کی نصلیت بے پناہ ہے۔حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ حسب ذیل جی جن میں وُرود یا کے سے ان گنت فضائل بیان کیے سکتے جی :

حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کدرسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جو ص مجھ پرایک مرتبدد رود بھیج گا اللہ اس پروس مرتبد حمیت نازل فریائے گا۔ (مسلم)

حضرت عبداللدين عمر سے روايت ہے كہ جوشف نى اكرم سلى الله عليه وسلم برايك بار

زرود باک پڑھے اس پراللہ تعالی اوراس کے فرشتے ستر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ (احمہ) حصرہ انس میں مدارہ میں حضر صلی دائی مارسلم منہ قب المیاری جس میں عصر

خصرت انس ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ہے کہ جس نے بھی پر ایک بار ذرود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پروس رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کردیتا ہے۔ (نسائی شریف)

حضرت ابن مسعود ہے روایت ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز وہ مخص میر ہے سب ہے قریب ہوگا جس نے جھ پرا کٹر ڈرود یاک پڑھا ہوگا۔ (ترندی) حضرت رویض مرا ایک کی ایل کا تھی ایک کا انتخابی انتخابی میں نے فرمایا جس نے جھ پر لینی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ڈرود پڑھ کریہ کہا کہ خداد تدا آئیں تی مت میں اپنا قرب خاص عطافر ما۔اس ذرود پڑھنے دالے کے لیے میری شفاعت داجب ہوگئی۔(احمر)

حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ بیل نے ایک مرتبہ نمر زیزھی حالا نکہ حضور اگر مسلی اللہ عدید وسلم بھی موجود تھے۔حضرت الو بکر صعد این اور سید ناعمر فاروق بھی تشریف فر ، استے جب بیس نماز پڑھنے کے بعد جیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد وشاکی پھر حضور مسلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود بھی ۔ پھرا ہے لیے دعا کی ۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بید کھ کرفر مایا جو ما گو گے دیا جائے گا۔ ما نگ دیا جائے گا۔ (تر ندی)

حضرت فضالہ بن عبیدہ سے دوایت ہے کہ ایک دن جبکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے فیا اللہ این عبیدہ سے تماز پڑھی پھراس نے دعا ما مگنا شروع کی یا اللہ! جسے بخش دے اور جھ پررحم فرما۔ بیس کر حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ اے نمازی! تو نے جندل کی ہے۔ ابدا جب تو نماز پڑھے تو اس کے بعد پہلے اللہ تعالی کی تر و شابیان کیا کر۔ پھر جمدل کی ہے۔ ابدا جب تو نماز پڑھے تو اس کے بعد پہلے اللہ تعالی کی تر و شابیان کیا کر۔ پھر جمد ک کی ہے دونا بیان کیا کر۔ پھر جمد و شابیان کیا کر۔ پھر جمد و شابیا کی تر حضور پر قرود یا ک پڑھا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اے نمازی تو جو دع مانے گا وہ تبول ہوگی۔ (مشکنو قرشریف) ا

حضرت عمرِ روایت کرتے ہیں کہ دعا آسان وزمین کے درمیان معلق رہتی ہے اس میں سے پچھ بھی او پر نہیں جاتا۔ یہاں تک کے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ذرود سرمین سے پچھ بھی او پر نہیں جاتا۔ یہاں تک کے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ذرود سرمین سے پچھ بھی او پر نہیں جاتا۔ یہاں تک کے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ذرود

پیش نہ کیا جائے۔(زر فدگ)

عفرت علی دوایت کرتے ہیں رسول الله ملی الله علیہ دسلم نے فر مایا ہمخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکر وکیا جائے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ (تر فدی)

ا۔ مسئلہ: عمر میں ایک بار درودشریف پڑھنافرض ہے اور ہر جلسہ ذکر میں وُرودشریف پڑھن داجب خواوخودنام اقدس لے یادوسرے سے نے اور اگر مجلس میں سو بار ذکر آئے تو ہر بار دُرودشریف پڑھنا جائے۔

"مسئلہ: جہاں تک بھی ممکن ہوؤرودشریف پڑھنامستحب ہے اورخصوصیت کے ماتھ ان جگہوں میں روز جعد شب جعد صبح وشام جواب اؤان کے بعد دعا کے اول وآخر میں اجتماع وفرات وقت کے دور میں استحاد کے اول وآخر میں اجتماع وفرات وفت جب کوئی چیز بھول جائے اس وفت ۔

"- مسئلہ: رود پاک پورے ذوق و شوق اور کئن ہے پڑھنا چاہئے۔ دل ور ماغ کو پوری طرح حاضر رکھنا ضروری ہے اور دل ہے ہر طرح کے خیالات نکال کراپی پوری توجہ درود شریف پر کھنی چاہئے اور اپ ذہن میں یوں خیال کریں کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسم کی مجلس شریف پر کھنی چاہئے اور اپنے ذہن میں یوں خیال کریں کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسم کی مجلس میں حاضری ہے اس لیے ان کی عظمت اور رفعت کا نقشہ اپنی آ تھوں کے سامنے قائم رکھیں۔ سم حاصری ہے اس کے ان کی عظمت اور رفعت کا نقشہ اپنی آ تھوں کے سامنے قائم رکھیں۔ سم حصد خلعہ: ڈرود پاک پڑھتے وقت اپنے چہرے کارخ اس طرف کرنا چاہئے جس طرف نی اکرم کی اور و شریف پڑھنا شرع کر ہے اور کوشش کرے کہ جتنا عرصہ ڈرود یا ک پڑھا چاہئے مراقبہ کی صورت میں ڈرود شریف پڑھنا شرع کر ہے اور کوشش کرے کہ جتنا عرصہ ڈرود یا ک پڑھا چاہئے مراقبہ دروشر ہے۔

۵۔ مسئلہ: دُرود پڑھتے ہوئے ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا چاہیے۔ اگر خواب میں ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگئ ہے تو وہ صورت ول نشین کر کے اس پر اپنا تصور جمانا چاہئے ۔ جب درود پی ک پڑھتے بھانا چاہئے اگر زیارت نہ ہوئی ہوتو زیارت کا طلبگار رہنا چاہئے ۔ جب درود پی ک پڑھتے تعداد کی کثر ت ہوجائے گاتو پھر دُرود پڑھتے والے کی روح کا مجلس محمدی میں آنا جانا ہوجائے گا۔ ورجوں ہوجائے گا۔ اور جوں ہوجائے گا۔ اور جوں ہوجائے گا۔ اور جوں ان کی مجت میں زیادہ کو ہوگا ای نسمت ہے اس کی روح پر انوارات الہیہ کا نزول ہوگا ای نسمت ہے اس کی روح پر انوارات الہیہ کا نزول ہوگا اور دن بدن اس پر رحمت خداد ندی پڑھتی جائے گی۔ حتی کہ ایک ایسا وقت آجائے گا کہ وہ ایس کی روح پڑھنے والے کی اور دن بدن اس پر رحمت خداد ندی پڑھتی جائے گی۔ حتی کہ ایک ایسا وقت آجائے گا کہ وہ ایسے کر دنور کا بحر ہے کرال محسول کرے گا۔ اور اس بہر بیکرال میں دُرود پڑھنے والے کی روح خوط ذن ہوکر دوجانیت ہے مالا مال ہوجائے گی۔

مقعدرضائے البی رکھنا چاہیے بلکہ بینیت پیش نظرر منی جاہئے کدؤرود شریف پڑھنا اللہ کا تکم ہے۔ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی انتباع کر دیا ہوں۔ اگر اس نیت کے علاوہ کوئی اور نیت ذہن میں رکھے گاتوؤر دوشریف کا اجرکم ہوجائے گا۔

٤- مسئله: وُرود پاک پڑھے والے کاجم اور لیال پاک صاف ہونا جائے۔ کونکہ ہر عہادت کیلئے با گیز گی اور طہارت ضروری ہاں لیے درود پاک کیلئے بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے اس لیے درود پاک کیلئے بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ لہذا وُرووشریف پاوضو پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ مسواک ہے اپ منہ کو صاف رکھنا جائیے ' فوشبولگانا بھی بہت بہتر ہے۔ پھر ذہن کو بھی ہر طرح کے خیالات ہے یاک کرکے وُرووشریف پڑھنا جائے۔

۸۔ مصطلعہ: وُرود پاک رونوں طرح لین باندا وازیا پہت آ وازے پڑھ سکتا ہے۔ اگر
او نجی آوازیس پڑھے وقت آ وازے پڑھنا چاہئے۔ دُرود پڑھے وقت آ وازکودکش
آ وازیس نکالنا چاہئے ورود بہت آ وازے پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اسے دل جمعی پیدا
ہوتی ہے۔

9۔ مسئلہ: وُرود پڑھتے ہوئے شہرت اور ریا کاری سے بچنا چاہئے۔ و نیاوی جاہ و جلال حاصل کرنے کی نبیت نبیس رکھنی چاہئے۔ اگر کس کے مرکوکرنے پڑھفل وُرود بیس شرکت کرے تو دعوت و بینے والے یا کسی اور پراحسان نبیس رکھنا چاہئے یاکہ وُرود شریف کے پڑھنے ہیں رخسائے الی کامقصدی چیش نظرر کھنا چاہئے۔

# ٣۔قرآن مجید کا تقدس

قرآن مجید مسلمانوں کی غربی اور الہامی کماب ہے اس لیے اس کا اوب واحر ام کرنا ضرور کی ہے آگر کوئی مسلمان قرآن کا اوب نہ کرے گاتو وہ گنہ گار ہوگا۔ ایسے ہی وٹی کتب جن جس قرآن باک کی آیات اور احادیث ہوں انہیں بھی اوب سے رکھنا چاہتے۔ قرآن مجیداور ویٹی کتب رکھنے کے چند مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ مسئلہ: قرآن مجید کو بمیشہ بلند جگہ پر دکھیں اور اس کی طرف پیٹے کرنے ہے گریز کریں جب بھی قرآن یاک تلاوت کیلئے اٹھائے یا تو اے ہاتھ میں پکڑ کر پڑھیں یا کسی چیز پر دکھ کر پڑھیں۔ زمین پر بھی نہ دکھیں العقی بحر بی بدوقرآن یاک کو پڑھتے ہوئے زمین پر دکھ لیتے ہیں ایسا کرنا یا لکل خلاف اوب ہے۔

<u>marfat.com</u>

۲<u>۔ مسئلہ: قرآن پاک پرجزوان یا غلاف چڑھانا آواب قرآن میں سے ہے۔ سبزرنگ کا</u> غلاف چڑھانا زیادہ من سب ہے اگر کوئی پلاسٹک کورچڑھائے تووہ بھی درست ہے۔ س<u>مسئلہ: جہاں قرآن مجید چھا</u>یا جائے۔ وہاں بھی قرآن مجید کے احترام کو منظرر کھتے

ہوئے اس کے کاغذوں کو بڑے اوب سے اٹھانا جائے اور جب کاریگراسے ہاتھ لگا کیس تو وضو کر

کیں تو زیادہ بہتر ہے۔

سم مسلط : قرآن پاک کی جہاں جلد بند ہوتی ہے وہاں لوگ احرام خیس کرتے بلک عام کتاب کے اوراق کی طرح اس کی جزبندی کرکے زمین پرد کھ دیتے جیں اور ساتھ میدلیل دیتے جس کہ یہ ہماری مجبوری ہے۔ اس کا اوب کرنے میں کوئی مجبوری نہیں۔ قرآن کے اوراق کوز مین پرکسی صورت میں ندر کھا جائے۔

۵۔ مسئلہ: قرآن باک کاوراق جب بوسیدہ ہوجا کیں تو انہیں چلتے بانی میں بہادیا جائے ۔ اگر چلتا بانی میسرند ہوتو کسی باک جگد پر یا کسی قبرستان میں گڑھا کھودکرا دراق کو دنن کردیا جائے۔ وُن کرتے وقت اس پر تخت لگا کیں تا کہ قرآن باک پرمٹی ند پڑئے۔

۲۔ مستقلہ: قرآن پاک کو پاکسی بوسیدہ ورق کوجلانا اوب کے خلاف ہے بلکہ علماء نے ایسا
 کرنے کو بہت پُرافعل قرار دیا ہے اور گزاہ جس شار کہا ہے اس لیے قرآن پاک کوجلانے والا مزاکا
 مستحق ہے۔

ے۔ مسئلہ: قرآن مجید بہت جھوٹے سائز کا جھیوانا جیے کہ لوگ تعویذی قرآن جھیواتے ہیں مرووے کاسے قرآن مجید کی عظمت موام کی نظروں میں کم ہوتی ہے۔

۸۔ مسئلہ: قرآن مجید پراگرتو بین کے ارادہ سے کی نے یاؤں رکھ دیا تو کافر ہوجائے گا اور اگر ہے اختیار غلطی سے پاؤں پڑگیا تو قرآن مجید کو ادب سے اٹھا کر بوسہ دے اور تو بہرے۔
 ۹۔ مسئلہ کسی نے محض خیر و برکت کیلئے اپنے مکان میں قرآن مجید رکھا ہے اور اس میں حلاوت نہیں کرتا تو بچھ گناہ ہیں بلکہ اس کی بیزیت باعث تو اب ہے۔

ا۔ مسئلہ: افت اور صرف و تو کی آبالوں کو یٹیجد کھا ور ان کے اوپر علم کلام کی آبیں رکھی جا کیں۔ ان کے اوپر نقد کی آبالوں اور صدیت کی آباییں رکھی جا کیں اور ان کے اوپر تفسیر کی آبالوں کو رکھیں اور قرآن کے اوپر تفسیر کی آبالوں کے اوپر تو آن مجید کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں اور قرآن مجید جس بکس اور الماری کے اوپر بھی کوئی چیز نہ رکھیں۔ المحید بھر آبالی میں بولی ہے محیت کرنے کی اجازت ہے جبکہ المحد اللہ المحد اللہ المحد بھر آبالی مجید ہوائی جس بھولی ہے محیت کرنے کی اجازت ہے جبکہ المحد المحد اللہ المحد اللہ المحد المحد المحد اللہ المحد المحد اللہ المحد اللہ المحد الم

قرآن مجید پر پرده پڑاہے۔

## م\_قسم اور كفاره

اسلام میں فتم کھانا جائز ہے لیکن بلادیہ بات بات قسمیں کھاتے رہنا اچھانہیں۔ اسلام نے قسم کھائے کے متعلق چند اصولوں مقرر فرمائے ہیں جن کے متعلق حضور علیہ کے ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

الحد بيت: حضرت ابن عرضة فرمايا كه بي كريم عليه اكثر يول تهم يا دفر مايا كرت "دلول كو يجير في والله كالمرة "دلول كو يجير في والله كي تنم " ( بخارى )

۲۔ حد یث: حضرت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کے درمول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اللہ تعلیہ وسلم نے قربایا اللہ تعالی منظم کے قربایا ہے۔ جس نے تشم کھاتی ہوتو اللہ تعالی ہوتو اللہ کا خاص کے ایا ماموش رہے۔ (مسلم شریف) اللہ کی تشم کھائے یا خاموش رہے۔ (مسلم شریف)

المساحد بعث: حفرت ابو ہر رہ سے روایت ہے کہ بی کریم نے قرمایا جس نے تم کھاتے ہوئے کہ لات وعزی کی تتم تو اسے لا الله الا الله کہدلینا چاہیے اور جواہے ساتھی سے کے کہ آؤجوا کھیلیں تو اسے صدقہ وینا جاہیے۔ (بخاری)

ار معد بعث: حضرت عبدالرحن بن مرقب روايت بكدرسول الله عليه في فرماياند بنول كاتتم كما دُاورندا با دُاجداد كاتم كما دُر (مسلم)

۵-حد بيث: حضرت ابو بربرة في فرمايا كه جب طف الفات تورسول الله عليه كالتم ميه به موتى - فتم ميه به حتى الله عليه كالتم ميه به وتى - فتم به ادر من الله سي بخشش جا بها بهول - (ابوداؤ دا بن ماجه)

٧- حد بيث: حضرت ابوسعيد خدري في فرمايا كدرسول الله كوجب بشم من مبالغة منظور جوتاً تو فرمات اس ذات كالتم جس كے قيضے من ابوالقاسم كى جان ہے۔ (ابوداؤو)

عـحد من حضرت ابو ہر برق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 'اپنے ہا یوں کی مست حصرت ابو ہر برق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 'اپنے ہا یوں کی استم نہ کھایا کر وادر ندایتی ماؤں کی اور نہ بتوں کی اور اللہ کی تم کھایا کر وگر جبکہ تم سے ہو۔ (ن کی)

۸۔ حد یت حضرت این عمر کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے
 جس نے اللہ کے سواکسی کی تم کھائی تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ (تر ندی)
 ۹۔ حد یت: حضرت پر بیرہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ نے قرمایا جس نے امانت کی تم

#### <u>marfat.com</u>

كمال ووہم من من الدواؤوت الى

ال حديث دعرت بريدة عددانت محدرول الله على في المام من جوال من الله على المرام من جوال من المام من المام من المام من المول المدين 
ے تب بھی اسلام کی طرف سے سالم میں اور فرقا۔ (این ماجہ) حدیث اللہ معفرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ مان کے نے فرمایا جس النے کسی

عدیت اب سرت اوراس ہے بہتر دوسری صورت دیمی تواجی مم کا کفارہ اداکرے کے بہتر کو است کی میں اور اس کے بہتر کو است

ا۔ حدیث: معزرت ابور ہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ درول اللہ علقہ نے فرمایا تم میں ہے۔ اس سے معالقہ میں اللہ علقہ کے دروایت ہے کہ درول اللہ علقہ نے فرمایا تم میں ہے کہ کہ کا اللہ علقہ کے دروالوں سے متعلق الحی تم پراڑا رہنا اللہ تعالی کے زود یک اس سے بڑا ممنا و ہے کہ اس کے داس کا کفار واوا کرے جواللہ تعالی نے اس پرمقرر فرمایا ہے۔ (بخاری)

قسم کی تین قسم ہے۔ (الف)غموں (پ)لغو (ج) منعقدۃ

ا۔ مسئلہ سم کھانا جائز ہے جمر جہاں تک ہو کی بہتر ہے اور بات بات پرسم نہیں کھانا چاہیے۔ بعض لوگوں نے سم کو تکیے مکام بنار کھا ہے کہ قصد آو بلاقصد زبان پرجاری رہتی ہے اور اس کا خیال نہیں رکھتے کہ بات تجی ہے یا جھوٹی کی شخت معیوب بات ہے اور خدا کے سواسی اور کی سم کھانا محرووا ور بری بات ہے اور یہ شرعاً تسم بھی نہیں یعنی اس کے تو زئے ہے کفار د لازمنیس۔ (بہارشر میت)

م مستله: بدالفاظ هم نبس اگرچه آدگ ان سے بولئے ہے گنا برگار ہو گا جَبدا تی و ہت مگر Marfat. com جمونا ہو' اگراپ کروں تو بھے پر خدا کا خضب ہوائ کی لعنت ہوائ کا عذاب ہو خدا کا قبر تو نے' بھے پر آسمان بھٹ بڑے وغیرہ رسول الشعیق کی شفاعت نہ ملے خدا کا دیدار مجھے نصیب نہ ہوم تے وقت مجم نصیب نہ ہو' مہارٹر ایت

س۔ مسئلہ: جو تھی کی چیز کواپناو پر حرام کرے مثلا کیے کے فلاں چیز جھے پر حرام ہے تو اس کے کہدویتے ہے وہ چیز حرام نہیں ہوگی کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اے کون حرام کرسکے عمراس کے برتے ہے کفارہ لازم آئے گالینی پیجی تیم ہے۔ (بہارٹر ایوت)

۱۰ مسئله: جان بوجو کرجمونی شم کھائی جے تموں کہتے ہیں تو یہ خت گناہ ہے اس برتوبہ و
استغفار فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔اوراگراہے خیال ہیں تو اس نے مجی شم کھائی تھی مگر
حقیقت ہیں جموئی ہے مثلاً جانیا تھا کہ فلال شخص نہیں آیا ہے اور شم کھائی کرنہیں آیا اوراگر
آئندہ کے لیے تشم کھائی تو اس کی منعقدہ کہتے ہیں ایک شم اگر تو ڈیے گا تو اس کے لیے کفارہ
وینا پڑے گا اور بعض صور تو ل میں گنہ گارہ وگا۔ فرقای عالمگیری)

۵- مسئله بتم توڑنے کا کفارہ غلام آزاد کرنا یادل مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے یہ بہنانا ہے لیے بیانا ہے لیے کہ ان تینوں باتوں بیں سے جوجائے کرے اور جوان بیس ہے کسی بہنانا ہے کہ بہنا ہے کہ بہنانا ہے کہ بہن

۲۔ مسعقلہ: عورت کوان روز ول کے درمیان اگر حیض آگیا تو پہلے کے روز و کا اعتبارہ شہو گالین اب یاک ہونے کے بعد نگا تارین روز پے رکھے۔ ( درمی) ر)

ے۔ مسئلہ بتم تو ڑئے ہے پہلے کفارہ بیں اور دیا تو ادانہ ہوگا۔ لیمی اگر کفارہ دینے کے بعد تتم تو ڑی آگر کفارہ دینے کے بعد تتم تو ڑی تو اب پھر کفارہ دے کہ جو پہلے دیا ہے وہ کفارہ بیس کر فقیر کو دیا ہے وہ کا ارہ بیس کر فقیر کو دیا ہے وہ کا ارہ بیس کے دیا ہے وہ کفارہ بیس کے فقیر کو دیا ہے ہوئے کو واپس نہیں لے کئی۔ ( فرافی عالمگیری )

۸۔ مسعقلہ: کفارہ انہی مساکین کو وے سکتی ہے جن کوز کو قادے سکتی ہے لینی اپنے ہاں بال دوغیرہ کو جن کوز کو قانبیں وے سکتی کفارہ بھی نہیں وے سکتی۔ یونمی کفارہ کی قیمت مسجد میں صرف نہیں کرسکتی ندم روے کفن میں لگا سکتی ہے لینی جہاں جہاں ز کو قانبیں خرج کرسکتی وہاں کفارہ کر قیمت بھی نہیں دے سکتی۔ درمختار)

اگر چہ یہ جی مکان ہیں۔ یو نہی گفتلوں کے بول جال میں جو معنی ہیں وہ مراد لیے جا کیں گے متم کھانے والے والے میں انتہار نہ ہوگا۔ مثلاً قسم کھانی کہ در دازہ سے ہا ہر نہ جاؤں کی اور دیوار کودکر یا سیر حی لگا کر باہر چلی گئاتو قسم ہیں ٹوٹی۔ اگر چہاس سے مرادیہ ہے کہ کھر سے باہر نہ جاؤں گے۔ اگر چہاس سے مرادیہ ہے کہ کھر سے باہر نہ جاؤں گی۔ اگر چہاس سے مرادیہ ہے کہ کھر سے باہر نہ جاؤں گی۔ (فرآؤی عالمکیری)

ا۔ مسطاعہ تنم کھائی کہ فلال کے محمر شہ جاؤں گی تو جس کھریں رہتا ہے اس میں ورہتا ہو۔ اوئی میں رہتا ہو۔ اوئی ورز ہے تنم ٹوٹ کئی اگر چہوہ مکان اس کا شہو بلکہ کرامیہ یا عاریۃ اس میں رہتا ہو۔ اوئی جو مکان اس کی ملک میں ہے اگر چہاس میں رہتا شہو۔ اس میں جانے ہے بھی تنم ٹوٹ جائے گی۔ (فرآؤی عالمگیری)

ار مسطله بتم کمان کرنیں کھاؤں گی اور کوئی ایسی چیز کمانی جسے عرف میں کھانائیں کہتے مثلا دودھ نی لیایا منعانی کھائی تونسم نہیں ٹوٹی۔ (بہارشرایعت)

من اوروں بات کے اس میں اور اس کی منتم کھائی تو خط جینے یا کسی کے ہاتھ بچھ کہا جینے یا ۱۱۔ مسئلہ: کسی سے کلام نہ کرنے کی منتم کھائی تو خط جینے یا کسی کے ہاتھ بچھ کہلا جینے یا اشارہ کرنے سے تسم نونے گی۔ (فناوی عالمکیری)

ا۔ مسئلہ بتم کھائی کہ فلال کا خط نہ پڑھوں کی اور خط کودیکھا اور جو پھھاس میں لکھا ہے۔
اے سمجیا تو تشم ٹوٹ کئی کہ خط پڑھنے ہے یہی مقصود ہوتا ہے۔ زبان سے پڑھنا نہیں جیسا کہ یہاں کا عام محاور و ہے۔ (ردانجی ر

۱۲۔ مصطلع بشم کھائی کہ بس اس کے پاس نہیں پھٹکوں گی تو اس کا وہی تھم ہے جیسے ریکا کہ بیں اس کے کلام نہ کروں گی۔ ( فنادی عالمکیری )

۱۵۔ مسئلہ جم کھائی کہ تیرے مکان کا کھانا چیا مجھ پرحرام ہے یہ کہا کہ تیرے منظے کا پائی دار مسئلہ جسم کھائی کہ تیرے مکان کا کھائے گی نیسے گی یا دوسری صورت میں اسے کے پینا حرام ہے گی نوسم کا کفارہ دینا آئے گا۔ (بہارشریعت)

۱۷۔ مسئلہ بہم کھائی کہ قلال کے گھر نہیں جاؤں گی تو جس گھر میں وہ رہتا ہے اس میں اور ہتا ہے اس میں جانے سے تسم ٹوٹ گی۔ اگر چہوہ مکان اس کا نہ ہو بلکہ کرا میہ پریا عارینۂ اس میں رہتا ہو۔ یہ بہری جو مکان اس کی ملک میں ہے اگر چہاس میں رہتا نہ ہواس میں جانے سے بھی قسم ٹوٹ ما یکی۔

کران چیزوں کو فرف میں کوشت فیص کہتے اور اگر کمی جگدان چیزوں کا بھی کوشت میں شارمو تو و ہاں ان کے کھائے سے مجمی تم ٹوٹ جائے گی۔(درعمّار)

# ۵۔تصویرکشی کی مذمت

اسلامی نظرنظرے جا تداروں کی تصاوم بنانا جا ترجین بلکہ شریعت میں جاندار چیزوں کی تصویر بنانا 'بنوانا' اس کا رکھنا اور اس کا بچیا حرام ہے لہذا کیڑے کا غذا پھڑ دیور پردے درہم' و بناراور کسی تنظر کی تنظر جاندار جیسے در است مکان یا کسی مقام کا و بناراور کسی تنظرہ کی فیرجاندار جیسے در است مکان یا کسی مقام کا نظارہ و فیرہ کی تصویر مناہد کی مقام کا نظارہ و فیرہ کی تصویر مناہد کی مقام کا جن اصادیت میں کوئی مرج نہیں ۔ صفور مناہد کی جن اصادیت میں کوئی مرج نہیں ۔ صفور مناہد کی جن اصادیت میں نظارہ و فیرہ کی تصویر مناہد کی است منافرہ کی است منافرہ کا گیا ہوں حسب ذیل ہیں :

ا ۔ حدیث : حضرت ابوطلی ہے روایت ہے کہ بی کریم نے قرمایا۔ رحت کے دی ہے اس کھر میں داخل جیس ہوتے جس کھریس کتایا تصویر ہو۔ ( بخاری )

۲۔ مصطلعہ: حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ نی اکرم اپنے کا شانہ واقدی میں کوئی تصویر نہ جھوڑتے کر اے تو ڈوسیتے۔ (بخاری)

"- مسئله: حفرت عائشے دوایت ہے کہ انھوں نے الماری کے اور پردہ ڈالاجس میں تضور برن تھیں تو تی کریم نے اے چاڑ دیا۔ میں نے اس کے دو بھے بنا لیے جن پر حضور جیٹھا کرتے۔ بخاری)

ع-مستله: معزت الديرية مدواءت م كدي فرسول الله علي كوفرات الما ما الله علي كوفرات الما الله علي الما الله علي ال

marfat.com

میں نے بنائی۔ بھلاا کی دروتو بنا کی ایک واٹ تو بنا کی ایک جوتو بنا کیں۔ (بخاری)

۸۔ مست نامہ: حضرت ابن عہال ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علاقے کوفر ماتے

موے ساہر تصویر بنائے والاجہنم میں جائے گا۔ ہرتصویر جواس نے بنائی ہوگی اس کا جاندار بنا

یا جائے گا۔ جوجہنم میں ہے اسے عذاب وے گا۔ حضرت ابن عہال نے فرمایا کہ اگر جارہ نہ ہوتو ورفت و فیرہ چیزوں کی تصویر بنالوجن میں دوس فیس ہے۔ (بخاری)

الم مسطق : حفرت ابر بررو ب روایت ب كدرسول الله علق في ما اوردوكان مول كي سفف بيم مدروز مي الله علق اوردوكان مول كي سفف جيم مدرا الله كرون لكله كي جس كي دوآ تحصيل مول كي در يمن والى اوردوكان مول كي سفف والى اوراك كي معمروفر والى معمول معمول معمروفر والى معمروفر والى معمروفر والى معمروفر والى معمول معمو

(الله) براس مخفن برجو سرتش أورظا لم مو-

(ب) ہراس فنس برجو خدا کے ساتھ دوسروں کی مرادت کرے۔

(ع) السوم ين مناعدا المرير (تريدي)

ا معدی ای اور کہا میں گذشتہ دات ماضر ہوا تھا۔ جھے اندر دافل ہوئے میں کوئی رکا وٹ نہی اس آ ہے اور کہا میں گذشتہ دات ماضر ہوا تھا۔ جھے اندر دافل ہوئے میں کوئی رکا وٹ نہی گر در داؤل ہوئے ہیں کوئی رکا وٹ نہی گر در داؤل ہوئے ہیں اور کھر کے اندر ایک ہاریک بردہ تھا جس میں انسوم میں تھوں میں اور کھر میں ایک کرنا تھا۔ در داؤل ہے کی تصویروں کا سرکا لینے کا تھم قربا ہے کا اس کے دوسر ہائے بنا لیے جا کی جو سکتے ماری در جا کی اور کے کا کا حرف در دائی ہوئی جو سکتے میں اور کے کو کا ال دیا گا تھم قربانے ہیں در سول اند منافقہ نے ایس میں اور داؤد )

اا ۔ مسئلہ: حطرت ابن مہاس سے روایت ہے کدرسول اللہ کوفر ماتے ہوئے من کہ جو
ایسے فواب کود کھنے کا دھوی کر سے جواس نے ویکھا نہ ہواؤ آسی جو کہ دو دانوں میں کرونگا نے
کی تکلیل دی جائے گا اور دولیس کر سے گا جو کان لگا کرا لیے لوگوں کی ہا تھی سے جواسے تا
یہ بدکر تے ہوں۔ بااس سے ہما گئے ہوں تو تہامت کے روز اس کے کانوں میں سیسہ الله
جائے گا اور دیکھو کے آور دولیس ڈال سے باراب ویا جا گا اور تکلیف دی جائے گی کہ اس میں
دوح کا ور دولیس ڈال سے گا۔ ( نالال )

الدمسطه : معرب ابن مان في عرب يموند مروايدى بكرايد والمع ك

منے نہ آئے۔ حالا تکہ خدا کی متم انھوں نے بھی وعدہ خلافی نبیں کہ تھی۔ پھر آپ کے دل میں ایک لیے کا خیال آیا۔ جو آپ کے تخت کے پیچے تھا۔ چنانچہ تکم دیا تو اسے نکال دیا گیا۔ پھر وست مبارك ميں بانی لے كراس جگه پرچينز كا۔ جب شام ہوئي تو حضرت جرئيل ما قات کے لیے حاضر بوئے۔فرمایا کہتم نے مجھے گذشتہ رات منے کا وعد و کیا تھا۔ عرش زار ہوئے ہاں! لیکن ہم میں اس مگر میں داخل نہیں ہوتا جس میں کمایا تصویر ہو۔ ن ہوئی تو اس روزرسول الله نے کتول کو مار دینے کا تکلم دیا فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ چھونے یا تح کے کتے کو بھی ہ روینے کا حکم فر ماتے اور بڑے باغ کا کیا چھوڑ دیا جاتا۔ (مسلم) المسطع المنتاء عائثه عائثه عائثه عائثه على المول في الك يرده خريدا جس من

تصورين تيس - جب رسول الله عليه في الديكها تو درواز ، يركمز ، بو كاوراندر واخل شہوئے۔ پس میں نے چیرہ انور پر نارائمنگی کے اثر ات بہجان لیے۔عرض کر ارہو کی كه يا رسول الله ؟ من الله اور اس كرسول كي طرف توبه كرتى مول من في كيا كناه كيا ہے؟ رسول الله عليقة نے فرمايا كماس يردے كاكيا حال ہے؟ عرض كزار موئيس كمين نے بیاس کی خریدا کرآب اس پر بیشیس اوراس کے ساتھ نیک نگا کیں۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا کمان تصویروں والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا۔ اور ان سے کہا جائے گا كهجوتم في بنائي بين ان من جان والواور قربايا كهبس تمريس تصوير جواس من رحمت كے فرشتے نازل نیں ہوتے۔ (بخاری)

# لا لهو و لعب

بعض كامول كواسلام مل لهوولعب من شاركيا كياب السليمان سي بحاجا بادر كامول كے ليے شريعت نے حدود فرمائي بيں اس ليے انھيں شرعی حدود كےمطابق كرنا جاہئے حضور عليه كى چندا حاديث مندرجه ذيل سي:

ا-حديث :حضرت عقبه بن عامر الله روايت ب كه حضور عليه في فرمايا كه وه تمام چیزیں وطل میں جن سے آ دی لبوکرتا ہے۔ مگر تیر جلا تا محکور اے کوادب سکھانا اور بیوی کے ساتھەرغېت ركھنالېوچىنېيى\_(ىرندى)

الم حديث احضرت انس سے روايت ہے كہ حضور نے فرمايا كدوو آوازين و نيا اور آخرت مِس ملعون بین ۔ایک گانے کی آواز اور دوسری مصیبت کے وفت رونے کی آواز۔ (بزار)

marfat.com

س حدیث حضرت برید ق سے روایت ہے کہ نی کریم علیت نے فرمایا۔ جوشطرنج کھیلا مویاس نے اپنے اِتھ فنزیر کے گوشت اورخون میں ریکے۔ (مسلم)

سم حدیث معفرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نے فرمایہ جو شطر بنج کی اللہ علیہ فی نے فرمایہ جو شطر نج کھیلے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرنی کی۔ (احمد ابوداؤد)

2۔ حدیث حضرت ابو ہر رہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک آدمی کو کبوتر کا پیچیا کرتے ہوئے دیا ایک آدمی کا پیچیا کردیا ہے۔ (ابوداؤ ڈاحمہ ابن ماجہ)

۲۔ حدیث :حضرت ابن تمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا جو فض کتا یا لیے ماروائے موایشیوں ڈکاراور کھیتی باڑی کے اس کے تو اب سے روز اندوقر اطا گھٹا دیے جا کس کے تو اب سے روز اندوقر اطا گھٹا دیے جا کس کے تو اب سے روز اندوقر اطا گھٹا دیے جا کس

ے۔ حدیث : حضرت این عمال سے روایت ہے کہرسول اللہ علیہ نے مویشیوں کوآپیل میں از انے سے منع فر مایا ہے۔ (تر ندی ابوداؤر)

۸۔ حدیث : حضرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ ہے فر مایا اللہ تعالی نے شراب جوااور کو بہترام فر مایا ہے۔ اور فر مایا کہ نشدلانے والے والی ہر چیز حرام ہے کہا گیو کہ''الکو یہ'' طبلے کو کہتے ہیں۔ ( بہتی )

۹۔ عدیت : حضرت ابو ہریرہ نے فر مایا کدرسول اللہ علیہ ایک انساری کے گھر تشریف کے جاتے کہ یا کہ جایا کرتے۔ ان کے ساتھ ایک گھر تھا تو ان پریدگرال گزرتا۔ وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! آپ قلال کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور جارے فریب خانہ پرجلوہ افروز نیس ہوتے۔ بی کریم عصلیہ نے فر مایا کہ تمہارے گھر کتا ہے۔ عرض گزار ہوے کہ ان کے گھر کتا ہے۔ عرض گزار ہوے کہ ان کے گھر کی ہے۔ بی کریم نے فر مایا کہ کی در ندول سے ہے۔ (دار قطنی)

ا۔ حدیث : حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ٹمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اللہ علیہ وسلم نے شراب مجوئے کو بدادر غبیر و سے منع فر مایا ہے۔ غبیر و ایک شراب ہے جس کو جشی لوگ چنوں سے بناتے ہیں اورا سے سکر کہا جاتا ہے۔ ابوداؤد)

ا ـ شرعی مسائل:

کاموں میں خلل پڑتا ہووہ کوں شراہ وا۔ یکی حال چنگ اڑا نے کا بھی ہے کہ یکی ب خرابیاں اس بیں بھی ہیں بلکہ بہت سے لڑکے چنگ یاڑی کی وجہ سے چینوں سے کر کر مر کے۔ اس لیے چنگ اڑاتا بھی منع ہے فرض ابد و نعب کی جنتی تشمیں ہیں سب یا طل ہیں۔ صرف تمن تم کے ابوکی مدیث میں اجازت ہے۔

(الف)- يوى كيما تعاكميانا\_

(ب) رکھوڑ سے کی سواری کرتے میں متنا بلہ

(ن)- ميرااندازي كامقابلد (بهارشريعت)

۲- مستله ناچنا تانی بهانا سینتار ارمویم چک طبوره بهانا اس طرح دومر منم کے اللہ مارم دومر من کم کے اللہ مستله ناچنا تا اورمننا می یا جائز اللہ مارم اللہ مارم اللہ اللہ مارم الل

ال المستعدد عن الورول كولوانا ويعد لوك مرح اليزاني المينالا من الوالة إلى ميروام ميد ال كالماشاد يكن الحل نام الزيد (بهارفريد)

۵۔ مسلمان اللہ المحقق اللہ ومقبان شریف میں حری کھائے اور الطار کے وقت العل شہروں شہروں شہروں شہرار میں نگارے یا کھنے بھتے ایس یا سیٹیاں بھائی ہائی ہیں۔ جن سے مقصود ہوتا ہے کہ اوک ہدار ہو کہ محلوم ہو ہائے کہ اسمان میں کا وقت یائی ہے اور تو کون کا معلوم ہو ہائے کہ اسمان میں کا وقت یائی ہے اور تو کون کا معلوم ہو ہائے کہ آئی ہیں ہو گیا ہو الطار کا وقت ہو گیا ہے سب ہائز ایس کے وقد ہو کہ المواد ہو کہ اسمان کریا مقصود ہے۔ اس طرح طون اور کا رفالوں ایس کا م شروع ہو ہے۔ اس طرح طون اور کا رفالوں ایس کا م شروع ہو ہے۔ اس طرح طون اور کا رفالوں ایس کا م شروع ہو ہے۔ اس طرح اور کا م قت ہوئے کے وقت ہو ہیں ایس کی ہائز ایس کہ ان سے لیون مقصود ہوں اکر ایس کہ اس سے لیون مقصود ہوں اور کا م قت ہوئے کے دیت ہو ہیں اس کی ہائی ہیں ہے کی ہائز ایس کہ ان سے لیون مقصود ہوں ایس کی ہائر ایس کہ اس کی اس کی ہائر ایس کہ ان سے لیون مقسود ہوں اور کی ہائر ہیں کہ ان سے لیون مقسود ہوں اور کی ہیں گی ہائی ہیں ۔ (بہار شریعت)

۲۔ مسطه : مید کدن اور شاولوں شی دل بہائے کا جازے ہے اہمان دوں عی ممان دیکے موں اور موکل کے آباد پر عیجائے جا کی مکرفش ا صب کے ہے۔ اس کا انتقال کے آباد پر عیجائے جا کی مکرفش ا صب کے ہے۔ شرى آواز سے فقل لكاح كا اعلان متعود مور (روامحار، عالمكيرى)

عدم الله الت كو بوصانا بوقويه جائزة اكرابو واحب كوفور برنه بو بلكداس معمودا في جسماني طاقت كو بوصانا بوقويه جائزة بحرشرط بيه يه كدمتر بوقي كما تحدان كل الكوث اور جائليه بهن كرجوشي الزية بين جس بس دان وقيره كل ربتي بين بينا جائز باورالي كشي كا تمانا و يكن بهن المجان بي تا جائز باورالي كشي كا تمانا و يكن بين المجان بي تا جائز باور الدر الكلفة في المانا و يكن المراك بينا و يكن الرب المائل بين المرب المائل بو جاؤل كار جناني دكا مد مسلمان بو المائد و و الأل كار بناني دكا مد مسلمان بو المائد و و المائد و ال

۸۔ مستقد : اگر نوک اس طرح آئی جی ائی گرائی کریں کدندگانی گلوج ہونے کی افرائی کو اس کے ال محلل کوائی افرائی کا ایر اللف اور ول فوش کرنے والی یا تیس ہوں جن سے اہل محلل کوائی آن ارسانی ہو گذرت کو جائے اس میں کوئی حرج ملک ایس کا فرائی اور مزاح رسول الله منافظة اور محاب کا بہت ہے۔ (بہارشریعت)

#### 2\_ختنه

فتذا المدارات ملیالیا منداسان می اساد دیدان المام می است دیدان ایالیا می فقد مسلمانی کی علامت می اینالیا می فقد مسلمانی کی علامت می این اینالیا می مندوم میوا که مسلمان اور قیرسلموں می انبیاد کر لے کی مامت می ہے مرد کے مشو فاص سے ذاکد کھال بنائے کا نام فقد ہے فقط کا فائد دید ہے کے مشو کی کھال برمیل میں میں اور اور طہادت کر لے میں آسانی رہی ہے۔ فقد سے متعلق صفور منافع ہے ارشاد مندر بدا فل جین اور اور طہادت کر لے میں آسانی رہی ہے۔ فقد سے متعلق صفور منافع ہے ارشاد مندر بدا فل جین :

ا۔ حصیت : معرف آبو ہرج ہ سے روا ہے ہے کہ می اگرم عظی نے لرہ ہے کہ اور عشرت ابو ہے کہ میں اگرم عظی نے لرہ ہو ہے معرف ایرانیم ملے السلام سے جب اپنا عند کروایا تو اس ولت ان کی مرہ ۸ سال حق ۔ ( ہلادی فرنگ ۔ )

مدیمها: - معرف الد بری مه ایک اور دوایت به کدرسول اکرم مالله لرمایاکد ماری با معنیس داخی بین افتد کردانا وقاف کے بیان کی مقالی کرنا موجیس بست کردانا نافن کا نا اور الحق ال میک ایک ایک ایک ایک کارون کی مقالی کرنا موجیس بست ٢- حديث : حضرت ام عطيد انعماري ت روايت ب كدا يك عورت مدينه منوره من ختن کیا کرتی تھی۔حضور میں ہے اے تاکید فرمائی کی ختنے کے دقت کھال زیادہ نہ کاٹا کرو۔ كيونكه بيدحيواني ط قت كاذر بعد باورمر دكو پسند ب\_ ( ابوداؤ دشريف)

ختنے كاسنت طريقد ب ہے كہ بجہ جب قالل يرداشت ہوجائے تو ختنه كرنے والےكو بلائيں جوآسان طریقے نے جس سے بچے کو تکلیف کم ہو۔عضو کی کھال کا اوپر کا حصہ کاٹ دے زخم احیها ہوئے پر بیچے کو تسل کرائیں اس مے متعلق کمل مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا ـ مسئله : ختنه برصورت بس مات مال تك كرداد يناجاب بياس يزائد تا خركرنا الجما نہیں بعض علماء کا کہنا ہے کہ ولا دت کے ساتویں دن سے لے کر جالیس ہوم تک ختنہ کروا دیا بہت بہتر ہے۔جوں جول بیج کی عمرزیادہ ہو کی اس کوزخم ہونے میں تکلیف ہو گی۔

٢\_ مسئله : خت من اگر بوري كمال ندكي جونواس صورت من اگرنصف ي زائدي جولو ختنددرست ہے ہاتی کوکا شاضروری نہیں اور اگرنصف یا نصف سے زائد ہاتی رہ کئی ہوتو ختند

ووہارہ کروانا جاہے۔

المستنله : پيدائي طور پراگر بيختنه شده مواس كے ختنے كي ضرورت بيس\_ الم مصعطه : جب كوني فض مسلمان جوجائ اوروه فتند شده نه بوتواس جلدا بنا نسته كروانا جاہے۔اگروہ بوڑ حااور كمزور موكداس ميں ختنه كروانے كى طاقت ند موتو براسے ويسے بى

٥- مسعقه : اگر فت كے بعد اگر عضو خاص كى كھال دوبار و خود بخو و بردھ جائے جس سے چرختند کی ضرورت محسوس ہونے سکے تو دوبارہ ختند کروانا جاہے۔

٢ ـ مستله : ختندكرواناباب كاكام باكروونه موتوجس كى كفالت بل يجهاس كاذمه ہے کہ وہ نیچے کا ختنہ کر دائے۔

2- مسئله : ختند كموتع يرناج كان وغيره كالمحفل منعقد كرنا خلاف شرع ب كيونك جو کام عام حالات میں حرام ہے وہ خاص حالات میں بھی متع ہے۔

#### ۸۔ذبع

اسلام نے طال جالور کے لیے اس سے جسم سے جان نکا لئے کا جوطر ایقہ مقرر کیا ہے اے ذکے کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے ذکے مطریقے کوحلال قرار دیا ہے اس کے علاوہ کسی طریقے marfat.com

ے جانور کے گوشت حاصل کرناورست نیم ۔ ذراع کے بارے میں ارثاد باری تعالی ہے کہ:
حَرْمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَهُ يَتُهُ وَاللّهُ مُ وَلَحْمُ الْحِيْرُونِ وَمَنَا الْحِيلَ لِغَنْ فَيرِ
اللّه بِهِ وَالْمُنْ تَحْنِفَتُهُ وَالْمُونُونَةُ وَالْمُكُودِيَةُ وَالنّا لِلْمُ يَعْدُهُ وَمَا اللّهِ بِهِ وَالْمُنْ تَحْنِفَتُهُ وَالْمُوْدَةُ وَالْمُكُودِيَةُ وَالنّا لَكُنْ وَمَا ذُهِي عَلَى النّصي وَانْ لَلْمُتَقْبِ مَنَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُونُونِ وَانْ لَلْمُتَقْبِ مَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

( تم برمرا ہوا جانور اور ( بہتا ) کہواور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سواکسی اور کا نام پکار و ج نے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گرکر مرجائے اور جو سینگ لک کر مرجائے بیسب حرام جیں اور وہ جانور بھی جس کو در ندے پھاڑ کھا کیں گرجس کو تم ( مرنے ہے پہلے ) ذیح کر لواور وہ جانور بھی جو تھان پر ذیح کیا جائے اور بیحرام ہے کہتم پانے ڈالو۔ بیسب پھٹستی ہے)۔ ( ما کہ ہے: ۳)

ذی صرف وہ جائز ہے جواللہ کے نام پر کیاجاتا ہے۔ حلال ذبیجہ کے بارے میں حضور کے ارشادت مندرجہ ذبل میں:

ا۔ حدیث جعنرت معاذ بن سعتر ہے روایت ہے کہ حضرت کعب بن مالک کی لونڈی سلع بہاڑی پر بھریاں جرابی ری تھی تو ان جی ہے ایک بھری بہار ہوگئی پس وہ اس کے پاس کئی اور پھر کے ساتھوا ہے ذرخ کر دیا۔ جب نی اکرم علاقتے ہے اس کے بارے جس دریافت کیا ممیا تو آپ نے قرمایا کہا ہے کھالو۔ (بخاری)

۲- حدیث: حضرت شداد بن اول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' القد تعالیٰ نے ہر چیز پراحسان کرنا ضروری قرار دیا ہے لہذا جب کسی کونل کر وتو اچھی طرح قتل کرواور جب کسی کو ذرخ کروتو اچھی طرح ذرج کرواورتم اپنی تھری کواچھی طرح نیز کر لیا کر داور ذبحہ کونا رام دیا کرو۔'' (مسلم)

ا - حدیث حفرت حفرت عدی بن حام کابیان ہے کہ بش عرض گرار ہوایا رسول الد ا استم میں سے کوئی شکار پائے اوراس کے پاس تھری نہ ہوتو کیا پھر اور لائھی کو بھانس سے فرخ سے بخر مایا 'جس چیز سے جا ہوخون بہادیا کرواورائٹد کا نام لے لیا کرو۔' (ابوداؤر) سے سے جھوٹ جھٹ جھٹرت ابولعشر او سے روایت ہے کہ این کے والد ما جدعوض گزار ہوئی یا رسول اللہ ایکیا فرخ کرنا صرف ملق اور سے میں بی ہوتا ہے فرمایا کہ اگرتم اس کی ران میں بیزہ ماروت بھی تھا دی ہوتا ہے فرمایا کہ اگرتم اس کی ران میں بیزہ ماروت بھی تھا در سے میں اس کی اس کی اس میں بیزہ ماروت بھی تھا در سے میں اس کی اس کی ران میں بیزہ ماروت بھی تھا در سے میں اس کی اس کی ران میں بیزہ ماروت بھی تھا در سے میں ہوتا ہے فرمایا کہ اگرتم اس کی ران میں بیزہ ماروت بھی تھا در سے میں اس کی ران میں بیزہ ماروت بھی تھا در سے میں بین ہوتا ہے میں ہوتا ہے اور سے میں بین ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگرتم اس کی ران میں بیزہ ماروت بھی تھا در سے میں بین ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگرتم اس کی ران میں بین میں بین ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگرتم اس کی ران میں بین میں بین ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگرتم اس کی ران میں بین میں بین ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگرتم اس کی ران میں بین میں بین ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی بین ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگرتم اس کی بین ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگرتم اس کی بین ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان کی کی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان کی کی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان کی ہوتا ہے کہ بین ہوتا ہے۔ فرمایا کی دورون کی ہوتا ہے کہ بین ہوتا ہے کی ہوتا ہے کہ بین ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ بین ہوتا ہے کہ بین ہوتا ہوتا ہے کہ بین ہوتا ہے کہ بین ہوتا ہے کہ بین ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کی ہوتا ہے کہ بین ہوتا ہے کہ ہوتا ہ

۵۔ حدیث: معرب معرب ماید ہے دوایت ہے کہ ہی کریم منافظ نے قربایا۔ ہید کے بیک کریم منافظ نے قربایا۔ ہید کے بیک کے

۲ - عدید این میاس اور حضرت این میاس اور حضرت ایو بری قدید ایت بی کدرسول انتخافیه نے مرابط و دورایت بی کہ کا کدربد و واجید بی کہ کا کدربد و واجید بی کہ کا ک دربد و واجید بی کہ کا ک دربد و واجید بی کہ کا ک دربد و واجید بی کہ کا ک دربر جائے ۔ (ایوداؤو) جائے اور دکیس شدائی جائیں۔ گرج وال دیا جائے ہیں گا اوراؤو کی دواجت ہے کہ ہم موض گزار ہو ہے۔ یا رسول اللہ ایم اولی کو کر رس اور کا کے مرک کو وائی کر یس آواس کے جید سے بید یا کس کیا اسے اللہ ایم اولی کو کر ایس کا وی کر تا می اس کا وی کر کر ایس اور کا ایس کا وی کر تا می اس کا وی کر کر ایس اوراؤو و این باجد کی کرنا می اس کا وی کر کرنا می اس کا وی کر کرنا می اس کا وی کرنا می کا کرنا می 
۸۔ حدیق احظرت میداند من مروی العاص سے روایت ہے کہ رمول اللہ منافق نے مرایا جس نے چڑا اللہ منافق ہے محسلت مرایا جس نے چڑا اور کی دومرے جانورکو تاحق کی کیا تو اللہ تعالی اس کول کرنے ہے متعلق اس سے بع عصال مرض کی گل کہ بارسول اللہ اس کاحق کیا ہے؟ قربایا کے وقت کر کے اس کو کھانے دوران کے مرکوکارل کر مجیل شد ہے۔ "(احر شائی والوداود)

٩- معديد المورد الودا قريم في فرما الدي كريم طلقة مديدموره تقريف الاسكاة الوك اواف كومان اوروايول كا ميكال كاث لينا بالدكرة في قرما الكرد عده ما توريد جو حصر كات الماليا ماسك و مراوا در ميماست شكما يا ماسك (تريدي الوداكو)

۱۰۔ حصیف اصفرت مطا وین بیال نے کی حادث کے ایک فض سے رواعت کی ہے کہ وہ امدی ایک فض سے رواعت کی ہے کہ وہ امدی ایک کھائی جس سے فو امدی ایک کھائی جس سے فو امدی ایک کھائی جس سے فو امری ایک کھائی جس کے بیسی جمہودی بہاں تک کداس کا فون ہے کیا گررسول اللہ عظامت کو یہ بات دائی تو آپ لے اس کو کھا لینے کا تھم لر بایا۔ (تر بری ،ایدواؤد)

الد مديد وفرد ما يرسه روايد به كدرول الله عليه في مراه المراه عليه والمراه المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المر

ہے۔ ذرع کے متعلق شری مسائل درج ویل این:

ا مستله : ذا كرية وقت جالورك كل سه جار ركيس كانى جاتى بير منتوم يعنى سانس لینے والی بالی مری مینی خوارک والی بالی ان دولوں کے ساتھ دوخون کی بالیاں مجمی موتی ہیں۔جن میں خون گروش کرتا ہے۔ ذریج کے وقت ان جاروں رکول کو کا نا سنت ہے۔(درمخار)

٢\_مسئله : ذرك مع مالور كم طلال موفى يندشرانط بي اكروه يورى شمول الو جالور کا کوشت حلال نه ہوگا۔ ·

(الف) مشرط اول: وَحَ كرت والاعاقل مو مجنون يا اتنا يجه وب معقل موان كا ذبيه ما أزنيس اورا كرجيونا بجدوع كوجمتنا مواوراس يرقدرت ركمتا موتااس كاذبيه هلال

(ب) مشوحة هوم: ذرع كرف والاسلمان بونا جاسي فيرسلم كاذر كرابوا جانور ملال ند ہوگا۔مسلمان کےعلاوہ الل کتاب کا ذبیحہ بھی طلال ہے۔مشرک اور مرتد کا ذ بجد حمام ومردار ب كماني اكر غير كماب موكيا تواب اس كاذبيد حرام ب اور فيركماني و كناني موكيا تواس كاذبير طلال بهاورمعاذ التدمسلمان اكركماني موكيا تواس كاذبيرجرام ے کہ بیمر تد ہے۔ لڑکا نا بالغ ایسا ہے کہ اس کے والدین میں ایک کتابی ہے اور ایک غیر كتابي تواس كوكتاني قرارد بإجائ ادراس كاذبحه طلال سمجها جائ كالمركتابي كاذبيراس وتت طلال مجماجائ كاجب مسلمان كسامن ذرع كيابوااور بيمعلوم بوكه اللهكام كرذع كيااورا كرذع كوفت اس فحضرت مسح عليدالسلام كانام ليااورمسلمان مے علم میں یہ بات ہے تو جانور حرام ہے اور اگر مسلمان کے سامنے اس نے و بیونیس کیا ادرمعاد مبس كركياية حكرة ع كياجب بمى طال بـــ

(ج) مشوط سوم ذرج كرت وفت الله تعالى كانام ليما ضروري ب\_ ذرج كرنے کے دقت اللہ تعالی کے ناموں میں سے کوئی نام ذکر کرے جانور طلال ہوجائے گا۔ یہی مرورى نبيس كدلفظ الفدي زبان س كهدينها نام بى ذكركر سايانام كساته مفت بمي ذكركر \_ \_ - دونول صورتول عن جاتور طال بوجا تا \_ \_ مثلًا المله اكبر المله اعظم الله جلَّ الله الرحمن الله الرحيم يأمرف الله يا الرحمن يا الوحيم كي ال طري ١٦٠ والله الله يوصف مع

طلال ہوجائے گا۔اللہ عزوج ل کا نام عربی کے سواد دسری زبان میں لیاجب مجمی طلال ہو جاہے گا۔

(ج) منسوط جهادم: خود بخود وزئ كرف والا الله عزوجل كانام الى زبان سے كم اگر مدخود خامون ربان سے كم اگر مدخود خامون ربادومرل في نام ليا اور است ياد بھى تھا بھولان تھا تو جانور حرام

(ح) منسوط بنجم: الله كانام لين بدق برنام لينا مقعود مواوراً كرس دوسرك مقعد كي لينا مقعود مواوراً كرس دوسرك مقعد كي لين مقعود بين وق كرديا وزاس بربسم الله برهم الله برهم الله برائم الله بالورطان نه موارمثلاً جيئك آئى اواس برائم دلله كما اورجانور وفاك كرديا اس برنام اللى وكركرنا مقعود ندتها بلك جينك برمقعد تما جانور حلال ندموا.

(خ) منسوط منست جس جانورکودن کیاجائے وقت دن زندہ ہواکر چدال کی حیات کا تعور ان کا مندہ ہوا کر چدال کی حیات کا تعور ان کا تعدید ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ (فالل کا مالکیری)

یول ضروری ہے کہاں ہے اس کا زندہ ہوتا معلوم ہوتا ہے۔ (فالل کا عالمگیری)

"ا مسئله : ذخ كے علاوہ تحركرنا بھى جائز ہے۔ ملق كے آخرى حصد بيں نيزہ بھونک كر ركيس كاث دينے كونح كہا جاتا ہے۔ اونٹ كونح كرنا اور گائے بكرى كوؤخ كرنا سنت ہے۔ اگراس كاير علس كيا لوجانوراس صورت بيس بھى ملال ہوجائے گا۔ محرابيا كرنا مكروہ ہے۔ اور خلاف سنت ہے۔ در عمدار)

٣ مسمند : برى ذرى كى اورخون لكا مراس بي حركت پيدا نه بوكى ـ اگروه ايا خون بيدا نه بوكى ـ اگروه ايا خون بيدا نه بوكى ـ اگر وه ايا كه مندكوركت بيد بيدا نه بوكى ـ اگر وه حركت بيدا نه بوكى ـ اگر وه حركت بيد به كه مندكوركت بيد به كه مندكورك ديا تو حرام به اور بندكرليا تو طال به اور آنكيس كول دين تو حرام اور ميث لي تو طال ـ اور پاوس به يكا دي تو حرام اور ميث لي تو طال ـ اور بل كه طال ـ اور بل كه خوا مي اور ميث اور باس كه طال ـ اور باك كه خوا باس كام ايا جائه اور اگر ذنده بونا بي معلوم به تو ان علامتوں سے كام ليا جائے اور اگر ذنده بونا بي معلوم به تو ان جي دن كام بير حال جائور حال ايا جائے اور اگر ذنده بونا بي معلوم به تو ان جي دن كام بي جائه ايا جائے اور اگر ذنده بونا بي معلوم به تو ان جيز دن كام بيا جائے گار ( فراد كی عالمير ک)

پر روز ہوں ہے۔ اس چیزے کر سکتے ہیں چورکیس کاٹ دے اورخون بہا دے یہ ضروری نہیں کہ چھری ہی ہے۔ کر سکتے ہیں چورکیس کاٹ دے اورخون بہا دے یہ ضروری نہیں کہ چھری ہی ہے ذرج کریں بلکہ پھی اور دھار دار پھر ہے بھی ذرج ہوسکتا ہے۔ مرف ناخن اور دانت ہے ذرج نہیں کر سکتے جبکہ بیا ہی جگہ پر قائم موں اور اگر ناخن کاٹ Marfat. Com

کر جدا کرلیا ہو یا دانت علیحدہ ہوتو اسے اگر چہ ذرئے ہو جائے گا تمریجر بھی اس کی ممانعت ہے کہ جانور کو اس سے افریت ہوگی۔ اس طرح کند تپھری سے بھی ذرئے کرنا مکروہ ہے۔ ( درمختار )

۲۔ مسئلہ ال طرح ذرج کرنا کہ چیری ترام مغز تک بیٹنے جائے یا سر کٹ کر جدا ہو جائے گروہ ذرج کھایا جائے گا مرک کر جدا ہو جائے گروہ ذرج کھایا جائے گا ایس کے شدکہ ذرج بھیں۔ (ہدا ہے ) عام او کو بیس ہے شدکہ ذرج بھی اگر مرجدا ہو جائے تو اس کا سر کھاٹا کمروہ ہے۔ یہ کتب فقہ میں اگر مرجدا ہو جائے تو اس کا سر کھاٹا کمروہ ہے۔ یہ کتب فقہ میں اگر مرجدا ہو جائے گھایا جائے گا اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ سرجھی کھا جائے گا اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ سرجھی کھا جائے گا اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ سرجھی کھا جائے گا۔

مستحب بیہ ہے کہ جانور کولٹانے سے پہلے چھری تیز کرلیں اور لٹانے کے بعد حھری تیز کرنا مکروہ ہے۔ بوئی جانور کو پاؤل سے پکڑ کر کھسٹیتے ہوئے مذرع کو لیے جانا مجمی مکروہ ہے۔ (ورمختار)

٤- مسئله : ہروہ قال جس سے جانور کو بلا فائدہ تکلیف پنچ کروہ ہے مثلا جانور ہیں ابھی حیات باتی ہے۔ شعندہ ہونے سے پہلے اس کی کھال اتار تا اس کے اعضاء کا کا ٹنا یا ذرج سے پہلے اس کی کھال اتار تا اس کے اعضاء کا کا ٹنا یا ذرج سے پہلے اس کے سرکو کھینچنا کہ رکیس طاہر ہوجا کیں یا گردن کو تو ٹر تا ہو بھی جانور کو گردن کی طرف سے ذرج کرنا کر دوہ ہے بلکہ اس کی بعض صورتوں میں جانور حرام ہوجائے گا۔ سنت یہ ہے کہ ذرج دفت جانور کا منہ تبلہ کو کیا جائے اور ایسانہ کرنا کر وہ ہے۔ (ورمین) ر)

۸۔ مسطله : اگر جانور شکار بوتو ضروری ہے کوئے کرنے والا علال ہو لیمنی احرام نہ اللہ سے ہوئے اور خرام میں شکار کو باللہ سے ہوئے اور ذرئے ۔ بیرون خرم ہو لیدا محرم کاؤئے کیا ہوا حرام ہے اور قرام میں شکار کو ذرئے کیا تو ذرئے کرنے ولا محرم ہو یا حلال ووٹوں صورتوں میں جانور خرام ہے اور اگر وہ جانور میں میں بھی شکار نہ ہو بلکہ پالتو ہو جسے مرغی بحری وغیرہ اس کو محرم بھی وُئے کر سکتا ہے۔ اور حرم میں میں بھی ذرئے کر سکتا ہے۔ اور حرم میں جنگلی جانور کوؤئے کیا تو حرام ہے۔ نیعنی مسلم ذرئے کر سے یا درنوں صورتوں میں جرام ہے۔ (درمی ار)

9- مستقله جمتنی بیرے کردن کے دفت ہم اللہ اللہ اکبر کے یعنی ہم اللہ اور اللہ اکبر کے یعنی ہم اللہ اور اللہ اکبر کے درمیان داؤنہ کرے اور اگر ہم اللہ داللہ اکبرواؤ کے ساتھ کہا تو جاتوراس صورت میں بھی حلال ہوگا مگر بعض علیا واس طرح کہنے کو کروہ تاتے ہیں۔ (درمی روغیرہ)

٠١- مسئله : مم الله ك١٩٤٥ عبر الله ك١١٥٥ عبر الله ك١٥٥٥ عبر الله كالمال عبر الله كالمال المالة الما

نہیں اور اگرزیان ہے ہم اللہ کی اورول میں بینیت حاضرتیں کہ جانور ڈ زع کرنے کے لیے بسم اللہ کہنا ہوں تو جانور حلال ہے۔ (ورعثار)

ا۔ مصطف : ہرن کو پال لیادوا تفاق ہے جنگل میں چلا کیا کی نے ہم اللہ کہ کراہے جیر مارا اگر تیرڈن کی جگہ پرلگا ہے حلال ہے در تبییں۔ ہاں آگر دسٹی ہو کیا اور اب بغیر شکار کیے ہاتھ نہ آئے گاتو جہاں بھی گے حلال ہے۔ (خانیہ)

السار مستقلع : گائے یا بحری ذری کی اور اس کے پیٹ سے بچے نظادا کروہ زندہ ہے ذری بحر دیا جائے طال ہوجائے گا۔ اور مراہوا ہے تو حرام ہے۔ اس کی مال کا ذری کرتا اس کے طال مونے کے لیے کا فی نیس۔ (در مختار)

### 9\_طال و حرام جانور

شربیت کی رو سے بعض جانور کا گوشت ملال ہے اور بعض کا ترام کیونکہ جو جانور اخلاقی نقط نظر سے فائدہ مند جیں اسلام نے آئیس کھانا جائز قرار ویا ہے اور جن جانوروں کا موشت کھا کرانسان جی ذموم صفات پیدا ہوتی جی اسلام نے آئیس ترام قراد دیا ہے کونکہ خوراک کا انسانی عادت کے ساتھ گھراتھاتی ہے اس لیے شریعت مطہرہ نے حلال وحرام کا ضابطہ مرتب کر کے انسانی پاکیزگی قائم کی ہے۔ شریعت کی روسے حلال وحرام جانوروں کی تقعیل مندرجہ ذیل ہے:

ا ـ مستله:جوجانورد كاركرت بن أنين عوماً كيادال جانوركها جاتا بحرام بن ياده

marfat.com

جانور جومرف کندگی کھا کرگزرہ کرتے ہیں بھی حرام ہیں۔اس کیے ٹیر محید ڈ بھیٹریا کتا ہی اومزی کا کوشت کھانا حرام ہے۔

ینے والا پرند وجو پنجہ ہے شکار کرنا ہے جرام ہے جیسے شکرا یاز بہری جیل حشرات الارض حرام میں جیسے چوہا چھیکل گرگٹ محوس سانٹ بچھوٹر چھر پیو کھٹل مکمی کلی مینڈک نے کے میں ب

وغيره (درمخار)

ا مسئله: کھوانگی کا ہو یا پائی کا حرام ہے۔ غراب انتی کی اجوم دارکھا تا ہے۔ حرام ہے اور مہوکا کہ یہ بھی کؤے ہے۔ مانا جانا ایک جاتور ہے طال ہے۔ (درمختار)

سمسطان پائی کے جانوروں میں مرف جھلی طال ہے جو چھلی پائی میں مرکز تیرگئی لیعن ابغیر مارے اپنے آپ مرکز پائی کی سطح پرالٹ کئی وہ حرام ہے چھلی کو مارا اور وہ مرکزالٹی تیرنے لکی بیرام نبیں (ورمخار) نڈی بھی طلال ہے 'چھلی اور نڈی دونوں بغیر ڈن کے طلال ہیں جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ دومروے طلال ہیں' چھلی اور نڈی۔

۵۔ مسطع: پانی کی گری یا سردی سے مجھلی مرکن یا مجھلی کو ڈورے میں بائد ہوکر یائی میں ڈال دیااور مرکن یا جال میں بہنس کر مرکن یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس سے مجھلیال مرکئیں اور بیمعلوم ہے کہ اس چیز کے ڈالئے سے مرین یا گھڑے یا گڑھے میں مجھلی پکڑ کر ڈالدی اور اس میں پائی تھوڑ اتھا۔ اس وجہ سے یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے مرگئی ۔ ان سب صورتوں میں وہ مری ہوئی مجھلی حلال ہے۔ (ورعتار) مجھوڑی محجھلیاں بغیر شکم جاک کیے مون کئیں ان کا کھانا طال ہے۔ (ورعتار) مجھوڑی محجھلیاں بغیر شکم جاک کیے بھون کئیں ان کا کھانا طال ہے۔ (ورعتار)

۱ ۔ معسینلہ: جمنی کے متعلق اختلاف ہے کہ بیچیل ہے بیپیں اس بنا پر اس کی حلت و حرمت میں بھی اختلاف ہے۔ نظاہراس کی صورت مجھلی کی تنہیں معلوم ہوتی بلکہ ایک قسم کا کیٹر امعلوم ہوتی بلکہ ایک قسم کا کیٹر امعلوم ہوتا ہے لہذا اس ہے بچنا جا ہے۔ (ورمختار)

ک۔ مصطلعہ: بحراجو صی بین بوتا وہ اکثر پیٹاب پینے کا عادی ہوتا ہے اور اس میں الیں شخت بدیو بیدا ہوجائی ہے کہ جس ماستہ کے زرتا ہے وہ راستہ کھ دریے لیے بدیووار ہوجاتا ہے اس کا تھم بھی وہی ہے انجالات کے اگرائے کا ایک کا ہے بدیووقع ہوگئی تو کھا کئے

ہیں درنہ کر د ووہمنوع ہے۔

۸\_**مسئله**: چھل کا پیٹ جاک کیا اس میں موتی نکا اگر بیسیب کے اندر ہے تو مجھلی وان اس کاما مک ہے۔ شکاری نے چھلی چھٹی الی تو وہ موتی مشتری کا ہے اورا گرموتی سیب میں نہیں تو مشتری شکاری کودے دے اور میدلقطہے۔اور مجھلی کے شکم میں انگوشی یا روپیہ یا اشر فی یا کوئی زیور ملائو لقط ہے اگر بیخص خود جاج وفقیر ہے تو اے مرف می لاسکتا ہے۔درنہ تقىد ق كردے۔ (درمخار، روامحار) بعض كائيں برياں غلاظت كھانے كئى بي ان كو بلالہ کہتے ہیں۔اس کے بدن میں گوشت وغیرہ میں بدیو پیدا ہوجاتی ہےاس کوئی دن تک ہا ندھ رهیں کہ نجاست ندکھانے یائے جب بدیوجاتی رہے تو ذیح کر کے کھائیں۔اس طرح جو مرقی غلاظت کھانے کی عادت ہواہتے چندروز بندر تھیں۔ جب اثر جاتا رہے ذکے کر کے کھا کیں۔جومرغیاں باہر پھرتی ہیںان کو بند کرنا ضروری نہیں جبکہ غلاظت کھانے کی عادی نہ موب-اوران میں بد بوند ہو۔ ہاں بہتر بد ہے کدان کو بندر کھ کرؤ نے کریں۔ (فاوی عالمکیری رواکتار)

9- مستله: جانور كوذئ كياده الحدكر بعا كااورياني من كركرمر كيايااو في جكد \_ كركرمركيا اس کے کھانے میں حریج تہیں کداس کی موت ذرئع بی ہے جوئی۔ یانی میں کرنے یا او حکفے کا اعتبارتیں۔(فآوی عالمگیری)

• ا-مستقه: زنده جانور سے اگر کوئی گزا جدا کر لیا۔ مثلاً دنید کی چک کاٹ لی یا اونث کا کو ہان کا ٹ لیایا کسی جانور کا پیٹ میاڈ کراس کی کلجی تکال لی پیکڑا حرام ہے۔جدا کرنے کابیہ مطلب ہے کہ گوشت ہے جدا ہو گیا ہے اگر جدا بھی چڑا لگا ہوا ہوا دراگر گوشت ہے اس کا تعلق باتی ہے تو مردار نبیں بینی اس کے بعد اگر جانور کوؤئے کرلیا جائے تو یہ کلزا بھی کھایا جاسکتا ہے۔(درفتار)

### •ا۔قربانی

قربانی کالفظ اصطلاح معنوں کے لحاظ ہے صرف اس ذبیحہ کے لیے مخصوص ہے۔ جو اسلام سنت ابرا ہیں کے پیش نظر عید الفتی ہے موقع پر قربان کیا جا تا ہے اور اس لحاظ ہے اسلام میں بدلفظ صرف جانور كے ذبيحه كے ليے ہے۔ قرآن ياك من اكثر مقامات برقر بانى كاذكر بـاور قربانی کے لیے مختلف الفاظ استعمال موے بیل کین ان تمام الفاظ سے مراوقربانی ہی ہے۔قربانی marfat.com

كے بارے من ارشاد ہے ك

ا) قَلُ إِنَّ صَلَوْقِ وَنُسُكِي وَمَعَيْكَ ؟
 ا) قَلُ إِنَّ صَلَوْقِ وَنُسُكِي وَمَعَيْكَ - لَاَ وَمَعَا فَي الْمُلْكِ الْمَعْلَى وَالْمُلْكِ الْمَعْلِيقِ وَالْمَالِيقِيقَ وَالْمَالُ وَمِنْ الْمُلْكِ الْمِعْلِيقَ وَالْمَالُ وَمِنْ الْمُلْكِ الْمَعْلِيقِ وَالْمَالُ وَمِنْ الْمُلْكِ الْمُعْلِيقِيقَ وَالْمَالُ الْمُعْلِيقِيقِيقَ وَالْمُعْلِيقِيقِ وَالْمَالُ وَالْمُعْلِيقِ وَلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِيقِيقِيقِيقِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِيْلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْ

( انعام : ۱۹۲۰ ۱۹۲)

آپ کہدو پیچے کہ میری تماز اور میری قربانی اور میری زعرگی اور میرا مرتا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو سادے جہان کا رب ہے اس کا کوئی شریک تہیں اور مجھے اس کا تقم ملا ہے اور میں سب دہے پہلامسلمان ہون۔

(انعام:۱۹۳ ۱۹۳) پس نماز پڑھے اپ رب کے لیے اور قربانی سیجے ۔(الکوڑ)

۱۲) فَصَـلِّ لِغَرَبِكَ وَالْعَصَوْطَ (انكوٹر)

### الـمسائل قرباني

رسول اكرم عليه والمحاص علي المحال المحال عاقل اور بالغ صاحب نصاب

مسلمان پر قربانی واجب ہے بینی جس مسلک ہے ہے کہ جو طالب آئی رقم رکھتا ہوجس ہے قربانی دینا ضروری ہے لیکن صوفیا کا اس کے بارے میں مسلک ہے ہے کہ جو طالب آئی رقم رکھتا ہوجس ہے قربانی کا جانو رخز بدا جا سکے اس صوفی کے لیے قربانی کرنالازم ہے اللہ کی راہ میں قربانی کا فعل رسول اللہ سے مجت کی ولیل ہے کیونکہ جن او گوئی کورسول اللہ علی ہے حقیقی معنوں میں مجت ہوتی ہان کی از حد کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی حیات میں ہراس فعل کو کر گزریں جورسول اکرم علی ہے کہ وہ اپنی حیات میں ہراس فعل کو کر گزریں جورسول اکرم علی ہے کہ ہوتی ہوتی ہے کہ وہ اپنی حیات میں ہراس فعل کو کر گزریں جورسول اکرم علی ہے کہ سے کہ وہ ہرحال میں قربانی کریں۔

ا۔ قلابافی کے دن ان دنوں کے علاوہ قربانی کے لیے اسلام میں تین دن مقرر ہیں ان دنوں کے علاوہ قربانی نہیں دی جائی ۔ قربانی کے دن ذی الحجہ کی دسویں گیار ہویں اور بار ہویں تاریخیں ہیں اس کے بارے میں حضرت بان کے دوایت ہے کہ عیدالانٹی کے بعد دوون تک قربانی کرنا جائز ہے (موطا امام مالک) کیکن نیکی میں جلدی کرنا تا خیز ہے بہت ہی افضل ہے اس لیے عیدالانٹی کے پہلے دن قربانی کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ اور دسول اکرم علیہ ہے جبت کا تنا ضابھی یہی ہے کہ عید کے دوز ہی قربانی کی جائے۔

نماز عبدے بل قربانی کرنا درست نبیں اگر کوئی نماز عبدے پہلے ہی قربانی کر لے تو اس کی قربانی نہ ہوگی ادراس کے لیے دوبارہ قربانی کرنا ضروری ہے لیکن جہاں نماز عبد نہ ہووہاں نماز عبدہ کا دفتت گڑ رجانے کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔

۲۔ فریبانی کا مسنون طریقہ: قربانی کرنے والے کے بارے میں رسول کریم علیہ کا ارشاد ہے کہ جس تخص نے قربانی کرنا ہووہ و والحجہ گا جا ندو کھنے کے بعد ندا ہے بال بنوائے اور نہ ناخن کو ائے۔ یہاں تک کہ قربانی کرے۔ (مسلم)

 جائے اور پھر قربانی کے جاتو رکو قبلہ رُولٹا کراس کے گلے پر تیز دھاروائی تھری جلائی جائے اگر کسی دوسرے کی طرف ہے قربانی اور اپنے ہاتھ سے ذرج نہ کر رہا ہوتو اس کا ذرج کرتے وقت جانور کے پاس کھڑا ہوتا اچھا ہے۔ ایسے بی اگر مورت کی طرف ہے قربانی ہے تو اس ذرج کے وقت جانور کے پاس کھڑا ہوتا جاہے۔

مرقوبانی کی دعا: فرا کرنے ہے پہلے بدعا پڑھن ماہے: راقی دیکھت

3 - قوبانی کے گوبشت کے استعمال: کوشت کواستعال میں لانے کی دوصورتی ہیں۔ ایک صورت توبیہ کر آئی کا کوشت جس علاقہ میں زیادہ ہوا وروہاں کھانے دو الے کم ہوں تو وہاں جتنا گوشت استعال میں لانا ہولا کیں۔ باقی کوشت کوسی طریقے ہے محفوظ کرے بعد میں استعال میں لانا ہولا کیں۔ باقی کوشت کوسی طریقے ہے محفوظ کرے بعد میں استعال میں لایا جائے جیسا کہ جج کے موقع پر ہوتا ہے۔

محرشت کواستعال میں لانے کی دومری صورت بیہ ہے کہ زیادہ تر علاقے ایسے ہیں جہاں قربانی کرنے دالے کم ہوتے ہیں اور گوشت استعال کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں قربانی کے گوشت کے تین صے کیے جا کی ان سے ایک حصد اپنے لیے ایک حصد عزیز و اتارب کے لیے اور بھا تیسرا حصد حقد اروں تقسیم کیا جائے لیکن قربانی کے گوشت کو ہر گزفروخت منبیں کیا جاسکتا۔ بلک فردخت کرنا حرام ہے اور ذری کرنے والے کواجرت میں گوشت یا کھال دینا جائز نہیں۔ اگر کھر کے افراد بہت زیادہ ہوں تو قربانی کے گوشت کے ایک تہائی سے زیادہ بھی استعال میں لا یا جاسکتا ہے۔

۲ - قربانی کے چرم کا مصرف: قربانی کی کمال کسی عاج مسکین بیتم یا فقیرکو
د نی چاہیے کی مصلی بنالیما یا کسی اور ذاتی استعال میں لانا بھی درست ہالبت
فروخت کر کے اس کی رقم استی فرج جرمی لانا جائز تیمی اور نہ بی کسی امام مسجد کو جو کھا تا بیتا ہو دینا

جائز ہالبت قربانی کی کھال کی مدرے کے کئی تا دارطالب علم کودینا بہت ہی بہتر ہے لیکن اس سے ملاز مین کی شخوا بین دینا جائز نیں۔اور شدی کی سیاس جماعت کو سیاست کے لیے کھال دینا درست ہے جرم کا بہتر بن مصرف تو کسی اللہ والے کے ذریعہ کئی نیک کام میں استعال کر دینا ہے۔لیکن کسی اسلامی فلاحی ادارہ کو بھی قربانی کا چرم دینا نہا بہت ہی اچھام مرف ہے۔ کے مسلمی کی طوف سے بھی قربانی کو فیا دنیا ہے گزرے کر درشتہ دارد نیا ہے چلے گئے مرف سے بھی قربانی دی جائے گئے اولی اور دشتہ دارد نیا ہے چلے گئے ہوں تو صاحب شروت کو اس کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے گئی اللہ دل کا شیوہ ہے کہ درسول اکرم عظیمی کی طرف سے قربانی کرنے کو زیادہ پند فرماتے ہیں کیونکہ ایسی نیاز مندی انتہانی خوش نصیبی کی بات ہے۔

## ۱۲۔قربانی کے جانورں کے مسائل

قربانی کے جانوروں کے بارے میں رسول اکرم علی کے باتو ہیں۔ جن کے مطابق اونٹ اونٹ اونٹ اونٹ اونٹ اونٹ کے علام سیمین مجھیز کرا کری دنیہ قربانی کے جانور ہیں ان کے علام کسی اور چانور کی قربانی جا کرنیس ۔ یہ جانورجن علاقوں میں زیاوہ پائے جاتے ہیں ان کے بال اس جانور کی قربانی ویناسبوئت کے قریب تر ہے مثلا پاک و ہند میں کرا وزید عوماً گائے یا اونٹ سے سستا اور آسانی سے ل جاتا ہے لہذا یہاں ایسے جانوروں کی قربانی آسانی سے وی جاسمی ہے اس جن علاقوں میں اونٹ زیادہ جول وہال اونٹ کی قربانی وینا بہتر ہے۔ بہر کیف مقصد یہ ہے کہ رسول کریم علاقوں میں اونٹ زیادہ جول وہال اونٹ کی قربانی وینا بہتر ہے۔ بہر کیف مقصد یہ ہے کہ رسول کریم علاقوں کی جانوروں کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ بلکھے اُور دندے کی ظربانی دنیہ کرا کری یا بھیرو فیرہ کر تربانی مرف ایک بی آدی کی طربے ہوگی ایک سے ذا کد حصد دار اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔

۱۔ گائے اور اونٹ کی قدیائی گائے اور اونٹ کی قربانی میں سات آدی حصد لے سکتے ہیں جس کا شوت رسول اکرم عیا ہے کی حدیث سے مانا ہے جو حضرت جابڑ سے مروی ہے انھون نے فرمایا کہ حدید ہے سال ہم نے رسول اکرم عیا ہے کے ساتھ اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے قربان کے ۔ اس حدیث سے آدمیوں کی طرف سے قربان کے ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کا حصد بھی ساتویں حصد سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست ندہوگی البتدا ہے ہو معلوم ہوا کہ کسی کا حصد بھی ساتویں حصد سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست ندہوگی البتدا ہے ہو معلوم ہوا کہ کسی کا حصد بھی ساتویں حصد سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست ندہوگی البتدا ہے ہو معلوم ہوا کہ کسی کا حصد بھی ساتویں حصد سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست ندہوگی البتدا ہے ہو معلوم ہوا کہ کسی کا حصد بھی ساتویں حصد سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست ندہوگی البتدا ہے ہو

سکتا ہے کہ کوئی دویا تبن یا جاریا کم وہیش جھے لے مگراس میں بھی شرط منرور ہے کہ کسی کا حصہ بھی ماتویں حصہ ہے کم شہودرندقر بانی ندہوگی۔

س جانوروں کی عمرین: قربائی کے جانورں کی عربی جونقبی لیاظ ہے ہوئی ے ہیں وہ یہ ہیں کہ بجرا' بجری ونیہ' بھیڑ سال بھر کی ہوئی جاہیے۔گائے بھینس کی عمر دوسال ہونی ا ہے۔ اونٹ کی عمریانج سال ہونی جاہے۔ اس کے معرکے جانورس کی قربانی درست نہیں۔ س سينگوں كا مسئله: جس جانور كيسينك أو هے سے زياده ثوث جائيں۔ اس كى قربانى جائز نبيس البية جس جانور كے سينگ پيدائتی طور پر نه ہوں يا تھوڑ اسا ثوث جائے تو

ے جانوروں کا جسمانی نقص: سنن ابن اجر سے کہ وارتم کے جانورل کی قربانی جائز نیس-آید کا تا جس کا کاناین ظاہر ہو۔ دوسرا بیار جس کی بیاری ظاہر ہو۔ تبسر النکز اجس کالنکز اپن ظاہر ہو۔ چوتھا وہ جواتنا کمزور ہو کہ اس کی بڈیوں پر گوشت نظر نہ آئے

٢ - كان يا دم كاكتا هونا: ووجانورجس كاكان آك يا يجي الكاي الهنامويا اس كاكونى عضوكنا موياسب اعضا كفيمون يادم ايك تهالى سدزياده كى موتوايي جانوركى قربانی جائز جبیں۔

ے۔ خصبی بکھے یا دندے کی قلیانی: ضی برے یادنے کا تاراز میں برے یادنے کی قربانی جائز اس کے کہ میں باکہ جانور کو فر برکرنے کا ایک سبب ہے۔ بی کریم علیہ نے نے ضی ِ وہنے کی قربانی ک۔

وراثت سے مراد وہ جائداو ہے جومرنے والاحچوڑ جاتا ہے اسے ترکیجی کہا جاتا ہے تر كه دراصل وه مال ہوتا ہے جومرنے والا زندگی میں كھا كرچيوڑا جاتا ہے يا جو مال اے آباؤا جد د ے ملا ہووہ بھی وراثت میں شامل ہوجاتا ہے۔وارث سے مراد ہروہ تخص ہے جومیت کی موت ہے پہے زندہ ہو یا حمل میں ہو۔اسلام میں ترک کی تھے در ٹاء میں تقلیم کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ علم الفوائص: شريبت من وراثت تقسم كرن يعلم الفرائض كرب تا يعني 

طور پرتقبیم کی جاتی ہے اس کے تین ارکان ہیں۔ وارث مورث موردث مردوث۔ اس علم کو علم الفرائض اس کیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے میراث کے حصے کو بذات خود مقرر فر مایا ہے اس لیے وراشت کو فرائض اور اس کے علم کوعلم الفرائض کہا گیا ہے۔ وہ ورثا کے حصے قرآن پاک میں ہیں۔ ان کو اصحاب فروض کہتے ہیں چونکہ اس کا تعلق حقوق العیادے ہے اس لیے نبی کریم علیقے نے اس علم کی فضیلت بیان فرمائی اس سلسلے میں حسب ذیل ارشادات نبویہ ملا خط ہوں۔

ا-حديث ابن ماجه والطنى اورها كم في حضرت ابو بريرة بدوايت كه رمول الله النوايت الم مريرة بدوايت كه رمول الله النواي الله المنافع المنطق المنطق والمنطق والمنطق المنطق المن

٢- حديث: ابن ماجه و دارطنی ابو جربرة ب روايت ہے كه حضور عليہ فرمايا كهم فرائض سيموا درلوگول كوسكھاؤ كيونكه علم فرائض نصف علم ہے۔

چنانچ فضلیت فدکورہ سے داخیج ہے کہ علم دین کے فتاف شعبوں میں علم فرائض ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ اس کے شریعت مطہرہ نے اس کا بڑا اہتمام فر مایا''رب کا نتات نے قرآن کریم میں اس کے اصولی احکام بالصراحت بیان فر مائے'' بی اکرم علیجے نے درافت سے متعلقہ قرآنی اصولوں کی دضاحت فر مائی نیز امت کواس علم کے سیجے ادر سیکھانے کا تھم فر مایا۔ متعلقہ قرآنی اصولوں کی دضاحت فر مائی نیز امت کواس علم جی سیکھایا۔ انکہ جمہدین نے اس علم کے سیکھایا۔ انکہ جمہدین نے اس علم کے قواعد دضوا بط اس کے مطابق بیان فر مائے۔

#### ۱۳۔اصول وراثت

جب کوئی مرجائے تو اس کے مرفے کے بعد میت کے مال میں سے چار حقوق کو ترتیب سے اداکیا جائے سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے تفن دفن میں اس کی حیثیت کے مطابق عربی کیا جائے ۔ کفن میں ند تفنول قربی کی جائے نہ کنجوی سے کام لیا جائے بلکہ خرج درمیا نہ درجہ کا ہو۔ اس کے بعد اگر وہ قرضدار ہے تو اس کا سارا قرض اداکیا جائے ۔ اس کے بعد اگر وہ قرضدار کی وصیت کے مطابق وصیت والوں کو کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کی تبائی مال اس کی وصیت کے مطابق وصیت والوں کو دیا جائے ۔ جمینر دی تھیں قرض اور وصیت میں مال فرج کردینے کے بعد جو مال باتی ہے گا ان وارثوں کو طابا جائے گا جن کا حق کیا ہو سنت اور ایجا گا ہت ہے۔ وراشت کو تقیم کرنے وارثوں کو طابا جائے گا جن کا حق کی اس مندر جہذیل اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

marfat.com

ا \_ قبل از موت جانید اد میں تصوف کا حق: برقص مرف سے بہتر من مرف من بہتر من من من این جا میں اس مدک تقرف کرسکتا ہے۔ جس سے وروا کی ہ جا مز طور بہتر تانی ند بوراس میں اسے عدل واقعاف کے شرقی تقاضوں کی چیز نظر دکھن ہوگا۔

مثل ایک شخص کے چند ہنے ہیں۔ ان جی سے ایک کے سواس خوشحال اور مالدار ہیں۔
ہیں وا ارووا پے مفلس ہنے کو جہ کداوکا کہ حصد زندگی ہی جب کرد سے تو بینا پہند بدہ امر نہیں۔

ہیں تیک شخص کی زیرنہ اولا و جس بعض لڑکے قامتی و قاجر پر کردار اور والدین کے شخت ہے ادب و است فی ہیں اور ان کے کے جس نہیں۔ جبکہ ایک فرزند نہایت مود ب اسطیح وفر ، نبر دار اور نیک جس ہے تو شری طور پراس میں کوئی کراہت نہیں کہ نے کورشن اپنے فرما نبر دار ہیئے کواپی ملہ مداد کا جہد مصد دیدے۔ یا ایک شخص کو خدشہ ہے کہ اس کے ورشا اکثر ظالم منع کے لوگ ہیں اور اس کے مرائد ادا کا عرف کی بی ہیں ہوی کے نام کہ کے مرائد ادا کا جائد ادا تا کہ انداز داندگی ہی جس ہوی کے نام کہ کے جائد اداختی کر انداز گائی ہی جب ہوی کے نام کہ کے جائد اداختی کے اس کے لیے ایسا کرنا نا جائز نیس کے قودہ زندگی ہی جس ہوی کے نام کہ کے جائد اداختی کرسکتا ہے۔ اس کے لیے ایسا کرنا نا جائز نیس نے

۲۔ اللہ بقت كئى وواقت: فرب حنى كے مطابق جوش مفقود النمر (لا پند) ہوجائے اوراس كى زندگى موت كا سے پند نہ چل ہے تو اس كى جائيداد كو تخيينا اس كى تاریخ پيدائش ہے ۹۰ سال كى عرب رکھا جائے گا۔ اگر اس عرب من اس كی خبر ند طے تو اسے مرد وتصور كرليا جائے اورور تا بس اس كى جائيداد كو تشيم كرديا جائے ۔ اس طرح اگر اور كسى مورث كى وراثت بيس مفقود النمر كا حصد بوتو اس مے كو خد كورو بالا بدت تك انافنار كھاليا جائے ۔ اگر دہ ندا ئے تو اسے مرد وتصور كر ہے ہے اس كے حد تا میں تشيم كرديا جائے ۔ اگر دہ ندا ئے تو اسے مرد وتصور كر ہے ہے اس كے حد تا میں شائل كر كے در تا میں تشيم كرديا جائے ۔

۔ حمل شدہ بھے کی 11 ثت: ورٹایس نے اگرگونی بچہ بی ممل میں تو بہتر سے کہاں کے بیدا ہوئے جنین کو بچہ سے کہاں کے بیدا ہوئے تک تک تک ترکیفتیم ندکیا جائے۔ اگر پہلے کرنا بھی ہوتو جنین کو بچہ فرض کرتے ہوے اس کا ترکے میں حصہ بطورا مانت رکھ دیا جائے۔ اگر بچہ کی بجائے بی ہوتو اس کا حصہ اے دے کرباقی حصہ دارثوں میں تقسیم کرویا جائے گا۔

س قضا نمازوں اور روزوں کا فدیدادا کیا جائے تو وارثوں براس کی دکھیں اسے کا نفاذ سے اس کی تو کہ اس کے ترکہ میں سے اس کی قضا شدہ نمازوں اور روزوں کا فدیدادا کیا جائے تو وارثوں براس کی وصبت کا نفاذ واجب ہوگا۔ بشرطیکہ ترکہ کے ایک تہائی سے زیادہ حصداس کی زدمیں آجائے۔

٥ مخنث يا هيجيري واثت :اگروارتول مي كولي يجوه موتو وراخت مي اس كولي يجوه موتو وراخت مي اس كا حصداس اصول كريس مقرد كراج مي الكراس مي واند صفات بال جاتي جي تو الما الكراس مي واند صفات بال جاتي جي تو الما الكراس الما الكراس الما الكراس الما الكراس الما الكراس الما الكراس الكرا

ال مردنصور کیا جائے گا اورا گرزنانہ صفات پائی جاتی ہوں تو عورت تصور کیا جائے گا۔اگر دونوں صفات برابر ہوں جے ختی مشکل کہتے ہیں تو جس صورت میں اسے خسارہ رہے۔تقسیم وراثت میں وی صورت اختیاری جائے گی۔

نقسیم وراثت میں وارثوں کے درمیان معاهدہ بھی وراثت کے سلیلے میں وراثت ایک دوسرے کے ساتھ باہی رضامندی ہے معاہدہ کر سکتے ہیں مثالا ایک وراثت ایک دوسرے کے ساتھ باہی رضامندی ہے معاہدہ کر سکتے ہیں مثالا ایک وراث نے ای شرط پر اپنا حق مجمور دیا کہا ہے وارثت میں ہے کوئی محموص چیز دے دی جائے۔ ایبا کرنا شرعاً جا تزہے۔

 جائے۔ ایبا کرنا شرعاً جا تزہے۔

ے۔ موت کی بینشن یا وظیفہ: پنش یا وظیفہ کی وہ رقم جومتونی کی موت کے بعد وصول ہوئی اور سرکاری کا غذات میں متونی کے علاوہ اور کسی کا نام نہ ہوتو اس رقم کی بھی ترک ہوں مال کر کے تقلیم کر دیا جائے گا اور اگر کا غذات میں متونی کی بیو کی باس کے بچوں یا اور کسی کا مام ہے تو اس رقم کے وہی حقد ار ہوں گے۔ ترک میں شامل نہیں کی جائے گی۔
نام ہے تو اس رقم کے وہی حقد ار ہوں گے۔ ترک میں شامل نہیں کی جائے گی۔

۸۔ فائل مقتول کا وارث فعیں هو سکتا: قل کرنا جس سے افغار میں میں میں میں اسکتان مقتول کے اور اسے مقدار قصاص یا کفارہ واجب ہولین آگر کسی نے قل کردیا ہوتو اگر چدوہ رشتہ کی وجہ سے ورافت کا حقدار ہولیکن اس قل کی وجہ سے ورافت سے محروم ہوجائے گا۔

حطرت ابو بريرة ي دوايت بي كدرسول الله عليه في فرمايا -قائل ميراث بيس

يا تا\_(ابن ماجه)

افع مسلمان کا وارث نهیں جو سکتا: کا فرمسلمان کا فرکا دارث نہیں ہوسکتا۔ اور نہیں کوئی مرتد مسلمان مردیا عورت نہیں ہوسکتا۔ اور نہیں کوئی مرتد مسلمان مردیا عورت کے دراث بن سکتے ہیں۔ البند کا فردومرے کا فرکا (اگر چدوومرے نہ ہب کا ہو) کا دارث ہوسکتا ہے۔ چنا نچ عیسائی مبودی مجوی ایک دومرے کے دارث ہو سکتے ہیں۔

حضرت اسام بن زیدے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے قر مایا مسلمان کفار کا وارث نبیں ہوتا اور نہ کفارمسلمان کا۔( بخاری )

ا۔ حوامی بچه محووم واقت هے: حرای بچکی کی جائیداد کاوا رت نہیں ہوتا۔ حضرت عمر دین شعیب کے والد ماجد نے ان کے جدام جدے روایت کہ ہے کہ بی کریم کے فرمایا۔ جس نے کسی آزاد عورت یا لونڈی سے بدکاری کی تو وہ بچہ حرای ہے لہذا یہ بچہ اس کا

وراث اور ندریال بچکادارث (زندی ٹریف) marfat.com القرابت وراثت كا موجب هے كى كا دارث بنے كے ليے ترابت كے

در ہے کو مدنظر رکھا جائے گا۔ حضرت تمیم داری کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مشرکوں میں سے اس مخص کے بارے میں کیا سنت ہے جس نے کسی مسلمان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہو؟ قرما یہ

### ۱۵ احادیث وراثت

جن احادیث میں حضوطان نے نے تقسیم کے احکام قرمائے ہیں وہ حسب ذیل ہیں: ا- حدیث: حضرت ابن مسعود ؓ نے فرمایا کہ وہ دادی جس کواس کے بیٹے کے ساتھ پہلے
پہل رسول اللہ علی نے جھٹا حصہ دلوایا ؑ اس کے بیٹے کے ساتھ جبکہ اس کا بیٹا زندہ تھا۔ (ترفدی داری)

۲- حدیث: حضرت صفاک بن سفیان سے روایت ہے کہ رسول الشکالیہ نے ان کی طرف لکھا کہا شم ضیانی کی بیوی کواس کے خاوند کی میراث ولائی جائے۔ (ترقدی)

۳- حصیت: حضرت عبدالله بن عمرة سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ ا دین رکھنے والے ایک درسرے کے وراثت نبیس ہوتے۔(ابوداؤ ڈابن ماجہ)

۳- حدیث: حضرت مرو بن شعیب کے والد ماجد نے ان کے جدامجد سے روایت کی ہے کہ بی کریم علی ہے نے قر مایا۔ ولا وکا وارث وہی ہے جو مال کا وارث ہے۔ (ترقدی)

د - حدیث: حضرت ابریده تروایت یك كرسول النمونی في وادى اور نانى كا چها

۲ - حدیث: حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی مایا ''مقررہ میر اٹ اس کے حصد داروں کو دو اور جو باتی یجے تو وہ اس سے زیادہ قریب مرد کے لیے ہے'۔ (بخاری)

-- حدیث: حضرت بریده کابیان ہے کے فزاعہ ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کی میراث
نی کریم علی کے پاس لائی گئی۔ قرمایا کہ اس کا کوئی وارث یا ذی رحم تلاش کرو۔ چن نچیاس کا
وارث اور ذی رحم کوئی نہ ملا۔ رسول اللہ نے قرمایا کہ فزاعہ کے سروار کودے دو۔ (ابوداؤو)

۸-حدیث: حضرت عمران میں جصیعی کا جان میں کہ کہ تو کہ دی دول اللہ علی کے بارگاہ میں

عامنر بوكر عرض كزار بواكه ميراجيا فوت بوكيا بياس كي ميراث ت ميراكتنا دهه بي؟ في ما ك تمهارا جعنا حصد ب جب والي لوشة لكا تواس كوبا كرفر ما تمهار يلت جعنا حصد اور ہے۔ جب پینے پھری تو بلا کرفر مایا۔ دومراحعہ عصبے طور پر ہے (احمہ تریزی ابوداؤد ) ٩- حديث: حفرت اين عبال سے رواعت ہے كدا يك مخص فوت بوك اور وارث وئى ن جيورًا سوائ ايك علام كي س كواس في آزاد كرديا تعالى في كريم علي في فراي كرياس كاكوئي ہے؟ لوگ عرض كر ار موسے كريس سوائے ايك غلام كے جس كواس نے آزاد كرويا تھا ۔ ہیں ٹی کریم نے اس کی میرانشاس غلام کودے دی۔ (ابوداؤ در تدی ابن ماہر) وا - معديث: حفرت مقدام عدوايت بكدمول الله علي فرما يا برمسلمان ب اس کی جان کی نسبت زیاد وقریب ہوں۔ اس جوقرض یا بال ہے جموز ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے اور جو مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کا ہے اور ش اس کا والی بول جس کا کوئی والی ت موراس کے مال کا وارث موں گا۔اوراس کے قیدی کو چیزاؤں گا اور ماموں کا وارث ہے جس كاكوئى وارث شرو اس ك مال كاوارث موكا ادراس كے تيدى چيزائے كا ايك روایت ش ہے کہ ش اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث ند ہو۔ اس کی طرف ہے دیت ادا کروں گااوراس کی میراث لوں گا۔ ماموں اس کادارث ہے جس کوئی دارث شہو۔اس کی طرف سے دیت دیکا اور میراث فے کا۔ (ابوداؤو)

اا - حدید عدید دخرت بریل بن شرخیل کابیان ہے کہ حضرت ابوموی سے بی بوتی اور بہن کے منطق بوجیا گیا تو قرمایا کہ نصف بی کے لیے اور نصف بہن کے لیے ہے ہے تم حضرت ابن مسعود سے بہت ہے حضرت ابن مسعود سے بوچیا اور حضرت ابن مسعود سے بوچیا اور حضرت ابوموی کا جواب بتایا گیا تو کہا جب تو جس بحث جاؤں گا اور داستہ پانے والوں سے حضرت ابوموی کا جواب بتایا گیا تو کہا جب تو جس بحث جاؤں گا اور داستہ پانے والوں سے شدر ہوں گا۔ جس اس کا وہی فیصلہ کروں گا جو بی کرم علی ہے گیا۔ بی کا آ دھا حصہ اور پوتی کہ چھٹا حصہ ہے دو تم اگی ہورا کرنے کو اور جو باتی ہے وہ بہن کا ہے۔ بس می حضرت ابوموی کا چھٹا حصہ ہے دو تم اگی ہورا کرنے کو اور جو باتی ہے وہ بہن کا ہے۔ بس می حضرت ابوموی میں آیا اور انھیں حضرت ابن مسعود کا فیصلہ بتایا۔ فرمایا کہ جب تک یہ جید عالم تم می موجود ہیں جھے ہے نہ ہو تھا کرد۔ ( بخاری )

۱۲- حدیث: حفرت آبیعد بن ذویب کا بیان ہے کے ایک دادی یا نانی حفرت ابو بکڑی فدمت بیل حافر ہوئی اور اپنی میراث کا سوال کیا۔ آپ نے فر مایا کہ تہمارے لیے اللہ کی تعدمت بیل حافرہ ہوئی اور اپنی میراث کا سوال کیا۔ آپ نے فر مایا کہ تہمارے لیے اللہ کا تعدم میں تعدم ہوئی تیمارے لیے بھوئیس ہے۔ تم میں میں ہوئیس ہوئیس ہے۔ تم میں میں ہوئیس ہے۔ تم میں میں ہوئیس ہے۔ تم میں ہوئیس ہوئیس ہوئیس ہے۔ تم میں میں ہوئیس 
جاؤ تا کہ میں لوگوں سے مزید دریافت کرلوں۔ لیس آپ نے پونچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ "
نے کہا کہ میری موجود گی میں رسول اللہ علیق نے اسے چھٹا حصہ دیا۔ حضرت ابو بکڑنے نے فر مایا۔ کیا آپ کے ساتھ دوسرا تھا؟ حضرت جھ بن مسلمہ نے بھی اس طرح کہا جو حضرت مغیرہ ان کہا تھا۔ حضرت ابو بکڑنے اس کے لیے تھم صادر فر مایا پھر دوسری دادی یا تانی حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی میراث کا سوال کیا۔ فر مایا کھ دوسی چھٹا حصہ ہے اور اگر تم

دونوں (داوی اور نانی) جمع ہوجائے تو تم دونوں کا ہے اور ان جس سے جوا کیلی ہوتو اس کا ہے۔ (مالک احمر کرندی داری)

۱۳- عدید دخترت جابر نے فرمایا کے حضرت محد بن رہیج کی اہلیہ محتر مدحفرت محدوالی
اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کررسول اللہ علیہ کا بیٹ ان کے والد ما جدحضور کا ساتھ دیتے
اللہ اید دونوں حضرت سعد بن رہی کی بیٹیاں جیں۔ ان کے والد ما جدحضور کا ساتھ دیتے
ہوئے فردا کا محدیث شریک ہوکر شہید ہوگئے تھے۔ ان کے چھائے ان کا مال نے لیا اور ان
کیلئے ذرا مال نہیں جبوڑا۔ اور ان کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ جب تک ان سے پاس مال شد ہو۔
فرمیا کہ اللہ تعالی اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ چنا نچہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ علیہ نے ان
کے چھا کو بلوا کرفر مایا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو دونہائی مال دواور آ مخواں حصدان کی والدہ کو۔
جو باتی سے جھا کو بلوا کرفر مایا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو دونہائی مال دواور آ مخواں حصدان کی والدہ کو

۱۳- حدیث : حضرت عائشه صدیقه سے دوایت ہے کہ رسول الله علیہ کا ایک آزاد غلام فوت ہوگیا۔ حدیث کا ایک آزاد غلام فوت ہوگیا۔ جس نے بچھ مال جھوڑا۔ لیکن اس کا قرابت دارکوئی ٹارتھا اور نہ اولا دھی۔ چنا نچہ رسول الله علیہ نے نہیں کے مال کی میراث اس کے گاؤں والوں میں سے کسی محص کو دے دو۔ (تر ندی شریف ابوداؤد)

10- حدیث حضرت ابو ہری ہے روایت ہے کہ نمی کریم علی ہے نے فرمایا " میں مسلمانوں سے ان کی جانوں کی تسبت زیادہ قریب ہوں ۔ پس جونوت ہوجائے اوراس پر قرض ہوجس کے برایر دہ مال نہ جھوڑ ہے تو اس کا ادا کرنا میری ذمہ داری ہے اور جواس نے مال جھوڑ اور اس کے مرایر دہ مال نہ جھوڑ ہے تو اس کا ادا کرنا میری ذمہ داری ہے اور جواس نے مال جھوڑ اور اس کے دارتوں کے لیے ہے "۔

دوسری روایت میں ہے کہ جس نے قرض جھوڑ ایا مال بچے تو وہ میرے پاس آئیس کیونکہ ان کا شریبست میں ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے بال جھوڑ اوہ اس کے وارثوں کا ہے اور جس نے بی جھران کا کھی آگا۔ ایک ایک کیا ہے۔ ایک ایک کیا کا کہ ایک کیا گائے ہیں ا

### ۱۲۔وراثت کے شرعی حصے

وراشت میں حصہ پانے کے لحاظ میں ورثا تعن قسم کے ہیں۔ (۱) اصحاب فروض (۲) عصبات (۳) ذوی الارجام۔

اصحاب فروض وہ ہیں جن کے جھے شریعت مظہرہ نے مقرد کہ دیے ہیں۔عصبات وہ قریک ہوتے ہیں۔عصبات وہ قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ذوی الارحام وہ قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ ذوی الارحام وہ قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ ذوی الارحام وہ قرابت نبیبی بنا پرعصہات ہیں داخل ہیں خواہ میڈود ورت ور ایک کورت کے ذریعے سے میت سے تعلق ہو۔

قرآن مجید میں چھے حصے مقرر ہیں جن کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ان کی دوسمیں ہیں ایک میں نصف (آ دھا) رکع (چوتھائی) تمن (آ ٹھوال ) ہے۔ دوسرے میں ثلثان (دوتہائی) تمکث (ایک تہائی) سدس (چھٹا) ہے۔

ےا۔اصحاب فروض کے حصے

اصحاب فروض ہارہ ہیں جن میں چارمرہ ہیں۔ باپ دادا اخیافی بھائی خادند اور آ تھو مورتیں ہیں۔ بین پوتی اسکی بہن سوتیل بہن اخیافی بہن مال دادی بیوی۔ان وروا مے حصوں کی تفصیل مندرجہذیل ہے:

ا۔ باب کا حصد: اگرمیت نے سوائے باپ کے اور کوئی وارث نہ چھوڑ اہوتو باپ کوئل جا کہ اور کوئی وارث نہ چھوڑ اہوتو باپ کوئل جا کہ اور کے اور کی اور اگر اولا دھ جموڑی ہو مثلا بیٹے بیٹیاں اور بوتے پوتیاں تو باپ کو لے گا۔ اس لحاظ سے باپ کے حصے کی تین صور تیں ہوگئیں۔ سے باپ کے حصے کی تین صور تیں ہوگئیں۔

پھلی صورت میں توباپ کوفرض مطلق ہی طے گالینی میت کے ترکہ کا چھٹا حصہ ہی طے گالینی میت کے ترکہ کا چھٹا حصہ ہی طے گا۔ جبکہ اس کے ساتھ میت کا بیٹا یا ہوتا یا ہو تو اور اولا د کا اطلاق بیٹے ہوئے اور اس سلسلے کی بیٹے کڑی پر ہوتا ہے لین اگر میت کا بیٹا تھیں ہے تو بیٹے کی جگہ ہوتا ہوگا اور اگر پوتا نہیں ہے تو برد بیتا ہوگا۔ ای طرح آخرتک۔

بیتا ہوگا۔ ای طرح آخرتک۔

دوسوی صورت ش چمناحمہ میں ہما ہوا دور دوی الفروش کودیے کے بعد جو
کورٹ جائے وہ بھی اے ل جاتا ہے جبکہ میت نے ترتیہ اولا دنہ چھوڑی لینی کسی درجہ میں بھی۔
بلکہ بنی یا پوئی یا پڑنوٹی چھوڑ کر مراہو۔الی حالت میں دو دوی الفرو من میں بھی ہے ادر عصبات میں بھی۔ ابنا مقررہ چھنا حصہ بھی یائے گا اور باتی ما محدہ مال بھی۔
میں بھی۔ لبذا پنا مقررہ چھنا حصہ بھی یائے گا اور باتی ما محدہ مال بھی۔
میں بھی۔ لبذا پنا مقررہ چھنا حصہ بھی یائے گا اور باتی ما محدہ مال بھی۔
میں بھی۔ ابندا پنا مقررہ جھنا حصہ بھی یائے گا اور باتی ما محدہ مال بھی۔
میں بھی۔ ابندا پنا مقررہ جھنا حصہ بھی یائے گا اور باتی ما محدہ مال بھی۔
میں بھی۔ ابندا پنا مقررہ جھنا حصہ بھی یائے گا اور باتی ما محدہ مال بھی۔

میسری صورت میں زول الفروش کورینے کے بعد جو بچھ مال باتی بچے وہ سب باپ کول جائے گااگر مرنے والے نے ندکوئی بٹی چیوڑی نہ جیٹانہ بوتانہ پڑ بوتا۔ اس صورت میں باپ کا کوئی حصہ مقرر نہیں۔ بیمسرف عصبہ بی عصبہ ہم اور تمام مال کا مستحق۔

م \_ الحالا كا حصد: ميت كے باپ كى موجودكى شى داداكوكى حصدا بي بوتے كے مال متروكہ من نبيں \_ وہ بالكل محروم رہتا ہے كيونكہ باپ اپنے بیٹے سے بمقابلہ دادازیادہ قریب ہے اور جب باپ موجود تہ ہوتو واوا كے بعید ونئى احوال ہیں جو باپ كے ہیں۔ بھى وہ باپ كا قائم مقام ہوكر چمٹا حصہ بائے گا۔ بھى وہ ذوكى القروض اور عصب د دنول صورتوں ہيں سما ہے آ ہے گا اور اپنا حق وصول كرے گا۔ اور بھى صرف عصيہ بن كرمال پر قبضة كرے گا۔

۔ ماں کی طوف النہ بھائی کا حصد: بھائی کہ صفہ: بھائی بہن تین طرح کے بوتے ہیں۔ بینی ایون فین اللہ بینی بینی اللہ بینی بین باب و ونوں کے جدا۔ اور اخیائی کے صرف مال جس شریک ہیں باب و ونوں کے جدا۔ اور ان وونوں کو عرف عوام جس سو شیلے کہا جاتا ہے۔ حقیقی اور علی تی بھائیوں کا شار عصبات میں اور اللہ بین وی الفروش میں وافل ہیں۔ عصبات میں اس کا شار ہیں۔ کے دیکہ عصبات میں اس کا شار ہیں۔ کیونکہ عصب بین وی ہے جو باب کی طرف سے میت علیا قدر کھتا ہو۔

(الف) اگرایک بھائی یا ایک بہن ہوتو چھٹا حصہ ملے گا۔

(ب) اوراگراخیانی بھائی بہن ہوں یا دوسے زیادہ تو ان کا ایک تہائی ہے۔ اس ثلث مال کو بیہ لوگ آپس میں برابر برابر تقسیم کرلیں گے اور پیٹھسوصیت صرف اخیافی بہن بھائی کی ہے کہ مردعورت کا حصد برابر ہے ورنہ دوسرے مقامات ہروہی قانون تافذ ہے۔ کہ لڑکے کا دہرا لڑکی کا کہرا۔

(ج) میت کاباپ یا دا دااور جیا میتا بیتی بوتی موجود ہوتو اخیافی بھائی محروم ہو نگے اس لیے کہان کا شار کلانہ میں ہے اور کلانہ کی میراث میں ولد اور والد کا نہ ہوتا شرط ہے۔لہذا اس صورت میں اخیافی بھائی بہن وارث تہیں ہوں گے۔

۳۔ شود کار میں بوتت مرک میں اگر شادی شدہ تورت ہواوراس کا شوہرا بھی زند ہموجود ہوجس کے نکاح میں بوتت مرگ تھی تو اپنی زوجہ کی میراث میں شوہر کی دوحالتیں ہیں۔ موجود درس کے نکاح میں بید کو گئی اولاد بیٹا بٹی یا پہتا ہوتی ہوتو شوہر کوکل مال میں سے چوتھائی حصہ ملے گا۔اور زیشہوم کی تھی کھی بیر اندولی کی اولاد بیٹا بھی کا کا دار زیشہوم کی تھی کھی بیر اندولی کی اولا مائی ہو ہو ہر سے ہو۔اگراس مورت کی جوتھائی حصہ ملے گا۔اور زیشہوم کی تھی کھی اولاد بیٹا کی اولا مائی ہو ہر سے ہو۔اگراس مورت کی

سبلے شوہر سے بھی اولا دموجود ہے یا دونوں کی اولا دموجود ہے تو شوہر کا حصہ نصف سے کم ہوکر وہی رائع روجائے گا۔ یہ بات خوب ذہن شین رکھیں اور دھو کہ نہ کھا کیں لوگ غلط بھی میں جتلاوہ کرخواہ مخواہ مغالطہ میں ڈال دیتے ہیں۔

۵\_ بیوی کا حصد: جس طرح شوہر بھی میراث ہے محردم نہیں ہوتا یونمی زوجہ بھی محروم نہیں روسکتی۔البتہ مہام میں کی بیشی ضرور قرق ہے اوراس کی بھی دوحالتیں ہیں:

(الف) کل تر که کاایک ربع (ایک چوتھائی) کے گااگر شوہر نے اپنی اولا دبیٹا بٹی یا اپنی ٹرینہ اولا دکی اولا دمثلا بوتا یوتی وغیرہ نہ چھوڑے ہوں۔

(ب) کل متروکه کانتن مینی آشموال حصد زوجه کوسلے گا آگر شو ہرنے اولا دندکورہ بالا مچھوڑی ہولیدی اپنا بیٹی بیٹی ہیں اس کا موجودگی میں اس کا موجودگی میں اس کا حصد کم نہیں ہوتا۔ حصد کم نہیں ہوتا۔

۲ - بیٹی کا حصہ: بنی بی بی بی بی بی بروق اس کی میراث کے بھی تین احوال ہیں: (الف) میت کر کہ ہے اے نصف حصہ ماتا ہے اگر مسرف ایک بیٹی ہو۔ (ب) مال متر و کہ بین سے دو تکٹ دیا جائے گا۔ اگر بیٹیان دو ہوں یا دوسے زیادہ۔ دو تکث

( ب) مال متروکہ بیں سے دوملٹ دیا جائے گا۔الرئینیاں دوہوں یا دوسے زیادہ۔دوملٹ مال ان میں برابر برابرنتیم کر دیا جائے گا۔

(ج) کوئی حصہ بیٹی کامقررٹبیں بلکہ جس قدر بیٹے کو ملے گااس کانصف بیٹی کو ملے گاجہائی کے ساتھ میت کا بیٹا بھی موجود ہو۔خواہ یہ یاوہ ایک ہوں یاوو چار۔خواہ میت (جبکہ عورت ہو تو اس) کے میہ بیٹے بیٹیاں اول شوہر ہے ہوں یا دوسرے تیسرے ہے یا دوٹوں تینوں ہے۔ اور میت جبکہ مرد ہوتو میاوٹا دایک ہیوی ہے ہو یا دوسے زائد ہے۔ قانون کی کھوظ رہے گا کہ مرد کود ہراا در عورت کو کبرا دیا جائے گا۔

ے۔ پوتی کا حصہ: بیٹی کو پوتی کہا جاتا ہے کیاں قانون میراث میں ہوتے اور پر پوتے کی بیٹی موجود نیس تو ہے کی بیٹی اور اور پر پوتے کی بیٹی اور اور پر پوتے کی بیٹی اور پوتے کی بیٹی اور پوتے کی بیٹی اور پوتے کی بیٹی اور پوتے کی بیٹی ایسے وادا پر وادا کی میراث کی مستق ہیں۔ اس کی چیمور تیس ہیں۔ اس کی چیمور تیس ہیں۔

(الف) اگرمیت کے بیٹا بٹی موجود نہ ہوئی مرف ایک پوتی ہوتو اس کوتر کہ میں سے نصف ملے گا جیسے بٹی کوملٹا تھنا کو یا اس صورت میں پوتی بٹی کے قائم مقائم ہوگی۔اگر پوتی نہ ہوتو پڑپوتی کا بھی یمی حال ہے۔

marfat.com

(ب) اگرمیت کے بیٹا بی موجود ندہو دو پوتیاں یا دوسے زیادہ موجود ہوں تو ان کوکل مال
میں ہے تہائی دیا جائے گا اس صورت میں بھی بیہ پوتیاں بیٹیوں کے قائم مقام ہیں اور جس
طرح بیٹیاں دومکٹ کو باہم تقلیم کرلتی ہیں۔ ای طرح بیٹی کرلین گی خواہ دو پوتیاں ہوں یا
زیادہ ہوں۔ اگر پوتی کو کی نہ ہوتو پڑ پوتیوں کا بھی بھی حال ہوگا۔

( ) اگر میت کے بینا بٹی نہ ہو۔ ایک ہوتی یا گئی ہوتیاں ہوں اور ان کے ساتھ کوئی ہوتا ہوتو جو پچھ ذوری الفروض کے بعد باتی رہے اس کو یہ ہوتیاں اور پڑ ہوتیاں تقسیم کرلیں۔ اس قانون کے ماتھ ہے کہ لڑکے کو دو ہرا الزکی کو کہرا۔ ہوتی پڑ ہوتی کی سیتمن حالتیں بعید وہی ہیں جو بٹی کی تھیں یعنی ہوتیاں بیٹیوں کے قائم مقام ہوجاتی ہیں۔

(ج) اگرمیت کے بینا بوتا بربوتا سکو بوتا موجودند ہواور بوتی بھی موجودند ہو ہلکہ مرف

ایک بنی اور پر پوتی بوتو پر پوتی کو چھٹا حصہ ملے گاخوا وایک یا چند بھوں۔
(و) اگر میت کے بیٹا پوتا پر پوتا ہو دو بیٹیاں یا دو سے ڈیا دو موجود بوں تو پر پوتی بالکل محروم رے گی۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے دوسرے ورٹا کے بوتے بیٹیوں کا زیادہ سے ذیا دہ دو میں مقرر کیا ہے اور بید صدیفیاں وصول کرلیں گی تو اب ان کے لیے بچھے باتی ندر ہے گا۔
الہذا ہے کروم رہیں گی۔ جبکہ بنی ایک ہوتو اے نصف تر کردے کر سدس پوتی پر پوتی کو دیدیں بالہذا ہے کو مار بیس گی۔ حصر و بائے۔

(د) اگر میت کے بیٹا موجود ہے تو پوتیاں پڑ پوتیاں سب محروم رہیں گی۔خواہ یہ ان
پوتیوں پڑ پوتیوں کا باپ ہو یا میت کا دوسرا بیٹا۔ بہر حال پوتی پڑ پوتی ماقط بیٹن محروم
ورا شت رہیں گی۔ برخلاف میت کی جی کے کہ وہ ذوی الفروض میں ہے۔ اس کا مقررہ
حصہ کوئی نہیں جھین سکتا۔

۸\_حقیقی بھن کا حصہ: حقیق لین گی بہن کی میرا شیس پانچ حالتیں ہیں:
 (الف) اگر میت کے کوئی بیٹا بی پوتا پوتی پر بیٹا پڑ بیٹی نہو اورا یک ہمشیرہ ہوتواس کومیت کے کل ترک میں ہے نصف ملے گا۔

(ب) اگرمیت کے کوئی بیٹا بیٹی پوتا ہوتی پر پوتا پر پوتی پر پوتی نہ ہواور دویا دو سے زیادہ ہمشیرہ چھوڑی ہوں تو ان سب کوتر کہ بیس سے دوشکٹ ملے گا۔اس کو ہا ہم تقبیم کرلیں۔
(پ) اگرمیت کے حقیق بھائی (خواہ ایک بازیادہ) موجود ہوں تو حقیق بہن ان کے ساتھ ل کرعصہ ہوجائے گی کو تک دفیج ان جیسے کے جہاتھ بھراہ کا علاقہ رکھتے ہیں اس لیے ذوی الفروض كودينے كے بعد جو چھو باقى رہےاہے ہير جمن بھائى باہم تقسيم كرليں اور قاعدہ يہاں مجھی وہی جاری ہے کہ مردکودو ہراعورت کو اکبرا۔

(ج) اگرمیت کے بٹی پوٹی میر پوٹی موجود ہو (خواہ ایک یا زیادہ) تو اس صورت میں وہ عصبة راريائے گی اور ذوی الغروض کودیئے کے بعد جو پچھ باقی رہے گااوراس کی ملکیت میں آئے گا۔بشرطیکہ میت اپنا بیٹا میں اپنا بیٹا کا باب وادار دادانہ چور اہو۔

(و) اگر میت نے باپ دادایا بیٹا ہوتا پڑ لوتا وغیرہ جھوڑا تو اس صورت میں حقیقی بہن کا وراشت میں کوئی حق تبیں۔وہ محروم رہے گی۔

۹\_ علاتی بھن یعنی سوتیلی بھن کا حصہ: مِتَّیُ ہُیْں بهی حقیقی بهنول کی طرح بین اوراس کی سات صور تعل بین:

(الف) اگرمیت کے کوئی بنی پوتی پڑیوتی نہ ہوا در ایک علاقی ہمشیرہ ہوتو اس کومیت کے تركدےنصف حلے كا۔

(ب) اگرمیت کے کوئی بٹی یوتی میر یوتی موجودند ہوا اور دویا زیادہ علاقی ہمشیرہ ہول تو ان مب كوتر كه سے دو ممث يعنى ملے كا۔اس كوبا بم تقتيم كرليس\_

(پ) اگرمیت نے بنی بوتی پڑ ہوتی چیوڑی (خواو ایک یا زیادہ) تو اس صورت میں بیربہن عصبةراريائے كى ادر ذوى الغروض كوونے كے بعد جو يحمد مال مترو كى ميت سے باتى رہے كاوه اس بمشيره كول جائے گا۔

ہمشیرہ علاقی کے بیتمن احوال اس وقت میں کہ حقیقی ہمشیرہ موجودہ ہو کہ اب وہ میت کی

حقیق جمشیره کے قائم مقام ہےورنہ:

(1)\_آكرميت كى بني بوتى بريوتى موجود شهو بلكه عقيق بمشيره موجود ہے تو علاق بهن كو مرف أيك مدى ملتا ہے۔ تاكہ دو تمث كى يحيل ہوجائے۔اگرايك ہو گئة تنهااس سدس کی ما لک ہوگی۔ دو میاز بادہ ہوں گی تو سب اس میں شریک ہوں گی۔علاقی بہن کی میرچارحالتیں اس دفت میں کے علاقی کے ساحہ کوئی علاقی بھائی موجود نہو ورند:۔ (2) \_اگرمیت کی علاتی بہنول کے ساتھ علاقی بھائی بھی موجود ہوں (خواہ ایک یا زیادہ) توبیا ہے علاقی بھائی کے ساتھ ال کرعصبہ ہوجا کیں گی اور ذوی الفروض کا حصہ نكالنے كے بعد جو يكى باتى دے كا اسے يہ بهن بھائى باہم تعليم كر أيس مے مردكودو برا مورت کوا کبرار لیکن بہاں شرط بہے کہاں علاقی جمین کا بھا لی بھی اس کی ما تذہو لیخی Martat.com

میت کے ساتھ باپ میں شریک۔اوراگرمیت کا تعلق بھائی ہوگا تو علاتی ہمینی بالک کروم رہ جا کی ۔ اورا خیاتی بھائی کی موجودگی میں علاقی بھائی نہ فود مصب ہوگا نہ کسی کو این سے ساتھ عصب بنائے گا بلکہ میت کی اولاد کے ساسنے تو بالک محروم رہ جائے گا کہ بید عصب سے اور عصبات و وی الغروض کے ساسنے محروم رہے ہیں۔
عصبات میں سے اور عصبات و وی الغروض کے ساسنے محروم رہے ہیں۔
(3) میت کے خیتی بھائی بمین کی موجودگی میں یا صرف حیتی دو یا زیادہ بمشیرہ موجودگی میں اس سرف حیتی دو یا زیادہ بمشیرہ موجودگی میں ہوں اس صورت میں یا ایک حقیقی بھی مشیرہ کے ساتھ میت کی بنی یوتی و غیرہ کی موجودگی میں طرف تی بیتی موجودگی میں طرف تی بیتی ہوئی و غیرہ کی موجودگی میں طرف تی بیتی موجودگی میں طرف تی بیتی ہوئی۔

(4) أرميت كرين بن بوت برابوتا ما باب دادا بردادا وغير وموجود بول تو علاقي بهن بالكل محروم رئتي بيد عند عيق ببن بعالي وغيرو بعي -

( الف ) أبه ف أيد النياني بهن بوايعاني كوئي شهوتو است تركه كا جعثا حصد علي كا-

(ب) أراس هم أن وو بنيس بول إلى مبن أيك بهن أيا بها في إلى بالل يالس عن إلا واتوان الله مب وميت ك مال متروك من ايك ثلث على الوراس هل الميال من المك ثلث على سب اخيال بول بهن بهم شرك ربيل مرايس على الميال بها في بعال بهن بهم شرك ربيل مرايس مر

(الف) المال الك مرس ب الرميت كي اوالود يعنى بينا إلى المه المال يعنى بوتا بوتى المال الف) المال الك مرس بالمرس بالمرس كي اوالود يعنى بوتا بوتى المرس بالمرس بالمرس بالمرس بالمرس بالمرس بالمرس بالمربي بالمرب

(ب) شوہریازوجہ کا حصد نکا کئے کے بعد جو مال یا تی بچاس میں سے ایک تلث مال کاخل ہے۔ اگر مرد کا انتقال ہوا اور اس کی زوجہ اور باپ دونوں موجود ہوں یا عورت کا انتقال ہوا اور اس کا شوہراور باپ دونوں موجود ہوں۔

(پ)كل مال متروكا أيك ثلث مال كاحق هيجيكه:

(1)۔ میت کا بوتا ہوتی میٹا میٹا میٹی پڑ بوتا پڑ ہوتی کوئی موجود نہ ہو۔

(2)۔ میت کے دویادو سے زیاوہ بھائی جہن کی متم کے موجود نہوں۔

(3)۔ میت کاشوہراور باپ دونوں ہی موجود نہ ہوں اگر میت زوجہ ہے اور میت کی زوجہ اور میت اور میت شوہر ہے۔ اور جہاور باپ دونوں استم موجود نہ ہوں اگر میت شوہر ہے۔ لیعنی والد و کوکل ترکہ میں سے مال ملنے کے لیے بیرتین شرطیں ہیں۔

۱۲۔ دادی اور نافی دونوں پر ہوتا ہے۔ عدہ کا اطلاق دادی اور نافی دونوں پر ہوتا ہے۔ عربی میں دادی کو بھی جدہ کہتے ہیں اور نافی کو بھی۔ اس لیے شریعت مظہرہ ان دونوں کی میراث کے اس لیے شریعت مظہرہ ان دونوں کی میراث کے احوال بھی میسال ہیں اور دونوں کا حصہ بھی ایک ہی ہے تین سدس۔

پھردادی کی ماں اور دادی کی ماں نہیں بلکہ دادا کی ماں اور دادی کی ماں بعنی بالکہ دادا کی ماں اور دادی کی ماں بعنی باپ بی نانی وغیرہ کو بھی شرعا دادی اور جدہ کہا اور مانا جاتا ہے اور جدات خواہ پدری ہوں بعنی باپ کی جانب ہے۔ یہ مب ذوی الفروض میں داخل ہیں۔ البتہ جدات کی میراث میں دوشر طیس ہیں۔ البتہ جدات کی میراث میں دوشر طیس ہیں۔

(الف) دہ جدات ٹا بتات ہوں لینی جدات میں ہے۔ اور جد صیحہ وہ دادی بانی ہے جس سے علاقہ جدف سد (بانا) کے ذریعہ سے نہ ہو۔ اس لیے باب کی ماں لینی دادی پر دادی و غیر ہ اور ہاں کی مال لینی بانی پرنانی وغیرہ سب جدات صیحہ میں داخل میں اور علا ئے کرام نے فرمایا کہ جدات صیحہ تمن تتم پر ہیں۔

(2)-جوسرف مردول کے ذریعہ علاقہ رکھیں جے باپ کی بال داوا کی بال پردادا کی ال کہ مصرف مردول کے ذریعہ علاقہ رکھتی ہیں۔

(3) - جوعورتوں کے ذریعے مردوں کی طرف منسوب ہوتی ہیں جیسے باپ کی مال کی مال یا

marfat.com

را) - میت کر کدکا صرف چینا حصد ماتا ہے خوا ایک دادی ہویا دو تین فراہ باپ کی طرف سے ہوں یا بال کی جانب ہے۔ جب ایک بی درجہ کی ہول گی تو اس چینے حصد میں شریک رہیں گی اور یہ حصد این میں باہم برابر برابر تقسیم کردیا جسے گا۔
(2) - اگر میت کی مال امیت کا باپ زند و موجود ہوتو تمام نا نیال دادیاں محروم رہتی ہیں اور اگر میت کا دادا موجود ہوتو دادیاں محروم رہتی ہیں خوار اس کی دادا موجود ہوتو دادیاں محروم رہتی ہیں کیا نی اور باپ کی مال اور باپ کی نائی ۔ یہ چاروں بھی دادیاں ساقط الارث لینی میراث سے محروم رہتی ہیں۔

المالان عصبات کے حصے

عصبات عصبی جمع ہے۔عصبہ میت کے اس وارث کو کہتے ہیں جسے اصحاب فروض کا حصد نکال کر جو ہاتی بیجے اصحاب فروض کا حصد نکال کر جو ہاتی بیچ ل جائے اور اگر اصحاب فروض میں کوئی بھی نہ ہوتو سب کا سب تر کہ عصبہ کی وائے گا۔ اصل میں عصبہ مردی ہوتا ہے عورت بالتیج ہی عصبہ ہوسکتی ہے۔عصبہ کی دو بری بری اقسام ہیں:

(۱) عصبیبی (۲) عصبیبی

ا۔ **عصبہ بنفسہ** وہ نرکرے جم اکام ہے کی الم ف منسوب کرنے میں تورت نیج میں Malfat.com ندآ کے لیعنی جب مردکومیت کی طرف نبست کریں تو بیج میں مونٹ داخل نہ ہوجیے میت کا بیٹا ہوتا۔ اگر درمیان میں عورت داخل ہوتو وہ عصبہ بیں ہے جیسے اخیافی بھائی بہن کہ دہ ذوالفروش میں داخل ہیں اور غصبہ بنفسہ میں جارتا دمی شامل ہیں:

(الف) ميت كرج جي بيالوتا-

(ب) میت کاصل جیسے باپ داوا۔

(پ) میت کے باپ کے جزیمے بھائی معیتجا۔

(ج) ميت كرداداكي بيميدي

اس کی اولا و پس میراث تقییم کرتے وقت ان چاروں میں سے پہلے ان کا حصد دیا جائے جومیت سے زیاد و قریب کا رشتہ رکھتے ہوں تو پہلے جزمیت لینی اس کے بیٹے پوتے پر بوتے مقدم ہوں سے مجرمیت کی اصل یعنی اس کا باپ دادا پر دادا۔ مجرمیت کے باپ کا جزایتی ہمائی بینتے۔ مجرمیت کے دادا کی اولا دلین سکے بچھا مجران کے بیٹے۔

ا - عصب بغیره: عصر جوغیری وجدے عصر بن جائے اور ہروہ ورت ہے جوابے مقابل ذکری وجدے عصر ہوجائے۔ اس عصر کو بابغیر کہتے ہیں اور مدح ارتور تیں ہیں:

(الف) دنتر جو پسرکی وجه عصبهو۔

(ب) پرى دخر جو پرك وجد عصير بن جائے۔

(پ) مینی بهن جونینی بهائی کی وجدے عصیه و\_

(ج) علاقی بهن جوعلاقی نیمانی کی وجد سے عصبہ ہو۔

باتی عصبات خودمیراث لے لیتے ہیں اور بہنوں کوشر یک نبیں کزتے اور بیرجار ہیں:

(الف) پچا۔

البالأيل (ب)

(ج) بعالى كابينا

(د) آزاد کرنے دالے کا بیٹا۔

الله عصب مع غیرہ: وہ تورت ہے جو دومری تورت کے ماتھ جمع ہو کر عصب بن جاتی مثلا میت کے ماتھ جمع ہو کر عصب بن جاتی مثلا میت کی بٹی یا پوتی ہے اور میت کے حقی بہن یا سوتی بہن ہے یا پوتی کے ماتھ عصب جو جائے گی خواہ بٹی یو تی ایک ہوں یا زیادہ ہوں۔

۳۔ت**رکہ کی تقسیم میں عصبات کا تقدم و تاخر**:جب marfat.com میت کے کی شم کے عصبات جمع ہوجا کی مثلا ذاتی عصبہ بالغیر عصبہ ہوئے گا وان میں تقدم اس عصبہ کو حاصل ہوگا جومیت ہے ذیادہ قریب ہوگا اور صرف ذاتی عصبہ ہونے کی وجہ ہے ترجی ہو گے جتی کہ اگر عصبہ مع الغیر مصبہ ذاتی کی نسبت میت ہے زیادہ قریب ہوتو اسے عصبہ ذاتی پر مقدم کیا جائے گا۔ مثلا ایک محض مرااس نے ایک وختر ایک عینی بہن اور ایک پدری بھائی کالڑکا جہوڑ اور وختر کونصف حصہ ملے گا۔ باتی حصہ بہن کو۔ اور پدری بھائی کالڑکا اگر چہ عصبہ ذاتی ہے مر

ه\_عصبه اقرب کی موجودگی میں عصبه البعد کی محرومی:

عصبات میں درافت کی تقلیم کا بیاصول اس حدیث سے ماخوذ ہے جے سیدنا امام اعظم نے اپنی مند میں دعفرت عبداللہ بن عبال سے روایت کیا کہ رسول علی نے ارشاد فر مایا '' لیعنی جن ورثا کے حصے شرعام قررو متعین میں ان کوان کے حصے دواور پھر جو باتی ہے وومیت کے زیادہ قرمی مرد کے لیے ہے۔''

مدیث میں فدکورزیادہ قربی مرداصطلاح فقد میں عصبہ کہلاتا ہے تو اس مدیث سے مراحظ خابت ہوتا ہے کہ دوئی الفروش کے بعد عصبا قرب سب سے زیادہ مشتق ہوتا ہے اوراس کی موجودگی میں باتی محروم رہتے ہیں۔ اس اصول کی مزید وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

(الف) میت کے بیٹے کی موجودگی میں میت کا پوٹا پوٹی محروم رہیں سے اور پوتے پوٹی کی موجودگی میں پر بوتا اور پر بوتی محروم رہیں گے۔

(ب) میت کے باپ کی موجود کی علی میت کا دادا محروم رہے کا اور دادا اگر موجود ہوتو بردادے و پھولیں سے گا۔

ر (پ) میت کے بھائی موجود کی عمل میت کا بھتیجا محروم رہے گا۔ اور بھتیج کی موجود کی میں میت کے بھائی کا بوتا یا بوٹی محروم رہیں گے۔

(ت) میت کے پچا ک موجودگ علی میت کے بچا کے آئے کو پیکوئیں معے کا اور پچا کے از کے کے موجودگی علی بچا کا چیا محروم رہے گا۔

(ٹ) میت کالڑکا پایج مو جود ہے قومیت کے بھی آباد بھی آبی اوا دیم وصرے رہے۔ (ٹ) میت کا بھی آبی ایک کا ٹرکا پایچا آ مرموجود ہے قومیت کا پچااور پچی کی او بادیم وصرے کی است کا بھی آبی اور بری (جی) اگر میت کا پچیاموجود و موقومیت کی بھوچکا بھی وصر حالاتے بھوچکی بچیا کی جمن ہے مربید

بہن کی نسبت عصر اقرب ہے۔

(د) میت کا پچایا بچپا کا لڑکا یا پوتا موجود ہے قومیت کے باپ کا پچپایا اس کا لڑکا یا پوتا محروم رہیں گے۔

( ڈ ) میت کا بھتیجاموجود ہے تو میت کی بیٹی محروم رہے گی۔

(ر) چیا کے اڑے کی موجودگی میں پیا کی اڑی محروم رہے گی۔ حالا تکدوہ مبن بھائی ہیں۔

۲ ـ عصبات میں پوتے کی وزائٹ کی شرعی تشکیل :اس سدر شردر جدزیل اصول ذہن ش رکھے:

(الف) اگرمیت کا بیٹانہ ہواور پوتا پوتی موجود بیں تو میت کے در ٹا ویس سے اصحاب فرائض کوان کے شرق جھے دے کر جو باتی ہے گا وہ پوتا پوتی کو نطے۔اگرمیت کے اصحاب فرائض میں کوئی بھی موجود نہیں تو میت کا کل ترکہ بوتے پوتی کول جائے گا۔

(ب) میت کا بوتا موجود ہے اور بھائی یا تھیتجا یا بچا یا گالز کا بھی ہے تو اس صورت میں تمام تر کہ صرف بوتے کو ملے گا اور بھائی ' بھیجا پچا اور اس کالز کا سب محروم رہیں گے۔ (ب) اگر میت کے ورثاء میں سے لڑکالز کی نہیں ہے بلکہ بوتی ہے تو بوتی کے لیے شرعا کل ترک کا نصف حصہ مقرد ہے۔

(ت) اگرمیت کے دویا دوسے زیادہ پوتیاں ہیں اور میت نے لڑکالڑ کی نیس چھوڑ اتو پوتیوں کو کل ترکہ کا دونہائی حصہ ملےگا۔

(ٹ) اگرمیت کے در ٹائیں سے ایک اڑ کی ہے اور پوتی بھی ہے تو لڑکی کور کہ کا نصف اور یوتی کو ترکہ کا چمٹا حصہ ملے گا۔

﴿ جَ ﴾ اگرمیت کی دولڑکیاں اور ایک ہوتی ہے تو لڑکیوں کوتر کہ کا دو تہائی ملے گا اور پوتی محردم رہے گا البتہ اگر پوتا بھی ہوتو یہ دونوں ٹل کرعصبہ بن جائیں کے اوراصحاب فرائش کے حصر دے کر جو ہاتی بچے گا دویہ لے لیس سے۔

(ج) اگرمیت کالز کاموجود ہوتو میت کے بوتے پوتیاں سب حروم رہیں گے۔

معد الارجامركي حصي

ذ ورحم کے معنیٰ رشنہ داراور قرابت والے کے بیں مگر اصطلاح شریعت میں زورحم اس شخص کو کہتے ہیں جو قرابت دار ہو مگر صاحب فرض ادر عصبہ نہ ہو بینی وہ رشتہ دار جس کا حصہ نہ تو

marfat.com

کیاب اللہ میں مقرر ہواور ندسنت میں اور شداجماع امت سے اس کا ثبوت ہواور ندعصبہ والیے شخص کوز ورم کہتے ہیں اس کی جمع ذو می الارجام ہے۔

وی الارهام عصبات کی مائند ہیں۔ اس میں اقرب خالاقرب کا اعتبار ہے اور قرب کی قرابت کی وجہ ہے۔ بس جس طرح تعصیب میں بیٹا بپ پر مقدم ہے۔ اس طرح ذوی الارهام میں میت کا جز مقدم ہوگا اس کی اصل پر اور ذوی الارسام میں ہے جوقر یب تر ہوؤہ الارجام میں میت کا جز مقدم ہوگا اس کی اصل پر اور ذوی الارسام میں ہے جوقر یب تر ہوؤہ الاید تر کا حاجب ہوجا تا ہے کینی بعید کو وارث نہیں ہونے دیتا ویسا کہ مصبارت میں اقر ب ابعد کا حاجب ہوجا تا ہے ای طرح نزد یک رشتہ والا دور کے دشتہ وارکووار شربیں ہوئے ویتا۔ ذوی الارحام کی چارت میں جین

ا پھلی قلیم: جومیت کی جانب منتسب ہوں۔مثلاً میت کی دفتر کی اولا دلیتی نواے نواسیاں او پرتک اور دفتر پسریعن پوتی۔

۲\_دوسوی قسم: جن کی طرف میت خود منتسب ہواور وہ اجداد وجدات فاسدہ جیں۔
سر قیسوی قسم: جو میت کے والدین کی جانب منسوب ہوں جیسے عینی ہمائی کی
لاکیاں یا علاقی ہمائی کی لڑکیاں یا اخیافی ہمائی کی اولا دخواہ لڑکے جوں یا لڑکیاں۔ سب بہنوں کی
اولا دُبہن خواہ علاقی ہو یا اخیافی اور اولا دخواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔

جب میت کے دارتوں میں ذوی الفروض اور عصیات نہ ہوں تو تر کہ ذوی الارحام میں تقسیم کیا جائے گا۔اس طرح کونتم اول کومقدم رکھا جائے گا' پھرفتم دوم پھرفتم سوم پھر چہارم۔ اس اصول کے تحت دختر کی دختر اگر چہ بہت چلی پشت تک ہو۔ مان کے باپ بیٹی نا نا پرمقدم رکھی مائے گیا۔

اگردوذوی الارجام می قرب اور درجه کی مساوات ہوتو وارث کی اولا دوالی ہوگی۔ خواہ وارث عصس کی ہونے دائی ہوگی۔ خواہ وارث عصس کی ہونے دالی ہویا وارت فرض کی اولاد۔ مثلاً پسر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کے پسر پر مقدم ہوگی۔

# ۵۱ گروحانی عملیات

قرآن پاک کی برآیت بااثر ہے اس کیے آئیں بڑھ کوجو جا کزچیز اللہ ہے و گی ج ئے وہو جا کزچیز اللہ ہے وہ گی ج ئے وہ قبول ہوجاتی ہے اس کیے اسلام میں اللہ تعالی کے سی نام کا وظیقہ کرنا یا کسی دعا کا پڑھنا جا کز اور درست ہے۔ کسی قرآتی آیت بااللہ تعالی کے بینام کو اعداد کی صورت میں لکھ دیا جائے تو وہ تعویذ میں اسلام میں اللہ تعالی کے بینام کو اعداد کی صورت میں لکھ دیا جائے تو وہ تعویذ اسلام کی اللہ تعالی کے بینام کو اعداد کی صورت میں لکھ دیا جائے تو وہ تعویذ اسلام کی اللہ تعالی کے بینام کو اعداد کی صورت میں لکھ دیا جائے تو وہ تعویذ کا میں میں اللہ تعالی کے بینام کی اللہ تعالی کے بینام کو اعداد کی صورت میں لکھ دیا جائے تو وہ تعویذ کی سے کہ تو دو تعوید کی سے کہ تو دو تعوید کی میں کہ تو دو تعوید کی سے کہ تو دو تعوید کی تعالی کے بینام کی کے بینام کی دورت میں لکھ دیا جائے تھی کی تو دو تعوید کی تعالی کے بینام کی کے بینام کی تعالی کی تعالی کی تعالی کے بینام کی تعالی کے بینام کی تعالی کی تعالی کے بینام کی تعالی کی تعالی کی تعالی کے بینام کی تعالی کے بینام کی تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کے بینام کی تعالی کے بینام کی تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کے بینام کی تعالی کے بینام کی تعالی کے تعالی کی ت

بن جاتا ہے۔اللہ تق لی کے ناموں کو یا قرآن مجید کی مقدی آجوں کو مقررہ تعدادی پڑھ کردم کیا جاتا ہے۔امراض سے شفایا نی ہوتی جاتے یا ان کا تعویذ بنا کر استعمال کیا جائے تو مشکل حل ہوجاتا ہے۔امراض سے شفایا نی ہوتی ہے۔ وشمنوں سے پناوملتی ہے۔فرضیکہ جس مقصد کے لیے ذکر الہی کے ذریعے اللہ تعالی ہے مدد طلب کی جائے اللہ تعالی ہے در اور مہر بانی فرماتا ہے۔

روحانی عملیات کرتے ہوئے حلال رزق کمانا منروری ہے۔ اس کے ساتھ سپائی ا اخلاص اور تقوی سے عمل کرنا بھی لازم ہے اور نہل کا بیجہ پر اثر نہیں نکلیا۔ جومل بھی کیا جائے

اس كاول آخريس درود شريف ضرور يردها جائے۔

مسلمان تقلی علمیات کرنے بالکل نا جائز ہیں کیونکدان ہے ایمان نتاہ ہوجا تا ہے۔ مسلمان مقلی علی سمجھ کا مصرف میں میں اور قب

رحمانی عملیات بھی دوطرح کے بیں ایک موکلاتی اور دوسر اغیر موکلاتی۔ کیونکہ ہرقر آئی عمل کے بیچھے ایک مخلوق پابند ہے جے موکل کہا جاتا ہے جب کی عمل کوموکل کی نیت ہے کیا جاتا ہے تا اس عمل کے موکل کی نیت ہے کیا جاتا ہے تا اور غیر موکلاتی عمل میں موکل کو قید کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ موکلاتی عمل میں خطرات لائق ہوتے ہیں۔ کیونکہ جس موکل کو قید کرنا مقصود ہوتا ہے وہ بین کے دوران ہر طرح سے ڈراتا اور ہے وہ بوراز ورنگا تا ہے کہ اسے قیدنہ کیا جائے۔ اس لیے وہ عمل کے دوران ہر طرح سے ڈراتا اور نقصان بہنچانے کی کوشش کرتی جاس لیے موکلاتی عمل سے ہرمکن نہنے کی کوشش کرتی جا ہے۔

ہر ممل کرتے وقت اللہ تعالی ہے تو نین اور مدو مائٹی چاہئے اور دوران ممل عابزی اور مندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ مل کے شروع میں اوراس کی مدت کے اختام پرصد قد خیرات کرنا چاہیے۔ جو ممل کریں اس کی زکوۃ مقررہ مدت میں ادا کریں۔ اور وقت مقرر کر کے اس وقت پر روزان ممل کریں کیونکہ اس طرح اثرات جلدی مرتب ہوتے اور وقت مقرد کر کے اس وقت پر روزان ممل کریں کیونکہ اس طرح اثرات جلدی مرتب ہوتے ہیں۔ عمل کے لیے خلوت بھی خیروئی جلدی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ یا و رکھنا چاہے کہ کسی کونفصان چہنچائے کے لیے مل شرکیا جائے کیونکہ دومرے کونفصان چہنچنے کے بعد خود کو بھی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔

marfat.com

یہاں انسانی بھلائی کے لیے چند مملیات درج کیے جاتے ہیں جنعیں ہرمسلمان بغیر کسی خطرے کے پڑھ سکتا ہے بشر ملیکہ وہ ان باتوں کو ذہمن میں رکھے جواد پر درج کی تی ہیں۔ چند مجرب رحمانی علمیات مندرجہ ذیل ہیں:

ا کی در است کی است میں اس میں اس کے لیے معاقبے افسان دمزت اس نے فران نے فران کی است کی است کے است کا است کے اس کے است کا است کے در اور است کے در اور است کے در اور است کی برکت ہے جس میں میں اللہ تعالی کی بناہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کی برکت ہے جس میں میں اللہ تعالی کی بناہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کی برکت ہے جس میں میں اللہ تاریخ اس کلام کی ہیبت ہے دم بخو و اور اس شیطان کے شرائح کو است المجنز و (بید حضرت انس کی کئیت ہے ) بید کلمات مجمع بناہ ہوئے ۔ دھنرت انس کے کہوائی کا اللہ کلمات مجمع بناہ ہوئے ۔ دھنرت انس نے کہ جب حضرت انس کا آخری وقت آگیا تو ان کے فادم حضرت انس نے کہ جب حضرت انس کی آخری وقت آگیا تو ان کے فادم حضرت انس کے دور است کی تو ان نے فادم حضرت انس کی کہونت نے درخواست کی تھا اور آپ نے انس کے کہونت نے درخواست کی تھا اور آپ نے انس کی کہونت نے درخواست کی تھی اور آپ نے انکار فرمادیا تھا۔ جس تا میں نام پڑھتا۔ وہ کلمات یہ ہیں:

بِشْرِم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيثِمِ. بِسُمِ اللهِ عَلَى الْمُنْتِي وَوِيْنِ . بِشِمِ اللهِ عَلَى المُنْتِي وَوَيْنِ . بِشِمِ اللهِ عَلَى المُنْتِي وَاللهُ - اللهُ تَبِي عَلَى المُنْتِي وَاللهُ - اللهُ تَبِي عَلَى المُنْتِي وَاللهُ اللهُ الْحَبَرُ اللهُ 
اس دعا کو تین مرتبہ میں واور تین مرتبہ تام کو پڑھتا ہے گول کا معمول ہے۔

اس دعا میں کو افسے کا عمل شادی کے لیے رائے کو مونے ہے پہلے اول تر فر سیارہ تروی کے بعد مور وافلاس اکتالیس بار پڑھیں صرف شادی کے لیے مائے میں اور پڑھیں صرف شادی کے لیے دان کے اس کو صدی کی بات کو اس کو اس کا اس کا میں کو میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کو میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا می

النها وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرُحْمَلَةً،

سے حالات درست کونتے کا عمل جس خص کے مال صلات فراب ہو گئے ہوں است جاتے کے عمل جس خص کے مال صلات فراب ہو گئے ہوں است جاتے کہ تنجد کے وقت اٹھے اور باوضو ہو کر تین سومر تبہ یہ دظیفہ اکیس یوم تک پر مے انشاء الله حالات پائٹ کے اور بادشت مالات پہندہ مالات پہندہ حالات پہندہ مالات

ورست ہوجا کیں گے۔ کارٹیل کارٹیلیا، کارٹیلیا، کارٹیلیا، کارٹیلی کارٹیلیا، کارٹیلیا، کارٹیلیا، کارٹیلیا، کارٹیلی کارٹیلیا، کارٹی

اس خاف کی جواگی اور لا پر ہوگی کا لڑکی کا لڑکا یا کوئی بھی کہیں چلاگی اور لا پر ہوگی تو اس کو واپس بدانے کیا ہے ہے گی آینوں کولکھ کر اس تعویز کو کالے یا نیلے کیڑے میں لیب کر گھر کے اندر اندھیری کو تھری میں دو پھروں کے درمیان اس طرح رکھ ویا جائے کہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑے کہ تھر نہ ہوں تو پھی کے دو پاؤں کے درمیان اس کو دیا دیتا جا ہے اور نفظ قلاں کی جگہ اس لا پر دکانا م کھیں۔ پشتر میں الگھ الرسم میں الرسم میں الرسم میں الرسم میں کے دو پاؤں کے درمیان اس کو دیا دیتا جا ہے اور نفظ قلاں کی جگہ اس لا پر دکانا م کھیں۔ پشتر میں الرسم میں الرسم میں الرسم میں الرسم میں کے دو پاؤں کے درمیان اس کو دیا دیتا جا ہے اور نفظ قلاں کی جگہ اس الا پر دکانا م کھیں۔ پشتر میں الرسم میں الرسم میں الرسم میں کے دو باور الرسم میں الرسم میں کا اس کے دو میں الرسم میں کے دو میں الرسم میں کی جگہ تو باور کی کا ان کھیں کے دو میں الرسم میں کے دو میں کو دیا دیتا جا ہے دو میں کہ کا اس کی میں کے دو میں کو دیا دیتا جا ہے دو کہ کو کی کھی کی کو دیا دیتا جا ہے دو کر دو

مُوْجُ مِنْ نَرُوبِهِ مَوْجُ مِنْ نَوْدِ بِهِ سَحَابُ وَ فُلُهُ مِنَ اَبْعَضُهَا فَوْقَ بَعُضِ هَ اِذَا اَحْبَرَجَ بِلَاهُ لَهُ نَوْدُ افَمَالُهُ اللهُ لَهُ نُوْدُ افْمَالُهُ مِنْ لَمُ يَحْبَى اللهُ لَهُ نُورُ افَمَالُهُ مِنْ لَمُ يَحْبَى اللهُ لَهُ نُورُ افَمَالُهُ مِنْ لَا أَرْبَهِ فَى تَقَرَّعُ يَنِهُ مَلَا اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ 
۵۔ تسخیر خلائق کا وظیفہ: دوس کو گول کو ای طرف اکل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل وظیفہ کو روزانہ گیارہ مرتبہ بعد نماز فجر اور گیارہ مرتبہ بعد نماز مغرب پڑھیں انشاء اللہ تنخیر کے بے بناہ اثرات ظاہر ہوں گے۔

يُحِبُونَهُ مُ كَحَبِ اللهِ وَالْذِينَ الْمَثُوا اَشَدُ كُبَالِلهِ وَالْكُولِي الْكُولِي الْكُولِي الْكُولِي الْلَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ه اَدَمَن كَان الْعَيْظَ وَالْعَافِي عَبِ اللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ه اَدَمَن كَان مَثُلُهُ مَيْتَ اللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ه اَدَمَن مَثَلُهُ مَيْتَ اللهُ يَكِي النّاسِ حَمَن مَثَلُهُ فَي النّالِي حَمَن مَثَلُهُ فَي النّالِي حَمَن مَثَلُهُ فَي النّالِي حَمَن مَثَلُهُ فَي النّالِي حَمَن مَثَلُهُ وَاللّهُ اللهِ اللهِ مِن اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمَعْ اللّهُ وَمَا وَاللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۲ ۔ باقد لیے کتیے کا کاٹ لیفا: آگی سرخی کی آمی ہوئی آیت کوروئی یا بسکت کے جالیس نکڑوں برلکھ کرا کی نکڑار دڑانداس شخص کو کھلا دیں انشاءاللہ تعالی اس شخص کو ہاؤ لاین اور بڑک نہ ہوگی۔

ک۔ گھو میں سے سانب بھگانا ہو ہے کی جارکیایں لے کرایک ایک کیل پر پہنیں جیس سے سانب بھگانا ہو ہے کی جارکیایں لے کرایک ایک کیل پر پہنیں جیس جیس کی اور کے مکان کے جاروں کونوں پر زمین میں گاڑ ویں۔ انتا واللہ تعالی سانب اس کمر میں ندر ہے گا۔ اور آسیب بھی جلا جائے گا۔ آیت ہے:

بِلْسُمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ وَ إِنَّهُ مُ يَكِيْدُونَ كَيْكَا وَ الْحِيْدُ لَكَ لَكُ لَا

فَمَقِيلِ الْكَافِيرِينَ أَمْهِ لَهُ مُ رُوسِكَاد

^-بچھو اور سانب کے کاٹے کا علاج اگر کئی کو بچھو کان جائے یا

سانب نے ڈی ایا بھوتو فوری طور کیا رہوئے کے کا اللّٰہ کیا کہ بید اللّٰہ کیا ہوتے کہ کیا کہ بید اللّٰہ کیا کہ بید اللّٰہ کیا کہ بید کہ بید کیا کہ بید کی کی کہ بید کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ ک

9۔ جادو کا اُتو ختم کونیا: جادو کا اُرْ فتم کرنے کے لیے یہ آیت کی کو کرم یق کے گئے میں اور این کے میں کے گئے میں ۔ اور پانی پر چھ کر پانی پلائیں اور اس پڑھے ہوئے پانی ہے مریض کو ہز ۔ مگلے میں بنجا کرنہلا کی اور پانی کسی جگہ ڈال دیں۔

بِوَدِبِ الْفَكَوَى الْحَاوِرِ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ بِورى بِورى بِورى الْمَكَانِ الْكِ مِرْمَبِهِ

•ا۔ **آسیب کا علاج**: آسیب زرو بچے کے گلے میں تعویز لکھ کر ڈال دیں۔انٹا واللہ ت

آسيب كامرض فتم بوجائك الريخييم المتحييم المتحييم المتحييم

كابدية العكايب بالتحسيرياب ديخ

٩٩٩ ٩٩٩ ٩٩٩ ٩٩٩ يَاحَقِيْظُ يَاحَقِيْظُ يَاحَقِيْظً يَاحَقِيْظُ يَاحَقِيْظً يَاحَقِيْظً

اا کمزوری نظر کا علاج: جو تخص پانچوں نمازوں کے بعد گیارہ مرتبہ

ٱلْحَيَّ الْعَيَّوْمُ الْحَقَّ الْنَوْرُد

قائدہ ہوگا۔ ۱۳۔ آفقوں کی ٹی بی کا علاج: آئوں کا ٹی بی کے لیے بید ظیفہ بہت اکسیر

ے لہذا مورن نظنے سے پہلے گیارہ پہنے ماللوالو تحمین الو جینیوں مرتبہ پڑھ کرایک بیالی پائی پردم کر اللی تالیق اللے الکو تابی المبیتی ہ

كنهارمنيوت دن Trat.com التَّحِيم

۱۵۔ موسمی بخار کا تعوید علیریا بخارے کے انگر کو کاغذ پر لکھ کر بغیر موم مارے کے اس کمل کو کاغذ پر لکھ کر بغیر موم مارے سے سند کپڑے اور کپڑ اور لوں مارے سند کپڑے اور کپڑ اور لوں کو پانی میں بہاویں۔
کو پانی میں بہاویں۔ بیٹ میں بائٹ کے الک کے طبیعا المن حید ہے جو د

هُ وَاللَّهُ الْحَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصَوِّدُ لَهُ الْاسْمَا وَالْحَسَىٰ وَ

۱۱۔ بیصاری کی کموری بیٹن پلیٹوں پر زمفران اور عرق گلاب سے نم ددنه اسفل لکے کرایک پلیٹ سے ایک تیسرے بہراور ایک دات کوسوتے وقت یائی سے دھوکر چندروز پلائیں۔انشاءاللہ کمزوری رفع ہوجائے گی۔

کا۔ باد باد بید بید انسے کا علاج: رات کو دنت ضوت میں بین کرسومرتبہ کا این کارٹیل کارٹیکا کا کارٹیل کے انتہ کا میار کی کی کارٹیل کارٹیک کا کارٹیک کارٹیل کارٹیک کار

الله المنظري برزعفران اور بإنى بنسب الله الترخيف التحفيظ يا كفي المنطق المنط

زائل ہوجائے۔ ۱۹۔ بچوں کے دانت نکلفا: بچوں کے دانت آسانی ہے نکلنے کے لیے اس دظیفہ کو ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر پشید اللّٰای الْدَکْتُ مَٰینِ الْدَکْتِیمِو

٢٠ علاج بد نظرى جوني ما شاء الله تندرست بنس كل يا ذبين بوت ان كواكثر برد كانظر لك جاتى الم الله تندرست بنس كل يا ذبين بوت ان كواكثر برد بهن برد كانظر لك جاتى بها باور بهن برد كانظر لك جاتى بها باور بهن

بھائی کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔

نظر لکنے سے بچسب بھین ہوجاتا ہودو دھ بینا جھوڑ دیتا ہے۔روا ہے بخار بھی ہوجاتا ے۔روز بروز کر کے ااور کمز در ہوتا چلا جا تا ہے۔

نظراتارنے کے لیے ہم الله شریف کے بعد إِنَّا اعْظَيْنَا كَا ٱلْكُوْتَ وْ إِدى مورة) پڑھ کے بیچے کے مند پر پھونک ماریں ۔ نظر کا اثر زائل ہوجائے گا۔

الاعلاج بدخوابى:برخوالى يكردناياك بوماتين الى ينظ كيل

يسم الله الترحمن التحييم سونے ہے ہملے بستر نیں كالمفتظ حیت لیٹ کر کیارہ مرتبہ میکا تکفینیظ رِ حين اور سينے پر پھونک دياؤگود کاؤگود بابديخ بابديخ بابديخ بابديخ أَلْعَكِالِبُو . بِالْخَسِيْرِ كَابَدِيْحُ

مار دیں۔ بیمل اکیس روز تک جاری رهیس محرم اور مشمی چیزوں سے پرہیز

٢٢\_فبشه چھڑانے كا عمل: نشركرن والائفس جبرات كوكبرى نيندمومات اس كرم ال كريكم المراكم وكرسورة الما مده كي آيت يَّا يُهَا الَّذِيثَ الْمُثُورُ

إِنْهَا الْحَدِّةُ وَالْمَيْدِي وَالْاَنْحَابُ وَالْاَثْلَامُ دِيجِسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُونَ لَعَلَاكُمُ ثُلُفِيحُونَ و أيك مرتبداتي آوازے ياه كرساكي كمون والے کی نیندخراب نہ ہو۔ جالیس روز کے اس عمل سے نشر کی عاوت ختم ہوجائے گی۔

\_نیند کم یا نه آنے کا علاج: نیزندآ نے کی وجوہات میں بری وجہ د وغ مِن خَشَى اعصا فِي مُعْكُشُ د ما في كشاكش يا بالفاظ ديكر د ما في خلفشار ُ ذ منى د باؤ و فكروآ لام اور خوف در ج ہوتے ہیں۔ پہلے ان باتوں سے جہاں تک ممکن ہود ماغ کو خالی کرنا ضروری ہے۔ ایر کرناارتکازتوجہ کے مل ہے بہت آسان ہوجا تاہے۔

سب كاموں سے فارغ ہونے كے بعد آرام دہ بستر برليث جائيں۔جسم كو و هياا چھوڑ وی استهم پرششے کا ایک براج اور بیل مورکری کے گرون سے ناف تک جسم پرششے کا ایک براجار رکھا ہوا باوراس مس بلكي مُصندى اور فرحت آميزروشنيال بعرى بوئى بيل بجب بيتصور قائم بوجائة  كروير \_ چندبار پر صفے منيند كي مينفي آغوش نصيب ہوجا ليكي ۔

٢٥ ـ ناف تل جانا : اس آيت ولكوكرناف ي جكرباندميس ـ

رِبِسُجِ اللّٰهِ الْأَحُمٰنِ الرَّحِيْدِ إِنَّ اللّٰهُ يُصَلِكُ المَسَّمُ وُرِبَ وَالْأَرْضِ اَنْ تَنَوْدَ لَا مِنْ اَحَدٍ قِ نَ كِعُدِ إِلَّهُ كَانَ حَلِيْهِا عَفْقُلُا۔

٢٦ ـ تلى برد جانا: اس آيت كولكور تلى ك مكر باندهين ـ

بِنُ مِواللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ۚ ذَٰلِكَ تَحْقِيْفٌ مِنْ وَيَكُمُ وَرَحْمَتُهُ هُ

بِسْمِ اللَّهِ مُحْبِرِ مَا مُرَّاسِهِ كَأَلِنَّ لَكِفَ فُولَ لَكُومُ وَلَا يَصِيدُ وَ

۱۸ - چید کی گفت : نیلا سات تارکا گنڈہ کے کراس پرسورۃ الرحمٰن پڑھیں اور ہر ڈیکا بی الآ و کر ٹیکٹھٹائٹگڈ بلن پر پھونک مارکرا کی گرہ لگادیں۔ پھریہ گنڈہ نیچے کے گلے میں ڈال دیں۔ چیک سے مفاظت رہے گی اورا گر چیک نظنے کے بعد ڈالیس تو انشااللہ تعالی چیک کی زیادہ تکلیف ندر ہے گی۔

وَاذِ مَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ وَإِذَا الْآرْضُ مُذَّتُ وَالْقَتُ مَا فِيْهَا وَتَحَكَّتُ -

۳۰ ـ دوده کم هونی آید دونون آیتی نمک برسات باریژه کراژر کی دال میس کھلائیں اور بسم الله سمیت دونون آیون کو پڑھیں۔ میلی آیت کو کو کو اللہ ت

يُرُونِهُ فَى اَوْلَادَهُ فَى حَوْلَةِ إِلَا مَا يَهِ مِن اَلَا اَنْ كُيْرِهُ الرَّضَاعِ لَهُ اور دوسرى ايت وَإِنَّ لَكُهُ فِي الْوَنْعَارِ لَعِيْرُةٌ و نَشْقِيتِكُهُ مِمَا فِي اَبُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَنْ شِي وَدَهِ لَنَبْنَا نَعَالِمَتِنَا مَسَانِهُ لِللَّهِ مِن اللَّهِ عِينَا مَا اللَّهِ اللَّهِ عِينَا مِنْ اللَّ الا \_ ببچه زنده ده اجوائن اور کالی مرح آده آده باؤلے کر پیر کے دن مورن وصفے کے بعد جالیس بار مورہ واشتمس اس طرح پڑھے کہ ہر دفعداس کے ساتھ درود شریف بھی وصفے کے بعد جالیس بار مورہ واشتمس اس طرح پڑھے کہ ہر دفعداس کے ساتھ درود شریف بھی پڑھے اور ہر مرتبہ اجوائن اور کالی مرج بردم کرے اور شروع حمل ہے دورہ چھڑانے تک روز انہ تھوڑی تھوڑی اجوائن اور کالی مرج کھالیا کرے۔ انشا اللہ تعالی اولا دزندہ رےگے۔

٣٧۔بچوں کو نظر لگنا یا رونا یا سوتے میں ڈر کر چونکنا:

م و و و الفَكَقِ الفَكَقِ . اور قُلْ أَعُودُ بِوتِ النَّابِي سمت مَن مَن بَار بِرُه كر الحَدِدُ مِ كرك اور يرتعويذ لكن كريج كے كلے من بينائے۔

إِسْجِ اللّٰهِ الرَّحَّهٰ إِنَّ اللّٰهِ الرَّحِيْمِ وَ اَعُوْدُ بِكُلِمَاتِ اللّٰهِ الثَّامَاتِ كُلِهَامِنُ شَرِّمَا خَلَقَ اَعُودُ بِكلِهِ مَا اللهِ الثَّامَةِ وَمِنْ شَرِّكُلِ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ شَرِّحَكِلِ عَيْنٍ لَا مَنْ مَعَدَّ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الثَّامَةِ مِنْ عَصْبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِ لامِنْ هَمَ زَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَانْ يَحْصُرُونِ وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِ لامِنْ هَمَ مَن اللّهُ وَصَعْبِهِ الْجُمَعِينَ وَاللّهُ وَصَعْبِهِ الْجُمَعِينَ وَ

ساس بست پر بیشاب کونے کا علاج بیشان کی میں ہے مرتک بر پر بیشاب کرتے رہے بین اس کا علاج بیہ کہ جب بچردات کو گہری نیندمو جائے تو اس کے قریب سر بانے کی طرف بیٹھ کر اتن آ واڑے کہ نے کی فیندفر اب ند ہو۔ ایک بارسورہ بقرو کی مہلی آیت اللہ سے یومنون بالغیب تک آکیس روز پڑھیں۔

من وشام گیاره روز پانی سے دھو میک تحقیق کے سیا تحقیق میا تحقیق کا کھیلے کا کھیلے کا کھیلے کا کھیلے کا کھیلے کے ا

۳۵ ماهواری زیاده میں زیادہ دن هونا: اگر کی عورت کوایام ماہواری زیادہ آ تے ہوں ادر اس سے تکلیف ہوتو ان آ یوں کولکھ کر گلے میں ڈالیں اور ڈور اتنا برا اہو کر تعوید ناف کے بیٹ ڈالیں اور ڈور اتنا برا اہو کر تعوید ناف کے بیٹ بیٹ ار ہے۔

بنسیم الله الکو خطری الکی جیور کر تین کا ان کے بیٹ اللہ الکو خطری الکی جیور کر تین کا ان کے بیٹ ار ہے۔

يَارِصُ ابْلَعِيْ مَنَا ۚ وَلِيسَ مَنَا ۗ وَلِيسَ مَنَا ۗ وَلِيسَ مَنَا ۗ وَاقْلِمِي وَغِيْصَ الْمَنَا وُ وَقَضِى الْاَمَدُو وَالْمُتُوتَ

عَلَى الْجُورِيِّ وَقِيْلَ بُعْدُ الِنَقُومِ الظَّلِمِينَى ٥ ٣٦ ـ ايام ماهوارى كى كمى: اگرايام ماهوارى مُن كى مواوراس تعليف

marfat.com

موتوان آیت کولکھ کر گلے میں ڈائیں اور ڈورا تنابر اہو کر تعوید ناف کے نیچ پڑار ہے۔

موتوان آیت کولکھ کر الله الرّحُمٰون الرّحِمُون الرّحِمُون وَجَعَلْنَا فِيْهَا وَنَ مَعْجِيلٍ قَاعَمُنا بِهِ قَلَيْ اللهِ الرّحُمٰون الرّحِمُون الرّحِمُون الرّحِمُون الرّحَمُون الرّحَاء مَا عَمِلَتُهُ اَنْ وَمَا عَمِلَتُهُ الْمُونِ وَمَا عَمِلَتُهُ اَنْ وَمَا عَمِلَتُهُ اَنْ وَمَا عَمِلَتُهُ اَنْ وَمَا عَمِلَتُهُ اللهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا عَمِلَتُهُ اَنْ اللّه الله وَمِنْ الْمُحَادُونُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا مَا وَمُلْكُونُ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَاللّ

۲۷\_ اوالد نه هونے کا علاج : بالیس اولیس اے کر ہرایک پر مات سات بار اس آیت کو پڑھے اور جس دن مورت میض ہے پاک ہو کر مسل کرے۔ اس دن سے ایک او تک روز مروسوتے وقت کو، ناشر وع کرے اور اس پر پانی نہ چئے اور آیت رہے۔

إِنْ مِاللَّهِ النَّحَفَّى التَّحِيْمِ وَالْكُفُلُمْتِ فَيْ بَحْوِلُمِ فَي التَّحِيْرِ وَالْكُفُلُمُ مَا فَي كَابَحُولُم النَّهِ فَي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْدَّى النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الْمُلْالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُوا

۳۸ ۔ بانجہ بن کا خاتمہ: بانجہ کا ایک اور ٹمل یہ ہے کہ مورت عشاء کی نماز کے بعد روزانہ و امر تبدید وظیفہ پڑھے اور ٹوے دن تک پانی وم کرکے خود بھی بیئے۔ اور شو ہر کر بھی بالے اگر کوئی نائے ہو جائے تو بعد میں بڑھ کر کمل کرلے۔

لِمُسْعِدَ اللَّهِ النَّحُنُونِ الزَّحِدِيْءِ ﴿ اِثْنَا بِالسِّعِرَ بِلِكَ الْآذِي نَعَلَقَ هُ خَلَقَ الْهِ نُسَانَ مِنَ عَلَقُ ه سَخْمَةً هُ الْمُرْتِلِّلْكَ الْمِثَ الْمُكَانِبُ الْمُسِينِي -

۳۹۔ حمل گر جانے کا علاج: اس آیت کا تعوید بنا کر کریش باندھے اور تعوید اللہ الکر کریش باندھے اور تعوید ناف کے نیچ پیڑو پر ہے۔ اس پیشید اللہ الکر کے نیچ پیڑو پر ہے۔

وَاصْبِرُ وَمَاصَنْبُرُكَ إِلَا بِاللّٰهِ وَلَا تَصْنَى عَلَيْهِ هُ وَلَا تَكُ فَى صَيْقٍ مِسْحَسَا وَعُكُرُونَ وَإِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ النَّقَوُ ا قَالَدِينَ هُسَمْ مُحْسِنُونَ .

انشاءاللدتع ليحمل كرنے يحفوظ رب كا\_

اسم حد كام كى كنجى سهوره فانحه: الم دارى الم يبقى وغيره كاروايت ے كەرسول ماللىك فى دوا جىدى دا ئىلىدى ئاتىدى موش كى دوا بىداس سورە كام ايك نام' شافيە" اور ايك نام" سورة الثقاء" باس ليع يدبرم ض كے ليے شفا ، (بضيادي) الماروزى كى فزاوانى وغيره:سندوراى ش بكرموم تبدوره فاتحد يزهر جودعاما تكى جائے اس كواللہ تعالى قبول فرما تا ہے۔

سس مكان سے جن بھاك جائے: اگركى كريس جن بواور پريثان كري مو سورہ فاتحداور آیت انگری اور سورہ جن کی ابتدائی پانچ آیتی پڑھ کراور پانی پردم کر کے مکان کے اطراف وجوانب میں چیزک دینے کے بعد جن مکان میں سے چلا جائے گااور انشاء اللہ تعالی پھر نه آئےگا۔ (لیوش قر آ ل)

۲۲۷ مشعاء اصواص: بزرگول نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں (٣) بارسوره فاتحه پر حکرمریش پردم کرنے سے آرام ہوجا تاہے اور آ کھ کا درد بہت جلدا چھا ہو جاتا ہے اور اگر اتنا پڑھ کر اپناتھوک آتھوں میں لگادیا جائے تو بہت مفید ہے۔ (فیوس قرآنی) حضرت خواجه نظام الدين اولياء رحمته الله عليه فرمات بيل كه اگر كوني مشكل پيش آ جائے۔ توسورہ فاتحدال طرح جالیس مرتبہ پڑھوکہ پشید الله الزُّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ

ميم كو المحمد ك لام بس طاؤاور الرجه فين الدَّجية م كوتمن يار يردهواور برمرتبه آخر مل تين مرتبه أين كبور انتاء الله تعالى مقصد حاصل بوكار (فوائد الفوائد مسام)

ممربیماری اور آفِتوں کو دفع کرنے کے لیے:مات دل تک روزاند كمياره بزار مرتبه مرف اتناپر هم مايك تغيد كورايكاك مُسْتَعِين اول آفر تين تين بار دورد شریف بھی پڑھے۔ بیار یوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔(فوض قرآنی)

٢٧ ـ سووه اخلاص كا خانده: يرسوره ياك تهالُ قرآن كر برابر ب- جويمار ائی بیاری کے زمانے میں اس کو پڑھتارہ اگروہ ای بیاری میں مرکباتو مدیث کا بیان ہے كهوه قبرك دبوين اورقبر كأنتك كعذاب مصحفوظ رب كاراور قيامت كون فرشت اس كو چاروں طرف سے تھیرے میں لے کر اور اپنے بازوؤں پر بٹھا کر بل صراط پار کراویں کے اور جنت میں پہنچادیں گے۔

جو محض اس مورت کومنے وشام تین تین مرتبہ یے کسی ہوئی وعا کی صورت میں پڑھے گا marfat.com

انشاءالله تعالى اس كى برمراد بورى بوگى - يزيين كركيب بياب:

يشج الله النّونس النّويم و الْحَمْدُلِلُهِ رَبِّ الْفَلَمِيْتِ وَ وَالصّافَةُ وَ السّافَةُ وَ السّالَةُ وَمَا اللّهُ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ وَ السّافَةُ المَكَدُ وَالسّالَةُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

# التجائع اخلاص

#### نَحْمَدُهُ وَيُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ ٱلْكِرِيْدِهِ

اے میرے پروردگارتونے حضور علیہ کے صدیے جو جھے یہ کتاب کھنی کی توفیق دی ہے اس کے نکہ تیری توفیق دی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فر ما اور پڑھنے والوں کو مل کی ٹوفیق عطافر ما کیونکہ تیری توفیق کے بغیر کوئی بچھ بھی جب اسے حضور علیہ کے بھی جب کر ملتا کہ اس وقت بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتا ہے جب اسے حضور علیہ کے خریقہ پر کیا جائے اس ضرورت کے بیش نظر روز مرہ زندگی کے تمام مسائل کو آمان ذبان میں مستد کتابی سے اخذ کر کے اس کتاب میں نہائت ہی خوبصورت انداز میں آمان ذبان میں مستد کتابی سے اخذ کر کے اس کتاب میں نہائت ہی خوبصورت انداز میں آمان ذبان میں مستد کی ہوتو ہمیں آگاہ کے منت طریقہ پر ممل کی جائے کے کہ برکونچے جھانے کی از حدکوشش کی گئی ہاں کے باد جوداگر قاری کوکوئی کی نظر آئے تو جمیں مطل فر مائے یا کوئی کتابت کی غلطی ہوتو جمیں آگاہ کرے تا کہ آئندہ طب عت میں اس کا از الرکر دیا جائے



marfat.com



سَارِگاه دَرَبُ العَلَمَ مِن

عفو كناه كرا كغفورورسيم فرياد كويمساري شرف وساقبول تیرای قرُب سسکرِ نشر کی اساس ہے ومعرفت عطابوك ايمال كمسيس ج بربرةدم يشتكركي تأفيق مرعطت اسب بنسياز! لانق مسندنا ذكر بس ول میں ہو تو، زبان پیکلمت رسُول کا ترييغ اليس بطلب يحسس وااو توسطيب روح وجسد ركب دواليك اليف بنواكسي كانه محت اج محتمسين واحس مضطرب بي وه كار زنول موبد اندا زِاعتبدال بايدرات دن ربي مِث جائين تَفْرَق يبعب دو قريب تح

حَقّا كُر تولطيف وسليم واريم ياغافرالة يؤب اتعدق رسول كا تو ہے نظرے وور مردل کے اس ہے اتناقريبة ، كدرك جان كهين جي ياصاحب الكرم اجيى تجدي التحا ذُوقِ عِبُودِيت سے سَرافراز كرجميں جب سانس تومن لكي سنى كي طول كا كرسره مندرزق سااع وانقالها اورسات رزق كے بوطا بعثت بان يبنجاسك نرشج كونى المستشمين جنك جدال ظلم وتم كشت وخول موبندا أمن وسسكول كا دُور بوز دل مُعلمين ربين ال الدكريم صدقي ترسيب مع من جائي تفرق يبسيدو فريب مع الله الدكريم صدق من ترسيب مع المسات في المنان كوشعو عنسيم كانسات في المنان كوشعو ومسيم كانسات في المنسات في الم نشتر مع ساتومب كي دعاني قبول بون فعمتسين و ما تگ يے بي مصول من



marfat.com

